## المحالين عليوان

• ۳۵ ھاور • • ۸ ھے درمیان دنیائے عرب میں پائے جانے والے مختلف قبیلوں اوران کی حکومتوں کے حالات قصنیف،

رئيس المؤرخين عالام ه عبد الرحل ابن خلدون المعلى المؤرخين عالام ه عبد الرحل ابن خلدون المعلى المعلى المعلى الم

لفائي كاردوبازاركايي طري

136016C

دوازدتم

1000 /2 haritales 4 2

دِئِهِ مِنْ اللهِ اللهِ



سرة إلايت آبر، بوت فبره-61 ه ۳۵ م اور ۸۰۰ کے درمیان دنسے عرب ال

بارجانے وارمختلف قبیلوں اوران کی حکومتوں کے الاست

مالات

تصنيف، رئيس المؤرخين علامًه عَبدُ الرحمٰن ابن خلدونً

رَجِه وَبُويَ ، مُولِانَا الْخُارِقَتِ بُورِي

لفائر اکاردوازادکایی ط ممی

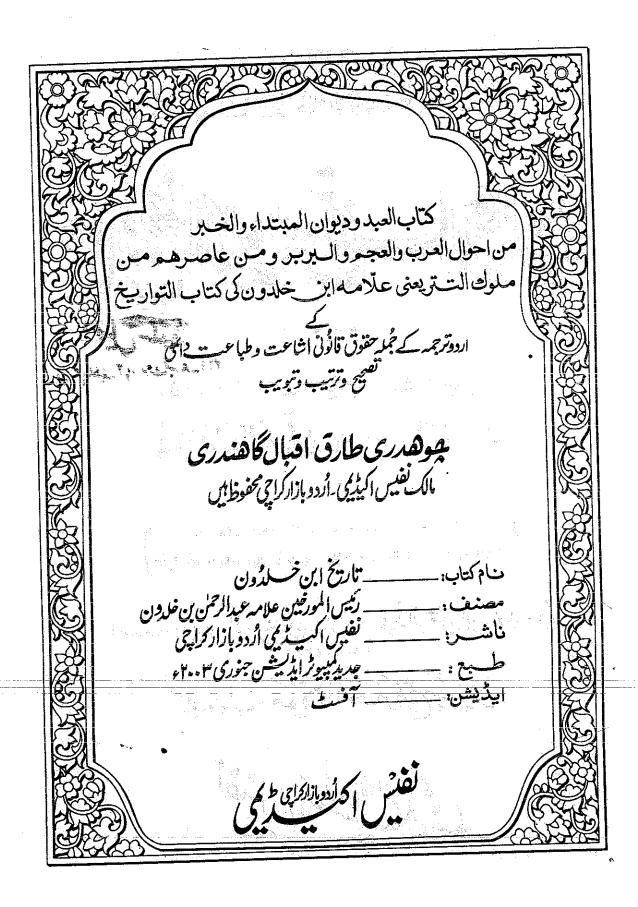

إنساب

سببل سکیت در زادلیف آباد بین فبر ۱۸-۵۹

میں اس ضخیم کتاب کو اپنے والدگرای جناب چوہدری اقبال سلیم گاہندری کے نام معنون کرتا ہوں کہ انہوں نے سب سے پہلے اس کرتا ہوں کہ انہوں نے سب سے پہلے اس کے ترجے کی ضرورت اور اہمیت کو محسوس کیا تقایہ ان گاڑوطانی فیض تھا کہ مجھے اس کی تھام جلدوں گا ترجمہ کروانے اور شائع کرنے کی جلدوں گا ترجمہ کروانے اور شائع کرنے کی

توفيق عطا موئي

طارق اقبال گاہندری



## عرضِ ناشر

Barting the Committee of the Committee

Belgins of the first state of the second

## • <u>۳۵ چاور • • ۸ جے</u> کے درمیان وُنیائے عرب میں پائے جانے والے مختلف قبیلوں اور اُن کی حکومتوں کے حالات

یدائن خلدون کی تاریخ کی بارہویں اور آخری جلد ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کے بارے بین کی قشم کی گفتگو کی جائے 'ضروری معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ نویسی کی ایتراءاورائن خلدون کے سوائحی حالات لکھ دیئے جائیں۔

رسول کریم کی بعثت کے وقت سے مسلمانوں میں تاریخ سے دلچہی پیدا ہوگئ تھی اس کی ابترائس طریقے پر ہوئی۔ پیر سوال کرتے وقت ہمارا ذبن ان وافعات اور غروات کی طرف جاتا ہے جن کو صحابہ سینہ مختلف شہروں کے لوگوں تک پیرونی تے تھے اور اس طرح وافعات و کوائف کا ایک مستمد ڈنچرہ فراہم کر دیا جاتا تھا' جمع حدیث و قدوین حدیث ای نوعیت کا واقعات و کوائف کا ایک مستمد ڈنچرہ فراہم کر دیا جاتا تھا' جمع حدیث و قدوین حدیث ای نوعیت کا واقعات و کوائف کا ایک مستمد ڈنچرہ فراہم کر دیا جاتا تھا' جمع حدیث و قدوین حدیث ای نوعیت کا کا لیا جاتا ہے جن کی تصافیف نفوق ز مانی آور بیان مطالب کے لحاظ سے دنیا بھر میں مستمد جھی جاتی ہیں اس کے بعد بنوامیہ کے دور میں الوک و سلاطین کے بعد بنوامیہ کے اس کے بعد بنوامیہ کے اس کے بعد بنوامیہ کے بعد بنوامیہ کے اس کے بعد بنوامیہ کے اس کے بعد بنوامیہ کی مستمد کی مقد و سلامی کے بعد بنوامیہ کی مقد اور اپنی کا میں مور کی تعداد بنا مشکم کے بعد بنوامی کی تعداد بنا مشکم کے بعد بنوامی کی تعداد بنا مشکم کے کا تو اس کی مقد و کر سے ان کو تعداد بنا مشکم والی تعداد بنا مشکم کی تعداد بنا کی تعداد بنا مشکم کی تعداد بنا کا تعداد بنا کو تع

ہے کہ اس قتم کے بیانات ہرفتم کے شکوک وشبہات سے بالاتر نہیں۔خصوصاً پیجلد جواس عہد کے حالات اور واقعات پر ہے ا

اگر چہاں میں کہیں کہیں آپ بیتی کا بھی گمان ہوتا ہے لیکن بیرواقعہ ہے کہاس سے پہلے اس طرح کی کوئی ہم عصر تاریخ نہیں لکھی گئی اور اس طرح تاریخ اور اسکے مقدمہ کی بناء پر ابنِ خلدون کوفلاسفہ تاریخ کا امام کہا جاتا ہے۔

این خلدون و پر ۲۷ کے بیم اور مہاتویں صدی ہجری میں اشبیلیہ سے تیونس کی طرف ہجرت کی تھی اور وہاں آباد ہو گئے ۔ ابن خلدون و پر ۲۷ کے میں پیدا ہوا۔ بعض تذکرہ نوییوں نے اس کی تاریخ ولا دت کیم رمضان ۲۷ کے بیائی ہے۔ ابن خلدون نے تیونس ہی میں نشو ونما پائی اور علوم مروجہ کی طرف متوجہ ہوا۔ ابھی وہ تحصیل علم میں مصروف تھا کہ تیونس میں ایک وبالا کی بیلی اس وباء کے خوف سے لوگ شہر چھوڑ نے گئے۔ ابن خلدون نے بھی دوسروں کی طرح تیونس کو چھوڑ ااور ہوارد کی طرف چلی باس وباء کے خوف سے لوگ شہر چھوڑ اور پہلا تجربہ نے اس میں مشاہدہ کی گہر ائی اور تجربے کی بصیرت پیدا کی ۔ وہ ہوار دیہو تج کر وہاں کے حاکم کا مہمان ہوا۔ اس نے اس کی بہت خاطر تواضع کی اور بہت نازوقع سے رکھا 'کی جی عرصہ کی ۔ وہ ہوار دیہو تج کر وہاں کے حاکم کا مہمان ہوا۔ اس نے اس کی بہت خاطر تواضع کی اور بہت نازوقع سے رکھا 'کی بیا۔ اس کے بعداس کو مغربی شہروں کے سفر کے لئے مالی امداو فراہم کی گئی چنا نچہ اواکل عمر میں ہی اسے سیروسیا حت کالپکا پڑ گیا۔ اس نے والی تیونس کے دربار میں بہو تج کر اظہار بندگی کی۔ اس نے اس کی خوش سلنگی سے متاثر ہو کر اسے اسپر و سات کی بوادر وہ اس کے حاسدوں پر بہت شاق گزرااور وہ اس کے خلاف سازشیں کر نے اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرنے گئے۔ بالآخر انہوں نے وائی تیونس کو افتد ار کو خطرہ میں وال خلاوں میں وائی تیونس کے افتد ار کو خطرہ میں وال میا تو وہ چند دنوں میں وائی تیونس کے افتد ار کو خطرہ میں وال دیا۔ خلاون میں وائی تیونس نے اس امرکو درست خیال کرتے ہوئے ابن خلدون کوتید میں وائی تیونس کے افتد ار کو خطرہ میں وال دیا۔ در کا۔ وائی تیونس نے اس امرکو درست خیال کرتے ہوئے ابن خلدون کوتید میں وائی تیونس کے افتد ار کوخطرہ میں وال دیا۔

بالآ خراس نے ۹ ھے بیس وفات پائی۔اس کے وفات پانے کے بعداس کے وزیرائنِ عمر نے ابنِ خلدون کو آزاد کر دیااوراس کے ساتھ انعام واکرام سے پیش آنے میں کی تشم کی کی نہیں گی۔

این خلدون نے اپنی زندگی بزی عشرتوں اور بڑی مصیبتوں کے ساتھ گزاری وہ بھی رنج و بلا میں گرفتار ہوتا اور بھی نازونعم میں پلتا رہا بھی اس کی تقدیراس کوایڈ ایبنچاتی اور بھی شاد کام کرتی رہی اس نے تینس اور اندلس کے ٹی سلاطین کی در بار داری اور مصاحب کی ۔ ان کے حالات اور واقعات کواپی آئھوں سے دیکھا بھی کا تب اور بھی قاضی القضاۃ کے فرائض انجام دیے۔ میں کے بیت اللہ کے لئے روانہ ہوا۔ راسے میں اسکندریہ اور قاہرہ میں قیام کیا۔ جامع از ہر میں مندورس بچھائی ۲۸ مے میں اس نے دمش کی سیاحت کی اور اس موقع پر تیمور مسلم درس بچھائی ۲۸ مے میں اس نے تیمور سے ملاقات کی اور مصرکواس کے ہاتھوں بتاہ ہونے سے بچالیا اور آخر دم تک جامع از ہر میں ورس دیتا رہا۔ ای زمانے میں ای اور مشرکواس کے ہاتھوں بتاہ ہونے سے بچالیا اور آخر دم تک جامع از ہر میں درس دیتا رہا۔ ای زمانے میں ای نے اندلش اور شائی افریقہ کی سیاست میں بھی حصہ لیا اور ۲۵ رمضان ۸ میرم میں وفات یا گی۔

این خلدون نے اپنی تاریخ کوئین حقوں میں لکھا ہے لین بعد میں خود بی اس کی سات جلدی کر دیں جس وقت ہم نے ان کی اشاعت کا ارادہ کیا تھا اس وقت اس کی ضخامت اور قجم کا ٹھیک سے انداز ونہیں تھا۔ اس کا متیجہ یہ نکلا کہ ہم اس میں سی قتم کی کی بیشی کرنے کے بجائے اسے بارہ حقوں میں چھاپنے پر مجبور ہوئے۔ بار ہواں حتہ اس کی تاریخ کا آخری حتہ ہے اس طرح بیتاریخ مکمل ہوکرا ختا م کو پہونچ جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی این خلدون کا اپنی تاریخ کے حوالے سے کوئی

حقه اییانہیں رہتاجس کوہم نے شائع نہ کر دیا ہو۔

ابن خلدون کی تاریخ کا پہلا حقہ مقدمہ ابن خلدون کے نام ہے مشہور ہے۔ اس حقے میں ابن خلدون نے عرانیات اجتماعیات اقتصادیات اور سیاسیات کے مسائل پر معلومات افزاء بحث بی نہیں کی بلکہ ان کے بعض ایسے پہلوؤں اور گوشوں کا ناقد انداز میں پوری بصیرت کے ساتھ جائزہ لیا ہے۔ جس پراس سے پہلے کی نے نظر نہیں ڈالی تھی۔ بہی وجہ ہے کہ بعد کے آنے والے ہرمؤرخ اور ہروقائع نویس نے اسے اپنے لئے سند بنایا اور اس کی موجود گی کوفلسفہ تاریخ کی بنیاد قرار دیا۔

میرواقعہ ہے کہ تاریخ پر ایبا مقدمہ اس سے پہلے بھی لکھا گیا ہے اور نہ آئندہ لکھا جائے گا۔ ساری دنیا کے تذکرہ نولیں اور تاریخ نگاراس سے استفادہ کررہے ہیں اور اسے ہی اپنی رہنمائی اور منزل سمجھتے ہیں۔

ائنِ خلدون نے دوسرے حقے میں مختلف عرب قبیلوں کی روایات اور اخبارات کوجمع کیا ہے اور عربوں نے زمانہ قدیم سے اس کے زمانے تک دنیا کے مختلف علاقوں اور حقوں میں جو حکومتیں اور سلطنتیں قائم کی ہیں۔ ان کے تفصیلی حالات کھے ہیں۔ اس کے ساتھ اس نے اس بات کا بھی اہتمام کیا ہے کہ عرب قبیلوں کے ساتھ ساتھ دنیا کی دوسری متمدن اور مہذب قو موں کے حالات بھی منظر عام پر آ جائیں ، چنا نجہ اس حقد میں ایر انیوں ترکوں 'یونانیوں' رومیوں اور بنی اسرائیل کے حالات بھی پوری تفصیل اور وضاحت کے ساتھ ملتے ہیں۔

ابنِ خلدون کی اس تاریخ کا تیسراحتد اقوام بربر کے حالات سے تعلق رکھتا ہے بربر قبائل نے شالی افریقہ میں مختلف حکومتیں قائم کی تھیں اور نظم ونسق پراختیار پایا تھا۔ ابنِ خلدون نے ان حکومتوں کو ہنتے 'پروان چڑھتے اور روبہزوال ہوتے دیکھا تھا۔ ان کے واقعات اور حالات اس کے مشاہدے میں موجود تھے۔ ان کے لئے اس کو کی اور سے چھان مین کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ چنا نچہ اس نے اپنی ذاتی تحقیق کو معیار مقرر کر کے شالی افریقہ کی مسلم حکومتوں کے بارے میں معلومات اکسی کردیں اس طرح تاریخ کا ایک نفتہداور پنہاں گوشیاس کی معلومات کی روثنی سے مالا مال ہو گیا۔

ابن خلدون نے جس طرح اپنی تاریخ کوئین حصّوں میں تقسیم کیا ہے اسی طرح اس کی عملی اور سیاسی زندگی بھی تاریخ کے بین ادوار کا اعاطہ کرتی ہے اور بید چنا ہے کہ اس نے اپنے حالات کو تاریخ کی بدلتی ہوئی قدروں کے ساتھ کس قدرہم آ جنگ کرلیا تھا اور کس طرح اپنی تاریخ نولی کی بنیا در کھی تھی اس کی عملی زندگی کا بہلا دور اس کی ۱۲ برس کی عمر سے شروع ہوتا ہے اور اکتالیس برس کی عمر تک باقی رہتا ہے۔ بیدور اس کی زندگی کا اہم دور ہونے کے علاوہ متعدد سیاسی تبدیلیوں اور عکومتوں کو میں برس کی عمر تک باقی رہتا ہوں اور حکومتوں کو ور ہے۔ اس دور میں اس نے فارس اور دیگر ملکوں کے بادشا ہوں اور علات کے تھیٹروں اور طوفانوں کا میامنا کرنا پڑا۔ اس دور میں اس نے فارس اندلس اور دیگر ملکوں کے بادشا ہوں اور امیروں کی خیشیت سے کام کیا۔ ان کے فلام حکمرانی کے طور طریقے امیروں کی نیابت کی دان کے حاشی نشینوں اور زاد میگر نیوں کی حیثیت سے کام کیا۔ ان کے فلام حکمرانی کے طور طریق در کیا تھے۔ ان کی معاملہ نجی اس کی معاملہ نجی اس پر در بارشا ہی سے انعام واکرام کے موتی برسائے گئے بھی اس کو جلا وطنوں کی طرح دشت و علیوں میں موجوں رہا۔ بھی اس پر در بارشا ہی سے انعام واکرام کے موتی برسائے گئے بھی اس کو جلا وطنوں کی طرح دشت و بیاباں عبور کرتے ہوئے ملکوں اور شہروں شہروں آ وارہ خراموں کی طرح گومنا پڑا۔ بھی اس نے میابی نے مسافرت کی اذبیت اٹھائی بیاباں عبور کرتے ہوئے ملکوں اور شہروں آ وارہ خراموں کی طرح گومنا پڑا۔ بھی اس نے میابی نیس کی اس کو جلاو موتوں کی اور تیاباں عبور کرتے ہوئے ملکوں اور شہروں شہروں آ وارہ خراموں کی طرح گومنا پڑا۔ بھی اس نے میابی نیسائی نے مسافرت کی اذبیت اٹھائی

تجمی ایوانوں میں عیش وغشرت میں انہاک رہا۔

ابنِ خلدون کی عملی اورسیاسی زندگی کا دومرارخ اندلس کے قلعۂ اینِ سلامہ میں خانہ شینی اور تہائی کا دور ہے۔اس دور نے اس کے دل میں تاریخ نویمی کی مشعل روش کی اور اس نے تہائی اور خاموثی مسلسل کے جال سوزلیموں میں پوری سنجیدگی ہے اس امر پرغور کیا کہ اسے قدیم اور جدید حالات وکوا نف کو قلم بند کرنا چاہئے اس نے سوچا اگر اس نے ابیانہیں کیا تو اس کے تمام مشاہدے اور اس کے تمام حالات اور واقعات طاق نسیاں پر چلے جائیں گے اور پھر اس تیز رفتار دنیا کوان کی بازگشت بھی سنائی نہیں دے گی۔ در اصل یہی دور اس کی تصنیف و تالیف سے عبارت ہے۔ اس دور ہی میں اس نے اپنی تاریخ نور کی کا آتا ذکیا تھا اور حالات و واقعات کو مدون کرنے گی سعی کی تھی۔

ابنِ خلدون کی زندگی کا تیسرا اور آخری دوراس کی زندگی کے دوسرے دور سے کہیں زیادہ اہم ہے۔اس دور میں اس نے مقد ہے گی کا تیسرا اور آخری دوراس کی زندگی کے دوسرے دوسرے دوسرے کہیں زیادہ اہم ہے۔اس دور میں اس نے مقد ہے گی جیسل کی ۔اس کے بعد اپنی تاریخ کے تین دھے 'جن کوسات جلدوں میں تقسیم کیا گیا ہے 'کھے اور پھر انتہائی اطمینان و آرام اور فراغت کے ساتھ جا مع از ہر میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیے۔اور دفاً فو قاً اپنی تحریروں پرنظر ٹانی کی۔

جب ہم این خلدون کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں ق ہمارے سامنے اس کی بعض ایسی خصوصیات آتی ہیں جودوسری تاریخوں میں پائی جاتی ہیں۔ چونکہ اس کی تاریخ ہی آئے صد یوں پر محیط ہے اور پورے وسطی ایشیا کے مسلم سلاطین اور ملوک کے حالات پر روشنی ڈالٹا ہے اس کو ڈائی اور موضوعاتی نقدم اور فوقیت بھی حاصل ہے این خلدون نے ایک طرف سلسل زمانی کو محوظ خاطر رکھا ہے دوسری طرف حکر انوں اور سلاطین کا ذکر زمانے کے تسلسل اور تربیب کے مطابق کیا ہے جس کے باعث پڑھنے والوں کو کسی خوادی کے مطابق کیا ہے جس کے باعث پڑھنے والوں کو کسی قواری اور البحین نہیں ہوتی 'این خلدون کے واقعات اور حوادث کے اسباب وعلل کا باہمی ربط متعین کرتا ہے 'اس سے اس کی مورخانہ حیثیت ہی ظاہر نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کے اور اس سے پہلے کے لکھنے والوں کے درمیان خطح فاصل پیدا ہوجا تا ہے۔ ابن خلدون نے اپنی خلدون نے اپنی تاریخ میں تاریخ نولی کے جواصول اور قوانین یہ ون اور مرتب کے بین اور دروایت کے ساتھ ساتھ درمیان خطح فاصل پیدا ہوجا تا ہے۔ ابنی خلدون کے ایس اس کے ہم عصر اور پیش رومو ترخوں کی طرح گنگ اور پر از شوکت الفاظ نشر درایت سے کام لیا ہے ابنی خلدون کے بیان اس کے ہم عصر اور پیش رومو ترخوں کی طرح گنگ اور پر از شوکت الفاظ نشر نہیں ملتی ہے۔ مطابق کلفتے کے بجائے آسان اور سلیس نہیں ملتی ہے۔ مطابق کلفتے کے بجائے آسان اور سلیس نہیں ملتی ہے۔ مطابق کلفتے کے بجائے آسان اور سلیس نہیں ماتی ہوجاتی ہے۔

ابن خلدون کی تاریخ کی اہم خصوصیت ہے کہ وہ ایک حکومت کے اختیام کے بعد دوسری حکومت کا بیان نی فصل سے کرتا ہے۔ اس نئی فصل سے شروع میں فلسفیا نہ تمہید ہوتی ہے۔ جو یقیناً اس کے فلسفیا نہ مقدمہ کا حتمہ ہوتی ہے۔

ابن خلدون نے سیاست سے کنارہ کش ہوگراس کتاب کا آغاز حلقہ بن سلامتہ میں اپنے قیام کے دوران کیا تھا۔

کتاب کا فی یعنی تاریخ عالم لکھنے کی ابتداء بھی کی تھی' لیکن اسے تھیل کے مراحل تک پہونچائے کے کئے مختلف کتب خانوں سے رجوع کرنا پڑا۔ چنانچہ تیونس میں بہنچ کراس نے اپنے موادکوآخری صورت دی۔

میں خدائے تعالیٰ کا شکراؤا کرتا ہوں کہ مجھے اس نے مقدمہ ابن خلدون اور تاریخ ابنِ خلدون کواس شایان شان میں جنوب

موں میں مورد کے کہ تو فیق عطافر مائی اور زیر نظر جلد ہے اس کا پورا تاریخی سر مایہ سائے آگیا ہے اور آٹھویں صدی ہجری تک عالم اسلام کی مختلف سلطنق اور مملکتوں کا احوال آیا ہے۔ اس سے پہلے صرف اس کا مقد مدارو و میں ملتا تھا لیکن اب بوری تاریخ کی موجود گی ہے اس مقد مہ کو سمجھا جا سکتا ہے اور اس میں ابن خلدون نے جس فلسفہ تاریخ کی وضاحت پیش اب بوری تاریخ کی وضاحت پیش کی ہے اور اس میں ابن خلدون نے جس فلسفہ تاریخ کی وضاحت پیش کی ہے اور اس میں ابن خلدون نے جس فلسفہ تاریخ کی وضاحت پیش کی ہے اور اپنے نظریات افکار اور احوال وطریق کو سمجھایا ہے۔ بیتاریخ اس کی دلیل اور ثبوت ہے۔

نفیں اکیڈی نے ہمیشہ اس امر کو پیش نظر رکھا ہے کہ دہ اپنے پڑھنے والوں کے سامنے متند کتا ہیں پیش کرے چنا نچہ اب اب تک اس کی جانب ہے جتنی کتا ہیں جھائی گئی ہیں وہ سب ہماری تاریخ اور بالخضوص تاریخ اسلام کا ایک اہم اور بنیا دی ماخذ کا درجہ رکھتی ہیں ۔ ان تاریخ ول میں تاریخ طبری تاریخ مسعودی طبقات ابن سعد اس کھا ظرے بہت اہم ہیں کہ ان سے موقعی صدی تک عالم اسلام کے خدو خال سامنے آتے ہیں لیکن ابن خلاون کی اس تاریخ کے ساتھ ہی مزید چارسوسال کا اضافہ ہوجا تا ہے۔ اس طرح یہ تاریخ مسلمانوں کے تھسوسالہ دور کی بھر پور طریقے پرترجمانی کرتی ہے۔

اور بیادا قعہ ہے کہ اس دور کے لئے اس کے مقالبے پر کسی دوسری کتاب کو پیش نہیں کیا جاسکتا۔

ہمیں امید ہے کہ ہمارے پڑھنے والے ہماری کوششوں کی قدر کریں گے کہ ہم نے اس تاریخ کوجس سر کاری سطح پر مختلف اداروں کی مددے شائع کیا جاسکتا تھا'اے تنہا ہم نے شائع کیااورایک بہت بڑے طبقے کی آرزو بوری کی ہے۔ ابن خلدون آٹھویں صدی کا نابغۂ روز گارشخص تھا اس کی دوسری کتابوں پراپنے فلسفیانہ مقد مات کے لحاظ سے ۔ تفوق رکھتی ہیں'اگر چی<sup>بعض دانش وروں نے جومغرب کے زیرا پڑر ہے ہیں'اس کمال فن کی ویسی قدر ومنزلت نہیں کی جیسی کہ</sup> کرنی چاہیے تھی۔اس کے باوجود پیر حقیقت ہے کہ اس کی تاریخ اور مقدمہ دونوں کا دنیا کی ہر برخی زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس کے ترجیحُ انگریزی کے علاوہ فرانسینی میں بھی ملتے ہیں۔ ہمیں الین کوئی تاریخ نظرنہیں آتی ہے جس میں اتنی جامعیت اور تفصیل کے ساتھ اہل فارین اہل ہند' اہل جیو' اہل حبش' اہل سریان' اہل بویان' اہل رو مااور اہل مصر کے حالات ملتے ہیں۔ ان حالات پر ناقد انداور مصرائه نظر بھی ڈالی گئی ہے اس خلدون جہاں تاریخی حالات اور دا قعات کوقلم بند کرتا ہے' و ہاں سابی' اقتصادی اور معاشری تقاضوں کی ترجمانی بھی کرتا ہے' بعض اوقات اس کے مباحث اس قدر سیکھے اور جامع ہوتے ہیں کہ ان پر فلیفہ کا گمان گزرنے لگتا ہے' ابن خلدون کی تاریخ کاسب سے اہم حقیہ' حالات وکوا گف کے علاوہ فلسفہ ا جماع ہے جس سے اس کی تاریخ نولیں کے تارو پودرست ہوئے ہیں چنانچہاں نے مدنیت کے طوا ہر خارجی اور طوا ہر باطنی پر تفصیل ہے گفتگو کی ہے اور یہ تفصیل ایسی ہے کہ اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ اسی لئے تاریخ کے بردرگ ترین علاء اور ماہرین نے اس کو چدید علم اجتماع کا بانی قرار دیا ہے اس نے اپنے فلسفے کی بنیاداس نظریے پر رکھی ہے کہ انسان فطر تأ اجتاع كى طرف ميلان ركھتا ہے اور اس نظر ئے كے اثبات كے لئے اس نے ان عوامل سے جواجتاع سے بيدا ہوتے جين سب سے پہلا عامل قرار دیا ہے۔ اس نے اقالیم کوساٹ حقوں میں تقسیم کیا ہے جن کی آب و ہوامیں پرووٹ سے لے کر انتہائی ضرورت تک نشو ونما کے تمام خواص پائے جاتے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ اطراف وجوانب کے ممالک کے دہنے والے تمازت ہے عاری ہوتے ہیں اور اقلیم رابع جس کوحرارت کا نام دیا گیا ہے متعدی ہوتی ہے اور اس کے باشندوں مدنیت علوم' نشو دنما اوران کاظہور قوانین اورا حکام کی تشکیل ہوتی ہے اوراس لحاظ سے اس کوتمام طبقوں پر تفوق اور برتری حاصل ہے۔

این خلدون نے قوموں کے ارتقا اور ان کے تہذیبی اور فکری نشو ونما کا غور سے مشاہرہ اور مطالعہ کیا ہے اور اس مطالعہ اس کے جوزائے اخذ کی ہے۔ وہ انتہائی حقیقت پندانہ ہے اس کا کہنا ہے کہ عصبیت اور فضیلت قبائل کی قوت کو محفوظ رکھتی ہے کین ان دونوں کے ساتھ ایک اختیار کی ضرورت پڑتی ہے اس اختیار کو ہم فرجب یا سیاست سے تعمیر کرسکتے ہیں ' یہی اختیار قبیلے کو شبت ست میں ابھارتا ہے فروغ دیتا ہے اور اس سے فتح ونصرت عاصل ہوتی ہے۔ فتیمیر کرسکتے ہیں ' یہی اختیار کی فرت سے ایک افتیار کی ضرورت ہر لیے ہوتی ہے اور وہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ فیبلہ کیسا ہی ہوقوی اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔

ابن خلدون نے قوئی قبیلوں یا قوموں کی ترقی اور زوال کے اسباب وظل پر بھی بحث گی ہے اور ان کا تفصیل سے جائزہ لیا ہے اس نے کئی قوم یا قبیلے کے زوال کے جو اسباب بتائے ہیں ان میں ضعف اشراف سیاہ کا تشد داور عیش پہندی سرفہرست ہے یہی تین اسباب ایسے ہیں جوقو موں کو ترق کی ڈگرسے ہٹا کر زوال اور فلکیت کی پستی میں لے جاتے ہیں اس بناء پر اس نے یہ تیجہ اخذ کیا ہے کہ کوئی سلطنت کتنی ہی متحکم اور پائیدار کیوں نہ ہو تین صدی سے زیادہ عرصے تک ترقی پر بر نہیں رہ سکتی ہے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اپنے ابتدائی دور میں رو بہ زوال ہو جائے۔ اگر ہم مختلف سلطنتوں کے قیام اور ان کے قیام اور ان کے اور ان کے اور ان کے اور ان کی پر رائے درست ثابت ہوگی۔

اگرچہ مسلمان علاء اور اہل فلاسفہ نے ابن خلدون کوفلسفیوں کے دائر سے میں شامل نہیں کیا ہے۔ لیکن مغرب کے دائر سے مسلمان علاء اور اہل فلاسفہ نے اس کی فقد ر دانش وروں نے ایک فلسفی کی حیثیت سے اس کے علمی اور تاریخی کارنا موں کو پر کھا اور جانچا ہے اور وہ اس لئے اس کی قدر کرتے ہیں کہ اس نے علوم اجماعی کوفلسفہ کا درجہ دیا ہے اور ایک خاص مکتبہ قکر کی بنیا در کھی ہے اس لحاظ سے وہ فلسفہ تاریخ کا بانی بھی ہے۔

یبال بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ابن خلدون فلسفہ سے واقف تھا' جب ہم اس کی تصانف کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات پوری طرح ظاہر ہوجاتی ہے کہ وہ فلسفہ سے واقف تھا اس کوفلسفہ کی اولیات سے پوری آگا بی تھی یہی وجہ ہے کہ وہ علوم جو تہذیبوں میں پیدا ہوتے ہیں اور جن کی تمدن میں کثرت ہوتی ہے' ذہب کے لئے بہت مضر ہیں پس ضروری ہے کہ اس کی حقیقت کوواضح کیا جائے اور ان کی تجائی کے جولوگ معتر ف ہیں ان کی آئکھسے پر دہ اٹھایا جائے۔

سیام واقعہ ہے کہ ابن فلدون کا مقد مہ اور تاریخ اسی مرکزی فکر کے گردگومتی ہے' اس نے جہاں قبیلوں' امیروں'
بادشاہوں کے حالات اوران کے عزل ونصاب کی داستا نیں کھی ہیں' وہیں اس بات کا بھی خیال رکھا ہے کہ ان کی سلطنوں
کے تہذیبی اور تدنی مظاہرے کئے تھے۔ ابن فلدون سے پہلے آٹھ صدیوں میں کسی بھی مؤرخ کو اس امر کا خیال نہیں تھا کہ وہ
این دور بلکہ اپنے موضوع کے تدنی اور تہذیب نہال خانوں میں جھا نئے ابن فلدون نے جہاں روایتیں جس کی ہیں' وہیں
مختلف دستاویز وں' خاندانوں روایتوں' مقبروں اور دوسرے آٹارے اپنے بیانات کا خمیر اٹھایا ہے اس کو فلسفہ سے قطعہ نظر
تاریخ کی شکل وصورت دی ہے' یہی وجہ ہے کہ تاریخ کے کر کے ساتھ اس کا ٹام بھی ذہن میں آٹا ہے۔
اس خلدوں کہ مقبروں اور تاریخ کی دام رحوایہ دی گئی ہوا دیا جس طریق سے دی اگر اس اور ایک کو دیا ہوں کے دام رحوایہ دی گئی ہوا دیا جس میں آٹا ہے۔

این خلدون کے مقدمہ اور تاریخ کو دنیا میں جواہمیت دی گئی ہے اور جس طریقے سے سراہا گیا ہے اس نے تاریخ فرلیمی کے بہت سے اہم گوشے نمایاں کرویے ہیں جن پر پہلے بھی نظر نہیں گئی تھی اور ابنِ خلدون کواس فلسفۂ تاریخ کا امام شلیم کیا گئیا۔اور دنیا کے مختلف عالموں' دانش وروں نے اس امر کا اعتراف کیا ہے لیان الدین ابنِ خطیبْ ابنِ خلدون کوشاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ وہ علوم عقلیہ اور نقلیہ کا با کمال محقق تھا اور اس کے ثبوت کے طور پر اس کے مقد ہے کے مندر جات اور موضوعات دیکھیے جاسکتے ہیں' استادا حمد حسن زیات لکھے ہیں کہ ابنِ خلدون پہلا تحف ہے جس نے فلسفۂ تاریخ کا استنباط کیا اور تاریخ نولی کے میدان میں حقیقت نگاری کی طرح ڈالی۔ڈاکٹر طاحسین کا کہنا ہے کہ ابنِ خدون کا مقدمہ تاریخ بیدی رکھتا ہے کہ دورِجدید کے فلاسفہ اور علمائے اجتماعیات اس سے استفادہ کریں کیونکہ اس کے مطالعے کے بغیر اجتماعیات کے فلسفہ سے کما حقید کا تحقید کا بی نہیں ہوتی ہے۔

سیدسلیمان ندوی اظہار خیال کرتے ہیں کہ ابنِ خلدون در حقیقت اس زمانے تک کے انسانی علوم اور خیالات پر سب سے پہلے تبھرہ کرتا ہے اور تاریخ کے واقعات کو سائنس بنانے کی سب سے پہلے کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ اقتصادیات اور اجتماعیات پرایک فن کی حیثیت سے سب سے پہلے اس کی نگاہ پڑتی ہے۔

ڈاکٹرعنایت اللہ کہتے ہیں کہ ایک فلنفی مورخ کی حثیت ہے کسی عہدیا کسی ملک میں ابن فلدون سے پہلے اس کا کوئی مقابل پیدا ہوا اور نہ بی اس کی مثال لئی ہے۔ بوشیود وسلان کا بیان ہے کہ علی دنیا میں ابن فلدون ہی پہلا تخص ہے جس کے دل میں پوری انسانیت کی تاریخ کلصے کا ایک فلسفیا نہ تصور پیدا ہوا اور اس نے اس تصور کو ملی شکل دے کراپ لئے تاریخ نوری کی صف میں نمایاں جگہ پیدا کر لی۔ اس لحاظ سے وہی فلسفہ تاریخ کا بانی ومبانی ہے۔ فلنط کا کہ ہنا ہے کہ فلسف تا ریخ میں اور ابن فلدون میں کوئی الی مما تلث نہیں پائی جاتی ہے کہ ان کو ابن فلدون کا ہم آ ہنگ قرار دیا جا سے اور بی غلط ہوگا کہ ابن فلدون کا تام کسی دوسرے مورخ کے ساتھ لیا جائے۔ میکس میر باف کا کہنا ہے کہ ابن فلدون تاریخ کا سب سے ظیم فلنی اور اپنی صدی کے جیرعا لم تھے۔ ان کی مثال ان جائے کہ ابن فلدون کو علوم عمرانی کی تاریخ میں ارسطو اور میکا لئی کہ تاریخ میں ارسطو اور میکا لئی تو رہے کہ اس خور اور کے کا بین فلدون کو علوم عمرانی کی تاریخ میں ارسطو اور میکا لئی کر نے تاریخ میں ارسطو اور میکا کے کا حریف قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ علوم عمرانی پر ابن فلدون سے بولی کوئی شخصیت دکھائی نہیں دیتی ہے۔ یہ اور اس میں میں ابن فلدون کے بارے میں دی ہیں۔ ان کے بعد سے کہنے کی ضرورت باتی نہیں رہتی ہے کہ تاریخ نو کیوں نے ابن فلدون کے بارے میں دی ہیں۔ ان کے بعد سے کہنے کی ضرورت باتی نہیں رہتی ہے کہ تاریخ نو کیوں ناریخ طور کا کیا مقام ہے۔

طارق اقبال گاهندری

and the second control of the second control

in the second of the second

## فهرست عنوانات ﴿ معم ورازوم

| صفحه    | عنوان                                                                                    | صفحه                                  | عنوان                                                                               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|         | ورسيك كے بيٹے                                                                            | ۵۱                                    | فصا                                                                                 |
|         | فرنی بن جانا کے بیٹے                                                                     | :                                     |                                                                                     |
|         | الدیریت بن جانا کے جیٹے                                                                  |                                       | بربری قبائل میں سے زنامہ اور ان کی عالب<br>اقوام اور ان میں کیے بعد دیگرے قائم ہونے |
|         | زا کیا کے بیٹے<br>م                                                                      | :                                     | ا الوام اور ان یں بیے بعد دیرے قام ہوتے<br>والی جدیدوقد یم حکومتوں کے حالات         |
| 107     | دمر کے بیٹے<br>ابو بکر کے حالات                                                          |                                       | وال جديدوس الو ول علالات                                                            |
|         | ہو مرحے حالات<br>بنوآ کش کے حالات                                                        | ۵۲                                    | ا :۳                                                                                |
|         | وم واردين                                                                                |                                       | زناتہ کی نبیت اور اس کے بارے میں بائے                                               |
|         | بنوتو جين                                                                                | ,                                     | جانے والے اختلاف اور ان کے قبائل کی تعداد                                           |
|         | س فصل                                                                                    |                                       | کے حالات کا بیان                                                                    |
| ۵۸      |                                                                                          |                                       | البتراء                                                                             |
|         | زنا نہ کے نام اور اس لفظ کے بیان میں<br>صحفہ یہ                                          | . 35 m3                               | زنا تەكەنىپ<br>زنا تەكەنسابوں كا حال                                                |
|         | زناه کی تحقیق                                                                            | ۵۳                                    | ر ماچه حیالیون ۵ حان<br>میلی روایت<br>استان میلی روایت                              |
|         | م فصل                                                                                    |                                       | بن رده یب<br>بخت نفر                                                                |
| ۵۹      | اس قوم کی اولیت اورطبقات کے بیان میں                                                     |                                       | بربریوں کے نسب میں جالوت کوشامل کرنا                                                |
|         | ا فرگل                                                                                   | ۳۵                                    | بنوفلسطین اور بنو اسرائیل کی جنگ ژنانہ کے                                           |
|         | فتح جلولاء                                                                               | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | نسابون كاأنبين حمير بي قراروينا                                                     |
| i si    | ۸ فصل                                                                                    | ۵۵                                    | تعدادانبياء                                                                         |
| 4.      | .w                                                                                       |                                       | زنا ته کاعمالقدے ہونا                                                               |
| i gardî | کا ہنہ اور زناتہ میں ہے ان کی قوم جراوہ کے ۔<br>حالات اور فتح کے وقت مسلمانوں کے ساتھواس |                                       | زناته کاعمالقہ ہے ہونا<br>زناتھ کے قبائل وبطون                                      |
|         | فالأشاورن عونت ماون عالان                                                                |                                       | ر باند مے مبا ن و بھون                                                              |

| صفحه       | عنوان                                       | صفحه       | عنوان                                                  |
|------------|---------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
|            | برابرهٔ کی بغاوت                            |            | كاسلوك                                                 |
| 44         | عمروبن حفص کی بغاوت                         |            | حضرت علیؓ اور حضرت معاویدؓ کی جنگ                      |
|            | المستحد وفصا                                |            | حسان بن نعمان                                          |
|            | 0.7                                         |            | جراوه كاموطن                                           |
|            | بی یفرن میں سے ابویزید خارجی صاحب الحمار    | 1          | تسيله كاقتل                                            |
|            | کے حالات اور شیعول کے ساتھ اس کے معاملے     |            | ر فصل                                                  |
|            | کا آغاز دانجام<br>و قبار                    | l.         |                                                        |
|            | ابن ا <b>لرفیق</b><br>ک                     |            | اسلام میں زنا تہ کی حکومتوں کے آغاز کے حالات           |
|            | کیداد<br>ساع میر                            |            | اورمغرباورافریقه میں انہیں حکومت کاملنا<br>منہ ہے      |
| YA         | ابویزید کی گرفتاری<br>ک                     | 44         | المیمنی حکومت<br>ایمان بدار برانوان ایرانو             |
|            | اوراس کي آمد<br>آن کمرين کري کي د           |            | آلِ ابوطالب كا آلِ عباس سے حسد                         |
|            | ُّ حَاكُم بِاغِیدِ کی مگرانی<br>اربض پرقبضه | 48         | زنا شکاحید<br>•                                        |
| 49         | ارب <i>ن چرفیقه</i><br>بشری الصقلی          | 46         | المناس المناس                                          |
|            | بسری اسی<br>نواح افریقهٔ برفوج کشی          |            | <br>  زنانہ کا طبقہ اولیٰ ہم اس سے بنی یفرن اور ان     |
|            | وان مربعه پرون می<br>امال قیروان کا وفد     |            | کے انساب و قبائل کے حالات آور افریقہ اور               |
|            | میسورکی روانگی<br>میسورکی روانگی            |            | مغرب میں ان کی حکومتوں کے واقعات سے                    |
| <b>∠</b> • |                                             | . **<br>4. | آ فازکرتے ہیں ان کے قبائل                              |
|            | 6 ( )                                       |            | خوارج کے دین کی اشاعت                                  |
| 41         | حسار عا                                     |            | ابوقره                                                 |
| i i        | سوسدکا محاصره                               | . ,        | هٔ فعا                                                 |
|            | قيروان پرمنصور كاقبضه                       | 77         |                                                        |
|            | محمه بن خزر کااطاعت کرنا                    |            | البوقره اور اس کی قوم کوتلمسان میں جو حکومت<br>میں ہتر |
| ľ. l       | طنبه كي طرف روانگي                          |            | حاصل تھی اس کے حالات اور اس کا آغاز و                  |
| 1 - 44 X g | بسکره کی طرف روانگی                         |            | انجام<br>میسره کافل                                    |
|            | منصوره كانعا قب جاري ركهنا                  |            |                                                        |
| 41         | قلعه جبل مين ابويزيد كالمحصور مونا          | 16 140     | ابن الافعث                                             |

| صفحه     | عنوان                                       | صفحه         | عنوان                                                                                          |
|----------|---------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44       | حسن بن احمد                                 |              | بوعمارنا بدينا كاقتل                                                                           |
|          | بدوی بن یعلی                                | -            | بویزید کی وفات                                                                                 |
|          | ابویداس بن دوناس                            |              | وا تنه کا فرار<br>                                                                             |
|          | حسن بن عبدالودود                            |              | ضل کا فرار<br>                                                                                 |
| <u> </u> | ا بوالبهار بن زیری                          | 21           | يوب بن ابويزيد كافل<br>                                                                        |
| •        | زیری اور بدوی کے درمیان جنگ<br>ر            | . *          | ا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                        |
|          | حمامه بن زیری                               |              | غرب اوسط اور اقصلی میں بنی یفرن کی ٹیملی<br>میں سے ایس میں |
|          | امیرابوالکمال تمیم بن زیری                  |              | عکومت کے حالات اور ان کے امور کا آغاز و<br>نیار                                                |
| 49       | جهاد<br>شاه در مسر اردو ی                   |              | نجام<br>بوقره المنتر ني                                                                        |
|          | خلافت میں ابتری<br>المستعدر                 |              | بوسره! سر ک<br>نگه بن ذر                                                                       |
|          | المسلك المافضل                              | ,            | مية بار را<br>ميد الرحمٰن الناصر                                                               |
| ۸F       | ابونورین ابوقرہ کے حالات اوراندلس میں اسے   | ٠ ٨ ٧        | ېږ د ران د ان د ان د ان د ان د ان د ان د ا                                                     |
|          | ایام الطّوا نف میں جو حکومت حاصل تھی اس کا  |              | ملطان يعلى كي عظمت                                                                             |
| k        | الذكره                                      | • .          | ئو ہرانصقلی امیرزنات فیص                                                                       |
|          | ابن عباد                                    | ۷۵           | ا: فصل                                                                                         |
|          | الونفر أهما                                 |              | غرب اقصیٰ میں سلا میں بنی یفرن کی دوسری                                                        |
| ٠.       | سوا بصل                                     | i.<br>Paring | مکومت کے حالات اور اس کی اولیت اور گردش                                                        |
|          | بنی یفرن کے بطون میں سے مرجیصہ کے حالات     |              | ئاز مانہ<br>پر آرانہ                                                                           |
|          | کی تفصیل                                    |              | تكم المستغصر                                                                                   |
| Ar       | اللعوب                                      |              | غرب میں امویوں کی دعوت<br>میں میں میں نہ بیاری اور میں                                         |
|          | <i>بۇر</i> <b>ي</b> ن                       |              | رطبه میں بربری فوج کااجتماع<br>معفد م                                                          |
| ۸۳       | ين فصا                                      | 24           | سر پر تصیبت<br>علماسه برچژهانی                                                                 |
|          | ان من ال من من الأمنو                       |              | میماسیه پر پر های<br>کمین بن زیری                                                              |
|          | کر مانند سے طبقہ اوی ہیں سے سر اوہ اور آئیں | ( ) ( ) ( )  | ین بن رین<br>سکارد                                                                             |
|          |                                             |              | <u> </u>                                                                                       |

| صفحه                                          | عنوان پ                                               | صفحہ | عنوان                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
|                                               | مقاتل کی وفات                                         |      | مغرب میں جو حکومتیں حاصل تھیں ان کے حالات اور       |
| 91,                                           | ابن ابی عامر کے پاس شکایات                            |      | اس كا آغاز اور گردش حالات                           |
|                                               | نېدوي بن يعلی اور بنی يفرن                            | Į.   | ان کے شعوب وبطون                                    |
| 97                                            | ہشام المؤید کے نام کا خطبہ                            | ŧ    | صولات بن وز مار                                     |
|                                               | خلوف بن الا كبر                                       |      | صولات کی وفات                                       |
|                                               | بدوی کاتل                                             | f    | مشرق میں بنی امید کی حکومت کا خاتمہ                 |
| 91                                            | زىرى ادرا بوالىها ركى جنگ                             |      | ادريسالاكبر                                         |
|                                               | منصور کو فتح کی اطلاع                                 | į    | فلفول بن خزر                                        |
|                                               | وجده شهر کی حد بندی                                   | ۸۵   | حميد بن يعل                                         |
|                                               | منصوراورز رہی کے درمیان بگاڑ<br>ضریر سے               |      | تامرت پر قبضه                                       |
| du                                            | واضح کی دوا گل                                        |      | اساعیل                                              |
|                                               | اصیل اورنگور پر قبضه                                  |      | معبد بن خزر                                         |
|                                               | منصور کی قرطبه کووالیسی<br>ایران ایران                |      | ققوح بن الخير<br>. سر                               |
|                                               | عبدالملک کی طنجہ پر چڑھائی                            |      | الناصرالمروانی کی وفات<br>سر لیم                    |
|                                               | زىرى كى فاس <i>كور</i> وا تگى<br>د نه سايس كايس كايس  |      | الحکم المستقصر<br>الله                              |
| 90                                            | مغرب پرعبدالملک کی حکمرانی                            |      | لبلکین بن زیری<br>حعنه عا                           |
| -1,1                                          | مظفر بن المعز بن زیری کی واپسی<br>شد                  |      | جعفر بن على                                         |
|                                               | الوسعيد بن خزرون<br>د د بر مر سر مال کرد              |      | ها فصل                                              |
|                                               | زاوی بن زیری کاامان طلب کرنا<br>زیری بن عطیه کی علالت |      | مفراوہ کے طبقہ اولی میں ہے آل زیری بن علیہ          |
| 44                                            | ر رین ن طفیدی علالت<br>المعز بن زیری کی بیعت          |      | ر روزہ کے جینہ اوں میں سے ہی اور اس کے مضافات کے ا  |
|                                               | استر . او کریا کی جیگ<br>منصور کی وفات                |      | با دشاه تصاورانبی <u>ں مغرب اقصیٰ میں بھی حکومت</u> |
|                                               | المعزى شكست                                           |      | ودولت حاصل تفي أس كا آغاز اور كروش حالات            |
| , <b>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </b> | المرن المعر<br>احماد بن المعر                         |      | آل خزر کے امراء                                     |
|                                               | ابوالکمال میم بن زیری کا فاس پر قبضه                  |      | أنمد بن الخير                                       |
| 9/                                            | ابوالعطاف کا فاس پر قبضة<br>ابوالعطاف کا فاس پر قبضة  | 9.0  | ا عكم بن الى عا مر                                  |
|                                               | ر بناس کی وفات<br>دوناس کی وفات                       |      | مقاتل اورز بری                                      |
|                                               | رونا ن وقات                                           |      | ا المرازين                                          |

| صفحه                                   | عنوان                                                                                       | صفحہ    | عنوان                                                                            |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1+4                                    | تمصوله كامصرجانا                                                                            |         | بابالحييه                                                                        |
|                                        | نةوح بن على                                                                                 |         | مرابطين لمتوز                                                                    |
| Ì                                      | فلفول کی طرابلس میں آمد                                                                     | ė.      | معتصر بن حماد                                                                    |
| ę.                                     | وردابن سعيد                                                                                 | 99      | يوسف بن تاشقين                                                                   |
| 104                                    | خزرون بن سعيد                                                                               |         | التميم بن معتصر                                                                  |
|                                        | ورداء بن سعید کی طرابلس پرچڑ ھائی                                                           | ,       | ب فصا                                                                            |
|                                        | مقاتل بن سعيد                                                                               | 1+1     | 0.11                                                                             |
|                                        | سلطان اور حمار کی جنگ                                                                       |         | مفراوہ کے طبقہ اولی میں سے ملوک سجلماسہ بنی                                      |
|                                        | حسن بن محمد کی سیازش                                                                        | ľ.      | خزرون کے حالات اور ان کی حکومت کا آغاز و                                         |
| 1•∧                                    | عبيدالله بن حسن كي بغاوت                                                                    |         | انجام                                                                            |
|                                        | قصر عبدالله مين خليفه كي آمد                                                                |         | خزرون بن فلفول<br>برا بر                                                         |
|                                        | المعزى زنانة پرچڙ هائي                                                                      | :       | مروانیوں کی پہلی حکومت                                                           |
|                                        | ا لوحمرا يتجاني                                                                             |         | زىرى بن مناد                                                                     |
| + <b>q</b>                             | واقعه میں اشتباہ<br>ا                                                                       | ·       | دا نو دین بن خزرون کی غارت گری<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • •          |
|                                        | المنتصر بن خزرون                                                                            | 147     | دانو دین کاامان طلب کرنا<br>مارسی می میرین                                       |
|                                        | ضہاجہ کی حکومت میں اختلال<br>م                                                              |         | المعزبن زبری کی مغرب گودالپی                                                     |
| 190                                    | ۸ا فصل 🖫                                                                                    |         | مسعودین دانو دین                                                                 |
|                                        |                                                                                             |         | عبدالله بن ياسين                                                                 |
|                                        | طبقہ اولیٰ میں ہے آ لِ خزر کے ملوک تکمسان میں<br>بنی یعلی کے حالات اور ان کی بعض حکومتوں کی |         | ا:قصل                                                                            |
|                                        | Į,                                                                                          | ⁄م! ♦ ا | طبقہ اولی میں سے بنی خزرون بن فلفول کے                                           |
|                                        | آ مدادران کا نجام<br>محمدادر میلی بن محمد                                                   |         | مجعہ اون میں سے بن کردوی بن موں سے<br>الموک طرابلس کے حالات اوران کا آغاز وانجام |
|                                        | م <del>راوره ی بن مر</del><br>زری کی خودمختاری اوروفات                                      |         | حسن بن عبدالودود                                                                 |
|                                        | رىرى ق تودى رى اوروقات<br>المعزى خودمخاري                                                   |         | سعيد بن نزرين فلقول                                                              |
| ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | يعلى بن محمد كي تلمسان مين آمد                                                              |         | بادلین بن منصور                                                                  |
|                                        | بلالی عربوں کی افریقه میں آمد<br>اللالی عربوں کی افریقه میں آمد                             | 1-2     | بادیس کی قیروان کوواپسی                                                          |
|                                        | ابوسعيدين خليفه                                                                             |         | فلفول بن سعيد كاطرابلس پر قضه                                                    |

| صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عنوان                                                                                    | صفحه         | عنوان                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| :<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حالات اوران کا آغاز اورگر دشِ احوال                                                      | 117          | مرابطين                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وجد يجن                                                                                  |              | يوسف بن تاشقين كاتلمسان كوفتح كرنا                 |
| :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | امير عنان                                                                                |              | و فصل                                              |
| 11/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ا وغمر ت                                                                                 |              |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سوير فصل                                                                                 |              | مفراوہ کے امرائے اغمات کے حالات<br>اپنی مطالع برون |
| 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |              | اغمات پرمرابطین کاغلبہ<br>•                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بطون زنانہ میں سے بنی دار کلاا درصحرائے افریقہ<br>میں کی طانہ منہ شرک کا استعمالی کا منہ |              | <b>۲۰</b> قصل                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | میں ان کی طرف منسوب شہر کے حالات اور ان<br>کی گردش احوال                                 | 11111        | طبقہ اولیٰ کے قبائل مفراوہ میں سے بنی سنجاس'       |
| 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ا میرا بوز کریا بن ایی حفص کی خو دمختاری                                                 |              | ریفه اور بنی ورا کے حالات اور گردشِ احوال          |
| 1, 1, r * | •                                                                                        |              | بنوسنجاس                                           |
| 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مهم: فصل                                                                                 |              | محمد بن أبي العرب                                  |
| <b>*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بطون زنانہ میں ہے دمراوران میں ہے اندلس                                                  | 110          | بنوريفه                                            |
| :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | میں حکمران بنے والوں کے حالات اور اس کا                                                  |              | ابن غاميه                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | آغاز وانجام                                                                              | 116          | مسعود بن عبدالله                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بنوورغمسه                                                                                |              | لقواط                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نی دانیدین<br>کمرید                                                                      |              | بنوورا                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المستعین کےخلاف بربریوں کی جتھہ بندی                                                     | <br> -<br> - | ام:فصل                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نوح الدمری<br>المعتقد کی گرفتاری                                                         | רוו          | صفراوہ کے بھائیوں بنی برنیان کے حالات اور          |
| - 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | العبقد في رفياري                                                                         |              | ر مردن کے موات اور ا<br>گردش احوال                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵۲: فصل                                                                                  |              | نومط ط                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بی دمر کے بطن بی برزال کے حالات اور                                                      |              | بنومزين كي مغرب مين آمد                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اندلس میں قرمونہ اور اس کے مضافات میں ان                                                 |              | الوزيرا براميم بن عيسلي                            |
| j                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | كاجال اورآ غاز اورانجام                                                                  |              | ۲۲ فصل                                             |
| 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جعفر بن معد کی بغاوت                                                                     | 112          |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | منصور بن ابی عامر کی خود مختاری                                                          | ه ما الله    | قبائل زناندیں ہے وجد کجن اور اوغمرت کے             |

|          | ص        |                                                                                            | 1                                     | T                                                                              |
|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| _        | صر       | عنوان                                                                                      | صفحہ                                  | عنوان                                                                          |
| 11       | •        | بنوواسين                                                                                   |                                       | جعفر بن ليجيٰ كاقل                                                             |
|          |          | بی عبدالواد کے متعلق مؤرخین کا قول                                                         |                                       | ر ہے۔<br>قرطبہ سے بنی حمود کی حکومت کا خاتمہ                                   |
|          | }        | ۲۸ فصل                                                                                     | 1                                     | عبدالله كي وفات                                                                |
| 1.15     |          | مومت ہے قبل اس طبقہ کے حالات اوران کی                                                      | ואר                                   | محمد بن اسحاق اور المعتفد كے درمیان جنگ                                        |
|          |          | عومت سے بن ال طبقہ سے طاقات اوروں ک<br>گر دش احوال اور سلطنت وحکومت پران کا غلبہ           |                                       | ۲۲ فصل                                                                         |
|          |          | روین مون کریه<br>بنی ملال بن عامر                                                          |                                       | طبقہ اولی میں سے بنی وماتو اور بنی ملومی کے                                    |
| اس ا     | -        | بنوراشد                                                                                    | [                                     | طبقہ اوی یں سے بی وہا ہوا ہور بی یرن سے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل |
|          | Ì        | مغرب اوسط برموحدين كاغلبه                                                                  | :                                     | عادات اور سرب او طالبان مان ماه ماه ماه<br>حاصل تقى اس كا آغاز وانجام          |
|          |          | بنومرين اور بنوعبدالواد                                                                    | ıŗΔ                                   | الناصر بين علتا س                                                              |
|          |          | <b>۲</b> ۹:فصل                                                                             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | تلمسان برمرابطين كاقبضه                                                        |
| باسؤا    | - 1      |                                                                                            |                                       | عبدالمؤمن كي مغرب اوسط پرچر ها أي                                              |
|          |          | طبقہ ٹائیے ہے اولا دمندیل کے حالات اور انہوار<br>نے اپنی مفراوہ قوم کوان کے وطن اول شلب او | IFY                                   | بنی و ما تو پرحمله                                                             |
|          | ر<br>اے  | کے آپی سراوہ کو م واق سے د ک اول سب اور<br>مغرب اوسط کے نواح میں جود و بارہ حکومت ۔        |                                       | زناته کی بغاوت                                                                 |
| . ,.     |          | مرب اور ملات دران من درور به ده د ت -<br>کردی اس کاذکر                                     |                                       | بنوبلومی اور بنوتو جین کا جھگڑ ا                                               |
| : 180    |          | الرياس جعريالص                                                                             | 114                                   | بنی و ما تو کا بطن بنویا مرس                                                   |
|          |          | عبدالطن                                                                                    | 112                                   | عبيدالله                                                                       |
|          |          | منديل اورتميم                                                                              | IFA                                   | ٢٢: فصل                                                                        |
| IMA      | ľ        | انل منبجه                                                                                  | 1                                     | ازناتہ کے طبقہ ثانیہ کے حالات اور ان کے                                        |
| ·<br>    |          | يغمر اس بن زيان                                                                            |                                       | ان پوتائل کا تذکره اوران کا آغاز دانجام                                        |
| 1174     |          | المحمرين مندقل والمساورين والمساورة                                                        |                                       | ا بویز بدانکاری                                                                |
| <i>₩</i> |          | ابغاوت کاواقعہ                                                                             |                                       | موی بن ابی العافیه                                                             |
|          | ^. ·     | محمه بن منديل کي وفات                                                                      | * /                                   | اس طبقیہ کے بطون                                                               |
| * 1.5    |          | ا بغاوت کاواقعہ<br>محرین مندیل کی وفات                                                     | 179                                   | بنوورتا جن                                                                     |
| 1174     |          | ا حربن مندیل<br>قابت بن مندیل                                                              | in ;                                  | بنومرین                                                                        |
|          | <u> </u> |                                                                                            |                                       | بنویادین                                                                       |

|      | and the second of the second o |                |                                                                                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه           | عوان                                                                              |
|      | بنوالقاسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | يغر اس كي وفات                                                                    |
| 144  | عبدالحق بن منفعا د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 114            | معمر بن ثابت                                                                      |
| "    | ب نومطه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •              | راشد بن محمر                                                                      |
|      | بنوعلي "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | :              | الل مازونه کی سازش                                                                |
| 4    | بلا دِمغرب اوسط پرموحدین کا قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16.            | على اور حمو                                                                       |
|      | بنو کمین گا فرار<br>بنو کمین گا فرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | يوسف بن يعقوب                                                                     |
| 102  | م الربن بوسف<br>عابر بن بوسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | ا بوحموموی بن عثان                                                                |
|      | جاربن پرسف<br>سیدابوسعید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | سلطان كاالحضرة كي حكومت كواييز ليخصوص                                             |
|      | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | ا کرنا                                                                            |
| IM   | عثان بن بوسف<br>پرنمط برید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1141           | ليحقوب بن خلوف كي و فات                                                           |
|      | بومطهر كاحسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 11 1         | بنومنیف اورا بن دیعرن                                                             |
|      | ا۳ فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | and the second | على بن راشد                                                                       |
| 10.  | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | مغرب اوسط پر سلطان ابوالحن كا غلبه اور آل                                         |
|      | تلمسان اور اس کی فتح کے ہم تک پہنچنے والے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | زيان كاخاتمه                                                                      |
| ,    | حالات اورومان پر بنی عبدالواد کی مضبوط حکومت<br>رین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .],            | سلطان ابوالحن كي افريقه اور بجابيك طرف آمد                                        |
|      | كاقيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | علی بن را شد کی خود کشی                                                           |
|      | يوالمهاجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,              | ن مرین کی تلمسان کو دوباره واپسی<br>بن مرین کی تلمسان کو دوباره واپسی             |
|      | دريس الاكبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1              | المن مرین کی مسان و دوباره واچی                                                   |
| 161  | مليمان بن عبدالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1              | بی مرین کی تلمسان کی طرف تیسری بار آمد<br>ان کی میرین در                          |
| )    | دريس الاصغري وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | ا بوبکر بن غازی                                                                   |
|      | غرب اوسط پرشیعوں کا قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | چسو فصل                                                                           |
|      | مرد بن زير کي کي امارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1              | ·   · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                           |
| IDT  | بدالمؤمن كالتوند پرغلبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 .            | طبقہ ثانیہ میں سے بی عبدالواد کے حالات اور                                        |
|      | يدابوهض يدابوهض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1              | تلمسان اور بلادِ مغرب میں انہیں جو حکومت و<br>سلطان میں اصلاحق رہر بردی سیادی اور |
|      | يدابوغمران موئ بن امير المؤمنين بوسف سيدابو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | سلطنت حاصل تقی اس کا ذکراور آغاز وانجام                                           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | عبدالمؤمن اور موحدین تلمسان کے نواح میں                                           |
| ior  | شکول اور تا صرت کی بربادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1</b>       | ان کے بطون                                                                        |
| l '  | . I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                   |

ابويجيٰ كاحمله

| صفحہ | عنوان                                                                         | صفحه         | عنوان                                                                        |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| 124  | ۳۵: فصل                                                                       | IYA          | ایم:فصل                                                                      |  |
|      | بجابیے جنگ کے حالات اور اس کے اسباب                                           |              | بعقوب بن عبدالحق كي جنگ اوراس كے محاصره                                      |  |
|      | ۲ ۲ فصل                                                                       |              | کے بارے میں یغمر اس کا ابن الاحمر اور طاغیہ                                  |  |
| 120  | بی مرین کے ساتھ دوبارہ جنگ کرنے اور                                           | 14.6         | کے ساتھ معاہدہ                                                               |  |
|      | تلمسان سے طویل محاصرے کے حالات و                                              | 179          | ٢٢م: فصل                                                                     |  |
|      | واقعات<br>ن بر بر بر از سر بر             |              | خلفائے بنی حفص کے ساتھ یغمراس کے                                             |  |
|      | مفراوہ کا پوسف بن لیعقو ب کے پاس جانا<br>ابویجیٰ بن لیعقو ب کا ندرومہ پر فبضہ |              | واقعات ٔ جوتلمسان میں ان کی دعوت کوقائم کرتا                                 |  |
|      |                                                                               |              | اورا پی تو م کوان کی اطاعت میں لگا تا تھا<br>امیر ابوز کریا کی و فات         |  |
| 144  | يه:فصل                                                                        | · I∠ •       | امیر ابواسجاق کی وفات                                                        |  |
| - 1  | ملک عثمان بن یغمر اس اور اس کے بیٹے ابوزیان                                   | ! <b>~</b> * | محمد بن ابی ہلال کی بغاوت                                                    |  |
|      | کی حکومت کے حالات اور اس کا اس کے بعد<br>محاصرہ کا اپنی انتہاءکو پہنچنا       |              | امیر ابوزگریا اور ابن امیر ابواسحاق کی تلمسان                                |  |
|      | علامه محمد بن ابرا ہیم ایلی                                                   |              | میں ملا قات<br>امیرابوز کریا کا فرار                                         |  |
| 124  | ز بر دست گرانی                                                                | 171          |                                                                              |  |
|      | بنی یغمر اس کے محافظوں کی فوج کی ہلا گت                                       | 141          | سهم بصل                                                                      |  |
| 149  | ۴۸: فصل                                                                       |              | یغراس کی وفات اور اس کے بیٹے عثمان کی<br>ولایت اور اس کی حکومت میں ہونے والے |  |
| ļ    | محاصرہ کے بعد دورِ حکومت تک سلطان ابو زیان                                    |              | ولایت اور آن کی سومت ین ہونے واسے                                            |  |
|      | الحالات<br>المادية                                                            | 124          | بهم فصل                                                                      |  |
|      | السرسورجمله                                                                   | İ            | مفراوہ اور بنی توجین کے ساتھ عثان بن                                         |  |
| ۸٠   | ومم فصل                                                                       |              | مغراوہ اور بی و بین کے ماط میں بر<br>یغمر اس کے حالات و واقعات اوران کی بہت  |  |
| 4    | تلمسان کے منابر سے حفصی دعوت کے نابیا                                         |              | سيحملداريون اورقلعون يراس كاقبضه                                             |  |

| سفحه | عنوان                                                                                                                                    | صفحه  | عنوان                                                                            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| IA   | ۵۶ فصل<br>سلطان ابوحمو کے قل ہونے اور اس کے بعد اس                                                                                       | 1/1   | <ul> <li>۵۰: فصل</li> <li>ابوجموالا وسط کی حکومت کے حالات اوراس میں</li> </ul>   |
| 19+  | کے بیٹے ابوتاشقین کے حکمران بننے کے حالات<br>ابوتاشقین<br>بنوملاح<br>ابوتاشقین کا حملہ                                                   | IAT   | ہونے والے واقعات<br><b>۵۱</b> : فصل<br>زیرم بن جاد کا برشک کی سرحدسے برطرف ہونا  |
| 9    | سالارا فواج مویٰ بن علی<br>مالارا فواج مویٰ بن علی<br>معلطان ابو تاشقین کا جبل وانشرلیس میں محمد بن<br>بوسف برحمله کرنا اوراس برغالب آنا | IAT   | اوراس سے پہلے کے حالات موراس سے پہلے کے حالات اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ |
| 197  | ۵۸: فصل<br>بجابیہ کے محاصرے اور موحدین کے ساتھ ان<br>طویل جنگوں کا بیان جن میں اس کی موت واقع                                            | 110   | ابوذگریالاوسط<br>ابن علان<br>علان<br>علان علان                                   |
| 192  | ہوئی اوراس کی سلطنت جاتی رہی اور پچھ عرصے کے لئے ان کی قوم سے حکومت کا خاتمہ ہو گیا سلطان ابو یجی کا جنگ کرنا                            | 1/4.9 | فرمانروائے مغرب کی تلمسان پر چڑھائی اوراس<br>کی اولیت<br>معرف میں                |
| 197  | موی بن علی<br>ظاہر الکبیر کی وفات<br>حزہ بن علی کا ابوتا شقین کے پاس فریاد کرنا                                                          | 1.00  | ۴۵۰ نظر ہی جاریہ کے حالات اور اس کے سبب<br>کی وضاحت<br>کی وضاحت                  |
|      | منصورابو بیچیٰ<br>سلطان ابوتاشقین ئے ساتھ اہل بجابیہ کی ساز باز<br>فصل فصل                                                               | 114   | ابن خلوف کی وفات<br>همل فصل<br>بلادِ توجین میں محد بن یوسف کی بغادت کے           |
| 190  | بی مرین کے درمیان دوبارہ جنگ ہونے اور<br>تلمسان میں                                                                                      |       | حالاً ت اورسلطان کی اس کے ساتھ معرکد آرائی                                       |

| صفحه        | عنوان                                                                                   | صفحه     | عنوان                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|
|             |                                                                                         |          | ان کے محصور ہونے اور سلطان ابو تاشقین کے قبل        |
| <b>4.</b> M | ٦٢ فصل                                                                                  |          | ہونے کے حالات اور اس کا انجام                       |
|             | آل یغمران میں سے ابوسعید اور آبو ثابت کی                                                |          | سلطان ابو یجیٰ کے بیٹے کا سلطان ابوسعید پر          |
|             | حکومت کے حالات اور اس میں ہونے والے                                                     |          | اغالبآنا                                            |
|             | و اقعات کا بیان<br>و اقعات کا بیان                                                      | 143      | ا ابوعلی کی بغاوت                                   |
|             |                                                                                         | 141,     | 1 . 1                                               |
|             | سلطان ابوالحن کا افریقہ ہے جنگ کرنا مفراوہ کا                                           |          | سلطان ابوالحن کا اپنے بھائی پر غالب آ کراہے<br>قتاب |
| 4.4         | اپنے امیر علی بن راشد کے پاس اجماع                                                      |          | ا قتل کرنا<br>شقه سید                               |
|             | جبل الزاب مين برابره كاان پرخمله                                                        |          | ابوتاشقین کے جاسوس                                  |
|             | ابن عثان كاللمسان كي طرف فرار                                                           |          | البوزيان اورابوثابت كاقتل مونا                      |
| <b>7</b> +∆ | سلطان ابو ثابت کی کیملی جنگ                                                             |          | ر في                                                |
| į.          | بيد. فصا                                                                                | 191      | U :1.                                               |
| 4.4         | سوم فصل                                                                                 |          | اس کی حکومت کے رجال موٹی بن علی اور اس              |
| -1          | الناصر بن سلطان ابوالحسن کے ساتھ ابو ثابت کی                                            |          | کے غلام ہلال کے حالات اور ان کی اولیت اور           |
| н ,         | جنگ اوراس کے بعد فتح دہران کے حالات                                                     |          | ان کے امور کا انجام اور ان کی شہرت کی وجہ ہے        |
|             | عريف بن يحييٰ كامغرب اقصیٰ كوجانا                                                       | î        | ان کے ذکر کا اختصاص                                 |
|             |                                                                                         | <u>.</u> | تا تاريول كابغداد پرقبضه                            |
|             | نهم له: نصل                                                                             |          | محربن عبدالعزيز                                     |
| 4.4         | تونس سے سلطان ابوالحن کے پہنچنے اور الجزائر                                             | 199      | سلمان کی وفات                                       |
|             | میں اترنے اور اس کے اور الوقابت کے درمیان<br>میں اترانے اور اس کے اور الوقابت کے درمیان |          | المال كالحمد                                        |
|             | یں دولی جنگوں کے حالات اور شکست کے بعد                                                  |          | بهان هستد<br>بلال پرتاراضگی                         |
|             | اس کے مغرب جلے جانے کے واقعات<br>اس کے مغرب جلے جانے کے واقعات                          | 1        | ېدن چهارون<br>يځي بن موسيٰ                          |
|             | 1                                                                                       | <b>-</b> |                                                     |
| 4+9         | وخواركا فرار                                                                            | 3 4 4 1  | بلال الله                                           |
|             | الناصر كاالمربيه برقبضه                                                                 | -57      | الم فصل المالية                                     |
| 110         | 1 2 10                                                                                  | 7+7      |                                                     |
| E a. e      |                                                                                         |          | قیروان میں سلطان ابوالحن کی مصیبت کے بعد            |
|             | مفراوہ کے ساتھ ان کی جنگوں اور ابو ثابت کے<br>سرا                                       | i.       | عثان بن جرار کے تلمسان کی حکومت برحمله کرنے         |
|             | ان کے بلاداور پھر الجزائر پر قبضہ کرنے کے                                               | - 1      | کے حالات                                            |

| صفحد | عنوان                                                                              | صفحه | عنوان                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
|      | عبدالله بن مسلم                                                                    |      | حالات اور اس کے بعد تنس میں علی بن راشد                                            |
| TIT  | ابوالفضل كى بغاوت                                                                  |      | کے واقعات                                                                          |
|      | و ما                                                                               | ]    | الناصر كي افريقه مين آيد                                                           |
| ΥIZ  |                                                                                    | 441  | مفراوه کامحاصره                                                                    |
|      | سلطان ابوساکم کے تلمسان پر قبضہ کرنے اور                                           |      | فصا                                                                                |
| ·    | سلطان ابو تاشقین کے بوتے ابوزیان گووہاں کا                                         |      | ۲۲:فصل                                                                             |
|      | عاکم بنانے کے بعد اسکیے مغرب کی طرف واپس<br>سریہ                                   |      | سلطان ابوعنان کے تلمسان پر قبضہ کرنے اور                                           |
|      | جانے کے حالات اور اس کی حکومت کا آغاز و                                            |      | دوسری بار بنوعبدالواد کی حکومت کے ختم ہونے                                         |
|      | انجام                                                                              |      | کے مالات                                                                           |
| ria  | سلطان ابوحموا ورعبدالله بن مسلم كاتلمسان جانا                                      | rif  | بنوعبدالواد كاجنك براتفاق كرنا                                                     |
|      | ائے فصل                                                                            |      | ے بی فصل                                                                           |
|      |                                                                                    | ۲۱۳  |                                                                                    |
|      | ابوزیان بن سلطان ابوسعید کے مغرب سے اپنی<br>حکومت کی جنٹجو میں آنے کے حالات اور اس |      | سلطان ابوحوالا خیر جس نے تیسری بارا پی قوم کو                                      |
|      | ت موسی می ہویں اسے سے حالات اور اس<br>کے پچھوا تعات                                |      | حکومت دلوائی' اس کی حکومت اور اس کے عہد<br>میں ہونے والے واقعات کے مفصل حالات      |
| ا    | ے پھور محات<br>عبد الحلیم کی فاس پرچڑ ھائی                                         |      | ا بن ہونے والے واقعات کے سی حالات<br>ابو حمواور اس کی فوج کا تکمسان کے میدان میں ، |
| *19  |                                                                                    |      | ابوسواوران کا وق کا مشاق کے میکران میں۔<br>اردائ                                   |
| rr•  | ۲ کے بھل                                                                           | YIP  | *                                                                                  |
| 3    | ا ملطان ابو تا شقین کے لیے تے ابو زیان کے                                          | .    | ۲۸ فصل                                                                             |
|      | دوسری بارمغرب سے تلمسان کی حکومت کی جستی                                           | ļ    | مغرب کی فوجوں کے آگے ابوحو کے تلمسان سے                                            |
|      | میں آنے کے حالات اوراس کے پچھوا قعات                                               | ļ    | بھا گنے اور پھر دوبارہ وہاں آنے کے حالات                                           |
|      | عبدالله بن معلم برطاعون كاحمله                                                     |      | م د فعا                                                                            |
|      | ساك فصل                                                                            | ria  | U :14                                                                              |
| PPI  |                                                                                    | 1.   | عبدالله بن مسلم کے اپنی عمل داری درعه سے آنے                                       |
|      | مغرب کی سرحدوں پر سلطان ابوحم کی چڑھائی                                            | ľ'   | اور بنی مرین کی حکومت سے ابوحموتک وہاں قیام                                        |
|      | ا محالات                                                                           | :1:  | کرنے اور اس کے اسے وزارت دینے کے                                                   |
|      |                                                                                    |      | حالات اوراش کی اولیت اورانجام کے واقعات                                            |

| صفحه     | عنوان                                                                                | صفحه        | عنوان                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|          | مطری کی طرف واپس آنے اور ابو حمو کے                                                  |             | ہ ہے فصل                                                                               |
|          | تلمسان پر چڑھائی کرنے 'پھران دونوں کے                                                | rrr         | <b>O</b>                                                                               |
|          | شکست کھانے اور بقیہ نواح میں دھتکارے                                                 |             | سلطان ابوممو کی بجابیه پرچژهائی اوراس کااس پر                                          |
|          | جانے کے حالات                                                                        |             | مصيبت ذالنا                                                                            |
| rm.      | سلطان عبدالعزيز كاخالد كي طرف فوج بھيجنا                                             |             | ابوزیان کے حالات                                                                       |
|          | سلطان عبدالعزيز کی و فات                                                             |             | ا بوزیان کے حالات                                                                      |
|          | م کے فصل                                                                             | ٣٢٣         | ا بوالعباس کا حمله                                                                     |
| ١٣٣١     |                                                                                      |             | ا بوحمو کا حمله                                                                        |
|          | سلطان ابوحموالا خیر کی تلمسان کی طرف والیسی اور ا                                    |             | ا ۵۷:فصل                                                                               |
|          | بی عبدالوا دکوتیسری بار حکومت ملنے کے حالات<br>•                                     | ۲۲۴         | <br>  ہلادِ حصین کی شرقی جانب ابوزیان کے بغاوت                                         |
|          | 9 کے قصل                                                                             |             | ا ہوں سان مرق جاب ابوریان سے بعادت<br>کرنے اور المریہ' الجزائر اور ملیانہ پر متغلب ہو  |
| 1 484    | <br>  ابو زیان بن سلطان ابی سعید کی بلاد حصین کی                                     |             | رے ہورہ سرمیہ ۴۰٫۲۰ دادر میں ہوئے ان کے  <br>  جانے اور اس کے ساتھ جومعر کے ہوئے ان کے |
|          | ار روی بی مصلی بن مسید می براد میں میں اور کا اور ایک میں اور پھر وہاں سے اس کے خروج |             | ا باك دند ناك ما تدار رك دول ال                                                        |
|          | کے حالات<br>کے حالات                                                                 | 770         | سلطان ابوحمو کا بلا وتو جین برحمله                                                     |
|          | محمد بن عریف کی سفارت                                                                | 774         | سلطان ابوحموا ورخالد کی جنگ                                                            |
|          | *                                                                                    | .,,         | سلطان ابوحموا ورابو بكركى جنگ                                                          |
| سرمونو ا | ♦ ٨: فصل                                                                             |             | فصا                                                                                    |
|          | عبداللہ بن صغیر کے حملہ کرنے اور ابو بکر بن                                          | <b>**</b> * | ا × ۲۶:هل                                                                              |
|          | عریف کے بغاوت کرنے اور ان دونوں کے                                                   |             | السلطان عبدالعزیز کے تلمسان پر چڑھائی کر کے                                            |
|          | امیر ابو زیان کی بیعت کرنے اور ابوبکر کے                                             |             | اس پر قابض ہونے اور بلادِ الزاب میں الدوس                                              |
|          | اطاعت کی طرف رجوع کرنے کے حالات                                                      | <u></u>     | مقام پر ابو حمو اور بنی عامر کے مصیبت میں پرد                                          |
| l:<br> - | ۸۱ فصل                                                                               |             | جانے اور ابوزیان کے تیطری ہے نکل کر ریاح                                               |
| 444      |                                                                                      | •           | کے قبائل میں جانے کے حالات                                                             |
|          | مغرب سے خالد بن عامر کے بہنچنے اور اس کے ا                                           | 774         | سلطان عبدالعزيز كاتلمسان يرجمله                                                        |
|          | اور سوید اور الی تاشقین کے درمیان جنگ بریا                                           | 779         | ا مع محل ا                                                                             |
|          | ہونے اوراس میں عبداللہ بن صغیراوراس کے                                               | 1           |                                                                                        |
|          |                                                                                      |             | مغرب اوسط کے اضطراب اور ابوزیان کے                                                     |

|            | ص        |                                                                                                                      | <del> </del> |                                                                                                                                   |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | صفحه     | عنوان                                                                                                                | صفحہ         | عنوان                                                                                                                             |
| 1          |          | ابوهمو کامحا صرهٔ تازی                                                                                               |              | بھائیوں کے ہلاک ہونے کے حالات                                                                                                     |
|            | إثام     | ۸۲: فصل                                                                                                              | rra          | ۸۲ فصل                                                                                                                            |
|            |          | حاکم مغرب سلطان ابوالعباس کا تلمسان پرحمله<br>کرنا اوراس پر قبضه کرنا اورابوحمو کا جبل تا مجموت<br>بین قلعه بند ہونا |              | سالم بن ابراہیم کے بغاوت کرنے اور باوجود<br>اختلاف کے خالد بن عامر کی مدد کرنے اور<br>دونوں کے امیر ابوزیان کی بیعث کرنے پھر خالد |
|            | rrr      | ۸۷ فصل                                                                                                               |              | رووں ہے ایر اور یان بیت رہے پر صدر<br>کی وفات پا جانے اور سالم کے اطاعت کی<br>طرف مراجعت کرنے اور ابو زیان کے بلاد                |
|            |          | سلطان ابوالعباس کی مغرب کی طرف واپسی اور<br>اس کی حکومت میں اختلال اور سلطان ابوخمو کا آپنی                          | <b>rm</b> 4  | الجريد كى طرف جانے كے حالات<br>مليانه كالمحاصرہ                                                                                   |
|            | <b>.</b> | سلطنت تلمسان کی طرف دالیس آنا<br>۸۸ : فصل                                                                            | PPZ<br>PPA   | ا بوحمو کی تلمسان واپسی<br>ملیانه اور دهران پرانمنتصر اور آبوزیان کی تقرری<br>ا بوزیان کا تونس جانا                               |
|            |          | سلطان ابوحمو کی اولا دیے درمیان از سرتو حسد کا<br>پیداہونا اور ابوتاشقین کا اس وجہ سے ان سے اور<br>کھاس میں اس کا    |              | ۸۳ فصل                                                                                                                            |
| ,          | ikk      | اپنے باپ سے صلم کھلا مقابلہ کرنا<br>۱۹۸ فصل<br>۱۹۸ نصل                                                               |              | سلطان کا مضافات کو اپنے بیٹوں کے درمیان<br>تقسیم کرنااوران کے درمیان حسد کا پیداہونا<br>قصا                                       |
|            |          | سلطان ابوموکی دستبرداری اوراس کے بیٹے ابو<br>تاشقین کا حکومت کواپنے لئے مخصوص کر لینا اور<br>اسے قید کردینا:         | 779          | ۲۰ ابوتاشقین کا پنے باپ کے کا تب یجیٰ بن خلدون<br>رحملہ کرنا                                                                      |
| <u>-</u> ř | rs       | • و فص                                                                                                               | pp.          | ر بریدری<br>۸۵:فصل                                                                                                                |
|            |          | سلطان ابوحمو کا قید ہے نگلنا پھراس کا گرفتار ہونا<br>اور مشرق کی طرف جلاوطن ہونا                                     |              | مغرب اوسط کی سرحدوں پر ابوحمو کی چڑھائی اور<br>اس کے بیٹے ابو تاشقین مکناسہ میں جہات میں                                          |
|            |          |                                                                                                                      | in the       | دا خله<br>پوسف بن علی کی بغاوت                                                                                                    |

| <u> </u> |                                                                                           |      |                                                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|
| صفحه     | عثوان                                                                                     | صفحه | عنوان                                              |
|          | مراکش اور ارض سوس میں انہیں جو ریاست                                                      |      | ره فصا                                             |
|          | حاصل تقی اس کابیان                                                                        | 44.4 | 0 .71                                              |
| rom      | عبدالله بن كندوز المخصر كے وربار ميں                                                      |      | سلطان ابوحمو کا کشتی ہے بجابیا تر نا اور تلمسان پر |
|          | تارودنت کی تباہی                                                                          |      | اس كا قبضه كرنا اورا بوتاشقين كامغرب جانا          |
|          | یعقوب بن مو <sub>ک</sub> ا کی وفات                                                        |      | سلطان ابوحمو کامتیجه میں اتر نا                    |
|          | •                                                                                         |      | ر م فصا                                            |
|          | <b>عو بھل</b>                                                                             | Y17Z | ۹۲: صل                                             |
| ror      | بنوراشد بن محمد بن یادین کے حالات اور ان کی                                               | ''-  | ا بی مرین کی فوجوں کے ساتھ ابوتاشقین کا حملہ کرنا  |
|          | اولیت اور گردش احوال کابیان<br>اعلیت اور گردش احوال کابیان                                |      | اورسلطان ابوحمو كاقتل ہونا                         |
|          | رويت دور روب وان دبيان<br>مقاعل بن وتر مار                                                |      | ا ابوتاشقین کامحمر بن بوسف سے معاہدہ               |
| 100      | مع ن در دار                                                                               |      | :                                                  |
|          | ۹۸ فصل                                                                                    |      | ا ۱۹۹۰ صل                                          |
| 104      | بو یادین کے قبائل میں سے بی توجین کے                                                      | MA   | ابوزیان بن ابوحمو کا تلمسان کے محاصرہ کے لئے       |
|          | جو یادی سے جا میں سے میں و بین ہے اور ا                                                   |      | جانا' پھروہاں سے اس کا بھا گنا اور حاکم مغرب       |
|          | مانات بور ماجہ کے طبقہ تالتہ میں سے سطے اور ا<br>مغرب اوسط میں انہیں جو حکومت حاصل تھی اس |      | کے پاس چلاجانا                                     |
|          | [ <del>-</del>                                                                            |      |                                                    |
|          | كابيان اوراس كا آغاز وانجام                                                               |      | ۹۴: قصل                                            |
|          | قمان بن المعتز<br>المرابع بالمعتز                                                         |      | ابوتاشقین کی وفات اور حاکم مغرب کا تلمسان پر       |
| POA      | بطية الحيو كي وفات<br>. ترجيب سروث                                                        | i    | ا قضه کرنا                                         |
|          | وتوجین کے مشہور بطون                                                                      |      | يوسف بن اني حمو                                    |
|          | للعدمرات                                                                                  |      |                                                    |
| 109      | بوز کریا کی تلمسان پرچ <sup>ژ</sup> هائی                                                  |      | 9۵: فصل                                            |
| -        | ببرالقوى كى وفات                                                                          |      | عالم مغرب ابوالعباس كي وفات اور ابوزيان بن         |
|          | فران اور محر بن عبدالقوى كى جنگ                                                           |      | ابوحمو كاتلهسان اورمغرب اوسط يرقبضه كرنا           |
| +4°      | نرنجه کے نصاری                                                                            | 1    | •                                                  |
|          | تقوب بن عبدالحق كاتلمسان برحمله                                                           |      | ٩٦ فصل                                             |
| 741      | ر اس کی وفات                                                                              | 热    | بنوالقاسم بن عبدالواد کے بطن بن کمی کے حالات       |
|          | مربیہ کے قلع پرمحمد کا قبضہ                                                               | 4    | کہوہ بی مرین کی طرف کیے آئے اور نواح               |
|          | \$ 1.547                                                                                  |      | مران ريان الريابية                                 |

| صفحه        | غوان                                                                                    | صفحه     | عنوان الم                                                                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|             | میں انہوں نے جو حکومت وسلطنت حاصل کی                                                    |          | بنی بدللقن کا قلعه جعبات اور قلعه تا دغز دت پر                                       |
|             | جس نے بقیدز ناتہ کوشاہی کاموں پرمتعین کیااور                                            |          | ا قضه                                                                                |
|             | دونوں کناروں میں تخت ہائے حکومت کا انتظام                                               | 777      | عثمان اور محمد بن عبدالقوی کے درمیان جنگ                                             |
|             | اوران کے حالات اور آغاز وانجام                                                          | :        | موی بن محمد امیر تو جین                                                              |
|             | ۱۰۲ فصل                                                                                 |          | عمر بن اساعیل بن محمد                                                                |
| 121         |                                                                                         |          | مؤیٰ بن زراره                                                                        |
|             | سجلما سداور بلا دقبلہ کی فتح کے حالات اور اس میں                                        | 1        | عثان كالمديه بزحمله                                                                  |
|             | ہونے والے حالات                                                                         | ۲۲۳      | ا يوسف بن زيان کي بيعت                                                               |
|             | ۳۰ فصل                                                                                  |          | ا پوسف بن پیقو ب کی وفات<br>بر بر                                                    |
| <b>74</b> 8 | j = -                                                                                   | 746      | بنومرین کامغرب اوسط پر قبضه                                                          |
|             | عبدالحق بن محیو کی امارت جواس کے بیٹوں میں ا                                            | 740      | ا تقربن عمر                                                                          |
|             | مجھی قائم رہی اوراس کے بعداس کے بیٹے عثان<br>کی اس مجھی میں اوراس کے بعداس کے بیٹے عثان | 1        | و فصل ا                                                                              |
|             | کی امارت پھران دونوں کے بعداس کے بھائی<br>مجمد میں بحد کی در میں میں اور اس             | 1 ' ' '  |                                                                                      |
|             | محمد بن عبدالحق کی امارت کے حالات اور اس<br>ملسمہ مناز میں این                          | 1        | بنوسلامہ جوقلعہ تا دغز وت کے مالک اوراس طبقہ                                         |
|             | میں ہونے والے حالات<br>بنومرین کا تازی برحملہ                                           |          | ا ثانیہ میں سے بطون توجین کے بنی پدللقن کے ا                                         |
| 720         | بوسرین کا نارق پر ملکه<br>عبدالحق کی و فات                                              |          | رؤساتھے کے حالات اوران کی اولیت اورانجام<br>عثان بن یغمر اس                          |
|             | سبران کا وفات<br>عثان بن عبدالحق کی امارت                                               |          | سلیمان بن سعد کی امارت<br>سلیمان بن سعد کی امارت                                     |
|             | معان بن شبران نارات<br>ضواعن زناتہ سے جنگ                                               | ļ · · ·— | سیمان.ن خکرن آمارت<br>:                                                              |
| 724         | وا کارہا ہے جبک<br>عبدالحق کی امارت                                                     | i        | ••ا فصل                                                                              |
|             | مبران من ۱۰٫۶رک<br>محمد بن عبدالحق اورروی سالا رکامقابله                                | PYA      | طبقہ ثالثہ میں ہے بی توجین کے بطن بی پرناتن                                          |
| 166         | مد بن مامون کی وفات<br>رشید بن مامون کی وفات                                            |          | کے حالات اور انہیں جوتصرف اور امارت حاصل<br>کے حالات اور انہیں جوتصرف اور امارت حاصل |
|             | •                                                                                       |          | تقيي اس كا اوران كي اوليت اورانجام كابيان                                            |
| :           | ۱۰۱۰ فصل                                                                                | P 44     | نفر بن على                                                                           |
| 121         | اميرابويكي بن عبدالحق كي حكومت كے حالات جو                                              | 19       |                                                                                      |
|             | ا بی قوم بی مرین کی عمارت دینے والا اورشمروں                                            | 1/21     |                                                                                      |
|             | كافاح اورائي بعد آنے والے امراء كے لئے                                                  | 1 -      | بی مرین اوران کے انساب وشعوب اور مغرب                                                |
|             |                                                                                         | <u> </u> |                                                                                      |

| وازدتهم          | مدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              | يخ ابن ظدون                                         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , d                                          |                                                     |
| صفحه             | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه                                         | عنوان                                               |
|                  | ہاتھوں سے چیٹرانے کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              | شاہانہ مثانیوں یعنی ہ کہ وغیرہ کا قائم کرنے والاتھا |
| MZ               | سلايرحمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 129                                          | ابولیخیٰ کی خودمخاری                                |
|                  | يعقوب بن عبدالله قلعه علودان مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              | بنوواطاس كاابويجي يرحمله كااراده كرنا               |
|                  | <b>أ</b> م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1/4                                          | اميرعبدالله بن سعيد كي وفات                         |
| MA               | ۱۰۸ فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M                                            | ا بومجر الفشتالي                                    |
|                  | سلطان یوسف کے دارالخلافہ مراکش اور عناصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | تازی سے جنگ                                         |
|                  | حکومت سے جنگ کرنے اور ابو دبوس کے اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              | اميرابويحي كافاس يرقبضه                             |
| :                | کے پاس آنے کے اثرات اور اس کے اسے امیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 71.7                                         | عبدالحق کی ہلاکت                                    |
|                  | مقرر کرنے اور اس کے ہاتھوں مرتضٰی کے ہلاک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              | , <u>*</u>                                          |
|                  | ہوئے اور پھراس کے خلاف بغاوت کرنے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ' <b>۲</b> ۸ ۳'                              | ۵۰۱:فصل                                             |
|                  | حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              | امیرا ابویجیٰ کے شہرسلا پر متعلب ہونے اوراس کے      |
| <i>t</i> /\ 9    | مرتضی برحمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              | قضے ہے اس کے واپس ہونے اور اس کے بعد                |
|                  | ÷ · •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              | مرتضٰی کے شکست کھانے کے حالات                       |
|                  | ۹ ۱۰ فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | محر کے اُڑ کے                                       |
|                  | ابو دبوس کے اکسانے یر سلطان لیقوب بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              | جامه کی امارت                                       |
| :                | عبدالحق اور یغمر اس بن زیان کے درمیان جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              | عبدالمؤمن کی تاشقین پر چڑھائی                       |
| 1                | تلاغ کے بریا ہونے کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>*</b> *********************************** | محو کی وفات                                         |
|                  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                     |
| -                | +۱۱:مسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FA A                                         | ۲ ۱۰ فصل                                            |
| ; <b>, , , ,</b> | سلطان يعقوب بن عبدالحق اور آل البي حقص ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ΓΛΩ                                          | ابویخیٰ کی وفات کے حالات اور اس کے بعد اس           |
|                  | ہے خلیفہ تو نس ایمنتصر کے درمیان سفارت و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | کے بھائی لیقوب بن عبدالحق کے حکومت کو مخصوص         |
|                  | مهالحت المسالحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              | کر لینے ہے جو دا قعات رونما ہوئے ان کابیان          |
| <b>791</b>       | المثمر المتاريد المتا | <i>1</i> 7.7                                 | لیعقوب اور عمر کی جنگ                               |
| , 71             | أُدِينًا فَقُولُ اللَّهِ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7/ <b>1/1</b>                                |                                                     |
|                  | ا اا:س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              | <b>∠•</b> افصل                                      |
| 797              | فتح مراکش اور ابود بوس کی وفات اور مغرب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              | شہر ملا پر دشمن کے اجا یک جملے اور اسے اس کے        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> 241 년 명시</u><br>1 - 본자                   |                                                     |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                     |

| تارخ ابن ظدون حقيدوازديم |                                                                                           |             |                                                                                    |  |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| صفحه                     | عنوان                                                                                     | صفحه        | عنوان                                                                              |  |  |
| ŀ                        | اورمقعلی عربوں میں سے المنبات کے پاس                                                      |             | موحدین کی حکومت کے خاتمے کے حالات                                                  |  |  |
|                          | برورقوت جانے کے حالات                                                                     |             | سلطان ابویوسف کامرائش کی طرف کوچ                                                   |  |  |
| ۳.,                      | يغمر اسن كى عبيد شكنى                                                                     |             | ۱۱۲ فصل                                                                            |  |  |
| ľ                        | سلطان ابو بوسف كابلا دمغرب كوفتح كرنا                                                     | ram         |                                                                                    |  |  |
|                          | ۱۱۲ فصل                                                                                   | ;           | سلطان کا اپنے بیٹے ابو مالک کو حاکم مقرر کرنا اور                                  |  |  |
| P+1                      |                                                                                           |             | اس کے بعداس کے بھائی ادر کیس کے بیٹوں میں                                          |  |  |
|                          | جہاد اور سلطان ابو یوسف کے نصاریٰ پر غالب                                                 |             | ے القرابہ کا اس کے خلاف بغاوت کرنا اور ان                                          |  |  |
|                          | آنے اوران کے لیڈر ذننہ کے قبل ہونے اوران                                                  |             | کے اندلس جانے کا حال                                                               |  |  |
|                          | سے ملتے حلتے واقعات کے حالات<br>میں کی در اور میں اور | <u>{</u>    | سال فصل                                                                            |  |  |
| P*+ P                    | طاغیه کااندلس پرحمله<br>پیرونه نشرین می در                                                | !           |                                                                                    |  |  |
| 7-7                      | ابن اوفو کش کا قر طبہ پر قبضہ<br>ابن الاحمر کا اپنے بیٹے کوامیر مقرر کرنا                 |             | ا سلطان ابو یوسف کے تلمسان کی طرف مارچ ا<br>کرنے اور ایسلی مقام پراس شے یغمراس اور |  |  |
| r.0                      | ابن الا مراه البيانية بينية واليمر مرار مراه<br>ابن اشقيلوليه اورا بواسحاق                |             | اس کی قوم پر حملہ کرنے کے حالات                                                    |  |  |
| , •                      | ا بن الاحمر کی ناراضگی                                                                    | <b>79</b> 7 | ا ان کا و می پشته رکنے کے کانات<br>وادی ایسلی میں جنگ                              |  |  |
|                          | ا بنجارا فرن مارون کی<br>اتعا قب کی اطلاع                                                 | , 14.1<br>  | تلمسان کامحاصره                                                                    |  |  |
| p~. y                    | و ننه کاسراین الاحمر کے دربار میں                                                         |             | امیرابو ما لک                                                                      |  |  |
|                          | امیرانسلمین کی جنگ ہے واپسی                                                               |             | •                                                                                  |  |  |
|                          | •                                                                                         | <b>19</b> 4 | ساا:فصل                                                                            |  |  |
| r.4                      | ≥اا:فصل                                                                                   | - ,—        | شہر طنجہ کے فتح ہونے اور اہل سبتہ کے اطاعت                                         |  |  |
|                          | فاس میں جدید شہر کی حد بندی کرنے کے حالات                                                 |             | کرنے اور ان پرٹیکس لگنے اور ان کے ساتھ                                             |  |  |
|                          | اوراس کے بقیہ واقعات ابن عظوش کی ہلاکت                                                    |             | ہونے والے واقعات                                                                   |  |  |
| <u> </u>                 | جبل وانشرلين پرعثمان بن يغمر اس كاممله                                                    |             | المنتصر کے خلاف اہل سبتہ کی بغاوت                                                  |  |  |
|                          | جبل وانشریس کامحاصره<br>به منه                                                            | 791         | المنجر                                                                             |  |  |
|                          | المدىيى نتتح                                                                              |             | این الامیر کا فرار                                                                 |  |  |
| j~+ q                    | اشبیلیہ ہے جنگ                                                                            | 799         | ۱۱۵ فصل                                                                            |  |  |
|                          | ا شریش سے جنگ                                                                             |             |                                                                                    |  |  |
| P10                      | قرطبے جنگ                                                                                 |             | سجلما سے دوسری بارفتح ہونے اور بی عبدالواد                                         |  |  |

PT

| صفحه     | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صنحه      | عنوان                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
|          | واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | ۱۱۸ فصل                                                                  |
| <i>*</i> | ۱۲۱ فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                          |
| ا۲۳      | · <del>· ·</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | ابن اشقیلولہ کے ہاتھ ہے چھین کرسلطان کے شہر                              |
|          | ابن الاحمر کے ساتھ مصالحت کرنے اور اس کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •         | مالقہ پر قبضہ کرنے کے حالات<br>ابن الاحمر کی و فات                       |
|          | غاطر سلطان کے مالقہ سے دستبردار ہونے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۳11       |                                                                          |
|          | اس کے بعداز سرنو جنگ ہونے کے حالات<br>طلیطلہ سے جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | ا ۱۱۹ فصل                                                                |
| F        | طیطلہ سے جنگ<br>طاغیہ کی بغاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۳۱۲       | ابن الاحمر كي اجازت سلطان ابو يوسف كے                                    |
|          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | رو کنے کے لئے ابن الاحمر اور طاغیہ کے ایک                                |
| بديدس    | ۱۲۲: فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | دوسرے کی مدد کرنے اور ماوراء البحر سے                                    |
| MYY      | سلطان ابو پوسف کے چوشی بار اندلس جانے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | یغرائن بن زیان کے ان کے ساتھ اسے روکنے                                   |
|          | شریش کے محاصرہ کرنے اور اس دوران میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | پر معاہدہ کرنے اور خرزوزہ میں سلطان کے                                   |
|          | ہونے والے غزوات کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | یغمران پرحمله کرنے کے حالات                                              |
| mpm      | اشبلیہ سے جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مااسو     | المطان يعقوب بن عبدالحق كاد دباره اندلس جانا                             |
| مهم الم  | قرمونه پرغارت گری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۳۱۵       | الملطان كامرائش پر قبضه                                                  |
| :        | جزیرہ کیوٹر سے جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PIY       | ابن الاحمراور طاغيه كااشحاد                                              |
| #        | ساما:فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <br>      | مسعود بن کا نون کی بغاوت                                                 |
| 270      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>MI</b> | ابن الاحمر کے ساتھ جنگ کے حالات<br>الالعقر سرار میں میں معرف             |
|          | طاغیہ شانجہ کے آنے اور کی کے طے ہونے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | ا بولیقوب کا اپنے باپ کے در بار میں<br>ابن الاحمر کا غرنا طہ ہے جنگ کرنا |
|          | اس کے زیر سامیہ سلطان کے وفات پانے کے ا<br>حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | ا امر السلمين وريغي اس كانج                                              |
|          | این الاحرکے ایلجیوں کا طاعیہ کے پاس جانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۳۱۸       |                                                                          |
| Pry      | امىراكسىمىن اورطاغىيە كى ملاقات<br>مىراكسىمىن اورطاغىيە كى ملاقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <br>      | ١٢٠: فصل                                                                 |
|          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | طاغیہ کے خلاف اس کے بیٹے شانج کے بغاوت                                   |
| ريد      | ۱۲۳:فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | كرنے اور سلطان ابو يوسف كے طاعب كى مدد                                   |
| 772      | سلطان کی حکومت اور اس میں ہونے والے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | کے لئے جانے اور نصاریٰ کے پراگندہ ہوجانے                                 |
|          | واقعات كے حالات اوراس كى حكومت كے آثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | کے حالات اور اس میں ہونے والی جنگوں کے                                   |
| 1        | A Company of the Comp | <u> </u>  |                                                                          |

| صفحه           | عنوان 🐪                                          | صفحہ                                                                                                                                              | عنوان ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · Vigital      | قلعداصطونه سے جنگ                                |                                                                                                                                                   | میں خوارج کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۳۵            | ۱۳۰۰ فصل                                         | 771                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                | ا<br>ابن الاحمر کے سلطان کے پائن آئے اور طخہ میں | <u>.</u>                                                                                                                                          | عمر بن عثان کی بغاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | ان دونوں کے ملاقات کرنے کے حالات                 | ۳۲۵                                                                                                                                               | ١٢٥: تصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| وتنوش          | اس فعل د عليه                                    |                                                                                                                                                   | وادی آش کے سلطان کی اطاعت میں داخل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                |                                                  | 7 .                                                                                                                                               | ہونے اور پھراس کے ابن الاحر کی اطاعت میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| # .<br>7       |                                                  |                                                                                                                                                   | والبن جانے کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | بونے <u>کے حالات</u>                             |                                                                                                                                                   | ۱۲۲: مصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| mm             | عمر کامنصور پرتمله                               | mm.                                                                                                                                               | امیر ابوعامر کے بغاوت کرنے اور مراکش کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ww.            | ۱۳۲ فضل                                          |                                                                                                                                                   | طرف جانے اور پھراطاعت کی طرف واپس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1              |                                                  |                                                                                                                                                   | آئے کے جالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - 1            |                                                  | اسم                                                                                                                                               | ڪاا:فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                | سوسوا فصل                                        |                                                                                                                                                   | عثان بن یغمران کے ساتھ از سرنو فتنہ پیدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ا ۱۹۳۹         |                                                  |                                                                                                                                                   | ہونے اور سلطان کے شہرتلمسان کے ساتھ جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                |                                                  |                                                                                                                                                   | اورمقا بله کرنے کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                |                                                  | popul .                                                                                                                                           | یغران بن زیان کی وفات<br>پوتر سرے مالحترک نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - 1            |                                                  |                                                                                                                                                   | يعقوب بن عبدالحق كي وفات<br>فصا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| آنم سُو        | مهوا فصل                                         | سسوس                                                                                                                                              | UT IFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | تلمسان کے ہڑے محاصر بےاوراس دوران میں            | <u> </u>                                                                                                                                          | طاغیہ کے بغادت کرنے اور سلطان کے اس کے<br>ترکی میں میں ارد میں میں ارد میں اور م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ا<br>اس بر مرا | ہوئے والے واقعات کے حالات                        |                                                                                                                                                   | ساتھ جنگ کرنے کے جانے کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| se engi        | عاصره د بران                                     |                                                                                                                                                   | ١٢٩: فصل به الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                | زىرى باغى كى اطاعت                               | אחשה                                                                                                                                              | ابن الاحرك بغاوت كرنے اور طریف كے معاملے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                |                                                  | 38, 3                                                                                                                                             | میں اس کے طاعبہ کی مدوکر نے کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | PPA PPA                                          | قلداصطبونہ ہے جگ ابن الاحر کے سلطان کے پاس آئے اور طبحہ بیل است الاحر کے سلطان کے پاس آئے اور طبحہ بیل است اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل | این الاحرے سلطان کے پاس آئے اور طبخہ میں الاحرے سلطان کے پاس آئے اور طبخہ میں الاحرے سلطان کے پاس آئے اور طبخہ میں الاحرے سلطان کے اس سے دستبردار ریف کی جہات میں وزیر وساطی کے قلعہ تا زدطا جو نے کے حالات میں اور سلطان کے اس سے دستبردار میں مرکامنصور برحملہ میں الاحتیارہ کی طرف آئے کے حالات جہات میں اور کے طرف آئے کے حالات میں اسلان کے بوے کا صرف اور اس کے درمیان میں اسلام جہات ہی وقاف کے حالات کے دافقات کے حالات میں اسلام جبات میں اسلام کی وقات کے حالات میں اسلام کی وقات کے حالات کے دافقات کے حالات میں اسلام کی بوئے واقعات کے حالات کے دافقات کے حالات کے دافقات کے حالات میں اسلام ہوئے والے واقعات کے حالات تو کے دافقات کے داف |



| صفحه              | عنوان الم                                                               | صفحہ  | عنوان 💮                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| - ra+             | ١٣٩: فصل يدري                                                           | is wa | الل ماز دند کی بغاوت                                                      |
| 2                 |                                                                         |       | راشدی جنگ                                                                 |
|                   | ابن الاحرك بغاوت كرنے اور رئيس سعيد كے<br>" سر                          |       | ١٣٥: فصل                                                                  |
|                   | ستبہ پر قبضہ کرنے اور غمارہ میں عثان بن العلاء<br>کے خروج کرنے کے صالات |       | بلادمفرادہ کے فتح ہونے اور اس دوران میں                                   |
|                   | مصرون رہے ہے حالات<br>سلطان کا اندلس کے پیادوں اور تیز اندازوں          |       | ہونے والے واقعات کے حالات                                                 |
|                   | سے مدودینا                                                              | E .   | المسوا فصل                                                                |
| roi               | ابن الاحركاسلطان كي مدافعت كيلئة تياري كرنا                             |       | بلاد توجین کے فتح ہونے اوراس سے ملے جلے                                   |
| rar               | رئيس ابوسعيد کی خود مختاري                                              |       | واقعات کے حالات                                                           |
|                   | ۱۴۰ فصل                                                                 | rra   | ، سيها:فصل                                                                |
|                   | بی عبدالواد میں سے بنی کی کے بغاوت کرنے                                 | 116   | ۔<br>تونس اور بجابیہ کے افریقی ملوک کی زنا تہ ہے خط                       |
|                   | اور ارض موں میں ان کے خروج کرنے کے                                      |       | و کتابت کرنے کے حالات وواقعات                                             |
|                   | حالات<br>بر رقت                                                         |       | سلطان کوسف بن یعقوب کا تلمسان کی ناکه                                     |
| rar               | کندوز کافتل<br>عبدالله بن کندوز کی و فات                                |       | بندی کرنا                                                                 |
|                   | سبراللہ بن سروری وہائے<br>ابن خلدون سے اولا دِعبدالرخمٰن کے ایک بڑے     |       | ۱۳۸ فصل                                                                   |
| المراجعة المراجعة | شيخ كي ملاقات                                                           | P'/2  | مشرقِ وسطی کے ملوک کی خط و کتابت تنحا کف اور                              |
| ror               | ۱۴۱ فصل                                                                 |       | الطان کے پاس امرائے ترک کی آمد کے                                         |
|                   | ! T                                                                     |       | حالات اور اس دوران میں ہونے والے                                          |
| <u> </u>          | ابوالملیانی کی تلبیس سے مصاعدہ کے مشائخ کی<br>وفات کے حالات             |       | ا دا تعات                                                                 |
|                   | احمد بن المليائي كاامير مراكش كوخط لكصنا                                |       | ملطان کے تخا کف کا حاکم مصر الناصر محر بن<br>قلادون الصالحی کے پاس پینچنا |
| 200               | سلطان ليعقوب كالجبين                                                    | rm    | صحرامين لوث مار من المناه المساحدة المناه                                 |
| ray               | ابن خلدون کے شخ کابیان                                                  | mra   | للك الناصر كاعتاب نامه                                                    |
|                   | سامها فصل                                                               |       |                                                                           |
|                   | سلطان ابويعقوب كي وفات كے حالات                                         |       |                                                                           |

| <u> </u>                                     | صة          |                                                                                                                                               |                | ,<br>  • .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | T                                                                                                              |                                          |
|----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                              | صفح         |                                                                                                                                               | عنوان          | صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Marine<br>Wali                                                                                                 | عنوان                                    |
| ۳                                            | 44          | ١٣٤ فصل                                                                                                                                       |                | A Committee of the Comm | ۱۳۲: فصل الم                                                                                                   | 6 1000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|                                              |             | مشائخ كى مدوسے عبدالحق بن عثمان كے                                                                                                            |                | 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | لى حكومت كے حالات                                                                                              | لسلطان أبوثابت                           |
| 41                                           |             | رنے اور سلطان کے ان پر غالب آئے                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ł                                                                                                              | جديد شهر پرحمله                          |
|                                              | ं           | کے بعداس کے وفات پانے کے حالات                                                                                                                | پھراس          | roa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الدین کے آل کا تھم                                                                                             |                                          |
| 944                                          | 14          | ن بن على سے سازش كرنا اللہ اللہ اللہ                                                                                                          | وزير کا        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اوراس کے بیٹے کا فرار                                                                                          | 3.5                                      |
|                                              |             | ۱۳۸ فصل                                                                                                                                       |                | <b>7</b> 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 3 1 1                                                                                                        | ابوثابت كامغرسا                          |
| p=4                                          | i           | •                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | د کا جبال ہسکورہ میں جانا                                                                                      |                                          |
|                                              |             | ، ابو سعید کی حکومت اور اس میں ہونے                                                                                                           |                | P-4+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وكازكنه كاتعا قب كرنا                                                                                          | ليعقوب بن آضا                            |
|                                              |             | واقعات کے حالات                                                                                                                               | واليا          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مهم فصل                                                                                                        |                                          |
|                                              |             | ١٣٩ فصل                                                                                                                                       |                | T YI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>•</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                   |                                          |
| <b>                                     </b> |             | _                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ان بن ابوالعلاء کی مزاحمت کے                                                                                   | بلا دالهبط مين عثم                       |
| 1 1 1 1 1 1                                  | * 4         | ن ابوسعید کے تلمسان کر پہلے جملے کے                                                                                                           | اسلطال         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ، جنگ کرنے اور غلبے کے بعد طنجہ                                                                                | لئے سلطان کے                             |
|                                              |             |                                                                                                                                               | حالات          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ت پاڻائے کے حالات                                                                                              | میں اس کے وفا                            |
|                                              |             | • 10: فصل                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ن پر قبضه                                                                                                      | اصيلا اورالعركيثر                        |
| ے ا                                          | ٥           | وعلی کے بغاوت کرنے اور اس کے اور اس                                                                                                           |                | P77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لاء كافرار 🛴 🗽                                                                                                 | عثان بن ابوالع                           |
|                                              | . 3         |                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المانق المساقص                                                                                                 |                                          |
|                                              |             | ئے کے درمیان ہونے والمالے واقعات میں<br>اور میں کا تلم الاسک دگا کے میں دائیسی                                                                |                | الملاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.0                                                                                                            | 10                                       |
|                                              |             | ن ابوسعید کی تلمسان کی جنگ سے واپسی<br>علاکی زائر کی طرف میں ایسی میں شاہ                                                                     | I:             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | یج کی حکومت اور اس بیس ہونے<br>محال                                                                            |                                          |
| س∠                                           |             | پوعلی کی فاس کی طرف والپین<br>پوعلی کی سجلما سند میں آئد                                                                                      | ··             | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ، کے حالات ابو کیجی بن ابوالبھر کا                                                                             | والے واقعات                              |
|                                              |             | يون ي به ما حير ين المياد .<br>- المياد الم | [الميرا        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                | اندلس پېنچنا                             |
|                                              | 1           | اها: في                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ون</b>                                                                                                      | الوشعيب بن كل                            |
| <b>r∠</b> r                                  | 1           | ل اُلکتانی کی مصیبت اور اس کے قتل کے                                                                                                          | أبدرا          | د<br>داريد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | المرابع المرابع                                                                                                |                                          |
| 19-1¥                                        |             |                                                                                                                                               | ا حالا،        | ۳۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ہ<br>ملاف الل شبعہ کے بغاوت کرنے                                                                               |                                          |
|                                              |             | میدگامغرب کا حکمران بننا                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |                                          |
| M2 M                                         |             |                                                                                                                                               | teria mana any |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ووباره اطاعت اختيار كرني ك                                                                                     | 1                                        |
| es-los ofic                                  | er Taplesea | en transport i mentalitati anna en pengati menta, atria alamanan penganan mentalitat penganan mentalitat bahas                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ner entre de la companya de la comp | <b>ا</b> عالات                           |

| صفح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عنوان                                            | £ 5.                                  | صنح                                          | عنوان                                         |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| a de la companya de l | ١٥٢: فصل الما                                    | i                                     |                                              | ١٥٢: فصل                                      | 501                                 |
| ۳۸۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Y</b>                                         |                                       | <b>7</b> 24                                  |                                               |                                     |
| in the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | فى الله عنه كى وفات اور سلطان                    | اسلطان ابوسعيد                        |                                              | الغرنی کے بغاوت کرنے اور جنگ                  |                                     |
| en e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ت اور اس کے درمیان ہونے                          |                                       | ,                                            | ر سلطان کی وفات کے بعد سبعہ کے م              |                                     |
| And the second s |                                                  | والمطوا قعات                          | 7)                                           | عت میں آنے کے حالات<br>عبدالحق بن عثان کی آند |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵۵ا: نصل                                         |                                       | 740                                          | ر براک خیمے برحملہ<br>وزیر کے خیمے برحملہ     |                                     |
| MAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lit e e                                          | 4 1                                   | ,                                            |                                               | عبدان ه<br>محمد کی امار رو          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کے مجلما سہ پر چڑھائی کرنے اور<br>تہ صلی میں تاہ | ا سلطان ابوا ن ۔<br>ا ۔ و مراک س      |                                              | •                                             | 276702                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تھ ملکے اور اتفاق کرنے کے بعد<br>کیلان یہ س      |                                       |                                              | ۱۵۳ فصل                                       |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ن کی طرف واپس جانے کے                            | وہاں سے مسار                          | r∠y                                          | ر علامت کے لئے عبدالمین کے                    | کتابت او                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                       |                                              | ■ 4 14% s                                     | آنے                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اها:فصل                                          |                                       |                                              | عيد كالمغرب يرقضها                            |                                     |
| MAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وت کرنے اور سلطان ابوالحن                        | امیر ابوعلی کے بغا                    | r42                                          | •                                             | ;<br>;<br>}                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كال برفتي الح كحالات                             | کے اس پر حملہ کر کے                   | 166                                          | ۱۵۴: تصلي:                                    | 1                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                       |                                              | لاف اہل اندلس کے فریا ورس ہونے                | غرنا طركے ہ                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٥: هل                                           | 9                                     |                                              | وفات پائے کے حالات                            | اور بطرہ کے                         |
| MAG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ، کرنے اور امیر ابو مالک اور                     | جبل فتہ ہے جنگ                        | PZ A                                         | عثان بن الى العلاء كوسالار مقرر كرنا          | ابن الاحركا                         |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مخصوص كرلين كحالات                               | مسلما توں کے اب                       | \$ 3 to 1                                    | في المرابع                                    | . Com Transport                     |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | يقلعول برقبضه كرنا                               | طاغيه كالجزيره                        | 1                                            | 100                                           |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | جبل ہے جنگ                            |                                              | ، رشتہ کرنے اور اس کے بیچھے تلمسان<br>س       |                                     |
| 1-/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | يا في الله                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                              | م کے حالات اور این دوران میں<br>رور           |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | ا د ر                                 | •                                            |                                               | ہونے دالے<br>مارچ کرا کہ مار        |
| A to the land of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | رنے اور شلطان ابوالحن کے                         |                                       | <b>5</b> .                                   |                                               | ا بوحمو کا الجزاءُ<br>زنانه کا تونس |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نے اور ابو تاشقین کی وفات<br>کے خت               | ک پر متعلب ہو۔<br>پند میں ماں         | <b>1</b> m                                   | ا پر فیصنه ۱                                  | ر با <del>دره ب</del> و ل           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا حکومت کے ختم ہونے کے                           |                                       | 13                                           |                                               |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | عالات                                 | <u>'                                    </u> |                                               | . i                                 |

| صنح      | عنوان                                                                          |                  | صفحہ         | عنوان                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 7.97     | المراجعة المراجعة المراجعة                                                     |                  |              | مررومہ ہے جنگ                                                                    |
|          |                                                                                | - 4              | <b>ም</b> ል ዓ | بوتاشقین کے دوبیوں کاقل                                                          |
| 2. 4     | ) طرف سلطان کے تحا کف جھیجنے اور<br>تریس کا دریا ہے تھے اور                    |                  |              | الا فصل                                                                          |
|          | ر قدس کی جانب اپنے تحریر کردہ مصحف<br>کے حالات                                 |                  |              | ہ ہیں امیر عبد الرحمٰن کی مصیبت اور سلطان کے                                     |
|          | ے میں اپناتح ریر کردہ قرآن مجیدر کھنا<br>۔ میں اپناتح ریر کردہ قرآن مجیدر کھنا | : • •            |              | میجہ من امیر حبدار فاق علیہ اور صلفان سے<br>سے گرفتار کرنے اور بالآخر اس کے ہلاک |
|          | ::<br>                                                                         | */   ~           |              | ے دمور رہ<br>ہونے کے حالات                                                       |
| 7        | ١٢٥: فصل                                                                       |                  |              |                                                                                  |
| ii<br>Ei | کے پروی سوڈ انیوں میں شاہ مالی کی                                              |                  | <b>291</b>   | ١٦٢: فصل                                                                         |
|          | میں سلطان کے تخدیجید کے حالات                                                  | خدمت             |              | ابن ہیدور کے خروج کرنے اور ابو عبدالرحن<br>تلک سے میں                            |
| 1941     | ۲۲۱:فصل                                                                        |                  |              | ے کیمی <i>ں کرنے کے حالا</i> ت<br>ایران خوجہ جوار                                |
| * ***    | نس کے ساتھ سلطان کے رشتہ داری                                                  | حاسم تو          | mar          | سلطان کاعزم جہاد<br>امیر ابو مالک کا طاغیہ کے علاقے میں دور تک                   |
|          | كحالات كالات                                                                   | "                |              | یر بر<br>چلے جانے                                                                |
|          | آبوعبداللدكى سلطان شيئة شيارش                                                  | ا حاجب           | rar          | بحری بیزوں کی تیاری کے لئے وزراء کی روا تگی                                      |
|          | ١٦٤ فصل                                                                        |                  |              | ١٦٣: فصل                                                                         |
| Por      | رِ سلطان کے چڑھائی کرنے اور اس پر<br>نے کے الا                                 | اوريد            | m44          |                                                                                  |
| 300      | ر مصل کے پر حال رہے اور دار ان<br>نے کے حالات ماہ مصل انداز ان                 | ا مربعه<br>اغالب |              | جنگ طریف اور میلمانوں کی آزمائش کے<br>خالات                                      |
|          | ر چڑ حال                                                                       |                  |              | حالات<br>طاغیه کا نفرانی قوموں کو جمع کرنا                                       |
| 74.94    | ابيت                                                                           | ابوزيدك          | <b>29</b> 0  | طریف سے طاغیہ کی واپسی                                                           |
| r.r      | م بن عتو کی گرفتاری<br>می                                                      |                  |              | اشبيليد عطاغيه كآمد                                                              |
| r.0      | کا محل میں داخل ہونا<br>•                                                      | اسلطان           | 799          | عثان بن الى العلاء عثان ي                                                        |
| P+A      | ۱۲۸: فیل                                                                       |                  |              | سلطان کا تل                                                                      |
|          | میں سلطان ابوالحن کے ساتھ حریوں کے                                             | قيروال           | m92          | ابوالعلاء کے بیٹوں کی گرفتاری                                                    |
| ***      |                                                                                |                  |              |                                                                                  |

| صفحه       | عنوان بيرية                                 | <u>}</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | صفحد            |                                                                                     |      |
|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | رمفراوه كامعابده                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | منگ كرنے اور اس دوران ميں ہونے والے                                                 | ָּלָ |
| CIA.       | ران کے سلطان کی چڑھائی مسلما                | بنوعبدا لوأداو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | :               | اقعات کے حالات                                                                      |      |
|            | <b>وت</b> الم                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | بن غانيد کې بغاوت                                                                   | ł    |
|            | T-X                                         | و ہران پر حملہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 54 .            | بوالہول بن تمرّ ہ کا قتل<br>الا                                                     | 1    |
|            | ۲۷ا فضل                                     | Control to April to A | Prj.            | ولا دابواللیل اور اولا دقوس کے وفد کی گرفتاری<br>ملطان ابو یجی کا آنہیں گرفتار کڑنا | - 1  |
| L I 4      | طنیہ کے امرائے موحدین کومغربی               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اام             | l :                                                                                 | - 1  |
|            | سیدے ہوئے رصدیں و سرب<br>واپس ملنے کے جالات |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ī               | بن کی فصیلوں کی دری مستقل میں استقلال ہے۔<br>ایس کی فصیلوں کی دری مستقل             |      |
|            | بے باہرا تر ہ                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | •                                                                                   |      |
|            |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۱۲             | ١٢٩: فصل                                                                            |      |
| /*r•       | سكا:فصل                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | غربی سر صدول کے بغاوت کرنے اور موحدین                                               | i    |
| i de la    | طان اور اس کے دوست عریف بن                  | الناصر بن سله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | لی وعوت کی طرف ان کے رجوع کرنے کے                                                   | ,    |
|            | ے مغرب اوسط پر جملہ کرنے کے                 | یمیٰ کے تو نس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | الات<br>وام کی بغاوت<br>**                                                          | 0    |
|            |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سالم            | وام لي بغاوت                                                                        | ۶    |
|            | لُ جنگ                                      | وادي ورک ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بمالم           | + 12 فصل                                                                            |      |
|            | ۲۷:فصل                                      | #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | خرب اوسط و اقصلی میں اولاد سلطان کے                                                 | -    |
|            | ر<br>ن کے مغرب کی طرف جائے اور              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | ناوت کرنے اور پھرمغرب کی حکومت میں ابو                                              |      |
|            | ے تونس پر متغلب ہونے اور اس کی              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NEA             | نان کے خُود مختار ہونے کے حالات                                                     |      |
| 10         | دين والحدا فعات كحالات                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1100            | سن بن مرز یکن کی وزارت                                                              | *    |
|            | ب كوروا على المنتجمة المنتجمة               | سلطان کی تو نس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | سالہ ہے جنگ<br>زیرٹسن بن سلیمان کے متعلق چ <u>غلی سیامی</u>                         |      |
|            |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>***</b>      | ولا دابوالعلاء ي ربائي                                                              |      |
|            | ں سے رواگی                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 (44) (4)<br>2 | <b>.</b> ★ ·                                                                        |      |
| MA.        | ہے پاس کے پاس جاتا                          | الناصر كابسكر و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 412             | ا ١٤: صل                                                                            |      |
| ۳۲۳        | ۵۷ا:فصل                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | اح کی بغاوت اور بنی عبدالواد کے تلمسان                                              | i    |
| A 20 Miles | ا<br>ان کے غلبہ یانے پھر وہاں ہے            | سجلماسه يرسلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | e<br>e          | ں اور مفراوہ کے شلف میں اور تو تجین کے                                              | · ·  |
|            |                                             | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | مرابیدیش بغاوت کرنے کے حالات                                                        | 7.]  |

|               |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | ין כטוויט שנגנט                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | مفحه                   | عنوان .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مفحه      | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                        | فوجوں کے ساتھ اس پر حملہ کرنے کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ¥ ; .     | ا ہے بیٹے کے آگے مراکش کی طرف بھا گئے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               | ساما                   | ا بوعبدالله کی گرفتاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | اس پر قبضہ کرنے اور اس کے درمیان ہونے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                        | منصور كافرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100       | والحواقعات كحالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               | u fx                   | ابن خلدون کی عزت افزائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | Na Hiji<br>Na Hiji     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rra       | ۲ کا: صل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               | بإسائم                 | <b>ŀ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | مراکش پرسلطان کے غالب آئے پھر امیر ابو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               |                        | حاجب بن الب عمروك واقعات أورسلطان كے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | عنان کے آ کے شکست کھانے اور جبل بنتاتہ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               |                        | اے بجابید کی سرحد پر امیر مقرر کرنے اور قسطنطنیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | وفات پائے کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               |                        | سے جنگ کرنے پر سالار مقرد کرنے کے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 444       | امیرابوعنان اورسلطان کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               |                        | اس کے تیار ہونے کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | سلطان کی جبل ہنتا تہ کی طرف روانگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | سا جاسا                | محمد بن ابي عمر و كارتبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | ا في المعالمة المعالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |                        | جنگ فتطنیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M47       | 22ا:فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               |                        | المراقع المراقع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | السلطان أبوعنان كے تلمسان كى طرف جانے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               | ه۳۵                    | MAY IN COMMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | انکاد میں بن عبدالواد پر حملہ کڑنے اور ان کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               |                        | ابوالفضل بن سلطان ابوالحن کے جبل سکسیوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | الطان معيد كوفات بإنے كے طالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | *                      | میں بغاوت کرنے اور درعہ کے گورنز کے اس کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | 4 + 3<br>9 + 6         | ساتھ فریب کرنے اور اس کے فوت ہونے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۸۲۸       | ۸ کا:فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 200           |                        | مالات المستحدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | ابو ثابت کے حال اور وادی شلف میں بن مزین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               | 4 سام                  | فارس كاسوس بر فبضه كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | کے اس پر حملہ کرنے اور بجابیہ میں موحدین کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               |                        | سدر فص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | اس کوگرفار کرنے کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               | 14 ·                   | ۱۸۳۰۰۰ ایکل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | افل العالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -             | 15 5 <sub>2</sub><br>3 | جبل الفتح مين مليسلى بن حسين كي بغاوت اورا س كي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~ q q     | 7.5 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | જ ."<br>. પ            | وفات كفالأت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | بجابه پر سلطان الوعنان کے قبضہ کرنے اور وہاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               | ٠<br>٣٧ <u>/</u>       | فاس اور تلمسان کی بغاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mark Till | ا کے حکمران کے مغرب کی طرف جانے کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               |                        | ابن الي عمر سے ملاقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٠٣٠٩      | ١٨٠: فصل المعالمة الم |
| - C           | 771                    | غماره كاغيبني برحمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Say 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| nor studenter |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | اہل بچاہیے بغاوت کرنے اور حاجب کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| خپا           | 1000                   | The state of the s |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| صفحه             | عنوان دا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | صفحه     | عوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                  | فلب ہو جانے کے خالات اور اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |          | ١٨٨: فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
|                  | بونے واب واقعات مالیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | ٩٣٦      | the state of the s |                         |
|                  | ج <b>ول کا تونس پر قبضہ</b> اور ایر ہے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , ,                   | ***      | ور تونس کی فتح کے لئے سلطان کی روائلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| rr2              | تلمسان کے لئے فوج تیار کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الحسن بن عمر كا       | د بهای   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کے حالات                |
| 14.              | ١٨٩: فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$1.45<br>₩           |          | العباس كانشطنطنيه ميں اپني دعوت دينا<br>سيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,                       |
| MWV              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ء مسد                 | ls.ls.◆  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | فسطنطنیه به<br>د نرس ما |
|                  | ن ماسی کے تلمسان پر حملہ کرنے اور<br>قبیمیں سے میں اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | - K.C.I  | الرف جانے کا عزم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ا تو ن ن                |
|                  | ، ہونے پھراس کے بغاوت کرنے<br>منہ سے میں مثری نام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | -4       | ١٨٥: فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | :                       |
|                  | ن منصور کے امیر مقرر کرنے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اور سليمان .<br>حالات | ירייין   | ن داؤ د کی وزارت اور فوجوں کے ساتھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اسلمان پر               |
|                  | 10.00 9. 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مالات<br>مسعود بن رحو |          | س كے حمله كرنے كے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
|                  | \$ \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 JUN 38              |          | فم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| مرس              | ۱۹۰:نصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | <b>2</b> | ١٨٢: كس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ;                       |
| 100              | م کے جیال غمارہ میں آنے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مولی ابو سا           |          | وعنان کے وفات پانے اور وزیرحسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | سلطان اب                |
|                  | مت پراس کے قابض ہونے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |          | العراد العراد ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
|                  | مان كے فل مونے شك حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |          | نے کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| •                | JV E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |          | ر کی خود مختاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حسن بنء                 |
| la Sila          | نريس بحري بيزون كااجماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | آبنائے جرال           | √ 1 −3,  | ۱۸۷:فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.0                     |
| 101              | ان كارفاع كے لئے فرج تيار كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | منصوربن سلبم          | wh       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ارس ا                   |
| ror              | ملطان كاوا ظهرت المساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | جد يدشهر مس           | î.<br>Î  | طرف فوجيل جيميخ اوروز رسليمان بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
|                  | اها في ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | <u> </u> | عام بن محمد ہے جنگ کرٹے کے لئے<br>کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| rom              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ء أ أمريم             |          | قل این کی شدن با                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 î 🥗 Î                 |
|                  | بران ابن الاحركے معزول ہوئے<br>رقق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عرناطہ ہے ہم<br>مذاب  | rra      | ا ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بنانا                   |
|                  | کے آل ہوئے اور اس کے سلطان کے<br>اللہ منا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |          | The Original States with                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| the statement of | 2011ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | پاس آنے کے<br>قصر     | 4 سالما  | ۱۸۸:صل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| rar              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | هيده                  | 1 (2 t 8 | ا المال میں ابوحو کے عالب آئے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تلسان _                 |
|                  | Property and responsible to the second of th |                       |          | حمت كے لئے فوجيل تياركر فے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 5 -74 <u>-</u> 1      |

| صفحه       | عنوان                                                                                | صفحه        | عنوان                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۲۳        | 197: فصل<br>ابن انطول کے نصاریٰ کی فوج کے سالار پرجملہ                               | ray         | <b>۱۹۲: فصل</b><br>حسن بن عمرو کے تاولہ میں فروج کرنے اور                              |
| <b>X</b> + | كرنے پيريكي بن رحواور بني مرين كے اطاعت                                              |             | سلطان کاس پر متعلب ہونے اور وفات پانے                                                  |
|            | سے خروج کرنے کے حالات<br>ابن انطول کی سازش                                           |             | کے حالات<br>مجلس میں ابن خلدون کی موجود گی                                             |
| PYZ        | 194: فصل<br>امیر محمد بن امیر عبدالرحمٰن کے آئے اور عمر بن                           | <b>16</b> 2 | ۱۹۳: فصل                                                                               |
| 7          | المير كد بن المير طبدار ن عداع اور مربن                                              |             | سوڈ ائی وفد اور اس کے ہدیے اور اس میں نادر<br>زرافے کے حالات                           |
|            | ہونے کے حالات<br>مدفعا                                                               | <b>1</b> 09 | ۱۹۳ فصل                                                                                |
| ryx        | 194: مصل<br>سلطان عبدالحلیم اور اس کے بھائیوں کے مکناسید                             |             | سلطان کے تلمسان کی طرف آئے آور اس پر                                                   |
| e nait     | سلطان حبرات ہے بھا بیوں کے معالیوں<br>کی جنگ کے بعد سجلماسہ کی طرف جانے کے           | .* *        | قابض ہونے اور اپوتا تعقین کے پوتے ابوزیان<br>کواس پر قبضہ کرنے کے لئے ترجیح دیے اور اس |
|            | <b>مالات</b>                                                                         |             | ك ساتم امرائ موحدين ك ان ك بلادكى                                                      |
| 749        | ۱۹۸ فصل                                                                              | ± ×         | طرف جانے کے حالات<br>سلطان ابوسالم کاعبداللہ بن مسلم کے بارے میں                       |
|            | عامر بن محمد اور مسعود بن ماسی کے مراکش سے<br>آئے اور ابن ماس کی وزارت کے واقعات اور | r y i       | يغام بحيجنا<br>۱۹۸۸ فضا                                                                |
|            | عامر کے مراکش میں خودمخار بن جانے کے<br>حالات                                        |             | ا ۱۹۵: س                                                                               |
|            | عبدالحلیم کا تازی سے بھا گنا                                                         | i i f       | سلطان ابوسالم کے وفات پانے اور مغرب کی<br>حکومت بر عمر بن عبداللہ کے قابض ہونے اور     |
| 14.4       | ۱۹۹:فصل                                                                              |             | اس کے نیجے بعد دیگرے ملوک کو مقرر کرنے اور<br>وفات یانے کے حالات                       |
| an and     | وز رعر بن عبداللہ کے جلماسہ پر حملہ کرنے کے واقعات                                   | MAL         | وز برعبدالله بن على كى وفات                                                            |
| - v - &u - |                                                                                      | 'w'         | عمراورغ يسهى سازش                                                                      |

| صفحه                                    | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | صفحه         | عنوان                                             |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|
|                                         | عبدالعزيز كے خود مختار ہونے كے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | * , <b>*</b>                                      |
|                                         | l Printer Company (1997)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | r <u>2</u> 1 | ۲۰۰ نصل                                           |
| 744                                     | ۲۰۶ نصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | , 45         | عربوں کے عبدالمؤمن کی بیعت کرنے اور               |
|                                         | ابوالفضل بن مولی ابی سالم کے بغاوت کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | عبدالحليم كمشرق كى طرف جانے كے حالات              |
|                                         | پھرسلطان کے اس پرحملہ کرنے اور وفات یائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | þ.           | •                                                 |
| ¥                                       | کے مالا <b>ت</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 724          | ۲۰۱ فصل                                           |
| r/A                                     | ر د د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | ابن ماسی کے فوجوں کے ساتھ سجلماسہ برحملہ          |
| '-'                                     | and the state of |              | کرنے اور اس پر قابض ہونے اور عبدالمؤمن            |
| M29                                     | ٢٠٤ فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | کے مراکش جانے کے خالات                            |
| ) (am 1)                                | وزیریجی بن میمون بن معمود کی مصیبت اور اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | فصا                                               |
|                                         | ئے تل کے مالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rzr          | ۲۰۲ صل                                            |
|                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | عامر کے بغاوت کرنے اور اس کے بعد وزیرین           |
| MA .                                    | ۲۰۸: صل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | ماس کے بغاوت کرنے کے حالات                        |
|                                         | سلطان کے عامر بن محمد کی طرف جانے اور اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | عامر کاان کی طرف فوج بھیجنا                       |
|                                         | کے جبل میں اس سے جنگ کرنے اور اس پر فتح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ñ∠ h′        | سوم فصل                                           |
|                                         | پانے کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                   |
| rai.                                    | عامر كالكيراؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | وزیر عمر اور اس کے سلطان کے مراکش پر حملہ         |
| . Awary i                               | مقانه پر فارس کی امارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | كرني كحالات                                       |
| MAY                                     | ۲۰۹ فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۳۷۵          | مم وم فصل                                         |
|                                         | La Sala 🎏 💮 🔰 🗀 🔭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | <b>T</b>                                          |
|                                         | جزیرہ خضرار کی واپسی کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | سلطان محمہ بن عبدالرحن کے وفات پانے اور           |
| - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 | القمط كي آيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | محبدالعزیز بن سلطان الواسن کی بیعت ہونے  <br>سرین |
|                                         | ابن الاحر کا مسلمانوں فوجوں کے ساتھ اس کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>~</i> ∠ ¥ | عبدالعزيزي كالم من آم من المناسبة                 |
| MAM                                     | تعاقب كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 1 July 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10   |
| 13 /2 }                                 | الم إلى المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | ۲۰۵ فصل                                           |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | وز برعمر بن عبداللد كے قل ہونے اور سلطان          |
|                                         | سلطان كتلمسان كى طرف جانے اور آس براور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | ور حريم بن سرالد ي ما او ي اور سطان               |
| N                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                   |

| سفحد     |                                                 |             | عنوان المستعنوان                                        |
|----------|-------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| rar      |                                                 |             | اس کے بقیہ بلاو پر غالب آنے اور ابوجو کے                |
| - No.    | شیخ الغزاة علی بن بدرالدین کی وفات              |             | وہاں ہے بھاگ جانے کے حالات                              |
|          | ابو کی بن مدین کواس کے اہل وعیال کی علاش        | MAR         | ابوجمو کی مغرب کی طرف روانگی                            |
| ۳۹۳      | مين رواند كرنا                                  |             | سلطان کی تلمسان کوروانگی                                |
|          | سلطان غبدالعزيزي وفات                           |             | سلطان عبدالعزيز كي تا زامين آيد                         |
|          | ۲۱۳: فصل المسلم                                 | Ma          | ابن خلدون کا ابوجموکے پاس جانا                          |
| 494      |                                                 |             | الدوس مين وزير كاقيام                                   |
|          | سلطان عبدالعزيز كے فوت ہونے اور اس كے           |             | ارتر فصل                                                |
|          | بیٹے سعید کی بیعت ہونے اور اپویکر بن غازی کے    | ۲۸۳         |                                                         |
|          | اس پر قابو پانے اور بنی مرین کے مغرب کی         |             | مغرب اوسط کے اضطراب اور ابی زیان کے                     |
| ļ.       | طرف واپس جانے کے حالات                          |             | میطری کی طرف واپس آئے اور عربوں کے ابی                  |
| m90      | ۲۱۴ فصل                                         |             | حمو کو تلمسان لانے اور سلطان کے ان سب کو                |
|          |                                                 |             | کومت پر غالب کرنے اور ملک کے اس کے<br>اس مقد            |
| 1754.2   | تلمسان اور مغرب اوسط پر ابو حمو کے قابض         |             | کئے منظم ہو جانے کے حالات                               |
| <u> </u> | ہونے کے حالات                                   | <b>የ</b> ለፈ | حمزه بن غلی کاشب خون                                    |
| W64      | ۲۱۵:فصل شده                                     |             | لمدپیرے مضافات میں جنگ                                  |
|          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           |             | باغیوں اورخوارج سے وزیر کی جنگ                          |
|          | امیرعبدار حن بن یغلوس کے مغرب کی طرف            |             | المطان گاابن خلدون ہے ندا کرات کرنا                     |
|          | جانے اور بطویہ کے اس کے پاس آئے اور اس          | ۳۸۸         | الطان عبدالعزيز كے ساتھ سازش                            |
|          | کے کام کے ذمددار بنٹے کے حالات                  | MA 4        | ۲۱۲ فصل                                                 |
|          | اميرعبدالرحمٰن كااندلس يهنجنا                   |             | ابن الخطيب كے اپنے سلطان حاكم اندلس ابن                 |
| r94      | ملطان اورا بن الاحمر کے درمیان عداوت<br>در گفتہ | <del></del> | الاحركوجيوز كرتكمسان مين سلطان كے ياس آئے               |
|          | جبل الفتح برحمله                                | * , •       | الاسرويور رسال ين مصان عين الساء<br>  كوالات            |
|          | ۲۱۲ فضل                                         | mg.         | ا علمان ابوالحجاج كي وفات                               |
| 79A      |                                                 |             | ا صفحال ابوا جامل في وفات<br>قاضى الوالقاسم شريف كابيان |
|          | السلطان ابوالعباس احمد بن ابی سالم کی بیعت      | MAI         |                                                         |
|          | ہونے اور حکومت میں اس کے خود مختار ہونے اور     |             | ا بن الطفيب مي استيري<br>  سلطان ابوسالم كي سفارش       |
| 7        | وأستمين وإشاريهم مساميها والمامية               |             | علطان أبوساع ف سفارن                                    |

| صفحہ                  | عنوان                                                                                 | سفحه         | عنوان                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| \ \\                  | المامل حسون بن على كِقِل مون في كه حالات                                              | _            | در تمیان بیونے والے واقعات                                          |
|                       | طان کا جدید شرکو فتح کرنا                                                             | <u>ا</u> ــا | محمه بن عثان کی سبعه کوروانگی                                       |
| 6+4                   | برعبدالرطن كاازمور برحمله                                                             | وم ان        |                                                                     |
| 1 1 3                 | بچو <i>ل کے حا</i> لات                                                                | ٥٠٠          |                                                                     |
| 4 22                  | ۲۲۱:فطل                                                                               |              | سلطان ابوالعباس كاجد بدشهر مين داخله                                |
| ۵۰۸                   | laktoja it ₹3 oktober jedeni                                                          | · •          | ٢١٤ فصل                                                             |
|                       | کم فاس اور حاکم مراکش کے درمیان تعلقات<br>مرابع میں کم زائر کر ایک اور مرابع          |              | ابن الخطيب كقل كحالات                                               |
|                       | بگاڑ اور حاکم فاس کا جا کراس کا محاصرہ کرنا اور<br>نیس سلم سلم کا شاہد                |              | ابن السيب عن المحالات<br>سلطان ابوالعباس كاوزير ابو بكر كوشكست دينا |
|                       | ردونوں کا دوبارہ شکع کرنا<br>•                                                        | 7            | سلطان کوابن الخطیب کی گرفتاری کی اطلاع ملنا                         |
|                       | ۲۲۲ فصل                                                                               | 1            | <u>.</u>                                                            |
| 0+9                   | الہما كره على بن ذكريا كے امير عبد الرحن كے                                           | ه اڅ         | ۲۱۸: هل                                                             |
|                       | ف بغاوت کرنے اور اس کے غلام منصور پر                                                  |              | سلیمان بن داؤد کے اندلس جائے اور تھہرنے                             |
|                       | مرنے اور امیر عبدالرحن کے قبل ہونے کے                                                 |              | اوروہاں پروفات پانے کے حالات                                        |
|                       | ات                                                                                    | 6 400        | سلطان کی دارالخلافه میں آیہ                                         |
| ۵۱۰                   | <u>لمان کا مراکش پرحملہ</u>                                                           | L'           | ۲۱۹: فصل                                                            |
|                       | رچم بن عر کا سلطان ابوالحن کے پاس جانا                                                | اه ۵ اوز     | Y                                                                   |
| <br> -05              | ۲۲۳ فعل                                                                               |              | وزیرا بوبکرین غازی اوراس کے مار قد کی طرف                           |
| ۱۱۵                   |                                                                                       |              | جلا وطن کے جانے پھر واپس آنے اور اس کے                              |
| No. 1 to the property | لان کی غیر حاضری میں ابوعلی کے بیٹوں اور ابو<br>قدر کر خرین میں میں ان اس میں اور ابو | 9. j         | بعد بغاوت کرنے کے حالات<br>مقرب کی میازش                            |
|                       | قین کی غیرحاضری میں ابوعلی کے بیٹوں اور ابو  <br>عدمیں درجہ کر تاریخ ہے میڈ           |              | وتر ماری سازش<br>ابدیکرین غازی کاتل<br>الدیکرین غازی کاتل           |
|                       | قین بن ابی حمو حاکم تلمیان کی خواہش پر<br>ان سے مذہب حال مندر سے س                    |              | •                                                                   |
|                       | بول کے مغرب پر حملہ کرنے اور ابوحو کے ان<br>پیچوں نے کہ الاست                         |              | ۲۲۰ فصل ،                                                           |
|                       | الله الله الله الله الله الله الله الله                                               |              | حاكم مراكش اميرعبدالرحن اورحاكم فاس سلطان                           |
|                       | ۲۲۳: فصل المانية                                                                      |              | ابوالعباس كے درميان مصالحت كے خاتمے اور                             |
| ۵۱۲                   | لان كتلمسان يرحمله كرنے النے فتح كرنے                                                 | الله الله    | عبدالرحن كازمور يرقابض مون اوران                                    |
|                       |                                                                                       |              | 1                                                                   |

| صفحه   | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحہ                   | 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|        | احد بن محمد السيحي كآمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | اورات بربادكرنے كے حالات                                                             |
| ۵۲۰    | وز پرمسعود بن ماس کی فوجوں کے ساتھ روانگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ì                      | ۲۲۵: فصل                                                                             |
|        | ۲۳۰ فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SIF                    |                                                                                      |
| ۵۲۱    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | سلطان موسی بن سلطان ابوعنان کے اندلس سے                                              |
|        | وزیرا بن ماسی اور سلطان این الاحر کے درمیان<br>جنگ اور سلطان ابوالعباس کے اپنی حکومت کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | مغرب کی طرف جانے اور بادشاہت پر قابض                                                 |
|        | جیک اور سلطان ابواسبان سے ابل سوست ک<br>جنتجو میں سبعہ کی طرف آنے اور اس پر قبضہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>.</u>               | ہونے اور اپ عم زاد سلطان ابوالعباس پر فتح<br>پانے اور اسے اندلس کی طرف بھگانے کے     |
|        | ہوئیں جید ق مرک اے اور اس پر جسہ<br>کرنے کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | ا پات اور اے المران کو اور الفاق ہے ا<br>امالات                                      |
| ۵۲۲    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | سلطان كالتلمسان يرحمله                                                               |
|        | ۲۳۱: فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | شان<br>مان             | عبدالرحمٰن کی مراکش کور دانگی                                                        |
|        | سبتہ سے سلطان ابوالعباس کے اپنی فاس کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۵۱۵                    | سلطان کی فاس کوروانگی                                                                |
|        | حکومت کے طلب کرنے کے لئے چلنے اور ابن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | بريدية فحصا                                                                          |
|        | مای کے اس کے دفاع کے لئے تیار ہونے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | ۲۲۲ فصل                                                                              |
|        | فكست كها كروابس آنے كے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | وز رجمه بن عثان کی مصیبت اوراس کافل                                                  |
| i<br>i | ا بن مای کا ابوالعباس کا محاصره کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        | ۲۲۷ فصل                                                                              |
|        | ٢٠٠٠ فعل ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 814                    |                                                                                      |
| arr    | مراکش میں سلطان ابوالعباس کی وعوث کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | programme and the con- | غمارہ میں حسن بن الناصر کے بغاوت کرنے اور<br>وزیر بن ماس کی فوجوں کے ساتھ اس پر حملہ |
|        | سران کی منطق ہور مبان کی دوجہ سے<br>غالب آنے اور اس کے مددگاروں کے اس پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                      | وریر بن میں و بول عظم میں پر سند                                                     |
|        | ہ ب اے اور اس میں مردہ روں ہے ہیں پر<br>بھنے کرنے کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                      |
|        | en e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۸۱۵                    | ۲۲۸: فصل                                                                             |
|        | المساول المساو |                        | الطان موی کے وفات پانے اور منتصر بن                                                  |
|        | مرائش پرالمنصر بن سلطان ابوعلی کی حکومت اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        | سلطان ابوالعباس کی بیعت ہونے کے حالات                                                |
|        | وہاں پراس کے بااختیار ہونے کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۵۱۹                    | ۲۲۹ فصل                                                                              |
| ۵۲۵    | بهرا فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                                      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | اندکش سے واثق محمد بن ابی الفضل بن سلطان                                             |
|        | جديدشر كي عاصر ال كي فتح وزيرا بن ماي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | ابوالحن کی روانگی اوراس کی بیعت کے حالات                                             |

| صفحه                                    | ع <b>نوان</b> ا                                                     |                                  | صفحه         | عنوان 🖈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | en e |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                         |                                                                     | ابوحمو كاقتل                     |              | ت اوراس کے آل کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | کی مصیب                                  |
|                                         | ۲۲۰۰ فصل ا                                                          | vago - 1 - central and a second  | 0 ·          | ۲۳۵:فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ŧψ                                       |
| ٥٣٣                                     |                                                                     |                                  | 274          | <b>Y</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |
|                                         | ) وفات <i>اور حکر</i> انِ مغرب کاتلمسان                             |                                  | :            | يال کی وزارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | محمر بنعا                                |
| 1. 14.4                                 |                                                                     | پر قبضه کرنا                     |              | ۲۳۲ فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |
| * · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ۲۳۱: فصل                                                            |                                  | 272          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اسى                                      |
| ۵۳۳                                     |                                                                     | م                                |              | میں محمد بن سلطان عبدالحکیم کے غلبہ کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |
|                                         | ابوالعباس کی وفات اورا بوزیان بن<br>پرور مزیر مرد ایران و مرکز دارد |                                  |              | ن ماس کے خلاف عرب المعقل کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ا حالات<br>ا مسون                        |
|                                         | ن اورمغرب اوسط پر قبضه کرنا<br>:                                    | ا بي موه جمسا                    |              | ن ما ن کے طلاق برب اس ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ]                                        |
|                                         | ۲۳۲: فصل                                                            | :                                | @ <b>F</b> A | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ابغاوت                                   |
| or y                                    | جاہد غازیوں میں سے آل عبدالحق                                       | ا ندلس کے                        |              | ٢٣٧: فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |
|                                         | بہر فاریوں یق کے اس عبران<br>ندہ القرابہ کے حالات جنہوں نے          |                                  |              | عمر کی مصیبت اور ہلاکت اور ابن حسون<br>عمر کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ا بین ایی                                |
|                                         | یونانگر رہبات مالوت میں اور اس<br>کومت میں حصہ داری کی اور اس       | 1                                |              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ا کے د <u>۔</u>                          |
|                                         | بنظیر سیادت کی<br>بے نظیر سیادت کی                                  | 1 1                              | ۵۲۹          | ى <sub>م</sub> رى گرفتارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Į,                                       |
| بسديد                                   | یس کااذن جہاد حاصل کُرنا                                            | i i                              | ۵۳۰          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ; •   <sub>1</sub> ;                     |
| 0r2                                     | ing the Seil Michael Seil Seil Seil Seil Seil Seil Seil Se          |                                  | ω! Ψ         | ٢٣٨ فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |
| ۵۳۸                                     | سهم وفضل                                                            |                                  |              | سا کرہ میں علی بن زکریا کی مخالفت اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | جبل اله                                  |
|                                         | اس ریاست کے فاتح موی بن رو                                          | اندلس میں                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اس کی م                                  |
|                                         | ، بعد اس کے بھائی عبدالحق اور ان                                    | اور اس کے                        | ۵۳۱          | ۹۳۹ فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | direction of the second                  |
| ·                                       | بعد اس کے میلے حمو بن عبدالحق کے                                    | دونوں کے                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |
| #\$5                                    |                                                                     | عالات                            |              | ن کا اپ باپ کے خلاف فریادی بن کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$3                                      |
| d'E                                     | <del>-</del>                                                        | موی کاامیر                       |              | الوالعباس کے پائل جانا اور فوجوں کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 57                                       |
|                                         | نآري                                                                | مندیل کی گر                      |              | ی کی روانگی اوراس کے باپ سلطان ابو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |
| ٥٣٩                                     | ىنى كاقتل                                                           | ابراہیم بن                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | محو كافتل                                |
|                                         |                                                                     |                                  | ۵۳۲          | ) کا فراراورا بوتمو کا تغا قب<br>ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |
|                                         |                                                                     | e di<br>Principal representation |              | لمسان نے روائل میں استان کے اور استان کے انداز اور اسلامی اور اسلامی کا انداز اور انداز اور ایر انداز اور | ابوحموتي                                 |

| صفحه                  | عنوان                                                                                                           | صفحه         | عنوان وي                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| 4 19 3                | 1                                                                                                               |              | ۲۸۴ فصل                                                              |
| ۵۳۷                   | سلطان ابوسالم كااسے تيار كرنا                                                                                   |              |                                                                      |
|                       | ۲۳۸ فصل                                                                                                         |              | اندلس کے شخ الغزاۃ عبدالحق بن عثان کے                                |
|                       |                                                                                                                 |              | طالات<br>ساما کی میں                                                 |
|                       | ا دریس بن عثان بن ابوالعلاء اورا ندلس میں اس                                                                    | ۵۴۰          | ابوالولید کی بغاوت<br>بر لجتر میشت کی نورس نگا                       |
|                       | کی امارت کے حالات اورائ کا انجام میں کا انجام میں اورائ کا انجام میں اورائ کا انجام میں کا انجام میں کا انجام ک | F .          | عبدالحق بن عثان کی افریقهٔ روانگی                                    |
| OCA                   | یجی بن عمر کا طاغیہ کے پاش جانا                                                                                 |              | مقرر کرده سلطان ابن عمران کا فرار                                    |
|                       | ۴۴۹:قصل                                                                                                         |              | ۲۳۵ فصل                                                              |
| ara                   | اندلس کے غازیوں پر علی بن بدرالدین کی                                                                           | 201          | اندلس کے مجاہد غازیوں کے امراء میں سے عثان                           |
|                       | امد س سے عاربوں پر ما بن بدرالدین می<br>امارت کے حالات اور اس کا انجام                                          |              | اند ک سے فاہر عار ایوں سے اسراء میں سے عاق<br>بن الی العلاء کے حالات |
|                       | ا مارت می وان می اور اس و انجام<br>سلطان بوسف بن لیقوب کی و فات                                                 |              | . بی اب مطاع کے طالات<br>ایعقوب بن عبداللہ کی وفات                   |
|                       | عنفان و معت بن يه و بن وهات<br>بدرالدين                                                                         |              | ي چوب بن مبرر مدن وفات<br>اغماره پرهمله                              |
|                       | برراندی<br>مجاہد غازیوں پرامیر یوسف کا امیر بننا                                                                | arr          | غارہ پرصنہ<br>غرناطہ سے طاغیہ کی جنگ                                 |
| ۵۵۰                   | ن م بره ديون پر ايمريو هي .<br>ه                                                                                |              |                                                                      |
|                       | ۲۵۰: حل                                                                                                         | ۳۳۵          | ۲۲۲۹ فصل                                                             |
| 001                   | اندلس کے غازیوں پر عبدالرحمٰن بن علی ابی                                                                        | ω1' F        | اس کے بعدال کے بیٹے ابوثابت کی ریاست                                 |
|                       | یغلوس بن سلطان ابی علی کی مارت اوراس کے                                                                         |              | اوران کے انجام کے حالات                                              |
|                       | انجام کے حالات                                                                                                  | 00m          | تلمسان کی فتح کی تکمیل                                               |
|                       | وزیراندلس کی حاکم مغرب کے ساتھ سازباز                                                                           | <b>W</b> ''' | اميرا بوعنان كي بغاوت                                                |
|                       | ا برين في ا                                                                                                     | ۵۳۵          | ريدر فعا                                                             |
| ۵۵۳                   | ١٥١: قل                                                                                                         | 44           | ٢٠٠٤ كال                                                             |
|                       | مولف كتاب ابن خلدون كے حالات                                                                                    | 3 (19,5)     | اندلس کے غازیوں پر پہلی اور دوسری باریجی بن                          |
|                       | ابن خلدون كانب نامير                                                                                            |              | عمر بن رخو کی امارت کے حالات اور اس کا آغاز                          |
| ۳۵۵                   | اندلس میں اس کے اسلاف                                                                                           |              | وانجام                                                               |
| ~ 33                  | ا بوعبده کا گھرانہ                                                                                              |              | عمر بن رحو کی و فات                                                  |
| Company of the second | بنوخلدون کا گھرانہ                                                                                              | ۲۷۵          | ابوالحجاج كى وفات                                                    |

| صفحه | عنوان                            | -2.          | صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عنوان عنوان                                                            | 1 (V) a           |
|------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ۵۷۵  | نان کی فاس کووا پیپی 🖔           | سلطان ابوء   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        | بنونجاج كأ        |
| 04Y  | شقين كاللمسان ميس مدرستغيركرنا   | سلطان أبوتا  | ۵۵۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عيت برظكم كرتاتها                                                      | کویت را           |
| ۵۷۸  | س کی وفات                        | سلطان ابوا   | raa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اشبيليه پرقضه                                                          | - T               |
|      | يد در فصا                        | :            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اس کے اسلاف                                                            | افريقة مين        |
| 829  | ۲۵۳: فصل                         | † - ·        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        | ابن الاحرك        |
|      | نان کی مصیبت گابیان              | سلطان أبوء   | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _                                                                      | المستصر كح        |
|      | ۲۵۳ فصل                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بی عماره کا تونس پر قبضه<br>نب                                         |                   |
| ۵۸۰  |                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        | اميرخالدكح        |
|      | مالم کے بھیداورانشاء کے بارے میں |              | ۵۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        | سلطان ابو<br>بر   |
|      |                                  | کتابت کرنا   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        | میری پیداژ        |
|      | ۲۵۵:فصل                          |              | DYI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        | معركه قيرو        |
| PAG  |                                  | سة ومركس     | 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | باد کا الزام<br>لیمار میران                                            |                   |
|      | •                                | سفراندلس     | 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | انحسن کی افریقه کوروانگی                                               |                   |
|      | ۲۵۲:فصل                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        | السطى<br>السطى    |
| ۵۹۳  | بجابه کی طرف سفراور حجابت پرتقرر | ا ندلس _ سيز | חדם                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        | ا على<br>السي     |
|      | کاسلطان ابوعنان کے پاس جانا      |              | rra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | * .                                                                    | عبدالمهيمن        |
| 297  | كا حاجب بنا عد الدراك العدد      | £            | DYZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        | ا بن رضوال        |
|      |                                  |              | AYA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اس کے ساتھی                                                            |                   |
|      | ۲۵۷: صل                          |              | 021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ) ابوسعید کی خودمختاری<br>۲۰ سی تاری                                   |                   |
| 694  | ا ابوحمو کی مشالعت               | حاكم تلمسان  | 02F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ن کی گرفتاری                                                           |                   |
|      | وكومير بجابيت جاني كي اطلاع      |              | 044                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | العباس کی تونس پرچڑھائی                                                | سلطان ابوا<br>    |
|      |                                  | كايبنجنا     | ۵۲۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JE: FOT                                                                |                   |
| 092  | المنان من آمد الله الله          | ابوزيان کي   | 024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ص<br>علامت پرمتصرف ہونا پھراس کے بعد                                   | :<br>از نس میل    |
|      | •                                | \$<br>:<br>: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | علا سے پر سرف ہونا پرزاں سے بعد ا<br>طرف سفر کرنا اور سلطان ابوعنان کی | 1                 |
| 1.9  | ۲۵۸: فصل                         | *<br>3       | in the state of th |                                                                        | کتابت <i>پر</i> و |
|      | عمران سلطان عبدالعزيز كابني      | مغرب         | A. O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | رر او با<br>امغرب کوواپسی                                              | • 1               |
|      | <u> </u>                         | 13.15        | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ا ارپردن                                                               | <u> </u>          |

|      |                                                    |      | · ·                                                                        |
|------|----------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ | عنوان                                              | صفحه | عنوان                                                                      |
|      | طرف روانگی اور عرب قبائل کے پاس پہنچنا اور         | 7+9  | عبدالوا د کی مد د کرنا                                                     |
|      | اولا دعریف کے پاس قیام کرنا                        | 414  | ابن خلدون كاالمسيله بهنچنا                                                 |
| 777  | ابن الخطيب كاقتل                                   | 711  | اندلس سے وزیرابن الخطیب کے فرار کی اطلاع                                   |
|      | ۲۲۱:فصل                                            | 412  | ۲۵۹:فصل                                                                    |
| 444  | تونس میں سلطان ابوالعباس کی طرف واپسی              |      | مغرب اقصیٰ کی طرف واپسی                                                    |
| 446  | ابن خلدون کاسلطان ابوالعباس کے پاس جانا            | AIL  | علی بن حسون کی فوجوں کے ساتھ آمد                                           |
| 479  | چغل خوروں کی شکایات میں اضافہ                      |      | وزیر ابوبکرین غازی اور سلطان ابن الاحرکے                                   |
| 450  | ۲۵۲:فصل                                            | 414  | درمیان منا فرت کا پیدا ہونا<br>غرنا طہے اندلی فوجوں کے ساتھ ابن احرکی آ مد |
|      | مشرق کی طرف سفر کرنا اورمصر کا قاضی بننا           | ¥#•  | سلطان ابن الاحمر کی محمد بن عثمان کووصیت                                   |
|      | جامعهاز هرمی <i>ن این خلدون کاپڑھ</i> ا نا<br>مرکز |      | سلطان ابوالعباس کی دارالخلا فیمیں آیر                                      |
| 411  | قاضی مالکی کی معزولی                               |      | ۴۶۰: فصل                                                                   |
|      | ۲۲۳ فصل                                            | 771  | اندلس کی طرف دو باره روانگی' پھرتلمسان کی                                  |
| 486  | سفرادا مُنِيكًى حج                                 |      |                                                                            |

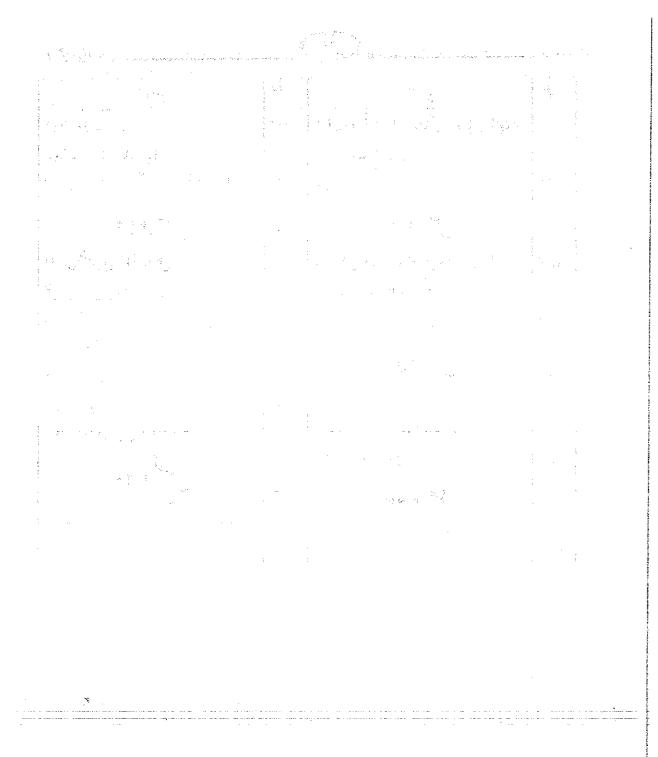

# بربری قبائل میں سے زنانہ اوران کی غالب اقوام اوران میں کیے بعد دیگر ہے قائم ہونے والی جدید و قدیم حکومتوں کے حالات

بیقوم مغرب کی ایک معزز اورصاحب اثر ورسوخ قدیم قوم ہے اور اس زمانے تک بیلوگ جیموں میں سکونت اختیار کرنے اور دونوں سنروں سے مانوس ہونے اور اختیار کرنے اور دونوں سنروں سے مانوس ہونے اور آباد یوں سے لوگوں کو اُٹھا کرلے جانے اور خادموں کی اطاعت اختیار کرنے سے انکار کرنے کی اُن عادات پر قائم ہیں جو عربی کا شعار ہیں اور ہر یوں کے درمیان ان کا شعار وہ عجمی زبان ہے جس کے ذریعے وہ بات چیت کرتے ہیں اور وہ زبان اپنی نوع میں دیگر بر بری زبانوں سے اور ان کے مواطن افریقہ اور مغرب میں دیگر بر بری مواطن سے مشہور ومعروف بین بین ان میں سے بچھلوگ غدامس اور سوس افسی کے درمیان بلاوٹیل میں رہتے ہیں جی کہ ان کے صحرائے لوگ ہے گیا ہوں کے عوام بھی انہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ جن کا تذکرہ ہم آئندہ کریں گے۔

اوران میں سے ایک قوم طرابلس کے پہاڑوں میں اور افریقہ کے نواح میں رہتی ہے اور ان کے بقیہ لوگ اس زمانے میں جبل اور اس میں ہلالی عربوں کے ساتھ سکونت پزیر ہو گئے ہیں اور ان کی حکومت کے اطاعت گزار ہیں اور ان کی حکومت کے اطاعت گزار ہیں اور ان کی حکومت کے اطاعت گزار ہیں اور ان کی استریت مغرب اوسط اپنی میں سے منسوب اور معروف ہے اور آسے زناتہ کا وطن کہا جاتا ہے اور ان میں سے بچھود میر اقوام مغرب اقصیٰ میں رہتی ہیں اور وہ اس زمانے میں مغربین میں صاحب حکومت ہیں اور وہ اس زمانے میں مغربین میں صاحب حکومت ہیں اور کو میں ہیں ہوتی ہیں اور کو میں ہیں ہیں ہوتی ہیں ہاری ہاری ہاری آتی رہی جیسا کہ ہم ان میں سے ہر قبیلے کے حالات کو بیان کریں گے۔ ان شاء اللہ تعالی ۔

# فصل زناتہ کی نسبت اوراس کے بارے میں پائے جانے والے اختلاف اوران کے قبائل کی تعداد کے حالات کا بیان

بربر یوں کے درمیان ان کے نسب کے بارے میں ان کے نسابوں کے درمیان کوئی اختلاف پایا جاتا کہ وہ شانا کی اولا دسے ہیں اور شانا کے اولا دسے ہیں اور شانا کے بارے میں ابو محمد بن حزم نے اپنی کتاب؟ میں بیان کیا ہے کہ بعض کا قول ہے کہ وہ جانا بن یجیٰ بن صولات بن در ماک بن ضری بن رجبک بن ماوغیس بن ہر ہرہے۔

اسی طرح وہ کتاب انجم وقی میں بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس پوسف الوراق نے ایوب بن ابی پزید سے جب وہ ناصر کے دور حکومت میں اپنے انقلا بی باپ کی جانب سے قرطبہ آیا تھا بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جانا بن کی بن صولات بن ورساک بن ضری بن مقبود بن قروال بن مملا بن مادغیس بن رحیک بن هم حق بن کراد بن مازیخ بن ہراک بن ہرک بن برا بن بر بر بن کعان بن حام ہاں بات کو ابن حزم نے بیان کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مادغیس ہر برسے کوئی نبست نہیں رکھتا اور قبل ازیں ہم اس کے متعلق پائے جانے والے اختلاف کو بیان کر چکے ہیں اور اس بارے میں جو بچھ منقول ہے بیاس سے اسے ہے۔ کیونکہ ابن حزم شقہ ہے اور کوئی دوسرا اس کی برابری نہیں کرسکتا۔

اور زناتہ کے عظیم حض ابن ابی پریدے جو پھے منقول ہے اس کی بناء پر ہر بریوں کو فقط برنس کی نسل سے قر ار دیا جا

البتراء:البتراءوه لوگ ہیں جومادغیس الا بتر کے بیٹے ہیں اور نہ بر بریوں میں نے نہیں ہیں'اور جیسا کہ ہم قبل ازیں بیان کر بچکے ہیں کہ زنا نہ وغیر ہم انہی میں سے ہیں'لیکن نہ بر بریوں کے بھائی ہیں کیونکہ بیسب کنعان بن حام کی طرف رجوع کرتے ہیں جیسا کہ اس نسب سے ظاہر ہوتا ہے۔

ز نانته کا نسب اورابومحرین قتیبہ سے ان زنانہ کے نسب کے بارے میں مقول ہے کہ بیزنانهٔ جالوت کی اولا دمیں سے ہیں

اورا یک روایت میں ہے کہ زناتہ جانا ابن کی بن ضریس بن جالوت ہے اور جالوت ونور بن جزیبل بن جدیلان بن جالد بن دیلان بن صی بن یا دبن رحیک بن مارغیس بن الا بزبن قیس بن عیلان ہے۔

اوراس سے ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ جالوت بن جالود بن بردیال بن قطان بن فارس ہے اور فارس مشہور آ دمی ہے اور ایک اور روایت میں ہے کہ وہ جالوت بن بردیال بن بالود بن دبال بن برنس بن سفک ہے اور سفک تمام بر بریوں کا باپ ہے۔

ز ناند کے نسابوں کا خیال اورخود زنانہ کے نسابوں کا خیال ہے کہ بیاوگ جمیر سے تعلق رکھتے ہیں اور پھران میں سے کچھلوگ جالیہ میں سے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ بیٹمالقہ میں سے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ جالوت عمالقہ میں سے ان کا جد ہوران کے بارے میں بچ بات وہی ہے جسس سے پہلے ابومحمد ابن حزم نے بیان کیا ہے اور جو پچھ بعد میں بیان کیا گیا ہے اس میں سے پچھ بھی جے نہیں ہے۔

کہلی روابیت: پہلی روایت جے ابومحر بن قتیہ ہے بیان کیا گیا ہے وہ فتلط ہے اور اس میں متداخل شامل ہیں اور مادغیس کا نسب جے قیسِ عملا ان تک بیان کیا گیا ہے اس کے متعلق کتاب البربر کے شروع میں ان کے انساب کے تذکرہ کے موقع پر پہلے بیان ہو چکا ہے اور نسابوں کے ہاں قیس کے بیٹے مشہور ومعروف ہیں ۔

اور جالوت کانسب جے قیس تک بیان کیا گیا ہے رہ ایک دوراز قیاس بات ہے اوراس کی شہادت اس امر ہے گئی ہے کہ معد بن عدنان خامس و قیس کے آباء میں سے ہے جو بخت نصر کا معاصر تھا جیسا کہ ہم نے کتاب کے شروع میں اس کا ذکر کیا ہے۔

بخ<u>ت نصر</u>: اور جب بخت نص<sup>ع</sup> عربوں پر غالب آگیا تو الله تعالی نے بنی اسرائیل کے نبی ارمیا کی طرف وی کی کہ وہ معد کو رہائی ولائے اور اسے اپنے علاقے میں لے جائے اور بخت نصر ٔ حضرت واؤ دعلیہ السلام کے تقریباً چارسو پچاس سال بعد ہوا ہے اور اس نے بیت المقدس کو حضرت واؤ داور حضرت سلیمان علیماالسلام کے تغییر کرنے کے بعد اتنی ہی مدت میں تباہ و ہر بادگر دیا تھا۔

پی معد اتن ہی مدت حضرت داؤد سے متاخر ہے اور اس کا بیٹا قیس خامس محضرت داؤد علیہ السلام ہے اس سے بھی زیادہ مدت متاخر ہے اور اس کے بیٹوں میں سے بیان کیا گیا ہے وہ اس سے بھی دگنا زمانہ حضرت داؤد علیہ السلام کے متاخر ہے اور بیات کیونکر درست ہو گئی ہے حالا نکہ نص قرآئی کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام نے ہی جالوت کوئل کیا تھا۔

بر بر بول کے نسب میں جالوت کو شامل کرنا: اب رہی بات جالوت کو بر بریوں میں شامل کرنے کی' کہ وہ مادغیس یاسفک کی اولاد میں سے ہتو بدایک غلط بات ہا اورای طرح جن لوگوں نے اُسے عمالقہ کی طرف منسوب کیا ہے انہوں نے بھی غلطی کی ہے' حق بات بدہے کہ جالوت بن فلسطین بن کسلوچیم بن مصرا یم بن حام میں سے ہے جو حام بن نوح کا ایک قبیلہ ہے اور بدلوگ قبط' بر بر' حبشہ اور نو بہ کے برادران ہیں جیسا کہ ہم نے حام کے بیٹوں کے نسب میں اس کا ذکر

کیاہے

بنوفلسطین اور بنواسر ائیل میں جنگ: ان بنوفلسطین اور بنواسر ائیل میں بہت ی جنگیں ہوتی رہتی تھیں اور شام میں ان کے بہت ہے بربری بھائی شے اور کنعان کی دیگر اولا و بھی کثرت میں ان کے مشابرتھی اور اس زمانے میں فلسطینی اور کنعانی قوم اور ان کے قبائل ہلاک ہوگئے اور بربریوں کے سوااور کوئی باتی نہ بچااور فلسطین کا نام ان کے اس وطن سے مخصوص ہوگیا اور جالوت کے ذکر کے ساتھ بربریوں کا نام سننے والے نے خیال کرلیا کہ جالوت ان میں سے تھا حالا نکہ ایسا نہیں ہے۔

زنانة كے نسابول كا انہيں حمير سے قرار دينا اور زناعہ كے نسابوں كاجورية خيال ہے كہ وہ حمير سے تعلق ركھتے ہيں اس کا اٹکار دوحا فظوں ابوعمر و بن عبدالبراور ابومحد بن حزم نے کیا ہے اور ان دونوں کا کہنا ہے کہ بلاد ہر بر کی طرف حمیر کے آنے کا ذکر صرف مؤرخین یمن کی اکا ذیب میں ہی پایا جاتا ہے اور مؤرخین زنانہ کو ہر بری نسب سے ترفع حاصل کرنے نے ہی حمیر کی طرف منسوب ہونے پر آ مادہ کیا ہے کیونکہ وہ اس زمانے میں خراج کے اکٹھا کرنے کے لئے خادم اور غلام بینے موئے تھے۔ مالانکدیدایک وہم ہے جب کدبربری قبائل میں ایسے لوگ بھی تھے جوعصبیت میں زنا تدسے مقابلہ کرتے تھے یا اُن ہے بھی زیادہ سخت تھے جبیبا کہ ھوارہ اور مکناسہ ہیں اور ان میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے عربوں کی حکومت پر قبضہ کرانیا تھا جیسے کتامہ اور ضہاجہ جیں اور وہ بھی تھے جنہوں نے ضہاجہ کے ہاتھوں سے ایک مدت تک حکومت چین کی تھی جیسے کہ مصامدہ میں بیسب قبائل زنادہ سے بہت زیادہ طاقت وراورزیادہ جمعیت والے تھے کیل جب بیلوگ فنا ہو گئے تو یہ مغلوب ہو گئے اور . انہیں تا وان کی تکلیف برداشت کرنی پڑی اوراس دَ ور میں بر بریوں کا نام تا دان ادا کرنے والوں سے خصُوص ہو گیا لپس زنا تہ نے مظلومیت سے فرار کرتے ہوئے اس تام سے برا منایا اور عربی نسب کے خالص ہونے کی وجہ سے نیز اس وجہ سے کہ اس میں متعدد انبیاء کی فضیلت بھی یائی جاتی ہے اس میں داخل ہونے کو اچھاسمجھا ، خصوصاً مصر کے نسب میں شامل ہونے کو بہتر خیال کیا کیونکہ وہ اساعیل بن ابراہیم بن نوح بن شیث بن آ دم یعنی پانچ انبیاء کی اولا دمیں سے بیں کمیکن بربری جب حاکم کی طرف منسوب ہوتے ہیں تو ان میں یہ فضیلت نہیں یائی جاتی حالا نکہ وہ بھی اس ابراہیم کی نسل سے ہیں جومحلو قات کا تیسراباپ ہے جب کہ اس دور میں دنیا کی اکثر اقوام آپ کی نسل سے تعلق رکھتی ہیں اور اس دور میں آپ کے نسب سے بہت تھوڑے لوگ نکلے ہیں حالانکہ صحرامیں الگ رہنے کی وجہ سے عربوں میں بھی مخلوق کی ندموم عادات سے وحشت اور بچاؤ کا جذبہ پایا جاتا ہے ہیں زنا نہ کواپنانسپ ایھالگا اور ان کے نسابوں نے ان کے سامنے اسے خوبصورت کر کے پیش کیا حالا نکہ حقیقت بچھ آور ہے اور عموی نسب کے لحاظ سے ان کا ہر ہر ہونا ان کے عزت وغلبہ کے شعار کے منافی نہیں ہے جب کہ بہت سے بر ہری قبائل اس کی ما ننداوراس سے بہت ہوئے بھی ہیں ۔ای طرح مخلوق کی اوصاف میں متاز اور متبائن ہے حالا تکہ سب بنوآ وم ہیں اور حضرت نوٹے آیے کے بعد ہوئے ہیں اس طرح عرب اور ان کے قبائل بھی متاز اور متبائن ہیں حالا نکہ سب سام کی اولا دہیں اور حضرت اساعیل اس کے بعد ہوئے ہیں۔

And the standard

تعدادانبیاء علیهم السلام ابری بات نب میں متعددانبیاء کے آنے کی توبیہ الله کافضل ہوہ جے چاہتا ہے اے عطا کرتا ہے اور جب حالات کے بدل جانے سے لوگوں میں رنگی نہ پائی جائے تو کسی قوم کے عمومی نسب میں اشتراک سے تحجے کچھنقصان نہ ہوگا حالانکہ بربر یوں کوجو ذلت حاصل ہوئی وہ قلت تعدا داوران حکمرانِ اقوام کے ہلاک ہوجانے کی وجہ ہے حاصل ہوئی تھی جوحکومت اور تر فدکی راہ میں جام مرگ نوش کر گئے تھے جیبا کرقبل ازیں ہم نے آپ کے لئے اپنی مولفہ پہلی کتاب میں بیان کیاہے وگرندائبیں کثرت علبہ حکومت اور دولت سب پچھ حاصل تھا۔

ز ٹانتہ کا عمالقہ سے ہونا: اور زنانہ توم کا شامی عمالقہ ہے ہونا ایک مرجوح قول اور حقیقت ہے دُور بات ہے کیونکہ شام میں رہنے والے عمالقہ کی دوقتمیں ہیں ایک عمالقہ وہ ہیں جوعیصو بن اسحاق کی اولا دیے ہیں جنہیں نہ کثرت حاصل ہے اور نہ حکومت' اور نہ ہی ان میں سے کسی کے بارے میں بیمنقول ہے کہ وہ مغرب کی طرف گیا تھا بلکہ وہ اپنی تعدا د کی کمی اور اپنی اقوام کی ہلاکت کی وجہ سے پوشیدہ سے پوشیدہ تر ہیں اور دیگر عمالقہ بنی اسرائیل سے قبل شام میں صاحب حکومت و دولت تھے اور ار بچاءان کا دارالسلطنت تھا اور بنی اسرائیل نے ان پرغلبہ پاکرشام اور تجاز میں ان سے حکومت چھین کی اوروہ ان کی تگواروں کا کھا جابن گئے پس بیقوم ان ہلاک شدہ عمالقہ میں سے کیسے ہوسکتی ہےاوراگر بیرروایت بیان کی جاتی تو اس سے شك پر جاتا ہے كيس جب اسے بيان بى نہيں كيا كيا توبيشك كيے بيدا بوسكتات اور بيعادة بھى بعيد ہے اور الله تعالى بى اين مخلوق کو بہتر جا نتاہے۔

زنا تذکے قبائل وبطون زناتہ کے قبائل اوربطون بہت سے ہیں اب ہم ان میں سے مشہور قبائل وبطون کا ذکر کرتے ہیں زناتہ کے نساب اس امر برمنفق ہیں کدان کے تمام بطون ٔ جانا کے تمن بیٹوں کی طرف راجع ہیں اوروہ ورسیک 'فرنی اور الدريات بن زناندي انساب كى كتب مين ايسابى لكهاب

ورسیک کے بیٹے : اور ابومحہ بن حزم نے اپنی کتاب الجمبر قیس ورسیک کے بیٹوں کے متعلق لکھا ہے کہ ان کے نسابوں ك نزديك وه مسارت رعاني اور واشروجن بيل اور واشروجن سے داريعن بن واشروجن ہے اور الوجر بن جزم ورسيك كے بیول کے متعلق کہتا ہے کہوہ مسارت کا جرت اور واسین ہیں۔

فرنی بن جانا کے بیٹے : اور زناچہ کے نسابوں کے نزدیک فرنی بن جانا کے بیٹے نیر مرتن مرنج بھید ورکار نمالہ اور سرترہ میں اور ابو<del>ٹ</del>مہ بن تزم نے سبرترہ کا ذکر نہیں کیا اور ہاقی چاروں بیٹوں کا ذکر کیا ہے۔

الذريت بن جانا كے بيٹے اور زنامة ك سابول كے زديك الديرت بن جانا كابيثا جداو بن الديرت ہے ليكن ابن حزم نے اس کا ذکرنہیں کیا 'اس نے الدیت کے ذکر پرصرف اتنا کہا ہے کہ اس کے قبائل میں سے بنوورسیک بن الدیریت بھی ہیں جو دمر بن ورسیک کے دو بطن ہیں وہ بیان کرتا ہے کہ دمر کقب ہے اور اس کا نام العانا ہے۔

زا كيا كے بيٹے: وہ بيان كرتا ہے كەزا كيا كے بيٹوں ميں سے بنو بفراد بنو يفرن اور بنو واسين بيں اس كا كہنا ہے كہان كى ما<u>ں واسین ٔ مفراد کی</u> ماں کی مملو کہ تھی اور بیہ بنویصلتن بن مسرا بن زا کیا اور بڑید کا تیسرا حصہ ہیں اوران میں زناتہ کے نساب

مفراد کے بھائی مرینیات بن یصلتن مفرن اور واسین ہیں اور ابن حزم نے واسین کا ذکر نہیں کیا۔

دمرکے بیٹے : وہ بنوورنید بن وائتن بن واردین بندم کو دم کے بیٹے قرار دیتا ہے اوراس نے بنی دمر کے سات قبائل کا ذکر کیا ہے اور وہ عراز ول گفورۃ اور ڈیا تین ہیں اور یہ نیٹوں دم برزال یصد ربن وضعان اور بطوفت کے نسب کے ساتھ مخصوص ہیں ابوجم بن حزم نے اسی طرح بیان کیا ہے اوراس کا خیال ہے کہ یہ ابوبکر بن یکنی البرزالی الا باضی کی تحریہ ہے۔

ابو بکر کے حالات : ابوبکر بن یکنی کے متعلق ابن حزم کا کہنا ہے کہ وہ ایک زاہرتھا جوان کے انساب کا عالم تھا اور اس نے بیان کیا ہے کہ بنو داسین اور بنو برزال اباضی شے اور بنی یقرن اور مقرادہ سنی تھے اور سابق بن سلیمان مطماطی اور ہائی بن بیان کیا ہے کہ بنو داسین اور بنو برزال اباضی شے اور بنی یقرن اور مقرادہ سنی تھے اور سابق بن سلیمان مطماطی اور ہائی بن یصد ورالکومی اور کہلان بن الی لوا جسے بربری نسابول کے نز دیک ان کی کتب میں تکھا ہوا ہے کہ بنی ورسیک بن الدیرے بن جانا تین بطن ہیں جو بنوز اکیا "بنودم اور آ نشہ ہیں۔

<u>بنو آنش</u>: بنوآنش اوروہ سب کے سب بنو دار دیرین بن ورسیک ہیں اور زا کیا دار دیرین سے تین بطن مفرادہ ' بنویفرن اور بنویر نیان ہیں۔

بنو واسلین اور بنوواسین سب کے سب بنواسیلتن بن مسر بن زا کیابن آنش بن وار دیرین ہیں۔

دمروار دمرین : اور دمروادین سے تین بطن بنوتغورت بنوعز رول اور بنو ورتایین ہیں بیرسب کے سب بنو د تید بن دمر ہیں۔ اس بات کا تذکرہ بربری نسابوں سے کیا ہے جوابن حزم کے بیان کے خلاف اور دیگر زنا تہ کے نساب بھی جوان کے قبائل ہیں سے یہی بات بیان کرتے ہیں اور وہ تحفش کی طرح ان کا نسب بیان نہیں کرتے حالا نکہ وہ جبل قازاز کے باشند سے بیل جو کمناسہ سجاس دبیان تحلیلہ 'قیسیات واغر سے 'تیفر اض وجد یجن بنو بلولوا ور بنود مانی اور بنوتو جین کے قریب ہے۔

بنوتو چین ابنوتو جین بلاشک وشرجیها کدان کے عالات میں بیان ہے ظاہری طور پرسی نسب کے فاظ ہے بنی واسین کی طرف منسوب ہوتے ہیں اور وجد یکن واغر تا اور بنوور تنیص کے بارے میں بعض کا قول ہے کہ وہ برانس میں سے ہیں۔ جو بر کا ایک بطن ہے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور ابن عبد الحکم نے اپنی کتاب فتح مصر میں خالد بن حمید زناتی کا ذکر کیا ہے اور اس کے متعلق بھی اس کے متعلق میں سے ہے جو زناتہ کا ایک بطن ہے اور ہماری بھی اس کے متعلق میں رائے ہے۔

بيزناة كِتْبَاكُ اورانياب كِ تَعَلَّى مُقَرِبيان بِ جُوكى كتاب يْن موجودَيْن والله الهادى الى مسالك التحقيق لا رب غيره

nambatik dan mitilik kecamiti ingkapat kecahing pelantuk generatiga belandar

turin kun di keringal sigir najarih di ya katentera

Service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the servic

Same and the Alexander

#### فصل

#### زناننہ کے نام اور اِس لفظ کے مبنیٰ کے بیان میں

بہت سے لوگ اس لفظ کے مبنیٰ اور اشتقاق کے بارے میں اس طور پر تحقیق کرتے ہیں جونہ ہی عربوں اور نہ ہی خود اہل قوم کے نزدیک معروف ہے کہتے ہیں کہ بیدا کیک تام ہے جسے عربوں نے اس قوم کے لئے وضع کیا ہے اور ریبھی کہا جا تا ہے کہ خوداس قوم نے اس نام کواپنے لئے وضع کیا ہے اور اس پر اتفاق کیا ہے کہتے ہیں کہ وہ نام زانا بن جانا ہے اور وہ نسب میں بھی بچھاضا فہ کرتے ہیں جس کا نسابوں نے ذکر نہیں کیا۔

اور یہ بھی کہاجاتا ہے کہ پیشتق ہے اور عربوں کی زبان میں اساء میں سے کوئی ایسامستعمل معلوم نہیں ہوتا جواپئے مادی حروف پر موجود ہوا وربعض اوقات بعض جہلاء زنا کے لفظ سے اس کا اختقاق کرنے کی کوشش کرتے ہیں اوراس کی تائید ایک معمولی حکایت سے کرتے ہیں جے حقیقت دھکے ویتی ہے اور بیسب اقوال اس طرح اشارہ کرتے ہیں کہ عربوں نے ہمرچیز کے لئے اساء وضع کئے ہیں اوران کا استعال صرف ان اوضاع کی وجہ سے ہوتا ہے جوان کی لفت نے ارتجالاً اور احتقاقاً قاً مائے کئے ہیں اوراکٹریمی ہوتا ہے۔

وگر نہ عربوں نے بہت سے ان اساء کو بھی استعال کیا ہے جواپی مسمیٰ میں ان کی زبان سے تعلق نہیں رکھتے 'پس ابراہیم' پوسف اور اسحاق جیسے ناموں کو علم ہونے کی وجہ سے عبرانی زبان سے تبدیل نہیں کیا جائے گا اور یا زبان زدعام ہوئے کی وجہ سے استعانت و تخفیف کے لئے الیانہیں کیا جائے گا جیسے لجام' دیباج' زخیل' نیروز' یاسمین اور اجر جیسے نام ہیں' پس سے عربوں کے استعال کی وجہ سے بوں ہو گئے ہیں گویا یہ ان کے اوضاع میں سے ہیں اور وہ انہیں معربہ کا نام دیتے ہیں اور کبھی وہ حرکات یا حروف میں چھ تبدیلی بھی کرتے ہیں اور سے بات ان کے ہاں مشہور ومعروف ہے کیونکہ سے بمز لہ وضع جدید

اور کبھی لفظ کا حرف الیا بھی ہوتا ہے جوان کی زبان کے حروف میں سے نہیں ہوتا تو وہ اسے قریب المحرج حرف سے بدل دیتے ہیں بلاشبہ حروف کے خارج کر وف ایجد سے بدل دیتے ہیں بلاشبہ حروف کے خارج کشراور منضبط ہوتے ہیں اور ان میں سے مروف اٹھا کیس حروف ایک سے زائد حروف آتے ہیں جن میں سے پھھ کو اقوام نے بولا ہے اور کچھ کونیس بولا نیز ان میں سے پچھ کو چند عربوں نے بولا ہے جیسا کہ اہل زبان کی کتب میں خدکور ہے۔

ز ناتنه کی شخفیق بیں جب بیہ بات ثابت ہوگئ تو جان لیجئے کہ زناتہ کے لفظ کی اصل جانا کے صیغے سے ہے جوسب کے قوم کے باپ کانام ہے اور وہ جانا بن نیجی ہے جس کا ذکر ان کے نسب میں مذکور ہے اور جب وہ تعیم میں جنس کا ارادہ کرتے ہیں تو مفرداسم کے ساتھ ناء ملا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جانات اور جب تعیم چاہتے ہیں تو تاء کے ساتھ نون زائد کر دیتے ہیں اور وہ جاناتن بن جاتا ہے اوران کا اس جیم کو بولنا عربوں کے نزدیکے جیم کے خرج سے نہیں ہوتا بلکہ وہ اسے جیم اورشین کے درمیان بولے ہیں جوسین کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے اوربعض جھوٹوں سے ان مخارج کوسننا آسان ہوتا ہے پس انہوں نے سین کے ساتھ زاء کے خرج کے اتصال کی وجہ سے اُسے زاء میں بدل دیا اوروہ جنس پر دلالت کرنے والامفر دلفظ زانات بن گیا۔ پھر انہوں نے اس کے ساتھ ھاءنست لگا دی اور ڈبان زدعام ہونے کی وجہ سے تخفیف کی خاطر زاء کے بعد الف کو حذف کر دیا۔ واللہ اعلم

#### 

#### اِس قوم کی اولیت اور طبقات کے بیان میں

افریقہ اور مغرب میں اس قوم کی اولیت طویل صدیوں سے بربریوں کی اولیت سے مساوی ہے جس کے آغاز کو اللہ تعالیٰ کے سواکو کی نہیں جانتا اور ان کے قبائل شار سے زیادہ ہیں جیئے مفرادہ بی یفرن جرادہ بی بیسان وجدیجن عمرہ 'تحصر' ورتید اور بی زندا ک وغیرہ اور ان میں ہرایک قبیلے کے متعدد بطن ہیں اور اس قوم کے مواطن اطراف طرابلس سے لے کر جبل اور اس تک اور الزاب سے تلمسان کی جانب تک اور پھروادی ملوبیز تک ہیں۔

اوراسلام ہے قبل جراوہ کوان میں کثرت اور ریاست حاصل تھی پھروہ مفرادہ اور بی یفرن کوحاصل ہو گی۔

افرنگی: اور جب افرنگیوں نے ان کے نواح میں بلاد ہر ہر پر قبضہ کرلیا تو بیانہیں مقررہ ٹیکس اوا کرنے گے اور ان کی اطاعت کرنے گے اور ان کی اطاعت کرنے گے اور ان کی جانت کرنے گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو لے آیا اور سلمانوں نے دھیرے دھیرے افریقنہ کی طرف بڑھنا شروع کیا' ان دونوں افرنگیوں کا بادشاہ گریگوری تھا لیں زنانہ اور ہر ہریوں نے مسلمانوں کے مقابلہ میں گریگوری کو مدد دی گریہ سب براگندہ اور منتشر ہوگئے اور گریگوری تھا باور ان کے اور ان کی عورتیں قیدی بن کئیں اور سبیطلہ فتح ہوگیا۔

فتح جلولاء بھر مسلمان افریقہ کی جنگ سے واپس آگے اور انہوں نے جلولاء اور دیگر شہروں کوفتح کیا اور وہ افرنگی بھی جوان کی اولا دوں پر حکومت کرتے تھے 'سمندر کے پیچھا ہے وطنوں کو واپس لوٹ آئے اور ہر ہریوں نے اپنے آپ کو عربوں کے مقاومت خیال کرلیا اور وہ اکتھے ہو کر پہاڑی قلعوں میں قلعہ بند ہو گئے اور زنان کا کاہنداوران کی قوم جراوہ کے ساتھ جبک اور اس میں جاملے جیسا کہ ہم بیان کریں گے پس عربوں نے ان میں خوف 'خونریزی کی اور میدانوں' بہاڑوں اور جنگلوں میں ان کا تعاقب کیا یہاں تک کہ وہ طوعاً و کر ہا اسلام میں واغل ہو گئے اور معری حکومت کے مطبع ہو گئے اور انہوں نے ان امور کو سنجال لیا جنہیں افرنگی سنجالا کرتے تھے یہاں تک کہ خرب میں عربی حاکم کی گرفت و مسلی پڑگئی اور اس نے انہیں کہمہ وغیرہ ہر ہریوں کے افریقہ سے نکال دیا اور اس زناتی قوم نے زنا دالملک پر قدر کی پس اس نے ان سے پوشیدگی اختیار کی اور اکے دوطبقوں میں نسلاً بعدنسلِ باری باری حکومت چاتی رہی جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔ان شاء اللہ تعالی

#### فصل

# کاہنہ اور زنانہ میں سے ان کی قوم جراوہ کے حالات اور فتح کے وقت مسلمانوں کے ساتھ اُن کا سلوک

افریقداور مغرب میں پر بری قوم بڑی قوت وکشرت اور جمعیت کی مالک تھی اور پہلوگ اپنے شہروں میں افرنگیوں کے اُٹھا عت گزار تھے اور نواح کے تمام حکمران بھی ان کے ساتھ سے اور بوقت ضرورت افرنگیوں کی مدوکر ناان پر واجب تھا، جب مسلمان افریقہ کی فتح کے لئے اپنی فوجوں کے ساتھ سابھ گن ہوئے تو انہوں نے مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کے لئے گریگوری کو مدودی' یہاں تک کہ مسلمانوں نے اسے تل کر دیا اور ان کی جمعیت پراگندہ ہوگئی اور ان کی حکومت منتشر ہوگئی اور ان کے بعد افریقہ میں مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لئے اور ان کو جمع کرنے والی کوئی جگہ نہ رہی' کیونکہ وہ تمام بربری اقوام سے ان کے بعد افریقہ میں مسلمانوں سے جنگ کرر ہے تھے اور جولوگ افرنگیوں میں سے ان کے ساتھ آ ملے تھے ان سے بھی برسر بھارتھے۔

حضرت علی اور حضرت معاویت کی جنگ: اور جب مسلمان حضرت علی اور معاویت کی جنگ میں مشغول ہو گئے تو انہوں نے افریقہ کے معاملہ کو خیر باد کہہ دیا پھر حضرت معاویت نے عام الجامعہ کے بعد عقبہ بن نافع فہری کواس کاوالی بنایا تو اس نے اپنی ولایت ثانیہ میں مغرب میں خوزیزی کی اور سوس تک پہنچ گیا اور واپنی پر الزاب میں قبل ہو گیا اور بر بریوں نے اپنی ولایت ثانیہ میں مغرب میں خوزیزی کی اور سوس تک پہنچ گیا اور واپنی پر الزاب میں قبل ہو گیا اور اس کے بعد عبد الملک بن مروان کے زمانے میں زہیر بن قبس بلوی نے اس پر اور بہر کیا۔ پڑھائی کی تو اس نے اسے شکست دی اور قیروان پر قابض ہو گیا اور اس نے مسلمانوں کو افریقہ سے نکال باہر کیا۔

حسان بن نعمان بر نعمان برعبدالملک نے حسان بن نعمان کومسلمان فوجوں کے ساتھ بھیجا تو انہوں نے بربریوں کو فکست دی اور کسیلہ کولل کر دیا اور قیروان قرطا جنہ افریقہ افرنجہ اور روم کومسلی اور اندلس تک واپس لے لیا اور رومیوں کی حکومت ان کے قبائل میں بھرگئی اور زناتہ 'بربریوں کے تمام قبائل سے بڑے اور جموع وبطون کے لحاظ سے زیادہ تھے۔

جراوہ کا موطن اوران میں سے جراوہ کا موطن جبل اوراس میں تھا۔ جو کہ کراد بن الدیرت بن جانا کی اولا دمیں سے جراوہ کا موطن جبل اوران کی تھا۔ جو کہ کراد بن الدیرت بن جانا کی اولا دمیں سے جل اوران کی حکومت کا ہمنہ کے پاس تھی اور ذہبا بنت۔۔۔ بن میعان بن بار دبن مصکری بن افر دبن وصیلا بن جراوان کی تھی جہوں نے اپنی قوم کی حکومت کو اپنے اسلاف سے وراثت میں حاصل کیا اور اس کی گود

میں پرورش پائی' پس وہ ان کی وجہ سے ان پراوران کی قوم پراپنے آپ کوتر جے دیئے گئی نیز اس وجہ سے بھی کہ اسے کہانت و معرفت سے ان کے احوال غیبیا ورعوا قب امور کو جاننے کا ادعاء تھا پس اس نے ان کی حکومت حاصل کر لی۔

ہانی بن بکورضر کیی بیان کرتا ہے کہ اس نے ان پر پینتیس سال حکومت کی اور ایک سوستا کیس سال تک زندہ رہی اور جبل اور اس کی جانب عقبہ بن نافع کا قل بھی میدان اور اس کی انگینت سے ہواتھا کیونکہ اس نے برابرہ کواس کے خلاف اکسایا تھااورمسلمانوں کواس کی یہ بات معلوم تھی۔

کسیلہ کا قتل : پس جب تمام بربریوں کا خاتمہ ہوگیا اور کسیلہ قل ہوگیا تو انہوں نے جبل اوراس میں اس کا ہنہ کی پناہ کی طرف رجوع کیا اور ہو بیاڑ سے آھے پہاڑ کے بہاڑ کی مائدہ لوگ اس سے آھے پس اس نے آپنے بہاڑ کے ساتھ ان کا تعاقب کیا ہوگئا اور اس نے آپنی فوجوں کے ساتھ ان کا تعاقب کیا ' کے سامنے ان کے ساتھ ان کا تعاقب کیا ' بیاں تک کہ انہیں افریقنہ سے نکال دیا۔

اور حسان نے ہرقہ پہنچ کرا قامت اختیار کرلی یہاں تک کہ عبد الملک کی طرف سے مدد آگئ پُس اس نے ہا کہ چیش ان پر چڑھا فی کر کے ان کی فوجوں کو منتشر کر دیا اور ان پر چملہ کر کے کا ہند کو قبل کر دیا اور ہزور قوت جبل اور اس میں گھس گیا اور اس میں تقریباً ایک لا کھ آ دمیوں کو قبل کیا اور کا ہند کے دو بیٹے 'حسان سے جالے تھے جو اچھی طرح اسلام لائے تھے اور ان دونوں کی اطاعت بھی ٹھیک ٹھاکتھی اور حسان نے انہیں ان کی قوم جراوہ پر آور جولوگ جبل اور اس میں اُن کے ساتھ آسلے مقرر کردیا۔

پراس کے بعدان کی جعیت پریثان ہوگی اوران کی حکومت جاتی رہی اور جرادہ 'بربری قبائل کے درمیان مختلف جماعتوں میں بٹ گئے اوران میں سے ایک قوم ملیلہ کے سواحل پر رہتی تھی 'جس کے آثاران کے پڑوسیوں کے درمیان موجود ہیں اور جب چوتھی صدی کے شروع میں تلمسان میں موئی بن ابوالعا فیہ نے ابوالعیس کی حکومت پر غلبہ حاصل کیا تو وہ بھی انہی کی طرف گیا تھا جیسا کہ ہم بیان کریں گے پس بیان کے ہاں مہمان بن کر اتر ااور اس نے وہاں آیک قلعہ تعمیر کیا میہاں تک کہ وہ بعد میں تباہ و ہر باد ہو گیا اور اس دور تک اس وطن کی ایک جماعت اس کے بطون اور ان کی اس طرف آنے والے قبائل غمارہ میں داخل ہیں نے واللہ وارث الارض و من علیھا،

فصل

# اسلام میں زنانہ کی حکومتوں کے آغاز کے حالات

#### أورمغرب اورافريقه ميس انهيس حكومت كاملنا

جب وہ افریقہ اور مغرب میں مرتدین کے معاملات سے فارغ ہوا اور بربری اسلام کی حکومت کے مطبع ہو گئے اور عرب

قایض ہو گئے اور بنوامیہ دمشق میں کری افتد از پر بیٹھ کرع بول کی حکومت اور خلافت کے بلاشر کت غیرے حکمر ان بن گئے اور دیگر اقوام اور علاقوں پر بھی قابض ہو گئے تو انہوں نے مشرق میں ہندوچین 'اور شال میں فرغانہ'اور جنوب میں حبشہ اور مغرب میں بربر اور اندلس میں بلا دافرنجہ اور جلالقہ تک خوب خوزیزی کی اور اسلام نے اپنے قدم بھالئے اور عربول کی حکومت ' اقوام پر چھاگئ۔

پھر بنی امیہ نے بنو ہاشم کی ناک کاٹ دی جوعبد مناف کے نسب میں ان کے حصہ دار تھے اور وصیت کے مطابق حکومت کے مطابق حکومت کے اور حکومت کے اور حکومت کے استحقاق کے مدعی تھے انہوں نے دوبارہ ان کے خلاف خروج کیا تو انہوں نے ان میں خوب خونریز ی کی اور انہیں قیدی بنایا یہاں تک کہ سینے کینے سے بھر گئے اور عداوت مشحکم ہوگئی اور حضرت علی سے لے کران کے بعد آنے والے باشی خلیفوں کی خلافت کے مسئلہ میں اختلاف کے باعث شیعہ متعدد فرقے بن گئے۔

۔ پس کچھلوگ خلافت کوآ کِ عباس کی طرف اور کچھآ ک حسن کی طرف لے گئے اور دیگرلوگ اے آلے حسین کی طرف لے گئے۔

میمنی حکومت نیس شیعه آلی عباس نے خراسان میں حاضر ہونے کا پروپیگنڈہ کیا آوروہاں یمنی حکومت قائم ہوگئ ۔ میظیم حکومت خلام حکومت خلافت کی جامع تھی انہوں نے بغداد آ کرامویوں کے آل کرنے اورانہیں قیدی بنانے کومباح قرار دے ویا اوران کے مسافروں میں سے عبدالرحمٰن بن معاویہ بن ہشام ہے کراندلس چلا گیا اوراس نے وہاں پرازسر نوامویوں کی وعوت دی اور ہاشی باوشاہ سے ماوراء البحر کا علاقہ لے لیا پس ان کا حجنڈ اوہاں نہیں لہرایا۔

آلی ابوطالب کا آلی عماس سے حسل اللہ تعالی نے آلی عباس کوجس خلافت و حکومت سے سرفراز فرمایا تھا آلی ابوطالب کا آلی عماس سے حسل اللہ تعالی نے آلی عباس کوجس خلافت و حکومت سے سرفراز فرمایا تھا آلی ابول اللہ اس پر حسد کر نے گئے تو آلی ابوطالب بیس سے مہدی تھر بن عبدالله تقریب کی طرح کا کے دیا اور مہدی کا بھائی اور سے اور تبیان ہو تھے ہیں۔ بنی عبداللہ ایک بیش مغرب اقصیٰ کی طرف بھا گ گیا ہیں اور بیا اور قبیلہ کے بربر بیوں نے اس کی دعوت کا جواب دیا اور وہ اس کی دعوت کا جواب دیا اور وہ اس کی دعوت کا جواب دیا اور وہ اس کی دعوت کا دی اور اس کے بیٹول کی دعوت کو دمدار بن گئے اور انہوں نے اس کی دعوت کو دی اور اس کے بیٹول کی دعوت کو دار بن گئے اور انہوں نے اس کی بیٹول کے بعد اس کے بیٹول کی دعوت کو دہاں کے بیٹول کی دعوت کو دیا ہوں ہیں پھیلایا اور اس کے بیٹول کی دعوت کو بال کے باشوں نے اور انہوں نے بی عباس کے مقوضات میں ہے بھی بھی تھی تھا تھا تھا ہو نے تک قائم رہی اور اس مقوضات میں ہے جواب کی بیشہ ہی مشرق میں خلاف کے مقان دے اور ان کی حکومت عبید یوں کے ہاتھوں تھا ہونے تک قائم رہی اور اس کے مسب نے افریقت میں امام اسامیل بن جعفر صادق کے بیٹے مہدی کی طرف دعوت دی تو کتامہ کے بیاں تک کہ ابوعبداللہ مسلمین کہ اور ان کی سے موس کی اور ان کی حکومت بی تو کتامہ کے بیاں تک کہ ابوعبداللہ مسلمین کی طرف دعوت دی تو کتامہ کے بیاں تک کہ ابوعبداللہ مسلمین کی طرف دعوت دی تو کتامہ کے بیاں تک کہ ابوعبداللہ حکومت کے مرکز کی طرف دائی تو اس کی مرکز کی طرف دائی تو اس کی مرکز کی طرف دول میں تا ہوں بھی کا اور انہوں نے خدات اور مصرکو پا مال کرنے کی ذمہ داری گوا ہے کہ موس سے آثار بھیکا اور ایمان کی حکومت کے دیات کی دید انہوں نے مرکز کی طرف دول میں رہے بی گوا در انہوں نے خدات اور مصرکو کی خود سے برائی کہ مداری گوا ہوں ہوں کی کومت اور مصرکو پا مال کرنے کی ذمہ داری گوا ہوں کی کہ دول میں کو مرکز کی طورف دول میں رہے بی گوا در انہوں نے خدائے برحق کے دیات کی دید کو تھی کی کومت کے دول میں کہ کومت کی کومت کے دیات کیں کی کومت کے دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کومت کی کومت کومت کی کومت کی کو

''ز مین الله کی ملکیت ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے جا ہتا ہے اس کا وارث جاتا ہے''۔

پی حکومت کے جانے سے ندہب نہیں جاتا اور نہ ہی حکومت کے نشانات مٹنے سے ندہب کی بنیا دیں اکھڑتی ہیں۔

یہ اللہ کا وعدہ ہے جسے وہ اپنے امر کی تکیل اور تمام ادیان پر اپنے دین کے غالب کرنے کے بارے میں ضرور بورا

کرےگا 'پس اس وقت بربریوں نے حکومت کے حاصل کرنے اور بنی عبد مناف میں سے اعیاض کی دعوت کے قیام کے لئے

ایک دوسر سے سے مقابلہ کیا 'وہ ان کے ارتقاء سے حسد کے باعث لوگوں کوروکتے تھے یہاں تک کہ وہ افریقہ میں کتامہ جیسے
اور مغرب میں مکنامہ جیسے قبیلوں کوساتھ ملانے میں کامیاب ہوگئے۔

زناتہ کا حسد: اوراس بارے میں زناتہ نے ان سے حسد کیا اور یہ جعیت اور قوت کے کاظ سے ان سب سے بڑھ کرتھ کی انہوں نے اس کے لئے تیاری کی یہاں تک کہ ان کے ساتھ حصد دار بن گئے اور مغرب اور افریقہ میں بی یفرن کوصا حب الحمار اور پھر یعلی بن محمد اور اس کے بیٹوں کے ہاتھ پر عظیم حکومت حاصل تھی پھر مفرادہ کو بی فزر کے ہاتھ پر ایک دوسری حکومت حاصل تھی جس کے بارے میں انہوں نے بی یفرن اور ضہاجہ سے تناز عدکیا پھریا قوام مٹ کئیں اور ان کے بعد مغرب میں ان کی ایک اور مغرب اقصل میں بی مزین کو ایک حکومت حاصل تھی اور مغرب اوسط میں بی مزین کو ایک حکومت حاصل تھی اور مغرب اوسط میں بی عزین کو ایک حکومت حاصل تھی اور مغرب اوسط میں بی عبد الواد کوایک دوسری حکومت حاصل تھی جس میں بنوتو جین اور مغرادہ کی ایک جماعت بھی ان کی حصد داری تھی حسا کہ ہم اسے مفصل بیان کریں گے جیسے ہم نے بربریوں کے حسا کہ ہم اسے مفصل بیان کریں گے جیسے ہم نے بربریوں کے حالات میں اختیار کیا ہے۔

والله المعين سبحانه لا رب سواه و لا معبود الآاياه.

the commence of the contract o

Brown the gibbs and the constant

 

## فصل

# زنانه کاطبقہ اُولی ہے ہم اسی سے بنی یفرن اور اور اور اور ان کے انساب وقبائل کے حالات اور افریقہ اور مغرب میں ان کی حکومتوں کے واقعات سے آغاز کرتے ہیں

بنویفرن' زنا تہ کے قبائل میں ہے ہیں اوران ہے وسیع تر بطون والے ہیں اوران کے نسابوں کے نز د ٹیک میہ بنو یفرن بن یصلتن بن مسرا بن زاکیا بن ورسیک بن الدیرت بن جانا ہیں اور مفرادہ اور بنویر نیان اور بنو داسین کے بھائی ہیں اور بر بریوں کی زبان میں تمام بنویصلتن اور یفرن' تارکول ہیں اوران کے بعض نسابوں کا قول ہے کہ یفرن' ورتینز بن جانا کا بیٹا ہے مفرادہ اور غمر ست اور وجد یجن اس کے بھائی ہیں اور بعض کہتے ہیں کہوہ یفرن بن مرہ بن ورسیک بن جانا ہے اور بعض کہتے ہیں کہوہ یفرن بن مرہ بن ورسیک بن جانا ہے اور بعض کہتے ہیں کہوہ جانا کا صلبی بیٹا ہے اور میں وہی ہے جے ہم نے ابو برحمر بن حزم سے بیان کیا ہے۔

ان کے قبائل ان کے قبائل بہت ہے ہیں جن میں سب سے زیادہ مشہور بنو وارکواور مرنجیصہ ہیں اور فتح کے زمانے میں بنویفرن زنا تہ کے سب سے بڑے اور طاقتور قبائل تھا ور اجبل ادراس اور مغرب اوسط میں بھی ان کے بطون قبائل موجود تھے۔ جب افریقہ فتح ہوا تو افریقہ اور وہاں کے رہنے والے بربریوں پراللہ کی فوجیں یعنی عرب مسلمان چھا گئے اور انہوں نے ان کی قوت کا خاتمہ کر دیا یہاں تک کہ دین نے اپنے قدم جمالئے اور وہ لوگ اچھی طرح اسلام لے آئے۔

خوارج کے دین کی اشاعت جب عربوں میں خوارج کے دین کی اشاعت ہوئی اور مشرق میں خلفاء نے عربوں کو غالب کر دیا اور انہوں نے ان سے جنگیں کیں توبہ قاصیہ کی طرف آ گئے اور دہاں پر بربریوں میں اپنے دین کی اشاعت کرنے لگے توان کے روسانے اس دین کے خدا ہب کے اختلاف کے باوجود اسے جلدی جلدی اختیار کرلیا' کیونکہ خوارج کے روسا' ابا ضیہ اور صفریہ وغیرہ سے اپنے احکام میں اختلاف رکھتے تھے جیسا کہ ہم نے اس کے باب میں اسے بیان کیا ہے'

پس بر بریوں میں بید ین پھیل گیااور یفرن نے بھی اس میں حصد لیااورا سے اختیار کرلیااوراس کی خاطر جنگیں کیں۔

ابوقرہ: اور مغرب اوسط کے باشندوں میں سے سب سے پہلے ابوقرہ نے ان میں سے لوگوں کواس امر کے لئے اکٹھا کیا پھر
اس کے بعد ابو برید صاحب الحمار اور اس کی قوم بنو دار کو اور مرنج صد نے انہیں اکٹھا کیا پھر انہیں خوارج کے دین کو
چھوڑنے کے بعد مغرب اقصلی میں یعلی بن محد صالح اور اس کے بیٹوں کے ہاتھ پر دو حکومتیں ملیں جسے ہم مفصل بیان کریں
گے۔ ان شاء اللہ۔

· 数数以及证据的,还是由于1000年的。 1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年

#### الله المعالمين المعالمي المعالمين 
# ابوقره اورأس كى قوم كوتلمسان ميں جوحكومت حاصل تقى أس كے حالات اور أس كا آغاز وانجام

مغرب اوسط میں بنی یفرن کے بہت سے بطون تلمسان کے نواح میں جبل بنی راشد تک یائے جاتے ہیں اور وہ اس زمانے تک انہی سے معروف ومشہور ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے تلمسان کی حد بندی کی تھی جیسا کہ ہم اس کے حالات میں بیان کریں گے اور جس زمانے میں خلافت بنواُمیہ سے بنوعباس میں منتقل ہوئی اس وقت ان کا سر دار ابوقر ہ تھا اور جمیں اس کے نسب کے بارے میں اس سے زیادہ کچر معلوم نہیں کہ وہ انہی میں سے تھا۔

میسره کافنل: ادر جب مغرب اقصیٰ میں برابرہ کی حالت خراب ہوگی ادر میسر ہ اور اس کی قوم خوارج کی دعوت دینے <u>لگے</u> تو برابرہ نے اسے قل کردیا اور اس کی جگہ زنانہ میں سے خالدین حمید کواپنالیڈر بنالیا اور جیسا کہ شہور ہے اس نے کلثوم بن عیاض ہے جنگیں کیں اور اسے قل کر دیا اور اس کے بعد ابوقرہ 'زنانہ کالیڈر بن گیا اور جب بنی امید کی حکومت مضبوط ہو گئی تو خار جیت' بربر یول 'ملک'ریخومة القیر وان' ہوارہ' طرابلس کے زنانہ' سلجما سہ کے مکناسہاورا بن رستم تا ہرت میں بکثرت پھیل گئی۔

ا بن الاشعن اور ابوجعفر منصور كي جانب سے ابن الاشعث افريقه آيا تو بربراس سے خوفز دہ ہو گئے پس اس نے تمام اسباب کا خاتمہ کر کے جنگوں کو ہند کر دیا' پھر ہنو یفرن' تلمسان کے نواح میں بگڑ گئے اور خار جیت کی دعوت دینے لگے اور انہوں نے ۱۳۸ چیس اپنے عظیم لیڈرابوقرہ کی بیت خلافت کرلی' ابن الاشعث نے ان کی طرف اغلب بن سوادہ تمیمی کو پھیجا تو وہ الزاب تک پہنچے گیا اور ابوقر ہ مغرب اقصلٰی کی طرف بھاگ گیا اور اغلب کے داپس آ جانے کے بعد پھروہ اپنے وطن میں واپس آگيا۔

برابره کی بغاوت: اور جب م<u>هاج</u>ین برابره نے عمر وین حفض بن الی صفره جس کالقب بزارم دفقا' کے خلاف بغاوت کی اورطنبہ میں اس کا تحاصرہ کرلیا تو محاصرہ کرنے والوں میں ابوقرہ الیضر نی بھی اپنی صفریہ قوم کے جالیس ہزار جوانوں کے ساتھ شامل تھا جب اس پرمحاصرہ تنگ ہو گیا تو اس نے ابوقرہ سے ساز باز کی کہوہ اس سے اس شرط پراپنے بیٹے کے ہاتھ پر چھوڑ دے کہ وہ اسے جالیس ہزاراوراس کے بیٹے کو چار ہزار دے دے گا' پس وہ اپنی قوم کے ساتھ چلا گیا اور برابرہ 'طنبہ ہے منتشر ہو گئے۔

پھراس کے بعدانہوں نے قیردان میں اس کا محاصرہ کرلیا اور اس کے خلاف استھے ہو گئے اور ابوقرہ بھی تین لا کھ

پیاس ہزار تین سوجوانوں کے ساتھوان میں شامل تھا'جن میں بچاس ہزار گھڑ سوار تھے۔

عمر و بن حفض کی و فات : اس محاصرہ میں عمر و بن حفص مرگیا اور یزید بن حاتم افریقہ کا والی بن کرآیا لیس اس نے ان
کی فوجوں کو اور ان کے اتحاد کو پارہ پارہ کر دیا اور جب خوارج کالیڈر ابوحاتم کندی قبل ہوگیا تواس کے بعد ابوقرہ اور بنویفرن
تلمسان میں اپنے ساتھوں کے ساتھ چلے گئے اور اس نے بنی یفرن سے جنگ کی اور یزید بن حاتم 'مغرب کے نواح میں دور
تک چلاگیا اور اس کے باشندوں میں اس قدرخوزیزی کی کہوہ مطبح اور سید ھے ہو گئے اس کے بعد بنی یفرن نے کوئی بعناوت
نہیں کی اور ابویزید کو افریقہ میں بنی دار کو اور مرتج ہے۔ میں بروی قدرو منزلت حاصل ہوگئی۔ جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔ ان شاء
اللہ تعالیٰ۔

#### فصل

## بنی یفرن میں سے ابویز پیرخار جی صاحب الحمار کے حالات اور شیعوں کے ساتھ اس کے معاملے کا

#### آغاز وانجام

یر خص بی دارکو میں سے تھا جو مرنجیصہ کے بھائی ہیں اور بیسب بی یفرن کے بطون میں سے ہیں اس کی کنیت ابویزیداور نام مخلد بن کیداوتھا اس کے نسب کے بارے میں اس کے موااور پچھ معلوم نہیں ہوا۔

" ابوج بن جزم بیان کرتے ہیں کہ جھ سے ابو ایسف الوراق نے ابوب بن ابی بزید سے بیان کیا ہے کہ اس کا اقام مخلد بن کیداد بن سعد اللہ بن مغیث بن کر مان بن مخلد بن عثان بن ورخت بن حویفر بن سران بن یفران بن مخلد بن علام کا ہے جے زنا تہ کہتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ جھے بعض بر بر یول نے بھی زا کہ ہیں یفران اور جانا کے بارے بارے میں بتایا ہے '۔

ا بن الرقیق : اورای طرح ابن الرقیق نے بھی اسے بنی واسین بن ورسیک بن جانا کی طرف منسوب کیا ہے اوران کے نسب کے متعلق این فصل کے آغاز میں بیان کیا جاچکا ہے۔

کیداو: اوراس کاباپ کیداد بلاد سوڈان میں تجارت کے لئے آیا جایا کرتا تھا۔ وہیں پر کرکوشہر میں ابویزیداس کے ہاں پیدا ہوااس کی ماں ام ولد تھی جس کانام سیکہ تھا'یہا ہے ساتھ لے کر بلاد قصطیلہ میں قیطون زنانہ میں واپس آیا اور تو زراورتھیوس کے درمیان پھرتا پھراتا تو زرمیں فروکش ہوگیا اوراس نے قرآن پڑھا اور تربیت پائی اور نکاریہ ہے میل ملاپ کیا اوران کے غداہب کی طرف مائل ہو گیا اوران سے ان کے مذاہب کاعلم حاصل کیا اوران کا لیڈر بن گیا اور تیبر ہے میں ان کے مشاکخ کے پاس گیا اور جن دنوں عبیداللہ مہدی سلجماسہ میں قیدتھا اس نے ان میں سے ابوعبیدہ سے علم حاصل کیا اور اس کا باپ کیداو اسے فقر وافلاس کی حالت میں ہی چھوڑ کر مرگیا۔

اوراہل قیطون اسے اپنے زائد اموال دینے لگے اور بیان کے بچوں کوقر آن اور مذاہب نکاریہ کی تعلیم دینے لگا اور اس کے متعلق بیہ بات مشہور ہوگئی کہ بیاہل ملت کی تکفیر کرتا ہے اور حضرت علی کو گالیاں دیتا ہے تو بیخوف زدہ ہو کرتھوں چلا گیا اور تو زراورتھوں کے درمیان پھرتے پھراتے والیوں پر حملے کرنے لگا اور اس کے متعلق بیہ بات مشہور ہوگئی کہ بیسلطان کے خلاف بعناوت کا اعتقاد رکھتا ہے تو والیوں نے اسے قصطیلہ میں قمل کرنے کی منت مانی تو یہ واسے میں جج کو چلا گیا مگر اس کو تلاش وقعا قب نے زچ کر دیا تو بیر طرابلس کے نواح سے تقویں واپس آگیا۔

ابو یزیدگی گرفتاری: اور جب عبدالله وفات پاگیا تو قائم نے اہل قصطیلہ کواس کے گرفتار کرنے پر مجبور کیا تو یہ مشرق میں چاگیا اور اپنا مقصد پورا کر کے اپنے وطن واپس آگیا اور ۱۳ جی ملی پوشیدہ طور پرتو زر میں داخل ہو گیا اس کے متعلق ابن فرقان نے والی کے پاس شکایت کی تو اس نے اُسے گرفتار کرلیا اور زنا تہ فوراً اپنے علاقے میں آگئے اور ان کے ساتھ تکاریہ کا لیڈر ابو تمار نامیوا بھی تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جن سے لیڈر ابو تمار نامیوا بھی تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جن سے الدیر ابو تمار نامیوا بھی تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جن سے الویز بدید نے کا مطالبہ کیا تو اس نے ان سے بہانہ کیا کہ وہ اس سے فکی لیڈر ابو تربید نے بات کے اور فید خانے پر تملہ کر کے کا فطوں کوئل کر دیا اور اسے فکیس لیٹا چا بتا ہے بہانہ کیا اور اس میں اور تیر کے باس کے اور فید خانے پر تملہ کر کے کا فطوں کوئل کر دیا اور اس میں اور تیر خان کے باس آتا ہا نیز مفرادہ میں سے بی زندا کے پاس آتا رہا نیز مفرادہ میں سے بی زندا کے پاس آتا رہا نیز مفرادہ میں سے بی زندا کے پاس آتا رہا نیز مفرادہ میں سے بی زندا کے پاس آتا رہا نیز مفرادہ میں سے بی زندا کے پاس آتا رہا نیز مفرادہ میں سے بی زندا کے پاس آتا رہا نیز مفرادہ میں سے بی زندا کے پاس آتا رہا نیز مفرادہ میں سے بی زندا کے پاس آتا رہا نیز مفرادہ میں سے بی زندا کے پاس آتا رہا نیز مفرادہ میں سے بی زندا کے پاس آتا رہا نیز مفرادہ میں سے بی زندا کے پاس آتا رہا نیز مفرادہ میں سے بی زندا کی دعوت کو قبول کراہا۔

اوراس میں آمد: پس بہ بارہ سواروں کے ساتھ ابوتماری معیت میں اوراس آیا اور یہ لوگ نوالات میں نکار یہ کے ہاں فروکش ہوگئے اوراس کے اقرباء اورخوارج اس کے پاس جمع ہو گئے اور اس کے ساتھی ابوتمارنے ان کی ان شرائط پراس کی بیعت کی وہ شیعوں سے جنگ کریں گے اور غزائم کولوٹیس کے اور انہیں قیدی بنائیں گئے نیز اگر وہ مہدید اور قیروان میں کامیاب ہو گئے تو ان کی حکومت شوری ہے ہوگی۔ یہ واقعہ اس میں کے ایس میں اس کے بیز اگر وہ مہدید اور قیروان میں

حاکم باغیبہ کی نگرانی : اور بدلوگ حاکم باغیہ کی پوشیدہ طور پر بعض راستوں پر گرانی کرنے گئے اور انہوں نے اس کے علاقے پر قبضہ کر لیا اور ۳۳ میں ماوث کرویا علاقے پر قبضہ کر لیا اور ۳۳ میں ماوث کرویا کی موث کرویا کی موث کرویا کی موات کے بیان ساتھ لے کر حاکم باغیہ کی طرف بڑھا اور اس اور اس کے ساتھیوں کو شکست ہوئی کیں وہ جبل کے علاقے میں علاقے اور حاکم باغیہ نے ان پر چڑھائی کی اور شکست کھا کراپنے علاقے کی طرف واپس آگیا تو ابو بر بدنے اس کا محاصرہ کرلیا۔

اورابوالقاسم نے باغیہ کے حکمران کانون کی مدد کے لئے قائم کومجور کر کے کتامہ کی طرف بھیجا ، جب فوجوں کی

تر بھیٹر ہوئی تو ابوین بداوراس کے ساتھیوں نے ان پرشخون مارااورانہیں شکست دی کیکن وہ باغیہ کوسر نہ کرسکا۔

اورابویزیدنے بی واسین کے ان بربریوں کو تھا کھا جو تصطیلہ کے اردگر درہتے تھے تو انہوں نے سس سے میں تو زر کا محاصرہ کرلیا اور وہ تبسہ کی طرف چلا گیا اور اس میں صلح سے داخل ہو گیا پھراس طرح وہ بجابیا ورمر ماجنہ میں بھی واخل ہو گیا اور انہوں نے اُسے سیاہی ماکل سفیدرنگ گدھا ہدیتۂ ویا پس وہ ہمیشہ اس پر سوار ہوتا رہا پہال تک کہ صاحب الحمار مشہور ہو گیا۔

آربض پر فیضیہ:اوراربض میں اس کی اطلاع کتامہ کی فوجوں کو پیٹی تو وہ منتشر ہوگئیں اوراس نے اربض پر قبضہ کر کے اس کے امام الصلاق کو قبل کر دیا اوراس نے تبسہ کی طرف بھی ایک فوج بھیجی جس نے اس پر قبضہ کر کے اس کے گورنر کو قبل کر دیا اور مہدیہ میں قائم کوخبر پیٹی تو وہ خوفز دہ ہو گیا اوراس نے شہروں اور سرحدوں کے کنٹرول کے لئے فوجوں کو بھیجا۔

بشری الصقلی اوراس نے اپنے غلام بشری الصقلی کو باجہ کی طرف بھیجا اور لیمسو دکوفو جوں کا سالا رمقرر کیا تو اس نے مہدیہ کی جانب پڑاؤڈ ال دیا اور ابویزید باجہ میں بشری کی جانب پڑاؤڈ ال دیا اور ابویزید باجہ میں بشری کی طرف گیا اور ان کے درمیان خت جنگ ہوئی اور ابویزید اپنے گدھے پر سوار ہوا اور اپنا عصا پڑا او تکاریاس کی طرف مائل ہوگیا اور انہوں نے بڑاؤ تک بشری کی مخالفت کی تو وہ شکست کھا کرتونس کی طرف تھا گیا اور ابویزید باجہ میں واخل ہوگیا اور الحوظ اور بشری تونس کی طرف تھا گیا اور ابویزید باجہ میں واخل ہوگیا اور الحوظ اور بشری تونس کی طرف جا گیا اور ابویزید باد کہد دیا اور سوسہ چلا گیا اور ابل تونس کی طرف جلا گیا اور اور اس نے انہیں امان دے دی اور ان پر والی مقرر کر کے وادی مجدرہ میں بھی کر اور ابل تونس نے ابویزید سے امان طلب کی تو اس نے انہیں امان دے دی اور ان کی طرف بھاگ گئے اور جھوٹی افوا ہوں میں اضافہ ہوگیا۔

نواح افریقه برفوج کشی: اورابویزید نے اپنی فوجوں کونواح افریقه کی طرف بھیجا تو انہوں نے وہاں پر غارت گری کی اور بے شارلوگوں کونی کیا اور قیدی بنایا پھروہ رفادہ کی طرف گیا تو وہاں کے کتامہ منتشر ہو کر مہدیہ چلے گئے اور ابویزیدا یک لا کھون کے ساتھ رفادہ گیا اور قیروان کی طرف بڑھا تو وہاں پر خلیل بن اسحاق محصور ہوگیا پھراس نے اسے سلح کا پچکسہ دے کر پکڑلیا اور اسے قبل کرنا چاہا تو ابو محمار نے اسے مشورہ دیا کہ اسے زندہ رہنے دیا جائے گراس نے اس کی بات نہ مانی اور اسے قبل کردیا اور انہوں نے قبروان میں داخل ہو کر اسے لوٹ لیا اور مشائخ نے اس سے ملاقات کی تو اس نے ڈانٹ ڈپٹ کے بعد اس شرط پر انہیں امان دے دی کرو وشیعوں کے مدو گاروں کو قبل کردیں۔

ائل قیروان کا وفد: اوراس نے اہل قیروان میں سے اپنے ایلجیوں کا ایک وفد قرطبہ کے حاکم ناصراموی کے پاس جیجا۔ جواس کا اطاعت گزار اور اس کی دعوت قائم کرنے والا اور اس کی مدد کا طالب تھا تو وہ وفد کا میابی کے ساتھ اور پچھ وعدے لے کراس کے پاس واپس آیا اور فتنہ کے دیگر ایام میں بھی وہ بھیشہ ہی ان با توں کو دہرا تا رہا۔ یہاں تک کہ ۳۳۵ ہے کے آخر میں اس نے اپنے بیٹے ایوب کو بھیجا اور ناصر کے باقی ماندہ عہد ہیں بھی اس کا اس کے ساتھ رابط رہا۔ میسور کی روائگی: اور میسور'مہدیہ سے فوجوں کے ساتھ گیا اور ہوارہ کے بنوکلان بھاگ کر ابویز یدسے جاسلے اور انہوں نے اسے میںورسے جنگ کرنے کی ترغیب دی تو وہ اس کے مقابلہ میں گیا اور خوب جنگ ہوئی اور ابویزید اور نگاریہ نے بے جگری سے جنگ کی پس میںورکو شکست ہوئی اور ابو کملان نے میسورکو قل کر دیا اور اس کے سرکو قیروان اور پھرمغرب کی طرف بھیجے دیا اور اس کی چھاؤنی کولوٹ لیا۔

ابوعمار کا ابو برزید کو ملامت کرنا ابویزید نے جوبکثرت دنیادی مال حاصل کرلیا تھااس پر ابوعار نے اسے ملامت کی تو اس نے تو بہ کی اور باز آگیا اور دوبارہ اس نے زہد و تعقف اور اُون پہننا شروع کر دیا اور مہدیہ سے اس کے بھاگ جائے گی خبر پھیل گئی تو نکاریہ نے تمام شہروں میں قبلام شروع کر دیا اور اس نے بھی اپنی فوجوں کو بھیجا 'جنہوں نے نواحی علاقوں میں تباہی مچادی اور شہری باشندوں پر حملے کئے اور ان میں سے بہت سے شہروں کو تباہ و برباد کردیا۔

الیوب کی باجہ کوروا کی اورایس نے اپنے بیٹے ایوب کو باجہ کی طرف بھیجا جس نے وہاں پر بر بر یوں اور دیگر نواحی علاقوں کی مدو کے انتظار میں چھاؤنی ڈال دی اچا تک حاکم مسیلہ علی بن حمدون اندلی' کنامہ اور زوارہ کی فوجوں کے ساتھ وہاں پہنچا اور قسطنطنیہ اربض اور سقنباریہ کے پاس سے بھی گزرااور اس نے ان میں سے فوجوں کو اپنے ساتھ لیا۔ تو ایوب نے اس پر شب خون مارااور اس کی فوج تنز بنز ہوگئی اور اس کے گھوڑ ہے نے اسے سخت زمین میں گرادیا اور وہ بلاک ہوگیا۔ پھر ایوب اپنی فوج کے ساتھ تونس کی طرف گیا اور تونس کا راہنما حسن بن علی شیعہ کے داعیوں میں سے تھا پس اس نے شکست کھائی پھر دویا رہ اُسے حملے کا موقع ملا۔ حسن بن على: اور حسن بن على نے تمامہ كے علاقے ميں جاكران كے ساتھ قططنيہ ميں چھاؤنى ڈال دى اور ابويزيد نے بربريوں كى فوج كواس كے ساتھ جنگ كرنے كے لئے بھيجا پھر ہر جانب سے بربريوں كى فوجيس ابويزيد كے پاس جمع ہو گئيں اور اس كى قوت متحكم ہوگئى۔

سوسہ کا محاصرہ: تو اس نے سوسہ کی طرف جا کراس کا محاصرہ کرلیا اور وہاں مخبیقیں نصب کر دیں اور شوال ۱۳۳۳ ہے میں قائم ہلاک ہو گیا اور اس کا بیٹا اساعیل منصور خلیفہ بن گیا اس نے بنفس نفیس سوسہ کی طرف جانا جا ہا گراس کے اصحاب نے اسے روکا تو اس نے سوسہ کی طرف فوج ہی جس میں ابویز بد سے جنگ کی جس میں ابویز بد کو تکست ہوئی اور دوہ قیروان چلا گیا جہاں اس کی ناکہ بندی ہوگئ تو اس کے ساتھی ابو تمار نے اسے ان کے ہاتھوں سے رہائی دلوائی اور وہاں سے کوچ کر گیا۔

قیروان پر منصور کا قبضہ اور منصور نے مہدیہ سے سوسداور پھر قیروان جاکراں پر قبضہ کرلیا اور وہاں کے باشندوں کو معافی اور امان دے دی اور اس نے ابویزیداور اس کے عیال سے حسن سلوک کیا اور ابوزید کوتیسری بار مدہ پہنچائی تو اس نے حاکم قیروان کے خلاف جنگ کا عزم کرلیا اور منصور کی فوج کے پڑاؤ پر چڑھائی کر دی اور ان پر شب خون مارا اور گھسان کا رن پڑا اور دوستوں نے نہایت بے جگری سے جنگ کی گر دن کے آخری مصے میں پراگندہ ہو گئے پھر انہوں نے بار بار حملے کئے اور منصور کو بھی جہات سے مددل گئی حتی کہ امرام کو اسے فتح حاصل ہوگی اور ابویزید فکست کھا گیا اور بہت سے بربری مارے گئے اور منصور نے اس کا تعاقب کیا۔

محمد بن خزر کا اطاعت کرنا: پھروہ تبدہ ہے گزر کر باغایہ جا پہنچا دہاں پرائے محمد بن خزر کا خط ملاجس میں اس نے اطاعت ودوی اور مدد دینے کے لئے تیاری کا ظہار کیا تھا' منصور نے اے ابویزید کی گرانی کرنے اور اے گرفتار کرنے کے متعلق ککھا اور اس سے دعدہ کیا کہ وہ اسے اس کام کے کرنے پر مال سے بیسواں حصہ دیےگا۔

طدید کی طرف روآنگی: پھروہ طدید کی طرف کوچ کر گیا 'جہاں اس سے مسیلہ کے گورز جعفر بن علی نے تھا نف واموال کے ساتھ ملا قات کی اور اسے اطلاع ملی کہ ابویز پیدسکرہ میں مقیم ہے اور اس نے خط لکھ کر محمد بن خزر سے مدوطلب کی ہے مگر اسے اس کی مرضی کے مطابق جواب نہیں ملا۔

بسکرہ کی طرف روانگی: پی منصور بسکرہ کی طرف چلا گیا تو وہاں کے باشندوں نے اس کا استقبال کیا اور ابویز بیرجبل سالات میں بنی برزال کی ظرف بھاگ گیا' پھر جبل کتامہ کی طرف بھاگ گیا جے اس زمانے میں جبل عیاض کہتے ہیں اور منصور بھی اس کے تعاقب میں دمرہ تک گیا' وہاں ابویز بدنے اس پر شب خون مارا' گرفکست کھائی اور کامیاب نہ ہوا' اور جبل سالات تک آگیا پھر رمال چلا گیا اور بنو کملان نے اسے چھوڑ دیا اور منصور نے انہیں محمہ بن خزر کے ہاتھ پرامان دے دے دی۔

منصور کا تعاقب جاری رکھنا: اورمنصور بھی اس کے تعاقب میں جبل سالات میں جا اُترا پھراس کے پیچے رہال تک گیا

پھرواپس آ کرضہاجہ کےعلاقے میں داخل ہوگیا' یہاں اسے اطلاع ملی کدابویز پیرجبل کنامہ کی طرف واپس آ گیا ہے تو منصور بھی اس کی طرفٹ پلٹا اور کتامہ' عجیہ ' زدادہ' بنی زنداک' مزاشہ' مکناسہ اور مکلاشہ کی فوجوں کے ساتھ اس کی طرف بوھا' پس انہوں نے ابویز پیراور نکاریہ کی فوجوں کے ساتھ جنگ کر کے انہیں شکست دی اور انہوں نے جبل کتامہ کی پناہ لے کی اور منصور مسیلہ کی طرف کوچ کر گیا۔

قلعہ جبل میں ابویز بد کامحصور ہونا : اور ابویز بدقلعہ جبل میں محصور ہو گیا اور منصور نے اس کے سامنے ڈیرے ڈال دیئے اور محاصرہ شخت ہو گیا اور اس نے گئی و فعہ قلعہ پرچڑھائی کی اور ابویز بدنے ایک محل میں بناہ لے لی جوقلعہ کی چوٹی پرواقع تھالیں اس کا گھیراؤ کرلیا گیا اور بالآخروہ اس میں داخل ہو گیا۔

ابوعمارنا بینا کافل اورابوعارنا بینااور یکموس المزاتی قل ہوگئ اورابویزیداس حالت میں کداسے اس کے تین اصحاب کے درمیان لوگوں نے اسے اٹھایا ہوا تھا اوراس کے دخموں سے خون ٹیکٹا تھا' نیج گیا' پس وہ سخت زمین کے ایک گڑھے میں گر پڑااور کمزور ہوگیا' صبح کواسے منصور کے پاس لایا گیا تواس نے اس کے علاج کرنے کا تھم دیا پھراس نے اسے بلاکراسے زجر وقوش کی اوراس پر ججت قائم کی اوراس کا خون بہانے سے پہلوتری کی اوراسے مہدیہ کی طرف بھیج دیا اوراس کا وظیفہ مقرر کر دیا اوراس سے اچھاسلوک کیا۔

ابو ہزید کی وفات: اورائے پنجرے میں لے جایا گیا ہیں وہ ۳۳ ھے میں اپنے زخموں کے باعث مرگیا اوراس کے حکم سے اس کی کھال ھینجی گئی اوراس کی کھال کو توڑی سے بھر دیا گیا اوراس قیروان میں بھرایا گیا اوراس کے اصحاب کی ایک جاعت بھاگ کراس کے بیٹے فضل کے پاس چلی گئی جو معبد بن خزر کے پاس رہتا تھا پس انہوں نے منصور کی فوج کے پچھلے جھے پر حملہ کر دیا اور منصور مسلسل ان کے تعاقب میں رہا یہاں تک حصے پر حملہ کر دیا اور منصور مسلسل ان کے تعاقب میں رہا یہاں تک کہ مسیلہ جا از ااور معبد کا اثر ختم ہو گیا اور وہاں پر اسے پڑاؤ میں تیمرت کے گور نرجید بن یصل کی بعناوت کی خبر کی جو ان کے دوستوں میں سے تھا اور وہ سے کہ وہ تئس سے سمندر پر سوار ہو کر وادی کی ایک جانب تک آگیا ہے پس وہ تیمرت کی طرف گیا اور تیمرت اور تئس براس نے والی مقرد کر دیا۔

<u>لوا تذکا فرار</u> بھراس نے لوانہ کا قصد کیا تو وہ رہال کی طرف بھاگ گئے اور وہ ۳۳۵ھ میں افریقہ کی طرف واپس آگیا پھر اے اطلاع ملی کہ فضل بن ابویزید نے قصطیلہ کی جہات پر غارت گری کی ہے تو ای سال وہ اس کی تلاش میں گیا اور قفصہ پہنچ گیا چروہاں سے الزاب کے نواح میں چلا گیا اور اس کے پاس ما داس کا جو قلعہ تھا اُسے فٹح کرلیا۔

قضل کا فرار: اورفضل رمال کے علاقے میں بھاگ گیا اور اس نے منصور کو عاجز کردیا اور سے ۲ سے میں قیروان واپس آ گیا اورفضل جبل اور اس کی طرف چلا گیا پھر وہاں ہے اس نے باغا پہ جا کر اس کا محاصرہ کرلیا اور اس کے ساتھیوں میں سے طیط بن یعلی نے اس سے غداری کی اور اس کے سرکومنصور کے پاس لے آیا اور ابویزید اور اس کے بیٹوں کے معاملے کا خاتمہ جوگیا اور ان کی فوج بکھر گئی۔ الیوب بن ابویر بد کافتل اس کے مفرادہ کے رؤساء میں سے عبداللہ بن بکارنے ابوب بن ابویز بد کوفل کر دیا اور اس کے سرکو منصور کے پاس لے آیا تا کہ اس کا قرب حاصل کر ہے۔اس کے بعد منصور نے بنی یفرن کے قبائل کا تعاقب کیا یہاں تک کہ ان کی دعوت کے اثرات کا خاتمہ ہوگیا۔

والبقاء الله تعالى وحده

### فصل

### مغرب اوسط اوراقصیٰ میں بنی یفرن کی پہلی

#### حکومت کے حالات اوران کے امور کا آغاز وانجام

زناتہ کے بی یفرن کے بہت سے بطون ہیں جو مختلف وطنوں میں متفرق ہیں اور جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں ان میں سے بی وارکواور مرنجیصہ افریقہ میں رہتے تھے اور ان میں سے پھے تلمسان کے نواح میں رہتے تھے تلمسان اور تاہرت کے درمیان بھی پچھاقو ام رہتی ہیں جن کی تعداد بہت ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے تلمسان شہر کی حد بندی کی تھی جیسا کہ ہم ابھی اس کا ذکر کریں گے۔

ابوقر ہ المختر فی اور انہی میں سے عباسی حکومت کی ابتداء میں اس جانب ابوقرہ الممتر نی بھی تھا جس نے طنبہ میں عمر بن حفض کا محاصرہ کیا تھا جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور جب ابویزید کا معاملہ ختم ہوگیا اور منصور نے افریقہ میں رہنے والے بی یقرن کو آل کردیا تو ان لوگوں نے جو تلمسان کے نواح میں رہتے تھا پنے وفد بنانے اور ابویزید کے زمانے میں ان کالیڈر محمد بن صالح تھا۔

<u>محمد بن فرن اور جب منصور نے محمد بن ذراوراس کی قوم مفرادہ کے معاملہ کو سنجالا تواس کے اور بنی یفرن کے درمیان جنگ</u> تھی جس میں محمد بن صالح' بنی یفرن کے عبداللہ بن بکار کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا جو بنی یفرن کے ہاں مقیم تھااس کے بعد اس کے بیٹے یعلی نے اس کا کام سنجال لیا تواس کی بہت شہرت ہوگئی اوراس نے یفکان شہر کی حد بندی کی۔

عبد الرحم<mark>ن الناصر</mark> : اور جب عبد الرحمٰن الناصر نے وادی کے کنارے پر رہنے والے زناتہ کوامویوں کی اطاعت کی دعوت دی اور ان کے بادشا ہوں سے دوستی کرنی چاہی تو یعلی نے جلدی ہے اس کی بات کو قبول کرلیا اور خیر بن محمد بن خزر اور اس کی قوم مفراد ہے نبھی اس معاللے میں اس سے اتفاق کیا اور اس نے دہر ان پر چڑھائی کر کے <u>۱۹۸۸ھ</u> میں محمد بن عون سے اُسے مرئ بن سرر المراب المراب المراب المرابي في المرابي من المرابع من المرابع الم المرابع 
تا ہرت پرچڑ ھائی اور یعلی نے خبر بن محد کے ساتھ تا ہرت پرچڑ ھائی کی تو میسور الحصی لمایا سے اپنے پیرو کاروں کے ساتھ اس سے مقابلہ بیں انکا کہ انہوں نے انہیں شکست دی اور تا ہرت پر قبضہ کرلیا اور میسور اور عبد اللہ بن اکارکوگر فقار کرلیا کہ نہیں خبر نے اُسے یعلی بن محمد کی طرف بھیجا تا کہ وہ اس سے بدلہ لے لے مگر اس نے اپنے خون کا ہم پلہ ہونے کی وجہ سے پسند نہ کیا اور اسے بی یفرن کے ان لوگوں کی طرف بھیج دیا جن پر اس نے حملہ کیا تھا۔

سلطان یعلی کی عظمت : اور مغرب کی طرف سلطان یعلیٰ کی عظمت بڑھ گی اوراس نے تاہرت سے طبخہ تک کے منابر پر عبدالرحمٰن الناصر کا خطبہ دیا اوراس نے الناصر سے استدعا کی کہ وہ اپنے گھر انے کے آدمیوں کو مغرب کے شہروں پروالی مقرر کے عبدالرحمٰن الناصر کا خطبہ دیا اور محمد بن عشیرہ کو مقرر کیا اور محمد نے اپنی حکمرانی کے ایک سال میں درویش اختیار کئے رکھی اورا ندلس میں جہا داور پڑاؤ کے لئے اجازت طلب کی تواس نے اُسے اس کی اجازت دے دی اوراس کے عمز ادا حد بن ابو بکر بن احمد بن عثمان بن سعید گواس کا جانشیں مقرر کیا جس نے ہم سے میں ماونتہ القرومین کی حد بندی کی تھی جیسا کہ ہم اس سے پہلے بیان کر بچے ہیں اور سلطان یعلی بن محمد ہمیشہ ہی مغرب میں بردی عظمت کا حامل رہا یہاں تک کہ سے میں المعز اللہ بن للہ کے بعد اس کے کا تب جو ہم الصفلی نے قیروان سے مغرب تک جنگی کی۔

چوہرالصقلی اور امیر زنانہ: جب جوہر فوجوں کے ساتھ نکلاتو مغرب کے امیر زنانہ یعلی بن محمہ الیفر نی نے اس کی ملاقات کرنے اور اس کی اطاعت کو قبول کرنے اور اس کے ساتھ نکلاتو منے اور اپی قوم بنی یفرن اور زنانہ کے عبد بیعت کو توڑنے میں جلاک کی پس جوہر نے ان باتوں کو قبول کرلیا اور دل میں اس کو قبل کرنے کی ٹھان کی اور اس کے لئے اس نے اپنے شہروں سے نکلنے کے لئے دن کو فتحب کیا اور اس نے خفیہ طور پر اپنے بعض مخلص پیرو کا روں کو بیہ بات بتا دی جنہوں نے فوج کے عقب میں ایک پارٹی پر حملہ کر دیا پس کہ منہ اجدا اور زنانہ کے لیڈر نہایت سرعت سے ان کی طرف سے اور یعلی کو گوئی کر نیا اور وہ اس وسیح زمین میں ایک تورش ہلاک ہوگیا اور کتا مداور ضہاجہ کے جوانوں نے نیز وں سے اس کا مجوم کال دیا اور قبائل میں اس کا خون رائیگاں چلاگیا اور جو ہرنے یفکان کے شہر کو بر با دکر دیا اور زنانہ اس کے سامنے سے بھاگ گئے اور ان کے مطالبات کی حقیقت واضح ہوگی۔

بعض مؤرخین نے بیان کیا ہے کہ جب جو ہر تاہرت سے جنگ کر کے واپس آرہا تھا تو یعلی اسے ملااور وہاں اس نے شلف کی جانب اس پر حملہ کر کے اُسے قبل کر دیا' جس کے بعد بنی یفرن کی جماعت منتشر ہوگئی اور ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور وہ کچھ عرصہ کے بعد اس کے بیٹے بدوی کے پاس مغرب میں انکھے ہوئے جیسا کہ ہم اسے بیان کریں گے۔ اور اور میں بریہ سراگ میں مطرع کر جد اس است میں قبل سے اللہ میں اس میں میں میں میں میں میں میں میں میں اور میں

اوران میں بہت سے لوگ اندلس چلے گئے جیسا کہ اپنے موقع پران کے حالات بیان ہوں گے اور بنی یفرن کے ان لوگوں کی حکومت کا خاتمہ ہوئی پھر بالآخر سلامیں ان لوگوں کی حکومت کا خاتمہ ہوئی پھر بالآخر سلامیں مستقل طور پر قائم ہوگئی اور وہاں ان میں باری باری حاکم مقرر ہوتے رہے جیسا کہ ہم ذکر کریں گے۔ان شاء اللہ تعالیٰ۔

#### فصل

Burgara Barangaran Barangaran

## مغربِ اقصیٰ میں سلامیں بنی یفرن کی دوسری حکومت کے حالات اوراس کی اولیت اور گردشِ زیانہ

جب جو ہرنے المعن کے لیڈر یعلی بن محمد بن امیر بنی یفرن پر حملہ کیا اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اس نے کہ میں میں مغرب پر بینفہ کر لیا اور بنی یفرن کی جمعیت پر بیٹان ہوگئ تو اس کا بیٹا بدوی بن یعلی مغرب اقصلی چلا گیا اور اس نے جو ہر کے پیچے سے اس کے حالات معلوم کئے تو وہ دُور بھاگ گیا اور صحرا میں چلا گیا یہاں تک کہ جو ہر مغرب سے واپس آ گیا کہ جو ہر نے اُسے گرفتار کر لیا تھا اور اسے قید کر دیا یہاں تک کہ دہ کھی عرصہ بعد اپنے قید خانے سے بھاگ گیا اور اس کی قوم بنی یفرن نے منفقہ طور پر اسے اپنالیڈر بنالیا اور جو ہر نے مغرب سے واپسی پڑسنرہ زار کی طرف پناہ لینے والے اوار سے اور بلا دِغارہ بران میں سے بنی محمد کے شیخ حسن بن کون کو حاکم مقرر کیا۔

الحکم المستنصر : اورا لئم المستعر نے ۵۰ سے میں اپنی حکومت کا بتداء میں ہی اپ وزیر محد بن قاسم بن طلس کومغرب کے پامال کرنے اورا دارسہ کے جرثو مہ کے قلع قمع کرنے کے لئے فوجوں کے ساتھ بھیجا ' پس وہ فوجوں کے ساتھ گیا اوران کے شہروں پر غالب آ گیا اورجیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ اس نے ۵ اس میں ان سب کومغرب سے اندلس کی طرف بھا دیا۔ مغرب میں امویوں کی دعوت کے لئے راہ ہموار کی اوراس کا آ قالکم مغرب میں امویوں کی دعوت کے لئے راہ ہموار کی اوراس کا آ قالکم اپنے غلام غالب کے پاس آ یا اوراس سرحد کی نا کہ بندی کے اور اس بھیج دیا اور مغرب پر بچی بن مجھ بن ہا شم انجیس کو المحاسم مقرر کیا 'جوسر حد کا اعلیٰ حاکم کو فالح کی بیاری نے آلیا اور مغرب میں مروانیہ کی ہوا تھم گئی اور حکومت سرحدوں کی نا کہ بندی اور شرے ' یہاں تک کہ انکم کو فالح کی بیاری نے آلیا اور مغرب میں مروانیہ کی ہوا تھم گئی اور حکومت سرحدوں کی نا کہ بندی اور مشرب میں کروانیہ کی کو اور کی کنارے سے طلب کی اور اس نے بچی نین مجمد بن ہا شم کو وادی کے نارے سے طلب کیا اور حالم مقا اور انہیں حکومت سرحدوں کی نا کہ جندی اور مغرب میں حدود نے کو کہا بخوشیوں کے بلانے بران کی طرف آرہا تھا اور انہیں حکومت سے وادی کے کنارے میں جن ان کی حرب کی امراز میں کی مصیبت سے اس تو و کر رکھ دیا تھا اور تکلیف اس کے میں جو بربری رہے تھا ان سے بھی مدو طلب کی کیونکہ انہوں نے بھی مصیبت سے اس تو و کر رکھ دیا تھا اور تکلیف اس کے گلے میں ڈال دی تھی۔

قر طبہ میں بربری فوج کا اجتماع جب قرطبہ میں بربری فوجیں جمع ہو گئیں تو انہوں نے اے اور اس کے بھائی یمی کومغرب کا حاکم مقرر کیا اور انہوں نے ان دونوں کو وادی کے کنارے کے ملوک کو طلعتیں دینے کے لئے خلعتیں 'بہت سامال اورلباسِ فاخرہ دیے پس جعفرہ ۳سے میں مغرب کی طرف گیا اور اس کا نظم وضیط قائم کیا اور زنا نہ کے ملوک میں سے بدوی بن یعلی امیر بنی بغرن اور اس کاعم زاد بخت بن عبد اللہ بن بکا راور محر بن الخیر بن خزر اور اس کاعم زاد بخت بن عبد اللہ بن بکا راور محر بن الخیر بن خزر اور اس کاعم زاد بخت بن عبد اللہ بن بکا راور محر مفرادہ اور اساعیل بن البوری امیر مکنا سہ اور محمد اور اساعیل بن البوری امیر مکنا سہ اور محمد اور ابن محمد الا واخی وغیرہ اسمحے ہوگئے اور ان میں سے بدوی بن یعلی قوت وطاقت اور حن اطاعت میں سب سے بوجہ رختی الحکم نے اس کی جگہ ہشام المؤید کو حاکم مقرر ہونے کے آغاز سے بی اس پر اکتفا کرتے ہوئے سلطان کی فوجوں اور حکومتوں کے ومیوں کے ساتھ اس کا انتظام کیا اور اسے ارباب تنے والم سے زیمت دی اور اس کے ماور اعمال کے فوجوں اور حکومتوں کے ومیوں کے رجم انتظام کیا اور اسے ارباب تنے والم سے زیمت دی اور اس کے ماور اعمال نے پر کنٹر ول کے لئے ملوک زنا نہ پر اعتاد کیا اور انہیں انتظام کیا اور اس اور خلعتوں سے نواز الور ان کے وفود کا اکر ام کرنے لگا اور جوشخص ان میں سے سلطان کے وظیفہ خواروں کے رجم میں نام کلھانے میں رغبت کرتا اس کی عزت کرنے لگائیں وہ حکومت کی حکمرانی اور ووت کے پیلانے میں کوشش کرنے لگا میں نام کلھانے میں رغبت کرتا اس کی عزت کرنے لگائیں وہ حکومت کی حکمرانی اور ووت کے پیلانے میں کوشش کرنے لگا ور اس نے وادی کے کنارے امیر جعفر بن علی اور اس کے بھائی کی کے درمیان بگاڑ بیدا کردی اور کی نے شہر کوا ہے لئے ماصل کیا اور اکثر آ دمیوں کو بھی لے گیا۔

جعفر پر مصیبت بھر جعفر پر بھی وہیں مصیبت آپڑی جواس نے جنگ کے ایام میں برغواط پر ڈائی تھی اور محمد بن ابی عامر نے اسے اس کی استقامت اور چوکسی دیکھ کراپنی حکومت کے آغاز میں اسے بلایا اور اندلس میں الحکم سے جو تکلیف اسے پنچی تھی اسے ملیامیٹ کر دیا اور آس کے بھائی کے لئے مغرب کی عملداری سے الگ ہو گیا اور وہ سندر پار کر کے ابن ابی عامر کے پاس چلا گیا اور ایک اچھی جگہ پراتر گیا اور زناتۂ تا بعداری کے ذریعے حکومت کا تقرب حاصل کرنے کے لئے مقابلہ کرنے لگے۔

<u>سجلما سہ برچڑ ھائی</u> پس خزرون بن فلفول نے ۳<u>۳۳ ھ</u>یں مجلماسہ پرچڑھائی کی اوراس میں داخل ہوکر آلی مدرار کی حکومت کا خاتمہ کردیا اور منصور نے اسے وہاں کا حاکم مقرر کر دیا جیسا کہ ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں۔

بلکین بن زیری: اوراس فتح کے بعدافریقہ کے لیڈ ربلکین بن زیری نے ۱۹ سے میں شیعہ کے لئے مغرب پراپنامشہور مملکیا اورمجد بن ابی عام بغض نفیس قرطبہ ہے جزیرہ کی طرف اس کے دفاع کے لئے گیا اوراس نے بیت المال سے سو بوجھ اٹھائے اور لا تعداد فوج لے کر گیا اور جعفر بن علی بن حمد ون سبتہ کی طرف بڑھ گیا اور ملوک زناتہ بھی اس کے ساتھ مل گئے اور بلکین ان کو چھوڑ کر برغواطہ ہے جنگ کرنے کے لئے واپس آگیا۔۔۔اورجیسا کہ ہم بیان کر پچے ہیں سے سے میں وفات پا کیا اور جعفر اپنے مقام کی طرف این ابی عام کے پاکی لوٹ آیا گراس نے اس کے قام سے موافقت نہ کی اس دوران میں کتا اور خوان میں میں بنون قاہرہ ہے عبدالعزیز بن نزار بن معد کا خط لے کرافریقہ کے حاکم بلکین کے پاس آیا کہ وہ مغرب کے بادشاہ کی مدد کرے اور اسے مال اور فوج سے مدد دے پس بلکین نے اسے اس کے راستے پر چلاگیا اور اسے مال عطاکیا اور اسے اس میں بدا کر مدر ہے کہ اور سے دگنا مال دینے کا وعدہ بھی کیا۔ اور مغرب کی طرف چلاگیا اس نے دیکھا کہ وہاں پر مرونید کی اطاعت مشحکم ہو چکی ہے اور اس کے بعد بلکین فوت ہو گیا اور اس کے بیٹے منصور نے اس کے کاموں سے برغبتی کی پس اس نے صن بن کون کو اپنے من بلکا ہوں اس کے بعد بلکین فوت ہو گیا اور اس کے بیٹے منصور نے اس کے کاموں سے برغبتی کی پس اس نے صن بن کون کو اپ س بالا با۔

عسكا اجد : اورا بوتد بن ابی عامر نے اپ عم زاد محد بن عبداللہ کوجس کا لقب عسکا اجتھا ہے کا جدیں اس کے ساتھ جنگ کرنے کو بھیجا اور وہ اس کے بیچھے بیچھے بیچ بیزیرہ کی طرف آیا تا کہ را لقصہ پر چڑھائی کرے اور حسن بن کنون کا گھیرا کہ ہوگیا۔ تو اس نے امان طلب کی اور عمر واور عسکا اجداس کے آلات کے ضامن ہوئے اور اس نے اسے الحضر قاکی طرف والیس کر دیا ہیں ابھی ابن ابنی عامراس کے آگے نہ چلاتھا کہ اس نے دیکھا کہ اس کی بکثر ت عہد شکنی کی وجہ سے اس کا کوئی اعتبار نہیں تو اس نے اپ ایٹ ایک قابل اعتبار آدی کو اس کا سرلانے کو بھیجا اور اوار سہ کی حکومت اور اثر کا خاتمہ ہوگیا ہیں اس نے اس بات سے عمر واور عسکا اجد کو برافر وختہ کر دیا اور منصور کے پائی اس کے متعلق جن باتوں کی چغلی کی گئی ان سے سکون حاصل کرنے کے لئے وہ فوج کی طرف جلاگیا تو منصور نے اسے وادی کے کنارے سے بلایا اور اسے اس کے متعلق کوئی کئی نے کہ تاتھ ملادیا۔

حسن بن احمد: اوروادی کے کنارے پروزیرس بن احمد بن عبدالودود ملمی کوحا کم مقرر کردیا اوراس کی تعداد میں اضافہ کر
دیا اوراس نے اپنے ہاتھوں سے خوب مال دیا اور ۲ سے میں اپنی عملداری میں پہنچ گیا اوراس نے مغرب کو نہایت اچھی
طرح کنٹرول کیا آور برابرہ اس سے خوفز دہ ہو گئے اور وادی کے کنارے پربیرفاس مقام پراٹر اتو اس کے سلطان نے اس کی
مدد کی اوراس کی فوج میں اضافہ ہوگیا اور مضافات کے ملوک بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے یہاں تک کہ اس نے ابن ابی
عامر کواس کی ہے دھرمی کے انجام سے ڈرایا آورا سے اس کی اطاعت کی آزمائش کرنے کے لئے بلایا تو وہ جلدی سے اس کے
ساتھ مل گیا لین اس نے اس کی عزت میں اضافہ کردیا اوراسے دوبارہ اس نے کام پرمقرد کردیا۔

بدوی بن بعلیٰ اور ملوک زناتہ میں سے بدوی بن یعلی امویوں کے متعلق برا امضطرب اور ان کی اطاعت سے بہت خوفز دہ تھا اور منصور بن ابی عامر اس کے اور اس کے ساتھی زیری بن عطیہ کے درمیان ملاپ کراتا تھا اور دونوں میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کے مقابلہ میں مسلسل استقامت دکھا تا تھا اور منصور زیری کی طرف بہت میلان رکھتا تھا اور اس کے خلوص کی وجہ سے اس کی اطاعت اور نیک فیتی اور اس کے پاس چلے آنے کی وجہ سے اس پر بہت اعتاد کرتا تھا اور امیدر کھتا تھا کہ وہ بدوی بن یعلیٰ کا مقابلہ کر کے اس سے قیادت حاصل کر کے گاپس اس نے کے سامے میں زیری کو الحضر قبلا یا اور وہ جلدی سے بدوی بن یعلیٰ کا مقابلہ کر کے اس سے قیادت حاصل کر کے گاپس اس نے کے سامے میں زیری کو الحضر قبلا یا اور وہ جلدی سے اس کے پاس آیا اور اس کی ملاقات کی اور اس نے اس کا نہایت شان دار طریق پر اعزاز واکر ام کیا اور اسے کھیم انعامات سے نواز ااور اس نے بدوی کو بھی یہی زحمت دی مگر وہ نہ آیا اور اس نے اس کے اپنی سے کہا کہ ابن ابی عامر سے کہنا کہ اس نے جنگلی گدھوں کو بھی فیل بندوں کی اطاعت کرتے دیکھا ہے اور اس نے اس کے اپنی کرف اور شروع کر دیا۔

حسن بن عبدالودود: اوراس کے مقابلہ میں حسن بن عبدالودود جا کم مغرب اپنی فوجوں اورائدگی فوجوں اوروادی کے باوشاہوں کے ساتھ اس کے دشمن زیری بن عطیہ کی مدد کے لئے گیا اور بدوی نے بھی ان کے مقابلہ میں فوج اسٹھی کی اور ۱۸۳ھ میں ان سے جنگ کی اور ۱۸۳ھ میں ان سے جنگ کی اور ۱۸۳ھ میں ان سے جنگ کی اور انہوں نے خوب قدام کیا اوروزیرحسن بن عبدالودود کو بھی گئی زخم آئے جن سے وہ کچھرا توں بعد ہلاک ہو گیا اور ابن آئی عامر کو پہنچ بھی تو وہ ممکنین ہو گیا اور اس نے زیری کو فاس پر کنٹرول کرنے اور حسن کے اصحاب کو مدد دینے کے لئے لکھا اور اسے مغرب کا والی مقرر کردیا ہم اس کا مفصل تذکرہ ان کی حکومت کے ذکر میں کریں گے اور بدوی نے متعدد بار فاس میں اس کا مقابلہ کیا =

ابوالیہا ربن زیری اورابوالہار بن زیری بن منادضہا جی اپنی قوم سے الگ ہوکر اور شیعوں کی اطاعت کوخیر باد کہہ کراور
اپنے بھائی منصور بن بلکین حاکم قیروان کا باغی بن کرسواحل تلمسان میں چلا آیا اوراس نے ابن ابی عامرے ساتھ اوراء کے
علاقے سے گفتگو کی اورا پنے بھینچے اورا پنی قوم کے سرداروں کو اس کے پاس بھیجا تو اس نے فاس میں زہری کے ساتھ اس
اموال وعطیات دیئے جیسا کہ ہم اسے بیان کریں گے اور دونوں کو بدوی کی مدافعت پر اکٹھا کر دیا پس ان دونوں کے
درمیان اس کی حالت خراب ہوگئ یہاں تک کہ ابوالہ بارا پنے بھینچے منصور کی حکومت میں واپس چلا گیا جیسا کہ ہم ابھی اس کا
ذرکر کریں گے اور زیری نے اس کے ساتھ جنگ کی اوراسے اس پر فتح حاصل ہوئی اور ابوالہا رسینہ چلا گیا پھر اپنی قوم کی
طرف واپس آیا اوراس کے بعد زیری کو بزی عظمت حاصل ہوگئی۔

زیری اور بدوی کے درمیان جنگ: اورزیری اور بدوی کے درمیان جنگ ہوئی جس میں زیری نے اس کی چھاؤنی اورسب مال لوٹ لیا اور اس کی بھوڑ اورسب مال لوٹ لیا اور اس کی بیوی کو قید کر لیا اور اس کی قوم کے تقریباً تین ہزار سواروں کو قل کر دیا اور وہ ۳۸ ہے میں بھوڑ اس بن کر صحرا کی طرف چلا گیا اور وہ بین مرگیا اور اس کی قوم کی امارت اس کے بھائی زیری بن یعلیٰ کے بیٹے حبوش نے سنجال لی۔ اور اس کے عمر زاد ابویداس بن دوناس نے امارت کے لاکھ میں اسے قل کر دیا اور اس کی قوم نے اس کے بارے میں اختلاف کیا اور وہ اپنی آرز وہیں نا کام ہو گیا اور اپنی قوم کی آیک عظیم فوج کے ساتھ سمندریا رکر کے اندلس چلاگیا۔

جمامہ بن زیری : اوراس کے بعد بنی یفرن کی امارت حبوس ندکور کے بھائی خامہ بن زیری بن یعلی نے سنجالی جس سے بنی یفرن کی حالت درست ہوگئی اور بدوی کے حالات میں اس کا ذکر کی وفعہ بیان ہو چکا ہے اور وہ یہ کہ اس کے اور زیری بن عطیہ کے درمیان جنگ کا پانسہ پلٹتار ہتا تھا اور یہ دونوں باری باری فتح حاصل کر کے فاس کی حکومت حاصل کرتے تھے اور جب زیری جب زیری منصور کے پاس گیا تو بدوی نے فاس آ کراس پر قبضہ کرلیا اور مفرادہ کے بہت سے لوگوں کوئل کر دیا اور جب زیری والیس آ یا تو بدوی فاس میں قلعہ بند ہوگیا تو زیری نے اس سے جنگ کی اور مفرادہ اور بنی یفرن کے بہت سے لوگوں نے اس محاصرہ سے برامنایا 'چرزیری نے برور قوت فاس میں داخل ہوکر اسے قبل کر دیا اور ۱۳۸۳ میں اس کے سرکودار الخلاف قرطبہ میں بھیجاوا للداعلم ۔

اور جب بنویفرن نے حمامہ پراتفاق کرلیا تو وہ انہیں مغرب میں شالہ کے مقام پر لے گیا اور اس پراس کے اردگرد کے علاقے تا ذلہ پر قبضہ کرلیا اور اس نے جیس لیا اور بنی یفرن کا سردار ہمیشہ اس عملداری میں رہا اور اس کے اور زیری اور اس کے اور علی اور مفرادہ کے درمیان مسلسل جنگ جاری رہی اور اس کے اور حاکم قیروان کے درمیان مجت تھی پس اس نے جب کہ وہ قلعہ میں اس نے جب کہ وہ قلعہ میں اس نے جب کہ وہ قلعہ میں اس میں عاصرہ کئے ہوئے تھا ہمنصور کو ہدیہ بھیجا اور اس نے اس ہدیہ کے ساتھ اپ بھائی زادی بین زیری کو بھیجا تو اس نے وصولوں اور جھنڈوں کے ساتھ اس سے ملاقات کی۔

امیر ابوالکمال تمیم بن زیری اور جب حامہ فوت ہوگیا تواس کے بعداس کے بھائی امیر ابوالکمال تمیم بن زیری بن یعلیٰ نے بنی یفرن کی امارت سنجال کی پس اس نے ان کی حکومت کے لئے خودگومخصوص کرلیا اور وہ اپنے دین میں متنقیم اور جہاد کا دکدا دہ تھا پس وہ برغواطہ سے جہاد کے لئے واپس گیا اور اس نے مفرادہ سے سلح کر کی اور ان کے ساتھ جنگ کرنے سے اعراض کیا اور جب مرہم چکا سال آیا تو ان دونوں قبیلوں بنی یفرن اور مفرادہ کے درمیان از سرنوعداوت پیدا ہو گئی اور قدیم کینے بھڑک اٹھے اور حاکم شالہ اور تا ذلہ ابوالکمال نے یفرن کی فوجوں کے ساتھ چڑھائی کی اور جمامہ بن المعز قبائل مفرادہ کے ساتھ اس کے مقابلہ میں نکلا اور ان کے درمیان بخت جنگیں ہوئیں اورمفرادہ پراگندہ ہو گئے اور حمامہ وجدہ کی طرف بھاگ گیااورامیرابوالکمال تمیم اوراس کی قوم فاس پر قابض ہوگئے اور مفرادہ مغرب کی عملداری پر غالب آ گئے اور تمیم نے فاس شمر کے یہودیوں کولوٹا اوران کے جانوروں کو مارااوران کی مقدس اشیاءکومباح قرار دے دیا۔

پھر حمامہ نے وجدہ سے مفرادہ اور زناعہ کے بقیہ قبائل کو جمع کیا اور مغرب اوسط کے تمام علاقے کی قیام گاہوں میں سے لوگوں کو جمع کرنے والے لوگ بھیجے اور وہ تنس کے زعماء سے فریاد کرتا ہوا وہاں پہنچا اور جو لوگ وہاں سے دور تھے ان سے اس نے خط و کتابت کی اور ۱۳۲۹ میں میں اس نے فاس پر چڑھائی کر دی پس ابوالکمال تمیم وہاں سے دور تھاان سے اس نے خط و کتابت کی اور ۲۹ میر میں اس نے فاس پر چڑھائی کر دی پس ابوالکمال تمیم وہاں سے بھاگ گیا اور اپنے ملک کے دارالخلافه شاله میں چلا گیااوراپی وفات تک اپن عملداری میں اقامت پزیر مهاس کی وفات ۲ سم پیر میں ہوئی۔

حماد :اس کے بعداس کا بیٹا حما دوالی بنایہاں تک کہ وہ بھی وہ مہم پیٹر فوت ہو گیا اس کے بعداس کا بیٹا پوسف والی بنا اور وہ بھی ۸۵٪ چیس و فات پا گیااس کے بعداس کا چیامحمہ بن امیر البتمیم والی بنا جولتونہ کی جنگوں میں اس وقت مرگیا جب انہوں نے تمام مغرب میں ان پرغلبہ یا لیا جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

والملك لله يويته من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين

اورابویداس بن دوناس نے حبوس بن زیری بن یعلیٰ بن محمر سے جنگ کی جب بنویفرن نے اس کے متعلق اختلاف کیا اور وہ ان کے اکٹھا کرنے کی امید میں ناکام ہوگیا تو وہ ۱۸۸ میں سمندر پارکرے اندلس چلا گیا تو اس کے بھائی ابوقرہ ' ابوزیداورعطاف نے اس کی قدرومنزلت کی اوران سب کومنصور کے ہاں ترجیج اورعزت حاصل بھی اس نے اسے بھی جملہ رؤسااورامراء میں شامل کرلیا اور اسے وظیفہ اور جا گیریں انعام میں دیں اور اس کے جوانوں اور اس کی قوم کے ان لوگوں کے نام رجٹر میں لکھے جواس کے ساتھ آئے تھے پس اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی اور حکومت میں اس کی شان بلند ہو

خلافت میں ابٹری: اور جب جماعت منتشر ہوگی اور خلافت میں ابٹری پھیل گئی تو اس نے اندلس کی فوجوں کے ساتھ بربریوں کے ساتھ جنگوں میں بڑے تجیب وغریب کارناہے دکھائے۔

المستعین اور جب وجمع میں المتعین نے قرطبہ پر بقنہ کیا اور اندلس کے بربری اس کے پاس اکٹے ہو گئے تو مہدی سرحدوں پر چلا گیا اور جلالقہ کے طاغیہ نے بھی فوجیں جمع کیں پس اس نے ان کے ساتھ غرنا طہ پر چڑھائی کر دی اور المستعین بھی اپنی بربری فوجوں کے ساتھ ساحل تک آیا اور مہدی نے بھی اپنی فوجوں کے ساتھ ان کا تعاقب کیا پس وادی ایرہ میں دونوں نے ایک دوسرے پر مملہ کر دیا اور فریقین کے درمیان رن پڑا اور بربریوں کی شخت آ زمائش ہوئی اور جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے ابویداس کی شہرت نچیل گئی اور گھسان کی جنگ کے بعد مہدی طاخیہ اور ان کی فوجیس شکست کھا گئیں اور آبویداس بن دوناین کومهلک زخم آیا جس سے وہ مرگیا اور و ہیں فن ہوا۔

بی دونا ن و ہمک رہا ہے۔ سے دہ ریار دیں میں ماں ماں اور اس کے بیان کے جوانوں میں سے تھے شجاعت اور اس کے بیٹے خلوف اور اس کے بیانی عطاف کا بیٹا تھا وہ بھی ان کے جوانوں میں شامل تھا جے بنی حود اور امارت حاصل تھا اس نے بیانی عطاف کا بیٹا تھا وہ بھی ان کے جوانوں میں شامل تھا جے بنی حود اور قاسم میں اختصاص حاصل تھا اس نے اسے اپنے دو رِخلافت میں قرطبہ کا والی مقرر کیا تھا۔ والبقاء للّه و حدہ

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

جصيل في فائ كاوالى مقرر كيا \_

## Shirt Bredit in Coston and sign in the Lord Shirt of the Site of the State of the S

### ابونور بن ابوقرہ کے حالات اور اندلس میں اسے

### ايّا م الطّوا كف ميس جوحكومت حاصل تقى اس كا تذكره

اس آدی کانام ابونورین ابوقره بن ابویفرن ہے جوان بربری جوانوں میں سے ہے جن سے ان کی قوم نے فتند میں مدد ما تکی تقی اس نے فتند میں اس نے فتند میں اس نے فتند کی اس نے فتند کی اس میں رندہ پر غلبہ پالیا اور وہاں سے امویوں کے غلام عامر بن فتوں کو هو سم میں نکال کرائی پر بہتھ کر لیا اور وہاں کا بادشاہ بن گیا۔

ا بین عیاد: اور جب اشیلید میں این عمادی عظمت بڑھ گی اور وہ مضافات وسر حداث پر قبضہ کرنے لگا تو اس کے اور ابونور
کے در میان کڑائی چیڑ گئی اور حاکمیت اور انحراف میں اس کے احوال اس سے مختلف ہو گئے اور ۱۳۳۳ ھیں بربر بول کے ساتھ رندہ اور اس کے مضافات بھی اس کے لئے ثابت ہو گئے اس کے بعد اس نے ۱۳۵۰ ھیں اس ایک و لیے میں بلایا اور ایک خط کے ذریعے اس سے سازش کی اور اسے اپنے کل کی لوغری کی زبان سے اطلاع دی جس نے اس کے پاس اس کے بیٹے کی خط کے ذریعے اس سے بیٹے والی تکلیف کی شکایت کی پس اس نے اس کے شہر میں جا کراس کے بیٹے کوئل کر دیا اور اس کی ہازش کو سمجھ گہا تو وہ تم سے مرگما۔

ابولفر اوران کادور اینا ابولفر عوی تی والی بناتواس کے ساتھ اس کے بعض سپاہیوں نے غداری کی اوروہ بھا گنا ہوا با ہر نکلا تو دیوارے گر کرمر گیا اور المعتمد نے اس کے ہاتھ ہے دندہ کو لے آیا اور بعض کہتے ہیں کہ بیات میں ہے ش واقعہ میں ہوئی جس میں ابولور ہلاک ہوگیا اور جب اس کی اطلاع اس کے بیٹے ابولفر کولی توجو ہوا سؤ ہوا۔ واللہ اعلم

#### فصل

### بنی یفرن کے بطون میں سے مرتجیصہ کے حالات کی تفصیل

بنی یفرن کا پیطن افریقہ کے نواح میں رہتا تھا اور اسے بڑی کثرت وقوت حاصل تھی اور جب ابویزید نے شیعوں

کے خلاف بغاوت کی تو انہوں نے عصبیت کی وجہ ہے اس کی مد د کی اور بیان کے بنودار کو مامو کو میں سے تھا پھراس کا معاملہ تھپ ہو گیا تو شیعوں کی حکومت اوران کے ضہا جی مد د گاروں اوران کے افریقی حکمر انوں نے انہیں جروقبر سے پکڑلیا اوران کے مال و جان پر مصائب نازل کئے یہاں تک کہ یہ نیست و نابود ہو گئے اور تاوان اوا کرنے والے قبائل میں شار ہونے لگے اور ان کے بچھ بقیہ قبیلے قیروان اور تو نس کے درمیان اتر پڑے میدگا یوں بگریوں اور جیموں والے تھے بیاس کے نواحی علاقوں میں سفر کرتے اور معاش کے لئے گئے تاؤں کو ساتھ میں تھے ان پر میں متعدد فرائض مرانجام دینے پڑتے تھے۔
تاوان اور ٹیکس لا گوتھ اور انہیں سلطان کے ساتھ جنگوں میں متعدد فرائض مرانجام دینے پڑتے تھے۔

الكعوب : اور جب بن سليم ميں سے الكعوب نے افريقہ كے نواح پر قبضه كيا اور انہوں نے رياح كے زواو دہ كوجواس دور ميں مكومت كے دہم ن سے ناللہ اللہ اللہ على جنہوں نے قابس سے باجہ تك افريقہ كواپنا وطن بناليا تھا بھران كى امارت مكومت كے لئے خت ہوگئ اور ان سے مدد طلب كرنا بھى بڑھ گيا تو انہوں نے جو مضافات اور فراج طلب كئے بادشاہ نے انہيں جا گير كے طور پر دے ديئے اور ان كى جا گيروں ميں مرجم سے كافراج بھى تھا۔

بنوهم بن اور جب بنوم ین نے قروان پر تملہ کیا اور اس کے پھر عرصہ بعد اس فتہ کورو کئے کے لئے جس میں عربی اور شاہ اور حکومت پر غلبہ پالیا تھا ان کے سخل کو ب کومر جیعہ کے قبیلوں میں بار پر داری کے گھوڑوں اور جگون میں غلبہ کے لئے سواروں کی بڑی قوت حاصل تھی اور نیان کے لئے قرابت دارا ورخادم بن کئے اور انہوں نے ان پر غلاموں کی طرح بقت کر لیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فتنہ کی آگے قرار کر دیا اور اس خصی باوشاہ مولا ناسلطان ابوالعباس کی بھلائی سے منی بوگیا اور اس خصی باوشاہ مولا ناسلطان ابوالعباس کی بھلائی سے منی تو کی خلافت و تکومت کو قائم کر دیا ہیں فضاصاف ہوگی اور اس خصی باور اس نے عرب متعلین گوا ہے مضافات سے دور کر دیا اور اپنی دیا اور مرجمے سے ان لوگوں کو عرب میں پناہ لینے اور اس کے ساتھ سنر دور کے دیا ہوگی اور اس دور تک وہ ای حالت پر قائم جی سے جس تاوان اور خراج کے قوانین سے وہ مالوف تھا اس کی طرف واپس آ گئے اور اس دور تک وہ ای حالت پر قائم جی ۔ جس تاوان اور خراج کے قوانین سے وہ مالوف تھا اس کی طرف واپس آ گئے اور اس دور تک وہ ای حالت پر قائم جی ۔ واللہ وارث الارض و من علیہا.

SKOV BUTTER SOUTH BEEN SOUTH WE SOUTH ON THE SOUTH

May be a committed the second and a second of the second

# زنات کے طبقہ اولی میں سے مفرادہ اور انہیں مغرب میں جو حکومتیں حاصل تھیں ان کے حالات اوراس كا آغاز اورگردش حالات

مفرادہ کے بیقائل زناتہ کے وسیع تر بطون والے تھاور یکی ان میں سے جنگجوا ورغلبہ والے تھے اور ان کا نسب مفرادہ بن پضلتن بن مسرا بن زاکیا بن ورسیک بن الدریت بن جاٹا تک جاتا ہے جو بنی یفرن اور بنی برنیان کے بھائی ہیں اوران ك نسب مين جواخلاف بإياجا تا باس بى يفرن ك ذكر كم وقع ربيل بيان كياجا چكا ب

ان کے شعوب ولطون ان کے شعوب وبطون بہت ہے ہیں جیئے بنی بلت ، بی زنداک بنی رواڈر رز میر بنی الی سعید بنی درسیعان اعواط اور بنی ریقه وغیرہ جن کے نام مجھے یا رئیں رہے اور مغرب اوسط میں ان کی فرود گا ہیں شلف سے تلمسان تک جبل مد بوله تک اوراس کے نواح تک میں اور ان کا اپنے بھائیوں بنی یفرن کے ساتھ اجتماع وافتر اق اور صحرائی حالات میں مقابلہ ہوتار ہتا ہے اوران مفرادہ کی صحرامیں بہت بڑی لڑی پائی جاتی ہے۔جس نے اچھی طرح اسلام قبول کمیا تھا۔

صولات بن وز مار اوراس کے امیر صولات بن وز مار نے بدیند کی طرف بھرت کی اور امیر المومنین حضرت عثان بن عفان رضی الله عقد کے پاس گیا تو آپ نے اس کی جمرت کی وجہ سے اس کے ساتھ نہایت حسن سلوک کیا اور اسے اس کی قوم اور وطن کا امیر بنا دیا اوروہ دین سے خوش ہوکر قبائل مصر کی مدوکرتا ہوا اپنے ملک کووا پس آ گیا اور ہمیشہ اس کی یہی حالت رہی۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بربر یوں نے اسلام لانے ہے جی جو جوں کے ساتھ جنگیں کیں ان میں ہے ایک جنگ

میں حربون نے پہلی فتح پراسے قیدی بنا کر پکر لیا اور اے اپن قوم میں جومقام حاصل تھا اس کی وجہ ہے اسے حضرت عثان کی خدمت میں جیج دیا تو آپ نے اس پراحسال کیا اور اس نے اسلام قبول کرایا اور آپ نے اس کی عملداری میں اسے امیر مقرر کر دیا۔ پس اس نے حضرت عثمان اور آپ کے اہل ہیت کی دوتی کی وجہ سے جو بنی امید میں سے تھے صولات اور مفراد ہ کے دیگر قبائل کو مخصوص کردیا اور ده دیگر قریش کے مقابلہ میں ان کے خاص آ دی تھے یہی دجہ ہے کہ انہوں نے اس دوی کا لحاظ کرتے ہوئے اندلس میں دعوت مروانید کی مدد کی ہے جیسا کہ آپ کوان کے بعد کے حالات ہے معلوم ہو جائے گا۔

<u>صولات کی وفات: جب صولات فوت ہو گیا تواس کے بعداس کے بیٹے حفص نے مفرادہ اور دیگر زنامۃ کی امارت</u> سنجال لی اور جب مغرب اقصیٰ میں خلافت کے سائے سمٹنے گے اور میسرۃ المقیر اور مظفر کا فتنہ ساید گئن ہونے لگا تو خزراور اس کی قوم قیروان میں مضریوں پر غالب آ گئے اوران کی حکومت بڑھ گی اور مغرب اوسط کے صحرائی زنامۃ میں ان کے بادشاہ کی شان وعظمت میں اضافہ ہو گیا۔

مشرق میں بنی امید کی حکومت کا خاتمہ : پھر شرق میں بنی امید کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور مغرب میں فتنہ بر پاتھا پس بیاوگ قوت و تکبر میں بڑھ گئے۔ اس دوران میں خزر کی وفات ہوگی اور اس کی حکومت اس کے بیٹے محمہ نے سنھالی۔

اورلیس الا گیر: اورادریس الا کبر بن عبدالله بن حسن بن الحسن مجاهیمیں الہادی کی خلافت کے زمانے میں مغرب کی طرف گیا اور مغرب کی طرف گیا اور مغرب کے دمددار بن گئے اور اس کی طرف گیا اور مغرب کے برابرہ جواروبۂ صدینہ اور مقیلہ سے تعلق رکھتے تھے اس کی حکومت کے ذمددار بن گئے اور اس کی حکومت مفہوط ہوگئ اور بقیدایا م میں مغرب ہو عباس کی اطاعت سے باہر نکل گئے اور پھردہ سے اس کی بیعت کر لی۔ گیا تو محمد بن خزرنے اس کا استقبال کیا اور اس کی اطاعت اختیار کر لی اور اپنی قوم کی جانب سے اس کی بیعت کر لی۔

اوراس نے بنی یفرن کے اہل تلمسان پر غالب آجانے کے بعد استلمسان پر قبضہ کرنے ہیں مدودی اور اور لیس بن اور لیس کے لئے حکومت منظم ہوگئی اور وہ اپنے باپ کی تمام عملداری پر غالب آگیا اور تلمسان پر قبضہ کرلیا اور بنوخن راس کی دعوت کے اسی طرح ذمہ دار بن گئے جیسا کہ اس کے باپ کے لئے بنے تضاور اس کا بوابھائی سلیمان بن عبداللہ بن حسن بن الحق جومشرق سے اس کے پاس آر ہا تھا' اور لیس الا کبر کے عہد میں تلمسان میں اثر ااور اس نے تلمسان کی ریاست اس کی مطرح دے دی تھی گئی ہیں تلمسان کی ریاست اس کے مطرح دے دی تھی گرایا۔ اور اس کے میٹے اور انہوں نے ریاست کو ساحلی سرحدوں تک آپیں میں تشیم کرلیا۔ اور اس کے میٹی رہے اور انہوں نے ریاست کو ساحلی سرحدوں تک آپیں میں تشیم کرلیا۔

ادر کیس بن محمد: پس تلمسان ادریس بن محمد بن سلیمان کی اولا دے جصے میں آیا اور ارشکول عیسی بن محمد کی اولا دکو ملا اور تنس'
ابر امیم بن محمد بن محمد کو ملا اور تلمسان کے بقیہ مضافات بن یفرن اور مفرادہ کو ملے اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں مغرب اوسط کے
تواح میں ہمیشہ بی محمد بن فرز رکو حکومت طامل رہی بہال تک کہ شیعہ حکومت آگئی اور ان کے لئے افریقہ کی حکومت ثابت ہوگئی۔

عبید الله مهدی اور عبیدالله مهدی نے عروب بن پوسف کتای کو ۲۹۸ بی میں قوجوں کے ساتھ مغرب کی طرف جیجا ، جس نے مغرب اونی پر قبضہ کرلیا اور واپس آگیا پھراس نے اس کے بعد مصالہ بن حبوس کو کتامہ کی فوجوں کے ساتھ مغرب کی طرف جیجا تو اس نے اوارسہ کے مضافات پر قبضہ کرلیا اور ان سے عبیداللہ کی اطاعت کا مطالبہ کیا اور فاس پر پیچیٰ بن اور پس بن عمر کوامیر مقرد کیا جواد اوسہ کا آخری با دشاہ تھا اور خودالگ ہوگیا اور ان کی اطاعت قبول کرلی۔

مضالة : اوراس في مصاليكوفاس كالمير مقرر كيا اور موى بن ابوالعالية كومكناسة ورصاحب تاره كالمير مقرر كيا أورمغرب ك

نواح پر قابض موگیااور قیروان کی طرف واپس آگیا۔

عمر و بن خزر اور محد بن خزرگی اولا و میں ہے جو اور لیس اکبر کا داعی تھا عمر و بن خزر باغی ہو گیا اور اس نے زنات اور اہلیان مغرب اوسط کوشیعہ بربریوں کے خلاف اُ کسایا اور عبید الله مہدی نے مغرب کے قائد مصالہ کو ایسے میں کیا مدی فوجوں کے ساتھ بھیا اور اس نے مصالہ کی فوجوں کو محکست دی ساتھ بھیا اور اس نے مصالہ کی فوجوں کو محکست دی اور اس کے پاس پہنچ کر اسے کل کر دیا اور عبید اللہ نے مساتھ میں اس کے بیٹے ابوالقائم کو فوجوں کے ساتھ مغرب کی طرف بھیا اور اس کے بیٹے ابوالقائم کو فوجوں کے ساتھ مغرب کی طرف بھیا اور اس کی قوم کے مقابلہ کے لئے سالار مقرر کیا اس وہ صحراکی طرف بھاگ گئے اور اس نے ملومیہ تک ان کا تعاقب کیا اور وہ سلجما سہ چلے گئے۔

آبوا لقاسم : اورابوالقاسم في مغرب برجمله كركياس كي اطراف پر قبضه كرليا اوراس كينواح مين چكراكايا اوراس في از سرنوا بن ابوالعالبه كواس كي مملداري پراميرمقرر كرديا اوروا پس آگيا اور كسي سازش كاشكار نه موا-

الناصر : بجرها کم قرطبالناصر کوکسی وادی کے کنارے کی حکومت کا خیال آیا تو اس نے ادارسداور زنانہ کے ملوک کو نخاطب
کیا اور آسے میں ان کی طرف اپنے تحلصین تحمہ بن عبیداللہ بن ابوسیلی کو بھیجا تو تحمہ بن خزر نے فور آس کی بات کو قبول کر گیا اور الراب سے شیعوں کے مددگاروں کو نکال باہر کیا اور هلب اور تنس کو ان کے ہاتھوں سے چھین لیا اور وہران پر قبضہ کر لیا اور اس پر اپنے بیٹے الممیر کو حاکم مقرر کیا اور تاہرت کے سوادیگر مضافات مغرب میں اموی دعوت کو پھیلایا اور حاکم ارشکول ادر لیس بن ابراہیم بن عیسی بن محمد بن سلیمان اموی دعوت کے قیام میں سرگرم ہوگیا پھر الناصر نے سام میں ادارسہ کے احمال میں اور مولی بن فرد سے بناہ دے دی اور محمد بن فرد سے بناہ دے دی اور محمد بن فرد سے بناہ دے دی اور محمد بن فرد سے ساتھ کو حاصل کر لیا اور مولی بن ابوالعالیہ کو اس کے اطاعت اختیار کرنے کی وجہ سے بناہ دے دی اور محمد بن فرد سے ساتھ اس کی ہتھ جوڑی ہوگا اور انہوں نے شیعوں کے خلاف مدد کی ۔

فلفول بن خزیر: اورفلفول بن خزر نے شیعوں کی اطاعت کر کے اپنے بھائی محمد کی خالفت کی اورعبداللہ نے اسے مفرادہ کا امیر مقرر کر دیا اور حمید بن یصل اس میں کتامہ کی فوجوں کے ساتھ تا ہرت پر چڑھائی کرنے کے لئے عبداللہ کی طرف گیا اور فاس تک پہنچ گیا اور زنانہ اور مکناسہ کے سواراس کے آگے بھاگ اعظمے اور اس نے مغرب پر قبضہ کرلیا۔

اوراس کے بعد اس میں میں ورائھی نے جا کرفائ کا محاصرہ کرلیا گراہے سر نہ کرسکا وروایس آ گیا۔

تھیدین بیصل بھر ۸ سے میں حید بن یصل نے بناوت کردی اور تھر بن خزر کے پاس چلا گیا پھر الناصر کے پاس گیا تو اس نے اے مغرب اوسط کا والی مقرر کردیا پھر شیعہ ابویزید کے فتنہ میں مصروف ہو گئے اور محمد بن خز راوراس کی مفرادہ قوم کے کارنا ہے کی عظمت قائم ہوگئی اور انہوں نے سسسے میں امویوں کے قائد حمید بن یصل کے ساتھ تاہرت پر چڑھائی کی اوراس کے ساتھ الخیر بن محمد اوراس کے بھائی جزہ اور اس کے بچاعبد اللہ بن خزر نے بھی چڑھائی کی اور یعلیٰ بن محمد بھی اپنی قوم بنی یفرن سمیت ان کے ساتھ تھا۔

tota kirika waa tira kiji waxa waa ka ngo wati ka ku ka ka ma

تا ہرت ہر فیضیہ: اور انہوں نے برورِقوت تاہرت پر فیضہ کرلیا اور عبداللہ بن بکار کوفل کر دیا اور عزہ بن محر بن خزر جو تاہرت کی جنگوں میں قل ہو گیا تھا اسکے قل ہونے کے لعد انہوں نے تاہرت کے قائد میسور الحصی کوفید کرلیا اور محمد بن خزراور اس کی قوم نے اس سے قبل بھی بسکرہ پر چڑھائی کی تھی اور اسے فتح کرلیا تھا اور زیدان الحصی کولل کردیا تھا۔

اسماعیل اور جب اساعیل ابویزید کے عاصرے نے باہر نکلاتو محد بن خزر کے خوف کی وجہ سے اپنے پیروکاروں سمیت مغرب چلا گیا کیونکہ اس سے قبل وہ ان کی وعوت کی مخالفت اور ان کے قبیر وکاروں کوئل کر چکا تھا لیس اس نے اس کی طرف معروف اطاعت کرنے کے پیغام بھیجااورا ساعیل نے اسے ابویزید کی تلاش کا اشارہ کیااورا سے بیس اوسک مال دینے کا وعدہ کیا۔

معبد بن خزیر: اوراس کا بھائی معبد بن خزرا بویزید کی وفات تک اس کا دوست رہااوراس کے بعدا ساعیل نے ۴۳۰ ہے میں معبد کو گرفتار کرنے فتل کر دیا اوراس کے سرکو قیروان میں نصب کر دیا اور محد بن خزراوراس کا بیٹا الخیر ہمیشہ ہی مغرب اوسط پر معلب اور یعلیٰ بن محمد کے نائب امیر رہے۔

فق ح بن الخير اورفتوح بن الخير تا ہرت اور دہران كے مشائ كے ساتھ به سے میں الناصر كے پاس گيا تو اس نے انہيں الفام وا كرام ديا اور انہيں ان كى مملدار بول ميں وائيل كر ديا چر مفراد ہا اور ضہاجہ كے درميان فتنہ پيدا ہو گيا اور محر بن الخيراور اس كا بيٹاخر ران كے ساتھ جنگوں ميں مشغول ہو گئے اور يعلى بن محر نے وہران پر سفلب ہوكرا ہے بربا وكر ديا اور الناصر نے محر بن يسل كو تلمسان اور اس كے نواح پر حاكم مقرر كر ديا ہيں محر بن خور نے اپنے مدمقا بل يعلى بن محر كی وجہ سے دوبارہ شيعوں كی اطاعت اختيار كر لی اور ۱۳ م ميں المعز كے باپ اساميل كی وفات كے بعد اس كے پاس گيا تو اس نے اس كا آكرام كيا اور اس كے بھی ان كی ممل اطاعت كی بیماں تک كہ جو ہر كے ساتھ اس كی جمور سال ہوكر ۲۸۸ سے بیم مغرب گيا بجراس كے بعد اس كے معرسوسال سے ذیا دہ تھی۔ بعد اس كے بعد اس كے بعد اس كے باس گيا اور قبر وان ميں فوت ہو گيا اس وقت اس كی عمرسوسال سے ذیا دہ تھی۔

الناصر المروانی کی و فات اورانی سال الناصر الروانی بھی فوت ہو گیا جبکہ مغرب میں شیعہ کی دعوت پھیل چکی تھی اور امو یوں کے مدد گاربستہ اور طبخہ کے مضافات میں شکڑ گئے تھے۔

الحکم المستنصر :اس کے بعداس کا بیٹا الحکم المستنصر کھڑا ہوا اور اس نے از سرنو وادی کے کنار سے کے ملوک سے نخاطب کی تو محمہ بن الخیر بن فزر نے اسے جواب دیا کیونکہ اس کے باپ الخیر اور دا دام محمولا ان کے جد صولات کو جو وصیت کی تھی اس کے مطابق تھی آل نزر کو بی امیدے دوی تھی جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں گئی اس کے مطابق تھی آل نزر کو بی امیدے دوی تھی جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں گئی اس نے شیعوں میں خوب خوزیز کی کی اور ان کے شہروں پر فیفتہ کر لیا اور معد نے اپنے ساتھی زیری بن منا و امیر ضہاجہ کے ذریعے اس پر تہمت لگائی تو اس نے اسے زنامہ کے ساتھ جنگ کرنے پر امیر مقرر کر دیا اور اسے کہا کہ وہ ان کے جن مضافات پر فیفہ کرئے گاہ وہ اس کے لئے تحق ہوگئے۔

بلکتین بن زمری بلسان کی تیاری سے قبل بلکین بن زیری نے دسیسه مقام پر محمد بن الخیر کی مدد گار فوجوں سے جنگ کی تو ان میں سے بچھلوگوں نے بڑی استقامت دکھائی اور ان کے درمیان شدیدرن پڑا اور زنانہ شکست کھا گئے اور جب محمد بن الخیرنے دیکھا کہاس کا گھیراؤ ہو گیا ہے تو اس نے فوج سے ایک طرف جا کرخودکشی کرلی اور اس کی قوم پرشکست برقر ارر ہی اور اتباع کوچھوڑ کر اس نے اس معرکہ میں سترہ امیر پائے اور ہرامیر اپنے فریق کی جانب چلا گیا اور محد کے بعد مفرادہ میں اس کا بیٹا الخیر حاکم بنا۔

اوربلکین بن زیری نے خلیفہ کو معد کے ذریعے الزاب اور مسیلہ کے حاکم جعفر بن علی بن حمدون کے خلاف جھڑکا یا کہ وہ محمد بن الخیر سے دوستی رکھتا ہے لیے معد کو جیجے دیا کہ وہ محمد بن الخیر سے دوستی رکھتا ہے لیے معد کو جیجے دیا یہاں تک کہ اس نے قاہرہ جانے کاعز م کرلیا پس اس کی پریٹانی میں اضافہ ہو گیا اور وہ الخیر بن محمد اور اس کی قوم کے پاس چلا گیا اور انہوں سے ضہاجہ پر چڑھائی کر دی اور انہیں فتح نصیب ہوگی اور زیری بن منا دکو بہت بڑی جماعت نے مار ااور انہوں نے اس کے سرکو بی خری جماعت نے مار ااور انہوں نے اس کے سرکو بی خری ہو تھا ہے۔

جعفر بین علی: پھراس نے جعفر کوزنا تہ کے بارے پیس شک پڑگیا اور وہ اپنے بھائی یجی کے پاس چلا گیا اور وہ الحکم کے پاس کے اور اس نے اے بلکین بن زیری کے ساتھ زنا تہ کے ساتھ جنگ کرنے پرامیر مقرد کر دیا اور اسے اموال وافواج سے مد دی اور اسے کہا کہ وہ ان کے جن مضافات پر بیضہ کرے گا وہ اس کے لیے مختص ہوں گے پس وہ الا بھے میں مغرب کی طرف گیا اور ان بیس سے برابرہ کو ترغیب دی اور با عالیہ مسلمہ 'الزاب اور بسکرہ کے مضافات خالی ہوگئے اور زنا تہ اس کے آگے ہوا کہ مضافات خالی ہوگئے اور زنا تہ اس کے آگے ہماگہ الحمل اور اس نے مغرب آوسط سے ڈنا تہ کے آگا دمنا و سے اور مغرب انصیٰ کو چلا گیا اور بلکین نے الخیر بن مخمد اور اس کی قوم کا سلمجا سہ تک تعاقب کیا اور انہیں پکڑا اور انگیرین تجمد کو باغدہ کر آلی کر دیا اور ان کی فوج کی تر برکر دیا اور اس کی قوم کا سلمجا سہ تک تعاقب کی مواصین سے جنگ کی اور اس نے ہماس نے ہماس اور انہیں پر مغرب آوسط سے گزرا اور وادی بیس ذنا تہ اور ان کے ساتھی معاصین سے جنگ کی اور اس نے مزب اوسط کوزنا تہ سے خالی کر دیا اور بلا دمغرب اقصیٰ بیس ماور انہاں اٹھا دی اور ان کے این میں اس نے مغرب اوسط کوزنا تہ سے خالی کر دیا اور بلا دمغرب اقصیٰ بیس ملاک ہو گئے جس کی اور انہ بیس وہاں کا حاکم بنا دیا 'پھر بنوخز در سلمجا سہ اور طرابلس بیس اور بی زیری کہ بین کی تعلیماں واپس آگے اور اس نے اور اس نے اور اس بیا کہ والے بیس۔ ان شاء اللہ تعالی ۔

مدی یعلی بن محمد تعلیمان واپس آگے اور اس نے امیم مورک نے والے بیس۔ ان شاء اللہ تعالی ۔

بن علیہ کی فاس کی حکومت میں ہلاک ہو گئے جس کا ہم ذکر کرنے والے بیں۔ ان شاء اللہ تعالی ۔

حقه دواز دبم Residence for the state of the state of the state of weight but the house the same the still the but of the business.

na kanala ka Na Marana kanala ka Na Marana kanala ka and the same of the second 
#### فصل

## مفرادہ کے طبقۂ اولی میں ہے آل زیری بن علیہ کے حالات جوفاس اوراً سے مضافات کے بادشاہ تھے اور انہیں

### مغرب إقصلي ميں بھی حکومت ورولت حاصل تھی اس کا آغاز اور گردش حالات

بیز رین اپنے وقت میں آل خزر کا امیر اور ان کی بدوی حکومت کا وارث تھا اور اس نے فاس اور مغرب اقصیٰ میں حکومت کواستوار کیااور دورِلتونہ تک اپنے بیٹوں کواس کاوارث بنایا۔جیسا کہ ہم اسے فصل بیان کریں گے۔اس کا نام زیری بن عطيه بن عبد الرحمٰن بن خزر ہے۔ اس كا دا داعبد الله الناصر كے داعى محد كا بھائى ہے جو قير وان ميں فوت ہو گيا تھا ، جيسے كہم بیان کر بچکے ہیں' یہ چار بھائی تھے'محمداورمعبر'جے اساعیل نے قل کر دیا تھا اور فلفول جومحمہ کا مخالف بن کر شیعہ حکومت کی طرف چلا گیا تھا اور پیعبداللہ جواپنی مال کے نام ہے مشہور تھا اور اس کا نام تبا دلت تھا۔

اور بعض کہتے ہیں کہ بیعبداللہ محمد بن فزر کا بیٹا ہے اور اس کا بھائی حمزہ بن محمد تھا۔ جو فتح تا ہرت کے وقت میسور کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے مرگیا تھا۔

اورجیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں جب الخیر بن محمر الا اچے میں بلکتین کے ہاتھوں مارا گیا اور زنانہ مغرب اقصی میں ملوبیے ماوراءعلاقے میں کوچ کر گئے اور تمام مغرب اوسط ضہاجہ کے لئے ہوگیا تو مفرادہ 'آ ل خزر کے بقیہ لوگوں کے پاس

آ ل خزر کے احراء: ان دنوں ان کے امراء محمد بن الخیر فد کوراور مقاتل بن عطید بن عبداللہ کے بیٹے مقاتل اور زہری اور خزرون بن قلفول تقے پر جیبا کہ ہم بیان کر یکے ہیں بلکین بن زیری کوافریقہ کی حکومت حاصل ہوگی اور اس نے 10 اور یس مغرب اقصیٰ پر اپنامشہور حملہ کیا اور بنی خزر کے ملوک زنا تداور بن محرب اقصیٰ پر اپنامشہور حملہ کیا اور بنی خزر کے ملوک زنا تداور بنی محرب الصاح

محمد بن الخير اور محمد بن الخير سمندر پاركر كے مصور بن ابی عامر كے پاس فريا د لے كر گيا تو منصورا چی فوجوں کے ساتھ بنفس نفیں ان کوید د دینے کے لئے نکلااور جعفر بن علی کوملکین سے جنگ کرنے پرامیر مقرر کیااوراس کوسمندریا رکروا دیااورا سے سو

اونٹ بوجھ مال دیا' پس ملوک زنا تداس کے پاس جمع ہو گئے اور سبتہ کے میدان میں ان کارن پڑا اور بلکین' جبل تطاون سے ان کے پاس آیا' پس اس نے دیکھا کہ وہ اس کے مقابلہ کی سکت نہیں رکھتا تو وہ انہیں چھوڑ کر چلا گیا اور اپنے آپ کو برغواطہ کے ساتھ جہاد میں مشغول کرلیا یہاں تک کہ جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے' ۲<u>۷۲ھ</u> میں فوت ہو گیا۔

اورجعفر بن علی الحضرة عمی اپنی جگہ واپس آگیا اور مصور نے امارت کا بوجھ اٹھانے میں اس سے قرعہ اندازی کی اور مغرب امارت کوچھوڑ بیٹھا اور منصور نے سبتہ پر کنٹرول کرنے پر اکتفا کیا اور ضهاجہ اور دیگر شیعہ کے حامیوں کا دفاع کرنا ملوک زنانہ کے بیر دکر دیا اور ان کے نیز ہیازوں کو آزمانے کے لئے گھڑا ہوگیا یہاں تک کہ مغرب میں اوار سبی سے حسن بن کنون گھڑا ہوگیا جے عزیز تر ارنے مصرے مغرب میں اپنی حکومت واپس لینے کے لئے جیجا تھا اور بلکین نے ضہاجہ کی فوج کے ساتھ اسے مدددی اور علی بلاک ہوگیا تو یہ بات بلکین کوگر ان گزری اور حسن نے مغرب میں اپنی حکومت کی طرف دعوت دی اور بدوی بن یعلیٰ بن ٹھر الیفر فی اور اس کا بھائی زیری اور اس کا عمر زاد ابوالحکم عمر و بن عبد اللہ بن ابی عامر کو جس کا شب سے ان کے ساتھ بھے اس کے ساتھ شامل ہوگئے ۔ پس منصور نے اپنے عمر زاد ابوالحکم عمر و بن عبد اللہ بن ابی عامر کو جس کا لئب عسم کا جہ تھا اس کے ساتھ بنگ کرنے کو اموال وا فو ان کے ساتھ بھیجا اس نے سمندر پارکیا تو آل فرز کے ملوک ٹھر بن الحد انہوں نے الخیرا ورعطیہ کے دونوں بیٹے مقاتل اور زیری اور زیری اور انہا مغرادہ کے ساتھ اسے کہ دونوں بیٹے مقاتل اور زیری اور زیری اور انہا مغرادہ کے ساتھ اسے کہ دونوں بیٹے مقاتل اور زیری اور خزرون بن فلفول تمام مغرادہ کے ساتھ اسے کہ ماتھ آپلے اور انہوں نے اس کے کام میں اسے مرددی۔

ابوالحكم بن افي عامر : اور ابوالحكم بن ابی عامر انہیں حن بن كنون كے پاس لے گیا يہاں تك كدانہوں نے اسے اطاعت افقيار كرنے پرمجود كرديا اور اس نے اپنے لئے امان طلب كى تو عمر و بن ابی عامر نے جودہ چاہتا ہے اس كے مطابق اس سے عہد كرليا اور اس نے اسے ابی قيادت پر قبضہ دے ديا اور اس نے اسے الحضرة كى طرف واپس بھيج ديا اور اس نے ابوالكم بن ابی عامر سے جوعهد شكنى كى اور اس كے بعد اسے قل كيا اس كاذكر ہم پہلے كر بيكے ہيں۔

مفاقل اور زیری ادر ملوک زناتہ میں سے عطیہ کے بیٹے مقاتل اور زیری مفور کی طرف شدید میلان رکھتے تھے اور مروانیہ کی اطاعت کے قیام کے ذمے دار تھے اور بدوی بن یعلیٰ اور اس کی قوم بنویفرن ان کی اطاعت سے متحرف تھے اور جب ابوالحکم بن افی عام مغرب سے واپس آیا تو منصور نے وزیر بن صن بن احمد بن عبدالود و منسلی کو وہاں کا حاکم مقرر کر دیا اور اس کے ہاتھوں کو رچال واموال کے منتخب کرنے میں کھلا چھوڑ دیا اور اس نے ۲ کے آھے میں اسے اس کی عمل داری میں بھیج دیا اور اس نے ۲ کے آھے میں اسے اس کی عمل داری میں بھیج دیا اور اس نے مقاتل اور زیری کو پیغام پہنچایا کہ وہ حسن کے ساتھ لی جا میں اور اس کی اطاعت کریں اور مضطرب الا طاعت اور شدید فریب کاربدوی کے متعلق اسے اسایا 'پن وہ اپنی عملداری میں گیا اور فاس میں اتر ااور مغرب کے مضافات کو کنٹرول کیا اور ملوک زنانہ اس کے پاس جمع ہو گئے۔

مقاتل کی وفات اور مقاتل بن عطیہ ۸۷ جی بیں فوت ہو گیا اور اس کا بھائی زیری بن عطیہ مفرادہ میں سے صحرائی سواروں کی عکومت کے ساتھ اس کے ساتھ اس کی بہت اچھی دوتی ہوگی اوروہ اپنی قوروں کے ساتھ اس کی عمومت کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے بات جاتا ہوگیا اور منصور نے الماج میں اسے اس کے اعز از واکرام کوزیادہ کرنے کے لئے بلایا اور اسے

بدوی بن یعلیٰ کے متعلق اکسایا گیونکد وہ آس کی اطاعت کی برتری سے حسد کرتا تھا' پس اس نے مغرب پراپنے بیٹے المغورکو جائیں بنا کراس کی بات کو تبول کرنے میں سرعت سے کام لیا اور اسے مغرب کی سرحد تلمسان میں اتا را اور فاس کے قرومیان کے کنار بے برعلی بن مجدود کو تھی فتوش کواور اندلیمیوں کے کنار بے برعبد الرحمٰن بن عبد الکریم بن ثغلبہ کو حاکم مقرر کیا اور اس کے اس کے اور اس کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور اس کی مفور کو تھے دیا اور اس کے باس گیا تو اس نے ساز وسا مان اور فوجوں کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور اس کی مفاور اس کی فوب مہمان نوازی کی اور اس کے وظیفہ میں اضافہ کر دیا اور وزارت میں اس کے نام کی تعریف کی اور اس کے وظیفہ میں اضافہ کر دیا اور وزارت میں اس کے نام کی تعریف کی اور اس کے ساتھ اس کی اور اس کے مطابق کی اور اس کے مطابق اس کے ساتھ اس کے بدیے کی قیمت کے مطابق اس کے ساتھ وزارت کی جا گیردی اور اس کے وفر کو نہ بایت اعلیٰ انفا مات دیے اور اس کے فلاف اس کی چفلی کھائی گئی کہ وہ وہ مغرب میں اپنی اور اس کی اور اس کے اور اس کی خلاف اس کی چفلی کھائی گئی کہ وہ سنسلوک اور احسان کا انکاری ہے اور جس وزارت کے لقب کے ساتھ اس کی خلاف اس کی چفلی کھائی گئی کہ وہ تک کہ اس نے اپنی فور کر ہے جس نے اسے وزر پر کہر کی پارافھا' کہا اے بے وقوف کس کا وزیز خدا کی شم میں صرف امیر شدر ہے دیا ور اس ایک فار اس کے جھوٹ کے کہا گئی خدا کی شم اگر اندلس میں کوئی مردوہ تا تو وہ اس اس کی تھست گرانے کے شریع دوری دی ہے بھراس نے واسطہ پڑے گئی تھائی میں ڈال دیا ہے کہ بیوٹر ہے آفرائی کے لئے سے جو ہدید دیا ہے اس نے اس کی قیمت گرائی گئی گئی گئی ہے تھی میں ڈال دیا ہے کہ بیوٹر ہے آفرائی کے لئے سے جم میں ڈال دیا ہے کہ بیوٹر ہے آفرائی کی گئی گئی ہے اس سے جھلاطی میں ڈال دیا ہے کہ بیوٹر ہے آفرائی کے لئے سے جس کر وہ کی سے اس نے اس کی قیمت کر اس سے اس نے جس کر ادیا ہے۔

بدوی بن بعلیٰ اور بنی یفرن :اور بدوی بن یعلیٰ اور بی یفرن کوظمت حاصل ہوگی اورانہوں نے زیری بن عطیہ سے سختی کی اورائے جنگ کی آگ میں جمونک ویا اوران کی جنگوں میں پانسہ پلٹتار ہا اور فاس کی رعایا ان کے بکثر ب ہاری باری اس پر قضہ کرنے اوراس پر حملہ کرنے ہے اکتا گئی اورائلہ تعالی نے زیری بن عطیہ اور مفرادہ کو ابوالبہا ربن زیری بن مناد کی طرف سے مدرجیجی کیونکہ اس نے اپنے بھیتیج منصور بن بلکین حاکم قیروان کے خلاف بغاوت کردی تھی اور شیعوں کی دعوت

تاری ابن طلاون ترک کرے مروانید کی طرف آگیا تھا اور حاکم تاہرت خلوف بن ابی بکراور آن کے بھائی عظیہ نے بھی اس معالمے میں اس کی پیروی کی کیونکہ ان دونوں اور ابوالبہار کے درمیان رشتہ داری کا تعلق پایا جاتا تھا "پس انہوں نے مغرب اوسط کے ان مضافات کوآپس میں تقسیم کرلیا جوالزاب انشرلیں اور حد ان کے درمیان پائے جاتے تھے۔

ہشام المؤید کے نام کا خطبہ اوران مضافات کے دیگر منابر پر بھی ہشام المؤید کے نام کا خطبہ دیے لگے اور ابوالیہار نے ماوراءالبحرے محمد بن ابی عامرے بات چیت کی اوراپے بھتیج ابو بکر بن حیوس بن زیری کواس کے اہل بیت کے ایک گروہ اور اس کی قوم کے سرداروں کے ساتھ اس کے پاس بھیجا' لیس انہوں نے سوشم کے رکیٹی کپڑوں اور غلاموں سے جن کی قیمت دس ہزار درہم تھی اور برتنوں اورزیورات اور پچیس ہزار دنا نیر سے حسن کا استقبال کیا اور اسے دعوت دی کہ وہ بدوی بن یعلیٰ کے خلاف زیری بن عظیہ کی مدد کرے اور اس نے مغرب کے ان مضافات کو جو اہمہ کی جانب تھے ان دونوں کے درمیان تقسیم کردیا یہاں تک کدان دونوں نے فاس شہر کے کناروں کوبھی کیے بعد دیگرے آپس میں تقسیم کرلیا مگر بدوی نے اس کی پرواہ نہ کی اور نہ ہی اسے فتنہ بیا کرنے اور شہرو دیہات پر چڑھائی کرنے سے روکا اور اس نے جماعت کی وحدت کو يرا گندة كرويا\_

خلوف بن ابوبکر: اورخلوف بن ابوبکرنے منصور کےخلاف بغاوت کر دی اور منصور بن بلکین کی حکومت ہے گفتگو کی اور ۔ الوالبہارنے جس باہمی رابطہ کی بناء پراس کی مدد کرنی تھی اس کے دوران وہ پیار ہو گیا اور زیری بن عطیہ خلوف بن ابو بکر کے خلاف جو جنگ کرنا جا بتا تھا اس میں وہ پیچیے رہ گیا اور زیری نے رمضان ۲۸ چے میں اس پرحملہ کیا اور اے اور اس کے بہت سے مددگاروں کوقل کر دیا اور اس کی فوج پر قبضہ کرلیا اور اس کے عام ساتھی اس کے پاس جمع ہو گئے اور عطیہ تنہا ہی صحرا کی طرف بھاگ گیا۔

بدوی کاقتل : پھراس کے بعدوہ بدوی بن یعلیٰ اور اس کی قوم کے مقابلہ کے لئے تیار ہوا اور ان کے درمیان کئی جنگیں ہو کیں جن میں بدوی کے ساتھی منتشر ہو گئے اور اس نے ان میں سے تقریباً تین ہزار آ دمیوں کو آل کر دیا اور اس کی چھاؤنی کو لوٹ لیا اور اس کی عور توں کو قیدی بنالیا جن میں اس کی ماں اور بہن بھی شامل تھی اور اس کے باتی ماندہ ساتھی زیری کے پاس ا کٹھے ہو گئے اور وہ اکیلا ہی صحرا کو بھاگ گیا اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اس کے عم زاد ابویداس بن دوناس نے اسے آل کر دیااورمنصورکو کیے بعد دیگر دونو ں فتحوں کی خبر پیچی تو اس نے ان دونوں فتحوں کو بڑی بات خیال کیا۔

اور لِعَضْ لُوگُ کہتے ہیں کہ جب زیری قاصد کے فرائض انجام دے کروایس آیا تو اس وقت بروی قل ہوا اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ جب منصور نے اسے بلایا اور بیاس کے پاس گیا توبدوی نے اس کی مخالفت میں فاس میں جا کراس پر قبضه کرلیا اور مفراده کے بہت ہے آ دمیوں کو آل کر دیا اور وہاں پراپنی حکومت کومضبوط کرلیا اور جب زیری اپنے قاصدانہ فرائض سرانجام دے کرواپس آیا تو بدوی فاس میں قلعہ بند ہو گیا تو زیری نے اس کے ساتھ جنگ کی اور محاصرہ لمبا ہو گیا اور فریقین کے بہت ہے آ دی مر گئے پھرزیری نے بزورِ توت فاس میں داخل ہوکراس پر حملہ کر دیا اوراس کے سرکو دار الخلافہ قرطبہ میں بھیج دیا۔ یہ بات یادر ہے کہ اس خبر کا راوی زیری کے منصور کے پاس جانے اور اس کے بدوی کو**تل** کرنے کو ٣٨٣ كاواقعه بتاتا ہے اللہ بی بہتر جانتا ہے كەكيا ہوا تھا۔

زیری اورا ابوالیہا رکی جنگ: پھرزیں اورابوالہار ضہاجی کے تعلقات خراب ہوگئے اور دونوں نے ایک دوسرے پر چافی کر دی کی زیری نے اس پر جملہ کیا اور ابوالہار شکست کھا کراپنے فرار کو چھپاتے ہوئے سینہ چلاگیا 'پی اس نے جلدی سے اپنے کا تب عیلی بن سعید القطاع کو کھا کہ وہ ایک دستہ فوج لے کر اُس سے مقابلہ کرے مگر وہ اس کے ساتھ جنگ کرنے سے پہلو ہی کرگیا اور جراوہ کے قلعہ کی طرف چلاگیا اور اس نے اپنے جینے مصورها کم قیروان کی جانب اپنی جیجہ تاکہ اس بات کی طرف توجہ دلائے کہ جنگ تو ان دونوں کے درمیان ہے پھر وہ اس کے پاس چلاگیا اور اپنی میں اربی میں اربی میں اربی میں اپنی جگہ پر وہ اس کے پاس چلاگیا اور اپنی میں اور کی بن اپنی جگہ پر وہ اس کے بات میں ملوک مغرب میں عظیہ کو مغرب میں سے سرحد کے کنٹرول کا مطالبہ کیا اور وہ وہ اس کے مغرب میں موک مغرب میں ہو توجوں کی اور زیری نے قبائل زنانہ کی متعدد اقوام اور بربری فوجوں کے ساتھ اس پر اعتاد کیا اور اسے ابوالہار سے جنگ کرنے کی تاکید کی اور زیری نے قبائل زنانہ کی متعدد اقوام اور بربری فوجوں کے ساتھ اس پر چڑھائی کی اور وہ اس کے آگے بھاگ اٹھا اور قیروان چلاگیا اور زیری نے قبائل زنانہ کی متعدد اقوام اور بربری فوجوں کی قوب و شوک میں اس کی کومت و سیع ہوگی اور اس کی قوب و شوک میں اس کی کومت و سیع ہوگی اور اس کی قوب و شوک میں اس کی کومت و سیع ہوگی اور اس کی قوب و شوک میں اس کی کومت و سیع ہوگی اور اس کی قوب و شوک میں اس کی کومت و سیع ہوگی اور اس کی کومت و میں اس کی کومت و سیع ہوگی اور اس کی کومت و میں اس کی کومت و میں اس کی کومت و سیع ہوگی اور اس کی کومت کی کی کومت کی کر کی کومت کی کی کومت کی کومت کی کومت کی کر کر کی کومت کی کومت کی کومت کی کر کی کومت کی کومت کی کومت کی کر کومت کی کر کی کومت کی کومت کی کومت کی کومت کی کر کی کر کی کومت کی کومت کی کر کومت کی کر ک

منصور کو فتح کی اطلاع: اوراس نے منصور کو فتح کے متعلق ککھا اوراس کے ساتھ دوسو گھوڑے اور پہاس تیز رفار مہاری اونٹ اور لمط کی طرح کے اونٹ اور لمط کی جڑے کی ایک ہزار ڈھالیں اور الزاب کی کمانوں اور خوشبو کی ہنڈیوں اور زافوں اور لمط کی طرح کے صحرائی جانوروں کے بوجھ اور اس کے علاوہ سواونٹ تھجوریں اور اعلی ریٹم کے بہت سے کپڑے بھیجے تو اس نے مغرب کی امارت پر از سرنواسے مقرر کیا اور اس کے قبیلوں کو فاس کے نواح میں ان کی قیام گاہوں پر اتار ااور مغرب میں زیری کی حکومت مضوط ہوگئی اور اس نے بنی بغرن کو فاس کے نواح سے نکال کرسلاکی طرف بھیج دیا۔

و جده شهر کی حد بندی اور ۱۸۳۷ هم میں وجده شهر کی حد بندی کی ادرا پنی فوجوں ادر نوکروں کو دہاں اتاراادراس پراپنے رشته داروں کو حاکم مقرر کیا ادرا پنے ذخیره کو بہاں نتقل کیا اورایک قلعہ تیار کیا اور بیشهر مغرب اوسط ادر مغرب اقصالی کی دونوں عملدار بول کی سرحد تھا۔

منصور اور زیری کے ور میان بگار پھراس کے اور منصور کے درمیان اس دجہ بگاڑ پیدا ہوگیا کہ اس کے متعلق شکایت ہوگی کہ وہ منصور نے اسے شانی سجھا اور اس نے بھی اس کی بیہ بات نہ مائی تو اس نے اپنی الفطاع کونو جو ل کے ساتھ بھیجا مگریہ اس کے مقابلہ میں سخت نکلا اور قلعہ جمر النسر کے مالک نے اسے تو نے دی تو اس نے اس الحصار اللی نام ناصح رکھا اور اس کے نام ناصح رکھا اور کری نے علا نہ پلور پر ائن ابی عامر سے عداوت کرنا اور اس کے خلاف اُ کسانا شروع کردیا اور مور پر ائن ابی عامر سے عداوت کرنا اور اس کے خلاف اُ کسانا شروع کردیا اور مور پر ناراض ہونا شروع کردیا کہل اس نے ابن ابی عامر سے خت برناؤ کیا اور اس سے وزارت کا دخلفہ دوک لیا اور اپ جسرے اس کا نام منا دیا اور اس سے برات کا اعلان کردیا اور اپنے خلام واضح کو اس سے وزارت کا دخلفہ دوک لیا اور اپنے جلام واضح کو

مغرب اورزیری بن عطیہ سے جنگ کرنے پرامیر مقرر کیا اور خرچہ کے لئے اسے اموال دیئے اور ہتھیا راورلباس بھی دیئے اور الحضر قامیں وادی کے کنارے کے جوملوک موجود تھے ان میں سے ایک گروہ کو اس کے ساتھ بھیجا ان ملوک میں مجمہ بن الخیر زیری بن خرراور ان دونوں کاغم زاد کمساس بن سدالناس اور بنی یفرن میں سے ابو بخت بن عبداللہ بن مدین اور از واجہ میں سے خزرون بن محمد شامل تھا اور فوج کے ہم داروں کے ساتھ اسے مضبوط کیا۔

واضح کی روانگی: اورواضح کے ۲۸ چیم الحضر ۃ ہے نکا اور پوری تیاری کے ساتھ چلا اور سمندرکو پارکر کے طبخہ بینج گیا اور واضح کی روان کے ساتھ نکلا اور اس کے سامنے ڈیرہ ڈال دیا اور دونوں تین ماہ تک شہرے رہا واضح نے بی برزال کے جوانوں پرمنافقت کا الزام لگایا اور انہیں الحضر ۃ کی طرف والیس کر دیا اور مضور کوان کے خلاف آکسایا تو اس نے ان سے درگز رکیا اور انہیں کسی اور طرف بھیج دور مضور کوان کے خلاف آکسایا تو اس نے انہیں ڈانٹا اور وہ چلے گئے تو اس نے ان سے درگز رکیا اور انہیں کسی اور طرف بھیج دیا۔

اصیل اور نکور پر قبضہ بھرواضح نے اصیل اور نکور پر قبضہ کر کے ان کا انتظام کیا اور اس کے اور زیری کے درمیان مسلسل جنگیں ہوئیں اور واضح نے اصیلا کے نواح میں زیری کے پڑاؤ پر شب خون مارا اور ابھی وہ غارت گری کر ہی رہے تھے کہ اس نے ان پرحملہ کر دیا اور ابن ابی عامر واضح کے حالات کا جائزہ لینے اور اس کی امداد کرنے کے لئے الحضر قربے نکلا اپن وہ فوج کی تیاری کے ساتھ چلا اور جزیرہ میں فرصة انجاز کے پاس انترا پھر اس نے مظفر کو اپنے بیٹے کی طرف سے اس کے مقام خلافت الزاہرة سے بھیجا اور وادی کے کنارے کی طرف چلاگیا۔

اور بڑے بڑے کا رندے اور جرنیل اس کے ساتھ تھے۔

منصور کی قرطبه کووالیسی اور منصور قرطبه کی طرف دالیس آگیااور مغرب میں عبدالملک کی اطلاع نے گھراہت پیدا کر دی اور بربری ملوک میں سے زیری کے عام اصحاب اس کی طرف دالیس آگئے اور اس نے ان پراس قدرا حیان کئے کہ ان کی مثال نہیں ملتی۔

عبد الملک کی طنجہ پر چڑھائی: اور عبد الملک نے طنجہ پر چڑھائی کی اور وہاں پر واضح کے ساتھ مل گیا اور فوج کی خرابیوں کو دور کرنے کے لئے دیر کرنے لگا لیس جب اس کی تدبیر ممل ہوگئ تو اس نے ایسی فوج کے ساتھ مارچ کیا جس کا کوئی ہم پلہ نہ تھا اور زیری نے شوال ۱۸۸ ھیں اس کے ساتھ طنجہ کے مضافات میں وادی منی میں جنگ کی اور ان کے در میان شد پر جنگیں ہوئی اور ان میں عبد الملک کے اصحاب ممکنین ہو گئے اور وہ خار میں اور ابھی وہ جنگ کے کھیان میں شے شد پر جنگیں ہوئی اور ان میں حقے اور وہ خاری کے میان میں نے کہ زیری کے احباب میں سے ایک لیتوزی نے اسے نیزہ مار ااور اس نے اس جنگ میں فریب کاری کے ساتھ تین یا راس کے سینے میں نیزہ مار ااور ایساز خم لگایا جس سے اس کی موت واقع نہ ہوا ور وہ خافر کی طرف دوڑ تا ہوا گیا اور انہیں صحیح طور پر حکست ہوئی اور نے اس کی روسیت کی بنا پر تکذیب کی پھر اس کے پاس صحیح خر آئی تو اس نے ان پر حملہ کر دیا اور انہیں صحیح طور پر حکست ہوئی اور اس نے انہیں خوب قبل کیا اور ان کی فوج میں جو بچھ بھی تھا اس پر قبضہ کر لیا ہے۔

زیری کی فاس کوروانگی اور زیری زخی ہو کرایک چیوٹی می جماعت کے ساتھ فائل چلا گیا تو وہاں کے لوگوں نے

هد دوازد جم ر کا دے کی اور اسے اس کی عزت دار چیزوں کے ساتھ دور کر دیا تو اس نے انہیں اٹھا لیا اور فوجوں کے آگے آگے صحرا کی طرف بھاگ گیااوراس کی تمام عملداری نے اطاعت اختیار کرلی اور عبدالملک نے فتح کی خراسیے باپ کو پیچیائی تو اس کے بال اس كامقام بره كيا اوراس نے الله كاشكر ادا كرنے اور اس كے حضور وعا كرنے كا اعلان كيا اور صدقات ديگے اور غلامول كوآ زادكيابه

مغرب برعبدالملک کی حکمرانی اوراس نے اپنے بیٹے کوکھا کہ وہ اے مغرب کا حکمران مقرر کرتا ہے ہی اس نے اس کے نواح کی اصلاح کی اور اس کی سرحدوں کو بند کیا اور اس کی جہات میں کارندوں کو بھیجااور محمد بن عبد الودور کو ایک بہت بری فوج کے ساتھ تا دلا کی طرف بھیجا اور حمید بن یعلی مکناسی کو سجلما سرکا عامل مقرر کیا ایس بیسب لوگ اپنی اپنی جانب ہے گئے اورانہوں نے اطاعت کامطالبہ کیا اوراس کے پاس خراج کولائے اور منصور نے اپنے بیٹے عبدالملک کو جمادی الاول 109 میر میں واپس بلایا واضح کومغرب کا حامم مقرر کردیا پس اس نے اس کا انتظام کیا آور دہ اپنی تذبیر پر قائم رہا پھراہے اس سال رمضان میں معزول کر کے اس کے بھائی کیجیٰ کے بیٹے عبیداللہ کو مقرر کر دیا پھراس کے بعد اساعیل بن البوری کو اس کا حاکم مقرر کیا چرا ہے معزول کر کے اخوص معن بن عبدالعزیز انتجیبی کومقرر کیا یہاں تک کہ منصور کی و فات ہوگئی۔

منظفر بن المعزبن زمري كي والپيي اوراس نه مظفر بن المعزبن زيري كواس كي عزلت گاه مغرب اوسط سے مغرب میں اس کے باپ کی مدد کے لئے بلایا پس وہ فاس میں اتر ااور زیری کے حالات میں سے یہ بات بھی ہے کہ جب وہ اپنی مصیبت اور عبدالملک کے شکست دینے سے خفیف ہو گیا۔تو صحرا میں اس کے پاس چلا گیا اور اس نے مفرا دہ کوشکست دی اور اسے بیاطلاع بھی ملی کہ ضہاجہ میں بادلیں بن منصور کے بارے میں اس کے باپ کے فوت ہو جانے کے بعد اضطراب و اختلاف پایا جاتا ہے اور اس کے پچاؤں نے ماکس بن زمری کے ساتھ اس کے خلاف بغاوت کر دی ہے تو اس نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس وقت اپنی توجہ ضہاجہ کے مضافات کی طرف پھیر دی اور مغرب اوسط میں داخل ہو گیا اور تا ہرت میں جنگ کی اور پطو فہ بن بلکین نے اس کامحاصرہ کرلیا اور بادلیں قیروان ہے اس کی مدد کے لئے نکلا مگر جب وہ طنبہ ہے گز را تو فلفول بن خزرون اس کے لئے رکاوٹ بن گیا اوراہے افریقہ لے گیا اوراہے جنگ میں مصروف کر دیا۔

الوسعيد بن خزرون اورابوسعيد بن فزرون افريقه كيا اورمضور في اسے طب كا حاكم مقرركيا جيسا كه بم بيان كريں كے پس جب اس نے بغاوت کی تو ہاولیں اس کے پاس گیا اور حماد بن بلکین صبحاجہ کی افواج کے ساتھ زیری بن عظیہ کی مدافعت کے لئے گیا تو تا ہرت کے قریب وادی منیا س میں دونوں کی نہ بھیڑ ہوئی اور ضہاجہ کوشکت ہوئی اور زیری نے ان کے پڑاؤیر حادی ہوکران میں سے ہزاروں آ ومیوں کو آل کر دیا اور تا ہزت تلمسان شلف اور تنس کو فتح کرلیا اور اس نے ان تما مش<sub>ہر</sub>وں مل مؤید ہشام اوراس کے بعدال کے حاجب منصور کی وعوت کوقائم کیا پھراس نے ان کے ملک کے دارالحلافہ اشیر تک صباحبہ كانعاقب كيااوروبان قيام كزليات

زادی بن زیری کا آمان طلب کرنا: اورزادی بن زیری نے اپنے اہل بیت کے اکابر کے ساتھ جو ہاویس کے لئے جھڑا کرتے تھے اور اس سے امان طلب کی تو اس نے اس سے جو ما نگانس نے اسے دیو یا اور اس نے منصور کی رضامندی حاصل کرنے کے لئے یہ بات اے لکھ بیجی اور اپنے متعلق شرط لگائی کہ اگر اے دوبارہ حکمرانی دے دی جائے تو وہ ثابت قدی اور استقامت دکھائے گا اور اس نے اس سے زادی اور اپنے بھائی علال کے آنے کی اجازت طلب کی تو اس نے ان دونوں کو اجازت دے دی اور وہ دونوں • 19 جے میں آئے اور ان دونوں کے بھائی ابوالبہار نے بھی ای تیم کامطالبہ کیا اور اس نے اپنے اپنے وہ کی کی تقدیم کا ذکر کرنے لگے تو منصور نے اسے ٹال دیا کیونکہ وہ پہلے عہد شکنی کرچکا تھا۔

<mark>ژ بری بن عطیبہ کی علالت</mark> : اور زبری بن عطیہ'اشیر کے محاصرہ میں اپنی جگہ پر بیار ہو گیا اور وہاں ہے بھاگ اٹھا اور واپسی پر<mark>۲۹ چ</mark>یں فوت ہو گیا۔

المعز بن زبری کی بیعت اوراس کے بعد آل خزراور تمام مفرادہ نے اس کے بیٹے المعز بن زیری پراتفاق کر گے اس کی بیعت کر لی اوراس نے ان پر کنٹرول کرلیا اور ضہاجہ کے ساتھ جنگ کرنے سے بازر ہا بھراس نے منصور کے لئے بخشش طلب کی اور دعوت عامریہ سے منسلک ہوگیا اوران کے ہاں اس کی حالت بہتر ہوگئی۔

منصور کی و فات : اس دوران میں منصور کی وفات ہوگئ اور المعزفے اپنے بیٹے عبد الملک مظفر سے جاہا کہ وہ اسے دوبارہ اس شرط پراس کی عملداری میں بھیج وے کہ وہ اس کے پاس مال لے کرآئے گا اور یہ کہ اس کا بیٹا معصر قرطبہ میں بیغمال ہوگا تو اس نے اس کی بات کو قبول کرتے ہوئے اس کے لئے معاہدہ کھا اور اسے اپنے وزیر ابوعلی بن خدیم کو وے کر بھیجا جس کا متن بیتھا:۔

بسم الله الرحلن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله

مظفر سیف الدولہ جوامام خلیفہ ہشام المؤید باللہ امیر المؤمنین اطال اللہ بقاءۂ عبد الملک بن منصور بن ابی عامر کی حکومت ہے۔ کی جانب سے فاس اور اہل مغرب کے تمام شہریوں کی طرف سلمہم اللہ

ا ما بعد اللہ تعالیٰ تمہاری حالت کو درست فرمائے اور تمہارے نفوں اور ادبیان کو تحفوظ فرمائے کی سب تعریف اس خدا کے لئے ہے جوغیوب کا جانے والا اور ذنوب کا بخشنے والا اور قلوب کا پھیرنے والا اور شدید گرفت کرنے والا اور شروع کرنے والا اور لوٹانے والا ہے اور جو چاہے کرنے والا ہے اس کے تھم کوکوئی ٹالنے والا نہیں اور نداس کے تھم کوکوئی پیچھے کرنے والا ہے بلکہ تکومت اور امراس کے لئے ہے اور خیروشراس کے ہاتھ میں ہے

و صلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله و الطيئين و جميع الانبياء و ...

المرسلين و السلام عليكم اجمعين.

اللہ تعالی نے المعز بن زیری کوعزت دی ہے اور اس کے ایچی اور خطوط پے در پے ہماری طرف بخوشی وسمرت اور خطاؤں سے استغفار کے ہوئی ہوئی ہے اور استغفار کے استغفار کے ہوئی ہے اور استغفار کے ہوئی ہے اور استغفار کے ہوئی ہے اور استغفار عیب سے بچانے والا ہے اور ہوسکتا ہے کہتم کسی چیز کو عیب سے بچانے والا ہے اور ہوسکتا ہے کہتم کسی چیز کو عیب سے بچانے والا ہے اور جسالا کی ہواور اس خیال کے اطاعت کو شعار بنانے اور راہ پر قائم رہنے اور استعقامت کا اعتقادر کھنے اور استعقامت کا اعتقادر کھنے اور استعقامت کا اعتقادر کھنے اور استعقامت کا وعدہ فرمایا ہے کہت ہم نے اسے تم سے پہلے کو گون پر بھی اسے حاکم مقرر کیا تھا اور اسے ا

تا کیدگی تھی کہ وہتم میں عدل وانصاف کرے اور تم سے طالمان اعمال کو دور کر دے اور تنہا ہے راستوں کوآبا دکرے اور صدور اللہ کے سوائتہا رہے جن کی بات کو تبول کرے اور تنہا رے خطا کارے درگز رکرے۔

اورہم نے اس بات پر خدا تعالی کو گواہ بنایا ہے اور اللہ تعالی ہی کافی گواہ ہے اورہم نے وزیر ابوعلی بن حذیم کو جے
اللہ نے عزت وی ہے اور وہ ہمارے ثقد آ دمیوں اور سر داروں میں سے ہے بھیجا ہے کہ وہ اس کے کام کوسنجا کے اور اس
بارے میں پخت عہد لے اورہم نے اسے تھم دیا ہے کہ وہ آپ لوگوں کو اس میں شامل کر لے اور ہم تمہارے معاطے میں فکر مند
ہیں اور تمہارے احوال کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اور فی میں اعلیٰ کے خلاف فیصلہ کرے اور تمہارے بازے میں کسی اوفی چیز
سے راضی نہ ہو پس اس بات پر اعتماد رکھواور تسلی پاؤ اور قاضی ابوعبد اللہ اپنے احکام نافذ کرے اس کی بیشت ہمارے میں ملامت کری ملامت
ہندھی ہوئی ہے اور اس کی حکومت ہماری حکومت کے ساتھ پیوست ہے اور اللہ کے بارے میں اسے کسی ملامت کری ملامت
قابونہ کرے جب ہم نے اسے والی مقرر کیا ہے تو ہمار ااس کے متعلق بہی ظن ہے اور جب ہم نے اسے قاضی مقرر کیا ہے تو اس
کے متعلق بہی اُمید ہے واللہ المستعمان وعلیہ التحکان ن لا الہ الا تھوا ور ہماری طرف سے آپ لوگوں کو بہت بہت سلام ہنتے ''۔

جب المعز بن زیری کے پاس مظفر کا خط پہنچا جس میں ضلع سجلماسہ کے سواد مغرب پراس کی حکمرانی کا عہد تھا تو مضور کے غلام واضح نے مغرب میں اپنی حکمرانی کے دور میں والذین بن خزرون بن فلفول سے سجلماسہ کا عہد تھا تھا جیسا کہ ہم بیان کریں گے پس وہ المعز کی اس ولایت میں شامل نہ تھا لیس جب اسے مظفر کا عہد ملاتو اس نے اس کے اغتشار کو کنٹرول کیا اور اس کی قوت دوبارہ اس کے پاس لوٹ آئی اور اس نے مغرب کے تمام اصلاع میں اپنے کارند سے پھیلا دیکے اور اس کے خزاج کو جمع کیا اور ہمیشہ اس کی رعایا کی اطاعت مرتب ومنظم رہی ۔

المعز کی شکست اور جب اندلس میں جماعت میں افتر اق پیدا ہو گیا اور خلافت کے نشانات مٹ گئے اور طوائف المملوکی سی تھیل گئ تو المعز از سرنوسجلماسہ پرغلبہ پانے اور اسے بنی داندین بن خزرون کے ہاتھوں سے چھینے لگا پس اس نے اس کا ارادہ کیا اور ہے جھے لگا پس اس نے اس کا ارادہ کیا اور ہے جھی اپنی فوجوں کے ساتھ اس کے مقابلہ میں آئے اور انہوں نے اسے شکست دی تو سے بیا بی قوم کی ایک جماعت کے ساتھ واپس آگیا اور اپنی حکومت کے بارے میں مضطرب ہی رہا یہاں تک کہ برج میں مرگیا۔
گیا۔

 فاس اور مغرب کے مضافات پر قابض ہو گیا اور جب وہ فاس میں داخل ہوا تو اس نے یہود کولوٹا اور ان کی عورتوں کوقید کرلیا اور ان کی آسودگی کا خاتمہ کر دیا اور حمامہ وجدہ چلا گیا اور وہاں سے مدیونہ اور ملویہ کے ٹیلوں پر رہنے والے مغرادہ کے پاس چلا گیا اور فاس پر چڑھائی کر سے ۱۳۲۹ ہیں اس میں داخل ہو گیا اور تمیم سلا میں اپنے دار الا مارت میں آگیا اور حمامہ نے مغرب کی حکومت میں قیام کیا اور وسوم ہیں القائدین بن حمادصا حب القلعہ نے ضہاجہ کی فوجوں کے ساتھ اس پر چڑھائی کی اور وہ بھی اس کے ساتھ اس کی نیت سے نکلا اور القائد نے زناتہ میں اپنے عطیات پھیلا دیئے اور انہیں ان کے مکر ان حمامہ کے خلاف غلام بنالیا اور وہ اس کے ساتھ جنگ کرنے سے کتر اگیا اور جب اس نے اس کی اطاعت اور فر ماں کے مران حمامہ کے خلاف غلام بنالیا اور وہ اس کے ساتھ جنگ کرنے سے کتر اگیا اور جب اس نے اس کی اطاعت اور فر ماں مرداری اختیار کر لی قوالقائد اسے چھوڑ کرواپس آگیا اور وہ قاس لوٹ آیا اور اس میں فوت ہوگیا۔

ابوالعطاف کا فاس پر قبضہ اوراس کے بعداس کا بیٹا دوناس کر ان بناجس کی گئیت ابوالعطاف تھی اوراس نے فاس پر اورا پنا باپ کی بقیہ عملداری پر قبضہ کرلیا اوراس کی حکومت کے آغاز بین اس کے عمرا دوناس نے اس کے ساتھ بہت جنگیں کیں اور حاد کی فوجیں بھی بکٹرت ہو گئیں اور دوناس نے مضافات پر قبضہ کرلیا اوراس نے اس کے ساتھ بہت جنگیں کیں اور حاد کی فوجیاں کی باڑے کام سے مشہور ہے اور حماد قبضہ کرلیا اوراس نے فاس شہر میں بند کردیا اور دوناس نے اپنے ورے خندق کھود کی جو جماد کی باڑ کے نام سے مشہور ہے اور حماد نے قر دیتان کے کنارے سے وادی کو جانے والی روک دی یہاں تک کہ وہ اس کے کا صروبی میں ہوس ہوس فوت ہوگیا اور دوناس کی حکومت قائم ہوگی اور اس کا زمانہ لیا ہوگیا اور ملک میں آبادی زیادہ ہوگی اور اس کے کارخانے بنانے اور باڑوں کی فصیلوں کے بنانے میں بڑے مبالغہ سے کام لیا اور وہاں پر حمام اور ہوٹل بنائے اور اس کی آبادی بڑھ گی اور سامان کے ساتھ تاجر وہاں آنے گے۔

ووناس کی وفات اورا ۱۹ نظیمی دوناس کی وفات ہوگئی اوراس کے بعداس کا بیٹا الفتوح حکر ان بنا اور وہ اندلس کے کنارے پرقلعہ کنارے پراتر ااوراس کے چھوٹے بھائی بجیہ نے حکومت کے معاطم میں اس سے کشاکش کی اور قرد بین کے کنارے پرقلعہ بند ہوگئی اوران دونوں کے درمیان جنگ کا پانسہ بلٹتار ہتا تھا اوراس نرموگئی اوران دونوں کے درمیان جنگ کا پانسہ بلٹتار ہتا تھا اور اس نرموگئی اوران دونوں کے درمیان جنگ کا پانسہ بلٹتار ہتا تھا اور اس کے کنارے کا درواز وہنایا اور الفتوح نے اندلس کے کنارے کا درواز وہنایا اور اب تک اس کا بہی نام ہے۔

باب الجيسية اورنجيسه نے باب الحيسه كى حد بندى كى اوراب تك اس كا يہى نام ہے اور عين كا حرف كثرت استعال كى وجه سے حذف ہو گيا ہے اور وہ اس حالت برقائم رہے يہاں تك كه فقرح نے معرض اپنے بھائى عجيبه اوراس كے گھرانے سے غدارى كى اوراس برقابو پاكرا ہے آل كر دیا۔

مرابطین کنوف : اوراس کے بعدلتونہ کے مرابطین مغرب پراچا تک حملہ آور ہو گئے اور الفقری ان کے اموال کے انجام سے ڈرگیا پس وہ فاس سے بھاگ گیا اور صاحب القلعہ بلکین بن محمہ بن حماد نے ۵۸ <u>۵۸ جے</u> میں مغرب پر چڑھائی کی اور فاس میں داخل ہو گیا اوران کے انثراف وا کابر کوا طاعت پر یرغمال بنالیا اورا پنے قلعہ کوواپس آگیا۔

معتصر بن حما و: اورالفتوح کے بعد معصر بن حماد معصر مغرب کا حکمران بنااور لمتونہ کے ساتھ جنگوں میں مصروف ہو گیااور

اس نے ۵۵۵ جیس ان کے خلاف مشہور جنگ کی اور ضربہ جلا گیا۔

پوسف بن تاشفین: اور بوسف بن تاشفین اور مرابطین نے فاس پر قبضہ کرلیا اور اس نے فاس پر اپنا قائم مقام گورز مقرر کیا اور غمارہ کی طرف چلا گیا اور معتصر نے اس کے خلاف فاس جا کراس پر قبضہ کرلیا اور گورز اور اس کے ساتھ لہتونہ کوئل کردیا اور ان گوجلا کر اور صلیب دے کرعذاب دیا پھر اس نے مکناسہ شہر کے حکم ان مہدی بن بوسف الکتر نائی پرچڑھائی کی اور وہ مرابطین کی دعوت میں شامل ہو چکا تھا بس اس نے اسے شکست دے کرفتل کردیا اور اس کے سرگوحا کم سبتہ سکوت البرغواطی کے پاس بھیج دیا اور بوسف بن تاشفین کو اطلاع ملی تو اس نے فاس کے محاصرہ کے لئے مرابطین کی فوجیس بھیجیں تو انہوں نے اس کی ناکہ بندی کردی اور رسدروک دی یہاں تک کہ محاصرہ نے فاس کے باشندوں کونتگ کردیا اور انہیں بھوک نے تان لیا اور معتصر ایک میدان میں مقابلہ کو نکلا مگر شکست کھائی اور انہیں جوگی اس جنگ میں کام تایا۔

تمیم بن معتصر : اوراس کے بعد اہل فاس نے اس کے بیٹے تمیم بن معصر کی بیت کر کی پس اس کا دور جنگ محاصر کے بھوک اورگرانی کا دور تھا اور بوسف بن تاشفین نے بلا دِغمارہ کو فتح کر کے ان سے اعراض کیا اور جب الاس بھوکا سال آیا اور وہ غمارہ کی فتح سے فارغ ہوا تو اس نے واس آ کرکئی روز تک اس کا محاصرہ کئے رکھا پھر اس نے اس میں ہز ورقوت داخل ہوکر تقریباً تین ہزار مفرادہ 'بی یفرن' مکناسہ اور قبائل زناتہ کو آئی کر دیا اور ان میں تمیم بھی مارا گیا یہاں تک کہ انہیں فردا فرد دفنا نابھی مشکل ہوگیا کیس ان کے لئے خند قیس بنائی گئیں اور انہیں جہاجتوں کی صورت میں قبروں میں ڈالا گیا اور ان میں سے جو تقل سے نے گیا وہ تلمسان چلاگیا اور یوسف بن تاشفین نے ان فصیلوں کو گرانے کا تکم دے دیا جو دونوں کناروں کو جدا کرتی تھیں اور ان دونوں کو ایک شہر پناہ بنا دیا اور ان کے اردگر دایک ہی فصیل بنا دی اور فاس سے مفرادہ کی حکومت کا خاتمہ ہوگیا۔

والبقاء لله سبحانه وتعالى

الفتوع بن دونامس بن لمحر برا المحرية 
### وقصل المعاددة

#### مفرادہ کے طبقہ اولی میں سے ملوک سجلما سہ بنی خزرون

کے حالات اور ان کی حکومت کا آغاز وانجام

خرزرون بن فلفول خزرون بن فلفول کے امراء اور بی خزر کے اعیان میں سے تھا اور جب بلکین بن زیری نے مغرب اوسط میں ان پرغلبہ پایا تو یہ مغرب افسیٰ میں ملویہ کے بچھلے علاقے میں آگئے اور جیبا کہ ہم بیان کر چکے ہیں 'بنو خزروعوت مروانیہ کے اطاعت گزار تھے اور منصور بن ابی عامر جوالمؤید کی حکومت کا قائم کرنے والا ہے اس نے اپنی حجابت کے آغاز میں حکومت کے قائم مرحد کے احوال میں سے صرف کے آغاز میں حکومت کے آزمیوں اور سرکر دہ جرنیلوں اور فوج کے طبقات کے ذریعے گنارے کے احوال میں سے صرف سبتہ پر کنٹرول کیا اور جو بچھ علاقہ اس سے ماوراء تھا اے مغرادہ 'بی یفرن اور مکناسہ کے امرائے زنامہ کے سپر دکرویا اور اس کے اس کے کنٹرول کرنے پر اکتفا کیا اور ان کی بخشش سے ان کی دیکھ بھال کی اور ان پر احسانات کے اوروہ کئی قربانیول سے اس کے قریب ہوگئے۔

اوران دونوں خزرون بن فلفول نے سجلماسہ پر چڑھائی کی جہاں پرآل مدرار کی اولاد میں ہے المعزر موجود تھا جہاں پراس کا بھائی المنتصر مغرب ہے جو ہر کے واپس آنے کے بعد کود پڑااوراس نے ان کے امیرشا کرالڈ محد بن فتح پر کامیا بی حاصل کرلی پیس اس کے بعد ان کے اولا دہ میں المنتصر نے سجلماسہ پرحملہ کر کے اس پر جھہ کرلیا پھراس کے بھائی ابوجمہ نے سے مسلم کی کومت سنجال کی اور دوبارہ وہاں بنی مدرار کی حکومت قائم کردی اور المعتور باللہ کا تقب اختیار کرلیا 'پس کے اس میں خزرون بن فلفول نے مفرادہ کی فوج کے ساتھاس پر چڑھائی گی۔ کردی اور المعتور باللہ میں فکا تو خزرون نے اسے شکست دی اور سجلماسہ کے شہر پر قبضہ کرلیا اور بمیشہ کے لئے وہاں ہے آل مدرارا ورخوارج کی حکومت کا خاتمہ کردیا اور وہاں پر المؤید ہشام کی دعوت کوقائم کیا۔

مروانیول کی مہلی حکومت بیمروانیوں کی مہلی حکومت تھی جواس خطے میں قائم کی گئی اورائے المسور کا مال اور ہتھیار طے جنہیں اس نے روک لیا اور ہشام کی طرف نئے کا خطاکتھا اور المسحر کاسراس کے پاس بھیجا جے اس نے آپے وار اٹخلافہ ک دروازے پرنسب کردیا اور محمد بن ابی عام کے ساتھیوں اور اس کے نصیب پراس فئے کا اثر دریافت کیا اور اس نے سجلمار ہر خزرون اور اس کے بعد اس کے بیٹے وانو دین کوامیر مقرر کیا۔

زمری بن مناو بھر و السمج میں زیری بن مناو نے مغرب اقصی پر پڑھائی کی اور زنانداس کے آگے بھاگ کر سبتہ بطلے گئے اور اس نے مضافات مغرب پر قبضہ کرلیا اور ان پرائی طرف سے حاکم مقرر کیا اور سبتہ کا محاصرہ کرلیا پھروہاں سے چلا گیا اور برغواط کے ساتھ جہاد میں مصروف ہوگیا۔

دانو دین بن خزرون کی غارت گری : اورا سے اطلاع علی کہ دانو دین بن خزرون نے سجلہ اسہ کے نواح پر غارت گری کی ہے اوراس میں بزورقوت داخل ہوگیا ہے اوراس کے گورزاوراموال اور ذخار کو قابو کرلیا ہے بیں وہ ۳۹ سے میں اس کی طرف آیا اور دہاں سے نکلا تو راستے ہی میں مرگیا اور دانو دین بن خزرون سجلہ اسہ کی طرف واپس آگیا اس دوران میں زیری بن عطیہ بن عبداللہ بن خزر نے مغرب پر قبضہ کرلیا اور ہشام کے عہد میں فاس پر قابض ہوگیا پھر آخر میں اس نے منصور کے خلاف بغاوت کر دی اوراس نے اپنے بیٹے عبدالملک کو ۲۸۸سے میں فوجوں کے ساتھ کنار سے کی طرف جی اپس بن خزر نے اس پر قبضہ کرلیا اور عبدالملک فاس میں اترا اوراس نے سرحدوں کو بند کرنے اور کیس کو اکٹھا کرنے کے لئے مغرب کرنے اور کیس کا رند نے بھیج اور سجلہ اسہ پر حمید بن یصل کمنا سی کو حاکم مقرر کیا جوشیعہ مددگاروں میں سے ان کے پاس آگیا تو اس کی عملداری فاس کرلیا اور اس میں دعوت کو قائم کیا اور جب عبدالملک کنار سے کی طرف واپس آیا اور اس نے واضح کو اس کی عملداری فاس کرلیا اور اس میں دعوت کو قائم کیا اور جب عبدالملک کنار سے کی طرف واپس آیا اور اس نے واضح کو اس کی عملداری فاس میں واپس جیجاتو بہت سے بی خزر نے اس کی عملداری فاس میں واپس جیجاتو بہت سے بی خزر نے اس سے امان طلب کی۔

وانو و من کا امان طلب کرنا: جن میں جا کم سجماسہ دانو دین بن خزرون اور اس کاعمر ادفلفول بن سعید میں شامل تھا تو اس نے آئیبس امان دے دی چردانو دین اور فلفول بن سعید کے مقررہ مال متعدد گھوڑے اور ڈھالوں کی ذمہ داری قبول کر کے کہوہ ہرسال اسے ان کی ادائیگی کیا کریں گے اپنی عملداری سجلماسہ میں واپس آ گیا اور اس بارے ہیں ان دونوں نے اپنے بیٹوں کو برغیال رکھا ہیں واضح نے ان دونوں کو جا کم مقرر کر دیا اور اس کے بعد و و میں کے آغاز میں دانو دین سجلماسہ کی حکومت کا بلاشر کت غیرے جا کم بن بیٹھا اور وہاں اس نے دعوت مروان کے قائم کیا۔

المعزین زیری کی مغرب کووالیسی : اور ۱۹۳۱ میں مظفر بن الی عامر کے عہد میں المعز بن زیری مغرب کی حکومت کی طرف والیس آگیا اور اس نے وانو وین کے مقام کی وجہ ہے تجامات کے معاط کومتنی کردیا اور جب قرطیہ میں خلافت میں اینزی چیل کئی اور طوائف المعلوکی کا دور دورہ ہو گیا اور انسار و تفور کے امراء اور مضافات کے حکم انوں کے قبضہ میں جو پھھ انہوں نے اسے المین کی اور طوائف المعلوکی کا دور دورہ ہو گیا اور انسار و تفور کے امرادہ کی حضوص کرلیا تو وانو دین نے تجامات کے مضافات کو اپنے لئے خصوص کرلیا اور درعہ کے عملواری پر قبضہ کر کے اسے اسے ساتھ ملا لیا اور عرب ہو میں المعز بن زیری عالم فاس مفرادہ کی فوجوں کے ساتھ ان مفافات کو دانو دین کے قبضہ سے چھنے کے ادادہ سے گیا ہیں وہ بھی اپنی فوجوں کے ساتھ ان کے مقابلہ میں نکلا اور انہوں نے اسے شکست دی جسنے کے ادادہ سے گیا ہیں وہ بھی اور وہ فوت ہو گیا اور دانو دین کی جومت مضوط ہو گی اور اس نے قات کے مفافات میں سے مبرون اور ملویہ کے تمام محلات پر قبضہ کرلیا اور اپنے گھرانے کے کوگوں کو ان پروالی مقرر کیا اور پھروہ فوت ہو گیا۔

مسعود بن دانو دین اوراس کے بعداس کے بیامسعود بن دانودین نے اس کی حکومت سنجالی مرجھے اس کی حکر انی اوراس کے باپ کی وفات کی تاریخ معلوم نہیں ہوسکی۔

عبداللد بن باسين اور جب عبدالله بن ياسين غالب آيا اوراتونه مسوفه اور بقية تشمين كرم أبطين اس كي ياس جمع مو

تاریخ ابن خلدون

گے اور انہوں نے ۱۳۳۵ ہے میں درعہ سے اپنی جنگ کا آغاز کیا اور مسعود بن دانو دین کی رکھ میں جواون موجود تھے انہیں لوٹ کرلے گئے اور انہوں نے دوبارہ تجلماسہ سے جنگ کی اور کرلے گئے اور جیسا کہ ہم نے لہونہ کے حالات میں بیان کیا ہے کہ وہ قتل ہوگیا چرانہوں نے دوبارہ تجلماسہ سے جنگ کی اور آئندہ سال اس میں داخل ہوگئے اور مفرادہ کی جماعت کے جولوگ وہاں موجود تھے انہیں قبل کر دیا پھر اس کے بعد انہوں نے مفراوی کو فتح کرلیا اور دانو دین کی اولا داور مفرادہ کے باقی ماندہ لوگوں کو جو وہاں موجود تھے قبل کر دیا مجرس انہوں نے ملویہ کے قلعوں کو فتح کیا اور بن وانو دین کی حکومت یوں ختم ہوگئ گویا کہی موجود ہی نہیں۔

الصعبرالمثري إسين اورمزابطين فتتل كيا

- اس نے المعزن محد بن مراد کے اعد سے بما سرو مال کیا اور مثام الموری بر نے آسے وہاں کا امیر حسر رکبیا

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

<del>BANGARAN BANGARAN BANGARAN BANGARAN</del> GANGARAN BANGARAN B

the or known it is not be a second to be a second to the contract of the contr

introductions of paths by with the comment and the path to decide the collections.

ENTER DE RECEPTION DE MINISTER DE MONTE DE MONTE DE MONTE DE LE MONTE DE MONTE DE MONTE DE MONTE DE MONTE DE M LE MONTE DE LA CONTRE DE MONTE LE MONTE DE 
# 

### طبقہ اولی میں سے بنی خزرون بن فلفول کے ملوک ِطرابلس کے حالات اوران کا آغاز اور گردش احوال

مفرادہ اور بنوخزران کے بادشاہ تھے جوبلکین کآ گے مغرب اقصیٰ آ گئے تھے پھراس نے ۲۹ ہے میں اپنے مشہور حملے میں ان کا تعاقب کیا اور انہیں سبتہ کے ساحل پر دوک دیا یہاں تک کہ انہوں نے اپنے فریادی کومنصور کے پاس بھیجا اور وہ ان کے حالات کو دیکھنے کے لئے جزیرہ میں ان کے پاس آیا اور انہیں جعفر بن کی اور ملوک بر بروزناتہ میں سے جولوگ اس کے حالات کو دیکھنے کے لئے جزیرہ میں ان کے پاس آیا اور انہیں جعفر بن کے اور وہ واپس آگیا اور مغرب کے مضافات کا جائزہ لین گئا اور دہ اور پی کے دوران آگیا وہ میں فوت ہو گیا اور مفرادہ اور بنویفرن کے قبائل کے اس کے باں حاصل تھا اس پرواپس آگئے۔

حسن بن عبد الودود: اور مضور نے ۱ میں میں وزیر حسن بن عبد الودود کو مغرب کا گورز مقرر کر کے بھیجا اور عطیہ بن عبد اللہ بن خزر کے دونوں بیٹوں مقاتل اور ڈیری کو مزید اعزاز سے مخص کیا' اس بات سے ان دونوں گھر انوں میں سے جو لوگ ان کے ہمسر تھے آئیں بڑی غیرت آگئی۔

سعید بن خزر بن فلفول بستید بن خزر بن فلفول بن خزر کے کا جیس میں امویوں کی اطاعت سے مخرف ہوکر ضہاجہ کی طرف چلا گیااور ایک جنگ سے واپسی پر منصور بن بلکین سے اشیر میں ملاتواس نے اسے خوش آیدید کہااور ایک کا غایت ورجہ احترام کیا اور اسے احترام کیا اور اسے احترام کیا اور اسے احترام کیا اور اس کی آید اور اعزاز میں ایک جشن کیا اور قیروان میں اسے موت آگی اور وہ اسی سال میں فوت ہوگیا اور اس کا بیٹا فلفول اس کی عملداری سے قاصد بن کر آیا تواس نے اسے اس کی عملداری سے قاصد بن کر آیا تواس نے اسے اس کی باپ کی عملداری پر امیر مقرر کر دیا اور اسے خلعت عطا کیا اور اپٹی بیٹی اسے بیاہ دی اور اسے تیس اون سے بیاں اور میں خور سے اور اسے تی بیٹی کیل اور اسے دی سنبری چھنڈے دیے اور وہ اپنی عملداری کی طرف واپس آگیا اور کی میں منصور بن بلکین کی وفات ہوگئی اور اس کا بیٹا با دیس تھر ان بنا تواس نے فلفول کواس کی عملداری طب پر امیر مقرر کر دیا۔

اور جب زیری بن عطیہ نے منصور بن ابی عام کے خلاف بغاوت کی اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اس نے اپنے بیٹے مظفر کواس کی طرف بھیجا اور اس نے مغرب کے مضافات میں اس پر غلبہ پالیا تو زیری جنگل کو چلا گیا پھر اس نے مغرب اوسط کولاکا را اور ضہاجہ کی سرحدوں سے جنگ کی اور تیمرت کا محاصرہ کر لیا جہاں پر یطوفت بن بلکین موجود تھا اور جماد بن بلکین نے اشیر سے تلکا تہ کی فوجوں کے ساتھ اس پر چڑھائی کی اور حجمہ بن ابی العرب قائد بادیس کو قیروان میں سے ضہاجہ کی بلکین نے اشیر سے تلکا تہ کی فوجوں کے ساتھ اس پر چڑھائی کی اور حجمہ بن ابی العرب قائد بادیس کو قیروان میں سے ضہاجہ کی

فوجوں کے ساتھ یطوفت کی مدد کے لئے بھیجااوروہ فلفول کی طرف بڑھا جواشیران میں ان کے ساتھ تھااور ذیری بن عطیہ نے ان سے جنگ کر کے ان کی فوج کومنتشر کر دایااوران کے پڑاؤ پر قبضہ کرلیااورا فریقہ کو جنگ نے پریشان کر دیااوراس کے نواح میں جوزنا نہ قبائل رہتے تھےان کے لئے ضہاجہ اجنبی بن گئے۔

باولیس بن منصور اور بادلیس بن منصور رقادہ نے فوجوں کے ساتھ مغرب کی طرف گیا اور جب وہ طلبہ سے گزرا تو فلفول بن سعید بن فزرون اسے ملا تا کہ وہ اپنی جگہ بیل اس سے مدد مانکے تو اُسے شک پڑ گیا اور اس نے مدد لینے سے معذرت کردی اور اس نے سلطان کے آئے تک تجدید عمد کا مطالبہ کیا تو اس نے اس کی حاجت پوری کردی پس اس کے اور اس کے مغرادہ ساتھوں کا شک پیند ہوگیا تو وہ طبہ کو چھوڑ کر چل دیے اور جب باولیں وور چلا گیا تو فلفول نے والیس آئر کو اس کی جہات میں فیاو بر با کردیا پھر اس نے تین میں بھی لیمی کیا پھر باغا م کا محاصرہ کر لیا اور بادیس اشر بہتی گیا گیا اور ذیری بن اس کی جہات میں فیاو بر با کردیا پھر اس نے تین میں بھی لیمی کیا پھر باغا م کا محاصرہ کر لیا اور بادیس اشر بہتی گیا گیا اور اور بیل تو بالوں اس نے دو بارہ باولیس بر تملہ کیا اور جب باولیس نے تاہرت اور اشیر پر اپنی پچا بطوفت بن کمین نے بعنا وہ تاہر کی کردیا چھا اور فوجوں کو گھرا اور اور بیل کے بیان مقالس کے بیان مالا کا کی کہ اس کے بیان مالا کی کی اس کے بیان کو جیا اور فوجوں کو گھرا اور فوجوں کو گھرا اور فوجوں کو فلفول کی بیل ماس نے انہیں فلفول بن سعید کی جان ہو کہا کہ اس کے درمیان جگرا ہو گیا اور فلفول کے باس زنا تداور بر بر ہو کے قانون بیل قانون کی طرف کو گھرا کیا اور مسلمہ کی کھری کو گھرا کیا اور مسلمہ کی کو گھرا کیا اور فلفول کے باس زنا تداور بر بر بیل کی خراف کو گھرا کیا اور مسلمہ کی کو گھرا کیا اور فلفول کے باس زنا تداور بر بر بر بر بر کی کو گھرا کیا اور فلفول کے باس خواد کی اور اسے بیان فرق کو گھرا کیا اور فلفول کی بر سالم کے باس کے بہت سے بھا گھرا کیا اور فلفول کی بر اس کے بیان فلول کی کھرا کیا اور فلفول کی بر سالم کیا اور فلفول کی بر سالم کی کھرا کیا اور فلفول کی بر سالم کی کھرا کیا اور فلفول کی مرب سے بیان فرق کھری کی کھری کی کھری کو گھرا کیا اور فلفول بن سعید نے ابور علی کی درمیا کی کہر کے کو کو کھرا کیا اور فلفول بن سعید نے ابور علی کی درمیا کی کو کھری کیا کو وضائی کی کھری کی کھری کے کو کھرا کیا کو کھرا کیا کو کھری کی کھری کے کو کھری کی کھری کی کھری کی کھری کی کھری کی کھری کی کھری کے کو کھری کی کھری کے کو کھری کے کہری کی کھری کھری کے کھری کھری کھری کے کو کھری کھری کے کہری کے کہری کھری کی کھری کھری کے کو کھری کے کھری کھری کے کہری کھری کے کہری کے کھری کے

بادلیس کی قیروان کو والیسی: اور بادلیس قیروان واپس آگیا پھرا سے اطلاع ملی کہ ذریری کی اولا دفلفول بن سعید کے
پاس اکٹھی ہوگئ ہے اور انہوں نے اس ہے معاہدہ کرلیا ہے اور اس نے اکٹھے ہوکر تبدکا محاصرہ کرلیا ہے پس بادلیس ان کے
مقابلہ کے لئے قیروان سے نکلا تو وہ پراگندہ ہوگئے اور ماکس اور اس کے بیٹے حسن کے سوائو وہ برے چھانہ ہری بن عطیہ کے
ماتھ جائے ماکس اور حسن فلفول کے پاس تھر رے رہے اور بادلیں اوس پیسے میں اس کے چیجے واپس لوٹا اور بسکرہ پہنے گیا
تو فلفول زیال کی طرف بھاگ گیا اور اس فتذکے دوران زیری بن عظیہ اشرکا محاصرہ کے رہایس وہ وہاں سے الگ ہوگیا
اور ابوالبہار وہاں سے بادلیس کی طرف واپس آگیا اور اس کے ساتھ ہی قیروان لوٹ آیا۔

فلفول بن سعید کا طرابلس پر فیضیہ: اورفلفول بن سعید قابس اورطرابلس کے نواح کی طرف آیا اوروہاں کے زناتہ اس کے پاس جع ہو گئے اور جیسا کہ ہم بیان کریں گے اس نے طرابلس پر قبضہ کرلیاان دنوں طرابلس مصری عملداری بیس شامل تھا اور معد کے قاہرہ چلے جانے کے بعد وہاں کا گورزعبداللہ بن پخلف کیا بی تھا اور جب معدفوت ہوگیا تو نزار العزیز کے بلکین

نے است اپنی عملداری میں شامل کرنا چاہا تو اس نے اس کی مدد کی اور اپنے خاص غلاموں میں سے عقو لابن بکار کو وہاں کا گورز بنار ہا یہاں تک کہ اس نے حاکم مصر کوا طلاع بھیجی کہ وہ بنایا 'جے وہ بونہ کی عملداری سے تبدیل کر کے لایا تھا پس وہ وہاں کا گورز بنار ہا یہاں تک کہ اس نے حاکم مصر کوا طلاع بھیجی کہ وہ الحضر ق میں دلیجی رکھتا ہے نیز یہ کہ اس سے طرابلس کی عملداری لے لی جائے اور برجوان صقلی حکومت میں خود مخار تھا اور یا نس کو مقال میں اس نے اسے الحضر ق سے بٹا کر برقہ کی ولایت دے دی پھر جب حاکم طرابلس عقولہ کی دلیے میں ہے در پے اضافہ ہونے لگا تو برجوان نے یائس کو دہاں جینے کا مشورہ دیا تو اس نے اسے وہاں کا حاکم مقرر کر دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ اپنی عملداری میں چلا آئے ہیں وہ وہ سے میں وہاں پہنچا۔

<u> تمصولہ کا مصر جانا ۔ اورتمصولہ مصر چلا گیا اور بادیس کو بھی اطلاع مل گئی تو اس نے قائد جعفر بن حبیب کوفوجوں کے ساتھ بھیجا کہ وہ اسے مصر جانے سے رو کے اور پانس نے اس پر چڑھائی کی مگرشکست کھائی اور قتل ہوا۔</u>

فتوح بن على اوراس کا جرنیل فتوح بن علی طرابلس جا کر قلعہ بند ہو گیا اور جعفر بن حبیب نے اس سے جنگ کی اور مدت تک وہاں تھیرار ہا اور ابھی وہ اس کا محاصرہ کئے ہوئے تھا کہ اسے قابس کے گورنر یوسف بن عامر کا خط ملاجس میں اس نے بتایا کہ فلفول بن سعید قابس آیا ہو گیا ہوا ہے اور وہ طرابلس آیا ہی چاہتا ہے پس جعفر شہر سے جبل کی جانب کوچ کر گیا اور فلفول بن سعید آکر اس کی جگہ پراتر پڑا اور جعفر اور اس کے ساتھوں کا حال خراب ہو گیا تو وہ پڑتے عزم کے ساتھ جنگ کے ارادہ سے قابس چلے گئے کیا تو وہ پڑتے عزم کے ساتھ جنگ کے ارادہ سے قابس چلے گئے کیا تھول کے ایک فاراستہ چھوڑ دیا اور وہ قابس واپس آگئے۔

فلفول کی طرابلس میں آمد اورفلفول طرابلس شہر میں آیا تو وہاں کے باشندوں نے اس کا استقبال کیا اورفتوح بن علی نے اس کی امارت اس کے لئے چھوڑ دی تو اس نے اس پر قبضہ کرلیا اور اس روزے اے وطن بنالیا اور بیوا قعہ اور جے کا ہے اور اس نے حاکم کواپنی اطاعت کی اطلاع دی تو حاکم نے بچی بن علی بن حمدون کو بھیجا اور اے طرابلس اور قابس کے مضافات کا امیر مقرر کر دیا پس وہ طرابلس پہنچا اور فلفول اور فتوح بن علی بن غضیا نان بھی زنانہ کی فوجوں کے ساتھ قابس کے عاصرہ کے لئے گئے گئر بی انہوں نے مدت تک اس کا محاصرہ کئے رکھا اور طرابلس کی طرف واپس آگے پھر بچی بن علی مصر کی طرف لوٹ آیا اور فالفول نے طرابلس کی عملداری کواپنے لئے مخصوص کرلیا اور اس کے اور باولیں کے درمیان جنگ طویل ہوگئی اور وہ مصر کی مدد سے ناامید ہوگیا تو اس نے قرطبہ میں مہدی محمد بن عبدالجبار کواپنی اطاعت کی اطلاع دے دی اور فریا دری اور مدت کے ان اس کے پاس ایک ایس سے اپنی جسیجا ورفلفول ان کی واپسی سے قبل ہی من من من میں فرت ہوگیا۔

وروائن سعید اورزناندان کے بھائی وردائن سعید کے پاس جمع ہو گئے اور بادلیں نے طرابلس پر چڑھائی کی تو ورداور اس کے زناند ساتھی وہاں سے بھاگ گئا اورواہاں جوفوجی سپاہی موجود تھے بادلیں ان کے پاس گیا تو وہ اسے راستے ہی ہیں سل گئا اور پیطرابلس کی طرف بڑھ کراس میں داخل ہو گیا اور فلفول کے کی میں اثر ااور ورداین ہمعید نے اس کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ اپنے کے اورا پی قوم کے لئے امان کا طالب ہے تو اس نے اپنے پروردہ جمہ بن حسن کواس کے پاس جھیجا اورا پی امان کے ساتھ ان کے دفد کا استقبال کیا اور ان سے حسن سلوک کیا اور وردا کونفزادہ پر اور فیم بن کون کو قبطینہ پر اس شرط کے ساتھ حاکم مقرر کیا کہ وہ طرابلس کے مضافات سے اپنی توم کے ساتھ چلے جائیں ہی وہ اپنے اصحاب کی طرف واپس آئے گئیں ہی کا ساتھ حاکم مقرر کیا کہ وہ طرابلس کے مضافات سے اپنی توم کے ساتھ جلے جائیں ہی وہ اپنے اصحاب کی طرف واپس آئے گئے ساتھ حاکم مقرر کیا کہ وہ طرابلس کے مضافات سے اپنی توم کے ساتھ جلے جائیں ہی اور وہ اپنے اصحاب کی طرف واپس آئے گئیں جس

اور بادلین قیروان کی طرف چلا گیااوراس نے طرابلس پرمخر بن حسن کوحا کم مقرر کیااور وردانفزاد ہیں اور فیم مقطیعہ میں آ گیا پھر اوسم چیمیں وردانے بغاوت کی اور جبال ایدمر میں چلا گیا ' پس انہوں نے آ پس میں مخالفت کرنے کا معاہرہ کرلیااور نعیم بن کنون نے نفزادہ کوا پی عملداری میں شامل کرلیا۔

خرز رون بن سعید: اورخز رون بن سعیدای جمائی وردا کوچھوڑ کرسلطان با دلیں کے پاس لوٹ آیا 'بیران جم میں قیروان میں اس کے پاس آیا تو اس نے اسے خوش آ مدید کہا اور اس سے حسن سلوک کیا اور اسے اس کے بھائی کی عملداری نفزادہ پر حاکم مقرر کیا اور اس کی قوم کے بی محلید کو قفصہ پر حکمر ان بنایا۔

وروا ابن سعید کی طرابلس پر چڑھائی اوروروانے اپنے زناتی ساتھوں کے ساتھ طرابلس پر چڑھائی کی اوراس کا گورزمجر بن حن اس کے مقابلہ میں نکلا بس دونوں آپس میں گھ گئے اوران کے درمیان شدید جنگیں ہوئیں جن میں وروا کو شکست ہوئی اوراس کی قوم کے بہت ہے آ دمی مرکئے پھراس نے دوبارہ اس کا محاصرہ کیا اوراس کے باشندوں کو شک کر دیا اور بادلیس نے خز رون اوراس کے بھائی اور فیم بن کنون اورا لجزید کے زناتی امراء کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ اپنے ساتھی کی فاطر جنگ کے لئے نگلیس تو وہ اس کے پاس آئے اور قابس اور طرابلس کے درمیان عبرہ مقام پرایک دوسرے سے گئے گئے فاطر جنگ کے لئے نگلیس تو وہ اس کے پاس آئے اور قابس اور طرابلس کے درمیان عبرہ مقام پرایک دوسرے سے گئے گئے اور خز رون اپنی عملداری کی طرف واپس پھرانہوں نے اتفاق کرلیا اور خزرون کے ساتھی اس کے بھائی ورداء کے بارے میں فریب کاری سے کام لیا ہے تو اس نفر اوہ کے ساتھاس کا سامنا کیا تو وہ شک میں پڑ گیا اور مخالفت کرنے گا۔

اورسلطان نے فوج کے ساتھ فتوح بن احمد کواس کی طرف بھیجا تو وہ اپنی عملداری سے بھاگ گیا اور نعیم اور بقیہ زنا تد نے اس کا تعاقب کیا اور سب سی سب سی سے میں ورداء بن سعید کے ساتھ لی گئے اور بخالفت کرنے گئے اور طرابلس شہر کے خلاف جنگ برپا کر دی اور زنا تذکا فسا و بڑھ گیا تو سلطان کے پاس جوزنا تدبی غمال تصان کواس نے تل کر دیا۔ مقاتل بن سعید اپنے بھائی وردا ہے اپنے بیٹوں اور ماموؤں کے ایک گروہ کے ساتھ الگ ہو کر آیا تو بیسب بھی ان کے ساتھ الگ ہو کر آیا تو بیسب بھی ان کے ساتھ الگ ہو کر آیا تو بیسب بھی ان کے ساتھ الگ

سلطان اور حماو کی جنگ: اورسلطان اپنے بچاحاد کے ساتھ جنگ میں مشغول ہو گیا اور جب اس سال اس نے شلب میں اس پر غلبہ پایا تو قیروان کی طرف لوٹ آیا اور ور دانے اس کی طرف اپنی اطاعت کا پیغام بھیجا پھر ہوج بھیں ور دافوت ہوگیا اور اس کی قوم اس کے بینے خلیفہ اور اس کے بھائی خزرون بن سعید میں منتقعم ہوگی اور ان میں اختلاف پیدا ہوگیا۔

حسن بن محرکی سازش اور طرابلس کے گورز حسن بن محر نے ان کے معاملات میں وظل وینے کے لئے سازش کی پھر اکثر زنانۂ خلیفہ کے پاس چلے گئے اور اس کے بچاخز رون نے اس کے ساتھ جنگ شروع کر دی اور قبطون میں اس پر غالب آ گیا اور زنانۂ خلیفہ کی کورت قائم کی اور جہاں پر قلعہ میں محصور تھا وہاں سے سلطان بادلیں کو اپنی اطاعت کی قواس نے اس کی اطاعت کو قبول کیا پھر پا دلیس فوت ہوگیا اور اس کا بیٹا المعز اس میں جا کم بن اپنی اطاعت کی قواس نے اس کی اطاعت کو قبول کیا پھر پا دلیس فوت ہوگیا اور اس کا بیٹا المعز اس میں حاکم بن

۔ اور خلیفہ بن ور داءنے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور اس کا بھائی حماد بن ور داءطر ابلس اور قابس کے مضافات کو ذلت سے ہمکنار کرتار ہااور <del>سراس م</del>ے تک مسلسل ان برغارت گری کرتار ہا۔

عبید الله بن حسن کی بغاوت: پس حاکم طرابلس عبیدالله بن حسن نے سلطان کے خلاف بغاوت کر دی اور اسے طرابلس برغلبہ دے یا اور اس کی عملداری طرابلس برغلبہ دے یا اور اس کا سبب بیتھا کہ المعز بن بادیس نے اپنی حکومت کے آغاز ہے محمہ بن حسن کو اس کی عملداری سے بلایا اور اس نے اپنے بھائی عبداللہ بن حسن کو جانشین بنایا اور المعز کے پاس آیا اور اپنی حکومت کا معاملہ اس کے سپر دکیا اور اس بات پرسات روز قائم رہا اور سلطان کے ہاں اس کی پوزیشن مضبوط ہوگئی اور چغلیاں زیادہ ہوگئیں تو وہ ایک طرف ہو گیا اور اس خلاف کے بھائی کو بھی اطلاع ملی تو جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے اس نے بغاوت کر دی اور اس نے خلیفہ بن ورداء اور اس کی قوم کو طرابلس پر قبضہ دے دیا پس انہوں نے ضہاجہ کو تس کر دیا اور طرابلس پر قابض ہوگئے۔

قصر عبد الله میں خلیفہ کی آمد اور خلیفہ قصر عبد الله میں آیا اور اس نے وہاں سے عبد اللہ کو نکال دیا اور اس کے سب
اموال اور عور توں پر قبضہ کرلیا اور طرابلس پر خلیفہ بن ور داء اور اس کی قوم بی خزرون کی حکومت مسلسل قائم رہی اور بھا میں فلیفہ نے قاہرہ میں الظاہر بن الحکم سے اطاعت اختیار کرنے کر استوں کی حفاظت کی ضائت دیے اور جماعتوں کو منزل میں خلیفہ نے قاہرہ میں الظاہر بن الحکم سے اطاعت اختیار کرنے کر استوں کی حفاظت کرے گا تو اس نے اس کی میہ ہا تیں مقصود تک پہنچانے کے بارے میں گفتگو کی اور ایس کے بار سے بھائی حماد کو تحاکف دے کر المعز کے پاس بھیجا تو اس نے تعالی حماد کو تحاکف دے کر المعز کے پاس بھیجا تو اس نے تعالی حماد کو تو کی کی اور اس نے بھائی حماد کو تو کی کی اس بھیجا تو اس نے تعالی حماد کو تو کی کی اور اس اس کے جالات کے آخر میں بیان کی ہے۔

المعز كی زناند پر چڑھائی : اور ابن حاد وغیرہ نے نقل گیا ہے كہ المعز نے مسم پیم میں جہات طرابلس میں زنانہ پر چڑھائی كی تو وہ اس كے مقابلہ میں نكل آئے اور اسے شکست دی اور انہوں نے عبداللہ بن حماد كوتل كر دیا اور اس كی بہن ام العلوبنت بادیس كوقید كرلیا اور پچھ صد بعداس پرا حسان كر كے اسے آزاد كر كے اس كے بھائی كے یاس بھوادیا۔

پھراس نے دوبارہ ان پر چڑھائی کی تو انہوں نے اسے شکست دی' پھراسے خوش تسمی سے ان پر فتح حاصل ہو گی تو اس نے ان کومغلوب کرلیا اور انہوں نے اس کی حکومت کوتسلیم کرلیا اور صلح کے ذریعے اس سے بچاؤ اختیار کیا پس اس طرح ان کامعالمہ درست ہوگیا۔

اور جب خلیفہ بن ورداء نے خزیرون بن سعید کوزنانہ کی امارت پرغالب کیا تو وہ مصر چلا گیا اوراس نے دارالخلافہ میں اقامت اختیار کر کی اور وہیں اس کے بیٹول نے پرورش پائی اوران میں امنتصر بن خزرون اوراس کا بھائی سعید بھی تھا اور جب مصر میں ترکول اور مغاربہ کے درمیان جنگ ہوئی اور ترکوں نے ان پرغلبہ پایا تو انہوں نے وہاں سے انہیں جلاوطن کردیا تو المنتصر اور سعید طرابلس کی حکومت سنجال کی دورا تھی تا اوراس کے نواح میں اقامت پریرہو گئے بھر سعید نے طرابلس کی حکومت سنجال کی اوران کے نواح میں اور اپنی وفات تک جو ۱۳۲۹ میں ہوئی وہاں کا والی رہا۔

ابوم کر التیجانی: اورا بو کر التیجانی 'طرابلس کے تذکرہ کے موقع پراپے سفرنامہ میں بیان کرتا ہے کہ جب زغبہ نے سعید بن خزرون کو ۲۳ میچ میں قل کر دیا تو خلیفہ بن خزرون فیطون سے اس کی حکومت میں آیا 'پس شوری کے صدر نے اسے حکومت پر قبضہ کرنے کا اختیار دے دیا ان دنوں فقہاء میں سے ابوالحن بن آلمنصر بھی وہاں موجود تھا جوعلم فرائض میں بڑی شہرت رکھتا تھا اس نے بھی اس کی بیعت کی اور اس کے بعد خزرون نے بہ سس پھے تک حکومت کی ذمہ داری سنجالی' پس المنصر بن خربی الاول میں زناتہ کی فوجوں کے ساتھ اٹھ کھڑ اہوا تو خزرون بن خلیفہ جھپ چھپا کر طرابلس سے بھاگ گیا اور المنصر بن خزرون نے طرابلس پر قبضہ کر لیا اور ابن المنصر پر حملہ کر کے اسے جلا وطن کر دیا اور وہاں اس کی امارت مسلسل قائم رہی۔ التیجانی کا بیان ختم ہوا۔

واقعہ میں اشتباہ نیواقعہ کی لحاظ ہے مشتبہ ہے اس لئے کہ زغبہ کہا ہی عربوں میں سے ہیں اور وہ اس صدی سے چالیس سال گزرجانے کے بعد مصر سے افریقہ آئے تھے پس ۲۹ ہے میں ان کا وجود طرابلس میں نہیں پایا جاسکتا۔ سوائے اس کے کہ ان کے بعض قبائل اس سے قبل افریقہ آئے ہوں اور بنومرہ 'برقہ میں تھے جنہیں حاکم نے بچی بن علی بن حمد ون کے ساتھ بھیجا تھا۔ مگراس بات کو کس نے اس سے بیان نہیں کیا اور طرابلس ہمیشہ بی زناتہ بی خزرون کے ہاتھوں میں رہا اور جب ہلالی عرب پہنچ اور انہوں نے المعزبن بادلی وافریقہ کے مضافات پر غالب کیا اور انہیں آئیں میں تقسیم کرلیا تو قابس اور طرابلس ' زغبہ کے جھے میں اور بلد' بی خزرون کے جھے میں آیا تھا چر بنوسلیم نے بیرون شہر پر قبضہ کرلیا اور زغبہ نے ان پر غلبہ پالیا اور انہیں ان مضافات سے کوچ کروا قیا آؤر بلد ہمیشہ بی بی خزرون کے یاس دہا۔

المنتصر مین خرز رقبان: اور المنتصر بن خزرون نے قبائل ہلال میں سے بی عدی کے ساتھ بی جماد پر چڑھائی کر دی اور مسلم اور اشیر میں نزول کیا پھر الناصر کے مقابلہ میں نکا تو اس کے آھے حراکو بھاگ گیا اور قلعہ کی طرف اوٹ آیا تو وہ بھی اس کے مضافات میں رہنے والے حلیفوں کی طرف اوٹ آئے 'پس الناصر نے سلے کے بارے میں اس سے مراسلت کی اور الزاب اور ریفہ کے مضافات اسے جا گیر میں دے دیے اور بسکر ہ کے رئیس عروس بن سندی کو اس کے عہد کی طرف اشارہ کیا کہ وہ اس دھو کہ سے قبل کر دیا اور جو اسے دھو کہ دیے قبل کر دیا اور جو شخص بی خزرون میں سے آخر میں طرابلس میں حکمران بنا جھے اس کا نام یا ذہیں رہا۔

ضہاجہ کی حکومت بیں اختلال اور ضہاجہ کی حکومت میں اختلاف پیدا ہو گیا اور ان کی حکومت مسلس ہم دی تھا تھا اور ہی بھراس سال طرابلس اور اس کے نواح میں قبط پڑا'جس کی شدت سے لوگ ہلاک ہو گئے اور وہاں سے بھاگ گئے اور اس کے حالات کی خرابی اور اس کے حامیوں کا فنا ہو جانا نمایاں ہو گیا۔ پس جب صقلیہ کے طاغیہ نے مہدیہ اور صفائس پر بضتہ کرلیا اور ان دونوں مقامات پر اس کی حکومت مضبوط ہوگئ تو اس کے بعد اس نے فارکوا کی بڑہ وی کراس کے حاصرہ کے لئے بھیجا اور اہل طرابلس میں اختلاف پیدا ہو گیا تو بحری بیڑے میر جربی بن میخائل نے ان پر غلبہ پالیا اور طرابلس پر بضفہ کرکے وہاں سے بنی خزرون کو نکال ویا اور بلد پر ان کے شخ ابو بچی بن مطروح تھی کو حاکم مقرر کردیا پس وہاں سے بنی خزرون کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور ان میں سے وہی لوگ نیچ جو بیرون میں باقی رہ گئے تھے یہاں تک کہ ضہا جی حکومت کے آخر میں موحدین نے افریقہ کو فتح کرلیا۔

والملك لله وحده يوتيه من يشاء من عباده سبحانه لا اله اله عيره،

خزدون بی فیرفرای دردا بی سیدی خزددن بی للول بی خزد ا

on the contract of the contrac

化橡胶 医乳色性乳疫病 化氯化二甲甲二甲基甲基基甲基 医静脉性 化二甲基甲基甲甲二甲基甲基

فصل

طبقهاولیٰ میں سے آل خذر کے ملوک تلمسان بنی یعلی

کے حالات اوران کی بعض حکومتوں کی آ مداوران کا انجام

ہم نے تھ بن خزراوراس کے بیٹوں کے حالات میں بیان کیا ہے کہ تھ بن الخیر نے معرکہ بلکین میں خود کتی کر لی تھی اس کے بیٹوں میں سے الخیراور ایعلیٰ بھی تھے جنہوں نے اپنے باپ کے بدلے میں زبیری کوفل کیا اور اس کے بعد بلکین نے ان کا تعاقب میں سے الخیر اور ایعلیٰ بھی تھے جنہوں نے اپنے باپ کے بدلے میں زبیری کوفل کیا اور انہیں مغرب اقصیٰ کی طرف جلا وطن کر دیا ' یہاں تک کہ اُن میں سے تھر کوسجلما سے نواح میں معد کے قاہرہ سے جنے سے پہلے اور افریقہ پربلکین کی حکومت کے قیام سے قبل میں جاتھے میں باندھ کرفل کر دیا گیا۔

محمداور يعلى بن محمد اورالخيرك بعدزنا تدى مكومت محمداوراس كے بچايعلى بن محمد نے سنجال لى اور جيسا كر بم پہلے بيان

کر چکے ہیں کہ بیٹھ بن الخیراوراس کا چپایعلیٰ بار بارمنصور بن ابی عامر کے پاس جاتے تھے اور عطیہ بن عبداللہ بن خزر کے وونوں بیٹوں مقاتل اور زیری نے مفرادہ کی ریاست میں ان پرغلبہ پالیا اور مقاتل مرگیا' اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ منصور نے زیری بن عطیہ کواس کی شرافت کی وجہ سے مختص کرلیا اور اسے مغرب کا حاکم مقرد کر دیا اور اس کے ساتھ ہی بلکین کی وفات ہوگئی اور مغرب اوسط کے حاکم ابوالیہا ربن زیری نے بادیس کے خلاف بغاوت کر دی اور زیری اور بدوی بن یعلیٰ کے ساتھ اس کا جومعا ملہ تھا اسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔

زیری کی خود مختاری اور وفات بھرزیری خود عقار ہوگیا اور مغرب میں اس نے سب پرغلبہ پالیا پھراس نے منصور کے خلاف بغاوت کردی تو اس نے اس کی طرف اپنے بیٹے منصور کو بھیجا جس نے زناتہ کو مغرب اوسط سے نکال دیا ہی زیری مغرب اوسط میں دور تک چلاگیا اور اس کے شہروں سے مقابلہ کرتا ہوا مسیلہ اور اشیر تک پہنچ گیا اور سعید بن خزرون بھی زناتہ کی طرف آ گیا اور انہوں نے طلبہ پر بقضہ کرلیا 'اس کے بعد زناتہ نے افریقہ میں اس کے اور اس کے بیٹے فلفول کے خلاف انفاق کی خلاف انفاق کرلیا اور جب زیری مسیلہ اور اشیر کی طرف روانہ ہوا تو فلفول نے با دیس کے خلاف بغاوت کردی اور با دیس اور اس کا بیٹا منصور مغرب اوسط میں فلفول اور اس کی قوم کے ساتھ جنگوں میں مصروف ہو گئے اور انہوں نے جماد بن بلکین کو اس کی طرف جھیجا تو اس کے اور انہوں نے جماد بن بلکین کو اس کی طرف جھیجا تو اس کے اور زناتہ کے درمیان جنگوں کا پانسا پلٹتار ہا اور زیری بن عظیمہ ہلاک ہوگیا۔

المعرد کی خود مختاری: اوراس کے بیٹے المعزیے المعن ہے المعن ہے مغرب میں خود مختار حکومت قائم کر لی اور ضہاجہ کو تلمسان اور اس کے اردگر دکے علاقوں پر غالب کر دیا اور وجدہ شہر کی حد بندی کی جیسا کہ ہم اس سے قبل ان سب باتوں کو بیان کر چکے ہیں۔

یعلیٰ بن محمد کی تلمسان میں آمد اور یعلیٰ بن محمد تلمسان آیا اور پیشهر فالص ای کے لئے تھا اور اس کی حکومت اور اس کے بقیہ مضافات اس کی اولا دکے قبضہ میں رہے پھر بلاوضہاجہ میں آلِ بلکین پراپنے آپ کوتر جیج وینے کے بعد حما وفوت ہو گیا اور اس کے بیٹے بنی بادلیں کے ساتھ جنگ میں مشغول ہو گئے اس دور ان میں تلمسان میں بنی یعلیٰ کی حکومت مضبوط ہوگئ اور آل حماد کے ساتھ سلے اور جنگ میں ان کے حالات خراب ہوگئے۔

ہلا لی عربوں کی افریقہ بیں آمد: اور جب ہلا لی عرب افریقہ بیں آئے تو انہوں نے المعز اور اس کی قوم کو وہاں عالب کر دیا اور اس کے بقیہ مضافات کو آپس بیں تقسیم کرلیا پھرانہوں نے بنی حماد کے مضافات کی طرف پیش قدمی کی اور انہیں قلعہ بیں روک دیا اور مضافات بیں ان پر غالب آگئے۔ تو انہوں نے ان کی محبت کی طرف رجوع کیا اور اپنے اور زخبہ کو ان سے چیڑالیا 'پی انہوں نے مغرب اوسط کے زنانہ کے خلاف ان سے مدما گی اور انہوں نے ان کو الزاب بیں انار الور اپنے مضافات میں سے بہت کی جی انہیں دیں 'پس ان کے اور تلمسان کے امراء بنی یعلیٰ کے درمیان جنگیں ہو تمیں اور زخب مواطن کے لیاظ سے ان کے بہت قریب تھے اور ان کے عہد میں تلمسان کا امر یعلیٰ کے بیٹوں میں سے بھی تھا۔ دخب 'مواطن کے لیاظ سے ان کے بہت قریب تھے اور ان کے عہد میں تلمسان کا امر یعلیٰ کے بیٹوں میں سے بھی تھا۔

ابوسعید بن خلیفہ: اوراس کا وزیراوراس کی جنگوں کا سالار ابوسعید بن خلیفہ یقرنی تھا اورا کشریبی ای حربوں اور زغبہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے فوجوں کے ساتھ تلمسان سے نکلا کرتا تھا اور مغرب اوسط کے باشندوں میں سے مفراد بی یفرن بنی یلومو بنی عبدالواد تو جین اور بنی مرین جیسے زنانہ ان فوجوں میں جمع ہو جایا کرتے تھے اور یہ وزیر ابوسعید و 100 ھیں

ا بنی جنگوں میں ہے سی جنگ میں ہلاک ہو گیا۔

مرابطین پھریجیٰ کی وفات اور تلمسان میں اس کے بیٹے عباس بن یجیٰ کے حکمران بن جانے کے بعد مرابطین نے مغرب افسیٰ کے مضافات پر قبضہ کر لیا اور یوسف بن تاشفین نے اپنے سالا رفر دکی کو کمتونہ کی فوجوں کے ساتھ تلمسان میں باقی ماندہ مفرادہ اور بنی زیری کی جو جماعت ان کے ساتھ مل گئ تھی اور ان کی قوم کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے بھیجا پس اس نے مغرب اوسط پر قبضہ کر لیا اور معلیٰ بن ابوالعباس بن بختی پر فتح پائی جو ان کی مدافعت کے لئے مقابلہ میں نکلا تھا پس اس نے مشابلہ میں نکلا تھا پس اس نے اسے شکست دی اور قبل کر دیا اور مغرب کی طرف واپس لوٹ آیا۔

پوسف بن تاشفین کا تلمسان کوفتح کرنا ۔ پھر یوسف بن تاشفین نے بنس نفیس مرابطین کی فوجوں کے ساتھ سے سے میں تلمسان کوفتح کیااور بن یعلی اور جومفرادہ وہاں موجود تھا نہیں قبل کیااور اس کے امیر عباس بن بختی کو بھی جو بنی یعلیٰ میں سے تعاقب کردیا ، پھراس نے دہران اور تنس کوفتح کیااور جبل انشریس اور شلب پر الجزائر تک قبضہ کرلیااور واپس لوٹ آیا اور اس نے مغرب اوسط سے مفرادہ کا نشان مٹا دیا اور جمہ بن تیعم السوفی کومر ابطین کی فوج کے ساتھ تلمسان میں اتر اور اپنے پلٹنے کی جگہ پر تاکر ارت شہر کی حد بندی کی جو بربری زبان میں اتر نے کی جگہ کا نام ہواور جو آج کل قدیم تلمسان کے ساتھ فل کرایک شہر بن گئی ہے جس کا نام اکا دیر ہے اور تنام مغرب سے مفرادہ کی حکومت کا اس طرح خاتمہ ہو گیا گویا بھی ان کی حکومت کا اس طرح خاتمہ ہو گیا گویا بھی ان کی حکومت کا اس طرح خاتمہ ہو گیا گویا بھی ان کی حکومت کا اس موجود ہی نہتی ۔

والبقاء لله وحده سبحانه.

معلی بن العباس بن بختی بن یعلیٰ بن محمد بن الخیر بن محمد بن خزر

#### فصل

#### مفراده کے امرائے اغمات کے حالات

جھے ان کے ناموں کے متعلق علم نہیں ہوسکا' مگر بیا ٹلات کے امراء تھے جوفاس میں بنی زیری کی آخری حکومت تھی اور بنی یعلیٰ یفرنی' بسلا اور تا دلہ میں مدہ اور برغواطہ کے پڑوس میں رہتے تھے اور • ۴۵ پیر بیس لقوط بن یوسف ان کا آخری امیر تھا جس کی بیوی زینب بنت اسحاق نفراد بیر دنیا کی ان عورتوں میں سے ایک تھی جوھن و جمال اور ریاست میں مشہور ہیں۔

اغمات برمرابطین کا غلیم جب ۱۳۳۳ ہے میں مرابطین نے اغمات پر غلبہ حاصل کیا تو لقوط ۱۵۱ ہے میں تا دلہ کی طرف بھاگ گیا اور امیر محمر کوفل کر دیا اور بن یفرن کے جولوگ مارے گئے ان میں بیجی شامل تھا اور امیر المرابطین ابو بگرین عمر نیست بنت اسحاق کے مقابلہ میں اس کا جانشین بنا اور جب بیہ ۲۵ ہے میں صحرا کی طرف کوچ کر گیا اور اس نے اپ عم زاو پوسف بن تا شفین کو مغرب کا گورنر مقرر کیا تو وہ اس کی بیوی زینب کی خاطر دست بردار ہو گیا اور اسے اس کی ریاست و

حکومت حاصل ہوگئی اور صحرات ابو بکر کی واپسی کے موقع پراس نے اُسے خود مختاری کا اشارہ کیا یہاں تک کہ وہ اس کے ساتھ جنگ کرنے سے کنارہ کش ہو گیا اور اپنی حکومت یوسف بن تاشفین کے لئے چھوڑ دی جیبیا کہ ہم نے ان کے حالات میں بیان کیا ہے اور ہم نے لقوط بن یوسف اور اس کی قوم کے متعلق جو پچھ کھا ہے اس کے سواہمیں ان کے متعلق پچھ معلوم نہیں ہوا۔

والله ولى العون سبحانه

فصل

# طبقہ اولی کے قبائل مفراوہ میں سے بنی سنجاس کے حالات اور گردش احوال

یہ چاروں بطون مفراوہ کے بطون میں سے ہیں اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مفراوہ کے سوا' زناتہ کے دیگر بطون میں سے ہیں مجھے اس کی اطلاع تقدلوگوں نے ابراہیم بن عبداللہ التمر ادر غتی سے دی ہے وہ بیان کرتا ہے کہ وہ اپ زمانہ میں زناتہ کا نساب تقااور ہمیشہ سے ہی ہی چاروں بطون مفراوہ کے وسیع تر بطون میں سے رہے ہیں۔

بنوسنجاس بنوسنجاس کے مواطن افریقہ اور مغربین کی تمام عملداریوں میں ہیں کیں ان میں سے مغرب اوسط کی جانب جبل راشد 'جبل کریکرہ اور الزاب کی عملداری اور بلاد هلب میں ہیں 'ای طرح ان کے بطون میں سے بنو عیار' بلاد هلب میں بھی اور مضافات قسطنطنیہ میں بھی اور زناتہ اور ضباجہ کی جبی اور زناتہ اور ضباجہ کی جنگوں میں انہوں نے افریقہ اور مغرب میں کارنا ہے دکھائے اور انہوں نے راستوں اور شہروں میں بردی خراجی اور فساو پیدا کیا اور قصر کی جہات میں فساد بیدا کرنے کے بعد بھاھ ہے میں قفصہ سے جنگ کی اور تلکاتہ کی فوج کے جن لوگوں کو انہوں نے وہاں پایا قبل کردیا اور قفصہ کے محافظوں نے ان کے مقابلہ میں نگل کران کا خوب قبلاً م کیا چران کا فساو بڑھ گیا۔

محمد بن ائی العرب اورسلطان نے اپنے سالا رحمہ بن ابی العرب کونو جوں کے ساتھ الجرید کے علاقے کی طرف بھیجا تو اس نے انہیں وہاں سے بھا دیا اور راستوں کی اصلاح کی پھر انہوں نے ہائے ہے میں دوبارہ ای طرح فساو برپا کیا تو الجرید کے علاقے کے سالار نے ان پر تملہ کر دیا اور ان کا خوب قبلاً م کیا اور ان کے سروں کو قیر وان لے گیا پس بہت بری فتح ہوئی اور قل وخوز بربی کے ساتھ حکومت ہمیشہ انہی میں رہی یہاں تک کہ ان کی شوکت جاتی رہی اور ہلائی عرب آگئے اور مضافات میں جوزنا نہ اور ضہاجہ رہتے تھے ان پر غالب آگئے اور ان کی جماعت قلعوں میں داخل ہوگی اور بلا و مغرب قفر میں جہل راشد میں جوزنا نہ اور خور کر دوسرے علاقے کے لوگوں پر ٹیکس لگا دیے کیونکہ وہ حکومت کی منازل سے دور ہونے کی وجہ نے ٹیکس ادا نہیں کرتے تھے گر ہلا لیوں کے بطون میں سے العمور نے ان پر غلبہ پالیا اور وہ ان کے ساتھ از پڑے اور انہوں نے اپنی نہیں کرتے تھے گر ہلا لیوں کے بطون میں سے العمور نے ان پر غلبہ پالیا اور وہ ان کے ساتھ از پڑے اور انہوں نے اپنی

حکومت ان پرقائم کردی اوراس میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور بنی سنجاس میں سے بچھلوگ الزاب میں اتر گئے اور وہ اس زمانے تک ان لوگول کوئیکس اوا کرتے ہیں جوان کے مشائخ میں سے ان کی سرحدوں پر غالب آجاتے ہیں ۔

اور جولوگ ان میں سے بلاد شلب اور قسطینہ کے نوال میں اس کے اور وہ اس زمانے تک حکومتوں کو نیس اوا کرتے ہیں اور طبقہ اولی کے زنا نہ کے طریق پر ان سب کا دین خارجی سے تعلق ہے اور ان میں سے پھے آج کل الزاب میں رہتے ہیں وہ بھی اس دین پر ہیں اور ان بن سنجاس میں سے پھولوگ جبل بنی راشد میں المثیل کے علاقے میں رہتے ہیں ۔ انہوں نے اس کے پڑوی میں جبل غمر ہ کو وطن بنالیا ہے اور وہ ہلا لیوں کے غلبہ کے وقت ان کی حکومت میں شامل ہو گئے اور ان سے فیکس لینے کیا اور ان ہوں نے اس کے پڑوی میں جبل غمر ہ کو وف بنالیا ہے اور وہ ہلا لیوں کے غلبہ کے وقت ان کی حکومت میں شامل ہو گئے اور ان ہوں نے لینے اس زمانے میں صحرامیں اترے ہیں اور انہوں نے ان کی حکومت پر قبضہ کر کے انہیں غلام بنالیا ہے۔

بنور افیہ بیمتد دقبائل ہیں اور جب راناتہ کی حکومت میں ایتری پیدا ہوگئ تو ان میں سے پھولوگ جبل عیاض اور اس کے مرب وجوار میں تھا وی کے علاقے تک آگے اور وہاں کے ساتھ قیام پزیرہو گے اور ان میں سے جولوگ جبل عیاض میں امرائے عیاض کو کساتھ قیام پزیرہو گے اور ان میں عیاض میں امرائے عیاض کو کسال اواکر نے والے رہتے تھے وہ اس جہا ہدی عالب آنے والی حکومت کے لئے وصول کرتے تھے اور جولوگ تھاوی کے علاقے میں رہتے ہیں وہ اس زمانے میں عربی کا گور پول میں رہتے ہیں اور ای طرح ان میں سے بہت سے لوگ الزاب اور دار کلا کے محلات کے درمیان فروش ہوگئے اور انہوں نے اس وادی کے دو کناروں پر جو سخرب سے مشرق کو جاتی ہو ہات کے مرب کی کا وروہ ایک بہت بڑے ہوئے ہور استی اور قلع پر مشمل ہے۔ من پر درخت لہلہاتے ہیں اور اُن کے موڑ وں پر تر تیب کے ساتھ مجوروں کے درخت لگے ہوئے ہیں اور ان کے درمیان بیانی چلتا ہے اور ان کے جو موٹ کی بہت آبادی ہے اور وہ اس زمانے تک انہی متعلق بھی جاتا ہوں اور وہ نیا ہوگئے ہے کہا اور ان کے موٹ کی بہت آبادی ہے اور وہ اس زمانے تک انہی متعلق بھی اور اس تعداد سے کی گنازیا وہ ہیں ان میں سے ہر پارٹی اسے میں یا ایک کل میں خود مخار ہے اور درج کی گنازیا وہ ہیں۔ اس میں یا ایک کل میں خود مخار ہیں۔ کہا جا تا ہے کہوہ اس تعداد سے کی گنازیا وہ ہیں۔ ان میں سے ہر پارٹی اسے میں یا ایک کل میں خود مخار ہوگئی ہے کیاں ان میں سے ہر پارٹی اسے محالت میں یا ایک کل میں خود مخار ہوں۔ ہیں۔ اور اس تعداد سے کی گنازیا وہ ہیں۔

ا بہن عانبیہ: اور ابن عانبیالستونی نے جب بھی موحدین کے ساتھ آئی جنگوں میں بلاد افریقہ اور مغرب پر پڑھائی کی اس نے ان کی آبادی کو برباد کر دیا اور ان کے دخمن اکھیڑو کے اور ان کے پانی خٹک کر دیے اور اس بات کا پیۃ آبادی کے ان نشانات سے ملتا ہے جو گھروں کے کھنڈرات تمارات کے نشانات اور کھجور کے کھو کھلے تنون میں پائے جاتے ہیں میں کام خصی حکومت کے آغاز میں الزاب کے گورز کی طرف راجی ہے جو موجدین میں سے تقااور اس کے مفرہ کے در میان بسکرہ میں اتر ا

اور جیسا کہ ہم المنتصر ہ کے حالات میں بیان کر چکے ہیں کہ جب اس نے مشائخ ز داودہ کے ساتھ مل کر جنگ کی اور انہوں نے اس کے بعد موحدین کے مشائخ میں سے الزاب کے عامل ابن کہ تو کوئل کر دیا اور الزاب اور دار کلا کے مضافات پر غالب آگئے تو اس کے بعد حکومتوں نے انہیں میں مضافات جا گیر میں دے دیئے تو میں علاقے ان کی جا گیروں میں شامل ہو گئے چراس کے بعد حاکم بجانیہ نے تمام عملداری پر منصور بن مزنی کوامیر مقرر کر دیا اور بیا مارت اس کی اولا دین جی قائم رہی

اور بہا اوقات قدیم امرکی وجہ سے ان محلات کے باشند ہے بھی سلطان کوٹیکں پیش کرتے تھے اور اس وجہ سے الزاب کی انفتر کی اور عرب سواروں کے دستے ان کے پاس پڑاؤ کیا کرتے تھے سلطان زدادرہ کے علم سے وہاں آتا تھا پھرا ہے جس بات کے متعلق شبہ ہوتا اس کے بارے میں انہیں قسم دیتا تھا اور ان شہروں میں سب سے بڑا شہر تقر ت تھا جودیہاتی ماحول کے مطابق آبادی ہے جر پورتھا اور بہت پانیوں اور کھجوروں والا تھا اور اس کی حکومت بن یوسف بن عبداللہ کے پاس تھی اور اس نے اپنی نوعمری ہی میں ابو بکر بن موسی سے حکومت جھین کر دار کلا پر غلبہ پالیا تھا اور اسے اپنی عملداری میں شامل کرلیا تھا پھروہ فوت ہوگیا۔

مسعود بن عبداللد : اورتقرت كى حكومت اس كے بھائى مسعود بن عبيداللد كولى كى پھراس كے بيئے حسن بن مسعود اور پھر اس كے بيئے احر بن حين كولى بھراس كے بيئے حسن بن مسعود اور پھر اس كے بيئے احر بن حين كولى جواس زمانے ميں ان كاشنے ہوا در يہ بؤيوسف بن عبيدالله وريفہ ميں سے بيں اور ان كى اكثريت ہے كہ سنجاس ميں سے بيں اور ان كم اکثر يت الغرابيد كے دين پر قائم ہے اور ان ميں سے الكاريہ بھى بين جواحكام كى بين سے در ہونے كى وجہ سے خار بى دين پر قائم بيں ۔

اور تقرت کے بعد قماسین کا شہر ہے جو آبادی کے لحاظ ہے اس سے کم ہے اور اس کی حکومت بنی ایرائیم کے پاس آتے جوریفہ میں سے بیں اور ان کے بقیہ شہر بھی اس طرح کے بین اور ہر شہرا پی حکومت اور اس کے دفاع کی جنگ میں خود مختار ہے۔

لقواط بیرسی مفراده کاایک قبیلہ ہے اور بیلوگ اس صحرائے تواح میں رہتے ہیں جوالزاب کااور جبل راشد کے درمیان واقع ہے اور بیلوگ اس صحرائے تواح میں رہتے ہیں جوالزاب کااور جبل راشد کے درمیان واقع ہے اور وہاں ان کاایک مشہور ہیں اور ان کے اور دوس کے سے تنگ گرشران کے باوجود وہاں رہتا ہے اور بیلوگ عربوں میں قوت و شجاعت کی وجہ ہے مشہور ہیں اور ان کے اور دوس کے درمیان جوالزاب کی جملداری کا دور ترین مقام ہے دود دن کا سفر ہے اور ان کے میاف رولوگ ان سے ضرورت کی اشیاء لینے کے لئے ان کے میاف رولوگ ان سے ضرورت کی اشیاء لینے کے لئے ان کے بیس آتے ہیں۔ واللّٰہ یہ حلق ما بیشناء و یہ حتاد .

بنو ورا یہ می مفرادہ کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور بعض کا قول ہے کہ بیز ناتہ میں سے ہیں اور یہ نواح مغرب میں منفر ق اور پرا گندہ ہیں ان میں سے پچھم اکش اور سوس کی طرف رہتے ہیں اور پھھ بلا دشلب میں اور پچھ تنطینہ کی جانب رہتے ہیں اور زناتہ اولین کے خاتمہ کے زمانے سے بیائے حال پر قائم ہیں اور اس زمانے میں بیکس ادا کرنے والے اور حکومتوں کے ساتھ بڑا وگر کرنے والے ہیں اور مراکش میں رہنے والے لوگوں کی اکثریت کے سردار شلب کی جانب منقل ہوگئے ہیں اور براس آتھویں صدی کے شروع میں بی مرین کے سلطان یوسف بن یعقوب کواس جانب میں ان کے معاملہ میں شک گر را اور اسے ان کے ضاد بیا کرنے اور خرابی بیدا کرنے کا خوف ہوا تو وہ آئیس جایت کے لیے فوج میں شائل کر کے شلب کی جہاوئی میں ہے اور جب یوسف بن یعقوب کی وفات کے بعد بنومرین کوچ کر گئے تو انہوں نے بلاد شلب میں قامت احتیار کر بی اور اس زمان کی اولاد و ہیں مقیم ہے آور سلطان کے ساتھ بڑا و کرنے اور تیکس ادا

كرنے ميں تمام علاقول كے حالات ايك جيسے بى بيں۔

والله الخلق والامر جميعا سبحانه لا الهالاهو الملك العظيم

فصل

## مفراوہ کے بھائیوں بنی بر نیان کے حالات اورگردشِ احوال

بیمواطن میں زنانہ کے درمیان بہت بھیلے ہوئے ہیں اور ان میں سے جمہور کا وطن مغرب اقصیٰ میں سجلما سہ اور کرسیف کے درمیان ملوبیہ میں ہے وہاں پر بیا پنے مواطن میں کرسیف کے درمیان ملوبیہ میں ہے وہاں پر بیا پنے مواطن میں کرسیف کے درمیان ملوبیہ میں ہے وہاں پر بیا ہے مواطن میں کمناسہ کے پڑوی ہیں اور انہوں نے دادی ملوبیہ میں دونوں کناروں پر بہت سے محلات کی حد بندی کی ہے جن کا نقشہ ایک جیسا ہی ہے اور بیدہ ہیں اور ان جہات میں ان کے بہت سے بطون اور قبائل پائے جاتے ہیں۔

**بنو و طاط** : جن میں سے بنو و طاط اس زمانے میں ان پہاڑوں میں متوطن ہیں جو وادی ملوبیہ پر جھا نکتے ہیں جو اس کے اور تازی اور فاس کے درمیان واقع ہے اور اس زمانے میں بیرمحلات انہی کے نام سے مشہور ہیں۔

اوران بنی بر نیان کو بڑی قوت وشوکت حاصل تھی اورا گئم المستعمر اوراس کے بعد منصور بن ابی عام نے ان میں سے ان لوگوں کوا جازت دی تھی اور یہ لوگ اندلس کی سب سے ان لوگوں کوا جازت دی تھی اور یہ لوگ اندلس کی سب سے بڑی اور مضبوط فوج شے اور جب مغرب اقصیٰ میں مکناسہ کو حکومت حاصل تھی تو ان کے اہل مواطن اپنے مواطن میں ان کے بعد کمتونہ اور موحدین نے قبضہ کرلیا تو ان میں سے کوچ کرنے والے لوگ جنگل میں چلے گئے اور انہوں نے بی مرین کے دوست قبیلوں کے ساتھ زنا تہ کے مغرب کے ٹیلوں میں حد بندی کر لی اور ان کے قبیلوں میں ان کے ساتھ ان ان کے ساتھ زنا تہ کے مغرب کے ٹیلوں میں حد بندی کر لی اور ان کے قبیلوں میں ان کے ساتھ ان ان کے ساتھ ان ان کی ساتھ کے ساتھ ان کے مواطن سے بنی و طاط و غیرہ کی طرح سفر نہ کر سے ان پر ٹیکس لگا دیے ساتھ اقامت اختیار کر لی اور ان میں سے جو لوگ اپنے مواطن سے بنی و طاط و غیرہ کی طرح سفر نہ کر سے ان پر ٹیکس لگا دیے سے تھا تھا مت اختیار کر لی اور ان میں سے جو لوگ اپنے مواطن سے بنی و طاط و غیرہ کی طرح سفر نہ کر سے ان پر ٹیکس لگا دیے ساتھ اقامت اختیار کر لی اور ان میں سے جو لوگ اپنے مواطن سے بنی و طاط و غیرہ کی طرح سفر نہ کر سے ان پر ٹیکس لگا دیے ساتھ اقامت اختیار کر لی اور ان میں سے جو لوگ اپنے مواطن سے بنی و طاط و غیرہ کی طرح سفر نہ کر سے ان پر ٹیکس لگا دیے سے ساتھ ان سے بنی و طاط و غیرہ کی طرح سفر نہ کر سے ان پر ٹیکس لگا دیے سے ساتھ ان سے بنی و طاط و غیرہ کی طرح سفر نہ کر سے ان کی سے بنی و طرح سفر نہ کر سے ان کی سے بنی و ساتھ کر بے ساتھ کی سے بنی و طرح سفر نہ کر سے بنی و ساتھ کی سے بنی و ساتھ کی سے بنی و ساتھ کر بی سے بنی و ساتھ کر بی سے بنی و ساتھ کی سے بی و ساتھ کی سے بنی و ساتھ کی سے بی و ساتھ کر بی سے بنی کی سے بی و ساتھ کر بی سے بی و ساتھ کی سے بی و ساتھ کر بی سے بی و ساتھ کی سے بی و ساتھ کی سے بی دوست تھ کی سے بی دوست تھ کر بی سے بی دوست تھ کی سے بی دوست تھ کی سے بی دوست تھ کر بی سے بی دوست تھ کی سے بی دوست تھ کی دوست تھ کی دوست تھ کی سے بی دوست تھ کی دیں ہے دوست تھ کی دیں ہے دوست تھ کی د

بنوم کنا کی مغرب میں آملہ: اور جب بنوم میں مغرب میں آئے تو انہوں نے اس کے مضافات کی تقسیم میں ان سے قرعه اندازی کی اور ان کے پہلے وطن ملویہ کے ساتھ مزید انہیں ایک اچھا شہر جا گیر میں دے دیا جوسلا اور معمورہ کے مضافات میں واقع تھا اور انہوں نے ان کو جب کہ بیان کے پہلے اوطان کے دفاع سے انحراف کر چکے تھے 'سلا کے نواح میں اتا را پھر وہ مضامند ہوگئے اور بنوعبد الحق کے ساتھ انہیں جو سابقت حاصل تھی اس کی بنوعبد الحق نے رعایت کی اور انہیں وزارت اور جنگ میں نقدم کے لئے منتخب کرلیا اور انہیں قطیم الثان کا موں کی طرف بھیجا اور انہیں اپنے ساتھ ملالیا۔

الوزیرا براہیم بن عیسیٰ : اور سلطان ابو پیقوب اور اس کے بھائی ابوسعید کر آ نے بین ان کے اکابر رجال میں سے ایک الوزیرا براہیم بن عیسیٰ جی تھا جے انہوں نے گئی باروز ارت کے لئے چنا اور سلطان ابوسعید نے اسے اپنے بینے ابوعلی کی وزارت میں وزیر مقرر کیا چرا ہے اپنا وزیر بنایا اور اس کے بیٹے سلطان ابوائس نے اس براہیم کے بیٹوں کو بڑی بڑی خدمات بپر دکیں پس اس نے مسعود بن ابراہیم کو جب اس نے مسلط ہوئے میں افریقہ کوئی کیا تو اس نے حسون کو الجربید کا عالی مقرر کرد یا اور یہیں براس کی وفات ہوگی اور ان وونوں کے بھائی موٹی کواس نے طبقہ وزارت میں فسلک کیا چرا سے اپنی مصلیات پی مسلطان ابوعنان نے اسے العظیمات مصیب اور جبل ہشا تہ کو جلے جانے کے زبانے بیٹی وزارت سے الگرد یا اس کے بعد سلطان ابوعنان نے اسے العظیمات بیس گورز مقرر کیا اور قسطینہ کے نواح میں اسے سدویکش کے مضافات کی امارت دے دی اور اس کے بعد عجد المیم کوائی وزارت کے لئے تربیت دی بہاں تک کہ وہ فوت ہوگیا اور اس کے بعد زباندان کے خالف ہوگیا اور اس کے بعد عبد المحمید نے کہاں اور وہ بیٹ کہ وہ الا کے جس ان کے والات میں بیان کریں گے گرکامیا نی ان کے مقام اور طبقہ وزارت کی طرف والی آگیا اور وہ ہمیشہ ہی تجلماسہ مراکش اور تازی کے بعد السیم وارائیا فری کا مضافات میں اپنے مقام اور طبقہ وزارت کی طرف والی آگیا اور وہ ہمیشہ ہی تجلماسہ مراکش اور تازی کی اور وہ ایس آگیا اور وہ ہمیشہ ہی تجلماسہ مراکش اور تازی کی وہ وہ ایس آگیا اور وہ ہمیشہ ہی تجلماسہ مراکش اور تازی کی وہ وہ وہ نی اس کے وہ اللہ وارث الاض و من علیها سبحانہ لا الم غیرہ وہ نہ کی مقالت میں ہے۔

#### فصل

# قبائل زناتہ میں سے وجد کین اور اوغمرت کے حالات اور ان کا آغاز اور گردش احوال

قبل ازیں بیان ہو چکاہے کہ بیرووٹوں بطن زنامہ کے بطون میں سے بین جو ورتدیں بن جانا کے بیٹوں میں سے بین اور پر بزی توت اور تعداد والے تصاور بلا و زنامہ میں ان کے مواطن الگ الگ تھے۔

وجد یجن وجد یجن کی اکثریت مغرب اوسط میں رہتی تھی اور ان کے مواطن منداس میں تھے جومغرب کی جانب سے بنی یفرن اور قبلہ کی جانب سے سرسومیں لوانۃ اور مشرق کی جانب میں مطماط اور وانشرلیں کے درمیان تھے۔

امیرعنان : اور یخیٰ بن محدالیفر نی کے عہد میں ان میں سے ایک آ دمی ان کا امیر تھا جس کا نام عنان تھا اور ان کے اور سرسو

بیں رہنے والے لوا قد کے درمیان مسلسل جنگ جاری رہی تھی، کہتے ہیں کہ بید جنگ وجد یکن کی ایک بورت کے باعث تھی جس نے لوا قد میں نکاح کر لیا تھا اور ان کے قیطون قبیلہ کی عور تول نے اس سے جھڑا کیا اور اس غریت کا طعنہ دیا تو اس نے رہا بات عمال کو کھی تو وہ غضب تاک ہو گیا اور اس کے ساتھ یعلی نے بنی بغرن کے ساتھ اور کلام بن حیاتی نے مغیلہ کے ساتھ اور کا احد مراس کے ساتھ اور کا احد مراس کی اور اپنیل عابد کی خوت نہیں کے اور اور اط کے درمیان لمباعر صد جنگ جاری رہی پھر لوا تہ با درسو پر عالی کے اور انہیں عابد کی خوت نہیں کے آخر تک لے گئے اور ان جنگوں میں سے کی ایک جنگ میں وجد بجن کا شخ ، جہات سے سال ہو من ان کا شخ ، جہات سے بہلے فوت ہو چکا تھا، پروروہ تھا اس نوا نے میں ان کا شخ ، عمل اور وہ تھے کہا تا اس نوا نوا کی شخص کے مناج میں تام ما کا جواس سے بہلے فوت ہو چکا تھا، پروروہ تھا اس نوا نوا کی تھا ہو ان کے شخ عمر بن تام ما کا جواس سے بہلے فوت ہو چکا تھا، پروروہ تھا اس نوا سے بیا ہو اس نے ان سے دھو کا بازی کی اور اپنی قوم اور بری زبان بیں تام ما کے معنے جن کے بین جب لوا تہ نے اس سے بناہ کی جو کا جا کے اور بھیت کے لئے و بیل تو انہوں نے انہیں قبل کرنا اور صلیب و بیا شروع کر دیا تو یہ بھا گر جبل معو واور جبل دراک میں چلے گئے اور بھیت کے لئے و بیل کے ہور ہا اور وجد کی اور ان پرایک نے اس زبانی اپنی جانب سے غلبہ پالیا پھر دومروں پر بنوع بدالوا داور بنوتو جین نے اس زبا نیا نی بیا تھا ہو ہا تھا ہو ان کی اور شالی ہو کہ بیا لیا ہو ۔ بیاں تک کہ بنو یلو مین اور خود مانو میں سے ہرایک نے اس زبانی اپنی جانب سے غلبہ پالیا ہو وہ من علیھا

اوغمرت اس زمانے میں ان کا نام غرت ہے اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں یہ ورتنیص بن جانا کے بیٹوں میں ہے وجدیجن کے بھائی ہیں کی بڑی تعداد والے قبائل میں سے تھے اور ان کے مواطن متفرق تھے اور ان کی اکثریت بلاد ضہاجہ کی جانب جبال میں المتنتل ہے الدونس تک آبادتھی اور انہوں نے ابویز پدصاحب الحمار کے ساتھ شیعوں میں بڑے کارنا ہے کے تھاور جب اساعیل القائم نے ابویزید پرغلبہ پایا تواس نے ان پرحملہ کر کے ان میں خوب قبلام کیا اور اس طرح اس کے بعد بلکین اورضہاجہ نے بھی کیا اور جب ضہاجہ کی حکومت میں حماد اور اس کے بیڈ ں کی وجہ سے اہتری پھیل گئی تو پیپلکین کے خلاف ان کے پیروکار تھے اور جب حماد کی ابن ابی علی کے ساتھ جوان کے مشاکخ میں سے تھا' جنگ جاری تھی تو یہ بھی حماد کے یاس جانے سے رکا رہا حالانکہ یہ بادلیس کی جانب ان کا خاص آ دی تھا اس نے اس سے جس سلوک کیا اور اس کے ساتھیوں کی مدد کی اور طبہ اور اس کے مضافات کا امیر مقرر کر دیا' یہاں تک کہ ہلا لی عربوں نے آگر مضافات میں ان پرغلبہ یالیا اور انہوں نے مسلمہ اور بلا دِضهاجہ کی جانب کہاڑوں میں بناہ لے لی اور و ہیں مقیم ہو گئے اور قبلون کوشہروں میں سکونت کرنے کے لئے چھوڑ دیااور جب زوادوہ الزاب کے مفاقات وغیرہ پڑھند کی ہوئے تو حکومت نے ان آباد پہاڑوں کا شکیس انہیں جا گیرمیں دے دیا اور وہ اس زمانے تک دو حصوں میں ہیں اور یکی بن علی بن سباع کی اولا دان کے بطون میں ے کے جوقد یم زمامے میں غمرت میں سے تھا 'بدلوگ زنانہ کے کائن مویٰ بن صالح کی اولا دیے ہیں جوآج تک ان کے ہاں مشہور ہے اور وہ اس کے کلمات کواپی عجمی زبان میں رجز کے طریق پر آئیں میں بیان کرتے ہیں جن میں اس زناتی قبیلے کے ان خوادث کے حالات ہوتے ہیں جواسے ملک ودولت اور قبائل اور شیروں پرغلبہ پانے کے لئے پیش آنے والے ہوتے ہیں' بہت سے لوگوں نے اُن واقعات گوچی طور پر رونما ہوتے دیکھاہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے اس کے ایک لفظ کوفٹل کیا ہے جس کے معنی عربی زبان میں سے بین کہ تلمسان کا انجام بربادی ہوگا اور اس کا چکر ال جتے ہوئے بیل ہوں گے پہاں تگ Control of the same

医海绵 机线线电影 医

کائن کی زمین کوایک سیاہ زمیندار بھاڑے گا 'سیاہ یک چٹم جوش میں آئے گا اور ثقہ کو گوں نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے ان کلمات کے پھیل جانے کے بعد بیدورد یکھا ہے جس میں • لاہھ میں بنی تمرین کی دوسری حکومت میں تلمسان برباؤ ہوا اور اس زناتی قبیلے کے درمیان اس کی پیروی کرنے اور اس پر جملہ کرنے کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف ہوگیا۔ان میں سے بعض اے نبی اور ولی خیال کرتے تھے اور دیگر لوگ اسے کائن شیطان کہتے تھے اور ہم واضح طور پر اس کے تھے حالات سے

والله سبحانه و تعالى اعلم لا رب غيرة

آ گاہ بیں ہوئے۔

#### فصل

## بطون زنانہ میں سے بنی وارکلااور صحرائے افریقہ میں ان کی طرف منسوب شہر کے حالات اور ان کی گردش احوال

بنووارکا اُزنا نہ کا ایک بطن ہیں اور جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے بیفرنی بن جانا کی اولا دہیں سے ہیں جن کا ذکر گرز ر
چکا ہے اور الدیرت مرنجعہ 'سرترہ اور نمالہ ان کے بھائی ہیں اور اس زمانے میں ان میں سے بنو دار کلامشہور ومعروف ہیں
ان کا گروہ تھوڑا ہے اور ان کے مواطن 'الزاب کے سامنے ہیں اور انہوں نے ایک شہر کی حد بندی کی جواس زمانے تک ان
کے نام سے مشہور ہے اور وہ بسکرہ سے آٹھ دن کی مسافت پر قبلہ سے دائیں جانب مغرب کی طرف ہے وہاں پر انہوں نے
ایک دوسرے کے بالقابل ایک ہی نقشے کے مطابق محلات بنائے بھران کی آبادی پڑھ گئی تو وہ لی کرشہر بن گئے اور وہ اس پر ان کے ساتھ مفرادہ میں سے بنی زنداک کی ایک جماعت بھی تھی جن کے پاس کا ساتھ مفرادہ میں سے بنی زنداک کی ایک جماعت بھی تھی جن کے پاس کا ساتھ مفرادہ میں بی برزال اور جبل اور اس کے باس آتا جاتا رہا اور انہیں الکاریہ نہ ہب کی طرف دعوت و بتارہا پہل سے کی جانب کوچ کر گیا اور اس کی جوز ان کی سواروں نے دہاں پناہ لے گیا۔

ارخ این فلدون \_\_\_\_\_ صدوازد دم امیر الوز کریا بن الی حفص کی خود مختاری: اور جب امیر الوز کریا بن الی حفص افریقه کاخود مختارها کم بن بینها ابن غانیہ کے پیچھے اس کے نواح میں گھو ماتو اس شہرہے بھی گزراتو پیائے بہت اچھالگاتو اُس نے اس کوشہر بنانے میں بہت زحت اٹھائی اوراس کی قدیم مجداوراس کی بلنداذان گاہ کی حد بندی کی اوراس پر پتھر میں اپنانا م اوراس کی تاریخ بنیا دکھی اور اس ز مانے میں ریشہرالزاب سے صحرائی بیابان کے سفر میں داخل ہونے کا درواز ہ ہے جو بلادِسوڈ ان کی طرف پہنچا تا ہے جہاں پر اس میں داخل ہونے والے تا جرایے سامان کے ساتھ قیام کرتے ہیں اوراس زمانے میں اس کے باشندے بٹووار کلا اور ان کے بھائیوں بنی یفرن اورمفراوہ کی اولادین سے ہیں اوران کامروار سلطان کے نام سے معروف ہے جس کی شہرت ان کے درمیان بہت اچھی ہےاور اس دَور میں اس کی حکومت بنی ابوعبدل کے ساتھ مخصوص ہے ان کا خیال ہے کہ وہ بنی واکین ہے ہیں جو بی وار کلا کا ایک گھرانہ ہے۔

اوراس دور میں ابو بکر بن موی ٰ بن سلیمان ٰ بنی ابوعبدل سے ہے اور ان کی ریاست اس جگہ سے قبلہ کی جانب بیس مراحل تک سیدھی چلی جاتی ہے اور تھوڑی سی مغرب کی جانب مڑتی ہے جو تکرت شہر سے قریب ہی ہے جومکشمین کے وطن کا دارالخلافهادر سوڈان کے حجاج کے سواریوں کی جگہ ہے ضہاجہ میں سے منٹمین نے اس کی حد بندی کی اور وہی اس زمانے میں اس کے باشندے ہیں اور ان کے گھر انوں میں سے ایک امیر نے اس کا ساتھ دیا جے وہ سلطان کے نام سے پیچانتے ہیں ' اس کے اور الزاب کے امیر کے درمیان مراسلت اور تحا نف کا تعلق پایا جاتا ہے۔

میں م 2 میں سلطان ابوعنان کے زمانے میں بعض حکومتی مقاصد کے پیش نظر بسکر ہ آیا تھا اور میں نے حاکم تحرت کے ایکی سے امیر بسکرہ یوسف بن مزنی کے پاس ملاقات کی تھی اور اس نے مجھے اس شہر کی آبادی میں اضافے اور معافروں کے گزرنے کے بارے میں اطلاع دی تھی اوراس نے مجھے بتایا کہ اس سال مشرق کے تاجروں میں ہے مالی شہر کی جانب جومسافر ہمارے پاس سے گزرے ہیں ان کی سواریاں بارہ ہزاراونٹیوں پرتھیں اوراس کے علاوہ بھی اس نے مجھے بتایا کہ ہرسال یمی ہوتا ہے اور بیشہر مالی کے سلطان کی اطاعت میں ہے جو سوڈ انی ہے اور بقیصر اکی علاقے اس زمانے میں منتمين كنام ميمشهور بين 

and the companies are an experienced by the companies of the companies of the companies of the companies of the

· "操机时,只是我们的最大的人们,我们就不是一个人的人,我们就是一个人的人。"

大大 多种的 医乳头性坏疽性 经外租 计自动图像 医牙头麻醉 人名伊朗加尔克莱

Service and the service of the servi

# and the contract of the state o

# بطون زنانہ میں سے دمراوران میں سے اندلس میں حکمران بننے والوں کے حالات اور اس کا آغاز وانجام

بنودم' زناتہ میں سے ہیں اور پہلے بیان ہو چکا ہے کہ بیدورسیک بن الدیرت بن جانا کی اولا دمیں سے ہیں اور ان کے قبائل بہت سے ہیں اور افریقہ میں ان کے مواطن طرابلس کے پہاڑوں اور نواح میں ہیں اور ان میں سے پھھافریقی عربوں میں سے ہیں جوسفر کرتے رہتے ہیں۔

بنو ورغمسہ اوران بنی دمر کے بطون میں ہے بنو ورغمہ بھی ہیں جواس زمانے میں اپنی قوم کے ساتھ جبال طرابلس میں رہتے ہیں اور اس طرح ان کے بطون میں ہے ایک بطن بہت وسیع ہے جس کے بہت سے قبائل ہیں اور وہ بنو ور نیدیں ابن وائتن بن وار دمرین بن ومروان میں اور اسااوقات سے وائتن بن وار دمرین بنی ومروان میں اور بسااوقات سے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قبائل بنی ورنیدین کی طرف منسوب نہیں ہوتے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکاہے۔

بنی ور شیرین اوراس زمانے میں بنی ورنیدین کی اولا و تلمسان پر جھا نکنے والے پہاڑ میں رہتی ہے حالا نکہ اس سے پہلے وہ اس کے سامنے کے میدان میں رہتی تھی پس بنوراشد نے ان سے اس وقت ٹر بھیڑ کی جب انہوں نے ان کو ان کے صحرائی شہروں سے الل کی طرف جلا وطن کیا تھا اور ان میدانوں میں ان پر غالب آگئے تھے پس وہ اس پہاڑ کی طرف چلے آئے جو اس عہد میں ان کے نام سے مشہور ہے اور تلمسان پر جھا نکٹے والا ہے۔

جن دنوں زنانہ باقی ماندہ پر برالمنتصر کی دعوت ہے وابستہ تھے اس وقت بنی دمر کے سرداروں اور جنگجو جوانوں میں سے کچھلوگ اندلس کئے تصاور سلطان نے انہیں اپنی فوج میں شامل کرلیا تھا اور اس کے بعد منصور بن الی عامرنے اپنے معاملے میں ان سے مدد ماگلی اور استعمین نے ان کے ذریعے اپنی تھومت کو مضبوط کیا۔

المستعین کے خلاف بر بر ایول کی جتھے بندی اور جب بر بری المستعین اوران کے بعد بی حمود کے خلاف جتھہ بندہ ہو گئے تو انہوں نے اندلس کی عرب فوجوں سے مقابلہ کیا اوران کے درمیان طویل جنگ نے خلافت کی کو بھیر دیا اور جماعت کی شیراز ہبندی کو منتشر کر دیا اور انہوں نے حکومت کی مقبوضہ زمینیں اور مضافات کی حکومتیں باہم تقسیم کرلیں۔ نوح الدمری بھی تھا جومنصور کے ظیم اصحاب میں شامل تھا جے المنتخین نے نوح الدمری بھی تھا جومنصور کے ظیم اصحاب میں شامل تھا جے المنتخین نے

مورورا درار کش کے مضافات کا حاکم مقرر کیا تھا'اس نے سی میں جیٹ وہاں پر جنگ کے دوران اپنی خود مختار حکومت قائم کرلی اور خود وہاں کا حاکم بن بیٹیا یہاں تک کہ سس میں میں فوت ہو گیا اوراس نے اپنے بیٹے ابومنا دمجر بن نوح کو حاکم مقرر کیا جس نے حاجب کالقب اختیار کیا اور غرب اندلس میں اس کے اور ابن عباد کے درمیان ایک معاملہ چل رہا تھا۔

المقضند گرفتاری اورالمعتصد اپنایک سفر میں ارش کے قلعے کے پاس سے گزرااوراس نے پوشیدہ طور پراس کا پکر الکا تو ابن نوح کے ایک ساتھی نے اسے گرفتار کرلیا اورائے اس کے پاس لایا تو اس نے اسے چوڑ دیا اوراس کی عزت کی جس نے اسے احسان خیال کیا اور بہ ۱۳ میں کھا اوقد ہے پس وہ اپنے دارالسلطنت کو چلا گیا اوراس کے بعداس نے ان بر بری بادشا ہوں کی دوسی کی طرف رجوع کیا جو اس کے اردگر در ہے تھے اوراس نے اس ابن نوح کے لئے ارش اور مورور کے کا رشا ہوں کی دوست بن گئے یہاں کا رنا ہوں کی دوست بن گئے یہاں کا رنا ہے بوہ کی روست بن گئے یہاں کے کہ مباح کی تھیں پس وہ سب اس کے تلقی دوست بن گئے یہاں کا رنا ہے بات کے بعدان کو ۲۵ میں ایک موش کی طرف بلایا اور اپنے مضافات کے خاص باشدوں کو خصوصی دعوت کی دی اور اس نے مضافات کے خاص باشدوں کو خصوصی دعوت کی دی اور اس کے مضافات کے خاص باشدوں کو تھے اور این نوح اس کے اس کے بیاں تک کہ وہ بال بور وہ تھا کہ اور اس نے اور اس نے ہوا کہ راہ بھی بندگر دیئے یہاں تک کہ وہ بال کہ و گئے اور اس نوح اس کے گئے تو اس نے اس کے بیات کہ دوہ بلک ہو گئے اور اس کی اور اس نے اس کے بیات کہ دوہ بلک ہو گئے اور اس کی نوت اس کی خاص کی اور اس کا بیٹا ابوعبد اللہ محکور اس بی کیا اور بھی میں اس کے بیا میں بیاں تک کہ وہ ۱ کے بعد ابومنا دائی نوح سے الگ ہو گیا تو اس نے اسے اپنی عملداری میں شامل کر ایا در میں شامل کر ایا در میں شامل کر ایا ہو اس نے اسے اپنی عملداری میں شامل کر ایا در میں شامل کر ایک کہ دوہ ۱۹ کے بعد ابومنا دائی کے بال می بیاں بیا گیا بہاں تک کہ وہ ۱۹ کے بیاں تو کہ ۱۹ کے بیاں بیا گیا بہاں تک کہ وہ ۱۹ کے بیا وہ کہ کہ اس بھی ہوں تو ت ہو گیا اور بی تو دی کی کو مت کا خاتمہ ہو گیا۔ والم قداد اس بحانہ و حدہ مسبحانہ

ابوعبدالله بن الحاجب الي منا دمجر بن نوح الدمري

فصل

## بی دمرکے بطن بی برزال کے حالات اور

اُ ندلس میں قرمونداوراس کے مضافات میں

ان كاحال اورآغاز وانجام

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ یہ بنی برزال ورنیدین بن دافتن بن وارورین بن دمر کی اولا دمیں سے ہیں اور بنو

سدرین بنوصمغان اور بنویطو فت ان کے بھائی ہیں یہ بنی برزال افریقہ میں رہتے تھے اور ان کے مواطن جبل سالات اور اس کے قرب و جوار کے مسیلہ کے مضافات میں تھے اور انہیں عددی برتری اور غلبہ حاصل تھا اور وہ خوارج کے فرقوں میں سے نکاریہ فرقہ سے تکاریہ فرقہ سے تعاق رکھتے تھے اور جب ابوزید اساعیل منصور کے آگے بھاگا اور اسے اطلاع ملی کہ محمہ بن فرز راس کی گھات میں ہوتواس نے سالات میں پناہ لینے کا ارادہ کیا اور اس کی طرف چلا گیا اور منصور کی فوجوں نے اسے تنگ کر دیا تو وہ وہاں سے کنا تہ چلا گیا ۔ اس کے حالات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں پھر بنی برز ال شیعہ کی اطاعت اور مسیلہ اور الزاب کے حاکم جعفر بن علی بن جدون کی دوستی برقائم ہوگئے بیہاں تک کہ اس کے بیروکار بن گئے۔

جعفر بن معد کی بغاوت اور جب سب سے ملاح میں جعفر بن معدنے بغاوت کی تو یہ بنی برزال اس کے خواص میں شامل تھے اور یہ انحکم المنتصر کے زمانے میں اس کے ساتھ سمندر پارکر کے اندلس چلے گئے تو اس نے ان کو ملازمت دے دی اور انہیں اپنی فوج کے ان دستوں میں شامل کر لیا جن دنوں فوج میں منسلک قبائل زناتہ اور باقی ماندہ بربری دعوت اموی ہے وابستہ ہو رہے تھے اور اس کی خاطر ادار سہ سے جنگ کرر ہے تھے اپس سی سب کے سب اندلس میں تھم کئے اور ان میں سے بنی برزال کو غلب اور مشہور تو نگری حاصل تھی ۔

منصور بن انی عامر کی خود مختاری: اور جب منصورا بن انی عامر نے اپنے خلیفہ شام کے مقابلہ میں خود مختاری کا ارادہ کیا آور اس نے حکومت کے آ دمیوں اور حکمر انوں سے برا منانے کی توقع کی تواس نے بنی برزال اور دیگر بربریوں پر بہت احسانات کئے جس سے اس کی حکومت اور قوت مضبوط ہوگئی یہاں تک کہ اس نے حکومت کے آ دمیوں کو تقیر کر دیا اور اس کے نشانات مناد بے اور اپنی حکومت کے ارکان کو مضبوط کر دیا۔

جعفر بن بیخی کافتل بھرجیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس نے ان کے حاکم جعفر بن بیخی کوان کے ساتھ دھڑ ہے بندی کرنے اور اس کے بعدان کے مائل ہوجانے کے خوف سے قل کر دیا ہیں وہ اس کے دھڑ ہے بند ہو گئے اور وہ انہیں نمایاں ریاستوں اور بلند و بالائی عملداریوں میں عامل مقرر کرتا تھا اور بنی برزال کے اعیان میں سے ایک اسحاق بھی تھا جسے اس نے قرمونۃ اور اس کے مضافات کا والی بنایا اور وہ بنی عام کے دور میں لگاتار و ہاں کا والی مقرر کیا اور اس کے بعداس کا بیٹا عبداللہ و ہاں کا والی بنا۔

قرطبہ سے بنی حمود کی حکومت کا خاتمہ اور جب قرطبہ ہے بنی حمود کی عکومت کا خاتمہ ہوا اور اس کے باشندوں نے سمام پی مامون کو وہاں ہے کوج کروا دیا تو اس نے اشیلہ جانے کا ارادہ کیا جہاں پر اس کا تائب محد بن الی زیری جو سرکر دہ بر بر یوں میں سے تھا موجو و تھا اور قرمونہ میں عبداللہ بن اسحاق برزالی موجود تھا لیان قاضی ابن عباد نے ان دونوں سے قاسم کی اطاعت چھوڑنے اور اسے ان دونوں عملداریوں میں آنے ہو کئے کے لئے خفیہ طور پر مشورہ کیا تو ان دونوں عملداریوں میں آنے ہوئے کے لئے خفیہ طور پر مشورہ کیا تو ان دونوں عملداریوں سے اخراف کرایا پھر اس نے عبداللہ بن اسحاق کی جانب سے خفیہ طور پر اسحاق کو انتہاہ کیا تو قاسم ان دونوں عملداریوں میں خود مختار بن بیٹھا۔

عبدالله کی وفات: پھراس کے بعد عبداللہ فوت ہو گیا اوراس کا بیٹا محر حکمران بنا اس کے اورائستمد کے درمیان جنگ ہو

گن اور یخی بن علی بن حود نے ۱۳ میر میں اشبیلیہ کی جنگ میں اس کے خلاف مدودی پھراس کے بعد ابن عباد کے ......... ساتھ اس کا افغاق ہو گیا اور اس نے عبداللہ بن افطس کے خلاف اس کی مدد کی اور ان دونوں کے درمیان جو جنگ ہوئی اس میں ابن افطس کے خلاف اس کی مدد کی اور ان دونوں کے درمیان جو جنگ ہوئی اس میں ابن افطس کوشکست ہوئی اور اس کے جیٹے مظفر کو فوج کے سالار نے محمد بن عبداللہ بن اسحاق کے قبضہ میں دے دیا اس کے بعد اس نے اس پراحیان کر کے اسے آزاد کر دیا ۔

محمد بن اسحاق اور المعتصد کے درمیان جنگ چرمحہ بن اسحاق اور المعتصد کے درمیان جنگ ہوئی اور اساعیل بن المعتصد نے شواروں اور پیادوں کو کمین گا ہوں میں بٹھانے کے بعد ایک دن قرمونہ پر جملہ کر دیا اور محمد اپنی قوم کے ساتھ سوار ہوکر اس کے پاس گیا تو اساعیل نے بھائے کا بہانہ کر کے اس پر جملہ کر دیا یہاں تک کہ وہ کمین گا ہوں تک پہنچ گئے تو انہوں نے ان پر جملہ کر دیا اور محمد برزالی کوئل کر دیا ہے سے کا واقعہ ہے۔

اوراس کے بیٹے العزیز بن محمد نے حکومت سنجال کی اور اپنے عہد کی پارٹیوں کے ملوک کوخوش کرنے کے لئے المستظیمر کالقب اختیار کیا اور المعتقد آ ہتہ آ ہتہ مغربی اندلس پر غالب آتا گیا یہاں تک کہ اس نے اسے قرمونہ کی عملداری میں نگ کر دیا اور اس سے اسحہ اور مورو کو حاصل کرلیا بھر 180 میں میں العزیز اس کے حق میں قرمونہ سے وستبردار ہو گیا اور المعتقد نے اسے اپنے مقبوضات میں شامل کرلیا اور اُندلس سے بنی برزال کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا بھراس کے بعدان کا قبیلہ بھی جبل سالات میں ختم ہو گیا اور وہ گزشتہ لوگوں میں سے ہوگئے۔ والبقاء للّه و حدہ سبحانه العزیز محمد بن عبداللہ بن اسحاق البرزالی

فصل

طبقہ اولی میں سے بنی د ما تو اور بنی بلومی کے

حالات اورمغرب اوسط ميں انہيں جو حکومت

وسلطنت حاصل تقى اس كاتا غاز وانجام

ید دونوں قبیلے زنانہ کے قبائل میں سے ہیں اور طبقہ اولی کے تواقع میں سے ہیں ہمیں جانا تک ان دونوں کے نسب
کے متعلق معلوم نہیں ہوسکا مگر ان دونوں کے نساب اس امر پر متفق ہیں کہ ملوی اور رتاجن جسے ابومزین کہتے ہیں دونوں بھائی
ہیں اور مدیون ان دونوں کا ماں جایا بھائی ہے یہ بات ان کے گئ نسابوں نے بیان کی ہے اور اس زمانے میں بنومزین ان کو
اس نسب سے پہچا ہے ہیں اور ان کی دھڑے بندی کو ضروری قرار دیتے ہیں اور یہ دونوں قبیلے زنانہ کے بطون میں سے بہت

زیاده بطون والے اور نبهت شوکت والے بین اور ان سب کے مواطن مغرب اوسط میں بیل ۔

اوران میں سے بی دماتو' وادی منیاس اور مرات سے مشرق کی جانب اور اس کے قریب شلب کے نشیب میں رہتے ہیں اور بنو ملو مین اس سے مغربی کنار سے پر جعبات بطحاء سبز سیرات جبل هواره اور بنی راشد میں مقیم ہیں اور کشرت و قوت میں مفراده اور بنی یفرن کوان پر نقدم حاصل ہے اور جب مغرب اوسط میں بلکین بن زیری نے مفراده اور بنی یفرن پر بقدم حاصل کیا تو آئیس مغرب اقسی کی طرف نکال دیا اور سے دونوں قبیلے اپنے مواطن میں مقیم رہے اور ضہاجہ نے آئیس اپنی جنگوں میں استعال کیا اور جب مغرب اوسط سے ضہاجہ کی حکومت کے سائے سکڑنے گے قویدان کی اپنی بڑائی جمانے گے۔ النا صربین علتا سی اور الناصر بن علقاس مصاحب القلعہ اور بجابی کی حد بندی کرنے والے نے بنی و ماتو کو دوئی کے لئے عاص کرلیا تو یہ یلوی کو چھوڑ کر اس کی تو ہم کے پیرو کار بن گئے اور بنی دماتو کی حکومت انہی کے ایک گھرانے میں حکومت میں ماخوخ کے نام سے معروف سے اور مضور بن الناصر نے ماخوخ کی ایک بہن سے شادی کر کی اس طرح انہیں حکومت میں مزید حکمرانی حاصل ہوگئی۔

تلمسان بر مرابطین کا قبضہ اور جب مرابطین نے ، کی جے میں تلمسان پر قبضہ کیا اور یوسف بن تاشفین نے اپنے عامل جربن تدیم کو ہاں بیجا تو اس نے منصور کے شہروں اور مضافات پر قبضہ کرلیا یہاں تک کہ اس نے الجائز سے جنگ کی اور فوت ہوگیا تو تاشفین نے اس کے بھائی کو اس کی عملداری پر عامل مقرد کر دیا تو اس نے اشیر سے جنگ کر کے اُسے فتح کرلیا ان دونوں قبیلوں نے اس کی جواہدا دکی اس نے منصور کو بعد میں غضب ناک کر دیا اور اس نے ضباجہ کی فوجوں بیس سے ان کہ دویا اور اس نے ضباجہ کی فوجوں بیس سے ان کہ دویا و کرمنصور کے خلاف اُ کسایا جے مافوخ نے اپنی بہن بیاہ دی تھی پین اس نے اسے شکست دی اور شکست کھا کر بجابید گی جانب جاتے ہوئے اس کا تعاق قب کیا اور اسے کی میں داخل ہوتے وقت قبل کر دیا 'اسے اس کی بیوی نے دل شخد اکر سے کی ساتھ خامل ہونے وقت قبل کر دیا 'اسے اس کی بیوی نے دل شخد اکر سے کی ساتھ شامل ہونے والے زنا تہ اکھے ہوگے اور ۲۸۲ ہے کا مشہور معرکہ ہوا' جس میں ابن تیعمر المہوفی شہر پر قبضہ کرنے کے بعد بھی زندہ رہا جیسا کہ بمضہاجہ کے طلات میں اس کا ذکر کر کیکے ہیں۔

پر منصور فوت ہو گیا اور اس کا بیٹا العزیز حکمر ان بنا اور مافوخ نے اپن حکمر انی اُسے دے دی اور العزیز نے بھی اس
کی بیٹی سے رشتہ کیا اور اس نے اسے اس کے ساتھ بیاہ دیا اور مغرب اوسط کے نواح میں صحرائی لوگ طاقت ورہو گئے اور
دونوں قبیلوں بنی دیا تو اور بنی بلومی کے درمیان جنگ کی آگ جو کرگ اٹھی اور ان کے درمیان کئی معرکے ہوئے اور ماخوخ
فوت ہو گیا اور اس کی قوم کی حکومت کو اس کے بیٹوں ناشفین علی اور ابو بکر نے سنجالا اور زناتہ نائیہ کے قبیلوں نے جو بنی
عبد الوا دُنو جین اور بنی راشد میں سے تھے اور مفراوہ میں سے بنی درسفان نے ان کی مدد کی اور ابعض اوقات بنومزین نے قرب مواطن کی وجہ سے اپنے بھائی بنی بلومی کی مدد کی ۔ مگر اس زیانہ ثانیہ ان دونوں قبیلوں سے مغلوب تھے اور ان
کی امارت ان کے ماتحت تھی یہاں تک کہ موحدین کی حکومت آگئ۔

عبدالمؤمن كي مغرب اوسط يرجر هاكي اورعبدالمؤمن نے تاشفين بن على كى اتباع ميں مغرب اوسط پرچر هائى كى

اور بی د ماتو میں سے ابو بکر بن ماخوخ اور یوسف بن زیدنے اس کی اطاعت کرنے میں پیشقد می کی اور سیزہ زار زمین میں اس کے پاس چلے گئے تو اس نے ابن داندین کی نگرانی کے لئے ان کے ساتھ موحدین کی فوج بھیجے دی تو انہوں نے بی بلوی اور بی عبد الواد کے علاقے میں خوب خونریزی کی اور ان کا فریادی تا شفین بن علی بن یوسف کے پاس کیا تو اس نے فوجوں کے ساتھ انہیں مددی اور انہوں نے منداس میں پڑاؤ کیا اور مفرادہ میں سے بنو ورسفان اور بنی بادین میں سے بی توجین بی بلوی کے واسطے اسمجھے ہو گئے اور بنوعبد الواد اور ان کا سر دار جمامہ بن مظہر اور بنی مزین میں سے بنو یکتاس بھی ان کے ساتھ شامل تھے۔

بنی د ما تو بر حملہ انہوں نے بی د ما تو بر حملہ کر کے ابو بکر کو چھسوآ دمیوں سمیت قبل کر دیا اور ان کی غنائم حاصل کیں اور موحدین اور بی د ما تو کی ایک جماعت جبل سیرات میں قلعہ بند ہوگئی اور تا شفین بن علی فریا دی بن کر عبد المؤمن کے پاس گیا اور ان کے ساتھ ل کرآیا یہاں تک کہ تا شفین بن علی تلمسان آیا اور جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ جب وہ اس کے پیچے د ہران کی طرف گیا تو انہوں نے ان کے علاقے کے وسط د ہران کی طرف گیا تو انہوں نے ان کے علاقے کے وسط میں منداس میں بڑاؤ کیا اور ان میں خوب خونریزی کی یہاں تک کہ انہوں نے اطاعت اختیار کر لی اور دعوت میں داخل ہو میں منداس میں بڑاؤ کیا اور ان میں خوب خونریزی کی یہاں تک کہ انہوں نے اطاعت اختیار کر لی اور دعوت میں داخل ہو گئے اور وہ وہ ہران کے محاصرہ سے عبد المؤمن کے پاس اس کے مقام پر گیا اور ان کے لیڈریش بن بلومی سید الناس اوریش بی عبد الواد جمامہ بن مظہراوریش بی تو جین عطیہ الحج وغیرہ متھ تو اس نے ان گوخش آید یہ کہا۔

زنانہ کی بغاوت بھراس کے بعد زنانہ نے بغاوت کر دی اور بنی بلوی بھیات میں اپنے قلع میں قلعہ بند ہو گئے اور ان کا شخ سیدالناس اور مدرج جوسیدالناس کے بیٹے تھے وہ بھی ان کے ساتھ تھے پس موحدین کی فوجوں نے ان کا محاصرہ کرلیا اور ان پر غالب آگئے اور انہیں مغرب کی طرف واپس بھیج دیا اور سیدالناس مراکش میں اثر آ۔ اور وہیں پر عبدالمؤمن کے عہد میں اس کی وفات ہوئی اور اس کے بعد بنو ماخوخ بھی فوت ہوگئے۔

بنو بلومی اور بنوتو جین کا جھگڑ ا اور جب ان دونوں قبیلوں کے امیر نے بغاوت کی تو بنو بلومی نے ان عملداریوں میں بنوتو جین سے کشاکش کی اور اس کی اطراف میں ان سے بھگڑا کیا پھر اس کی اطراف میں ان سے بنگ کی اور بنی تو جین کے شخ عطیۃ الحج نے ان کا کام سنجال لیا اور اس کی قوم میں سے بنی منکوش بھی اس کے ساتھ اس جنگ کی آگ میں داخل ہموگئے اور انہوں نے ان کے مواطن میں ان پر غلبہ پالیا اور انہیں رام کر لیا اور انہیں ان کی قیام گاہوں کی آگ میں داخل ہموگئے اور انہوں نے ان کے مواطن میں ان پر غلبہ پالیا اور انہیں رام کر لیا اور انہیں ان کی قیام گاہوں میں ان کی پڑوی بنا دیا اور موحدین کی دوستی اور خالفت کی وجہ سے بنوع بدالوا داور تو جین ای دونوں قبیلوں وغیرہ پر غالب آگے ہیں ان کی طالت بھڑ گئی اور ان کا قبطون ان زنانہ میں بھر گیا جو بنی عبدالوا داور تو جین میں سے ان کے اوطان کے وارث ہوں تھے۔ والبقاء اللہ سجانہ۔

بنی دو ما تو کا بطن بنو بامدس بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بیلوگ مفراہ ہیں سے ہیں اور ان کے مواطن مغرب افضی اور اوسط کی جانب ماس دشوارگز ارپہاڑ کے پیچھے ہیں جواپنی آبادی کی وجہ سے انہیں گھیرے ہوئے ہے اور جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اور انہوں نے اپنے مواطن میں قلعے اور محلات کی حد بندی کی اور وہاں تھجوروں اگرووں اور دیگر تھلوں کے باغات

بنائے اوران میں سے کچھ باغات تجلماسہ کی جانب تین مراحل پر واڈقع ہیں جے وطن توات کہتے ہیں اس میں متعددمحلات ہیں جودوسو کے قریب ہیں جومشرق سے مغرب کو جاتے ہیں اور آخری باغ مشرق کی جانب ہے جسے تمنطیت کہتے ہیں اور بیا آیب شہرہے جوآ بادی سے بھر پور ہےاوراس زمانے میں مغرب سے سوڈان کے شہر مالی کی طرف آنے والے تاجروں کی فرودگاہ ہے اور شہر سے اس تک اور اس کے اور مالی کے علاقے کی سرحد کے در میان ایک زاہ نا آشنا جنگل ہے جس میں جانے والا کوئی تخص ملٹمین کےخبیر راہ نما کے بغیر جواس ویرانے میں سفر کرتے رہتے ہیں' راستہ معلوم نہیں کرسکتا اور تا جرلوگ راہ نما کو بہت سی شروط کے ساتھ ان کے راہتے ہے کرائے پر حاصل کرتے ہیں اور سوس کے جنگل سے مغرب کی جانب بلندمحلات کا ایک شہر بودی ہے جو مالی کے مضافات کی آخری سرحدولاتن تک سوار ہونے کی جگہ ہے چھر جب سوس کے صحرائی لوگ اس کے راستوں پر غارت گری کرنے لگے اور اس کے مسافروں سے الجھنے لگے تو انہوں نے اسے ترک کر دیا اور تمطیت کے بالائی علاقے کے ایک راستے سے ملک سوڈ ان کو جانے گے اور ان محلات سے تلمسان کی جانب وس مراحل کے فاصلے پر برکارین کے بہت سے محلات ہیں جوالیک مغرب سے مشرق کی طرف جانے والی وادی میں ایک سوکے قریب ہیں جو بہت آ باد اور باشندوں ہے اٹے ہوئے ہیں اور صحرامیں ان عجیب وغریب محلات کے اکثر باشندے بنویامدی ہیں اور ان کے ساتھ بربر کے بقیہ قبائل وتطفیر مصاب بنی عبدالوا داور بنی مزین بھی رہتے ہیں جو بڑی تعداداور ساز وسامان والے ہیں اورا حکام اور شکسون کی ذات سے دور ہیں اور ان میں پیادہ اور سوار بھی ہیں اور ان کی اکثر معاش کچی تھجوریں ہیں اور ان میں بلاد سوڈ ان کی ظرف جانے والے تا جربھی ہوتے ہیں اور ان کے تمام مضافات عربوں کی جولا نگاہ ہیں' جوعبیداللہ سے مخصوص ہیں جنہیں اس نے سفر کے لئے معین کیا ہے اور بسااوقات بوعامر بن زغبہ بھی نیکرارین میں ان کے ساتھ شامل ہوجاتے ہیں 'جہال بعض سالوں میں ان کے چرا گاہیں تلاش کرنے والے بیٹی جاتے ہیں۔

عبیداللہ: اور عبیداللہ نے ان کے لئے ضروری قرار دیا ہے کہ وہ ہرسال توات کے محلات اور تمنطیت شہر کی طرف سردیوں کا سفر کیا کر ہیں اور ان کے چرا گاہوں کے متلاشیوں کے ساتھ تاجروں کے قافے شہروں اور ٹیلوں سے نگلتے یہاں تک کہ تعظیت میں آتر پڑتے پھروہاں سے بلاد سووڑان میں چلے جاتے ہیں اور ان صحرائی بلاد میں جاری پائی کے حصول ہیں ایک مجیب بات پائی جاتی ہے جو مغرب کے ٹیلوں میں نہیں پائی جاتی اور وہ یہ ہے کہ ایک بہت گہری نہ والا کنواں کھودا جاتا ہے اور اس کی افراف کو بنایا جاتا ہے اور اس کی اور اس کی الدوں اور کلہا ٹریوں سے گھڑا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ کھدائی سے ٹھوں پھروں تک پہنچ جاتی ہیں جنہیں کدالوں اور کلہا ٹریوں سے گھڑا جاتا ہے یہاں تک کہ ان کا جسم نرم پڑ جاتا ہے پھرکام کرنے والے اور پڑ جاتا ہے اور کو بان جاتا ہوا سے اور اس پر اور جاکا کلا انہیں ہو پائی کے اور اس کی سی کو تو ٹر دیتا ہے اور ان کا خیال ہے کہ بیاں والی ہوں کہ بیاں اور در کیا اور رائع کے محلات میں بھی بیان جات ہوا گئی ہوا تا ہے اور دیا جیب بات توات میں بر می ہو گھرا ہوت ہیں ہو گھرا ہوں کے بارے میں آخری بات ہوا ہو کہ کہ اور دیا ابوالعجا کی سے دائلہ کی کہ اور دیا گھرا دیا ہو کہ بات ہوا گئی ہوں تا ہے اور دیا گھرا دور دیا ابوالعجا کی سے دائلہ الحق العلی العلیم ہیز نا نہ کے طبقہ او گی کے بارے میں آخری بات ہوا ہو کہ ہوت ہیں جو بات ہوا ہوں کے خوالات کی طرف رجوع کرتے ہیں اور دیکی وہ کہ ہیں جن کی حکومت اس عہد تک قائم ہے۔

### a garanty sa ithairi dan danif 🝎

#### زنانه کے طبقہ ثانیہ کے حالات اوران کے

## انساب وقبائل كانز كره اوران كاتآ غاز وانجام

زنا تہ کے طبقہ اولی سے حکومت کے خاتمہ ہے تل جوضہاجہ اور ان کے بعد مرابطین کے ہاتھوں میں تھی ہم قبل ازیں بہت گفتگو کر چکے ہیں کہان اقوام کی دھڑے بندی ان کی حکومت کے خاتمہ ہے منتشر ہو چکی تھی اور ان میں ہے کچھ بطون باقی رہ گئے تھے جنہوں نے حکومت کے لئے کوئی جدو جہدنہیں کی اور نہ ہی وہ خوشحالی کے قابل تھے لیں وہ مغربین کے اطراف میں ا بنی قیام گاہوں میں اقامت پزیر ہو گئے اور وہ جنگل اور ٹیلوں کی دونوں جانب چرا گاہیں تلاش کرتے آتے تھے اور حکومتوں کاحق اطاعت ادا کرتے تھے اور دہ زناعہ کی پہلی قوموں کی اولا ویر غالب آ گئے جالانکہ اس ہے قبل وہ ان سے مغلوب تھے' پس انہیں غلبہ اور دبد بہ جاصل ہو گیا اور حکومتوں کوان کی مدد کرنے اور ان سے دوستی کرنے کی ضرورت ہوئی یہاں تک کہ موعدین کی حکومت ختم ہوگئ تو انہوں نے حکومت کی طرف گردن بلند کر کے دیکھا اور اپنے باشندوں کے ساتھ ل کراس میں ا پنا حصہ مقرر کیا اور انہیں حکومتیں حاصل ہو کیں جن کا ہم ذکر کریں گے۔انشاءاللہ۔

اوراس طبقہ کے اکثر لوگ بنی واسین بن یصلتن سے تھے جومفراوہ اور بنی یفرن کے بھائی تھے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ بنی دانتن بن ورسیک بن جانا سے ہیں جو منسارہ اور ناجدہ کے بھائی ہیں اور ان انساب کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اور ان بنی واسین میں سے کچھاوگ قصطیلہ شہر میں رہتے تھے۔

<u>ابویز بدالنکاری</u>: اوراین الرقیق نے بیان کیا ہے کہ جب ابویز پدالنکاری جبل اوراس پرغالب آیا تو اس نے انہیں تو زر کے بارے میں لکھا اور انہیں اس کا محاصرہ کرنے کا تھم دیا تو انہوں نے سیسے میں اس کا محاصرہ کرلیا اور بعض اوقات ان کے کچھاوگ اس عہد میں الحامہ شہر میں بھی رہتے تھے جو بنی ورتا جن کے نام سے مشہور تھے جوان کا ایک بطن ہے اور ان کی ا کثریت ہمیشەمغرب اقصیٰ میں ملوپیاورجبل راشد کے درمیان رہی ہے۔

موسی بن العافیہ اورموی بن ابی العافیہ نے اپنے خط میں الناصر اموی کواس جنگ کے بارے میں بتایا وہ ابوالقاسم شیعی کے غلام میسوراوران کے ساتھی زنانہ قبائل ہے کرر ہاتھا ایس اس نے جن لوگوں کا ذکر کیا ہے ان میں ملوبیرکا بھی ذکر کیا ہے اور قبائل بنی واسین بن يفرن بني رينات بني ورغت اور مطماطه مين سے صرف بني واسين كا ذكر كيا ہے كيونكه حكومت سے قبل ميد مواطن ان کے مواطن میں سے تھے۔

اس طبقیہ کے بطون اس طبقہ کے بطون میں سے بنومرین ہیں جوان سے زیادہ تعداداورمضبوط سلطنت اور بڑی حکومت

والے تھاوران میں سے بنوعبدالواد بھی ہیں جو کشرت وقوت میں ان کے بعد ہیں اورائی طرح ان کے بعد بنوتو جین ہیں جو اس طبقہ میں صاحبِ حکومت ہیں اوران میں بنی یا دین کے بھائی بنوراشد بھی ہیں جن کے پاس کوئی حکومت نہیں جیسا کہ ہم میان کریں گے اورائی طرح ان میں صاحبان حکومت بھی ہیں جوان کے نسب سے نہیں ، جومفراوہ کی اولا دمیں سے وادی هلب میں ان کے پہلے مواطن میں رہتے ہیں ہیں ان کی پہلی قوم کے خاتمہ کے بعدان میں حکومت کی رکیس حرکت کر نے لکیس تو انہوں نے اس قوم کے خاتمہ کے بعدان میں حکومت کی رکیس حرکت کر نے لکیس تو انہوں نے اس قوم کے ساتھ اس کی رہی میں باہم کشاکش کی اور انہیں اپنے مواطن میں حکومت حاصل تھی جیسا کہ ہم اس کا ذکر کریں گے اور اس طبقہ میں ان کے بہت سے بطون ہیں جنہیں کوئی حکومت حاصل نہیں ہم ان کے قبائل کی تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر کریں گے اور اس طبقہ میں ان کے سب قبائل زرجیک بن واسین سے نکلتے ہیں 'جن میں سے بنویادین ابن محمد اور بنو مرین بن ورتا جن بھی ہیں۔

بنو ورتا جن اور بنو ورتاجن ورتاجن بن ماخوخ ابن جرت بن فاتن بن بدر یخفت بن عبدالله بن ورتنیک بن المعرب بن ابراہیم بن رجیک کی اولا دیتے ہیں۔

بنو م سن اور بنوم ین بن ورتاجن کے متعدد قبائل اور بطون میں جیسا کہ ہم ابھی ذکر کریں گے یہاں تک کہ بنی ورتاجن کے بقیہ قبائل مکثرت ہو گئے اور بنوور تاجن بھی اپنے جملہ قبائل وشعوب میں شار ہونے لگے۔

بنو یا وین اور بنو یادین بن محکی و اولادیس سے بین لیکن اب مین و کرنیس کروں گا کہ ان کا نسب کس طرح اس کے ساتھ ماتا ہے اور وہ بہت ہے قبال میں بن گئے ہیں جن میں سے بنوع بدالوا د بنوتو جین بنوم جاتے ہیں پھر محکی ورتاجن کے اور ان سب کو یادین بن محکی کا نسب اکٹھا کرتا ہے اور اس مجھ میں یادین اور بنور اشدا کھے ہوجاتے ہیں پھر محکی ورتاجن کے ساتھ زرجیک بن والین کے نام سے مشہور تھے اور زمانے کے ساتھ ساتھ پھلتے جاتے تھے اور ان کے مغرب کی طرف آنے نے آبل ارض افریقت صحوالے برقہ اور بلادالزاب بیل زنا تھ اولی کی اولادیس سے پھر گھر کوہ رہتے تھے ان میں سے پھر غزان میں سے پھر غزان ان میں سے پھر غزان ان میں سے پھر غزان اور بلادالزاب بیل زنا تھ اولی کی اولادیس سے پھر گروہ رہتے تھے ان میں سے پھر غزان اس کے مخلات میں رہتے تھے اور بلادالزاب بیل زنا تھ اولی کی اولادیس سے پھر گروہ رہتے تھے ان میں سے پھر غزان میں اور بھر زمین کی قلعوں اور میں رہتے تھے ان کی حد بندی ہو چکی ہے بیر زمین کی قلعوں اور میلات پر مشتل ہے جن میں سے بعض بنی ورتا جن کے ہیں اور بعض بنی واطاس کے ہیں جو بنی مرین کا ایک قبیلہ ہے ان کا میک فیلے ہے ان کا مدینوں کی خوالے کی کو خوالے دیاں کی آبادی اور میں اور انس کی ہیں جو بی مرین کا ایک قبیلہ ہے ان کا اور بنی ورتا جن میں بہت اور تا ہوں تو می کی اور اس کی ہو بیل کی خوالے کی کو خوالے میں میں اور انس کی ہور کر استے میں حاکل صحوالے دیاں کو خوالے ہیں میں اور انس کی ورتا جن میں سے ایک بہت بڑی تو می قال سے مرب میں الحام شہر میں رہتی ہے جس کے کا فظ بہت ہیں اور انہیں بڑی تو ت حاصل ہے اور اس کی آبادی کی ڈیا دی اور انس کی مرب اس سے محرب میں الحد میں اور وہاں بی حرف میں اور انس کی وہ سے تا ہی سالموں کی جات ہوں ان کی جو میں اور وہاں بی وہ اوگ رہے ہیں اس دو ہاں بی وہ اوگ رہے ہیں اس دو ہاں بی وہ اور اس کی آبادی کی دور است کر وہ ہیں اور وہاں بی وہ اوگ رہے ہیں جس کی جو جس سے اس کر میں اس سے مردم ہیں اور وہاں بی وہ اوگ رہے ہیں اور خوالی دور خوالی وہ جس کی وہ سے اس کی میں اور خوالی کو دور است کی وہ سے اس کی میں اس سے مردم ہیں اور وہاں بیروہ اوگ رہ تور خوالی کو جو سے اس کی میں اس سے مردم ہیں اور خوالی کی دور خوالی کو دور سے اس کی میں اس سے می

اوران کا خیال ہے کہ ان کے اسلاف بنی ورتاجن نے اس کی حد بندی کی تھی اوران کی حکومت ان کے ایک گھرانے میں ہے جو بنی وشاح کے نام سے معروف ہے اور بھی بھی عہد خلافت اور حکومت کے دباؤنے ان کے سرداروں پر فخر کیا لیس میب بھی ان باتوں سے مقابلہ کرتے رہے۔ جوعوام کو تکلیف ویتی ہیں جیسے معبود وں کا بنانا 'اور عید کے روز بادشاہ کے لباس سے استہزاء کرتے ہوئے اور اطاعت کی عادت کو بھولتے ہوئے سلطان کے لباس میں باہر نکلتے 'ان کے پڑوسیوں کی حالت میتھی کہ وہ تو زراور نفطہ کے رؤسا تھے اور اس استہزاء میں سب سے بڑھ کریمال تھا جو تو زراور نفطہ کے رؤسا تھے اور اس استہزاء میں سب سے بڑھ کریمال تھا جو تو زر کا پیشر و تھا۔

بنی واسین: اور بنی واسین مصاب کے محلات میں رہتے تھے جو قبلہ کی جانب جبل تیطر سے پانچ مراحل پر ہے اور مغرب میں بنی ریفہ کے محلات سے تین مراحل پرریگزار سے ور بے ہے اور بیاس قوم کانام ہے جنہوں نے ان کی حد بندی کی تھی اور جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے بنی یادین کے کچھ قبائل ان میں فروکش ہوگئے تھے اب انہوں نے ان کو پھر یلی زمین کے درمیان جو جماوہ کے نام سے معروف ہے العرق کے راستوں میں نہایت مضبوط طور پر بنایا ہے جس میں قبلہ کی جانب پچھ فرائخ پر ان شرول کے بار سے میں دستاہ یز پڑی ہوئی ہے اور اس زمانے میں ان کے باشد سے بنی عبد الواد سے بنی یادین بنی تو جین مصاب اور بنی برزال اور وہ لوگ ہیں جو زناحہ کے قبائل میں سے آ کران کے ساتھ شامل ہوگئے ہیں۔ اگر چوان کی شہرت مصاب اور اس کی عمارتوں اور پودوں سے مختص ہے اور بنی ریفہ اور الزاب کی طرح حکومت کے انتشار سے جماعتیں بھی منتشر ہوگئی ہیں۔

اوران میں ایک گرؤہ جو بن عبدالواد میں سے ہے افریقہ کے جبل اوراس کے عہد قدیم سے پہلی فتح کے وقت سے وطن بنائے ہوئے ہے اور اس نے باشندوں کے درمیان مشہورلوگ ہیں۔

بنی عبدالواد کے متعلق مو رضین کا قول: اور بعض مورخین نے بی عبدالواد کے متعلق بیان کیا ہے کہ یہ لوگ عقبہ بن نافع کے ساتھ مغرب کی ہنتے میں شامل تھے جب وہ اپنی دوسری عکمرانی میں دیارِ مغرب میں داخل ہو کر سوس کے بحرمحیط تک چلا گیا تو ان غازیوں میں سے بچھ لوگ اس کی واپنی کے وقت وفات پا گئے اور انہوں نے میدانِ جنگ میں بڑی بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا تھا کی اس نے ان کے لئے وُعاکی اور جنگ کی پیکیل سے قبل بھی انہیں واپس جانے کی اجازے وے دی۔

اور جب زناتۂ کامداورضہاجہ کے ساننے جمرت زدہ ہو گئے تو بنی واسین کے تمام قبائل ملویہ کے درمیان اکٹھے ہوئے اور جب زناتۂ کامداورضہاجہ کے ساننے جمرت زدہ ہو گئے تو بنی واسین کے تمام قبال ملاوالزاب تک ہوئے اور مغرب افضی اور اوسط میں بلاوالزاب تک اور اور کی اور مغرب اور کی جو افریقی صحراً تھے بھیل گئے جب کہ ان تمام میدانوں میں عربوں کے لئے پانچویں صدی تک جانے کے لئے کوئی راستہ نہ تھا جیسا کہ قبل اذیں بیان ہوچکا ہے۔

اور دہ ان علاقوں میں ہمیشہ عزئت کا لباس زیب تن کئے غیرت کے ساتھ رہے ان کی کمائی جو پائے اور مولیثی تھے اور وہ مسافر دل پرظلم کرکے اور اٹھے ہوئے نیزول کے سائے میں رزق تلاش کرتے تھے اور قبائل کے ساتھ جنگیں کرنے اور حکومتوں اور اقوام کے ساتھ فخر کرنے اور بادشا ہول کے ساتھ مقابلہ کرنے میں ان کے بہت سے کارنا ہے ہیں جن میں سے ہم کچھ بیان کریں گے اور ان کے بالاستیعاب بیان پرزیا دہ توجہ بھی نہیں دی گئی۔ اوراس کا سب ہے ہے کہ عربی زبان عرب حکومت اور عرب قوم کے غلبہ کے لئے زیادہ استعال ہوتی تھی اور تحریر بھی حکومت اور حاکم کی زبان میں ہوتی تھی اور تجی زبان اس کے پروں کے بنچ مستور اور اس کے غلاف میں پوشدہ رہتی تھی اور قدیم صدیوں سے اس زناتی قوم میں کوئی ایباباد شاہ ہیں ہوا جو لکھنے والوں کو بیز خمت دے کہ وہ ان کے کارناموں کا مشاہرہ کو صبط تحریر میں لا دیں اور نہ شہریوں اور سبزہ زار کے باشندوں سے ان کا میل ملاپ تھا کہ وہ ان کے کارناموں کا مشاہرہ کرتے کیونکہ یہ دور در از ویرانوں میں رہتے تھے جیسا کہ آپ نے ویکھا کہ یہ لوگ اپنے مواطن میں اطاعت سے وحشت محسوں کرتے تھے پس یے غلت میں زندہ رہے یہاں تک کہ ان میں سے بہت سے آ دمی فنا ہو گئے اور ان کی حکومت کے بعد ہمارے پاس کوئی نادر بات ہی بیچی ہے جس کے پیچھے وہی مورخ پڑتا ہے جو اس کے راستوں کا ماہر ہے اور اس کی گھا ٹیوں کا جانے والا اور اس کی کمین گا ہوں سے اُسے اٹھا نے والا ہوتا ہے اور وہ ان جنگلات میں قیام پڑیر سے اور جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ حکومت کی بلندیوں پر چڑھ گئے۔

- لزام ام ور 

海·曼·马斯尔 多种类型的复数形式

ell ett også gred skale

## و في المنظم 
#### حکومت سے بل اس طبقہ کے حالات اور ان

## كى گردشِ احوال اورسلطنت وحكومت بران كاغلبه

اس طقہ کے لوگ بنی واسین اوران کے ان قبائل سے تھے جن کوہم نے زنا تداولی کے تابعین کانام دیا ہے اور جب زنا تہ ضہاجہ اور کتامہ کے آگے مغرب اقصیٰ کی طرف آگے تو یہ بنی واسین اس جنگل کی طرف چلے گئے جو وصا کے درمیان واقع ہے اوراس زمانے میں بیلوگ سب سے پہلے مغرب کے بادشاہ کی طرف رجوع کرتے تھے جو مکناسہ تھے پھر ان کے بعد مفراوہ کی طرف رجوع کرتے تھے جو مکناسہ تھے پھر ان کے بعد مفراوہ کی طرف رجوع کرتے تھے پھر بنی ضہاجہ کی اہر مغرب سے ہٹ گئی اور ان کی حکومت بھی کچھ سکڑ گئی پھر قبائل زنا تہ کے مفراوہ کی طرف رجوع کرتے تھے پھر بنی ضہاجہ کی اہر مغرب سے ہٹ گئی اور ان کی حکومت بھی کچھ سکڑ گئی پھر قبائل زنا تہ کے مقبوضات میں ان کے منابت خوش حال ہو ساتھ قاصیہ کے فلا ف جمع ہونے گئے بیں اور اس کے مضافات کو بنو و ماتو اور بنویلومی نے دواطراف سے آپس میں تقسیم کر لیا اور مفود کی منابعہ قلعہ والے تھے جب بیغرب کے لئے بڑاؤ کرتے تو و و ان کو اس کے ساتھ جنگ کے لئے جمع کرتے اور ان کی واس میں دورتک گئی جانے گئے اکٹھا کرتے تھے۔

اور بٹوواسین کے ساتھ جومشہور قبائل جیسے بی مرین' بی عبدالواد' بی تو جین اور مصاب تھے متفرق ہو گئے انہوں نے ملوبیہ اور الزاب کے درمیانی علاقے پر قبضہ کر لیا اور جن زناتہ کا ہم نے ذکر کیا ہے انہوں نے جن علاقوں پر قبضہ کیا ان میں ہے المفریان کو حاصل نہ کرینکے۔

اوران سبزہ زاروں اور مضافات کے علاقوں میں زناتہ میں سے بنی و ماتو اور بنی یلومی کومغرب اوسط میں حکومت حاصل تھی اور بنی یفرن اور مفراوہ' تلمسان میں بنی واسین اور ان کے قبائل کے لئے فوجیں جمع کرتے تھے اور جو اُن سے مزاحمت کرتا یا ملوک ضہاجہ میں سے ان کے ساتھ جھڑا کرتا تھا اس پر وہ اپنی فوجوں کے ساتھ غالب آ جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ زناتہ اور دیگر لوگ ان سے اپنے مواطن کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے اور وہ ان لوگوں کو'جو جنگلات میں ان کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے اور وہ ان لوگوں کو'جو جنگلات میں ان کے بار بھی جھٹے کے دور ان سے قرضہ حسن جھپاراوروانے قرض دیتے تھے کی وہ ان سے مال کماتے اور دشوت لیتے تھے۔

بنی ہلا لی بن عامم اور جب بنی ہلال بن عامر کے مضبوط عربوں کا تیز جھڑ بی حماد پر چلا اور انہوں نے قیروان اور مہدیہ میں المعز اور ضہاجہ کی حکومت کوروند ڈالا تو انہیں بھی ان کی بہت ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ ان کی مدسے بناہ لیں اور انہوں نے مغرب اوسط پر حملہ کر کے بنی حماد کوان کے دارالسلطنت سے ہٹا دیا اور وہ اپنی مدافعت میں زنانہ کی طرف بھی بڑھے تو مفراوہ میں سے بنویعلیٰ طوک تلمسان اس کے لئے اکٹھے ہوئے اور بنی مرین بنی عبدالوا دُنتو جین اور بنی راشد میں سے جو بنو واسین ان کے پاس تھے انہیں جمع کیا اور اپنے وزیر ابوسعدی خلیفہ کو ہلا لیوں سے جنگ کرنے پران کے مامور کیا اس نے ان

کے ہماتھ جنگ کرنے اور انہیں الزاب کے مضافات کے ملحقہ اور افرافقی علاقے اور مغرب اوسط نے دور ہٹانے کے لئے بڑے کارنا مے دکھائے اور ان کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے ایک جنگ میں ہلاک ہو گیا اور قبائل زناتہ کے ہلائی منام مضافات پرغالب آگے اور ان کو الزاب اور اس کے ملحقہ افر بقی علاقوں سے دور کر دیا آور بی مرین عبدالوا داور تو جین کے بینو واسین مغرب اوسط کے صحوالیں اپنے مواطن میں آگے جو مصاب اور جبل راشد سے ملویہ تک اور فیکیک سے تجلماسہ تک شے اور انہوں نے بی وماتو اور بی بلوی کی پناہ لے لی جو مغرب اوسط میں مضافات کے ملوک شے اور ان کے زیر سایہ رہنے گے اور انہوں نے اس ویرانے کو مواطن کے لئے باہم تقیم کرلیا ، پس ان میں سے بی مرین مغرب اقصلی کی جانب مغربی طرف تیکوارین میں رہتے تھے اور ملویہ اور تجلماسہ میں دافل ہو کر بی بلومہ سے دور ہو گئے ہاں مد داور طرف داری کے مغربی طرف تیکوارین میں رہتے تھے اور مغرب اوسط کی جانب مشرقی سے فیکی کہ اور مدیونہ کے در میان سے لے کر جبل راشد و اور مصاب تک بی یا دین رہ جاتھ تھے ہم عصر ہونے کی وجہ سے ان کے اور مذی میں بی یا دین کو اپنے قبائل کی کشرت اور عدد کی کر وجہ سے ان کے اور مذی بی میں بی بی بی دین کو اپنے قبائل کی کشرت اور عدد کی فراوائی کی وجہ سے ان کے در میان میں بی بی دین کو اپنے قبائل کی کشرت اور عدد کی فراوائی کی وجہ سے ان کے در میان میں بی بی دین کو اپنے قبائل کی کشرت اور عدد کی اس کے کہ یہ چار تھیلے تھے بی عبدالواڈ بی تو جین بی ذروال اور بی مصاب اور ان کے ماتھ ایک کی وجہ سے ان کے ماتھ کی بی مورات کے کہ کے کہ کے وار تھیلے تھے بی عبدالواڈ بی تو جین بی ذروال اور بی مصاب اور ان کے ماتھ کی کی در میان میں بی بی دین کو ایک تو الی ور بی مصاب اور کی مصاب اور کی کس کے مالی بی ور ان کے مالیک کی میں بی بی مورونے کی در میان اور میں میں بی بی دین کو ایک کی میں میں بی میں در میان میں بی بی دین کو ایک کی در میان میں مصاب اور کی مصاب اور کی میں بی میں بی بی دین کو ایک کی کس کے معرب کو در میان میں بی میں کی دور میں ان کے میان میں کی دور میں کی میں کی دور میں کی دور میں کی کس کی دور میں کی دور میں کی دور کی میں کی دور میں کی دور کی کس کی دور کی کس کی دور کی کس کی دور کی کس کی دور میں کی دور کی کس کی دور کس کی دور کی کس کی دور کس کی دور کس کی

بنورا شد اورہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں کہراشڈیا دین کا بھائی ہے اور بنی راشد کا موطن صحرامیں وہ بہاڑ ہے جوان کے نام ہے مشہور ہے اور وہ مسلسل اسی پوزیش میں رہے یہاں تک کہ موحدین کی حکومت آگی اور بنوعبدالوا دُنو جین اور مفراوہ نے موحدین کے خلاف بنو بلوی کی مدد کی جیسا کہان کے حالات میں مذکورہے۔

مغرب اوسط بر موحد بن کا غلبہ بھر موحد ین مغرب اوسط اور اس کے ذناتہ قبائل پر غالب آگے تو انہوں نے اطاعت اختیار کر کی اور بنوعبد الواد اور توجین موجد بن کی طرف ہو گئے اور ان کے قریب ہو گئے اور موحد بن کے خالص خیر خواہ بن گئے تو انہوں نے بنومر بن کو چھوڑ کر انہیں متخب کر لیا جسیا کہ ہم ان کے حالات میں بیان کریں گے اور موحد بن نے مغرب اوسط کے مضافات کو بنی یلومی اور بنی و ماتو کے لئے اس طرح چھوڑ دیا جیسے کہ وہ تھے تو انہوں نے ان پر قبضہ کر لیا اور مغرب اوسط کے اس محل بنا اور بنی بیا اور علاقوں کو شامل کیا اور مشارق سے مغارب تک انتظام کیا اور سوس اقصل سے میں جس میں انہوں نے حکومتوں پر بیٹھ کی تحرفروں کے لئے منتخب کر لیا تھا۔

افریقہ تک حکومتوں کی کرسیوں پر بیٹھ کی قبل کی حکومتوں کے لئے منتخب کر لیا تھا۔

والملك لله يوتيه من يشاء من عباده

بنوامر بن اور بنوعبدالواد پس بنومرین اور بنوعبدالواد نے بنی واپس کے قبائل سے عکومت کا حصد لیا اور انہوں نے دو بارہ اس میں زنام کو کورٹ میں ان کے بھائیوں نے دو بارہ اس میں زنامہ کو زمین میں حکومت دیں ان کے بھائیوں بنی توجین نے ان کا مقابلہ کیا اور اس طقہ ثانیہ میں کچھاور لوگ بھی تھے جنہیں مفراوہ اوّل کے قبائل میں سے آلی خرار نے جھوڑ اتھا اور وہ ان کی مرز بوم وادی شلب میں رہتے تھے پس ان قبائل نے حکومت کی ڈوری کو کھینچا اور حکومت کے اطوار میں

ان سے مقابلہ کیااور جس نے ان قبائل سے تعلق پیدا کیا اس پراحیان کیا لیں انہوں نے پانی اور حکومت کے بارے میں اپنے حصے کے متعلق ان سے مقابلہ کیا۔

اور بوعبدالواد بمیشدان کی قدر کم کرتے اور ان کی ناک کاشتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے ان کی شدت وقوت کو کمز ورکر دیا اور عبدالوادی اور مرینی حکومت ایک جنگ کی وجہ ہے جوان کی زیادتی کے نتیج میں رونما ہوئی تھی بادشاہت کے نتیج میں رونما ہوئی تھی بادشاہت کے نشان سے خاص ہوگئ اور سب پچھ بی مرین کی خود مختاری اور ان تمام قبائل کو پیچھ پولانے کی وجہ سے ہوا جیسا کہ ہم آپ کے سامنے سکے بعد دیگرے ان کی حکومتوں اور ان چاروں قبائل کے انجام کاذکر کریں گے جوزنا تہ کے طبقہ ثانیہ کے سردار ہیں۔ والملک للّه یو تیه من یشاء و العاقبة للمتقین.

اب ہم طبقہ اولی میں سے بقیہ مفراوہ اور ان کے سر داروں میں سے اولا دمندیل کو طبقہ ثانیہ میں جو حکومت حاصل تھی اس کے ذکر سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔

#### فصل

طبقہ ثانبہ میں سے اولا دمند میل کے حالات اور انہوں نے اپنی مفراوہ قوم کوان کے وطن اور مغرب اوسط کے نواح میں اور مغرب اوسط کے نواح میں جودو ہارہ حکومت لے کردی اس کا ذکر

جب آ لِنزر کے خاتمہ سے مفراوہ کی حکومت جاتی رہی اور تلمسان سجلماسہ فاس اور طرابلس میں ان کی حکومت کمزور ہوگئی اور قبائل مفراوہ اپنے پہلے مواطن میں مغربین اور افریقہ کے نواح میں صحر ااور تلول میں سخے پراگذہ ہو کررہ گئے اور ان میں سے بہت سے لوگ اپنے مرکز اوّل هلب اور اس کے ملحقہ علاقے میں رہے جہاں بنو ورسیفان بنویر ناراور بنو سناٹ رہتے تھے کہتے ہیں کہ وہ وتر مار بنوسعید بنو زحاک اور بنوسنجاس میں سے ہیں اور بسااوقات میں کہا جاتا ہے کہ وہ زناتہ میں سے ہیں اور بسااوقات میں کہا جاتا ہے کہ وہ زناتہ میں سے ہیں اور مفراوہ میں سے نہیں ہیں اور بنوٹز رون طرابلس کے بادشاہ تھے جب ان کی حکومت کا خاتمہ ہوگیا اور وہ مما لک میں پراگندہ ہوگئے اور ان میں سے عبدالصمد بن تھر بن خزرون آپنے ان اہل بیت سے جنہوں نے حکومت پر قبضہ کرلیا تھا بھا گیا اور اس کا داداخ رون بن خلیف طرابلس میں ان کے بادشاہوں میں سے چھٹا بادشاہ تھا ہیں وہ تھا بھا گیا اور اس کا داداخ رون بن خلیف طرابلس میں ان کے بادشاہوں میں سے چھٹا بادشاہ تھا ہیں وہ

گئی سال تک ان کے درمیان اقامت پڑیر وہا پھران کے پاس سے کوچ کر کے شلب میں اپنی قوم مفراوہ کے ان باقی ماندہ لوگوں کے پاس آیا جوبنی ورسیفان بنی ورتز میر اور بنی بوسعید وغیرہ میں سے تصقوانہوں نے بڑے اعزاز واکرام سے اس کا استقبال کیا اور اسے اس کے گھر انے کا حق دیا اور اس نے ان سے رشتہ داری کی اور اس کے بہت بیٹے ہوئے جوان کے درمیان بن محمد اور پھرا بیے سلف اول کی نسب سے خزر رہے کا مام سے پہچانے جاتے تھے۔

ابوناس اور رجیع بن عبد الصمد : اوراس کا ایک بیٹا ابوناس بن عبد الصمد بن ورجیج بن عبد الصمد کے لقب سے ملقب تھا اوراس نے عبادت گزاری اور رفائی کا موں کو اختیار کر لیا تھا اور ناخوخ کے ایک بیٹے نے جو بنی و ماتو کا باوشاہ تھا اس نے اپنی بیٹی کارشتہ اس سے کیا اور وہ بیٹی اس بیا ہوگئ ۔ اور جب اس کے بعد موحد بن کی حکومت آئی تو انہوں نے اس کے رفائی کا موں کی وجہ سے اسے عظمت کی نگاہ سے و رکھا اور وادی شلب اس کے بعد موحد بن کی حکومت آئی تو انہوں نے اس کے رفائی کا موں کی وجہ سے اسے عظمت کی نگاہ سے دیکھا اور وادی شلب اس جا گیریٹ دے دی اور وہ وہاں شہر گیا اور اس کا بڑا بیٹا ورجیج تھا اور غربی نفریات اور ماکور بھی تھے۔ عبد الرحمٰن : اور دختر ماخوخ سے عبد الرحمٰن تھا جو اس کے ہاں پیدا ہونے کی وجہ سے اس کی عزت کرتے تھا اور اس بیل اور اس کی اور اس کی اور میں با دشاہ ت کی علامات و کھتے تھے ان کا خیال تھا کہ جب سے پیدا ہوا تو اس کی ماں اسے صحرا بیل لے گئ اور اس کی اور دعیں با دشاہ اس پر حملہ کرتے ہوئے اس کے اور گرد چکر اس کی اور کرد چکر اس نے اس کی اور کرد چکر اس نے کہا فکر مند نہ ہوئتم بخدا اسے ایک ورش بیا تا رہا اور قبائی مفراوہ اس کے پاس جمع ہو گئے جس کی وجہ سے اسے قوت و شوکت اور سے ماسل ہوگی اور تے برائی کی فضا میں پرورش پاتا رہا اور قبائی مفراوہ اس کے پاس جمع ہو گئے جس کی وجہ سے اسے قوت و شوکت اور صوحہ بن کی حکومت میں تقدم صاصل ہوگیا۔

کیونکہ بیاطاعت کے راستوں میں ان کے ساتھ خالطت کرنے اور ان کے پاس جمع ہونے کو ضروری قرار دیتا تھا اور ان کے سردار اپنی جنگوں میں افریقہ جاتے اور آتے ہوئے اس کے پاس سے گزرتے تھے اور وہ ان کی خوب مہمان نوازی کرتا تھا اور وہ اس کے مسلک کی تعریف کرتے ہوئے واپس جاتے تھے پس ان کے خلفاء اس پر بہت رشک کرتے تھے۔

ایک دفعہ ایک سر دارکؤ جب کہ وہ اپنے علاقے میں تھا مراکش میں خلیفہ کے فوت ہوجانے کی اطلاع ملی تو وہ اونٹول اور ذخیرہ پر جانشین ہوگیا اور اسے اس عبدالرحن کے سیر دکر دیا۔ اور اس نے اپنے وطن کی سرحدول تک اس کی مصاحبت کرنے کے بعدا پخون بچالئے جہاں اسے بوئی دولت حاصل تھی جس نے اسے بوئی قوت دی بہن اس نے اپنی قوم اور پارٹی اور خاندان سے سوار حاصل کے اور اس دوران میں فوت ہوگیا اور بی عبدالمؤمن کا رعب جاتا رہا اور مراکش میں خلیفہ کی حکومت کر در ہوگئی۔

مند مل اورتمیم: اوراس کے بیٹوں میں ہے مندیل اور تیم بھی تھان دونوں میں ہے مندیل بڑا تھا' جب جنگ کی آئدھی چلی تو مندیل نے اپنی قوم کی امارت سنجالی اورائے قرب وجوار کے علاقوں پرغلبہ پانے کی امید ہوگئی تو وہ اپنی کچھار میں شیر بن گیااورا پنے بچوں کو بچانے لگا۔ پھر پڑوی علاقوں کی طرف اس کا قدم پڑھنے لگا پس اس نے جبل وانشریس' المربیراوراس کے نز دیک کے علاقوں پر قبضہ کرلیا اور اس نے مرات گاؤں کی حدیندی کی جواس دور میں منچہ کا آباد میدانی علاقہ ہے اور بستیوں اور شہروں کی طرح آباد ہے۔

ا ہمل منیجے۔ مورخین نے بیان کیا ہے کہ اس دَور میں اہل منیجہ تمیں شہروں میں انتظے ہوتے تھے لیس بیان میں گئس گیا اور غارت گروں نے اس کے چوکوں کو پامال کر دیا اور اس کی آبادی کو ویران کر کے چھتوں سمیت گرے ہوئے چھوڑ دیا اس بارے میں اس کے متعلق بیہ بر گمانی کی جاتی ہے کہ وہ موحدین کی اطاعت سے وابستہ تھا حالانگہ اس نے اس آ دی کے ساتھ صلح کی جس نے اس کے ان کے ساتھ صلح کی اور اس آ دمی سے جنگ کی جس نے ان کے ساتھ جنگ کی ۔

ایغراس بن زیان اور جب تلمسان میں یغراس بن زیان کے لئے حکومت ہموار ہوگئی اور وہاں پر اس کی سلطنت مضبوط ہوگئی تو اس نے اپنی جانب ہے اس پر اسے اور اس کے بھائی عبدالمؤمن کومغرب اوسط کے مضافات پر غلبہ پانے کی علامت کے طور پر امیر مقرر کردیا 'اور اس نے مکتاب کے ساتھ ان بی تو جین اور بی مندیل ہے جنگ کی تو ان سب نے امیر ابوز کریا بن حفص کی طرف توجہ کر لی جس نے افریقہ میں بی عبدالمؤمن سے حکومت کی تھی اور انہوں نے یغر اس کے ظاف اس کی طرف فریادی جمیجا' پس اس نے ان کے مقابلہ کے لئے تمام موحدین اور عربوں کو جمع کیا اور جیسا کہ ہم بیان کر بچکے اس کی طرف فریادی جم بیان کر بچکے ہیں کہ اس نے تاکسیان پر غالب آ کر اسے فتح کرلیا اور جب وہ الحضرة کی طرف واپس لوٹا تو اس نے واپسی پر امرائے زیاحہ کو اپنی قوم اور اپنی قوم اور اپنی فرائس نے عباس بن مندیل کومفراوہ اور عبدالقوی کو توجین اور حورہ سے دوسی کرنے پر مامور کیا اس نے عباس بن مندیل کومفراوہ اور عبدالقوی کو توجین اور حورہ اسے نے اس کی ایک میلے میں معبود بنا دیے اور عباس کرنے پر مامور کیا اس نے اس کے مقابلہ کے لئے میں معبود بنا دیے اور عبرالقوی کو توجین اور عباس کے ایک میلے میں معبود بنا دیے اور عباس کی اس نے عباس بن مندیل کومفراوہ اور عبدالقوی کو توجین اور عباس کے اور عباس کی ایک میلے میں معبود بنا دیے اور عباس کے ایک میلے میں معبود بنا دیے اور عباس کے ایک میلے میں معبود بنا دیے اور عباس کی ایک میلے میں معبود بنا دیے اور عباس کے ایک میلے میں معبود بنا دیے اور عباس کے ایک میلے میں معبود بنا دیے اور عباس کے ایک میلے میں معبود بنا دیے اور عباس کے ایک میلے میں معبود بنا دیے اس کے ایک میلے میں معبود بنا دیا تو ان کے لئے میں معبود بنا دیا تو ان کے لئے میان کردیا تو انہوں نے اس کے ایک میلے میں معبود بنا دیا تو ان کے لئے معبود بنا دیا تو ان کے لئے معبود ہوں کا بنا نا جائز کردیا تو انہوں نے اس کے ایک میلے میں معبود بنا دیا تو ان کے لئے میں میں معبود بنا دیا تو ان کے لئے معبود بنا دیا تو ان کے لئے میں مورد کے ان کے کہ میں مورد کیا تو ان کے لئے میں مورد کیا تو ان کے کیا تو ان کے کیا تو ان کے کیا تو ان کے کے معبود بنا تو کر بنا تو ان کے کیا تو ان کے کیا تو کیا تو کر ان کیا تو ان کے کیا تو کر ک

نے یغمر اس کے ساتھ صلح کا معاہدہ کرلیا اور تلمسان میں اس کے پاس گیا تو اس نے بڑے احترام وتکریم کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور اس کے بعد ناراض ہوکر اس سے اعراض کرلیا۔

کہتے ہیں کہ اس نے ایک روز اپنی مجلس میں یہ بات بیان کی کہ اس نے ایک سوار کو دوسوسواروں کے ساتھ جنگ کرتے دیکھا تو بنی عبدالواد میں ہے جوآ دمی اس کی بات کوئن رہے تھے انہوں نے اس سے برا منایا اور اس کی تکذیب میں تعریض کی پس عباس ناراض ہوگراپنی قوم کے پاس چلا گیا اور یغمر اس اس کے قول کا مصداق بن کرآیا کیونکہ وہ اپنے آپ کو وہ سوار بچھتا تھا اور عباس نے اپنے باپ کے پچیس سال بعد سر ۲۸ ھے میں وفات پائی۔

محمد بن مندیل : اوراس کے بعداس کے بھائی محمد بن مندیل نے حکومت سنجالی اور یغم اس اوراس کے درمیان حالات روبراہ ہو گئے اورانہوں نے اتفاق اورمصالحت کی راہ اختیار کی اور پیدی ہے جی اپنی قوم مفراوہ کے ساتھ مغرب سے جنگ کرنے بحے لئے نکلا جس میں یعقوب بن عبدالحق نے انہیں شکست دی اور پیاپنے وطنوں کوواپس لوٹ آئے اور دوبارہ ان میں عداوت پیدا ہوگئی اور اہل ملیانہ نے ان کے خلاف بغاوت کردی اور حقصی اطاعت کا جوااپی گردنوں سے اتار بچینکا۔

بغاوت کا واقعہ: اس بغاوت کا واقعہ ہے کہ ابوالعباس ملیانی علم ودین اور روایت کے گاظ سے اپنے وقت کا بڑا آدمی تفا اور صدیث میں عالمی السند تھا اور بڑے برے آدمی سفر کر کے اس کے پاس آتے تھے اور انکہ اس سے علم حاصل کرتے تھے اور شہرت نے اسے بام سیادت تک بجنجادیا اور لیعقوب المحصور اور اس کے بیٹو اور کی امارت اسے لگی اور اس کے بیٹو ابو بلی نے اس عزیت کی فضا میں پرورش پائی اور وہ ریاست کے بیٹو ابو بلی نے ذر مرک اور خود محال کی بہت حریص کھا اور اس کے دل عور ایست کے حصول کے لئے خود مرک اور خود محال کی بہت حریص کھا اور اس کے دل میں اپنے شہر میں خود محال کی بہت حریص نے بیٹو ابو اور مفراوہ کے در میان جنگ کے آٹار دکھیے واس کے دل میں اپنے شہر میں خود محال ہونے کا خیال آیا تو اس نے حالات کو دکھیے رو اور کہ بہت کہ بیٹو اور ان کھا ہوں کہ خود کی مورد کی بیٹو اور ان کہا ہوں کہ مورد کی بیٹو اور ان کہا وہ کہ بیٹو اور ان کہا وہ کی اور اس کے دار کی بیٹو اور کیا اور اسے بھائی کومو صدین کی فوج کے ساتھ اس کے پاس آگیا تھا ہیں اس نے گئی روز تک ملیانہ میں جڑا وہ کیا اور اسے باب کوچھوڑ کر اپنی تو موسی کی انہوں نے رات کو ان کی سے بھائی کومو میں کہا ہو جو گئی تھی کی ساز باز کی بیس امال کی بیا وہ ان کی انہوں نے رات کو ان کی سے بھائی کی مورد تک ملیانہ میں بڑاؤ کیا اور سے اور ایک بیا تو وہ بیس بھی جو بیس بھی جو بیس بھی گیا ہوں ہو بھی تھی ساز باز کی بیس امال کیا اور ایک مورد تو بیس بھی کے باس چلا گیا اور ایعقوب بن عبدائی بھی بھی اور ایک مورد تو بیس بھی گی بیا کہا کہا کہ مورد تو ایس آگے اور اس نے محمد بیس مورد کی بیس بھا گیا اور ایمو میس بھی گی ہوا کیا اور ایمو میں اور مورد کی تو ان کی جو اس کی بیان کر ویتے بیس اور مورد کی بیس بھی گی ہوا کیا اور مورد کی بیس بھی گی گیا اور ایمو میں کو مطاب نے تو در ایمور اور مورد کی بیس اورد وہ کی بیس بھی گی گیا اور ایمورد کی بیس بھی گی گیا اور ایمورد کی بیس بھی گی ہو کی کہا کی دور کی بیس بھی گی ہو کی کی دورت کی بیس بھی گی ہو کی کی دور کی بیس بھی گی دور کی ہو گی کی دور کی بیس بھی گی ہو کی کی دور کی بیس بھی گی ہو کی کو کی کی دور کی بیس بھی کی دور کی بیس بھی گی دور کی بیس بھی گی دور کی کی در کی کی دور کی بیس بھی گی دور کی کی دور کی بیس بھی کی دور کی 
محر من مند مل کی وفات: پرمجر بن مندیل ۱۷۲ ہے میں اپنی امارت کے پندر ہویں سال میں ہلاک ہو گیا۔ اے اس کے بھائی ثابت اور عابد نے قبیں کے میدان میں مسافروں کی فرودگاہ میں قبل کر دیا اور اس کے ساتھا ہے بھائی سنیق کے بیٹے عطیہ کو بھی قتل کر دیا اور عابد واپس چلا گیا اور ثابت نے اسے حکومت میں شریک کیا اور اس کی قوم اس کے پاس جمع ہوگئ اوراولا دمندیل نے اپنے درمیانی معاملے کو باہم تقسیم کرلیا اوران کے دل سخت ہو گئے اور یغمر اس بن زیان نے ان پریخی کی ا درغمر بن مند مل نے اس سے ساز باز کی کہ وہ اسے ملیانہ پر قبضہ دلائے اور اپنی قوم پر امارت کے حصول میں اس کی مدد کرے پس اس نے اس معاملے میں اس سے شرط کی اور ۱۷۸ ھے میں ٹابت کومعزول کر کے اور امارت کے بارے میں عمر کی مذہ کر کے اسے شہر کے بحران پر قابو پانے میں مدو دی بس ان دونوں نے مفراوہ کے بارے میں جو طے کیا تھا وہ پورا ہو گیا اور یغمر اس اپنی قوم کی قیادت حاصل کرنے میں کامیاب ہوگیا پھراولا دمند میل نے عمر کوائی طرح قتل کرنے کے لئے یغمر اس کے قریب ہونے کے لئے مقابلہ کیا۔ پس اولا دمندیل ثابت اور عابد نے اتفاق کیا کہ وہ اسے تونس پر حاکم بنا کیں گے پس انہوں نے اسے ای کا بھات بارہ ہزار کے سونے پر قبضہ دلایا اور عمر کی حکومت قائم رہی یہاں تک کہوہ وہ الکھ میں فوت ہو گیا۔

ثابت بن مندیل اور ثابت بن مندیل مفراه ه کا آزاد حکمران بن گیاادراس کا جمائی عابد پڑاؤ کرنے اور اپنے ساتھی زیان بن محمد بن عبدالقوی اور عبدالملک بن یغمر اس کے ساتھ جہاد کرنے کے لئے اندلس چلا گیا پس اس نے زنامتہ کو پھیرویا اور ثابت نے تونس اور ملیانہ کو یفمر اس کے قبضے سے واپس لے لیا اور اس سے حہد شکنی کی پھر یغمر اس نے ان پریختی کی اور تونس كوا ٢٨ مين اين وفات كقريب والبس ليليار

یغمر اسن کی و فات جب یغمر اس فوت ہو گیا تو اس کے بعد اس کے بیٹے عثان نے حکومت سنجالی تو تونس نے اس کے خلاف بغاوت کردی پھروہ جنگ کو بلاوتو جین اورمفراوہ کی طرف کے گیا اوران کے مقبوضات پرغلبہ یا لیا اور بنی لمدینہ کی مداخلت سے المربیے باشندوں پر ۱۸۷ جویس قبضہ کرلیا۔

اور ثابت بن مندیل نے مازونہ پر غالب آ کراس پر قبضہ کرلیا پھروہ اس کی خاطر توٹس سے دستبردار ہو گیا تو اس نے اس پر قبضہ کرلیا اور عثمان جمیشہ ہی ان کو ذلیل کرتا رہا یہاں تک کہ اس نے سواج میں ان پر چڑھائی کر دی اور آن کے امصار ومضافات پر قبصتہ کر کے ان کو وہاں سے نکال باہر کیا اور انہیں پہاڑوں میں پناہ لینے پرمجبور گر دیا اور ثابت بن مندیل چاپلوی کرتا ہوا پرشک گیا پس عثان نے ان پر چڑھائی کردی اوروہاں پر اس کا محاصرہ کرلیا اور جب اسے یقین ہو گیا کہ اس کا گھیراؤ ہو چکا ہے تو وہ تمندر کے ڈریعے مغرب کی طرف چلا گیا اور سم 19 جے میں پوسف بن پیقوب شاہ بنی مرین کے پاس فریادی بن کر گیا تو اس نے اس کی عزت کی اور اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس کے دشمن کے مقابلہ میں اس کی مدوکرے گا اور اس نے فاس میں قیام کیا اس کے اور ابن الاشعب کے درمیان جو بی عسکر کے جوانوں میں سے تھا دوستی اور تعلق پایا جا تا تھا پس وہ ایک روز اس کے گھر میں اس کے پاس آپیا اور بلاا جازت ہی اس کے پاس چلا گیا اور ابن الاشعب شراب میں مخمور تھا پس اس نے اس پرحملہ کر کے اسے قل کر دیا اور سلطان نے اس پرحملہ کیا اور اسے اس کی موت کا دکھ ہوا اور ثابت بن مندیل نے اینے بیٹے محد کواپنی قوم کاامیر بنایا اورخودمفراوہ کی حکومت کواپنے کئے مخصوص کرلیا۔

ثابت اور محمر کی وفات اور جب اس کاباپ ثابت اپی قوم کی طرف واپس آیا تو وه اپی مفراوه کی امارت پر قائم رہا

اور یہ اپنے باپ کی وفات کے قریب ہی وفات پا گیا تو اس کے بعد اس کے حقیقی بھائی علی نے ان کی امارت کو سنجالا اور حکومت کے بارے میں اس کے دو بھائیوں رحمون اور مدیف نے اس سے کشاکش کی پس مدیف نے اسے قتل کر دیا تو ان دونوں کی قوم نے اس بات سے برامنا یا اور انہیں اپنا امیر بنانے سے اٹکارکر دیا پس بیدونوں عثمان بن یغمر اس کے پاس چلے گئے تو اس نے انہیں اندلس بھیجے دیا۔

معمر بن ثابت اوران دونوں کا بھائی معمر بن ثابت العزۃ میں غازیوں کا سالا رتھا تو وہ مدیف کی خاطر العزۃ سے دست بر دار ہو گیا پس بیر پہلی حکومت تھی جواسے اندلس میں ملی اور ان کا بھائی عبدالمؤمن بھی ان کے پاس چلا گیا اور بیرسب و ہاں پر انتھے تھے اور اس دور میں عبدالمؤمن کی اولا دیے میں لیقوب بن زیان بن عبدالمؤمن اور مدیف کی اولا دمیں سے ابن عمر بن مدیف اور ان کی ایک جماعت اندلس میں رہتی تھی۔

را شدین محمد: اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ جب ثابت بن مندیل ۱۹۳۸ ہیں وفات پا گیا تو سلطان نے اس کے اہل وعیال کی کفالت کی جن میں اس کا بوتا را شد بن محر بھی تھا پس اس نے اسے اپنی بہن کا رشتہ دے کراہے اس کے ساتھ بیاہ دیا اور ۱۹۸ ہے میں تکمسان جا کر وہاں تھے ہوگیا اور اپنے شہر کے حصار کے لئے اس کی حد بندی کی اور اس کے نواح میں گھو ما پھڑا اور مفراوہ اور خلب پر عمر بن ویعز ن بن مندیل کو حاکم مقرر کیا اور اس کے ساتھ ایک فوج کو بھیجا پس اس نے ۱۹۹ ہے میں ملیانہ تو نس اور ماز ونہ کو فتح کر لیا اور را شد کو اس بات کا دکھ ہوا کہ اس نے اسے اس کی قوم پر حاکم مقرر نہیں کیا اور وہ اپنے آپ کو اپنے نسب اور رشتہ کی وجہ سے زیادہ چق دار شجھتا تھا پس وہ سلطان سے الگ ہوگیا اور جبال متیجہ میں چلاگیا اور اپنے مفراوی دوستوں سے سازش کی اور انہیں راز دار بنا کر جلدی سے ان کے پاس بھنچ گیا پس مفراوہ کی حکومت منتشر ہوگئی۔

اہل مازونہ کی سمازش : اوراس نے اہل مازونہ سے سازش کی تو انہوں نے سلطان کے خلاف بغاوت کردی اور عمر بن ویعون نے ان کے تواقی علاقے ازمور پرشب خون مارا اوراسے قل کر دیا اور اس کی قوم نے اس پر اتفاق کر لیا اور سلطان نے بنی ورتا جن کے حسن بن علی بن ابی الطلاق اور بنی تو جین کے علی بن جمر الحجو اور ابوبکر بن ابراہیم بن عبدالقو کی اور الجند سے اپنے پروردہ علی بن حسان الصحی کی گرانی کے لئے بن عسکر کے دیتے بھیے اور مفراوہ پرجمہ بن عمرو بن مندیل کو امیر مقرر کیا اور انہوں نے مازونہ پر چڑھائی کر دی اور راشد نے اس کا کنٹرول کیا ہوا تھا اور اس نے اپنے بچا بچی بن ثابت کے بیٹوں اور انہوں نے مازونہ پرچڑھائی کر دی اور راشد نے ان کی بوسعید کی گرانی کے لئے ان کے پاس چلا گیا اور نو بھیں مازونہ بیس مشعقت بیں ڈال دیا اور علی بن بچل گیا اور نو بھیں مازونہ بیس مشعقت بیں ڈال دیا اور علی بن بچل گیا اور نو بھیں مازونہ بھی کے سلطان کی طرف بھیجے ویا تو اس نے انہیں گرفتار کرلیا 'پھر تکلیف نے اسے دھو کہ کرنے پر مجبور کردیا بس وہ انہوں نے اسے سلطان کی طرف بھیجے ویا تو اس نے انہوں نے اسے سلطان کی باس وائیس کر دیا تو اس نے اس کے پاس گیا تو انہوں نے اسے سلطان کے پاس وائیس کر دیا تو اس نے اسے معاف کردیا اور اس نے اس کا دیا اور اس نے اس کو بیس عید کے قلعہ میں راشد بن مجمور کو مانوس اور مائل کرنے کا ذریعہ بنایا اور اس نے اس کا دیا ورشت ناک جگہوں میں بیس بیس کے بیس اس نے انہیں شکست دی اور اس جنگ میں بنوم بین کے بہت سے آدمی اور بؤھرکی کی جست سے آدمی اور بؤھرکی کی بہت سے آدمی اور بؤھرکی کی جست سے آدمی اور بؤھرکی کی میں بنوم بین کے بہت سے آدمی اور بؤھرکی کی دور ان کے بہت سے آدمی اور بؤھرکی کی دور بے اس کے بہت سے آدمی اور بو مسکورکی کے بہت سے آدمی اور بو سکیرکی کی بہت سے آدمی اور بو مسکورکی کی دور بو سکورکی کی دور بو سکورکی کی دور بو سکورکی کی بہت سے آدمی اور بو سکرکی کی دور بو سکورکی ک

فوجيں ہلاک ہوگئیں۔ بیروا قعہ الصحیمیں ہوا۔

پوسف بن لیحقوب اور جب یوسف بن یعقوب ۲ دے چے کے آخر میں تلمسان میں اپنی اقامت گاہ میں فوت ہو گیا تو اس کے پوتے ابو ثابت اورسلطان بنی عبدالوا دابوزیان بن عثان کے درمیان اس شرط پرضلے ہو گئی کہ بنومرین ان تمام امصار و شخو را درمضا فات کو اس کے لئے چھوڑ دیں گے جن پرانہوں نے قضہ کیا تھا اور انہوں نے اسے اپنے محافظوں اور گورنروں کے ساتھ بھیجا اور ان علاقوں کو بنی زیان کے گورنرول کے لئے چھوڑ دیا اور راشد نے اپنے ملک کی واپسی کی خواہش کی اور ملیانہ اور عملی کر کے اس کا محاصرہ کرلیا۔ جب بنومرین ابوزیان کے لئے ان علاقوں سے دست بردار ہو گئے اور ملیانہ اور تو نس اس کے قضہ میں آگئے تو راشد کی سعی نا کام ہوگئی اور وہ شہر سے بھاگ گیا بھر جلدی ہی ابوزیان کی وفات ہوگئی۔

ابوحموموسیٰ بن عثمان اوراس کا بھائی ابوحموس بن عثان حکر آن بنااوراس نے مغرب اوسط پر قبضہ کرلیا پس تافریکت فوت ہو گیااوراس کے بعد اس نے ملیانہ اورالمربہ پر قبضہ کرلیا پھر تونس پر قبضہ کیا اوراس کے بعد اس نے ملیانہ اورالمربہ پر قبضہ کرلیا پھر تونس پر قبضہ کیا اوراس کے بعد اس کا امیر مقر رکر دیا اوراس کے ساتھ حاکم بجابہ سلطان ابوالبقاء خالد ابن مولا ناامیر الی ذکر یا ابن سلطان ابی اسحاق نے بھی الجز ایرکوا بن عسلان باغی کے قبضہ سے واپس لینے کے منے فوج بھیجی وہاں پر راشد بن محد اسے ملا اور اس کے مددگاروں میں شامل ہو گیا اور اس کے کام میں اس کی مدد کی اور سلطان اسے نہایت احترام واکرام سے ملا اور اس نے اس کا اور اس کی قوم کا ضہاجہ سے جو حکومت کے دوست تھا اور بجابہ اور جبالی زواد دہ پر سخلب تھے معاہدہ کرا دیا ایس راشد اور ان کے سردار یعقوب بن خلوف کی ہتھ جوڑی حکومت کے آخر تک قائم رہی۔

سلطان کا الحضر قلی حکومت کو اینے گئے محصوص کرنا جب سلطان تو نس میں الحضر قلی حکومت کو اپنے لئے محصوص کرنے جب سلطان کا اور داشد نے اپنی قوم سمیت اس کے ساتھ محصوص کرنے کے بلئے اٹھا تو اس نے یعقو ب بن خلوف کو بجایہ پر گور زمقر رکیا اور داشد نے اپنی قوم سمیت اس کے ساتھ پڑاؤ کیا اور جب اس نے براؤ کیا اور جب اس نے براؤ کیا اور جب اس نے ان کے دار الحلا نے پر جفتہ کر لیا اور ان کے سلف کے سر داروں پر غالب آگیا تو حکومت کے حاجب زاشد اور اس کی قوم کو اپنے ایک قرار کے دار الحد برائے دائے اس کے اسے گرفتار کر ایس کے اسے گرفتار کر ایس کے دربار میں بہنچا دیا تو اس نے اس کے متعلق حکم اللی نافذ کر دیا اور زاشد ناراض ہوکر چلاگیا اور اپنے ایسا دربار میں بہنچا دیا تو اس نے اس کے متعلق حکم اللی نافذ کر دیا اور زاشد ناراض ہوکر چلاگیا اور اپنے ایسا دربار میں بہنچا دیا تو اس نے اس کے متعلق حکم اللی نافذ کر دیا اور زاشد ناراض ہوکر چلاگیا اور اپنے ایسا دربار میں بہنچا دیا تو اس نے اس کے متعلق حکم اللی نافذ کر دیا اور زاشد ناراض ہوکر چلاگیا اور اپنے ایسا دربار میں بہنچا دیا تو اس نے اس کے متعلق حکم اللی نافذ کر دیا اور زاشد ناراض ہوکر چلاگیا اور اپنے دربار میں بہنچا دیا تو اس نے اس کے متعلق حکم اللی نافذ کر دیا اور زاشد ناراض ہوکر چلاگیا اور اپنے دربار میں بہنچا دیا تو اس نے اس کے متعلق حکم اللی نافذ کر دیا اور زاشد ناراض ہوکر جلاگیا اور اپنے دربار میں بہنچا دیا تو اس نے اس کے متعلق حکم اللی نافذ کر دیا اور زاشد ناراض ہوکر جلاگیا ہوگیا دیا تھوں کیا تھوں کے دربار میں بہنچا دیا تو اس نے اس کے متعلق حکم میں میں میں میں کے دربار میں بہنچا دیا تو اس کے دربار میں بی بھوں کے دربار میں بی بھوں کے دربار میں بیا تو اس کے دربار میں بیاد کیا تو اس کے دربار میں بیاد کیا تو افراد کیا تو دربار میں بی بھوں کے دربار میں بیاد کیا تو اس کے دربار میں بیاد کیا تو دربار میں بیاد کیا تو دربار میاں کیا تو دربار میں بیاد کیا تو دربار میں بیاد کیا تو دربار میں کیا تو دربار میں بیاد کیا تو دربار میاں کیا تو دربار میا

دوست ابن خلوف کے یاس پہنچ گیا جوائے زوادہ سے لایا تھا۔

یعقوب بن خلوف کی و فات اور بعقوب بن خلوف فوت ہو گیا تو سلطان نے اس کی جگہ اس کے بیٹے عبدالرجمان کو حاکم مقرر کر دیا پس اس نے اپنے باپ کے دوست راشد کے اگرام میں اپنے باپ کے حق کو نہ چھوڑ ااور ایک روز اس سے جھڑ ابھی گیا جس میں عبدالرحمٰن نے اس بھلائی کو برا جانا جواس نے راشد سے کی تھی راشد نے حکومت میں اپنے مقام اور اپنی قوم کی شجاعت کی طرف اشارہ کیا تھا پس اس کی باتوں نے اسے کاٹ کھایا اور عبدالرحمٰن نے اسے اور اس کے قرابت دار کو کیڑلیا اور انہوں نے اسے اور اس کے قراب دار کو کیڑلیا اور انہوں نے اسے نیز سے چھوچھو کر اس کی گردن تو ڑ دی اور تمام مفراوہ خوفز دہ ہو کر القاصیہ کی سرحدوں پر چلے گئے اور شلب اور اس کا گردونواح ان سے خالی ہوگیا۔ گویا وہ یہاں بھی موجود ہی نہ تھے۔

بنو منتیف اور ابن ویعز ن اوران میں ہے بومنیف اور ابن دیعز ن مسلمانوں کی سرحدوں پر پڑاؤ کرنے کے لئے اندلس چلے گئے اوران میں ہے ایک گروہ کی اولا داس دور تک وہاں آباد ہے اور موحدین کے پڑوئ میں ان کی قوم کی ایک شریف جماعت نے اقامت اختیار کی جو حکومت کی فوجوں میں اپنے خاتے تک بڑی طافت ورتھی۔

علی بن راشد اورراشد' بی یعقوب بن عبدالحق کے طل میں اپنی پھوپھی کے پاس چلا گیا تو اس نے اس کی کفالت کی اور اولا دمندیل ناراض ہوکر بنی مرین کے وطن کی طرف چلی گئی تو وہ ان کے دوست بن گئے اور ان سے حسن سلوک کیا اور حکومت کے باقی مانڈہ ولوگوں نے ان سے رشتہ داری کی ۔

مغرب اوسط پر سلطان ابوالحسن کا غلبہ اور آئ نریان کی حکومت کا خاتمہ : یہاں تک کہ مغرب اوسط پر سلطان ابوالحسن معظب ہو گیا اور اس نے آل زیان کی حکومت کو مٹا دیا اور زنانہ کو متحد کیا اور بلادِ افریقہ اور موحدین کی عملداریوں کو ان شہروں کے ساتھ بنسلک کر دیا اور ۱۹ سے میں قیروان پر اس کی مصیبت پڑی جیسا کہ ہم پہلے مفصل طور پر بیان کر چکے ہیں پس اطراف اور عملداریوں نے بغاوت کر دی اور حکومت کی مشکلات ان کے پہلے مواطن میں آگئیں پس علی بن راشد بن حجمہ بن ثابت بن مندیل نے بلادِ شلب پر حملہ کر کے ان پر قبضہ کرلیا اور اس کے شہروں تنس ملیانہ برشک اور شرشال پر غالب آگیا اور اس کے شہروں تنس ملیانہ برشک اور شرشال پر غالب آگیا اور اس کے اس نے اسلاف کے طریقے کے مطابق وہاں پر دوبارہ بدوی حکومت قائم کر دی اور قبائل میں ہے جس نے ان سے تفاضا کیا انہوں نے اس کے لئے اپنی دھار تیز کر لی۔

سلطان ابوالحن کی افریقہ اور بیجا ہے کی طرف آمد: اور سلطان ابوالحن اپنی مشکلات نے نکل کرافریقہ آگیا پھر
الجزائر کی بندرگاہ سے سمندر کی شکل سے نکل کراپئی پراگندہ حکومت کی والبھی کی کوشش کرتا ہوا بجابی آگیا پس اس نے علی بن
راشد کی طرف پیغام بھیجا اور اے ان کا عہد یا دولا یا پس اس نے عہد کو یا دکیا اور مہر بان ہوا اور اپنے لئے بیشرط لگائی کہ اگروہ
بن عبد الواد کے خلاف اس کی مدد کرے گاتو وہ شلب میں اس کی خاطر اس کی قوم کی حکومت سے الگ رہے گاتو سلطان
ابوالحن نے اس شرط سے انکار کردیا ہیں وہ اس سے الگ ہوکر بنی عبد الواد کے اس گروہ کی طرف جلاگیا جو تلمسان میں بیدا ہوا تھا جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور اس نے اس کے برخلاف ان کی مدد کی اور سلطان ابوالحن الجزائر سے ان کے مقابلہ کے لئے نکلا اور دونوں فوجوں کی اھے میں شر بونہ مقام پر جنگ ہوئی ہیں سلطان ابوالحن کی فوجوں کوشکست ہوئی اور

اس کا بیٹاالناصر مارا گیااوراس کا خون ان مفراوہ میں سرگردان رہااوروہ صحرا کی طرف نکل گیااور وہاں سے مغرب اقصیٰ کی طرف چلا گیا' جیسا کہ ہم ابھی ذکر کریں گے۔

اورآ لِ يغر ابن ميں سے تلمسان كے ناجمين نے بلادِ مفراوہ ميں اپنے اسلاف كى طرح حكومت كے انتظام كرنے ميں ايك دوسرے كا مقابلہ كيا پس ابن كے سلطان كا نائب اور اس كا بھائى ابو ثابت الزعيم عبد الرحمٰن بن يجيٰ بن يغمر اس بن عبد الوادكى فوجوں كے ساتھ ان كے مقابلہ ميں گيا اور اس كى قوم نے ٥٢ كے ييں بلادِ مفراوہ كو پامال كر ديا اور اس نے ان كى فوجوں كے ساتھ ان ہيں ان پر غالب آگيا اور على بن راشد كواس كى قوم كى ايك جماعت كے ساتھ تس ميں روك ديا اور انجى اور انجى اس تھ دى اور المصاروم ضافات ميں ان پر غالب آگيا اور على بن راشد كواس كى قوم كى ايك جماعت كے ساتھ تس ميں روك ديا اور انجى فوجوں كے ساتھ و ہاں ڈیرے ڈال ديئے اور عاصرہ كہا ہوگيا اور غليہ ہونے لگا۔

علی بن را شد کی خودکشی جب علی بن را شدنے دیکھا کہ اس کا گھراؤ ہو گیا ہے تو وہ اپنے محل کے ایک کونے میں گیا اور وہاں سے اللہ ہو گیا اور اپنی تلوار کی دھارے اپنے آپ کو ذیخ کر دیا اور دوسروں کے لئے ایک عبرے اور مثال بن گیا اور اس وقت ابو ثابت شہر میں داخل ہو گیا اور جن لوگوں کے متعلق اسے پتہ چلا کہ بیمفراوہ میں سے ہیں انہیں قتل کر دیا اور دیگر لوگوں نے زمین کی اطراف کی طرف بھاگ کر نجات پائی اور اہل حکومت کے ساتھ مل کران کی فوجوں کے نوکر اور پیروگار بن گئے اور بلاد شلب سے ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔

بنی مرین کی تکمسان کو دوبارہ والیسی بھر بن مرین تلمسان کو دوبارہ واپس آئے اور آل زیان پر غالب آئے اور ان کے آثار کو مٹادیا پھر سلطان البی عنان کی حکومت میں ان کا سابیہ پلٹ گیا اور ان کی لہررک گئی اور آل یغمر اس میں سے ناجمین نے اپنی عملداری میں آخری ابوجموموی بن یوسف کے ہاتھ پراز سرنو دوسری حکومت قائم کی جیسا کہ ہم ان کے حالات میں بیان کریں گے۔

بنی مرین کی تلمسان کی طرف تیسری بارآ مد بھر بنی مرین تلمسان کی طرف تیسری بارآئ اور سلطان عبدالعزیز بن سلطان ابوالحن نے جاکر ۲ کے پیس اسے فتح کرلیا اور اس نے اپنی فوجوں کو اس وقت آل یغمر اس کے ابوحوالنا جم کے تعاقب میں جمیجا جب وہ اپنی قوم اور اپنے عرب مددگاروں کے ساتھ فرار ہو گیا تھا جیسا کہ بیسب حالات بیان ہوں گے۔

اور جب فوجیس بطحاء تک پنجیس تو انہوں نے ان کی رکا وٹوں کو دور کرنے کے لئے گئی روز تک انظار کیا ان میں علی بن را شدالذی کا ایک بیٹا بھی تا جس کانا معزو قااس نے بیٹیم ہونے کی حالت میں اپنی رشتہ داری کے تعلق کی دوست ان کی محکومت میں پر درش پائی بیں ان کی آسائش نے اس کی کفالت کی اور ان کے ماحول نے اس کی حفاظت کی یہاں تک کہ وہ جوان ہوگیا اور ان کے رجشر میں اس کا روزید کم ہوگیا اور ان کے بچوں میں اس کا حال تنگ ہوگیا 'ایک ون وہ فوجوں کے مالا روزیر ابو بکر بن غازے شکایت کرتے ہوئے الجھ گیا اور اس کے جواب نے اسے دکھ دیا تو وہ رات کو سوار ہو کر بلا و شلب میں بن بوسعید کے بہاڑ میں چلا گیا تو انہوں نے اسے پناہ دے دی اور اس کی حفاظت کی اور اس نے اپنی قوم کی دعوت کا میان کردیا تو انہوں نے اسے پناہ دے دی اور اس کی حفاظت کی اور اس نے اپنی قوم کی دعوت کا اعلان کردیا تو انہوں نے اس کی بات مان کی اور سلطان نے اپنے وزیر عبد العزیز عربن مسعود بن مندیل بن جامہ کو جو پولین

ں ہوں ہیں سوری کا بڑا سر دارتھا' بنی مرین کی بےشار فوج کے ساتھ اس کے مقابلہ کے لئے بھیجا پس وہ اس پہاڑ کے میدان حولا کریتا میں اتر ا پس اس نے ان کامحاصر ہ کرلیا اور دونوں ایک دوسرے سے د کھاٹھاتے رہے اور دہ انہیں سر نہ کرسکا۔

ابو بکر بن غازی اورسلطان نے اپنے دوسرے وزیرابو بکر بن غازی پراتہام لگایا تو وہ بے شار فوجوں کے ساتھ ان کے مقابلہ پر گیا اور سی کو ان کے ساتھ ان کے مقابلہ پر گیا اور سی کو کو ان کے ساتھ جنگ شروع کر دی پس اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور اس نے انہیں ان کے پہاڑوں سے اتار لیا اور حمزہ بن علی اپنی قوم کی جماعت کے ساتھ بھاگ گیا اور بلادِ حصین میں اتر اجنہوں نے آلِ یغم اس کے ابوزیان بن ابوسعیدالناجم کے ساتھ ل کر بغاوت کی ہوئی تھی جیسا کہ ہم اسے بیان کریں گے۔

اور بنوسعید نے ان کی اطاعت اختیار کر لی اور آخر تک اپنے دلوں کوصاف رکھا پس ان کا مقام اچھا ہو گیا اور حزہ نے ان کی طرف آنا شروع کیا پس اس نے اپنی قوم کی جماعت کے ساتھ چلنے کی تیار کی کی بہاں تک کہ جب وہ ان کے ہاں اتر بے قوانہوں نے اس جگہ کو اجنبی سمجھا جس سے انہوں نے اطاعت کا عہد کیا تھا پس وہ آسانی کے ساتھ میدانوں کی طرف چلا گیا تیم وغت جانے کا ارادہ کر لیا جہاں وہ موقع سے فائدہ اٹھانے کا گمان رکھتا تھا۔ پس اس کے کا فظ اس کے مقابلے میں فکلے تو انہوں نے اس کی دھار کو کند کر دیا اور اسے وزیر بن الغاز بن الکاس کے پاس لے آئے تو سلطان نے اسے اس کے جملہ ساتھیوں سمیت قبل کر دیے کا اشارہ کیا۔ پس ان کی گر دنیں مار کر آئیس سلطان کے دربار میں بھوا دیا گیا اور ملیا فہ کے جملہ ساتھیوں سمیت قبل کر دیے کا اشارہ کیا۔ پس ان کی گر دنیں مار کر آئیس سلطان کے دربار میں بھوا دیا گیا اور ملیا فہ کے جملہ ساتھیوں سمیت کی گوئی فوج بن گئا اور اسی طرح اطراف میں مقرق ہو گئے جیسا کہ وہ اس حکومت سے پہلے تھے جن کی کوئی خرمعلوم نہیں۔

و کی خرمعلوم نہیں۔

: 1

The first of the state of the s

都能够强度的原则 医自身移物 Yarton yillib part galling Yartus Eleks 医

## Standard of the standard of th

## طبقه ثانيييل سے بن عبد الواد کے حالات اور

# تلمسان اور بلادِمغرب میں انہیں جو حکومت و سلطنت حاصل تھی اس کا ذکر اور آغاز وانجام

زنانہ کے طبقہ ثانیہ کے آغاز میں ہمارے سامنے بی عبدالواد کا ذکر ہو چکا ہے اور یہ یادین بن محمد کی اولاد میں سے
ہیں جوتو جین مصاب زردوال اور بی راشد کے بھائی ہیں اور ان کا نسب رز جیک ابن اسین بن ورسیک بن جانا تک مرتفع ہو
جاتا ہے اور ہم نے بتایا ہے کہ حکومت سے قبل ان مواطن میں ان کی کیا حالت تھی اور ان کے بھائی مصاب جبل راشد فی کلیک
اور ملویہ میں رہتے تھے اور ہم نے بی مرین کے ساتھ ان کی جنگ کا حال بیان کیا ہے جو ان کے وہ بھائی ہیں جونسب میں
رز جیک بن در سیز میں ان کے ساتھ اکھے ہو جاتے ہیں اور بنوعبدالواد ہمیشہ ہی اپنے ان مواطن میں رہے اور بنوراشد بنو
رز دال اور مصاب نسب اور حلف میں ان کے ساتھ رہے اور بنوتو جین ان کے خالف رہے اور سب کے سب اکثر اوقات
مغرب اوسط کے تو آخ پر سخلب رہے اور اس معالے میں جب بی د ماتو اور بی یلوی کو ان میں تخلب حاصل تھا یہ ان کے میں جب بی د ماتو اور بی یلوی کو ان میں تخلب حاصل تھا یہ ان کے بیروکار رہے اور یہ جو نے اس دور میں ان کاس دار یوسف بی تکفا کے نام سے معروف تھا۔
پیروکار رہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دور میں ان کاس دار یوسف بی تکفا کے نام سے معروف تھا۔

عبد المؤمن اورموحدین تلمسان کے نواح میں یہاں تک کہ جب عبد المؤمن اورموحدین تلمسان کے نواح میں اڑے اوران کی فوجیل شخ ابوعفص کے جھنڈ ہے تلے بلاوز نانڈ کی طرف کئیں توجیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے انہوں نے ان پرحملہ کر دیااس کے بعد بنی عبد الواد نے انھی طرح اطاعت اختیار کر کی اوران کے ساتھ ل گئے۔

ان کے بطون : ان کے شعوب وبطون بہت ہے ہیں جن میں سب سے نمایاں جیبا کہ وہ بیان کرتے ہیں چھ ہیں۔ بنو یاتکین 'بنواولوا' بنوور مطف' نصوحہ' بنولومرٹ' بنوالقاسم اور وہ اپنی زبان میں ائت القاسم کہتے ہیں اور ان کے ہاں ائت کسبی اضافت کا حرف ہے۔

بنوالقاسم اور بنوالقاسم كاخيال ب كدوه القاسم بن ادريس كي اولا دمين سے بين اور بعض اوقات اس القاسم كي بارك

بہت دور ہے اور اللہ تعالیٰ بی اس کی صحت کو بہتر جانتا ہے۔
وہ بیان کرتے ہیں کہ یغمر اس ابن زبان جوان کے بادشا ہوں کا باپ تھا' جب اس کے نسب کوادر لیس تک مرفوع کیا گیا تو اس نے (اگریہ بات صحح ہے تو) ان کی عجمی زبان میں کہا کہ وہ اللہ کے ہاں ہمیں فائدہ دے گا اور دنیا کو ہم نے اپنی تعواروں کے ذریعے حاصل کیا ہے اور بنی عبد الواد کی امارت قوت و شوکت کی وجہ ہے ہمیشہ بنوالقاسم میں رہی اور ان میں تو اور ن ابن مسعود بن تکمیثین اور اس کے دو بھائی تکمثین اور عربی تھے۔ اسی طرح آن میں اعدی بن تکمثین الا کر بھی تھا اور کہتے ہیں کہ اصغر بھی تھا ای طرح ان میں سے تھا اور عبد المومن کے عبد میں ان کی امارت عبد الحق بن منفعاً واور اغدوی بن تکمثین کو خاصل تھی۔

عبدالحق بن منفعاد اورعبدالحق بن منفعاد وہ شخص ہے جس نے بنی مرین کے ہاتھوں سے غزائم چھڑائی تھی اور جب عبدالحق بن معاد کہتے ہیں گر عبدالحق بن معاد کہتے ہیں گر عبدالحون نے موحدین کے ساتھ الحضب الموف کو بھیجا تھا تو اس نے اُسے قبل کر دیا اور مورض عبدالحق بن معاد کہتے ہیں گر میدفاط ہے یہ لفظ زنانہ کی زبان میں اس طرح نہیں ہے بلکہ یہ تھیف ہے منفعا دُمیں میم اور نون دونوں مفتوح ہیں اور دونوں کے بعد غین مجم ساکن ہے اور فاء مفتوح ہے۔ واللہ اعلم۔

بنو مظہر اور بوالقاسم کے بطون میں سے بنو مطہر بن یمل بن پر کین بن القاسم بھی ہیں اور عبدالمؤمن کے عہد میں جماعت بن مطہران کے شیوخ میں سے تقااوراس نے موحدین کے ساتھ حروب زناچہیں بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا 'پھراس نے اچھی طرح اطاعت اختیار کرلی اوران کے ساتھ مل گیا۔

بنوعلی: اور بنوالقاسم کے بطون میں سے بنوعلی بھی ہیں اوران کی امارت انہی پرمنتہی ہوتی ہے یہ بڑے جتھہ بنداور زیادہ جمعیت والے ہیں اور سہ چار قبیلے ہیں۔ بنوطاع اللہ بنودلول بنو کمین اور بنومعطی بن چوہراور چاروں بنوعلی ہیں اور بن طاع اللہ میں سے امارت محمد ابن زکراز بن تید دکس بن طاع اللہ کے قصے میں آئی ہے اور ان کے نب کے بارے میں پیختھر بات ہے۔

بلا دِمخرب اوسط پر موحد بن کا قیضہ اور جب موحد بن نے بلادِمخرب اوسط پر قبضہ کیا اور اپنی اطاعت اور اکھ کا مطابر کیا جوان کے استخلاص کا سبب تھا تو انہوں نے عموماً ان کو بلادِ بنی و ماتو جا گیر بین دے دیے اور ان مواطن میں اقامت اختیار کر لی اور بنی طاع اللہ اور بنی کمین میں سے زیان بن فابت اختیار کر لی اور بنی طاع اللہ اور ان کا کیر وار تھا اور اس کے بعد ان کی امارت اس کے عمر زاد جا بر بن پوسف بن کو کو کے نیس نے بن اور اس نے اپنے عمر زاد زیان کا کندور سے بدلہ لیا اور اسے ایک بنگ میں قبل کر دیا 'اور یہ بھی کہا جا تا ہے کہ اسے دھوکے سے قبل کیا گیا اور اس نے اس کے اور اس کے دل کو طاوی ہے۔ اس کے انقام میں ان سے اپنے دل کو طاوی ہے۔

اری بین مدودی می مدودی می اینده مو کے اور ان کا سروار عبداللدین کندور انیس ساتھ لے کر جمال کیا اور چران چلے می بنو کمین کا فرال اور بنو کمین پراگنده مو کے اور ان کا سروار عبداللدین کندور انیس ساتھ لے کر جمال کیا اور چرانی کے اور جیسا کہ ہم ابھی بیان کریں کے میا امیر البوز کر بیائے ہاں انران اور ان اور میسا کہ ہم ابھی بیان کریں گے میا امیر البوز کر بیائے ہاں انران

جابر بن پوسف اور جابر بن پوسف نے بن عبدالواد کواپے لئے مخصوص کرایا اور بن عبدالواد کے ایک قبیلے نے مغرب اور مل بن کا اور جابر بن اور طرابلت کی اور ایک اور ایک بن عالیہ نے قابس اور طرابلت کی جہات کوروند ڈالا اور افریقہ اور مغرب اوسط کے میدانوں پر بار بار خارت کری کی اور جنگیں کیں اور انہیں کوٹ کیا اور ان میں فساد ہریا کیا اور شہروں پر جلے کے اور انہیں لوٹ اور استیوں کوٹواب کردیا اور کھیتوں کوٹر باد کردیا اور آسودگی کوفا کرادیا گیا

يهان تك كدوه برياد بوگن اور وسطيع شن اس كنشانات من كيا -

اور تلمسان کی نظین اورالقرابہ کے سردار کی فرودگاہ تھا جواس کی پراگندگی کیجتمع کئے رکھتا تھا اوراس کی اطراف کا

دفاع كرتا تفايه

سعيد الوسعيد: اور مامون نے اپنے بھائی ابوسعيد كوتلمسان كا گور زمقر ركيا جو برائي پرواه اور ضعيف الله بير تفااوراس كي قوم کے مشائخ میں سے الحس بن حیون نے اس پرغلبہ پالیا جو الوطن کا گورنر تفااور اس کے دل میں بن عبد الواد کا کیند تھا جو الفاحيه اوراي كي باشتلاول يران كي معلب موجائي وجه مط بيدا موا تفاليل الل في الوسعيد كواسيخ مثالً كي أليك جماعت کے خلاف برا میختہ کیا جواس کے پاس وفد بن کر گئے تھے اس نے ان مشاکخ کو گوفار کر لیا اور قید کرویا اور تلمسان کے محافظوں میں کتونہ کے چیدہ لوگوں کی ایک جماعت رہتی تھی جن کے محافظوں میں کتونہ کے چیدہ لوگومن نے رجسر میں ان کے نام لکھے اور انہیں محافظوں کے ساتھ شامل کر دیا اس عہد میں ان کا سر دار ابراہیم بن اساعیل بن علان تھا پس اس نے بی عبدالواد کے مقید مشائخ کے بارے میں ان کے پاس سفارش کی توانہوں نے اسے ردکر دیا تو وہ ناراض ہو گیا اور اس نے پرا گندگی کومجتمع کیااورابن عانیه کی دعوت کو قیام کیااورشرق کی جانب اپنی قوم کے مرابطین کی از سرنوحکومت قائم کی پس الحن بن حیون نے اس وقت اچا تک حملہ کیا اور سید ابوسعید کو گرفتار کرلیا اور بن عبد الواد کے مشائح کو آزاد کر دیا اور سم المحیصین مامون کی اطاعت کوتو ڑ دیا پس ابن غانیہ کوخبر ملی تو وہ جلدی ہے اس کے پاس گیا پھراہے بنی عبدالواد کے معاملے کا پیتہ چلا تو اسے معلوم ہو گیا کہ اس کی حکومت کا دارومداران کی شوکت کے خاتمے اور قوت کے توڑنے میں ہے پس اس کے دل میں ان ك مشائخ ير حمله كرنے كاخيال آيا اور جس دعوت كاس نے ان سے وعدہ كيا تھااس ميں ان كے ساتھ فريب كرنا جا ہا'اس كى اس تدبیر کو بن عبدالواد کے سر دار جاہر بن یوسف نے معلوم کرلیا پس اس نے اس سے ملاقات کا وعدہ کرلیا اور دل میں اس پر حملہ کرنے کی نیت کر لی اور ابراہیم بن علان اس کی ملاقات کو گیا تو جابر نے اس پر حملہ کر دیا اور جلدی سے شہرا کرا پی اطاعت کا اعلان کر دیا اور ابن علان ان کے ساتھ جوفریب کرنا چاہتا تھا اس کا پردہ چاک کیا تو انہوں نے اس کی سوچ کی تعریف کی اور جابر کے احسان کاشکریہ ادا کیا اور اس کی از سرنو بیعت کی اور اس نے بنی عبدالوا داور ان کے حلیفوں کوجو بنی راشد میں سے تھے ہٹا دیا۔

بیر عکومت دراصل اس سلطنت کی پشت پر سواری کرناتھا جس پر بعد میں وہ بیٹھے تھے پھراس کے بعد اہل اربوز نے اس کے خلاف بغاوت کر دی پس اس نے ان کے ساتھ جنگ کی اور ان کے محاصرہ میں ۲۹ کے پیس ایک نامعلوم فرد کے تیر عدوان کے ہاک ہوگیا اوران کے بعدان کے بیٹے الحن نے حکومت سنجالی اور فامون نے امارت کے بارے میں اس ہے تجدید عمد کیا چروہ حکومت سنجالی اور فامون نے امارت کے بعد کیا چروہ حکومت سنجالے ہوگیا۔
عمد کیا چروہ حکومت سنجالئے سے عاجز ہوگیا اورا پی امارت کے چھاہ بعدائی سے اللّک ہوگیا۔
عثمان میں بوسف اوراسے اپنے بچاعثان بن بوسف کے پر ذکر دیا جو بہت بدخلق اور فالم تھا لین تلمسان میں برخایات اس برحملہ کرویا اوراسے اپنے بھی اورائی کی جگہ اس کے م زاوز کراز بن زیان بن تابت کو فتخب کرلیا جو الوعزیت کے لقب سے ملقب تھا پس انہوں نے اسے امارت کی دعوت دی اوراسے اپنے شہر پر حاکم بنالیا اورا پی حکومت اسے پر دو کر دی اوراس نے زنانہ کی حکومت سے وافر حصہ پایا اوران کا خود مخارر کیس تھا اور بھیہ مضافات پر قابض ہوگیا۔
بنوم طہر کا حسم نہیں بنوم طہر نے اس پر اوراس کی قوم پر اس حکومت کی وجہ سے جو اللہ تعالی نے انہیں عطائی تھی حمد کیا اوراس کے خلاف زکراز اوراس کے اس سے عداوت کی اوراس کے خلاف

بغاوت کرنے کی دعوت دی اور بنوراشد جو صحرا کے دور سے ان کے حلیف تھے انہوں نے ان کی اجاع کی اور ابوعز ہے نے بی عبدالواد کے قبائل کو ان کے مقابلہ میں اکٹھا کر لیا اور ان کے درمیان جنگیں ہوئیں جن میں پانسہ پلٹتا رہتا تھا اور زکراز سستھے جن ایک جنگ میں ہلاک ہوگیا اور اس کے بعدال کے بھائی یغر اس بن زیان نے حکومت سنبال کی جے لوگوں نے قبول کر لیا اور شہروں نے اس کی اطاعت اختیار کر لی اور خلیفہ رشید نے اسے اس کی عملداری پر تقر رکا خطاکھا اور بیاس حکومت کے لئے ذید بن گیا جس کا اس نے بیٹوں کو وارث بنایا۔

الله الله المنظم المنظم المنظم الله المنظم الله المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم ا المنظم 


منفاد به دلون بن مود بن بیکس \_\_ جرام ۱۹۶۵ مرام اور مرام ا

#### فصل

# تلمسان اور اِس کی فتے کے ہم تک پہنچنے والے حالات اور وہال بیر بنی عبد الواد کی مضبوط حکومت کا قیام

یہ شہر مغرب اوسط کا دارالخلافہ ہے اور بلادِ زناتہ کا اصل ہے اس کی حد بندی بنویفرن نے کی تھی کیونکہ یہ ان کے مواطن میں تھا اور ہم اس کے اس سے پہلے کے حالات سے آگا فہیں ہوئے اور اس کے باشندوں کے متعلق جو بعض لوگوں کا سی خیال ہے کہ پیشرازل سے آباد ہے اور قرآن شریف میں جس دیوار کا ذکر حضر سے شعر اور حضر سے موئی کے قصہ میں آیا ہے وہ یہاں سے اکا دیر کی جانب ہے نیے خیال علم سے دور ہے کونکہ حضرت موئی علیہ السلام مشرق کو چھوڑ کر مغرب کی طرف نہیں آئے اور نہ بی بنی اسرائیل افریقہ میں اپنی حکومت حاصل کر سملے ہیں کجارے کہ وہ اس کے ماوراء علاقے تک پہنچ جا کیں بیر صرف آئے اور نہ بی بنی اسرائیل افریقہ میں اپنی حکومت حاصل کر سملے ہیں کہا ہے کہ جس شہر نومین علم یا بیشے کو ان کی طرف منسوب کیا جائے یا وہ اس کی ظرف منسوب کیا ہوں وہ اس کی فضرت میں بیہ بات ہے کہ جس شہر نومین علم یا بیشے کو ان کی طرف منسوب کیا جائے یا وہ اس کی فضیات بیا گی کرتے جین اور اس کے متعلق ابن الرقیق کی بیان کردہ حقیقت سے بڑھ کرقد میم ترین حقیقت سے آگا فہیں ہوا۔

ابوالمہاجم اس کے کہ ابوالمہا بر جوعقبہ بن نافع کی بہلی اور دوسری حکومت کے درمیان افریقہ کاوالی بنااور دیارِ مغرب میں دور تک کھس گیا اور تلمسان تک بڑنج گیا' تلمسان کے قریب ابوالمہا جر کے چشے اس کے نام سے مشہور ہیں اور طبری نے ابوقرہ اور اس کے ابو حاتم کے ساتھ جلا وطن ہو گے اور عمر بن حفص کے خلاف بیخاوت کونے والوں کے تذکرہ کے موقع پر ان چشموں کا ذکر کیا ہے بھر وہ بیان کرتا ہے کہ دوہ اس کے پاس کے بھاگ گئا اور ابوقر ہتامسان کے نواح میں اپنے مواطن میں والی لوٹ آیا اور اس طرح ابن الرقیق نے ابر اہیم بن الا قالب کے افریقہ میں خود مختار ہوجانے سے قبل ان کا ذکر کیا ہے اور وہ اپنی مغرب کی طرف وور تک چلا گیا اور تلمسان میں اتر ااور زنانہ کی زبان میں اس کا نام دولفظوں تھم اور سان سے مرکب ہے اور ان دونوں کا مفہوم بیہ کہ یہ دو چیز وں کوئع کرتے ہیں اس سے ان کی مراد پر و بحرکوئے کوئے کرنا ہے۔

ا در لیس الا کبر : اور جب ادریس الا کبر بن عبدالله بن انحن نے مغرب اقصیٰ کی طرف جا کراس پر قبضه کر لیا تو سمے اج میں مغرب اوسط کی طرف گیا تو محمہ بن خزر بن صولات امیر زنانہ وتلمسان نے اس سے ملاقات کی اور بیاس کی اطاعت میں داخل ہو گیا اور مفراوہ اور بنی یفرن کواس کےخلاف ہجڑکایا اور اس نے اسے تلمسان پر قبضہ دلانے کی قدرت و رے دی پس اس نے اس پر بضنہ کر لیا اور اس کی مبجد کی حد بندی کی اور اس کے منبر پر چڑ حا اور کئی ماہ تک وہاں تیام کیا اور اللے پاؤل مخرب کی طرف واپس آگیا۔

سلیمان بن عبدالله اوران کے پیچے پیچے شرق ہے اس کا بھائی سلیمان بن عبداللہ آیا تو وہ اس جگہ اُر پڑا آوران کے اس اسے بہاں کا امیر بنا دیا پھڑا در لیں فوٹ ہو گیا اوران کی قوم کمزور ہو گئی اور جب اس کے بعداس کے بیٹے ادر ایس کی بیعت کی گئی اور مغرب کے برابر و اس کے پاس جمع ہو گئے تو 19 ھے بیں وہ تلمسان گیا اوران مر نواس کی مجد تعیر کی اوراس کے منبر کو تھیک کیا اور تین سال و ہاں تھنر ار ہا'جس میں اس نے بلاوز نامۃ پر بھنہ کر لیا اوران کی اطاعت اس کے لئے مرتب ہوگئی اور اس نے تلمسان پڑبی تھ کو امیر مقرر کیا جواس کے بچاسلیمان کے بیٹے ہیں۔

ادر کیس الاصغر کی وفات اور جب اور کی الاصغرفوت ہوگیا اور اس کے بیٹوں نے اپنی ماں کنزہ کے اشار کے سے مغربین کے مضافات کوآپی میں تقیم کرلیا اور تلسان سہان عیسیٰ بن اور کیس بن محمد بن سلیمان اور اس کے بنی اب محمد بن سلیمان اور اس کے بنی اب محمد بن سلیمان کے حصے بین آئے اور جب مغرب سے اوار سد کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور شیعہ کی وقوت پرموی بن الجا العافیہ نے اس کی امارت سنیما کی تو وہ 11 محمد بن الحمد بن اور کے امیر تلمسان گیا تو اس دور کے امیر تلمسان الحن بن الجی العیش بن عیسیٰ بن اور لیس بن محمد بن سلیمان پر خالب آگیا اور اس نے تکور کی جانب اپنی تفاظت کے لئے ایک قلط تھیر کیا کی اس نے مدت تک اس کا محاصرہ کے رکھا چراس نے اسے قلعہ وسیح کی شرط پر اس سے ملیم کر لی۔

مغرب اوسط پرشیعوں کا فبضہ اور جب شیعوں نے مغرب اوسط پر قبضہ کیا تو انہوں نے تلمسان کے باقی مائدہ مضافات سے محمد بن سلیمان کی اولا دکو نکال دیا پس وہ وراء البحرسے بن اُمیہ کی دعوت سے وابستہ ہو گئے اوران کے پاس چلے گئے۔

المعن بن زیری کی امارت بھرمظفر نے پھوع سے کے بعد اوسے میں اس کے بینے المعز بن زیری کو مغرب کے مفاقات پرامیر مقرر کردیا اوران کی امارت اس کی اولا و مفاقات پرامیر مقرر کردیا اوران کی امارت اس کی اولا و میں بھی قائم رہی یہاں تک کہ کتونہ کے ہاتھوں ان کی حکومت کا خاتمہ ہوگیا اور پوسف بن تاشفین نے اس پر محمد بن تابیعمر المستوفی اوران کے بعداس کے بھائی تاشفین کوامیر مقرد کردیا اور اس کے اور مصور بن الناصر صاحب القلعہ جونی جاد

کے الوک میں سے تھا کے درمیان جنگ تھی گئی اور اس نے تلمسان جا کر اس کا ناطقہ بند کر دیا قریب تھا کہ اس پرغلبہ پا جا تا جیسا کہ ہم نے سب حالات کواپن جگہ پر بیان کیا ہے۔

سید الوحفی بھراس نے اپنے بیٹے سید ابوحف کوان کا امیر مقرر کیا اور اس کے بعد آل عبد المؤمن ہمیشہ ہی اپنے اہل بیت اور قرابتداروں کو دہاں کا گورزمقر دکرتی رہے اور سارے مغرب کی حکومت آل عبد المؤمن کی طرف ہی رجوع کرتی رہی اور تمام دنا تہ تلمسان کی حکومت کا اہتمام کرتے رہے اور زنا تہ بنوعبدالوا دُبنوتو جین اور بنور اشد کے ان قبائل نے تلمسان کی حکومت کی اور حکومت کی زمین میں سے بہت سے کو ای اور مغرب اوسط پر غلب پاکراس پر قبضہ کر لیا اور اس کے میدانوں میں گشت کی اور حکومت کی زمین میں سے بہت سے علاقے اور اچھے شرقیفے میں کر لئے اور ان کے قبائل سے بہت سائیکس اکھا کیا ہیں جب و صحوا میں اپنے سرمائی مقامات میں علیہ جاتے اور اپنی رغابات اور ملاز مین کو اپنے جھے تھے جس کا ساحل وریفہ اور حضوا وہ تھے۔

یکھے تکول میں چھوڑ جاتے اور بنوعبدالوا داس جگہ پر بطاء اور ملویہ میں رہتے تھے جس کا ساحل وریفہ اور حضوا وہ تھے۔

اورتکمسان میں موحدین کے حکمرانوں نے اپنی توجہان کومضبوط گرنے اوراس کی قصیلوں کو پلستر کرنے اور لوگوں کو اس کی آبا دی میں دلچیں کینے اور وہاں پر محلات بتانے اور حکومت کے مقاصد کی خاطر جلے کرنے اور گھروں کی حد بندی کو وسعت دینے کی طرف پھیردی۔

وسعت دینے کی طرف چیردی۔ سید البوعمران موسی بن امیر المؤمنین بوسف : اور ان میں سب سے زیادہ اہتمام کرنے والا اور وسیج النظر سید البوعران موی ابن امیر البومنین بوسف تھا وہ اپنے بوسف بن عبد الموسن کے عبد میں ۲ 80 میں اس کا والی مقرر ہوا اور اس کی حکومت مسلسل وہاں قائم رہی لیں اس نے اس کی عمادات کو پلستر کیا اور اس کی زمین کو وسیج کیا اور اس کے اردگر وضیلوں کی باز بنادی اور وہ طیدا بوالحس بن سید ابوضص بن عبد الموسن کے بعد اس کا حکمر ان بنا اور اس کا فریب اس میں قبولیت با گیا۔

اور جیسا کہ ہم قبل ازین بیان کر چکے ہیں کہ جب این غانیکا معاملہ پیش آیا اور وہ ا ۵۸ جیسے میورق نے اکا اور انہوں نے بہایہ پہنے ہیں کہ جب این غانیکا معاملہ پیش آیا اور وہ ا ۵۸ جیسے میورق نے اس کی انہوں نے بہایہ پر جملہ کر کے اس پر قبضہ کرلیا اور الجزائر اور ملیانہ کی طرف ہوئے معاملے کی تلافی کر دی یہاں تک کہ اس نے اسے مغرب فصیلوں کو بلند کرنے گہری خند قیس کھودنے کی طرف توجہ دے کراپنے معاملے کی تلافی کر دی یہاں تک کہ اس نے اسے مغرب کے مضبوط قلعوں اور شہروں میں سے بنا دیا اور اس کے بعد اس شہر کے والیوں نے وہاں محقوظ ہونے کے لئے اس طریق کو قبول کرلیا۔

سيد ابوزيد : اوريدايك عيب اتفاق بكدار كا بعالى سيد ابوزيد ابن غائيت جنك كرف كي لئ كيا تها جن ف

شگاف کے پُرکر نے اور حکومت کی مدافعت کرنے میں کارنا ہے دکھائے تھے اور ابن غانیہ ہلالیوں میں سے ذویان عربوں کو اس کے مقابلہ میں افریقہ لے کر گیا تھا اور زغبہ جوان کا ایک بھن ہیں ان کی مخالفت کر کے موحدین کی طرف چلے گئے اور مغرب اوسط کے زناقہ کے پاس انکھے ہوگئے اور ان تمام کی بناہ گاہ اور ان کے جوڑتو ڈکا مرجع 'تلمسان کا گور نرتھا' جوالساوہ میں سے تھا جوان کا مہمان نواز اور ان کی قابل حفاظت چیز کا وفاع کرنے والا تھا اور ابن غافیہ تلمسان کے نواح اور بلا دِزناقہ بیل کرتا تھا اور اس کے ساتھ جنگ کے لئے للکار نے والا بھی جاتا تھا یہاں تک کہ اس نے اس کے بہت سے شہروں جیسے تا ہرت وغیرہ کو بربا دکرویا پس تلمسان مغرب اوسط کا دار الخلاف اور زناقہ اور مغرب کے ان قبائل کا اصل بن گیا۔ جنہیں اس نے آبئی گور میں بستر نیند تیار کردیا تھا کیونکہ وہ دوشہر بربا دہو چکے تھے جو گزشتہ ڈوانوں میں گزشتہ حکومتوں جنہیں اس نے آبئی گور میں بستر نیند تیار کردیا تھا کیونکہ وہ دوشہر بربا دہو چکے تھے جو گزشتہ ڈوانوں میں گزشتہ حکومتوں

کے دارالخلافے تھے یعنی ارشکول جو ساحل سمندر پر تھا اور تا ہرت 'جو بطحا کی جانب سبزہ زاراور صحراکے در میان واقع ہے۔

ارشکول اور تا ہرت کی ہر باوی مغرب اوسط کے شہروں میں ہے ان دونوں شہروں کی ہربادی ابن عانیہ کی جنگ اور

زنادہ کے ان قبائل کی پڑھائی اور ان کے باشندوں کی ذلت ورسوائی اور لوٹ ماراور راستوں سے لوگوں کو پکڑ لینے اور آبادی

کر جادی کرنے اور موحدین کی فوجوں میں سے جوگروہ قصر تجیہ 'ڈرف الخضر انھلب 'متیحہ 'حرہ 'مری الد جاج آور بعبات

کر جافظ سے ان پر غلبہ بالینے کی وجہ سے ہوئی اور تامسان کی آبادی میں ہمیشدا ضافہ ہوتا رہا اور اس کی زمین وہاں کے محلات

کی وجہ سے بر بھتی رہی جو اینٹوں اور پھروں سے بلند کئے جاتے رہے یہاں تک کہ وہاں آلی زیان اتر پڑے اور انہوں نے

ان کو اپنی حکومت کا دارالخلافہ اور پایہ تخت بنایا۔ پس انہوں نے وہاں پُر روئق محلات اور خوبصورت مکانات کی حد بندی کی

اور باعات لگائے اور ان کے درمیان پائی چلائے پس وہ مغرب کے سب سے بڑے شہروں میں سے بن گیا اور القاصیہ کے

لوگوں نے اس کی طرف کوچ کیا اور وہاں پر علوم اور جنر کے بازاروں کی گرم بازاری حاصل ہوگئ اور الخلافوں کے ہم پلیہ

پرورش پائی اور وہاں کے سرداروں نے شہرت حاصل کی اور وہ اسلامی حکومتوں کے شہروں اور خلافتی وار الخلافوں کے ہم پلیہ

to dispersion in the property specification and a facilities in

the plants the first and the second of the property that is

AND STATE OF THE PROPERTY OF T

# تلمسان اوراس كےمضافات میں یغمر اسن بن

## زیان کے خودمختار حکومت قائم کرنے کے

## حالات نیزاس نے اپنی قوم کے لئے حکومت کو

## كيسي بمواركيا اوراسا اپنج بييول كي وراشت بنايا

یغمرائن بن زیان بن ثابت بن محمرال قبیلے کا سب سے شجاع اور باڑعب اور اپنے قبیلے کے مفادات کو سب سے بڑھ کر جانے والا اور مکومت کے بوجھ اٹھانے کے لئے سب سے مضبوط کندھوں والا اور مذہر وامارت سے وافر حصد رکھنے والا آ دمی تھاان باتوں کی شہادت اس کے ان کا موں سے ملتی ہے جواس نے حکومت سے قبل اور بعد سرانجام دیے اور مشارخ کے نزدیک اسے عظمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور وہ حکومت کے لئے امیدگاہ تھا اور خواص اس کے کاموں کی وجہ سے اس کو عظیم خیال کرتے تھے اور توام اپنے مصائب میں اس کی پناہ لیتے تھے۔

یغمراس بن زیان کی امارت جباس نے اپ بھائی ابوع قرگراذ بن زیان کے بعد ۱۳۳۲ ہے میں حکومت سنجا کی تو اس نے نہایت احسن رنگ میں اس کا انظام کیا اوراس کے بوجھوں کو برداشت کیا اورا پے بھائی کے باغیوں بی مطہراور بی راشد پر غالب آیا اورانہیں ابنا ماتحت بنالیا کیا اور رعیت سے نہایت اچھاسلوک کیا اورا پے خاندان اورا پی قوم اورا پے فرغی حلیفوں کی حسن سلوک ہمسائے گئ فیاض آلات تیار کرنے اور فوجوں اور پہرے کی جگہوں کو مرتب کرنے کی وجہ سے مائل کرلیا پیزروی فوجوں کو اپ ساتھ ملالیا اور عطیات کو واجب قرار دیا اور وزراء اور کا تب بنائے اور مضافات میں فوج سے مائل کرلیا پیزروی فوجوں کو اپ سے ساتھ ملالیا اور عظیات کو واجب قرار دیا اور اور اور اور اور کی تعالی کے اس کی گئی اور کو نکی بات اپ منابر پر باقی نہ چھوڑی اور اس نے سب لوگوں کو بانوس کرنے اورا پی قوم کے ہمسروں کو رضامند کرنے کے لئے عہد کو اپ ہم تھی اور اور کئی بات اپ ہم تھی لیا اور اس کی حکومت کے آغاز میں موحدین کے بعد ابن وضاح اس کے پاس گیا' اس نے مسلمان مسافروں کے ساتھ شرق اندلس سے سمندر کو پار کیا تو اس نے اسے پند کیا اور اپ بین شیان وہ اس کی باس گیا' سی نے مسلمان مسافروں کے ساتھ شرق اندلس سے سمندر کو پار کیا تو اس نے اسے پند کیا اور اپن ہم نشورہ میں ایک خاص مقام دیا اور اس کے ساتھ جولوگ گئان میں ابو بکر بن خطاب بھی تھا جس نے مرسید

میں اس کے بھائی کی بیعت کی تھی اور وہ بلیغ پیغا میرا ور بہترین کا جب اوراچھاشا عربھا پہل اس نے اس نے خطوط کھوائے جن میں مراکش اور تو نس کے خلفاء کوان کے عہد بیعت کے متعلق خطاب کیا گیا تھا۔ انہیں نقل اور حفظ کیا گیا اور نیم راس بھیشہ ہی اپنی کچھار کی تھا ظت کرتا رہا اور اپنے وشمنوں سے برسر پیکار ہا اور اس نے آلے عبد المؤمن کے موحد بادشا ہوں اور انہیں بادشا ہوں اور انہیں بادشا ہوں اور انہیں اسی طرح اس کے اور اس کے ساتھ اپنے ملک کی حفاظت کے لئے بہت سے معرکے کئے جن کا ذکر ہم کرنے والے بیل اسی طرح اس کے اور اس کے ساتھ جنگ کرنے والے بنی مرین کے درمیان مغرب پران کے قابض ہوئے سے قبل اور اس کے قابض ہوئے سے قبل اور اس کے قابض ہوئے سے قبل اور اس کے قابض ہوئے سے اور ان کے قابض ہوئے اور ان کے قابض ہوئے اور ان کے قابض ہوئے اور ان کے خاب کی طرف شہروں کو جا ہ گیا ہوئے اور ان کے ان اور اس کی طرف ان اور کو بی کو بیا در کے اور ان کے ان اور ان کے ان اور ان کے اور ان کے ان اور ان کے ان اور ان کے اور ان کی مورد کو بیا در کی اور ان کی طرف اور کو بیا در ان کی ان اور ان کے ان اور ان کے ان اور ان کے اور ان کے اور ان کے ان اور ان کے ان اور ان کے ان اور ان کے ان اور ان کی ان اور ان کے ان اور ان کی ان اور ان کے ان اور ان کی ان اور ان کے ان اور ان کی ان اور ان کی ان اور ان کی ان اور ان کے ان اور ان کی ان اور ان کی کو بیا در اس کی طرف اور ان کے ان اور ان کی دور ان کے ان اور ان کے ان اور ان کی دور ان کی در اور ان کی دور ان کی دور اس کی در اور ان کے ان اور ان کی در اور ان کی در اور ان کی در اور ان کے در اور ان کی در اور ان ک

#### فصل

## اميرا بوزكريا كاتلمسان برقبضه كرنااور يغمر اسن كا

## اس کی دعوت میں شامل ہونا

کی اوراے سے الدھ میں کئ قتم کی نواز شات اور تحاکف سے بار بارشاد کام کیا تا کہ وہ ان بی مرین کے دوستوں سے پہلوتمی كرے جومغرب اور حكومت برج حالى كرتے ہيں اور اس نے حاكم افريقه امير ابوزكريا بن عبد الواحد كورشد كے ساتھ یفراین کو جوتعلق تقااس کی وجہ سے برا فروختہ کر دیا حالانکہ وہ اس کے قریبی پر وسیوں میں سے تھا اور اس نے اس بات کو برا محسول كياب 

یغمر اس کے خلاف فریا و ای دوران میں عبدالقوی بن عباس اور مندیل بن محرکے بیٹے بغر اس کے خلاف اس کے پاس فریادی بن کرآئے اور انہوں نے اس کا معاملہ اس کے لئے آسان کر دیا اور اسے تلسان پر قبضہ کرنے اور زیانہ وستحر ترسف كارت من بسلايا أوران وولول في الن ك الحسواريان تاركين كدوه جب عاب موحدين كي حكومت بي چڑھ دوڑے اور اپنی حکومت کا نظام کرے اور جس حکومت کووہ حاصل کرنا جا ہتا ہے اس کے لئے ایک سیری بھی تیار کی اور اس کے باشندوں کے پاس جانے کے لئے ایک درواز ہ بھی تیار کیا' پس اس کے مددگاروں نے اسے ٹرکت دی اور ان کا فریا دی اسے تکبر کی طرف لے گیا اور اس نے موحدین اور دیگر مددگاروں اور فوجوں کو تلمسان پر چڑھائی کے لئے آیا دہ کیا اوراس نے غرض کے لئے ان اعراب کے صحرائی لوگوں کو بھی جمٹے کیا جو بنی سلیم اور ریاح میں سے اس کی عملداری میں رہتے تے اور ۱۳۹۹ میں بے شارفوجوں کے ساتھ گیا اور اس نے اپنی فوج ہے آ کے عبد القوی بن عباب اور مندیل بن محر کی اولاد كو بھيجاتا كدوه اپنے اوطان ميں رہنے والے قبائل زنامة اوران كے اتباع اوراين عرب حليفوں ميں سے قبائل ذويان اور زغبہ کوجمع کریں اور اپنے ملک کی سرحدوں پران سے ملاقات کرنے کے لئے ان کے ساتھ گیا۔

اور جب وہ تیطری کے سامنے زاغر مقام پراتر اجوم فرب میں ریاح اور بی سلیم کی آخری جولا نگاموں میں ہے ہے تو دہاں پراسے بنی عامر اور سوید کے زغبہ قبائل ملے جواس کے ساتھ چل پڑنے یہاں تک کہ اس نے موحدین اور زناجہ اور مغرب کے سواروں کے ساتھ تلمسان سے جنگ کی اور اس نے بلیاس نے ملیانہ سے بغر اس کی طرف عذر براُت دعا اور اطاعت کے لئے ایکی بھیج تو اس نے انہیں ٹا کام واپس لوٹا دیا۔

شهر میں موحدین کی قوجوں کا ڈیرہ: اور جب موحدین کی فوجوں نے شہر میں ڈیرہ ڈال دیا اور یغمر اس اور اس کی قو بیس مقابلہ میں تکلیں تو سلطان کے تیرانداز وں نے ان پر تیر برسائے تو بیمنتشر ہو گئے اور دیواروں کی پناہ <u>لینے لگ</u>اور فصیلوں کی خاطت سے در ماندہ ہو گئے اس جگ اور سے کا میاب ہوگئی اور یغر اس نے دیکھا کہ شرکا محاصرہ ہو گیا ہے تواس نے اپنے خواص اور ساتھیوں میں گھل مل کر تلمسان کے دروازوں میں سے باب عقبہ کا قصد کیا تو موحدین کی فوجیں اسے ملیں توبیان کی طرف بزهااوران کے بعض بهاوروں ہے جنگ کی تو انہوں نے اسے راستہ دے دیا تو بیصحرا کی طرف چلا کمیا اور ہر بلندی ہے فوجیں شہر کی طرف دوڑ کر اس میں داخل ہو کئیں اور عور توں اور بچوں کو آل کرنا اور اموال کو لوٹنا شروع کر دیا اور جب اس گھراہٹ کی تاریکی دورہوئی اور مزاحت کی لہر تھم گئی اور جنگ کی آگ سر دہوگئی تو موحدین نے اپنی قراست پر نظر عانی کی اور امیر نے بھی دور اندیش سے کام لیا کہ وہ کی فض کوتلمان اور مغرب اوسط کی حکومت برد کرے اور اسے اس کی مرحد پر اپنی اس دعوت کے قیام اور حفاظت کے لئے اتارے جو بنی عبدالمؤمن سے حکومت دلانے والی ہے اور ان کے اشراف نے اس بات کو براخیال کیااورا ہے ایک دوسرے کے ذیے نگایااور امرائے زناجہ نے بیخر اس کے مقابلہ میں مخزور

یغمر اسن کی غارت گری : اور یغر اس نے فوج کے مضافات میں غارت گر بھیج جنہوں نے اس کے اردگر دے لوگوں كوا چك ليا اوراس كر محرا تول براهان كيااس دوران ميل بغر اس في امير ابوز كريا في محمد الموران من اس كي دعوت کے قیام میں رغبت رکھتا ہے تو اس نے اسے جواب دیا کہ وہ اس کی مدد کرے گا اور حاکم مراکش کے ساتھ رابطہ کروا دے گا اور جو ٹیس اس نے وصول کیا تھا اے اس کے لئے مباح کردیا اور یغر اس کے لئے اس نے کارندوں کو آزاد کر دیا اور اس کی ماں سوط النساء شرا لَطَ قبول کرنے کے لئے آئی تو اس نے اس کی آمدیر اس کی عزت افزائی کی اور اسے انعامات سے نواز ااور اس کی آید ورفت پراس ہے حسن سلوک کیا اور وہ اپنی آید کے ستر ہویں دن الحضر ہ کی طرف کوچ کر کیا رائے میں اس کے بعض حاشیہ برداروں نے اسے بیوٹوسیڈال دیا کہ بغر اس اس کے مقابلہ میں اپنے آپ کور جج دیتا ہے نیزا سے مشورہ دیا گرزنا تہ میں سے جولوگ اس کے حاسد ہیں وہ انہیں امیر مقرر کرے پس اس نے ان کی بات کو قبول کر ليا اورعبدالقوى بن عطيه التوجيتي عباس بن منديل اورعلي بن مصور كوانني ايني قوم اوروطن يراميرمقرر كرديا آورانهين تا کید کردی کہ وہ اپنے مدمقا بل یغمر اس کے طریق پر آلدا ور مراسم سلطانیہ کو قائم کریں تو انہوں نے اس کی اور موحدین کے بادشاہ کی موجود کی میں میکام کے اور مراسم سلطانی کواس کے دروازے پرقائم کیا اور حکومت کے پیل جانے اورا پی خواہش ك يا لين اورمغرب كاس كى والقياد كے قريب البات اور عبد المؤمن كاس ميں اپنى دعوت كولانے كى وجہ سے اس نے لونس جانے کے لئے جواس کی آئکھوں کی ٹھنڈک تھا تیاری کی اور یغمر اس بن زیان نے آ کرامیر ابوز کریا کے عہد کو پوراکیا اوراس کی دعوت کودیگر منابر پر بھی قائم کیا اور زناتہ میں سے جولوگ اس کے تخالف شے اس نے ان کی طرف آئے عز اُئم کا رُنْحَ كِيَا لِينِ اللِّي نِهِ عِبِدِ القوى أولا وعباس أوراولا دِهند بل كو جنگ كى عبرت ناك سرّا دى اورّانهين درّدنا ك عذائب وليني اوران کے شہرول میں کھس گیا اور ان کے بہت سے مقبوضات پر قبقہ کرالیا اور ان کے والیوں پیرو کاروں اور داعیوں کو ان کے شہروں اور دارالخلافوں سے بھا دیا اور رعایا کوان سے جو تکلیف اور دکھ پہنچا تھا اسے دور کر دیا اور وہ مسلسل ای حالت پر قائم رہا یہاں تک کہ حاکم مراکش نے هصی حکومت کے ساتھ بغمراس پر چڑھائی کی جسے ہم بیان کریں گے۔

A CONTROL LICE A DESCRIPTION OF THE WARRENCE OF THE SECOND STATES.

ag wattiged to the character was a plant when by a color defined in the color

And the contraction of the contr

gitte film en sanding being tylen in sang gang he

#### 

# حاكم مراتش السعيد كي جبل تا مزروكت ميں يغمر اس

#### کے ساتھ جنگ اور ہلا کت

جب عبدالمومن کی حکومت کا خاتمہ ہوگیا اور انقلا بی اور دائی اپنے دور دراز کے مضافات میں چلے گئے اور انہیں ان کے مقبوضات سے الگ کرلیا وروہاں خود بختارین بیٹھا اور اپنے دور کے بغداد کے عباسی خلیفہ مستنصر کے لئے تورید کے ساتھ دعا کرنے لگا اور امیر ابوز کریا بن ابی حفض نے افریقہ سے ایٹ دور کے بغداد کے عباسی خلیفہ مستنصر کے لئے تورید کے ساتھ دعا کرنے لگا اور امیر ابوز کریا بن ابی نے تعمیان اسے اپنے لئے بلایا اور وہ زنافہ کو متحد کرنے اور مراکش میں دعوت کی کری پر قابویا نے کے لئے ماکل ہوا' بس اس نے تعمیان سے جنگ کی اور میں تھے جنگ کی اور میں ہے جنگ کی اور میں تھور یعقوب بن یوسف سے جنگ کی اور میں تھی جو گئے کی اور میں اس نے اپنی حکومت کے اطراف پرغور کیا اور بنی میں اس نے اپنی حکومت کے اطراف پرغور کیا اور میں جو بھی کی افران کی اطراف کی مضافات اور شہروں میں گئے اور بنی میں نے جو بچھ کیا تھا اس کے لئے میں جو بچھ کیا تھا نیز مکناسہ پرغالب آ کر اور وہاں دعوت خصی کو قائم کرنے کے لئے جو بچھ انہوں نے کیا تھا اس کے لئے میں جو بچھ کیا تھا نیز مکناسہ پرغالب آ کر اور وہاں دعوت خصی کو قائم کرنے کے لئے جو بچھ انہوں نے کیا تھا اس کے لئے بھی کیا جو بی کھی کیا جیسا کہ جم بیان کریں گے۔

ملوک وعسما کر کی تیاری: پس اس نے ملوک وعسا کرکو تیار کیا اور ان کی کروریوں کو دور کیا اور مغرب اور اس کے گردونواح کے عربوں اور تمام مصامدہ کوجع کیا اور ۱۳۵ھ ہے کہ تر میں قاصیہ جانے اور دور ویز دیک کے شہروں ہے بی مرین اور وادی بہت میں جع شدہ فوجوں کو جھانے کے لئے اٹھا اور تازی جانے کے لئے تیاری کی تو وہاں پر اسے بی مرین کے اطاعت اختیار کرنے کی اطلاع ملی جیسا کہ ہم میان کریں گے اور ان میں سے ایک فوج بھی اس کے ساتھ تکی اور وہ تعلیمان اور اس کے در سے تک گیا اور یغم اس بن زیان اور بنوعبدالواد اپنے اہل وعیال کے ساتھ وجدہ کی جانب قلعہ تامزروکت میں پناہ گرین ہوگئے۔

یکھر اس کا وزیر سعید کے در بار قبی : اور یغران کا وزیر فقیہ عبدون اطاعت گزار بن کر اور تلمسان میں خلیفہ کی حاجات کا متولی بن کر اور یغمر اس کی آ مہ کے بارے میں معذرت کرتا ہوا سعید کے پاس گیا۔ پس خلیفہ نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا اور اسے معذور قرار نہ دیا اور اس کی اطاعت کے سواکسی بات کو قبول نہ کیا اور اس بارے میں سعید کے مشیر کا نون بن جرمون سفیا نی اور وہاں پر موجو دسر داروں نے اس کی مساعدت کی اور انہوں نے عبدون کو اس کی آئے کی وجہ سے واپس کر دیا تو اپنی فوجوں کے بارے میں پہاڑ پر اعتاد کیا اور انہیں میں بھاڑا اور تین دن تک ان کا ناطقہ بند کر دیا اور چوتھے روز وہ لوگوں کی غفلت میں دو پر کے وقت پناہ گا ہوں کا

دورہ کرنے اورا پی کمین گاہوں کود کھنے کے لئے سوار ہو کر نکلاتو قوم کے ایک سوار نے جو یوسف بن عبدالمؤمن شیطان ک نام سے معروف تھا اسے دیکھ لیا' وہ پہالا کے نشیب بٹل نگہبانی کے لئے کھرا تھا اور یغمر این بن زیان اور اس کاعمز ار پیتھو ب بن جابر بھی اس کے قریب بی منصق آنہوں نے ایک گھائی سے اس پر جملہ کر دیا اور یوسف نے اسے نیز ہار کر اس کے گھوڑ سے سے گرا دیا اور یعقوب بن جابر نے اس کے وزیر یجی بن عطوش کوئل کر دیا پھراسی وقت انہوں نے اس کے عجمی غلاموں میں سے ناصح اور الحضیان میں سے غید اور عیسائی فوجوں کے سالار اخوالعمط اور سعید کے بیٹوں میں سے ایک نواجون بچے کوئل کر دیا۔

اور یہ بھی کہاجا تا ہے کہ بیدواقعہ اس روز ہوا جب اس نے فوجوں کوتر تیب دی اور جنگ کے لئے بہاڑ پر چڑھ گیا اور لوگوں کے آگے ہو گیا لیں اس نے اسے اپنے راستے کی ایک دشوار گزار گھاٹی سے پکڑلیا تو ان سواروں نے اس پرحملہ کر دیا۔ بیدواقعہ صفر ۲<u>۳۲ ہے میں رونما ہوا۔</u>

اوراس خبر کے مشہور ہوجانے سے فوجوں میں جنگ برپا ہوگئ تو وہ بھاگ گئیں اور یغمر اس جلدی سے سعید کی طرف بڑھا تو وہ مقتول ہو کر زمین پر مچھڑ اپڑا تھا لیں وہ اس کے پاس گیا اور اسے سلام کیا اور قسم کھائی کہ وہ اس کے قل سے بری ہے اور خلیفداس کے مقتل کے پاس سر جھکائے اپنی جان دے رہاتھا یہاں تک کداس کی جان نکل گئی۔

جھا وی پیل لوٹ مارا ور مصحف عثمانی : اور تمام چھا وی کولوٹ لیا گیا اور ہوعبدالوا دیے پوشیدہ اور کم بیاب چیز وں کو لئے لیا اور بغر اس نے سلطان کے فیمر کوخسوس کرلیا اور وہ خالصة اس کے لئے تھا اور اس کی قوم کا اس بیل کچھ حصہ نہ تھا اور اس نے اس فی اس نے اس فی کہ اس نے اس فی کہ اس نے اس فی کولے اس نے اس فی کولی ہول ہے کہ اس نے اس خف کو لے لیا جو آپ کے عہد خلافت میں کھے گئے سے اور وہ قر طبہ کے خزائن میں عبدالرحمٰن الداخل کی اولا دی پاس تھا بھر وہ اس نہ نہ کا ان ذ خائر میں پڑا رہا جو اندلس کے ملوک الطوائف کے ذ خائر میں سے ان کے پاس آئے تھے بھر وہ موحد میں کے ان ذ خائر میں چان کہ اس کا خوائن میں جن پر ان ذ خائر میں ہے ان کے پاس آئے تھے بھر وہ موحد میں کے ان ذ خائر میں جن پر ان فیا گیا جو لیتوند کے خزائن میں سے ان کے پاس آئے تھے بھر وہ موحد میں کے ان ذ خائر میں ہوئا گیا جو لیتوند کے خزائن میں سے ان کے پاس آئے ہے تھے اور اس دور میں وہ بنی مرین کے ان خزائن میں ہے جن پر ان بھر اس نے خزائن میں سے ان کے پاس آئے کے میں تھا ان میں عبدالرحمٰن بن موکی بن عثان میں بیٹر اس کا ذکر کریں گے اور اس ذخیرہ میں فیتی یا قوت کے گینوں کا ہار بھی تھا اور کی سوچھروں پر شمتل موتیوں کے ہار بھی تھے جنہیں شبان کہ ابار بھی تھا اور کی سوچھروں پر شمتل موتیوں کے ہار بھی تھے جنہیں شبان کہ ابار بھی ہوئی اور جیسان اور کئی بیٹر سے جو کھا اور کی سوچھروں پر شمتل موتیوں کے ہار بھی تھا بیاں تک کہ بجا ایک بندر میں تھے جنہیں بادشاہ اپنے خزائن کے لئے چن لیتے تھے اور اس کہی بیان کریں گے کہ وہ اس تھے جنہیں ہوتا رہا جنہیں بادشاہ اپنے خزائن کے لئے چن لیتے تھے اور اس بھی وہ اس کی کہ دو اس تھی کہ دو اس تھی کہ وہ اس تھی کہ دو اس تھی کہ خوائر میں منظل ہوتا رہا جنہیں بادشاہ اپنے خزائن کے لئے چن لیتے تھے اور اس بھی وہ اس کی کہ دو اس تھی کے دو خائر میں منظل ہوتا رہا جنہیں بادشاہ اپنے خزائن کے لئے چن لیتے تھے اور اس کی کہ دو اس تھی کے دو خائر میں منظل ہوتا رہا جنہیں بادشاہ اپنے خزائن کے لئے چن لیتے تھے اور اس کی کہ دو اس تھی کے خوائر میں منظل ہوتا رہا جنہیں بادشاہ اپنے خزائن کے لئے جن لیتے تھے اور اس کی کہ دو اس تھی کے اس کے خائر میں منظل ہوتا رہا جنہیں ہوتا کی اس کی کی کو دو اس تھی کی کے خوائر میں منظل ہوتا کیا جو کی کیکھور کی کی کی کی کو دو اس تھی کی کو کی کی کی کو تو

اور جب جنگ رک گئی اور اس گھبرا ہٹ کی آندھی بھی تقم گئی تو یغمر اس نے خلیفہ کو دفنانے کے متعلق سوچا پس اس نے تیاری کی اور اسے ککڑیوں پراٹھا کرعباد میں اس کے مدفن کی طرف لے گیا جوشنج ابو مدین عفی اللہ عنہ کے مقبرہ میں واقع ہے بھراس نے اس کی بیوی اور اس کی شہرت یا فتہ بہن تاعز ونت کے پاس آ کر اور جو بچھوا قع ہوا تھا اس پر معذرت کرنے کے بعدان کے متعلق سوچا اوران کے مامن تک بن عبدالواد پھر شائخ کوان کے ساتھ کر دیا آورانہوں نے ان کو درعہ پنجادیا جو کہ ان کی ماتحت سرحدول میں سے ہے اور بیوی پررح کرنے اور با دشاہ کے حقوق کی رعایت کرنے کی وجہے اس کی بہت اچھی شہرت ہے پھر وہ تلمسان واپس آگیا'اس وقت بن عبدالمؤمن کی شوکت کا خاتمہ ہوگیا تھا اور اس نے انہیں اپنی حکومت پرامین بنا دیا تھا۔ واللہ اعلم۔

#### قضل

## بقیہ دورِ حکومت میں اس کے اور بنی مرین کے

#### درمیان ہونے والے واقعات کے حالات

طویل زمانوں سے ان دونوں قبیلوں کے درمیان صحرا میں ایک دوسر سے کے پڑوس میں رہنے کی وجہ سے چو مقابلہ پایا جاتا تھا ہم اس کا ذکر کر بچے ہیں اور فریقین کے درمیان ایک وادی سرحد تھی جو کھلی زمین کی طرف چلی جاتی تھی اور بنو عبدالمؤمن حکومت کے کھوجانے اور بنی مرین کے مغرب کے گر دونواح پر غالب آ جانے پر بنوعبدالواد کو موحدین کی فوجوں کے ساتھ بنی مرین کے ضاف جع کیا کرتے تھے کیں وہ موحدین کی مدد کرنے اور ان کی اطاعت میں تازی سے فاس کے ساتھ بنی مرین کے حالات میں ان واقعات میں سے بہت کچھ بیان علاقے کے درمیان مغرب میں القصر تک چلے جاتے تھے ہم بنی مرین کے حالات میں ان واقعات میں سے بہت کچھ بیان کریں گے۔

سعید کی وفات: جب سعیدفوت ہو گیا اور بنوم بن یفر اس کی نشانی کے طور پر شاہ مغرب کے پاس بھاگ گئے تو اس نے ان کی مزاحت کرنے گئے تو اس کی قوم کی بدسیرتی کی وجہ ان کی مزاحت کرنے گئے تو ان کی عزائر نے کی چغلی کھائی تو انہوں نے بھی ابو بچی بن عبد الحق سے ناراض متھ اور ان کے جوانوں نے جلی فرق کی اطاعت اختیار کرنے کی چغلی کھائی تو انہوں نے بھی ابو بچی بن عبد الحق کے در زیر حملہ کرنے اور خلیفہ کی اطاعت کی طرف رجوع کرنے میں ان کی بی جال جلی۔

طرف واپس آ گئے اور اس کے بقیدایا میں بھی ان کے درمیان مسلسل جنگیں ہوتی رہیں بسااوقات ان کے درمیان تھوڑ ہے تھوڑ ےعرصہ کے لئے مصالحتیں بھی ہوتی رہیں اور اس کے اور لیقوب بن عبدالحق کے درمیان ایک دائمی تعلق تھا جس نے اس براس کی رعایت کو واجب کیا اور اس کا بھائی ابویکی اکثر اس کی وجہ ہے اس کی تعریف کیا کرتا تھا اور ۱۹۵۹ ھے میں ابویکی بن عبدالحق اس سے جنگ کرنے کو گیا اور یغمر اس اس کے مقابلہ میں نکلا اور ابوسلیظ میں دونوں فوجوں کی مُرجھیڑ ہوگی تو یغر اس نے شکست کھائی اور ابو بچیٰ نے اس کے تعاقب کا ارا دہ کیا تو اس کے بھائی یعقوب بن عبدالحق نے اسے روک دیا اور جب وہ مغرب کی طرف واپس لوٹا تو یغمر اس نے اس سازش کی وجہ ہے جواس کے اور معقلی غربوں کے المدباق کے درمیان تھی سجلماسہ جانے کا ارادہ کیا' بیلوگ اس کے میدانوں کے سواراورج بیابانوں کے بھیڑیے تھے اس نے ان کی وجہ سے تعجلما سے میں موقع سے فائدہ اٹھانے کا سوچا جونتین سال سے ابویجیٰ بن عبدالحق کی حکومت میں شامل ہو چکا تھا جیسا کہ ہم نے ان کے حالات میں بیان کیا ہے اس وجہ سے آبو کی چوکنا ہو گیا اور اپنی قوم کے موجود آ دمیوں کوساتھ لے کرجلدی سے اس کی طرف گیا اوراہے درست کیا اور یغمر اس اس کے بعدا پی فوجوں کے ساتھ وہاں پہنچا اور وہاں پڑاؤ کیا مگراس کوسرند کر سکا تو وہ وہاں سے تلمسان کووالیں جانے کے لئے بھاگ گیا اور اس کے بعد ابو یجیٰ فاس کی طرف واپس جاتے ہوئے قوت ہو گیا پس یغمر اس نے زنانہ اور زغبہ کے قبائل میں سے اپنے دوستوں کو جمع کیا اور کھی کے میں مغرب کی طرف گیا اور کلا ا مان تک پہنچ گیا اور بیقوب بن عبدالحق اپنی قوم کے ساتھ اسے ملاتو اس نے اس پر تملہ کر دیا اور یغمر اس شکست کھا کر بھا گا اور راستے میں تا فرسیت ہے گز را ٹو اسے تباہ کر دیا اور اس کے نواح میں فسا دبریا کیا پھرانہوں نے ایک دوسرے کو شکح کرنے اور جنگ کے بوجھ کوا تارنے کی دعوت دی اور لیتقوب بن عبدالحق نے اس کام کے لئے اپنے بیٹے ابو مالک کو بھیجااوراس کے حل وعقد کا ذمہ دارین گیا پھر 9 😝 چے میں ان دونوں کی ملاقات بنی ریناس کی ضانت پر واجر مقام پر ہوئی اور ان دونوں کے درمیان انفاق کامعامدہ پختہ ہوگیا اوران دونوں کے درمیان مصالحت برقرار رہی یہاں تک کہوہ واقعات رونما ہوئے جنہیں ہم بیان کریں گے۔

فصل

#### نصاریٰ کے واقعہ کے حالات اور

#### يغمران كاان يرحمله

سعید کی وفات اور موحدین کی فوجوں کے منتشر ہوجانے کے بعد پیٹمر اس بن زیان نے نصاریٰ کی ایک فوجی پارٹی سے کام لیا جواس کی فوج میں شامل تھی اور وہ جنگوں میں ان پر فخر ومباہات کیا کرتا تھا اور ان کے مقام پر اعتما دکرتا تھا اور ان پر اس کی خصوصی توجہ تھی جس سے وہ اپنے آپ کو طاقتور خیال کرتے تھے اور تلمسان میں ان کی اہمیت بڑھ گئی اور اس کی بلادِ توجین پر چڑھائی سے واپسی کے بعد او کی جیس ان کی خیانت کاوہ بد بخت واقعہ پیش آیا جس کا دفاع اللہ تعالی نے مسلمانوں سے نہایت عمدہ طریق پر کیا۔

نصاری کا واقعہ : اور بیرواقعہ یوں ہے کہ ایک روز وہ تلمسان کے درواز وں میں سے باب القرمادین میں فوجوں کورو کئے کئے سوار ہوا۔ اس اثاء میں وہ اپنے دیتے میں دو پہر کے وقت کھڑا تھا کہ ان کے سالار نے اس پر حملہ کر دیا اور انساری نے بھائی محمہ بن زیان کی طرف ہیٹی قدی کر کے اسے قل کر دیا اور اسے راز داری سے اشارہ کیا تو وہ اس سے خفیہ بات کرنے کے لئے صف سے با ہر نکلا اور اسے اپنے کان پر قابود ہو گیا اور نفر انی ڈرکے باعث اس سے ایک طرف ہو گیا جس سے بغر اس نے اس کے قریب کو محسوس کر لیا تو اس سے مختاط ہو گیا اور نفر انی نجات کی جبتو میں اس کے آگے بھا گیا جس سے خیا نت واضح ہو گی اور محافوں اور رعایا کی ایک پارٹی نے ان پر حملہ کر دیا اور ہر جا نب سے ان کا گھیراؤ ہو گیا اور انہیں نیز وں 'تکواروں' ڈنڈوں اور چھروں سے مار مار کر کچل دیا گیا اور وہ قیا مت کا دن تھا اور اس کے بعد اس نے ان کی محملہ سے خوف سے تلمسان میں نصار کی کون سے کا مہیں لیا ' کہتے ہیں کہ محمد بن زیان وہ محض ہے جس نے سالار کے ساتھ اپنے بھائی نغم اس نے اس امر کے اظہار ساتھ اپنے بھائی نغم اس نے اس کے ساتھ اور کہیں ان کی تدبیر کار گرنہ ہوئی تو اس نے اس امر کے اظہار کے لئے کہ اس نے اس کے ساتھ کوئی سازش نہیں کی ' اسے قل کر دیا مگر گھیرا ہی نے اسے سازش پر قائم رہنے کی مہلت نہ دی۔ واللہ اعلی ۔

# فصل سجلماسہ پر یغمر اس کے غلبے اور پھراس کے بخمر اس کے علبے اور پھراس کے بخمر اس کے علبے اور پھراس کے بخمر اس کے بنی مرین کی حکومت میں شامل

#### ہونے کے حالات

مغرب اقصلی کے صحرا میں ہلالی عربوں کی آمد کے زمانے ہے معقلی عرب زنانہ کے حلیف اور مددگار تھے اور ان میں سے عبیداللہ کے رشتہ داروں کے سوا'ان کی اکثریت انہی کے پاس جمع ہوتی تھی کیونکہ ان کی جولا نگا ہوں کے ساتھ متصل اور مشرک تھیں۔

اور جب ان کی حکومت کے سامنے بنی عبدالواد کی اہمیت بڑھ گئی تو انہوں نے گندھوں کے ساتھ ان کو وہاں ہے ہٹا

ویااوران سے عبد شکنی کی اوران کوچھوڑ کران کے ہمسروں المدبات سے الحاق کرلیا جومنصور کے رشتہ داروں میں سے تھے اور وہ یغمراس اور اس کی قوم کے حلیف اور مد د گار تھے اور تجلمات ان کی جولا نگاہوں میں شامل تھا اور سفر سے واپسی بران کا ٹھکا نہ تھا' جو بنی مرین کی حکومت میں شامل ہو چکا تھا۔ پھروہ قطرانی و ہاں پرخود مختار بن جیٹھا پھرانہوں نے اس پرحملہ کر دیا اور مرتضی کی اطاعت میں والی آ گئے اور علی بن عمر نے اس کام میں بڑا پارٹ ادا کرنے کی ذمدداری لی جیسا کہ ہم نے بی مرین کے حالات میں بیان کیا ہے پھر المدبات " جلماسہ پر غالب آ گئے اور انہوں نے اس کے گور زعلی بن عمر کو ١١٢ مع میں قتل کر دیا اور یغمر این کواس پر قبصنه کرنے میں ترجیح دی اور اہل شہراس کی دعوت کے قائم کرنے میں شامل ہو گئے اور انہیں اس پر آ مادہ کیااور یغمر اس کے پاس جمع ہو گئے تو وہ اپن قوم کے ساتھ تجلماسہ کی طرف گیا توانہوں نے اسے اس کی باگ ڈور پکڑا دی تو اس نے اس کا انتظام کیااوراس پراینے بیٹے بیچی کوامیر مقرر کیااوراس کے ساتھ اس کی بہن حفیہ کے بیٹے کوا تاراجس کا نا م عبدالملک بن محمہ بن علی بن قاسم بن درم تھا۔ جومحمد کی اولا دمیں سے تھا اوراس نے ان دونوں کے ساتھ یغمر اس بن حمامہ کو ان لوگوں کی معیت میں جواس کے ساتھ متھ مع ان کے خاندانوں اور خادموں کے اتارا'یس اس نے اپنے بیٹے بیٹی کواس کا امیر مقرر کیا۔ یہاں تک کہ یعقوب بن عبدالحق نے موحدین کوان کے دارالخلافہ برغلبہ دلا دیا اور طنجہ اور عام بلا دِمغرب نے اس کی اطاعت کی ایس اس نے تجلما سے کو بغر اس کی اطاعت سے تکالنے کا عزم کیا اور زناتہ کی فوجوں عربوں اور بربریوں کے ساتھ اس پر چڑھائی کی اور وہاں محاصرہ کے آلات نصب کئے یہاں تگ کداس کی نصیل ایک طرف گرگئ تو وہ صفر سا کے بھیے میں زبرد تی اس میں داخل ہو گئے اورا ہے لوٹ لیا اور دونوں سالا رعبدالملک بن حنیٰہ اور یغمر اس بن حمامہ اوران کے ساتھ بنی عبدالواد کے جوامراءالمنبات تھے وہ بھی قتل ہو گئے اور آخری دور تک سجلماسہ بنی مرین کی اطاعت میں شامل رہا۔ والملك بيده الله يوتيه من يشاء

## فصل پیقوب بن عبدالحق کے ساتھ یغمر اس کی

#### جنگول کے حالات

بنی عبدالمومن کا بی حکومت کی ناکامی کے وقت کیا حال تفااور بی مرین نے بی عبدالواد کی مدد سے ان پر جوغلبہ پایا اور ان کے دشمنوں پر گرفت کرنے کے لئے جو بی مرین میں سے تھے انہوں نے جو ہتھ جوڑی کی اس کا حال ہم بیان کر چکے ہیں اور جب مرتضی فوت ہو گیا اور ۱۷۸ھ میں ابود بوس حکمر ان بنا اور لیتقوب بن عبدالحق کے ساتھ اس کی تھن گئ تو اس نے بیشمر اس سے مضبوط عہد کیا اور قیمتی تھا کف دیئے اور یغمر اس

اس کے پاس گیااوراس نے مغرب کی سرحدول پر غارت گری کی اور جنگ کی آگ جڑکا دی اس وقت یعقوب بن عبدالحق مراکش کا محاصرہ کئے ہوئے تھا تو وہ وہاں ہے بھاگ گیا اوراس نے مغرب کی طرف واپس آگرا پی فوجوں کو جج کیا اوراس کے مقابلہ کو گیا اور وادی تلاغ میں فریقین کی مڈ بھیڑ ہوئی اوراس نے اپنی ہر تیاری کو کھمل کیا جس میں یغر اس کو شکست ہوئی جس میں اس کی بیوی بھی لوٹ میں آگئ اوراس کی قوم قل ہوگئ اوراس کا وہ پیارا بیٹا ابوحفص عمر بھی ہلاک ہوگیا جواسے اپنے خواہر زادہ عبدالملک بن حفیہ ابن کی بن کی اور عمر بن ابراہیم بن ہشام سے زیادہ عزیز تھا اور یعقوب بن عبدالحق اسے چھوڑ کرم اکش کی طرف آگیا یہاں تک کے مراکش پر اس کے تغلب کی حالت کا خاتمہ ہوگیا اور وہاں ہے بی عبدالمومن کا نشان مٹ گیا۔

بن عبد الوا و سے جنگ اور یعقوب بن عبد الواد ہے جنگ کرنے کے لئے گیا اور اس نے اہل مغرب کے تمام مصامدہ افواج اور قابل کو جن کیا اور اسے مقابلہ بیل بی عبد الواد ہے جنگ کے لئے گیا پس یغمر اس بھی اپنی قوم اور اپنے مفراہ ہ اور اس کو مقابلہ بیل آیا اور وجدہ کے نواح میں ایسلی مقام پر دونوں کی جنگ ہوئی جس میں یغمر اس کو حکست ہوئی اور اس کی مقام پر دونوں کی جنگ ہوئی جس میں یغمر اس کو حکست ہوئی اور اس کی فوجیں منتشر ہو گئیں اور اس کا بیٹا فارس قبل ہوگیا اور اس نے اپنی حکست کی ذلت ہے بچنے کے لئے اس نے پڑاؤ کو نذر آتش کر دیا اور اس کے بعد اپنی المسلمان کی طرف چلا آیا اور اس میں قلعہ بند ہوگیا اور ایعقوب بن عبد الحق نے وجدہ کو جاہ و بربا دکر دیا پھر اس نے تعلمان میں اس کے ساتھ جنگ کی اور وہاں پر بی تو جین بھی اپنی اور کی عبد القوی کے ساتھ اس کی ساتھ اس کے ساتھ اس کی ساتھ اس کی ساتھ اس کے ساتھ اس کی عبد اللہ میں اس کے ساتھ اس کے بعد ان دونوں کے در میان مصالحت ہوگی اور کی طرف والیں آگیا جیسا کہ ہم ان کے طالت میں بیان کریں گے اس کے بعد ان دونوں کے در میان مصالحت ہوگی اور یو ساتھ بوگی جہاد کے لئے اور یغمر اس تو جین اور مفراوہ کے بلا و پر قابض ہونے کے لئے فارغ ہوگیا یہاں تک کہ ان کی وہ صالت ہوگی جس کا ہم ذکر کریں گے ۔ واللہ اعلم ۔

#### فصل

#### مفراوہ اور توجین کے ساتھ پنم اس کے حالات

#### اوران کے درمیان ہونے والے واقعات

مفراوہ نوائ شلب میں اپنے پہلے مواطن میں رہتے تھے اور جب ان کی حکومت نیست ونا بود ہوگئ تو حکومتوں نے ان سے مصالحت کر لی اور ان پر نیکس عائد کر کے انہیں بنی ورشین 'بنی پلنیت اور بنی ورز میر کی طرح تکلیف دی اور ان میں بنی مندیل بن عبدالرحل کو غلبہ حاصل تھا جو آلِ خزر کی اولا دمیں سے تھے اور فتح کے دور سے اور اس کے بعد ان کے پہلے

بادشاہ تھے جیسا کہ ہم ان کے حالات میں بیان کر چکے ہیں۔

یس جب مراکش میں خلافت کا ہار بھر گیا اور اس کی وحدت پراگندہ ہوگئ اور جہات میں انقلا بیوں اور باغیوں کی گڑت ہوگئی تو اس نواح میں مندیل بن عبدالرحمٰن اور اس کے بیٹے خود مختار بن گئے اور انہوں نے ملیانہ منس 'مرشال اور اس کے گردونو اح پر بقینہ کر لیا اور اس کے گردونو اح کی گرانہوں نے جبل وانشریس اور اس کے گردونو اح کی طرف اپنے ہاتھ بڑھائے اور اس کے بہت سے شہروں کو قابو کر لیا پھر بنوعظیۃ الحجو اور اس کی قوم بنی تو جین نے جوان کے مواطن کے بڑوس میں ارضِ سوس کے مشرق میں شلب کے بالائی علاقے میں رہتے تھے ان کو وہاں سے نکال دیا اور بیو اقعہ اس وقت کا ہے جب پہلے پہل زنانہ کے چرا گاہیں تلاش کرنے والے قبائل ارض قبلہ میں تلول تک داخل ہوئے تھے۔

بنوعبد الواد كا نواح تلمسان پر قبضه : پس بنوعبدالواد نے نواح تلمسان پروادی صاتک قبضه کرلیا آور بنوتو جین نے صحرااور تل کے درمیان المریہ کے شہر سے جبل وانشریس اور البحبات کی گزرگا ہوں تک قبضہ کرلیا اور سک اور بطحاء بنی عبدالواد کی حکومت کی سرحد بن گئے اور ان دونوں کے سامنے بنی تو جین کے مواطن اور ان کے شرق میں مفرادہ کے مواطن تقے اور جب بیددونوں قبیلے پہلے پہل تلول میں آئے تو ان دونوں کے درمیان اور بنی عبدالواد کے درمیان جنگ ہوگئی۔

امير ابوزكريا بن اني حفض اورمولي امير ابوزكريا بن اني حفص ان دونون قبيلوں سے بن عبدالواد كے ظاف مدد مانگاتا تقااور انہيں ان كے ذریعے ذکیل كرتا تقااور جيسا كہ ہم پہلے بيان كر بچے ہيں كه اس في سب كوباد شاہ كالباس پہنا يا اور اس كا ذكر ہم ان كے حالات ميں بھي كريں كے بس اس كے بعد انہوں نے بغمر اس كوكند ھے مارے اور اس نے جنگ اور نار اضكى كا رخ ان كى طرف چھير ديا اور مسلسل بهى كيفيت رہى يہاں تك كه ان دونوں قبيلوں كى حكومت كا خاتمہ اس كے بيلے عثان بن يغمر اس كے عہد بيس اس كے ہاتھوں اور پھراس كے بعد بنى مرين كے ہاتھوں پر ہوگيا جيسا كه آئندہ بيان ہوگا۔

اور جب یغمر اس بن زیان وجدہ کے نواح میں ایسلی کے مقام پر بنی مرین کے ساتھ جنگ کر کے واپس لوٹا اور واپسی پر فوت ہو گیا تواس نے اپنے بعد اپنے میمدالا میر کو حکمر ان مقرر کیا اور اس نے ان کے ملک پر چڑھائی کی اور اس میں گھس گیا اور اس کے قلعوں سے جنگ کی مگر اسے سرنہ کرسکا اور محمد بن عبدالقوی نے نہایت شان وار طریق پر اس کا وفاع کیا۔

یمراس نے میں دوسری بار چڑھائی کی اوران کے قلعوں میں سے تا فرکنیت قلعہ کے ساتھ جنگ کی اس قلعہ میں محمد بن عبدالقوی کا پوتاعلی بن ابی زیان بھی موجود تھا پس وہ ابنی تو م کی ایک بارٹی کے ساتھا س میں قلعہ بند ہو گیا۔

اور پیمر اس غصے سے جرکہ بیادہ ہو گیا اور اس کے بعد پیمر اس مسلسل ان کے علاقوں پر غارت گری کرتا رہا اور فوجوں کوان کے قلاقوں پر جمع کرتا رہا اور تا فرکنیت بنی عبدالقوی کے احسانات میں سے ایک احسان تھا اور اس کا نسب بجابیہ کے نواح میں رہنے والے ضہاجہ میں تھا' اس نے اس قلع کوشش کرلیا اور اس میں اس کا قدم مضبوط ہو گیا اور وہ کثرت مال و اولا دسے مضبوط ہو گئے اور اس نے اس کا بہت اچھا دفاع کیا اور پیمر اس کے دو کئے کے سلسلے میں اس کے پیمر اس کے ساتھ بہت سے مشہور واقعات ہیں' یہاں تک کہ بنو محمد بن عبدالقوی نے جب وہ اس کے عذاب سے غضب ناک اور اس کی خودوق رہی ہو گئے۔ اس پر حملہ کر کے اسے آل کر دیا اور اس کی دولت کولوٹ لیا اور اس کی موت سے اس قلعہ کی

موت واقع ہوگئ جیسا کہ آئندہ بیان ہوگا۔

یغمر اسن اور محمد بن عبدالقوی کے درمیان جنگ: جب یغمر اس اور محربن عبدالقوی کے درمیان جنگ کی آگ کے بھرک آگ بھڑک آٹھی تو محمہ نے بعقوب بن عبدالحق کے ساتھ معاہدہ کر لیا پس جب بعقوب نے وجدہ کے برباد کرنے اور یغمر اس کو ایسلی میں شکست دیئے کے بعد محامے میں تلمسان کے ساتھ جنگ کی تو محمد بن عبدالقوی اپنی قوم تو جین کے ساتھ اس کے پاس آیا اور اس کے ساتھ اس نے تلمسان کا محاصرہ کر لیا اور جب وہ اسے سرنہ کر سکے تو وہاں سے کوچ کر گئے پس محمدا پی جگہ پرواپس آگیا۔

پھریعقوب بن عبدالحق نے خرزوزہ میں یغراس پرحملہ کرنے کے بعد دوبارہ • ۱۸ جے میں تلمسان پرحملہ کیا تو محمہ بن عبدالقوی اسے قصبات میں ملا اورانہوں نے کچھ عرصہ تک بلادیغمر اس کو ہر باد کرنے پراتفاق کر لیا اورانہوں نے کئی دنوں تک تلمسان سے جنگ کی پھروہ متفرق ہو گئے اور ہرکوئی اپنے ملک میں واپس آگیا۔

اور جب یغمر اس نے اس کے محاصرہ سے نجات پائی تو اس نے ان کے بلاد پر چڑھائی کی اور اس کی فوج نے ان کے علاقے کو پامال کر دیا اور گردونو اح پر قبضہ کر لیا اور اس کی آبادی کو برباد کر دیا یہاں تک کہ اس کے بعد اس کے بیٹے عثان نے اس پر قبضہ کر لیا جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

مفراوہ کے سماتھ اس کے واقعات: اور مفراہ ہے کہ اتھاں کے واقعات یہ ہیں کہ ان کے مشورے کا ستون یہ تھا کہ بی مندیل بھی عبدالرحلن میں اس حسد کی وجہ ہے 'جوان کی قوم کی حکر انی کے بارے میں ان میں پایا جاتا تھا علیحد گی کروا دی جانے ہیں جب وہ ۱۲ میں مثلاغ کی جنگ ہے واپس آیا اور بھی وہ جنگ ہے جس میں اس کا لڑکا عمر ہلاک ہوگیا تھا تو اس کے بعدائل نے بلاد مفراہ و پر چڑھائی کی اور ان میں دور تک چلا گیا اور ان کے درے ملیکش اور ثعالبہ تک چلا گیا اور اس کے بعدائل نے بلاد مفراہ و پر چڑھائی کی اور ان میں دور تک چلا گیا اور ان کے درے ملیکش اور ثعالبہ تک چلا گیا اور اس کے بعدائل نے ہمائیوں کے خلاف مدود ہے کی شرط پر اسے ملیانہ پر قبضہ دلایا 'پس یغمر اس نے اس وقت قبضہ کر لیا اور بہت سے مفراہ واس کی حکومت بیں آگئے اور \* کا چی میں انہوں نے اس کے ساتھ مغرب پر چڑھائی کی پھر اس کے بعدائل کی بحد اس کے خلا تھا ہیں ان کے علاقوں پر چڑھائی کی پس جب اس نے ان میں خوزین کی کو قابت بن مندیل اس کی خاطر تئس ہے الگ ہوگیا اور وہاں سے واپس آگیا ہی تا ہی تا ہوگیا وہ دور سری بار اس کے لئے تئس سے دستبر دار ہوگیا اور اس نے ان کے علاقوں میں خوزین کی گھی وہ دوسری بار اس کے لئے تئس سے دستبر دار ہوگیا اور اس کے بیطے عثان کوئٹس پر غلبہ حاصل تھا اور اس نے ان کے علاقوں میں خوزین کی گھی وہ دوسری بار اس کے لئے عثان کوئٹس پر غلبہ حاصل ہوگیا جبیا کہ ہم بیان کریں گے۔ان شاء اللہ۔

فصل

زعيم بن مكن كومستغانم شهر كااشتياق

بنو کمن بنی زیان سے بہت او نجی قرابت رکھتے تھے اور ان کے ساتھ محمد بن زکر از بن پندوکس بن طاع اللہ بھی شامل

ہوجاتے تھے اور اس محمر کے جاربیٹے تھے جن میں سے پوسف بڑا تھا اور اس کے بیٹوں میں سے جابر بن پوسف ان کا پہلا با دشاہ تھااور دوسرا بیٹا ٹابت بن محمد تھا جس کے بیٹوں میں سے زیان بن ثابت بن عبدالوا دمیں سے ابوالملوک تھااور تیسرا بیٹا درع بن محمدتھا جس کے بیٹوں میں ہےعبدالملک بن محمد بن علی بن قاسم بن ورع آپنی ماں حنینہ کی وجہ سے مشہور ہے جویغمر اسن بن زیان کی بہن تھی اور چوتھا بیٹا مکن بن محمرتھا۔جس کے بیٹے کیچکی اور غمرس تصاور کیجی کے بیٹوں میں سے زعیم اورعلی تتصاور يغمر اسن بن زيان البيخ رشته داروں كومقبوضات ميں بكثرت عامل مقرر كيا كرتا تفااورعملداريوں پران كوحاتم بنايا كرتا تھااور یجیٰ بن مکن اور اس کے بیٹے زعیم سے وحشت محسوس کرتا تھا اور ان دونوں کو اس نے اندلس کی طرف جلا وطن کر دیا تھا پس وہ دونوں وہاں سے اسی سال یعقوب بن عبدالحق کے پاس تلمسان چلے گئے اوراس کے جملہ تابعداروں میں شامل ہو گئے پس ان دونوں کواپنی قوم پر ناراضگی ہوگئ اورانہوں نے سلطان کی مفارقت کوئر جیج دی تو اس نے انہیں جائے کی اجازت دے دی اور وہ یغمر اس بن زیان کے پاس چلے گئے یہاں تک کراہے • ۱۸ چیش خرز وزہ جن شکست ہو گئی جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اس کے بعد اس نے بلا دمفراوہ پر چڑھائی کی اور ثابت بن مندیل اس کی خاطر ملیانہ سے دست بردار ہو گیا اور تلمسان كي طرف واپسي پراس نے مستفائم كى سرحد برزعيم بن يجيٰ بن مكن كؤگور زمقرر كيا اور جب وہ تلمسان واپس آيا تواس نے ان کے خلاف بغاوت کر دی اور اس کی مخالفت کی دعوت دی اور اس کے دشمن مفراوہ کو اس پرغلبہ پانے کے لئے مدودی یں یغر اس اس کی طرف گیا اورا سے وہاں روک دیا یہاں تک کداس نے اس کے ساتھ اس شرط یرمصالحت کر کے پناہ لی کہ وہ کنارے کی طرف چلا جائے گا تواس نے اس سے معاہرہ صلح کیا اورا سے بھوا دیا پھراس کے بیچھے اس کے باپ یجی کو بھی اس نے بھجوا دیا اور وہ اندلس میں مقیم رہایہاں تک کہ عوج ہے میں یجیٰ فوت ہو گیا اور اس کے بعدزعیم 'یوسف بن یعقوب کے پاس گیا اوراسے ایک طعنے سے ناراض کر دیا تواس نے اسے گرفتار کرلیا اور وہ اس کے قید خانے سے بھاگ گیا اور ہمیشہ بی وه سفر میں بھرتار ہایہاں تک کرفوت ہوگیا۔

اوراس کے بیٹے الناصر نے اندلس میں پرورش پائی اور وہی اس کا ٹھکا نداور جہاد کا موقف رہا یہاں تک کہ وہ فوت ہوگیا۔

اوراس کے بھائی علی بن یجی نے تکمسان میں قیام کیا اوراس کے بیٹوں میں سے داؤ د بن علی بن عبدالواد کے مشاکخ کاسر داراوران کامشیر تھا اور اس طرح ان میں ابراہیم بن علی بھی تھا'جس کے ساتھ الوحموالا وسط نے اپنی بیٹی کارشتہ کیا جس سے اس کے ہاں ایک بیٹا ہوا تھا اور داؤد کے بیٹے کا نام پیمی بن داؤد تھا' جسے ابوسعید بن عبدالرحمٰن نے اپنی وزارت پرمقرر کیا' اس کے حالات کوہم ان کے واقعات میں بیان کریں گے۔ والا مرکشہ۔

erija di kurun edi karantari di erangan kurungi karanjan kaji karanjan kaj

# 

## یعقوب بن عبدالحق کی جنگ اورا <u>سکے محاصرہ کے بارے</u>

#### میں یغمر اس کا ابن الاحمراور طاغیہ کے ساتھ معاہدہ

جب لیقوب بن عبدالحق جہاد کو گیا تو اس نے وشمن پرحملہ کیا اوران کے قلعوں کو برباد کیا اوراشبیلیہ اور قرطبہ سے جنگ کی اوران کے بڑے پہاڑ کی بنیادیں ہلادیں پھروہ دوبارہ گیااور دارالحرب میں دورتک چلا گیااوراس میں خوزیزی کی اورا بن اشقیلولہ نے اس کے لئے مالقہ کوچھوڑ دیا لیں اس نے اس پر قبضہ کرلیا ان دنوں اندلس کا سلطان امیر مجمد تھا جسے الفقیہ کہتے تھے جو بنی الاحمر کا دوسرا با دشاہ تھا اس نے بعقوب بن عبدالحق کو جہاد کے لئے بلایا تھا کیونکہ اس کے باپ الشیخ نے اس کے ساتھ اس کا وعدہ کیا تھا' پس جب اندلس میں یعقوب کی حکومت مضبوط ہوگئی اور اس کے پیچھے تو از اس کی بناہ میں آیا کیونکہ اسے ابن الاحرہے اپنی جان کے متعلق خوف تھا اور اس نے اس سے اس فعل کی توقع کی جو پوسف بن تاشفین نے ابن عباء سے کیا تھا کیں وہ اپنے خیال کے مطابق نجات پانے کے اسباب کومل میں لایا اور اس نے طاعبیہ کے ساتھ ہتھ جوڑی کرنے اوراس کے خلاف مد دکرنے کے بارے میں سازش کی اور یعقوب بن علی نے ابن علی کو مالقہ پر اس وقت گورزمقرر کیا تھاجب اس نے اسے اشقیلولہ کے ہاتھ سے چھیٹا تھا'لیں ابن الاحمرنے اسے مائل کیا اور اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ اسے شلویانیہ میں جو مالقہ کے علاقے میں سے ہے ایک وادی دے گا جو خالصة اس کے لئے خوراک کا ذریعہ ہوگی ہیں وہ اس کو چھوڑ کر دہاں آ گیا اور طاعنیہ نے سلطان اور اس کی فوجوں کی اجازت سے اپنے بحری میڑوں کوراستے رو کئے کے لئے بھیجا اور انہوں نے سمندر کے پچھواڑے سے لیقوب کورو کئے اور اس کی سرحدوں پر غارت گری کرنے کے لئے پیخر اس کے ساتھ خطو کتابت کی تا کہ بیامراہے ان سے غافل کردے لیں یغمر اس نے ان کی بات کو قبول کرنے میں جلدی کی اوراس کی طرف سے طاغیہ کی جانب اور طاغیہ کی طرف سے ان کی جانب اپٹی آئے جاتے رہے جیسا کہ ہم ذکر کریں گے اور اس نے مغرب کے نواح میں دہتے بھیجا ور یعقوب کو جہاد سے غافل کر دیا یہاں تک کداس نے اس سے مصالحت اور دہمن کے ساتھ جہاد کے لئے فراغت کا سوال کیا تو اس نے اس کی بات کو قبول ند کیا اور بیان کی باتوں میں ہے ایک ہے جس نے یعقوب کواس کی طرف جانے اور خرز وز و میں اس کے ساتھ جنگ کرنے کی دعوت دی جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور یعقوب بن عبدالحق کے ساتھ مسلسل ان کی بھی کیفیت رہی اور ہر جہت ہے ان کے ہاتھ اس کے خلاف متصل رہے اور وہ ان میں ہے ہرایک کے بارے میں مواقع سے فائدہ اٹھا تارہا کہ وہ کب اس پر قابو یا تا ہے یہاں تک کہ فوت ہو گیا اور وہ بھی فوت ہو كَتَ واللُّه وارث الارض و من عليها سبحانه.

#### فصل

# خلفائے بنی حفص کے ساتھ یغمر اسن کے واقعات جوتلمسان میں ان کی دعوت کو قائم کرتا اور اپنی قوم کوان کی اطاعت میں لگا تا تھا

امیر ابوز کریا کی وفات: جب امیر ابوز کریا وفات پا گیا اور اس کے بعد اس کے بیٹے المستصر نے حکومت سنجالی اور اس کے بھائی امیر ابواسحاق نے ریاح کے زواورہ قبائل میں اس کے خلاف بغاوت کر دی پھر المستصر ان سب پر غالب آ گیا اور امیر ابواسحاق تلمسان میں اپنے اہل کے پاس چلا گیا تو یغر اس نے ان کوخوش آمدید کہا اوروہ اندلس میں پڑاؤاور

جہاد کرنے کے لئے چلا گیا۔

امير الواسحاق كى وفات: يهان تك كه كه كه هي المير الواسحاق وفات پا گيا اوراسة بهي اس كى وفات كى خبرل گئ تو اس نے خيال كيا كه وہ سب سے زيادہ حكومت كاحق دار ہے ليس اى وقت اس نے سمندر پاركيا اور كه كارہ ميں كى بندرگاہ پر جااتر ااور يغمر اين نے نهايت عزت وتو قير كے ساتھ أسے خوش آمد يد كها اوراس كى آمد پر جش كيا اور لوگوں كواس كى بيثوائى كے لئے بھيجا اوراس كے جيسا كه اس نے اس كے اسلاف كى بيعت كى هي اس طرح اس كى بھي بيعت كى اوراس كے بيثوائى كے لئے بھيجا اوراس كى جو خيام خلافت وشن كے مقابلہ ميں اس كى حكومت ميں اس كو مدود ہے كا وعدہ كيا اور يغمر اس نے اس كى ان بيٹوں ميں سے جو خيام خلافت ميں بيٹو كى مورد كي مورد كي خوات كارشتہ كيا اوراس كى مدد كى اور اپ وعدے كونها بيت شان دار طريق پر پوراكيا۔

محمد بن افی ہلال کی بغاوت اور جا ہے گور ترجی بن ابی ہلال نے واثق کے خلاف بغاوت کردی اور اس کی اطاعت سے دستمردار ہوگیا اور اس نے امیر ابواساق کو بلایا اور اسے آنے پر آ مادہ کیا لیس وہ جلدی سے تلمسان سے اس کے پاس آیا اور امصارو ہم اس کے حالات کو قبل ازیں بیان کر چکے ہیں اور اس اس سے جھیجا جسے زناجہ برہوم کہتے ہیں اور اس کی کنیت مضافات بین ان پر غالب آگیا اور اس نے اپنے بیٹے ابراہیم کو وہاں سے جھیجا جسے زناجہ برہوم کہتے ہیں اور اس کی کنیت ابوعام تھی اس نے اسے آئی قوم کے آدمیوں کے ساتھ خلیفہ ابواسات کے پاس باہمی رشتہ داری کو مضبوط کرنے کے لئے بھیجا بین اس نے انہیں اعلیٰ وظا کف دے کر اور دگئی عزت کر کے ان کی بہت اچھی طرح پذیرائی کی اور اس نے ابن ابی ممارہ کی جسکوں میں پچھکار ہائے نمایاں کے جن کی وجہ سے گرونیں اس کی طرف الحصے لگیں اور زناتی اخلاق اس کے گھر سے خاص ہو گئے جبوالا خردہ اپنی عورت کے ساتھ خوش باش واپس آیا اور عثان نے اس کے جہنچتہ ہی اس سے شادی کی اور وہ اس کے شکل کی گئی اور یہ بات کی کا ور وہ اس کے کئی گئی اور یہ بات اس کی حکومت کے لئے خواور اس کے لئے اور اس کی قوم کے لئے شہرت کا باعث بن گئی ۔

امیر ابوزکر یا اور ابن امیر ابواسحاق کی تلمسان میں ملاقات: امیر ابوزکریا ۱۸۲ ہے میں الدای بن ابی عاره کی جنگ سے فئی جانے کے بعد جوم ماجنہ مقام پر ہوئی ادراس کی قوم اس میں ہلاک ہوگئی ابن امیر ابواسحاق کے پاس تلمسان چلا گیا تو اس کے دامادعثان بن یغم اس نے اس کی بری عزت وکریم کی اوراس کی ہمشیر محل سے انواع واقسام کے تحالف لے کراس کے پاس آئی اوران کے دوست بھی جو ان کی حکومت کے پروردہ سے اس سے ملے جن کا برا الیڈر ابوالیڈر ابوالیڈر ابوالیڈر ابوالیڈر کی تحکومت کی عزت سے انہیں دراز سایہ فراہم کیا اوران ہوں نے حکومت کی عزت سے انہیں دراز سایہ فراہم کیا اوران ہوں نے اس خومت کی عزت سے انہیں دراز سایہ فراہم کیا اوران سے اللہ کیا کیونکہ اس سے اس بارے میں افقالہ کیا کیونکہ اس نے اس الحضر ہی کی دعوت کے لئے قابو کیا تھا اور اس نے اپنی حکومت کے گئے مورن کو تو اس نے اس کا مقابلہ کیا کیونکہ اس نے اسے الحضر ہی کی دعوت کے لئے قابو کیا تھا اور اس نے اپنی حکومت کے گئے میون کو دس سے عادت اس کے پاس بیعت کے لئے بھیجا تھا۔

امير البوز كريا كا قرار: امير ابوزكرياكه دل مين اس كه پاست بهاگ جانے كا خيال آيا اور وہ امير صحرا' داؤ د بن مطال بن عطاف كے پاس جلاگيا جو بن عامر مين سے زغبہ كا ايك بطن ہے پس اس نے اسے پناہ دى اور اسے اس كے مامن

تک پہنچا دیا۔ پس اس نے موحدین کی عملداری سے زواد وہ کو جوصحرا کے امراء تھے سلام کیا اور جیسا کہ ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں بیان میں سے عطیہ بن سلیمان بن سباع کے ہاں مہمان اتر ااور ان مصائب کے بعد جن کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں۔ ۱۸۲۲ چے میں بجابیہ پر قابض ہوگیا اور اسے اپنے پچچا ابی حفص کے مقبوضات سے الگ کر لیا جو تونس میں صاحب حکومت تھا اور اس نے داؤ دین عطاف سے اپنا عہد بورا کیا اور اُسے بجابیہ کے وطن سے بہت بڑی جا گیر دی اور اس کے فیکس کے لئے اسے مختص کر دیا۔

اورامیرابوزکریا' بون قسطینه' بجایه' الجزائز' الزاب اوراس کے ماوراء علاقے کے مقوضات میں مشغول ہو گیا اور بید شد داری اس کے لئے عثان بن یغم اس اوراس کے بیٹوں کے ساتھ تعلق کا ذریعے تھی اور جب ۱۹۸ھ میں یوسف بن یعقوب نے تلمسان سے جنگ کی تو امیر ابوز کریا نے عثان بن یغم اس کواپنی فوجوں سے مدودی اوراس کی خبر یوسف بن یعقوب کو بھی پہنچائی تو اس نے اپنے بھائی ابو بچی کو فوجوں کے ساتھ ان سے الجھنے کے لئے بھیجا تو جبل الزاب میں ان کی گر بھیڑ ہوئی اور موحد میں کی فوجوں کو قلست ہوئی اور وہ وہاں مقتول ہوئے اوراس دور میں اس معرکہ کو مری الرؤس کہتے تھے اوراس کی وجہ سے فلیفہ کی قوم تونس میں بی مرین تک مشحکم ہوگئی اور اس نے موحدین کے مشائخ کوان کے پاس بھیجا کہ وہ انہیں بجایہ کے عاصرہ کرنے کی دعوت ویں اور اس نے ان کے ساتھ فیتی تھائف بھی بھیجے اور عثمان بن یغم اس کو اپنی دیواروں کے بیچھے سے ان کی اطلاع مل گئی تو وہ اس کے لئے اجنبی بن گیا اور اس نے اپنے منابر سے فلیفہ کا تذکرہ ساقط کر ویا وراسے اپنی عملواری سے مناویا وراس عہد کو بھول گیا۔ واللہ ما لک الارض سجانہ۔

#### قصل

## یغمر اسن کی وفات اوراس کے بیٹے عثمان کی ولایت اوراس کی حکومت میں ہونے والے واقعات کے حالات

سلطان یغمر اس ا ۱۸ ہے بیل تلمسان سے نکلا اور وہاں پراس نے اپنے بیٹے عثمان کو گورزمقرر کیا اور بلادِ مفراوہ میں دورتک چلا گیا اور اس کے مفافات پر قبضہ کرلیا اور ثابت بن مندیل اس کے لئے تئس شہر سے دست بر دار ہو گیا تو اس نے اسے اس کے قبضے سے لے لیا پھرائے اطلاع ملی کہ اس کا بیٹا ابوعا مربر ہوم سلطان ابواسحاق کی بیٹی کے ساتھ جواس کے بیٹے عثمان کی بیوی تھی تونس سے آرہا ہے تو وہ وہاں پھے عرصہ کے لئے تفہر گیا یہاں تک کہ وہ ملیا نہ کے باہراس کے ساتھ آ ملا پس وہ تناس کی بیوی تھی تونس سے آرہا ہے تو وہ وہاں پھے عرصہ کے لئے تفہر گیا یہاں تک کہ وہ ملیا نہ کے باہراس کے ساتھ آ ملا پس وہ تناس کی طرف کوج کر گیا اور دور بیٹر ہی گیا اور وہ وہیں پراس کے مرض کو وہیں پراسی سال ذوالقعدہ کے آخر میں فوت ہو گیا۔ پس اس کے بیٹے ابوعا مرنے اسے لکڑیوں پراٹھایا اور اس کے مرض کو چھپاتے ہوئے اسے احتیاط سے دفن کر دیا' یہاں تک کہ وہ بلا دِمفراوہ میں سک تک چلا گیا پھر دہ جلدی ہے تکمسان کی طرف

گیا تو اس کا ولی عبد بھائی عثان بن یغمر اس اپنی قوم کے ساتھ اُسے ملائیں لوگوں نے اس کی بیعت کی اور اُسے حلفیہ بیان دیا پھر وہ تلمسان میں داخل ہوا تو عوام وخواص نے اس کی بیعت کی اور اس نے اس وقت تونس کے خلیفہ ابواسحاق سے گفتگو کی اور اسے اپنی بیعت ارسال کی تو اس نے اسے قبولیت کا جواب دیا اور اسے دستور کے مطابق اس کی عملداری پرامیر مقرر کردیا' پھر اس نے بعقوب بن عبدالحق سے مصالحت کی گفتگو کی کیونکہ اس کے باپ یغمر اس نے اُسے اس کی وصیت کی تھی ۔

علامہ ابوعبد اللہ محمد بن ایراہیم ایلی نے ہم سے بیان کیا کہ بیل نے داوا عثان کو وصت کی داوا اس کے داوا عثم اس کے داوا عثمان کو وصت کی داوا اس کی زبان بیل نہایت تعظیم کا لفظ ہے اس نے اسے کہا اے میر سے بیٹے ابنی مرین کی عکومت کے مضبوط ہوجانے اور دور دراز کی عملدار یول نہایت تعظیم کا لفظ ہے اس نے اسے کہا اے میر سے بیٹے ابنی مرین کی عکومت کے مضبوط ہوجانے اور دور دراز کی عملدار یول اور مراکش میں دارالخلافت پر قابض ہوجانے کے بعد ہمیں ان کے ساتھ جنگ کرنے کی طاقت نہیں اور میر سے لئے اس پہلو سے جس سے جس سے تو دور ہے واپس آ جانے کی ذات کی وجہ سے ان کے ساتھ جنگ کرنے سے رکنا ممکن نہیں کہاں ان کے ساتھ جنگ کرنے سے بچنا اور جب وہ تیرے قریب ہیں اس کے ساتھ دیگ کرنے سے اور مقد ور مجر کوشش کر کہ تو موجہ سے بچنا اور جب وہ تیرے قریب ہیں اس سے تیری حکومت مفبوط ہوگی اور تو اپنی موجہ کی شرقی سر صدی اس کی بناہ لینا واجب ہے اور مقد ور مجر کوشش کر کہ تو جو لی دور تی ہو تیں ہوجائے جو تیرے قریب ہیں اس سے تیری حکومت مفبوط ہوگی اور تو اپنی موجہ کی شرقی سر صدی اس پر مرکوز کر دیتے اور وہ بنی مرین کے ساتھ شیخ کی وصیت اس کے دل میں بیوست ہوگئی اور اس نے آپ خیالات اس پر مرکوز کر دیتے اور وہ بنی مرین کے ساتھ سے کہا وہ بی موجہ کی سرقی سے نیاں اندلی کی اس کہا ہو ہو ہی اور وہ اپنی ہوگی میں آپ کیا ہولیا تھا اس سے کی اور وہ اپنی جو کی اس کے پاس اندلی کی مرین کے ساتھ کی اور وہ اپنی ہوگی کی طرف گیا اور ارکش میں اُسے ملاقو اس نے اسے خوش آ مدید کہا اور جو مصالحت وہ جا بتا تھا اس سے کی اور وہ اپنی کی کی طرف کو اپنی آ گیا پس اس کا دل خوش ہوگیا وہ اس کے اور کی کے لئے فارغ ہوگیا جیسا کہ مورکر کی سے دو اپنی آگیا پس اس کا دل خوش ہوگیا وہ وہ تی کہا اور جو مصالحت وہ جا بتا تھا اس سے کی اور وہ اپنی کی کی کر کی ہوگیا وہ اپنی کی کوشت کی دور کی کی اور وہ اپنی کی کی کر کی گیا کہ وہ کیا جیسا کہ ہوگیا جیسا کہ ہوگیا جیسا کہ ہوگیا جیسا کہ وہ کر کر کی گور

فصل

#### مفراوہ اور بنی تو جین کے ساتھ عثان بن یغمر اس

#### کے حالات و واقعات اور ان کی بہت ی

#### عملدار بول اورقلعول براس كاقبضه

جب عثان بن یغمر اس نے یعقوب بن عبدالحق کے ساتھ مصالحت کی تو اس نے بلادِمفراوہ اور تو جین کی مشرقی عملداریوں اور مفراوہ و بنی توجین اور مفراوہ و

کے نواح اور اس کے ماوراء علاقے پر قابض ہوا اور اس کے دور دراز علاقوں سے واقفیت طاصل کی اور آی طرح وہ بلادِ مفراوه کی طرف چلا گیا پھرمتیجہ کی طرف گیا اور اس کی خوشحالی وآ سودگی اور کھیتوں کو تباہ و ہرباد کر دیا پھروہاں سے بچاہیہ جا کر اس کا محاصر ہ کرلیا اور اس نے اس کی اطاعت اختیار کرلی۔ یہ ۲۸۲ھ کا واقعہ ہے اور امیر مفراوہ ثابت بن مندیل اس کے لئے تنس سے دست بر دار ہو گیا لیں اس نے اس پر قبضہ کر لیا اور بقیہ بلا دِمفراوہ بھی اس کی حکومت میں شامل ہو گئے پھر اس سال اس نے بلا دِتو جین پر جملہ کیا اور اس کے دانوں کولوٹ کر لے گیا اور انہیں ماز و ندمیں روک لیا کیونکداسے تو قع تھی کہوہ مفراوہ کا محاصرہ کرے گا۔ پھراس نے تا فرکنیت کے قریب ہوکراس کا محاصرہ کرلیا اوراس کی نا کہ بندی کروگی اوراس کے لیڈر غالب انصی ہے ساز باز کی جو بن محر بن عبدالقوی کے غلاموں میں سے تھا 'بیان میں سے سیدالنا ک کا غلام تھا کہل غالب اس کے لئے تا فرکنیت سے دست بر دار ہو گیا اور پہلسان واپس آ گیا پھراس نے ۱۸۷ھ میں بی توجین پرحملہ کیا اور ان کے دارالحلافہ وانشریس میں نہیں مغلوب کرلیا اور ان گا امیر مولی بنی زرارہ جومحمہ بن عبدالقوی کے بیٹول میں سے تھا اس كَ آكَ بِهِا كُ الله الوراس نِي ان سے حلف ليا پس بيرخاندان اورا پي قوم كي اولا دعزيز كے ساتھ المربيہ كے نواح ميں چلا گيا اورعثان بن یغمراس نے ان کا تعاقب کیا اور انہیں اس طرف سے بھگا دیا اور مولی زرارہ جلد ہلاک ہو گیا اور اس سے قبل عثان نے بنی توجین کے بنی پرلٹن کے علاقے پر قبضہ کرلیا تھا اور ان کے رؤسا اور اولا دِسلامہ سے قلعہ میں گئی ہار جنگ گی جو اُن ہے منسوب ہے گروہ اس کے آگے نہ جھے پھرانہوں نے اس کی اطاعت اختیار کر لی اور اپنی قوم بنی توجین کوچھوڑ کربنی یغران کی حکومت میں چلے گئے پس ان کے امراء نے محمد بن عبدالقوی کے عبد کؤ عبداوّل کے دور سے توڑ دیا اور عثمان کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور اپنی رعایا اور عمال پر اس کے لئے ٹیکس لگائے یہاں تک کداس کے بعد وہ وانشریس پر قابض ہو گیا جیسا کہ ہم ان کے حالات میں بیان کریں گے اور تمام بلا وتو جین اس کی عملداری میں شامل ہو گئے اور قرابت داروں کو جبل وانشریس پر گورزمقرر کیا پھراس کے بعدوہ المریہ کی طرف گیا جہاں بن توجین میں سے اولا دِعزیز رہتی تھی پس اس نے المریہ ہے جنگ کی اور اس میں ضہاجہ کے بچھ قبائل اس کی دعوت کے ذمہ دار بن گئے جولمدیہ کے نام مے مشہور تھے اور انہی کی طرف وہ منسوب ہوتا تھا پس انہوں نے ۱۸۸ ھے میں اے المریہ پر قبضہ دلوا دیا اور سات ماہ تک بیاس کی حکومت میں رہا پھر اس نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور اولا دعزیز کی حکومت میں واپس آگیا اور انہوں نے اس شہریراس سے مصالحت کر لی اور مجر بن عبدالقوی اوراس کے بیٹوں کی طرح اس کی اطاعت کی ایس بنی تو جین میں اس کی حکومت قائم ہوگئی اوران کے بقيه مضافات بھی اس کے مطبع ہو گئے پھر ۹ ۲۸ ہے میں وہ بلا دِمفراوہ کی طرف گیا کیونکہ بنی مرین کی ایک فوج تلمسان میں رہتی تھی پس اس نے اس پر قبضہ کرلیااور اپنے بیٹے ابوحمولوان کے *مرکز ع*مل شلب میں اتارا پس وہ وہاں تھم رار ہااورخود وہ الحضرة کی طرف واپس آ گیا اورمفراوہ کی جماعت متیجہ کے نواح میں آ گئی اور ثابت بن مندیل ان کا امیر تھا پس وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے اور اس کے بعد عثان نے سوور چیں ان پر چڑھائی کی تووہ پرشک شہر میں رک کے اور اس نے وہاں پر جالیس دن تک ان کا محاصرہ کئے رکھا چراس نے اسے فتح کرلیا اور ثابت سندر پارکر کے مغرب کی طرف چلا گیا اور پوسف بن یعقوب کے ہاں اتراجیبا کہ ہم بیان کریں گے اورعثان نے مفراوہ کے بقیہ مضافات پرای طرح قبضہ کرلیا جیسے کہ اس نے بنی تو جین کے مضافات پر قبضہ کیا تھا کیں مغرب اوسط کا تمام علاقہ اور زنا تہ اولی کے بلا داس کی عملداری میں شامل ہوگئے پھر

وہ بنی مرین کی جنگ میں مشغول ہو گیا جیسا کہ ہم ابھی بیان کریں گے۔انشاءاللہ تعالیٰ۔

## فصل

#### بجابیت جنگ کے حالات اور اس کے اسباب

ہم بیان کر چکے ہیں کہ مولی ابوز کر یا الا وسط بن المولی ابواسحاق بن ابوخفص الدی بن ابی عمارہ کے مدد گاروں کے آگے بجابیہ سے بھاگ کرتلمسان چلا گیا تھا اورعثان بن یغمر اس کے ہاں آمد پراس کی خوب پذیرائی ہوئی تھی پھر الدعی بن ابی عمارہ فوت ہو گیا اور اس کا چیا میرا بوحفص خودمخنار خلیفہ بن گیا اور عثان بن یغمر اس نے حسبِ عادت اس کی طرف اپنی اطاعت کی اطلاع جیجی اوراپی قوم کے سر داراس کے پاس جیجے اور باشندگانِ بجابیہ کے بہت ہے لوگوں نے امیر ابوز کریا سے سازباز کی اور اسے آنے پر آمادہ کیا اور اس سے وعدہ کیا کہ شہراس کی اطاعت کرے گا اور عثان بن یقمر اس نے اس بارے میں گفتگو کی تو اس نے اپنے بچا کے حق بیعت کو پورا کرتے ہوئے جوالحضر قامیں خلیفہ تھا'اس کی بات کو قبول نہ کیا اس نے اس سے خبر کو چھیایا اور کئی روز تک نقص بیعت کے متعلق تروور ہا پھر جنگل میں زغبہ کے قبائل کی جولا نگاہوں میں چلا گیا اور داؤ دبن ہلال بن عطاف کے ہاں اتر ااورعثان بن یغر اس نے اس کی فر ما نبر داری کامطالبہ کیا تووہ نہ مانااوراس کے ساتھ بجابیہ کے مضافات کی طرف چلا گیااور جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں بیز واورہ کے قبائل کے ہاں اترے پھراس کے بعدمولی ابوز کریا بجابہ پر قابض ہوگیا۔ یہ ایک طویل داستان ہے جس کا ذکر ہم نے ان کے حالات میں کیا ہے اور عثان اور اس کے درمیان قطع تعلقی مشحکم ہوگئی جوعثان اور خلیفہ تونس کے درمیان دوستی کے استحکام کا سبب بن گئی ہیں جب عثان نے ۲۸۲ ہے میں اس پر چڑھائی کی اور وہ مشرق کی جانب دورتک چلا گیا تو بجابیہ کی عملداری کی طرف بھی گیا اور اس کے بقیہ علاقوں پر قبضہ کرلیا پھراس کے بعد اس نے بجابیہ سے جنگ کی اور جسے وہ سازش سے عملداری بنا کر اینے خلیفہ تونس کوخوش کرنا چاہتا تھا اور اس طرح وہ آ ہتہ آ ہے بڑھنا چاہتا تھا ہیں اس نے وہاں سات روز تک اپنی فوجیں بٹھائی رکھیں پھروہاں ہے بھاگ کرمغرب اوسط کی طرف ملیث گیا اورجیسا کہ ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں کہ اس نے تا فرکنیت اور ماز ونہ کو فتح کیا۔

بی مرین کے ساتھ دوبارہ جنگ کرنے اور

#### تلمسان کے طویل محاصرے کے حالات وواقعات

جب بنی مرین کا سلطان کی تقوب بن عبدالحق اس سلے کے دوران فوت ہوگیا جواس کے اور بنی عبدالواد کے درمیان اور جباد میں مشغول کرنے کے لئے منعقد ہوئی تھی اوراس کے بعداس کا بڑا بیٹا پوسف اس کی قوم کا امیر بنا اور بغر اس اور اس کے بیٹے نے طاخیہ کے ساتھ سلے کر کی اورا بن الاحمر کی مکمل مد دکی تو اس وقت پوسف بن یعقوب نے طاخیہ کے ساتھ سلے کر کی اورا بن الاحمر کے گئے اندلس کی ان بر حدول سے جوان کے لئے تھیں 'وستیر دار ہوگیا اور بنی عبدالواد سے جنگ کے لئے فارغ ہوگیا اوراس کے باپ کی وفات سے چاردن بعداس کا کام درست ہوگیا اور ۱۹۸۹ ہے میں سیٹلمسان کی طرف بڑھا اور وہاں نے نے اس کے مقابلہ میں فصیلوں کی پناہ لے لی پس اس نے شبح کو تلمسان سے جنگ کی اوراس کے درختوں کو کاٹ دیا اور وہاں مخبیقیں اور آلات نصب کئے پھراس نے اس کی قوت کو محسوس کرلیا تو وہاں سے بھاگ گیا اور واپس لوٹ آیا اور عثمان بن بغر اس نے ابن الاحمراور طاخیہ سے ساز باز میں اپنے باپ کے طریق کو اختیار کیا اور اس نے اپنے یوں کو تلمسان بھیجا ' مگر اسے کھی فائدہ نہ ہوا۔

مفراوہ کا بوسف بن لیتھوب کے یاس جانا: اورمفراوہ تلمسان میں بوسف بن یعقوب کے پاس چلے گئے اور اس سے بہت تکلیف اٹھائی پس جب وہ تلمسان سے بھا گے تو عثمان نے ان کے علاقوں پرحملہ کر کے ان پر قبضہ کرلیا اور ان پر غالب آ گیا اور جیسا کہ ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں کہ اس نے اس کے بیٹے ابوحموکو وہاں اتارا' پس جب 198ھ کا سال آیا تو پوسف بن یعقوب نے اپنی دوسری چڑھائی کی اور ندرومہ سے جنگ کی چروہاں سے دہران کی جانب چلا گیا اور جبل کیدرہ اور تاسکد اُت کے باشندوں نے اس کی اطاعت کی جوعبد الحمید بن الفقیہ اٹی زیدالیرناس کا پڑاؤ تھا پھراس نے مغرب کی طرف لوٹے ہوئے حملہ کیا اور عثان بن یغمر اس مقابلہ میں نکلاتواں نے ان پہاڑوں میں خوب قبلام کیا کیونکہ بیاس کے دشمن کی اطاعت کرتے تھے اور اس کی فوجوں ہے الجھتے تھے اور اس نے تاسکد ات کے بڑاؤ کولوٹ لیا یعقوب بن پوسف نے تیسری باراے ۲<u>۹۲ھ</u>یں جنگ کے لئے روانہ کیا پھروہ مغرب کی طرف واپس آ گیا پھراس نے اسے چوتھی بار <u>۱۹۸ھ</u>یں جنگ کے لئے روانہ کیا پھروہ مغرب کی طرف والین آگیا پھراس نے اسے چوتھی بار کو لاھ میں جنگ کے لئے جمیجا تو وہ تلمسان میں تھبر گیااوراس کے پڑاؤنے اسے کا گھیراؤ کر لیااورنٹمبرات میں لگ گئے بھروہاں ہے تین ماہ کے لئے بھاگ گیا اوررائے میں وجدہ کے پاس سے گزراتو از سرنواس کی تغیر کا تھم دے دیا اور کام کرنے والوں کو وہاں اکٹھا کیا اور اپنے بھائی ابو یجی بن یعقوب کواس کام پر افسرمقرر کیا اور اس کی شان کی خاطر قیام کیا اور پوسف مغرب کو چلا گیا اور بنوتو جین نے تلمسان سے پوسف بن یعقوب کے ساتھ جنگ کی اور اس میں اولا دسلامہ نے بڑا یارٹ اوا کیا جو بنی پوللتن کے سروار اور اس قلعہ کے مالک تھے جوان کی طرف منسوب ہوتا ہے کہل جب بیروہاں سے بھا گا تؤعثان بن یغمر اس نے ان کے یاس جا کران کے شہروں پر قبضہ کرلیا اور قلعہ میں ان کا محاصرہ کرلیا اور جو پچھانہوں نے اس سے نکلیف یا کی تھی اس سے کئ گناہ زيادة تكليف ياكي أوروه طويل عرصة تك أن كعلاق مين عائب ربا

حشه دواز وهم

ابو یجی بن یققوب کا ندرومہ پر قبضہ: اورابو یکی بن یعقوب ندرومہی طرف گیااوراس کے لیڈرز کریا بن تحلیف بن المظفر حاکم وقت سے سازباز کر کے بزور قوت اپنی فوج کے ساتھا اس میں داخل ہوگیا، پس بنومرین ندرومہ اور قت پر المظفر حاکم وقت سے سازباز کر کے بزور قوت اپنی فوج کے ساتھا اس میں داخل ہوگیا، پس بنومرین ندرومہ اور قت پر بھی اور عنان کو بھی قادمیں اپنی محصور مقام پر جزبی گئی تو وہ مراحل طے کرتا ہوا تعمیان آیا اور پوسف بن یعقوب پھی وقت اس سے پہلے وہاں پہنی گیا چران دن کی شام کو بن مرین کے ہراول دستے بھی آگے جن کو انہوں نے شعبان ۱۹۸ھ میں وہاں پڑاؤ کر اویا اور فوج نے تمام اطراف سے اس کا گیراؤ کر لیا اور پوسف بن یعقوب نے اس کے اردگر وضیلوں کی ایک با ٹرہناوی جس نے اور اس کے اردگر وضیلوں کی ایک با ٹرہناوی جس نے اس کے طرک اور اس کی اور اس کی وادور ہوت کے ایک شرک اور اس کی وادور ہوت کے بین اس نے مقرب اور اور اس کی مرحدوں کو فتح کر نے کے لئے اپنی فوج بھیجی پس جیسا کہ ہم اس کے حالات میں بیان کر بھیج بین اس نے بلا دِ مفراوہ اور اس کی مرحدوں کو فتح کر کیا اور وہ اس کے حالات میں بیان کر بھیج بین اس نے بلادِ مفراوہ اور اس کے حالات میں بیان کر بھیج بین اس نے بلادِ مفراوہ اور ابلادِ تو جین پر بینے کر لیا اور تلمسان کے خاصرہ میں اپنی جگہ پر ڈٹ کر بیٹے گیا اور وہ اپ چرک کو بیٹ کارکو بھاڑ دیے والے شیر کی طرح اس سے آگئیں جا تاتھا یہاں تک کو عمل وہ تو اور اس کے بعدوہ بھی فوت ہوگیا جیسا کہ ہم اس کا ذکر کریں گے۔

اس آگئیں جا تاتھا یہاں تک کو عمل وہ تعمال کو تعمال کو بھی فوت ہوگیا جیسا کہ ہم اس کا ذکر کریں گے۔

فصل

## ملک عثمان بن یغمر اسن اوراس کے بیٹے ابوزیان کی حکومت کے حالات اوراس کے بعد

## محاصره كااپني انتها تك پېنچنا

جب بوسف بن یعقوب نے اپنی فوجوں کے ساتھ تلمسان کا محاصرہ کیا تو عثان اور اس کی قوم تلمسان بیس محصور ہو گئے اور انہوں نے اطاعت اعتیار کر لی اور محاصرہ نے ان کا گلا گھوٹٹ دیا اور عثان اپنے محاصرہ کے یا نچویں سال سومے میں فوت ہو گیا اور اس کے بعد اس کے بیٹے ابوزیان نے حکومت سنجال کی۔

علامہ محمد بن ابر انہیم ایلی: مجھے ہمارے شیخ علامہ محمد بن ابراہیم ایلی نے بتایا جواس کے بحین میں ان کے گھر کی آمدنی و مصارف کے وکیل تھے کہ عثمان بن یغمر اس نے دیماس میں وفات پائی اور اس نے اپنے پینے کے لئے دود رہ تیار کیا تھا پس جب اس نے اس سے دود ھلیا تو اسے بیاس گلی اور اس نے پیالہ منگوایا اور دودھ پیااور کھڑ اہوا ہی تھا کہ اس کی روح پرواز کرگئ اور ہم جواس کے رفقاء تھے ہمارا خیال ہے کہ اس نے دشمن کے غلبہ کی ذلت سے بچنے کے لئے اس میں زہر ملالیا تھا۔ علامہ بیان کرتے ہیں کہ خادم نے اس کی بیوی دختر سلطان ابواسحاق بن امیر ابوز کر یا بن عبدالواحد بن ابی حفص حاکم تونس کوآ کراس کی خبر دی تو وہ آ کراس پر گرپڑی اور انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھااور اس نے دروازوں کی بندش کے لئے ان پر خیصے لگا دیے بھراس نے محمد ابوزیان اور موسی ابوحوکو پیغام بھیجا اور ان دونوں میں سے ان کے باپ کی تعزیت کی اور ان دونوں نے بنی عبدالواد کے مشائح کو بلایا اور ان کے سامنے سلطان کی بیاری کا حال بیان کیا تو ان میں سے ایک نے سوالیہ انداز میں اور قوم کی تر جمانی گرتے ہوئے کہا' سلطان ابھی ہمارے ساتھ تھا اور بیاری لگئے پر ابھی کوئی وقت نہیں گر را پس اگروہ فوت ہوجائے گا تو تو کیا کرے گا'اس نے کہا ہم تیری کی اگروہ فوت ہوجائے گا تو تو کیا کرے گا'اس نے کہا ہم تیری مخالفت سے ڈرتے ہیں ورنہ ہمارا سلطان تیرا بڑا بھائی ابوزیان ہے تو ابوحوا پی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے بھائی کے ہاتھ کر جب کی تو اس کی اقتداء کی تو اس وقت اس کی بیعت منعقد ہوگئی اور بخو بھی کراہے ہو سلطان کا احاطہ کر لیا اور اس کے پاس جمع ہوگئے اور دستور کے مطابق اپنے دشمن سے لڑنے کے لئے نکلے کویا عثمان فوت نہیں ہوا۔

ز ہر وست گرافی : اور بوسف بن یعقوب کوان کے عاصرہ میں اپنے مقام پراطلاع ال گئ قوہ در دمند ہوا اور اس کے بعد اس کی قوم کی بہا در کی ہے در دورہ ہوگیا اور اس نے اپنی آید کے دن ہے لے کر مسلس آٹھ سال بین ماہ تک ان کا محاصرہ جاری رکھا جس میں انہیں ایس تکلیف بینی جو کی قوم کونہ بینی تھی اور وہ مرد نے بلیاں اور چو ہے کھانے پر بجور ہوگئے یہاں تک کر انہیں خیال ہوا کہ وہ محاصرہ کے دنوں میں مردہ آور میوں کے اعضاء بھی کھا گئے ہیں اور انہوں نے جلانے کے لئے جہت کر باد کر دیا اور خوراک دانوں اور دیگر ضروریات کی چیزوں کے بھاؤ بہت گراں ہوگئے کے تکوئکہ وہ منفعت کی صدود ہے تجاوز کر برباد کر دیا اور خوراک دانوں اور دیگر ضروریات کی چیزوں کے بھاؤ بہت گراں ہوگئے کے تک مقدار ہے وہ آپی میں بارہ وطل اور دوشقال کے نصف اور عمدہ سونے کے نصف سے لین دین کرتے تھاورا کیک برال گئے کی قیمت ساٹھ شقال اور انہوں کا گیت ساٹھ شقال کی قیمت میں آتا تھا اور ایک دن ہو تھیں اور چو ہادں درہم میں اور میں اور جو ہادں درہم میں اور میں اور کی بی قیمت تھی اور چو بادں درہم میں اور ساٹھ اور مرفی میں قیمت میں اور جو بادں درہم میں اور تی کی تھی تھی درہم میں اور تی باتی تھی ہو کی کئی کے تھی درہم میں اور تی باتی تھی درہم میں اور تی کی تھی تھی درہم میں اور تی باتی تھیت میں اور تی کی بنی تیمت میں اور تی کی تھیت میں اور تی کی بنی تیمت میں اور تی کی تھیت میں اور تی کی تھی درہم میں اور تی کی تھیت میں اور تیک کی تھیت میں کی تھیت میں اور تیک کی تھیت میں کی تھیت میں کی تھیت میں اور تیک کی تھیت میں کی کی تھیت میں کی کی تھیت میں کی کی کی کی تھی کی کی تھیت میں کی 
اورلوگوں نے اپنے اموال اورموجودہ سامان تباہ کردیئے اوران کی حالت خراب ہوگئی اور یوسف بن یعقوب کی حکومت تلمسان کے محاصرہ سے مضبوط ہوگئی اورمنصورہ شہر کی مقوضہ زمین وسیع ہوگئی اور آفاق سے تجارا پنے سامانوں کے ساتھو ہاں آنے لگے اوروہ آبادی سے اس قدر بھر پور ہوگیا کہ کوئی شہراس طرح آبادنہ تھا اور اس نے بادشا ہوں کومصالحت

اور مجت سے خطاب کیا اور تونس اور بجایہ سے موحدین کے ایکی اور تخا کف اس کے پاس آئے اور ای طرح مصروشام کے فرمانرواؤں کے اپنی اور تحا کف بھی آئے اور وہ اس قدر طاقت ور ہو گیا کہ کوئی اس کا ہمسر نہ تھا جیسا کہ اس کے حالات میں بیان ہوگا۔

بنی یغمر اس کے محافظوں کی فوج کی ہلاکت: اور بنی یغمر اس اوران کے قبیلے کے عافظین کی فوج ہلاک ہوگی اور وہ ہلاکت کے قریب پہنچ گئے تو انہوں نے ہاتھ ڈالنے اوران کے ساتھ مرنے کے لئے نگلنے کاعزم کیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایک عجیب کیفیت بیدا کردی اور ضی جو عبید میں سے تھا' اس کے ہاتھوں سے سلطان یوسف بن یعقوب کومروا کر ان کی تنگی کو دور کردیا پس اسے بعض شاہانہ وسوسوں نے ناراض کر دیا تو وہ اسے گھر کے ایک کونے اور اس کی سونے والی کوٹھڑی کی تنگی کو دور کردیا پس اس کے بیاس لے گیا اور اسے ایک خنج ماراجس نے اس کی انتزمیاں کا ضوری اور اسے پکڑ کر اس کے وزراء کے پاس لے گیا تو انہوں نے اس کی تکابوئی کردی اور جیسا کہ ہم بیان کر پچے ہیں کہ ان کے عہد کی کوئی چیز بھی باتی نہ رہی اور حکومت خدائے واحد ہی کے لئے ہاور اللہ تعالیٰ نے آلی زیان اور ان کی قوم اور ان کے شہروں کے باسیوں سے تکلیف کودور کردیا۔

پس ابوحوناراض ہو گیا اور اس بارے میں مہلت دیے ہے انکار کر دیا اور کہنے لگا خدا کی قتم ہم اپنے اور ان کے لئے ذلت کا انتظار کریں گے اور اس کے پاس سے غضب ناک ہو کرا تھا اور سلطان ابوزیان رونے کے لئے تیار ہوا۔

ابن تجاف بیان کرتا ہے کہ میں اس کے سامنے اپنی جگہ پر بعیثا ہوا تھا'نہ میں آگے ہوسکتا تھا اور نہ بیچھے کہ اس دوران میں اس پر نیند کا غلبہ ہوگیا اور مجھے دروازے کے چوکیدار نے خوف زدہ کر دیا وہ مجھے اشارہ کر رہا تھا کہ میں سلطان کواطلاع دول کہ کل کی شنرادی کا ایک ایکی بنی مرین کے پڑاؤ سے آیا ہے' میں اسے صرف اشارہ سے جواب دے سکا اور سلطان گھراہت کے باعث ہمارے خفیف سے اشارے سے بیدار ہو گیا ہی نے اسے اجازت دی اور بلایا اور جب وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا تو اس نے اسے کہا کہ یوسف بن یعقوب ابھی فوت ہو گیا ہے اور میں اس کے پوتے ابو ثابت کا اپلی بن کرآپ کے پاس آیا ہوں تو سلطان خوش ہو گیا اور اس نے اپنے بھائی اور اپنی قوم کو بلایا یہاں تک کہ اپلی نے اپنا پیغام پہنچایا جے وہ سن رہے تھے اور بیدان دنوں ایک عجیب بات تھی۔

اوراس پیغام میں ایک بیا طلاع بھی تھی کہ جب بیقوب بن پوسف فوت ہوا تواس کے بھائیوں بیٹوں اور پوتوں نے دشوار حکومت کے واسطے مقابلہ کیا اوراس کا پوتا ابوثابت بن ورتا جن کے پاس چلا گیا کیونکہ ان میں اس کے مامول ہونے کی رشتہ داری تھی پس اس نے انہیں اکٹھا کیا اوروہ اس کے پاس اکٹھے ہوگئے اور اس نے عثان بن یغم اس کی اولا دکی طرف پیغام بھیجا کہ وہ اسے آلد دیں اور اگر اس کی مساعی ناکام ہوجائے گائی تو وہ اس کی بناہ گاہ اور مامن بن جا نمیں اور اگر اس کی مساعی ناکام ہوجائے گائی انہوں نے اس امر پر اس سے معاہدہ کر لیا اور جب وہ کی کوشش کا میاب ہوگئی تو بی مرین کا پڑاؤان سے منتشر ہوجائے گائی انہوں نے اس امر پر اس سے معاہدہ کر لیا اور جب وہ اپنے مقصد میں کا میاب ہوگئی تو اس نے ان سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ان کی خاطر ان تمام عملدار یوں سے دست بردار ہوگیا جن پر یوسف بن لیقو ب نے ان کے علاقے میں قبضہ کیا تھا اور اس نے ان تمام خوجوں کو بھی واپس بلالیا جنہیں اس نے ان کی سرحدوں پر بٹھایا تھا اور یہ مغرب اوسط میں اپنی عملدار یوں میں واپس آگئے۔ یہاں تک کدان کا وہ حال ہوا جسے ہم بیان کی سرحدوں پر بٹھایا تھا اور یہ مغرب اوسط میں اپنی عملدار یوں میں واپس آگئے۔ یہاں تک کدان کا وہ حال ہوا جسے ہم بیان کی کرس کے۔

#### فصل

#### عاصرہ کے بعددور حکومت تک سلطان

## ابوزیان کے حالات

عاصرہ کی ذات سے نکلنے اور بنی مرین کے ہاتھوں سے اپنی عملداریوں کو حاصل کرنے کے بعد سلطان ابوزیان نے اپنی حکومت کا آغازاں امرسے کیا کہ وہ آخر ذوالحجہ المحرصی میں اپنے بھائی ابوحو کے ساتھ تلمسان سے بلا دِمفراوہ میں گیا اور ان کے جولوگ بنی مرین کی اطاعت میں تھے انہیں وہاں سے بھا دیا اور ان کے عمال سے سرحدیں لے لیں اور ان کی اطراف پر قبضہ کرلیا بھرا پنے غلام مسامے کوان پرامیر مقرر کردیا اور والیس آگیا۔

السرسور حملہ: چراس نے السرسور مملہ کیا جس پر عاصرہ کے دنوں میں عربوں نے قبضہ کر کیا تھا اور سوید اور دیا لم کے زناتہ اور بنی بعقوب بن عافی میں سے جولوگ ان سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے اس پر قبضہ کر کیا تھا پی وہ اس کا گے بھاگ اضے اور اس نے ان کا تعاقب کر کے ان پر حملہ کر دیا اور واپس آگیا اور بنی توجین کے علاقے سے گز را اور بنی عمل نے جولوگ جبل میں باقی رہ گئے تھے ان کی اطاعت کا تقاضا کیا اور اپنے خروج سے نو ماہ بعد تلمسان کی طرف

واپس آگیا اوراس نے ابنی حکومت کی اطراف کومضبوط اور صاف کر دیا پس اس نے اپنے محلات اور باغات کی در تی گی طرف توجہ کی اوراس کے ملک میں جو چیز ٹوٹ بھوٹ گئ تھی اس کی مرمت کی اور اس دوران میں وہ بیار ہو گیا اور سات ماہ تک اسے شدید تکلیف رہی پھروہ آخر شوال <u>سرے میں</u> فوت ہو گیا۔

#### فصل

#### تلمسان کے منابر سے قصبی دعوت کے ناپید

#### ہونے کے حالات

ا فریقهٔ میں حفصی دعوت تونس ٔ بجابیا وراس کے مضافات میں ان کے شرفاء میں منقسم ہو چکی تھی اور جبیشہ اور دشتا نہ کا شہران دونوں کے درمیان سرحد تھی اور تونس میں امیر ابوحفص ابن الامیر الی ڈکریا اوّل طیفہ تھا اور اسے حاکم بجابیداور الحضرة كى مغربى سرحدول يربرترى حاصل تھى اور بنى زيان اس كى بيعت تصاور منابريراس كے نام سے حاضري ہوتى تھى اورانہیں مولی امیر ابوز کریا الا وسط حاکم بجابیہ کے ساتھ اس رشتہ کی وجہ سے تعلق تھا جوان کے ادر اس کے درمیان پایا جاتا تھا اور جیسا کہ ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں کہ جب عثان بجابیآیا تو اس کی وجہ سے خوف لاحق ہوگیا' پھرانہوں نے دوبارہ اپنے تعلق کی طرف رجوع کیااوراس پر قائم رہے یہاں تک کہ پوسف بن لیقوب نے تلمیان ہے جنگ کی'ان دنوں تونس کے خلیفہ سلطان ابوعصیدہ بن واثق کی بیعت ہوتی تھی اور تلمیان کے منابریر اس کے نام سے حاضری ہوتی تھی اور وہ امیر ابوز کریا الا وسط حاکم سرحد کے ساتھ ان کے دوئتی رکھنے کی وجہ سے ان سے کینڈر کھتا تھا پس جب یوسف بن یعقوب تلمسان کے بالا کی علاقے میں اتر ااور اس نے مشرق کی طرف اپنی فوجیں جیجیں اورعثان بن یغمر اس نے حاکم بجابیہ سے کمک طلب کی تو اس نے انہیں اس طرف سے ہٹانے کے لئے موجدین کی ایک فوج جیجی آور جبل الزاب میں انہوں نے ان کے ساتھ جنگ کی تو سخت معرکے کے بعد موحدین منتشر ہو گئے اور بنومرین نے انہیں قبل کر دیا اور اس زمانے میں معرکہ کی جگہ کومری الرؤس كہتے تھے كيونكه اس ميدان ميں بكثرت مركث كرگرے تھا ور يوسف بن يعقوب اور حاتم بجابيہ كے درميان متحكم فیصلہ ہوگیا لیں قونس کے خلیفہ نے اپنے اسلاف کی طرح موحدین کے مشائخ کو پوسف بن یعقوب کے ہاس تجربید تعلقات کے لئے اور بجابیہ کے حاکم کوا کسانے کے لئے بھیجالی عثان بن يغمر اس کو مصيبت پیش آئی اورات اس بات نے ناراض کردیا کہاں کا خلیفہ اس کے دشمن کی مدد کررہا ہے لیں اس نے اپنے منابر سے اس کا ذکر موقو ف کر دیااور اپنی حکومت اور قوم کواس کی دعوت سے باہر نگال لیابیسا تو میں صدی کے آخر کی بات ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

ALL SACTOR STATES OF THE SACTOR STATES AND A SACTOR

#### فصل

#### ابوحموالا وسط كي حكومت كے حالات اور

#### اس میں ہونے والے واقعات

جب امیرابوزیان فوت ہوگیا تواس کے بعد ابوعو نے عزمے ہے آخر میں حکومت سنجال لی جیبا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور وہ بڑا بہاور 'بیدار مغز' دانش مند' دوراندلیش' غیرت مند' سخت طبیعت 'بداخلاق' حدسے زیادہ عقل مند اور خود رائے تھا اور وہ زنانہ کا پہلا باوشاہ ہے جس نے حکومت کے مراسم وقو اعد کومر تب ومہذب کیا اوراس بارے میں اس نے اپنے ارباب حکومت کے مراسم کی ڈھال کوان کے لئے بلٹ ویا یہاں تک کہ وہ اس کی حکومت کے ماتحت ہو گئے اور آ داب بلطانی کوسکھا۔

میں نے ویف بن کی ہے جوزغبہ میں سے سوید کا امیر اور شاہانہ مجالس کا شخ ہے سا ہے وہ بیان کرتا ہے اور موی ا بن عثان جوزنانہ کی شاہانہ سیاست کا معلم ہے اسے در ماندہ کر دیتا ہے 'زنانہ تو صرف صحراء کے رؤسا تھے' یہاں تک کہ ان میں موک بن عثان کھڑا ہوا جس نے اس کی حدیثدی کی اور اس کے مراسم کی درستی کی اور اس کے ہمسر اس سے روایت کرتے ہیں ' پس انہوں نے اس کے طریق کو قبول کر لیا اور اس کی تعلیم کی اقتداء کی۔

اور جب وہ خود مخار حاکم بنا تو اس نے اپنی حکومت کی ابتدا میں اپنے کام کا آغاز سلطان بنی مرین کے ساتھ ملکے کرنے سے کیا' پس اس نے اپنی حکومت کے اکابرکوسلطان ابو ثابت کے پاس بھیجا اور اس کی مرضی کے مطابق اس سے سلح کی بھر اس نے بنی تو جین اور مفراوہ کی طرف توجہ کی اور ان کی طرف فوجیس بھیجیس یہاں تک کداس نے ان کے شہروں پر قبضہ کر لیا اور ان کے سرکشوں کو مطبع بنالیا اور محمد بن عطیہ اصم کو وانشریس کے نواح سے اور راشد بن محمد کو شاہ ہے نواح سے چاتا کیا' میں بعض بن یعقوب کی وفات کے بعد وہاں چا گیا تھا کہا اس نے اسے وہاں سے دور کر دیا اور دونوں عملدار یوں پر قابض ہوگیا اور ان پر عامل مقرر کے اور تلمسان کی طرف واپس آگیا۔

پھر والے جے میں اپنی فوجوں کے ساتھ بی نوجین کے بلاد کی طرف گیا اور ان کے شہروں کے درمیان تافرکنیت میں اترائیں اس نے محد بن عبدالقوی کی اولا دکو وانشر لیس سے چاتا کیا اور ان کی حکومت بنی توجین میں مخصر ہوگئی اور اس نے محمد بنان اس نے محد بن سیاس کی قوم کی امارت عطا میں سے بنی حیفر بن سے نوکر بنائے اور ان کے عظیم شخص بیخی بن عطیہ کوجیل وانشر لیس میں اس کی قوم بنی پوللتن کی کی اور اولا دِعزیز میں سے پوسف بن حسن کو اس کے مضافات کی امارت وی اور سعد بن سلامہ کو اس کی قوم بنی پوللتن کی امارت عطاکی جو بنی توجین کا ایک بطن میں اور ان کی عملداری کی غربی جانب کے باشندوں کا بھی امیر بنایا اور بنی توجین کے دیگر بطون کو اطاعت اور کیک کی شرط پر برغمال رکھا اور ان سب پر ایپنے پر ور دہ سالا ریوسٹ بن حیون الہواری کو عامل مقرر کیا

اوراے آلہ بنانے کی اجازت دی اوراپ غلام مسامح کو بلادِمفراوہ پرامیرمقرر کیا اوراسے بھی آلہ بنانے کی اجازت دی اوراپنے پچاکے بیٹے محد کوملیانہ کاامیرمقرر کیا اوراسے وہاں اتا را اورخود تلمسان کی طرف لوٹ آیا۔

فصل

# زىرم بن جاد كابرشك كى سرحد سے برطرف

#### ہونااوراس سے پہلے کے حالات

اس محل کے مشائخ کا پیجابل مکلاتہ میں اپنے خاندان کی کثرت کی وجہ سے اس کے اندراور باہر رہتا تھا اور اس کا نام زیری تھا پس عوام نے اس میں تصرف کر کے اسے زیرم بنا دیا اور جب یغمر اس نے بلادِ مفراوہ پر قبضہ کیا تو اس محل کے رہے والے اس کی اطاعت میں واخل ہو گئے اور جب وہ فوت ہو گیا تو اس جائل کے دل میں خیال آیا کہ میں برشک کی حکومت کا خودمخار حاکم بن جاؤں جومفراوہ اور بن عبدالواد کے درمیان ہے اور ایک کو دوسرے سے ازا دول کیس اس نے اس امر کاعزم کرلیا اور اسے کرگزرا اور اس نے ۸۳ کے میں برشک کوایے کنٹرول میں کرلیا اور اس کے بعد عثان بن یفر اس نے م 24 ہے میں اس پر تملہ کیا اور اس سے جنگ کی مگر اسے سر نہ کرسکا پھر مواہ کے میں مفراوہ پر چڑھائی کی تو ثابت بن مندیل نے برشک کی پناہ لے لی اورعثان نے وہاں پر چالیس روز تک اس کامحاصرہ کئے رکھا اورجیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں پھروہ سمندریا رکر کے مغرب کی طرف جلا گیا اوراس کے بعد زیری نے عثان بن یغمر اس کی اطاعت کر لی جس نے اسے وہاں بھیج دیا تھااوراس کی تلمسان واپسی پراس نے اس کے خلاف بغاوت کردی اوراس کے بعد بنوزیان اینے محاصرے کی مصیبت میں مشغول ہو گئے تو ریز بری برشک میں خودمخیار بن گیا اور وہاں پراس کی شان بڑھ گئی اور جب بنی مرین بلا دِمفراوہ پر غالب آئے توریان سے بچا اوران کی فوجیں اطاعت وانقیاد کے اخلاص سے وہاں آتی رہیں اور جب یوسف بن لیعقوب کی وفات سے بنی مرین کی حکومت براگندہ ہوگئی اور بنویغمراس محاصرے سے باہر آئے توبیدا بنی اطاعت میں کمزوری و کھانے اور دوری ہے اس کے گوشے کو حاصل کرنے کی عادت کی طرف لوٹا۔ یہاں تک کہ جب ابوحونے بلادِ مفرادہ پر قبضہ کیا تواس کی اطاعت ای شرے گزر کراس کے ماوراء علاقے تک بڑنے گئی جس سے زیری کوانی جان کا خوف پیدا ہو گیا اور اس نے اس سے اس شرط پرامان طلب کی کہ وہ اس کی خاطر مصر سے دست بردار ہوجائے گا تو اس نے اپنی حکومت کے مفتی اعظم ابوزید عبدالرحن بن محمدالا مام کواس کے پاس بھیجا جس کا باپ برشک کا باشندہ تھا اور زیری نے اے اپنی پہلی بغاوت میں دھو کے سے قبل کر دیا تھا اور اس کا یہ بیٹا عبد الرحمٰن اور اس کا بھائی عیسیٰ بھاگ کر تونس چلے گئے تھے پس ان دونوں نے و ہاں تعلیم حاصل کی اور الجزائر کی طرف لوٹ آئے اور اسے اپناوطن بنالیا پھرید دونوں ملیانہ کی طرف آگئے اور بنومرین نے ان دونوں کو ملیانہ میں قضا کا کام دے دیا پھر یوسف بن یعقوب کی وفات کے بعد وہ بنومرین کے کارندوں اور سالاروں

کے ساتھ الاور ایو تو کے پاس ملیا نہ گیا اور ان میں مند یل بن جم الکنائی اور افسر امور بھی شامل تھا۔ جس کا ذکر ان کے حیاتھ الات میں آتا ہے اور بیدونوں اس کے بیٹے محمد کو پڑھاتے تھے پس اس نے ابوزیان اور ابو تو کے پاس ان دونوں کی علمی حیثیت کی بہت تعریف کی جس نے ابو تو پر بہت اثر کیا اور جب وہ باا تقیار حاکم بنا تو اس نے طالب علموں کے لئے تلمسان میں المطہر کی جانب ایک مدرسہ تعمر کیا اور ان دونوں کے لئے اس مدرسہ کی دونوں جانب ان کے گھر بھی بنائے اور ان دونوں کو اس مدرسہ کی دونوں جانب ان کے گھر بھی بنائے اور ان دونوں کو اس مدرسہ کی دونوں جانب ان کے گھر بھی بنائے اور ان دونوں کو اس کے لئے اس مدرسہ میں درس و تدریس کے لئے دودونر بنوائے اور انہیں فتو کی اور میں کہوہ اس کی جانب ایسے آدی کو بیجیج جو کی حکومت میں بڑا مقام حاصل تھا پس جب زیری نے ابو تھو سے امان طلب کی اور میرکہ دوناں کی جانب ایسے آدی کو بیجیج جو اور وہ ابو تو سے بیا جازت لینے کے بعد کہ اگر اس نے اس پر قابو پالیا تو وہ اس سے ابوزید عبد الرحمٰن الا کبر کو اس کی پاس اور وہ ابو تو سے بیا جازت لینے کے بعد کہ اگر اس نے اس پر قابو پالیا تو وہ اس سے ابوزید عبد ارحمٰن الا کبر کو اس کے پاس کی مہمان سرا میں آتا رہا اور وہ اس کے تی رہوگیا ور اس نے تی رہوگیا اور اس نے تی رہوگیا ور اس نے تی رہوگیا ور اس نے دونوں میں کے دونوں میں خودونا رمشار کی کا اثر مٹ کیا ۔ والا میسود کی سے بیا تا رہا اور وہ اس کے تی رہوگیا ور اس نے تی اور کر کے میں قل کر دیا اور برشک کی حکومت سے طفان ابو تھو کو حاصل ہوگی اور اس سے خودونا رمشار کی کا اثر مٹ گیا ۔ والا میں سے دونوں کی اور کی دیا در برشک کی حکومت سے طفان ابو تھو کو حاصل ہوگی اور اس سے خودونا رمشار کی کا اثر مٹ گیا ۔ والا میں سے دونوں کی کومت سے مطفان ابو تھو کو حاصل ہوگی اور اس سے خودونا رمشار کی کا اثر مٹ گیا ۔ والا میں سے دونوں کی اس کے دونوں کی میں دیا دونوں کی حکومت سے مطاب کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی حکومت کی دونوں کی دونو

#### فصل

# الجزائر کی اطاعت اور وہاں سے ابن علان کی وستبر داری کے حالات اور اس کی اولیت کا بیان

الجزائر کا پیشہر ضہاجہ کے مضافات میں سے تھا اور بلکین بن زیری اس کی حدیثدی کرنے والا تھا اور اس کے بعد اس میں اترے 'چروہ موحدین کی عملداری میں آ گیا اور بنوعبدالمؤمن نے اسے مغربین اور افریقہ کے شہروں میں شامل کرلیا اور جب بنوالی حفص موحدین سے جابو ہو گئے اور ان کی حکومت بلاوز نا ہتک بھی گئی اور تلمسان ان کی سرحد تھی اور انہوں نے بغر اس اور اس کے بعد اس کے بیٹوں کو تلمسان پر گورزم قرر کیا اور مفراوہ کے نواح پر بنی مندیل بن عبد الرحن کو اور وافشریس اور اس کے بیٹوں کو عامل مقرر کیا اور مفراوہ کے نواح پر بنی مندیل بن عبد الرحن کو اور وافشریس اور اس کے بیٹوں کو عامل مقرر کیا اور ان عملداری میں اس کے بیٹوں کو عامل مقرر کیا اور اس کے بیٹوں کو عامل مقرر کیا اور ان عملداریوں سے ماور اء الحضر ہ تک جوعلاقہ تھا وہ موحدین کی حکومت میں شامل تھا جو یہاں صاحب حکومت تھے اور الجزائر کا گورزموحدین میں سے تھا جو الحضر ہ کے باشند سے تھے جنہوں نے سات ماہ تک بید بغاوت جاری رکھی اس نے ایجے پیش حاکم بجانی ابو ہلال کو اشارہ کیا کہ وہ اس پر حملہ کر ب

لیں اس نے کئی ماہ تک اس کا تحاصرہ کئے رکھا پھر وہاں سے بھاگ گیا' پھر م بھے پیر ابوالحن بن پلین نے دوبارہ موحدین کی فوجوں کے ساتھ اس کا تحاصرہ کیا اور بردورِقوت اس میں داخل ہو گیا اور اسے لوٹا اور اس کے مشائخ کوگر فقار کرلیا اوروہ مستنصر کی وفات تک قیدی رہے۔

امير ابوز كريا الا وسط: اور جب بن حفص كى حومت منقهم ہوگئ اور امير ابوز كريا الا وسط اور اس كاباپ مغربي سرحدوں ميں خود مختار ہوگئے۔ تو انہوں نے اس كى طرف اپنى بيعت بھيجى اور اس نے ابن ا كماز بركوان پر حاكم مقرر كيا اور وہ عمر رسيدہ اور بير فرتوت ہونے تك ان كا امير رہا۔

ا بن علان: اورابن علان ٔ الجزائر کے مخصوص مشائخ میں سے تھا اور اس کے اوام کو قائم کرنے والا اور امارت کا پیشروتھا اس وجہ ہے اسے اپنے بقیدایا میں اہل جزائر پرحکومت حاصل رہی اور جب ابن ا کماز پرفوت ہو گیا تو اسے اپنے شہر میں خود مختار بن جانے کا خیال آیا۔ پس اس نے اس کے امیر کی وفات کی شب اپنے ہمسر صاحب ہتھیارا فراد کے لئے فوج بھیجی اوران کوتل کریا اورضبح خودمختاری کا اعلان کر دیا اورآ له بنایا اورسوار ہو کرمتیجہ عربوں کے ثعالبہ اورغریب الوطنوں سے جاملا اوراس نے بہت سے پیادہ اور تیرا نداز اکٹھے کر لئے اور بجابید کی فوجوں نے کئی پاراس سے جنگ کی مگر بیان کے مقابلہ میں ڈ ٹار ہااورملیکش' بلا دمتیجہ میں سے حمایتہ الکثیر پرغالب آ گیااور جب وہ بلا دِشر قیہ پرغالب آ گئےاورالقاصیہ میں دورتک چلے۔ گئے تو ابو کچیٰ بن یعقوب نے بنی مرین کی فوجوں کے ساتھ اس سے جنگ کی پس اس نے اس کی نا کہ بندی کر دی اوراس پر تنگی وارد کر دی اور ابن علان کے پاس سے امیر خالد کا ایکی قاضی ابوالعباس الغماری پوسف بن یعقوب کی طرف جاتے ہوئے گز را تو اس نے باقی رکھنے براہے عاجزی کرتے ہوئے سلطان کی اطاعت امانتا دی اور اس نے اس کے متعلق سے اطلاع دے دی کہ اور اس کی سفارش کی اور اس نے اپنے باپ تیجیٰ کواس کے ساتھ مصالحت کرنے کا اشارہ کیا پھراس کے بعدامیر خالد نے اس سے جنگ کی تو وہ اس کے سامنے ڈٹا رہا اور چودہ سال تک اٹی حالت میں رہا اور مصائب کی آتھ عیس اسے گھورتی رہیں اور زمانداس سے جنگ کرنے کے لئے قوت جمع کرتار ہااور جب سلطان ابوجمونے بلاوتو جین پر قبضہ کرلیا تو اس نے وانشریس پر پوسف بن حیون الہواری کو اور بلا دِمفراوہ پراہے غلام مسامح کو گور زمقرر کردیا اور تلمسان واپس آ گیا پھر واے پیران نے بلاد شلب اور وہاں پڑاؤ کرلیا اور اس کاغلام مسامح فوجوں کے ساتھ آیا اور اس نے بقیہ نواح میں سے متیجہ پر قبضہ کرلیا اور الجزائر کو ڈھال بنایا اور اس کامحاصرہ تنگ کر دیا یہاں تک کہانہیں نگلیف نے آلیا اور ابن علان نے اپنی جان کی شرط پراس سے دست برداری کے متعلق یو چھا تو سلطان نے اس کی شرط کو قبول کرلیا اور سلطان ابو حونے الجزائر پر قبضه کرلیا اورا سے بھی اپنی عملداری میں شامل کرلیا اور ابن علان مسامح کی فوج کی حفاظت میں کوچ کر کیا اور پیشلب میں سلطان کے پاس چلے گئے پس وہ تلمسان کی طرف واپس آ گیا اور ابن علان بھی اس کی رکاب میں تھا پس اس نے اسے وہاں تھبرایا اوراس سے اپنی شرط یوری کی یہاں تک کرفوت ہوگیا۔ Complete the second of the second second

والبقاء لله سبحانه والمراجع المراجع ال

t Berg Base et al teriod of Batalon Washington in the Establish College Affilia

#### فصل

# فر مانروائے مغرب کی تلمسان پرچڑ ھائی اور

#### اس کی او لیت

جے عبدالحق بن عثان نے حکومت کی مشکلات کے باعث فاس میں سلطان ابوالربیع کے خلاف بغاوت کی اور بنی مرین کے حاکم حسن بن علی بن ابی الطلاق نے وزیر رحوابن لیفوب کی مداخلت سے اس کی بیعت کر لی جیسا کہ ہم ان کے حالات میں بیان کر چکے ہیں اور تازی پر قبضہ کر لیا تو سلطان ابوالرہیج نے ان پر چڑھائی کی تو انہوں نے سلطان ابوحو کے یاس اینے فریادی وفد کو بھیجا پھر ابوالر بھے نے جلدی سے انہیں جالیا اور تازی میں ان پر غالب آ گیا تو وہ سلطان ابوحمو کے پاس چلے گئے اور اسے مغرب کے خلاف مدودینے کی دعوت دی تا کہ وہ اپنی قوم کوچھوڑ کر اس کے مدد گار ہوں 'اس دوران میں سلطان ابوالر بیج فوت ہو گیا اور ابوسعیدعثان بن یعقوب بن عبدالحق مغرب کا خودمختار حاکم بن ببیجا' پس اس نے سلطان ابوجموے مطالبہ کیا کہ وہ ان لوگوں کواس کے میر دکر دے جواس کے پاس علے آئے ہیں تو اس نے ان کے میر دکرنے اور اپنا عہد توڑنے سے اٹکارکر دیا اور انہیں سمندر کی طرف کنارے کی جانب بھیج دیا توسلطان ابوسعیدنے اس سے چثم پوشی کرلی اور اس ہے کر لی پھر یعیش بن یعقوب بن عبدالحق کواپنے بھائی سلطان ابوسعید کے ہاں جو مقام حاصل تھا اس کے بارے میں اسے شبہ ہو گیا کیونکہ اس کے متعلق اس کے پاس شکایت کی گئی تھی پس وہ اس سے الگ ہو کر تلمسان چلا گیا اور سلطان ابوحونے اسے اس کے بھائی مقابلہ میں بناہ دے دی' جس ہے وہ ناراض ہو گیا اور اس نے ت<u>والے چ</u>میں تلمسان پرحملہ کیا اور اینے بیٹے امیر ابوعلی کو امیر مقرر کیا اور اسے اپنے ہراؤل میں بھیجا اور خود ساقہ ( پچھلا دستہ ) میں چلا اور آئ تیاری میل وہ تلمسان کےمضافات میں داخل ہو گیا اوراس کےمیدانوں کولوٹ لیا اور وجدہ سے جنگ کر کے اسے تنگی میں ڈال دیا پھر وہاں سے تلمیان کی طرف بڑھا اوراس کے میدان میں اتر ااورموئیٰ بن عثان اس کی فصیلوں کے پیچھے قلعہ بند ہو گیا اور اس کے مضافات اور رعایا پر غالب آگیا اور سلطان ابوسعیدا پنی فوجوں کے ساتھ اس کی حکومت کی علامات اور بلا دکوتباہ و ہرباد کرتا ہوا چلا' پس جب اس کا کھیراؤ ہو گیا اور سلطان کا دیاؤ اس پر بڑھ گیا اور وہ اپنے انجام کے متعلق اس سے خاکف ہو گیا تو اس نے ان وزراء کو خطاب کرنے کا ایک نہایت لطیف حیلہ اختیار کیا جنہیں وہ اپنے اموال دیا کرتا تھا اور انہیں ان کے سلطان کے مشوروں سے دھوکہ دیا کرتا تھا پہاں تک کہ اس نے اپنے پڑوی کییش بن یعقوب سے ان کی مراجعت کا تقاضہ کیا اور بیرکہ وہ اسے اس کے بھائی سے حکومت لے کر دے پھراس نے اس بارے میں ان کے خطوط سلطان ابوسعید کے پاس بھیج توان ہے اس کاول خوف اور ڈر ہے بھر گیا اور خواص اور دوستوں کے بارے میں اسے شبہ پیدا ہو گیا اور وہ اسی تیاری میں مغرب کی طرف چلا گیا اور اس کی واپسی کے بعد اس کے بیٹے عمر نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور وہ پچھ عرصہ کے

کے تلمسان اوراس کے باشندوں سے غافل ہو گئے یہاں تک کراس بارے میں اپنے وقت پر حکم الی آگیا۔ والله تعالیٰ اعلم

فصل

#### آغازمحاصرهٔ بجابیه کے حالات اور

#### اس کے سبب کی وضاحت

جب سلطان ابوسعید مغرب کی طرف داپس آیا اور تلمسان سے عافل ہوگیا تو سلطان ابوہو نے اپنی عملداری کے اہل قاصیہ کے لئے تیاری کی اور داشد بن تحرین ثابت بن مند بل اس جہالت کے دوران بلاوز داودہ سے آیا اور هلب بیں اتر پڑا اور اس کی قوم کے بوڑھاس کے پاس اکھے ہو گئے اور جب سلطان ابوہو سے جہالت دور ہوئی تو وہ اپنے بیٹے ابوتا شفین کو تلمسان پر عامل بنانے کے بعداس پر حملہ کرنے کے لئے گیا اور اس کے لئے فوجس اسھی کیس تو وہ تیزی سے اس کے آگے اپنی مسافرت گاہ بجابی کی طرف بھاگ گیا اور بوسعید جہال شلب بیں اپنے قلعوں بیں اس کی دعوت پر قائم رہے کہاں سلطان ابوہونے وادی تمل میں اتر کر خیمہ لگالیا اور اس نے اپنی عملداریوں کے باشندوں بی ابوسعید کے عاصرہ کے لئے اس سلطان ابوہونے وادی تمل بیں اتر کر خیمہ لگالیا اور اس نے اپنی عملداریوں کے باشندوں بی ابوسعید کے عاصرہ کے لئے التحقید پر السے بی جو راشد بن محمہ کے بیروکار شے اور اس نے وہاں پر ایک کل بنایا جو اس کے نام سے مشہور ہے اور اس نے القاصیہ پر الشامیہ پر اسے ملا نے اس بی ایس کے اس خوات کی اور تھی ہوں تھا کہ جب اس نے وہاں بو بیکی نے اسے خط بھیا تھا اس وقت سے اس کے دل قال ور جب سے مولا ناسطان ابو بیکی نے اسے خط بھیا تھا اس وقت سے اس کے دل تو جب اس کے آر در بھی اور یو واقعہ بوں تھا کہ جب اس نے اپنی خوات کی فور اس سے خکست کھائی اور اس نے بیان کر بھی جو اس سے خلاف برا میں کے اس خوات کھائی اور اس نے بہائی دور اس نے بیان کر بھیجاتو اس بی خوات کے لئے بھوئیا کہ ہم ان کے عالات میں پہلے بیان کر بھیجاتو اس بات نے اسے بجایہ کی حکومت کی آور دولا گی۔ حکومت کے بی میں مدولا ہی کہ جو اس بات نے اسے بجایہ کی حکومت کی آور دولا گی۔ حکومت کی بی مدولا نی سے بیاری کو میں بات نے اسے بجایہ کی حکومت کی آور دولا گی۔

ا پہنے خلوف کی وفات اور جیسا کہ ہم پہلے بیان کرچے ہیں کہ جب ابن خلوف مرکیا تواں کا کا تب عبداللہ بن ہلال اس کے پاس گیا تواس نے اسے اکسایا اور ترغیب دی اور اسے الجزائر کے حالات سے غافل کر دیا' بس جب وہ الجزائر پر غالب آگیا تواس نے اپنے غلام مسامح کو ابن ابی جی کے ساتھ' فوجوں کے ساتھ بھیجالیں وہ جبل الزاب تک پہنچا اور ابن ابی جی فوت ہوگیا اور مسامح والین آگیا بھر حملے اور اس کے دخمن کے خوف نے اسے اس کے حالات سے غافل کر دیا اور جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا ہے کہ وہ شلب شہر میں اثر ااور عثان بن سباع بن بچی بن سباع بن ہمل امیر زواودہ اس سے ملا اور اسے ان مغربی سرحدوں پر قبضہ کرنے کی ترغیب دی جوموحدین کی عملداری میں تھیں تو وہ اس بات سے خوش ہوگیا اور فوجیں جمع کیں مغربی سرحدوں پر قبضہ کرنے کی ترغیب دی جوموحدین کی عملداری میں تھیں تو وہ اس بات سے خوش ہوگیا اور فوجیں جمع کیں

#### فصل

## بلادِ بن توجین میں محمد بن یوسف کی بغاوت کے حالات اور سلطان کی اس کے ساتھ معرکہ آرائی

اورجیدا کہ ہم بیان کر پچے ہیں کہ جب محد بن یوسف مشرق کی طرف واپس آیا اور موئی بن علی الکردی اس سے پہلے سلطان کے پاس اس کی شکایت ہوئی تو اس نے اسے ملیانہ سے معزول کردیا تو اس نے اس علم کی وجہ سے سر جھکالیا اور اس نے تلمسان میں اپنے بیٹے امیر ابوتا شفین سے ملاقات کرنے کے بارے میں اس سے دریافت کیا اور وہ اس کا خواہر زادہ تھا تو اس نے اسے اجازت دے دی اور اس کے بیٹے کو اسے گرفار کرنے کا اشارہ کیا تو اس نے اسال کی طرف واپس جانے کا ارادہ کیا تو اس نے سلطان کے پڑاؤ کی طرف واپس جانے کا ارادہ کیا تو اس نے اس کا راستہ چھوڑ دیا اور جب وہ اس کے پاس پہنچا تو وہ اجنی بن گیا اور اسے روک دیا۔ تو وہ شک میں پڑگیا اور اس کی اور سلطان ابو حوک عامل یوسف بن حسن بن عزیز کے ہاں ابر ان تو اس نے اس کی قوم اور ان کے ساتھ ان سے جگرگیا اور مسلطان کو تک سے بوئی اور وہ تلمسان چلاگیا اور مسلطان کو تک سے بوئی اور وہ تلمسان چلاگیا اور محمد بن یوسف بن میں میں تو میں اور وہ تمسان چلاگیا اور مسلطان کو تک سے بوئی اور وہ تلمسان چلاگیا اور محمد بن یوسف بن

توجین اورمفراوہ پرغالب آ گیااورملیانہ میں اتر ااور سلطان دخول سے بچھ دنوں بعد تلمسان سے نگلا اور اس نے فوجوں کوجع کیا اور گمزوریوں کو دور کیا اور مسعود بن برہوم کواس کی جگہ پراشارہ کیا کہ وہ فوجوں کو لے کر بجائیہ کے حاصرہ کے لئے پہنچے تا كه فيحي ساس كى ناكه بندى كرے اور محربن يوسف نے اس سے أبحف كے لئے مليانہ سے بغاوت كردى اوراس نے مليانہ پریوسف بن حسن بن عزیز کو گورزمقرر کیا پس اس نے بلا دملیکش میں اس سے جنگ کی اور محد بن یوسف کوشکست ہوئی اور اس نے جبل مرصالہ کی پناہ کی اورمسعود بن برہوم نے کئی روز تک اس کا محاصرہ کئے رکھا پھروہ بھاگ کر سلطان کے پاس چلا گیا اوران سب نے ملیانہ سے جنگ کی اور سلطان اس میں بر ورقوت داخل ہو گیااور پوسف بن حسن کواس کی کمین گاہ کے ایک رائے ہے قید کر کے اس کے پاس لایا گیا تو اس نے اسے معاف کر کے آزاد کر دیا پھراس نے المربد پر چڑھائی کی اور اس پر قضه کرلیا اوران نواح کے لوگوں سے صانت کی اور تلمسان کی طرف واپس آگیا اور محدین پوسف نے نواح کے لوگوں ہے ضانت لی اورتلمسان کی طرف واپس آگیا اورمحمر بن یوسف نے نواح پراحسانات کئے اوراس طرف اس کی دعوت پھیل گئی اوراس نے سلطان ابویجی سے اطاعت کے بارے میں گفتگو کی پس اس نے اس کی طرف تحا نف اور آلہ بھیجا اور یغمر اس بن زیان کاافریقه کا حصهاس کے لئے مخصوص کر دیا اورا سے مدد دینے کا بھی وعدہ کیا اور بنی تو جین کے بقیہ علاقے پر قبضہ کرلیا اور جبل وانشریس کے بنوتیز ین نے اس کی بیعت کرلی' پس بیان پرغالب آگیا پھرسلطان نے <u>عرام ہیں</u> مشرق پرحملہ کیااور المربيه پرقابض ہو گیااور پوسف بن حسن کومحمہ بن پوسف کی مدافعت کے لئے وہاں کا گورنرمقرر کیااوراس ہےاورعملدار یوں کے باشندوں سے اور زناتہ کے قبائل اور عربوں سے حتی کہا پنی قوم بنی عبدالواد سے ضانت لینے میں کوئی کمی نہ کی اور تلمسان کی طرف واپس آگیا اور انہیں گاؤں میں اُتارا'جوایک وسیع نشیب ہے'جوبعض عظیم شہروں کے مشابہ ہے جیے اس نے گروی ر کھنے کے لئے بنایا تھا اور وہ اس میں اس تک بڑھ گیا کہ اس نے ایک بطن اور ایک قبیلے اور ایک خاندان ہے متعدد ضانتیں لیں اور سیمعاملہ شہری اور سرحدی باشند وں اورمشائخ اورعوام تک تجاوز گر گیا پس اس نے اس قصبہ کوان کے بھائیوں اور بیٹوں سے بھر دیا اور اُسے قوموں کے بعد قوموں سے پُر کر دیا اور انہیں گھر بنانے اور عور توں سے شادی کرنے کی اجازت دے دی اوران کے لئے مساجد کی حد بندی کر ڈی پس انہوں نے وہاں جمعہ کی نماز پڑھی اور وہاں کے باڑا راور صنعتیں خوب چلیں اور اس تمارت کا حال اس سے کہیں عجیب ترتھا جو گزشتہ زیانوں میں قید خانے کا بیان کیا گیا ہے اور محد بن پوسف بلا دِ توجین میں اپنے خروج کے مقام پر ہی مقیم رہا' یہاں تک کہ سلطان کی وفات ہوگئے۔والبقاءاللہ۔

Kartan Kalifornia (K. 1888) Arganis (K. 1888) Kartania (K. 1888) Kartania (K. 1888) Kartania (K. 1888) Kartani

#### فصل

#### سلطان ابوحمو کے آل ہونے اور اس کے بعد

#### اس کے بیٹے ابوتاشفین کے حکمران بننے کے حالات

سلطان ابوحمونے اپنے پچا برہوم کے بیٹے کو اس کی شجاعت اور دانشمندی کی وجہ سے اپنے خاندان اور قرابت داروں میں سے منتخب کر کے اسے اپنامتینی بنالیا تھا کیونکہ اس کے باپ برہوم جوابو عامر کنیت کرتا تھا'نے اپنے بھائیوں میں سے عثان بن یغمر اس کوخش کرلیا تھا اور وہ اسے اپنے بیٹوں پر ترجیح ویتا تھا اور اپنے معاملات میں اس سے خدا کرات کیا کرتا تھا اور اُسے اپنی خلوتوں میں لے جاتا تھا۔

ابوتا شفین: اوراس نے اپنے بیٹے عبدالرحلٰ کی طرف ابوتاشفین کواس کے عجمی کافر دوستوں کے ساتھ بھیجا جواس کی تربیت گاہ میں اس کی خدمت کرتے تھے اور ان میں ہلال بھی تھا جو قطانی کے نام سے مشہور تھا اور مسامح بھی تھا جے صغیر کہتے تتصاور فرج بن عبدالله ' طافر' مهدى اورعلي بن تا كدرت بهي تصاور فرج كالقب شقوره تقا اوران سب مين أسے ملال بهت مرغوب ومحبوب تھا اور اس کا باپ ابوحموا کثر اُسے دوسی کے بارے میں متہم کرنے کے لئے زجر و تو بیخ کیا کرتا تھا اور بسااوقات وہ اُسے بے ہودہ ڈانٹ ڈیٹ بھی کرتا اللہ اُسے معاف کرے پس اس طرح وہ اسے ناراض کر دیتا اوراس کے ساته ما تهدة وشد يدهمله آور من الدور وي بره كرعذاب ديين والا اورزجر وتوشخ اورادب كي حدود سے تجاوز كرجائے والابھی تھااور وہ مجمی کا فراس کے رعب تلے تھے اس وجہ سے وہ اپنے آ قاابو تاشفین کواس کے باپ کے خلاف اکساتے اور اس کی غیرت کو اُبھارتے اوراسے بتاتے کہ اس نے اُسے چھوڑ کر ابن ابی عامر کومنتخب کرلیا ہے اوراس کے ساتھ سیجی ہوا کہ مسعود بن ابی عامر نے ابوحو کے باغی محمد بن پوسف کے مقابلہ میں جب وہ بجایہ کے محاصرہ سے والیں آر ہاتھا' بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا توسلطان نے اس بات پراس کی تعریف کی اورا پنے بیٹے عبدالرحمٰن کواس کے عمر اد کے مقام نجابت و شجاعت کی وجہ ے عار دلائی جس سے وہ اس سے از مرنو دوئی کرنا جا ہتا تھا اور اُسے کمال کی ترغیب دیتا تھا اور اس کے چچا ابوعام ابر اہیم بن یغمر اس نے بادشاہوں کے باس جا کر جوانعامات حاصل کئے اور اس کے باپ اور بھائی نے اپنے باقی ماندہ ایام میں جو اسے جا گیردی اس سے دہ مال دار ہو گیا تھا اور جب ۲ <u>9 سے بین اس کی وفات ہو کی تواس نے اپنے بھائی عثان کواپنے بیٹے</u> کے متعلق وصیت کی تواس نے انہیں اپنے ساتھ ملالیا اور ان کے ورشہ کواپنے مال کی جگہ پر رکھا یہاں تک کہ اس نے ان کے حالات میں بہتری محسوں کی اوراس کے بیٹے ابوسرحان کا بیرمعر کہ ہوا جس میں اس کی شہرت وُوروُ ورتک پھیل گئی تو سلطان ابو حمونے دیکھا کہوہ اس کی کمزوری کو دُور کرنے کے لئے اس کے باپ کی وراثت اسے دے دے پس وہ اماثت کواس کے یاس لے گیا اور اس کے بیٹے ابو تاشفین اور اس کے برے عجمی کافر دوستوں کو بھی اطلاع پہنچے گئی تو انہوں نے سمجھا کہ بیہ جومت کا مال ہے جو اس کے پاس لے جایا گیا ہے کیونکہ اس کے باپ ابو عام کے ورثہ پر بہت عرصہ گزر چکا ہے اور انہوں نے سلطان پر اتہام لگایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ولی عہد بنانے کی بجائے اسے اُس پر ترجیح دے رہا ہے تو انہوں نے ابو تاشفین کو حکومت پر تملہ کرنے کے اُنے اُسلطان ابو تاشفین کو حکومت پر تملہ کرنے کے اُنے اُسلطان ابو حکوفتید کرنے پر آ مادہ کیا تاکہ وہ ممل طور پرخود مختار ہوجائے اور اس کے لئے انہوں نے دو پہر کا وقت مقرر کیا جب سلطان اپنی مجلس سے واپس لوشا تھا اور کل کے بعض کمروں میں اس کے خاص دوست جمع ہو گئے جن میں مسعود بن ابی عامر اور بن ملاح کے وزراء بھی تھے۔

بنوملاح: اورابن بنوملاح کوسلطان نے اپے بقیدایام میں اپنی تجابت پر مقرر کیا ہوا تھا اور اس کے ہاں تجابت گھر کی آ مدنی ومضارف اورا ندرونی اور بیرونی معاملات کی گرانی کی و مداری کا نام تھا اوروہ قر طبہ کے گھر انے والے تھا وروہ اس میں دنانیر و دراہم کے سکے کا بیشہ کرتے تھے اور بسااہ قات ان کی امانت پر اعتاد کرتے ہوئے انہیں گرانی کا کام بھی دے دیا گیا ان کا پہلا پیشہ اختیار کرلیا اور اس کے ساتھ کا شکاری کا کا بھی ان کا بھی اضافہ کرلیا اور اس کے ساتھ کا شکاری کی خدمت میں لگ کے اور انہیں ابوحوکی حکومت میں بردی ابھیت اور کا بھی اضافہ کرلیا اور اس کے ساتھ کا انہیت اور فوقیت حاصل تھی ہیں اس نے اپنی حکومت کے آغاز میں ان میں سے محمد بن میون ابن الملاح اور پھر اس کے میلے محمد الا اختر کی جداللہ بن الملاح اور پھر اس کے میلے میں اس کے میلے میں اس کے میلے میں اس کے میاتھ اس کے قرابت واروں میں سے ملی بن عمر الملاح ہوں ہیں ہے میں بن محمد کو اپنی تجابت پر مقرر کیا اور اس کے ساتھ اس کے قرابت واروں میں سے ملی بن خلوت میں حاضر ہوتے اور اس کے ساتھ اس کی مجاب کہ ہم بیان کر چکے ہیں اس روز پیسلطان کے ساتھ اس کی مجلس کے برخواست ہوجانے طوت میں حاضر ہوئے اور اس کے ساتھ اس کی مجلس کے برخواست ہوجانے خلاوت میں حاضر ہوئے اور اس کے ساتھ قرابت واروں میں سے مقتول مسعود اور جماموش بن عبدالملک بن حقیقہ بھی تھے اور اس کے ساتھ کی بن عروف میں سے تھا جو بی پر بی تو جین کا امیر تھا اور سالطان نے اسے این اور بر بنایا ہوا تھا۔

اور سلطان نے اسے این افراد بر بنایا ہوا تھا۔

ابوتا شفین کا حملہ : جب ابوتا شفین کوان کے اسم جمہ و نے کا پنہ چلاتواں نے اپنے دوستوں کے ساتھ ان پر حملہ کردیا اور انہوں نے حاجب کو درواز ہے پر قابو کرلیا اور درواز ہے کو مضوطی ہے بند کرنے کے بعداس میں ہر طرف سے داخل ہو گئے اور جب گھر کے بی جی بی بی گئے تو انہوں نے سلطان کوا بی تعلواروں پر دھر لیا اور اُسے قبل کر دیا اور ابوتا شفین ان ہے الگ رہا اور انہوں نے اسموقع نہ دیا اور اسے مصبوطی ہے بند کرلیا تو انہوں نے درواز ، تو زکر اے قبل کر دیا اور جوخواص بھی وہاں موجود تھے انہیں قبل کر دیا اور بہت کم لوگ ہی سکے اور بو ملاح کے وزراء بھی مرکے اور ان کے گھر وں کولوٹ لیا گیا اور شہر کی گلیوں میں گھوم کر منا دی کرنے والے نے کہا کہ ابوسر حان نے سلطان سے خیانت کی ہوا دراس کے بیٹے ابوتا شفین نے اس سے بدلہ لیا ہے اور لوگوں سے کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ سلطان سے خیانت کی ہوا دراس کے بیٹے ابوتا شفین نے اس سے بدلہ لیا ہے اور لوگوں سے کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ سال از افواج موٹی بن علی الکر دی نے بیا وارشی تو وہ سوار ہو کرکل کی طرف آیا تو آ ہے بندیا ہوا تو اس نے برے رشتہ دار عباس بن

یفراس کی طرف پیغام بھیجاتو اُس نے اُسے کل کے درواز سے پر بلایا اُسٹے میں منادی کرنے والا ان کے پاس سے گزراتو اُسٹا بوسر حان کے مرجانے کا یقین ہوگیا اور عباس کو الٹے پاؤں اس کے گھر کی طرف واپس کر دیا اورخود سلطان ابوتا شفین کے پاس چلا گیا اور اسے جنگ سے بڑی جیرت تھی پس اس نے اُسے تسلی دی اور جراُت دلائی اور اُسے اپنے باپ کی نشست گاہ میں بھایا اور اس کے لئے اس کی قوم کی بیعت کی خصوصاً اور عوام کی بیعت کی عموماً ذمہ داری لی بیاس سال کے ماہ جمادی الاولی کا واقعہ ہے اور سلطان نے قصر قدیم میں اس کے اسلاف کے مقبرہ میں اس کے گفن وفن کا سامان کیا اور وہ دوسروں کے لئے ایک عبرت بن گیا۔ والبقاء للا۔

اورسلطان نے اپی حکومت کے آغاز ہیں بقیہ قرابت وارول کو جو یغراس کی اولا دہیں سے تلمسان ہیں موجود تھے بھوانے کے لئے وقت مقرر کیا اوران کے نمائندہ بنے کے انجام کے خوف سے اوران کی جانب سے حکومت ہیں جو فقتے بیدا ہو سکتے تھے ان کے خوف سے انہیں کنارے کی طرف ججوا دیا اورا پنی جابت اپنے غلام ہلال کوعطا کی پس اس نے اس کے بوجھ کواٹھا لیا اوراس کی حکومت کے آغاز ہیں سیاہ وسفید کا مالک بن گیا یہاں تک کہ اس نے اُسے برطرف کر دیا جیسا کہ ہم بیان کریں گے اوراس نے بیٹی بندوی کوجوان کی حکومت کا پروردہ تھا 'ھلب اورمفراوہ کے بقیہ مضافات کا امیر مقرر کیا اور محر بین سلامہ بن علی کواس کی عملداری پرامیر مقرر کیا جوتو جین کے بنی پوللتن کے علاقے بین تھی اوراس کے بھائی سعد کو معزول کر دیا تو وہ مغرب کی طرف چا گیا اور موئی بن علی الکردی کومشرق کی جانب پرامیر مقرر کیا اوراس بے بھائی سعد کو کا مرب کی طرف چا گیا اور موئی بن علی الکردی کومشرق کی جانب پرامیر مقرر کیا اوراس بے بھائی سعد کو کام بھی سپر دکیا اوراس نے اپنی حکومت کو محلات کے تعمیر کرنے اور باغات بنانے پر آمادہ کیا پس جس کام کواس کے باپ نے شروع کیا تھا اس نے اُسے پوراکیا لیس محلات اور قلع خوبھورتی سے بھر پور ہو گئے اوراس کے حالات وواقعات مشہور ہو گئے ایس کہ ہم بیان کر ہی گے۔انشاء اللہ

#### فصل

#### سلطان ابوتاشفين كاجبل وانشرليس ميس محمربن بوسف

#### يرجمله كرنااوراس برغالب آنا

اورجیہا کہ ہم نے بیان کیا کہ محمد بن یوسف سلطان ابو مولی والیس کے بعد جبل وانشر کیں اوراس کے نواح پر قابض ہو گیا اور مفراوہ کی ایک جماعت بھی اس کے پاس آگئی گئی ہیں اس کی حکومت مضبوط ہو گئی اوران نواح میں اس کی قوت بڑھ گئی اور ابوتا شفین کواس کے معاملے نے پریشان کر دیا ہی اس نے اس پر حملہ کرنے کا عزم کر لیا اور اس کے لئے فوج اسمنی کی اور کم زوریوں کو دور کیا اور وانشریس کا محاصرہ کر لیا اور بنو تو جین اس کے پاس اور مفراوہ محمد بن یوسف کے پاس جمع ہو گئے اور بنی تو جین میں اسے چن لیا تھا اور جیسا کہ ہم اور بنی تو جین میں اسے چن لیا تھا اور جیسا کہ ہم

بیان کریں گے وہ اپنی ریاست میں عمر بن عثان کی طرف رجوع کرتے تھے پس اس نے اس بات کی وجہ سے اُسے ناراض کو دیا اور اس نے سلطان البوتا شفین سے ساز باز کی اور اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس کی جانب سے چڑھائی کرے گا پس سلطان نے جبل کے علاقے میں قلعہ بند ہو گئے۔ تو عمر بن عثان اپنی قوم کے ساتھ آٹھ ماہ کے علاقے میں ان پر جملہ کر دیا اور وہ سب کے سب تو کا ل کے قلعے میں قلعہ بند ہو گئے۔ تو عمر بن عثان اپنی قوم کے ساتھ آٹھ ماہ کے عاصرہ کے بعد سلطان کی طرف چلا گیا 'پس فوج پر اگندہ ہوگئی اور حکومت خراب ہوگئی اور لوگ منتشر ہوگئی ہیں اس نے قلعہ میں واخل ہو کرمجہ بن یوسف کو گرفتار کر لیا اور اُسے قید کر کے سلطان کے پاس لایا گیا اور وہ اپنی سوار کی پر جول اس نے نہیں واخل ہو گئی ہورائی گیا ہور اس نے جبل وانشر لیں اور بنی عبدالقوی کا سر نیز سے پر چڑھا کر تکمسان لایا گیا اور اُسے شہر کی برچوں پر نصب کردیا گیا اور اس نے جبل وانشر لیں اور بنی عبدالقوی کے مضافات پر عمر بن عثان کو امرال بلاونز ہو سے قبلہ تک پہنچا نے والی گھائی ہے' رہنے والے ریاح کے قبائل میں غارت کے مضافات کے قبائل میں خارت گری کی اور ان کے قبائل کی رہوال کو لوٹا اور سیدھا بجا ہے کی طرف گیا اور تین دن اس کے میدان میں شب باش ہوا' جہاں اُن وہ وہ جب بن عمر رہتا تھا کہی وہ اسے سرخہ کر سکا اور اُسے اپنے دوستوں کے پاس اس کی مضبوطی کے لئے عذر مل گیا اور تمین وہ وہ بی آگیا ہوں تھا گئے۔ ان شاء اللہ تعالی ۔

#### فصل

ہجاریہ کے محاصر ہے اور موحدین کے ساتھ اُن طویل جنگوں کا بیان جن میں اس کی موت واقع ہوئی اور اس کی سلطنت جاتی رہی اور پچھ

#### ع سے کئے اس کی قوم سے حکومت کا

#### خاتمه بموكيا

جب 772ھ میں سلطان ابوتاشفین بجایہ کے ماصرے سے واپس لوٹا تواس نے مشرق کی جانب فوج تھیجنے اور بلادِموحدین کے ساتھ جنگ کرنے پراصرار کیا' کیس اس کی فوجوں نے ۲۰<u>۲۶ھ</u> میں ان سے جنگ کی اور بجابیہ کے مضافات پر بھی اس نے تعطیہ جا کراس کا عاصرہ کرلیا گراہے میں اس نے ان کے ساتھ جنگ کی اوران کا سالارموئی بن علی الکردی تھا۔

پس اس نے قسطیہ جا کراس کا عاصرہ کرلیا گراہے میں اس نے ان کے ساتھ جنگ کی اوران نے وادی بجایہ کے آغاز میں جو درہ آتا ہے وہاں فو جیس آتاریں اورخود تعسان کی جو درہ آتا ہے وہاں فو جیس آتاریں اورخود تعسان کی طرف واپس آگیا بھرموئی بن علی نے تیری بار ۱۲ ہے ہی میں تملہ کیا اور بجایہ کے مضافات پر قبنہ کرلیا اور گئی روز تک بجابیہ ہے مضافات پر قبنہ کرلیا اور گئی روز تک بجابیہ ہے مضافات پر قبنہ کرلیا اور گئی روز تک بجابیہ ہے مسلطان جن میں میں افریقہ سلطان ابدیکی کے خلاف فریادی بن کرا سلطان جن میں ابی گیا جو افریقہ میں صحرانشینوں کا بوا ہر دار تھا 'پس اس نے ان کے ساتھ زنا بتا اور بن سلطان جن میں ابی گیا ہو افریقہ کی طوف فریادی ہو گئی اور اس کے سالا موئی بن علی اگردی کی گرانی کریں گئر ان کریں ہو وہ افریقہ کی طرف چلے گئے اور سلطان ان کے مقابلہ کے لئے لکلا اور وہ مر ماجنہ کے توات میں انکردی کی گرانی کریں ہیں وہ افریقہ کی طرف چلے گئے اور سلطان ان کے مقابلہ کے لئے لکلا اور وہ مر ماجنہ کے توات میں میں میں ان کی مقابلہ کے لئے لکلا اور وہ مر ماجنہ کے توات میں میں میں میں ہو جا سے اور ان پر سالا موئی بن علی اور ان بر سالا موئی بن علی اور ان بر سالا ان کے مقالات میں بہل انجاب کی قوان بیں ہو کہا ہے اور ان بر سالا ان کے مقالات میں بہل انجاب کو اور اس نے میں ان اور خلال ہو سالا کی میں ہو کہا کہ کی توانہوں نے اس کے مقابلہ کی توانہوں نے اس کے مقابلہ کی توانہوں نے اس کے اور انہوں نے اس کے مقابلہ کی اور انہوں نے اسے خلاف کی اور انہوں کی میں ابی برائشیہ کو ان کا امیر مقرر کیا جو خصوں کے میں ان کی برائشیہ کو ان کی اور اس نے میں ہوئی کی دور انہوں نے اسے خلاف کی دور آئی کی دور آئی کی کو ان کی سالار کیا اور افری کے سالار کیا کہ کی تو انہوں کی دور کی تھے سالار کیا کہ کیا کہ کہ کی تو انہوں کی کو میں گئی ان کی سالوں کی کو کو کی تو انہوں کے میں کی ان کی کو کو کی کو کی تو انہوں کی کو کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کو کی کو 
سلطان آبو بچی کا جنگ کرنا اور مولانا سلطان ابو یجی تونس ہے جنگ کرنے کے لئے نکلا اور قسطینہ کے بارے میں ان سے ذف ذرہ موالیں وہ ان سے پہلے وہاں بڑتے گیا اور اس نے موئی بن علی کواس کی فوجوں کے ساتھ قسطینہ پر مقرر کیا اور ابراہیم بن ابی بکر الشہید نے سلیم کے قبائل کے ساتھ تونس کی طرف بڑھ کراس پر قبضہ کرلیا جیسا کہ ہم ان کے حالات میں بیان کر بچکے ہیں اور موئی بن علی قسطینہ کو سرنہ کر سکا اور اس کے عاصرہ کی پندر ہویں رات محاصرہ چھوڑ کر تلمسان کو واپس سے کا صرہ کی پندر ہویں رات محاصرہ چھوڑ کر تلمسان کو واپس ساگیا۔

موسی بن علی: پھرسلطان نے ۲۱ کے پیس اُسے فوجوں کے ساتھ بھیجا اور اسے الفاحیہ پر قبضہ کرنے اور سرحدوں کے عاصرہ کرنے کی تاکید کی پس اس نے منطیقہ سے جنگ کی اور اس کے تواح کو برباد کر دیا پھر بجایہ والیس آ کر اس کا محاصرہ کرلیا پھر اُسے چھوڑنے کا عزم کی کیا اور محسوس کیا کہ قلعہ بکر دُوری کی وجہ سے اس کی طرف فوجوں کے بھیجنے کے لئے مناسب نہیں اور اس نے اس سے قریب تر جگہ تغییر کے لئے مناسب نہیں اور اس نے وادی بجایہ بیس سوق الحبیس کے مقام پر ایک شہر کی حد بندی کی تاکہ وہاں سے فوجیں تیار کر کے بجائیہ بھوائی جائیں اور لوگوں اور فوجوں کو اس کی تغییر پر اکٹھا کیا پس بیکام جالیس ماہ میں تعمل ہوگیا اور انہوں نے قدیم قلعہ کا نام پر اس کا نام تامزیز وکت رکھا جو بنی عبدالواد کو وجدہ کی جانب جبل کی حکومت سے قبل حاصل تھا اور اس نے تین ہزار کے قریب اپنی فوج وہاں اتاری اور سلطان نے معزب اوسطے علاقوں کے تمام گورٹروں کو

اشارہ کیا کہ وہ اس کی طرف دانے 'چڑے اور دیگر ضروریات کی چیزین نمک وغیرہ لا کیں اور اس نے دیگر قبائل سے اطاعت کی صفاخت کی اور انہوں نے اپنا قبکس پورا کیا اور بجایہ پر ان کا دباؤ بڑھ گیا اور اس کا محاصرہ سخت ہو گیا اور اس کے زخ بڑھ گئے اور سلطان ابو بچی نے سرا کے جی فوجوں اور سالا روں کو بھیجا اور وہ جبل بن عبد الجبار پر سے بجایہ کی طرف گئے اور وہ جبل بن عبد اللہ بن سید الناس بھی ان کے ساتھ اس قلعے کی طرف گئے اور جب موئی بن علی کو ان کے پینچنے کی خر ملی تو وہاں کا لیڈر ابوعبد اللہ بن سید الناس بھی ان کے ساتھ اس قلعے کی طرف گئے اور جب موئی بن علی کو ان کے پینچنے کی خر ملی تو اس نے اس نے اس کے پیچھے سے فوجوں کو جو کی اور اس سے قبل البدار میں فوجوں کو اطلاع بھیجی تو دونوں فوجوں کی تا مزیز دکت کے نواح میں ٹر بھیڑ ہوئی تو ابن سید الناس بھاگ گیا۔

ظاہر الكبيركى و فات : اور مجمى كافروں ميں سے موالى كاپيشر وظافر الكبير سلطان كے درواز برمر كيا اوران كاپڑاؤلوك ليا كيا اور جب سلطان اپنے سالارموى بن على پر ناراض ہوا تو اس نے اُسے برطرف كر ديا جيسا كہ ہم اس كے حالات ميں بيان كريں گے تو اس نے بيخي بن موى سنوى كوفوجوں كے ساتھ افريقة كی طرف جنگ كے لئے بھيجا اور اس كے ساتھ ديگر سالار بھى تھے پس انہوں نے قسطينہ كے نواح شل خرا تى كى اور بونہ شہرتك بينج كئے اور واپس آگئے۔

حمز ہ بن علی کا ابوتا شفین کے پاس فریا دکرنا: اوراس کے بعد ۱۹ کے پی مزوہ بن عمر سلطان ابوتا شفین کے پاس فریا دی بن کر گیا اور اس کے ساتھ یا اس کے بعد عبد الحق بن عثان جو بنی مرین میں سے شول کا سردار تھا وہ بھی گیا اور وہ سالوں سے مولا نا سلطان ابو یکی کے ہاں اتر اکرتا تھا لیس بیاس کی کسی بات سے ناراض ہو گیا اور تلمسان چلا گیا' پس سلطان نے بچی بن موئی کی نگرانی کے لئے ان کے ساتھ اپنے تمام سالا روں کو اپنی فوجوں کے ساتھ بھیجا اور ان برجم بن ابی بکر بن عمران کو جو خفی شرفاء میں سے تھا' امیر مقرر کیا اور مولا نا سلطان ابو یکی نے بلا دِ ہوارہ کے نواح میں الدیاس مقام پر ان سے عمران کو جو خفی شرفاء میں سے تھا' امیر مقرر کیا اور مولا نا سلطان ابو یکی نے بلا دِ ہوارہ کی افتیار کر کی اور اولا دِ ہم ہم بلی ہوں کے جو اس کے ساتھ تھا اس سے علیم گی افتیار کر کی اور اس کی فوج تتر بتر ہوگئی جو اس کے دونوں بیٹوں احمر اور عمر کو بھی قابو کر لیا اور انہیں تلمسان اور اس نے دونوں بیٹوں احمر اور عمر کو بھی قابو کر لیا اور انہیں تلمسان بھی دیا۔

منصور الویکی : اور مولانا منصور ابویکی قسطینہ چلاگیا 'جے معرکے کے گھسان میں ایک وخم لگا تھا اور یکی بن موئی اور ابن ابی عمران تونس چلے گئے اور اس پر قبضہ کر لیا اور بیٹی بن موئی اس میں داخل ہونے کے چالیس روز بعد زنانہ کی فوجوں کے ساتھ انہیں چھوڑ کر واپس چلے گئے ہیں تو اس نے ساتھ انہیں چھوڑ کر واپس چلے گئے ہیں تو اس نے تونس پر مملہ کر دیا اور وہاں ہے ابن ابی عمران کو ہٹا دیا حالانکہ اس سے قبل اس نے بجا بیوز کر یا جی ابوز کریا جی کو مصرین کے مشائح میں سے حمد بن تا فراکین کے ساتھ ابوتا شفین کے پاس فریا دی بنا کر جمیعا تھا اور یہ بات اس کی حکومت کے خاتمہ کا سبب بن گئے۔ جیسا کہ ہم ابھی میان کرس گے۔

سلطان ابوتاشفین کے ساتھ اہل بچاہی کی ساز باز : اور بجابیہ کبعض باشندوں نے سلطان ابوتاشفین کے سلطان ابوتاشفین کے ساتھ سازباز کی اور اس اس کی اس کے اس پر حملہ کیا اور اس کی آمد کی خواہش کا اظہار کیا لیں اس نے اس پر حملہ کیا اور سازبان کی اس کے اس پر حملہ کیا اور جس روز وہاں گیا ای روز اس میں واغلی ہوکر حاجب ابن سیدالناس کواس امرے متنبہ کیا تو وہ اس سے پہلے وہاں بین گیا اور جس روز وہاں گیا ای روز اس میں واغلی ہوکر

سازش کے مزموں کوتل کر دیا ' پس بیاری کا قلع قبع ہوگیا اور سلطان ابوتا شفین نے بجایہ کوخیر با دکھا اور بنی عبدالوا دیے مشاکخ میں سے عیسیٰ بن مزروع کو تا مزیز دکت سے بھی بجایہ کے نزدیک تر ہولیں اس نے بجایہ کے سامنے ایک او کی وادی میں یا قومته مقام پراسے بنایا اور اس نے بجامی کی ناکہ بندی کر دی اور محاصرہ بخت ہو گیا۔ یہاں تک کہ سلطان ابوانحن نے ان کے اجماع کی جگہ پر کنٹرول کرلیا تو وہ سب کے سب تلمسان کی طرف بھاگ گئے اور بجایہ سے محاصرہ کی تنگی دور ہوئی اور سلطان ابویجیٰ نے ۲سرے پیں اپنی فوجوں کے ساتھ تونس سے تا مزیز دکت پر حملہ کیا اور اسے دن کے ایک بل میں یوں بربا دکر دیا گویاوه گزشته کل کویبال موجود ہی شقا جیسا کہ ہم نے اس بات کواس کے حالات میں بیان کیا ہے۔

بی مرین کے درمیان جنگ کے دوبارہ ہونے اورتلمسان میںان کے محصور ہونے اور سلطان ابوتاشفین کے تل ہونے کے حالات اور

اسكاانحام

سلطان ابوتاشفین نے اپنی حکومت کے آغاز میں شاومغرب الطان ابوسعید کے ساتھ مصالحت کر لی اور جب اس کے بیٹے ابوغلی نے سجلمار میں اپنی خود مختاری سے لے کر طویل مصالحت کے بعد اس کے حیاف بعاوت کی تو اس نے اپنے بیٹے تعقاع کو آبوتا شفین کے پاس جیجاتا کہ وہ آس کے باپ کی رکاوٹ کو اس سے دور کر دے اور خودوہ مراکش پر حملہ کر کے اس میں داخل ہو گیا اور سلطان ابوستیدنے بھی اس پر چڑھائی کی تو ابوتا شفین نے اپنے سالارمویٰ بن علی کوفوجوں کے ساتھ تازی کے نواج کی طرف بھیجا' کی اس نے کارٹ کی عملوار کی کولوٹ لیااوراس کی تھیتیوں کوغارت گری کرکے کے گیااورواپس آگیااورسلطان ابوسعید نے اسے اپنے خلاف کارروائی خیال کیااور ابوتاشفین نے اپنے وزیرواؤ دبن علی بن کمن کوا بلجی بنا کر سجلیا سے میں سلطان ابوعلی کے پاس بھیجا تو وہ ناراض ہوکراس کے پاس ہاں سے واپس آگیا اس کے بعد ابو تاشفین سلطان ابوسعیدی طرف صلح کرنے کے لئے مائل ہوا تو پیلے طے پاگئ اور وہ مدت تک اس صلح پر قائم رہے۔ سلطان ابو یجیٰ کے بیٹے کا سلطان ابوسعید برغالب آنا ہیں جب مولا ناسلطان ابویجیٰ کابیّا 'سلطان ابوسعید

یرغالب آیا اوران کے درمیان رشتہ داری ہوگئی جیسا کہ ہم نے ان کے حالات میں بیان کیا ہے اور سلطان ابوسعید فوت ہو گیا

تو سلطان ابوالحن نے اپنے اپنیوں کوسلطان ابوتا شفین کے پاس سیجے کے بعد کدوہ اپنی فوجوں کے ساتھ بجابی کا محاصرہ کرنے سے باز رہے اور موحدین کی خاطرتنس کی عملداری سے الگ رہے تلمسان پر تملہ کر دیا 'پن اس نے انکار کیا اور نہایت براجواب دیا اورا پی مجلس شن اپنیجوں سے بے بودہ گوئی کی اور غلاموں نے ابوتا شفین کی موجود گی میں ان کے بیجے والے کو گالیاں دے کر آئیس خوف زدہ کر دیا 'اس بات نے سلطان ابوالحن کو غصہ دلا یا اور اس نے سالے بھی تلمسان پر تملہ کر دیا اور وہاں اپنی چھاؤئی بنائی اور طویل قیام کیا اور اپنی پرورہ حسن بطوی کے ساتھ فوج کو بجابیہ کی طرف بھیجا اور وہ ساحل دیران سے اس کے بحری بیڑوں پر سوار ہوئے اور سلطان ابو بھی نے بجابیہ میں ان کے بحری بیڑوں پر سوار ہوئے اور سلطان ابو بھی نے بجابیہ میں ان کے بحری بیڑوں پر سوار ہوئے اور سلطان ابو بھی نے بجابیہ میں ان کے بحری بیڑوں پر سوار ہوئے اور سلطان ابو بھی نے بجابیہ میں ان کے مار تھا تھا کہ وہ دونوں اپنی فوجوں گئی ساور ہوئے اور سلطان ابو بھوڑ گئیں اور انسان نے اس کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا کہ وہ دونوں اپنی فوجوں گئیسان کے عاصرہ کے لئے اکھا کریں گار کو بیوند زمین کردیا اور آئے بیا اور بجابیہ سے تا مزیز دکت کی طرف گیا ہی وہوں نے وہاں جا کرخوب لوٹ مار کی اور آئی کی میں اور اس کی دیواروں کو پیوند زمین کردیا اور بجابیہ کی ماصرہ کی تکی دور ہوئی اور بوغیدا لواد اپنی سے ماری اور آئے علی ہے میں دوڑ گئے۔

ا بوعلی کی بعناوت ای دوران میں ابوعلی بن سلطان ابوسعید نے اپنے ہوں بھائی کے خلاف بغاوت کردی اور تجلماسہ میں اپنے ہیڈکوارٹر سے درعہ تک گیا اور گورنر کو دھوکے سے قل کر دیا اور اس میں اپنی دعوت کو قائم کیا جیسا کہ ہم ابھی بیان کریں گے اور سلطان ابوالحن کو تا سالت میں اپنی فرودگاہ پرخبر پہنچ گئی تو اس نے مغرب کی بیاری کے خاتمہ کے لئے پلٹ کر اس پر حملہ کیا اور سلطان ابو تاشفین نے دوبارہ آس کی عزت کو بحال کر دیا اور اس کی فوجیں اس کی عملہ اری کے مضافات میں تھیل گئیں اور اس نے دستوں کوتر تیب دیا اور انہیں سلطان ابوعلی کی مدد کے لئے روانہ کیا پھر اس نے قبائل زنا تہ کوجمع کیا اور مست*ے چے میں مغرب کی سرحدو*ں پر چڑھائی کر دی تا کہ سلطان ابوالحن کی رکاوٹ کو اپنے بھائی ہے دُور کر دے اور وہ تا دریدت کی سرحد تک پہنچ گیا اور وہاں تاشفین بن سلطان ابوالحن ایک فوج کے ساتھ باب نے سرحدوں کی حفاظت کے لئے تیار کیا تھا اور اس کے ساتھ مندیل بن حمامہ بھی اپنی قوم کے ساتھ موجود تھا جو بنی مرین میں کے بنی تیریفن کا شخ ہے ہیں جب بیاس کے مقابلہ میں نکلے تو وہ بھاگ گیااور تلمیان والیس آگیا۔ سلطان ابوالحن كالبيخ بهائى برغالب آكراسة قل كرنا: اور جب سلطان ابوالحن في اين بهائى برغلبه يايا تو أے مسرے میں قبل کر دیا اور تلمسان ہے جنگ کرنے اور اس کا محاصرہ کرنے کا ارادہ کیا اور ۲۵سے میں اس پر مملو کر دیا اوراس نے اس کام کے لئے فوج ہم کرنے کے لئے مقد ور بھر کوشش کی اور وہاں اس کی فوجیں موجیں مار نے لگیں اور اس نے وہاں ان کے اردگر دفصیلوں کی باڑ اور خندقوں کے شامیانے بنادیتے یہاں تک کران کا خیال بھی وہاں سے نہیں لکل سکتا تھا اور نہان کی طرف آسکتا تھا اور اس نے ہر جانب ہے قاصیہ کی طرف اپنی فوجیں بھیجیں پس اس نے مضافات پر قبضہ کرلیا اورسب شہروں کو فتح کرلیا اور جیبا کہ آئندہ بیان ہوگا اس نے وجدہ کو تباہ و برباد کر دیا اور منح وشام اس میں زبردست جنگ کی اور منجنیقوں کونصب کیااوروہاں پرسلطان ابوتاشفین کے ساتھ بنی عبدالواداور بنی توجین میں سے زنا تہ کے لیڈر محفوظ ہو گئے اور ایک روز وہاں مشہور جنگ ہوئی جس میں ان کے بہا در تل ہو گئے اور امراء مر گئے اور بیرواقعہ یوں ہوا کہ سلطان ابوالحن سحری کے وقت ان پرحملہ کرتا تھا اور جونصیلیں اس نے ان کے مقابلہ میں بنائی تھیں ان کے پیچھے سے دوڑ کرگشت لگا تا اوراطراف کو درست کرتا اور شگافوں کو بند کرتا تھا۔

ابوریان اورابو فابت کافل ہونا: اوراس روزاس کے ساتھ اس کے بھائی کے دو بیٹے ابوزیان اورابو فابت بھی تھے اور وہ کل کے آگنہایت بجرکی سے لڑتے ہوئے فل ہو گئے اوران کے سروں کو نیزوں کی لاٹھیوں پر بلند کر کے بھرایا گیا اور می کا گیاں اندراور باہر سے فوجوں سے بھر گئی اوراس کے درواز سے بھر گئے حتی کہ لوگ اپنی ٹھوڑیوں کے بل اوند ھے ہو گئے اور اور وازوں کے درمیان ان اوند ھے ہو گئے اور اوروازوں کے درمیان ان کے عضاء کا ڈھیڑلگ گیا یہاں تک کہ جھت اور درواز سے کرانے کے درمیان راستہ تنگ ہوگیا اور لوگ گھروں کولو نے لگے اور سلطان نے جائے مجدی طرف جا کرفتو کی اور شور کی کے مرشیل ابوزیر عبد الرحی اور ابوموی عیمی کو جو امام کے بیٹے تھے بلایا اور سلطان نے جائے مجدی طرف جا کرفتو کی اور انہیں فوج سے کوئی گزند نہ پہنچا اور انہوں نے اسے فیجوت کی تو اس نے اس نے ان دونوں کو اپنی مملدار کی مقام کا قائل تھا پس وہ اس کے بیاس آگے کیا گواں سے مقام کا قائل تھا پس وہ اس کے بیاس آگے کیا اور انہیں فوج سے کوئی گزند نہ پہنچا اور انہوں نے اسے فیجوت کی تو اس نے ان بیاس نے مغرب اور اس کے منادی نے لوٹ مارے ہاتھ اٹھا لینے کا اعلان کیا پس پریشائی دور ہوگئی اور ضاد زک گیا اور سلطان ابوانحین نے مغرب اور سلطان ابوانحین نے مغرب اور سلطان ابوانحین نے مغرب اور سلطان کی حکومت کے نشانات کو نا پید کر دیا اور بی عبدالواد ٹی جین اور مفراوہ کے زنا نہ گروہ درگروہ سرحدوں پر بھایا اور آل زیان کی حکومت کے نشانات کو نا پید کر دیا اور بی عبدالواد ٹی جین اور مفراوہ کے زنا نہ گروہ درگروہ سرحدوں پر بھیایا اور آل زیان کی حکومت کے نشانات کو نا پید کر دیا اور بی عبدالواد ٹی جین اور مفراوہ کے زنا نہ گروہ درگروہ

سے ارس ابن طاروں کے جونڈے کے اور اس نے انہیں بلادِ مغرب میں وہی حصہ رسدی جاگیریں دیں جو انہیں تلمسان کے مضافات میں ان کے ورشہ میں سے دی تھیں' پس کچھ عرصے کے لئے آل یغمر اس کی حکومت کا خاتمہ ہوگیا یہاں تک کہ ان میں سے شرفاء نے اُسے دوبارہ قائم کیا جو قیروان میں سلطان ابوالحن کی مصیبت کے وقت اس تک بینی گئے تھے جیسا کہ ہم بیان کریں

گے پس اس کی بجل حمیکی اور ہوا چلی ۔ واللہ یو تی ملکہ من پیٹاء۔

#### فصل

# اس کی حکومت کے رجال موسیٰ بن علیٰ بیجیٰ بن موسیٰ اوراس کے غلام ہلال کے حالات اوران کی او لیت اوران کے امور کا انجام اور ان کی شہرت کی وجہ سے ان کے ذکر کا اختصاص

متوفی موئی بن علی خاجب'اس کااصل قبیلہ کرد سے ہے جومشرق کے اعاجم میں سے ہے اورہم نے اشارہ بیان کیا ہے کہ قوموں کے درمیان ان کے نسب کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے اور مسعودی نے ان میں سے گئ اصناف کا ذکر کیا ہے اور ان پی کتاب میں ان کا نام الشاہجان البرسان اور الکیکان وغیرہ رکھا ہے اور ان کے مواطن بلاو آفر بائیجان شام اور موصل میں بیں اور یعقو بھی رائے کے مطابق ان میں نصاری بھی بیں اور حصرت عثان اور حصرت عثان اور حصرت عثان اور حصرت علی سے برائے کرنے کی بناء برخوارج بھی بیں۔

اوران کے بچھ گردہ عراق مجم میں جبل شہرزور میں رہتے ہیں اوران کے عوام سفر میں گھومتے رہتے ہیں اوراپیے مویشیوں کے لئے بارش کے مقامات پر چرا گاہیں تلاش کرتے رہتے ہیں اورا پی رہائش کے لئے اون کے خیے بناتے ہیں اور ان کی بڑی کمائی گائے اور بکریاں ہیں اور جن دنوں اعاجم نے حکومت پر قبضہ کیا اور خود مختار زیاست قائم کرلی اور ان دنوں انہیں کثرت کے باعث بڑی قوت وشوکت اور بغداد میں امار تیں حاصل تھیں۔

تا تار بول كا بغداد بر فبضد: اور جب بنوعباس كى حكومت كا خاتمہ ہوگيا اور ٢<u>٥١ جي ميں</u> تا تارى بغداد برقابض ہو گئے اور بہت ہے كر ذمجوى ہونے كا ور تركوں كى حكومت اور بہت سے كر ذمجوى ہونے كى وجہ سے تا تاريوں كے آگے بھا گئے ہوئے دريائے فرات كوعبور كر گئے اور تركوں كى حكومت ميں چلے گئے پس ان كے اشراف اور گھر انوں كوجومقام حاصل تھا اس كى وجہ سے انہوں نے اس كى حكومت كے ماتحت رہنا

پندنہ کیا اوران میں سے دوخاندان جو بن لوبن اور بن باہیرہ کے نام سے معروف بیں اپنے اتباع کے ساتھ مغرب کی طرف چلے گئے اور موحدین کی حکومت کے آخر میں مغرب میں داخل ہو گئے اور مراکش میں مرتضی کے ہاں انزے تو اس نے انہیں خوش آئدید کہااور انہیں وظائف اور جا گیریں دیں اور انہیں حکومت میں اعلیٰ مقام دیا۔

اور جب ان کے پہنچنے سے موحدین کی حکومت کمزور ہوگئ تو وہ بنی مرین کی ملکیت کی طرف چلے گئے اوران میں سے بعض یغمر اس بن زیان کے پاس چلے گئے اور ان دنوں مستنصرا فریقہ میں بنی بابیر کے ایک گھر انے میں چلا آیا جنہیں میں نہیں جانیا۔

محمد بن عبد العزیز: اوران میں سے ایک شخص محمد بن عبد العزیز بھی تھا جوالمز وارک نام سے مشہور تھا اور مولا نا سلطان ابو کی کا ساتھی تھا اوران میں سے بچھلوگ بھی تھے اوران میں سے جولوگ بنی مرین کی حکومت میں رہتے تھے ان میں سے سرزیا دہ مشہور تھا پھر بنی باہیر میں سے علی بن حسن بن صاف اوراس کا بھائی سلمان بھی تھا اور بنی مرین میں سے لحضر بھی محمد بھی تھا اور جس طرح ان کے پہلے مواطن میں ان کے درمیان جنگ ہوئی تھی اسی طرح یہاں بھی تھی، پس جب سے جنگ کے لئے تیار ہوجاتے تو ان کے مددگا ربھی تلمسان سے ان کے پاس آ جاتے اوران کی جنگ تیروں کے ساتھ ہوتی اور کما نیں ان کا ہتھیا رتھیں اور ان کی سب سے مشہور جنگ وہ ہے جوفاس میں ہم کا بھی تیں ہوئی جس کے لئے بنولو بن کے سروار خطر اور بنی باہیر کے سرداروں سلمان اور علی نے تیاری کی تھی اور انہوں نے باب الفتوح کے باہر باہم جنگ کی اور یعقوب بن عبد الحق نے ان سے حیاء کرتے ہوئے انہیں جنگ کی حالت میں چھوڑ دیا اور انہیں تعریض نہیں۔

سلمان کی وفات: اوراس کے بعد ووجھ میں طریف کی سرحد پر پڑاؤ کئے ہوئے ان میں سے سلمان ٹوت ہوگیا اور علی بن حسن کا ایک بیٹا موکی تھا جے سلطان پوسف بن یعقوب نے پند کر لیا تھا اوراس سے اپنے گھر کا پردہ بھی اٹھا دیا تھا اوراس نے اس کی یو یوں کے درمیان پرورش پائی تھی پس اس کی خوب شہرت ہوگئ جس کے باعث وہ بھی نا راض ہوجا تا جے وہ پند نہ کرتا پس وہ ناراض ہو کر چلا گیا اور جن دنوں یوسف بن یعقوب نے تلمسان کا محاصرہ کیا ہوا تھا وہ تلمسان میں واضی ہو گیا ہوں ہو اس نے مقام کے مطابق ہو گیا ہی بند نہ کرتا پس وہ ناراض ہو کر چلا گیا اور جن دنوں یوسف بن یعقوب نے بیٹی کو مہر بانی کا حکم دیا 'پس وہ اسے جنگ کے گھسان میں طا اور اس سے گفتگو کی تو بریائی کی اور یوسف بن یعقوب نے بیٹی کو مہر بانی کا حکم دیا 'پس وہ اسے جنگ کے گھسان میں طا اور اس سے گفتگو کی تو اس خواس خواس سے گفتگو کی تو اس خواس نے وفا داری کرنے کی مخرب میں حاصل تھا اور وہ تعمیان میں بی قیام پریر دہا اور اس کا باپ علی ترخیب دی تو اس نے واپس آ کر سلطان کو خمر دی تو اس نے برا نہ ما تا اور وہ تعمیان میں بی قیام پریر دہا اور اس کا باپ علی مغرب میں حرکے جات ہوگیا اور جب عثان بن یغر اس بن زیان فوت ہوگیا تو اس کے بیٹوں نے اس سے اور اسے منال الشان کا م برد دیا اور اسے اپنے ساتھ طالیا اور اپنے دشنوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے اسے سالا رمقرر کیا اور اسے جیل الشان کا م برد دیا اور وزارت اور تجابت کے بلند مناصب عطا کئے۔

اور جب سلطان ابوجوفوت ہو گیا اور اس کے بیٹے ابوتاشفین نے اس کی حکومت سنجالی تو اس نے اسے لوگوں کی بیعت لینے کا کام سپر دکیا اور اس کے مقام سے اس کا غلام ہلال ننگ ہو گیا اور جب اس پر غالب آ گیا تو وہ موکیٰ بن علی سے بہت حسد کرتا تھا اور اس سے تن کیا کرتا تھا لیس اُسے اس سے اپنی جان کا خوف پیدا ہوا اور اس نے اندلس میں پڑاؤ کے لئے

سمندر پارکرنے کا ارادہ کرلیا تو ہلال نے اسے جلدی ہے جالیا اورائے گرفتار کرلیا اورائے کنارے کی طرف جلا وطن کر دیا اور وہ غرناطہ میں امر کرمجاہد غازیوں میں شامل ہو گیا اور سلطان کے وظیفہ کے وصول کرنے سے بازر ہا۔ پس اس نے اپنے قیام کے زمانے میں اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا اور جو چیزیں اس کے پاس آتی تھیں یہ وظیفہ ان میں سے بہت اچھا تھا اور لوگوں نے اس کے متعلق باتیں کرکے اسے عجیب چیز بنادیا۔

ہلا لی کا حسلہ توہال کی پہلیاں حسد اور عداوت سے جل انھیں پس اس نے اپنے سلطان کو برا یحیخة کیا اور اس نے ابن الاحر سے اس کے لانے کے متعلق گفتگو کی تو اس نے اس کواس کے سپر دکر دیا اور سلطان نے اسے اپنی جنگوں میں آپنی جانب پر عامل مقر دکر دیا حتی کہ دہ اس کی فوجوں کے ساتھ افریقہ جا کرمولا نا سلطان ابو یکی کے ساتھ کے دی ہیں جنگ کرنے تک عامل رہا اور اسے شکست ہوئی اور زنا تہ تل ہوگئے اور بیا کہ جماعت کے ساتھ واپس آگیا 'پس ہلال نے سلطان کو بحر' کا یا اور اس کے دل میں بیا بات ڈال دی کہ وہ اس پر تہمت لگا تا ہے اور اس نے اس کی چغلی بھی اس کے پاس کی لیس وہ زواورہ علی ان اور کیک بیس جلا گیا اور اس نے اس کی جغلی بین موی کو امر مقر دکیا اور وہ سلیمان اور کیک بین موی کو امر مقر دکیا اور وہ سلیمان اور کیک بین موی کو امر مقر دکیا اور اور اور اور اور اور کی بین موی کو امر مقر دکیا اور اور اور اور اور کی بین موی کو اور میا ہی بیش آئے اور بیا کی بیس بی جگر کی بین موی کو بی میں اپنی جگہ پروائی س بیش آئے اور بیا کی جسل میں اپنی جگہ پروائی آئی بیس اس نے چند ماہ بعدا نے گرفتار کر لیا اور الجزائر کی طرف بیجوادیا' پس اس نے اسے وہاں قید کر دیا اور ہلال کے حمد کی وجہ سے اس کے قید خانے کوئگ کر دیا۔

بلال پر ناراضکی : حتی کہ جب وہ ہلال پر ناراض ہوا تو اس نے اسے اس کے قید خانے سے بلایا جو بہت نگ تھا پی وہ اس کے پاس آ یا اور جب اس نے ہلال کو گرفتار کیا تو اس نے مویٰ بن علی کوا پنی تجابت پر مقرر کیا اور جس روز سلطان ابوالحن تلمسان میں داخل ہوا تو اس روز تک وہ تجابت کے فرائفن سرانجام دیتار ہا اور جیسا کہ ہم بیان کر پچے ہیں وہ ابوتا شفین اور اس کے بیٹوں کے ساتھ ان کے کل کے لان میں فوت ہوگیا اور اس کی حکومت کا خاتمہ ہوگیا اور اس کے بیٹول کے ساتھ ان کے کل کے لان میں فوت ہوگیا اور اس کی حکومت کا خاتمہ ہوگیا اور اس کے بیٹول کے مددگاروں میں شامل رہے جن میں سے سعید بڑا تھا اور اس جنگ میں جومقتول کل کے درواز سے پر پڑے سلطان ابوالحن کے مددگاروں میں شامل رہے جن میں جب کہ اس کے زخموں سے خون فیکٹ تھا ہی گیا اور اس کے بعد اس کی زندگی عبران میں شار ہوتی ہے اور سلطان نے اسے معانی دے دی یہاں تک کہ بنی عبدالواد کی حکومت والیس آگئی اور بنوعبدالواد کے بازار میں اس کا بڑا کا روبار تھا جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔ واللہ غالب علیٰ امر ہو

یکی بین موکی اس کا اصل بی سنوں ہے جو کومیہ کا ایک بطن ہے اور انہیں بی کمین میں حسن سلوک اور تربیت کی وجہ سے دوستی حاصل ہے اور جب بنو کمین مغرب کی طرف گئے تو بیان سے پیچےرہ گئے اور انہوں نے بنی مغر اس سے تعلق بیدا کر لیا اور انہوں نے ان سے حسن سلوک کیا اور کی بین موکی عثان اور اس کے بیٹوں کی خدمت اور حسن سلوک میں پروان چڑھا۔ اور جب محاصرہ ہوا تو ابوحونے اس کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ رات کو چوکیداروں کے آن ٹھکا ٹوں کی گشت کیا کر بے جو فصیلوں میں بنائے گئے تھے اور جا نبازوں میں اندازے کے مطابق خوراک تقسیم کرے اور دروازے بند کرے اور میدان

جنگ میں آگے رہا کرے اور اس کام پراس کے خدام میں ہے اس کے مددگار بھی تھے جو صبح وشام اور دات دن اس کے ساتھ رہتے تھے اور یہ یکی بھی ان میں ہے ایک تھا پس انہوں نے آسے اس کی کار کر دگی کے متعلق بتایا اور اس سے حسن سلوک کرنے گے اور اس کا پہلاکام ان کے محاصرہ ہے ابو یوسف کو اس کی جگہ ہے لے کر آ نا تھا کیو کہ ان کے درمیان جنگ ہور تی تھی پس یہ اس بارے میں خوف کھا تا تھا اور اپنے جیجنے والے کی عزت کا پاس بھی کرتا تھا اور جب وہ محاصرہ ہے تکلے تو انہوں نے اس کے ساتھ اعلی درجہ کا سلوک کیا اور اپنے جیجنے والے کی عزت کا پاس بھی کرتا تھا اور جب مناشفین با دشاہ بنا واس نے اس ھلب میں خود مختار حاکم بنایا اور اسے آلہ بنانے کا بھی تھم دیا 'چر جب اس نے موئی بن علی کوموحدین کی جنگ اور مشرق کی جانب سے الگ کیا تو اس کے ساتھ اسے بھی معزول کردیا اور المربیا ورتنس اس کی عملداری میں شامل تھے اور جب سلطان ابوائحس نے تک کی تو اس نے اس کے ساتھ اطاعت اختیار کرنے اور اس کے ساتھ درجہ کے بارے میں خطو و کتابت کی تو اس نے اس کی بات کی قبول کرلیا تو یہ پی محملہ مار عن اس کے پاس آیا اور تھسان میں جس جگہ پروہ خیمہ ذن تھا وہ اس نے اس کی پاس کی پاس کی بات کی تو اس نے اس کی باس کی پس کی بات کو بھی زن تھا وہ اس کے پاس کی بیٹ ہی تھی ہی جس جگہ پروہ خیمہ ذن تھا وہ اس اس کے پاس کی پس کی بیٹ کی تو اس نے اس کی باس کی پس کی بات کی دو تا کہ کہا کہ کی تو اس نے اس کی پس کی تفتہ کروہ کی ہیں تھی دو کرانا وہ اس نے باس کی پس کی بیٹ کی تو اس نے اس کی تو کر نے کے بعد فوت ہوگیا اور اللہ بی تھی تھی دو کروں کو پھیر نے والا ہے۔

حلال: اس كا اصل قطاولين كے نصاري قيديوں ميں ہے اسے سلطان ابن الاحر نے عثان كوتھة ديا تھا پھريدسلطان ابوحمو کے پاس آگیا اور اس نے اپنے بیٹے ابوتاشفین کوجو کا فرغلام دیے ان میں ریھی شامل تھا اور اس نے اس کے ہاں نشو ونما اور تربیت یا کی اور بیاس کے ہاں آنے جانے والے سفری اونٹوں کے لئے مختص تھا اور سلطان ابوحو کے ساتھ جوانہوں نے کارنامہ کیااس میں زیادہ پارٹ اس نے ادا کیا اور جب اس کے بعد اس کا بیٹا ابوتا شفین حکمران بنا تو اس نے اسے اپنی عجابت پرمقرر کیااور یہ براہیت ناک اور برا بدخو تھا لیس یہ اس کے دروازے پر جوڑ کے مقام پر بیٹھا اور اس نے لوگوں کے لئے اپنی دھار تیز کی اور قابل آ دمیوں کومماثل مناصب سے ہٹا کراپے دامن سے وابستہ کرنے کی طرف مائل کیا پس اس نے حکومت پر قبضہ کرلیا اور سلطان کا مدمقابل بن گیا بھر حکومت کے نتیجے اور برے انجام سے ڈرگیا پس اس نے سلطان سے مج کے متعلق اجازت طلب کی اور هنیز ہے ایک تشتی میں سوار ہو کراس کے پاس آیا جے اس نے اپنے مال سے خریدا تھا اسے سامان خوراک اور جانبازوں سے بھر دیا تھا اور اس نے اینے کا تب الحاج محد بن حوالہ کو اٹی نیابت میں سلطان کے دروازے برکھڑا کیااور ۲۳ عے میں چل کراسکندر بیاتر ااور مصر کے الحاج کے ساتھ رہا جوان کا امیر تھا اور راست میں سوڈان کے سلطان موسیٰ ہے بھی ملا جوآل منسی میں سے تھا اور دونوں کے درمیان دوستی مشحکم ہوگئ کھروہ اپنے وطن کوروا نگی کے بعد تلمسان والیں آ گیا مگر اُسے سلطان کے ہاں اپنا مقام نہ ملا اور اس کے بعد وہ بمیشہ ہی اس کے لئے اجنبی بنار ہا اور وہ مدارات اور بخشش سے اس کی د کھے بھال کرتارہا ' یہاں تک کداس سے ناراض ہوگیا اور 9 س کے بین اسے گرفآر کرلیا اور اسے قید خانے میں ڈال دیا اور یہ بھیشہ قیدی رہا یہاں تک کہ فتح تلمسان اور سلطان کی وفات سے چند یوم پہلے دروہ فوت ہو گیا اوران دونوں کے قریب قریب مرنے اوران دونوں کی سعادت وخوست کے قریب آنے میں ایک عجیب نشان پایا جاتا ہے اورسلطان ابوالحن ان غلاموں كا تعاقب كيا كرتا تھا جوسلطان ابوجوكة ل كے موقع يرموجود تھے اور بيہ ہلال اس كى موت كى وجها ال عداب سن كاليا اورالله اليفظم كو پوراكرنے والا ب

#### فصل

# قیروان میں سلطان ابوالحسن کی مصیبت کے بعد عثمان بن جرار کے تلمسان کی حکومت برجملہ

#### كرنے كے حالات

یہ بنوجرار 'بندوکس بن طاع اللہ کے قبائل میں سے ہیں اور وہ بنوجرار بن یعلیٰ بن بندوکس ہیں اور بنومجر بن زکز از حکومت کے آغازے بی ان کے پاس آئے تھے یہاں تک کہ حکومت ان کے پاس آگی اور پیخود مخار ہو گئے اور انہوں نے ائیے تمام قبائل پرحقارت کی جا در ڈال دی اور اس عثان بن بیلی بن محمد بن جرار نے ان میں پرورش یا کی اور اسے ریاست اور برائی کی آئکھ سے دیکھا جاتا تھا اور سلطان ابوتاشفین کے پاس شکایت کی گئی کہ اس کے دل میں ریاست کے لئے مقابلے کا جذبه پایاجاتا ہے اور اس نے اسے ایک مت تک قید کردیا اور بیاس کے قید خانے سے بھاگ کر ثنا و مغرب سلطان سعید کے پاس چلا گیا تو اس نے اس کا عز از وا کرام کیا اور بیا ہے ٹھکائے پرتھبر کر زاہدا ورصوفی بن گیا اور جب سلطان نے تلمسان پر قبضہ کیا تواس نے اس سے لوگوں کے ساتھ جج کرنے کی اجازت طلب کی تواس نے اسے اجازت دے دی اور یہ اپنی بقیہ زندگی میں بھی مغرب سے مکہ تک حاجیوں کے قافلے کا امیر رہایہاں تک کہ سلطان ابوائحن نے موجدین کے مضافات پر قبضہ کرلیااوراس نے اہل مغرب کے زنا نہ اور عربوں کوافریقہ میں داخل ہونے کے لئے جمع کیاان میں بیعثان بھی شامل تھا اور اس نے قیروان سے تھوڑا ساپہلے اس سے مغرب کی طرف واپس جانے کی اجازت طلب کی تواس نے اسے اجازت وے دی اور پیتلمسان چلا گیااوراس کے امیر کے ہاں اُڑا جوامیر ابوعنان کی اولا دمیں سے تھا جیے اس نے اس کی عملداری پرامیر مقرر کیا تھااورا سے تلمیان کی حکومت کی ولی عہدی کے لئے تربیت دی تھی تو وہ اس کے قریب ہو گیااوراس نے اس کے باپ کے بارے میں زمی ہے یہ بات اس کے کان میں ڈال دی کہ اس کا باب افریقہ کی جنگوں کی الجھنوں میں پیش گیا ہے اور اس كنجات يائے كى كوئى أمير نيس اور اس نے حالات كے واقف كاروں اور كا بنوں كى زبان سے اس سے بيومدہ كيا كہ حکومت اس کے پاس آئے گی اور وہ بھی بیر خیال کرتا تھا کہ اس کے پاس بھی اس کاعلم بھی ہے اور اس بناء پر سلطان ابوالحسن کو قیروان میں مصیبت پڑی ہے اور اس کے طن کا مصداق اور اس کے قیاس کی اصابت واضح ہوگئے ہے ہیں اس نے اسے اس کے باپ کی حکومت پر حملہ کرنے اور جلدی ہے فاس کی طرف جا کراس کے بھائی ابو مالک کے بیٹے منصور پرغلبہ پانے کے لئے أكسايا جياس كے دادا الوالحن نے وہاں كا گورزمقرركيا ہوا تھا اور اس نے اسے اس كى حكومت وسلطنت كى علامات و نشانات وکھائے اور اس نے سلطان ابوالحن کی ہلاکت کی خبر کی اشاعت کرنے اور اُسے زبان زوعوام کرتے میں اس کے ہوں ہیں ہوری کی یہاں تک کہ اُسے اس کی سچائی کا وہم ہو گیا اور امیر ابوعنان حکومت کے دریے ہو گیا اور بنی مردین کی فوجوں میں سے ایک جماعت اس کے پاس آئی پس اس نے استلحاق کیا اور عطیات دیئے اور رہتے ہیں ہے میں اسپنے گئے دعا کا علان کیا اور تلمسان کے باہر مغرب پر حملہ کرنے کے لئے چھاؤنی ڈال دی جیسا کہ ہم ان کے حالات میں بیان کریں گے اور جب وہ چلا گیا تو عثان نے اپنی دعوت دے دی اور ان کی کری پر چڑھ بیٹھا اور آلہ بنایا اور بنی عبدالواد کی حکومت کی علامت کو واپس لا یا جو آل جرار کے لئے نہتی اور چند ماہ خود مخارر ہا یہاں تک کہ آل زیان میں سے عبدالرحمٰن بن میکی بن یکٹی بن گئر اس کے بیٹوں میں سے ایک آ دی اس کے پاس آیا جس نے اس کے نشانات کومٹا دیا اور اس کے گھر سمیت زمین میں دھنسا دیا اور بنی عبدالواد کی حکومت کو اس کے اس کی طرف لوٹا دیا۔

#### فصل

# آ لِ یغمر اس میں سے ابوسعیدا ورا ابو ثابت کی حکومت کے جالات اوراس میں ہونے والے

#### واقعات كابيإن

ان دونوں کا دادا امیر ابو یجیٰ 'یغر اس بن زیان کاسب سے بڑا بیٹا تھا اور اپنے بھائی عمر الا کبر کی وفات کے بعد اس کا ولی عہد تھا اور یغمر اس نے الالا چے میں تجلماسہ پر قبضہ کیا تو اسے وہاں کا گورنر بنایا 'یہ وہاں پر ایک سال تک مقیم رہا۔ جہاں اس کے ہاں اس کا بیٹا عبد الرحمٰن بیدا ہوا بھریہ تلمسان واپس آگیا اور وہیں پرفوت ہوگیا۔

اور عبد الرحمان نے عجد اسم میں پرورش پائی اور اپنی ماں کے بعد تلمسان چلا آیا اور اپنے باپ کے بیٹول کے ساتھ قیام پذیر ہوگیا یہاں تک کہ سلطان اس کے مقام ومنزلت سے ننگ ہوگیا اور اس نے اسے اندلس کی طرف جلاوطن کر دیا اور یہ بچھ عرصہ تک و ہاں تھہرار ہا اور ایک روز جہاد میں قرمونہ کی سرحد پراپی فوجی چوکی میں فوت ہوگیا اور اس کے چار بیٹے تھے پیسٹ عثان زیم اور ایر ایم بی پر تلمسان واپس آگئے اور انہوں نے سالوں تک تلمسان کو ابناوطن بنائے رکھا یہاں تک کے سلطان ابوالحن نے ان کی حکومت پر بقضہ کر لیا اور ان کی حکومت کو اپنی حکومت کے ساتھ ملا لیا اور انہیں جملہ شرفاء کے ساتھ ملا ای اور انہیں جملہ شرفاء کے ساتھ تلمسان سے مغرب کی طرف بھوا دیا۔ پھر انہوں نے اندلس کی ان سرحدوں پر جو اس کی عملداری میں شامل تھیں پڑاؤ کرنے کے بارے میں اس سے اجازت طلب تو اس نے انہیں اجازت دے دی اور ان کا وظیفہ مقرر کر دیا اور انہیں جزیرہ میں اتا ر

سلطان ابوالحسن كا افریقه سے جنگ كرنا اور جب سلطان ابوالحن نے ۱۳۸ میں زنا ته كوافریقہ سے جنگ كرنے

کے واسطے جمع کیا تو یہ بھی اپنی قوم بی عبدالواد کے ساتھ اپنے جھنڈ سے سلے اس کے مددگاروں میں شامل سے اوران کا مقام ان میں مشہور ومعروف تھا۔ پس جب سلطان ابوائحن کی حکومت خلل پذیر ہوئی اور بی سلیم کے کھوب جوافریقہ کے اعراب سے مناس کی عداوت میں متحد ہوگئے اوراس سے قیروان سے جنگ کرنے کی شرط لگائی تو بزعبدالوادا سے چھوڑ کر سب سے پہلے ان کے پاس آگئے پس اس پرمصیب پڑی اور سیقیروان میں پابند ہو گیا اوراع اب نے مضافات کوخوب لوٹا اوراس کے بقیہ مضافات میں سے مغرب نے بغاوت کر دی اور انہوں نے بی عبدالواد کوا پنے علاقے اورا پی عملداری میں آنے کی اجازت مضافات میں سے مغرب نے بغاوت کر دی اور انہوں نے بی عبدالواد کوا پنے علاقے اورا پی حکومت اور اپناا میر مقرد کرنے کے دے دی 'پس بیتو نس سے گزرے اوران دنوں وہ اپنے عہد کے بارے میں مشورے کے لئے نکلے تو انہوں نے مشورہ کے بعد عثمان بن عبدالرحن پر انفاق کر لیا اور ان دنوں وہ اپنے عہد کے لئے اس کے پاس آئے اور اسے صحرا کی طرف لے گئے اور اسے تو نس کی عبدگاہ کے درواز سے پر چڑے کی ڈھال پر بھایا گئے اس کے پاس آئے اور اس قدر بھیڑ کی کہ اس کا وجود لوگوں سے چھپ گیا جو اُسے سلام امارت کہتے تھے اور اس کی اطاعت اور بید گھروں میں چلے گئے۔ بیدے کا عبد کرتے تھے یہاں تک کہ سب نے نعرہ دکھا پا پھروہ اس کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ بیعت کا عبد کرتے تھے یہاں تک کہ سب نے نعرہ دکھا پا پھروہ اس کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔

مفراوہ کا اپنے امیر علی بن راشد کے پاس اجتماع اورای طرح مفراوہ بھی اپنے امیر علی بن راشد بن محر بن ثابت بن مندیل کے پاس بخت ہو گئے جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں اوروہ ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کا معاہرہ کر کے اپنے مضافات کو چلے گئے نیز انہوں نے آخری دنوں تک مصالحت سے رہنے اور

صومت کواپی تمام مملوکات اور اسلاف کی وراثت پرتر جیج دینے کا بھی معاہدہ کیا اور اس کے سائے میں مغرب کی طرف کوچ
کر گئے اور ہر جانب سے صحرائی لوگوں نے ان پر غارت گری کی مگرانہیں ونیفن' لونداور جبل بنی ثابت کے باشندوں کی طرح
معمولی تک کامیا بی بھی نصیب نہ ہوئی اور جب سے بجابیہ سے گزرے تو وہاں مفراوہ اور تو جین کی ایک جماعت موجود تھی بیلوگ
اس وقت سے وہاں مقیم تھے جب سے انہوں نے اپنی عملداریوں پر قبضہ کرلیا ہوا تھا اور وہ ہی سلطان کی فوج میں شامل تھے
لیں وہ بھی ان کے ساتھ کوچ کر گئے۔

جبل الزاب میں برابرہ کا ان برحملہ: اور جبل الزاب میں زواددہ کے برابرہ نے انہیں روکااوران پرحملہ کردیا تو انہوں نے جنگوں میں شجاعت کے وہ کارنا ہے دکھائے جوان کے دوستوں میں مشہور ومعروف ہیں پھریہ شلب چلے گئے تو مفراوہ کے قابل نے ان سے ملاقات کی اوران کے سلطان علی بن راشد کی بیعت کر لی پس اس کی حکومت مضبوط ہوگئی اور بنو عبد الواداورامیر ابوسعیداورامیر الوثابت علی بن راشداوراس کی قوم کے ساتھ پختہ معاہدہ کرنے کے بعد پھر گئے اوران کے عبد الواداورامیر ابوسعیداورامیر الوثابت علی بن راشداوراس کی قوم کے ساتھ پختہ معاہدہ کرنے کے بعد پھر گئے اوران کے دوروہ وہاں پراپنے شخص ورنار بن عریف کے ساتھ اور بنو سلطان ابوعان کی فوجوں کے آگے تا سالت میں شکست دلائی تھی بس وہ وہاں سے بھاگ گئے اور بنو عبد الوادا پنی جگہ پراتر پڑنے اور ان میں بنی جرار بن بیدو کس کی ایک جماعت بھی تھی جن کا سردارعران بن موسی تھا۔

ابن عثمان کا تلمسان کی طرف فرار : پس ابن عثان بن یجی بن جرارتلمسان کی طرف بھاگ گیا اوراس نے اسے ابو عید اور اس کے اصحاب کے ساتھ جنگ کرنے پر مامور کیا' پس فوج کے وہ لوگ جواس کے ساتھ سلطان ابوسعید کے پاس جانے کے لئے نگلے تھے اتر پڑے اور خود وہ تلمسان کی طرف واپس آ گیا اور وہ لوگ بھی اس کے پیچھے تھے پس اسے راستے میں پکڑ کوتل کر دیا گیا اور سلطان شہر کی طرف گیا تو عوام نے عثان بن جرار پر حملہ کر دیا تو اس نے سلطان سے اپنی جان کی امان چابی تو اس نے اسے امان دے دی اور جمادی الاً خرہ ۱۹۳۹ ہے کے آخر میں سلطان کے کل میں داخل ہو گیا ۔ پس یہ اپنی تو اس نے اسے امان دے دی اور جمادی الاً خرہ ۱۹۳۹ ہے کے آخر میں سلطان کے کل میں داخل ہو گیا ۔ پس یہ اپنی تو اس نے اور ثابت الزعیم کو اپنی تخت پر بیٹھا اور اپنی اور ثابت الزعیم کو اپنی درواز سے سے ماوراء علاقے کے مقبوضات اور اطاعت اور جنگوں پر امیر مقرر کیا اور خود اس نے باوشاہ کے لقب اور تام پر اکتفا کیا اور آسودگی و آرام سے وابستہ ہو گیا اور عثمان بن کی کے پاس پہلی بار جانے پر بی گرفتار ہو گیا جس نے اسے زمین دوز قید خانے میں ڈال دیا یہاں تک کہ وہ اس سال رمضان میں فوت ہو گیا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ قبل ہوکر مراتھا۔

سلطان ابو ثابت کی مہلی جنگ: اور سلطان ابو ثابت کی پہلی جنگ کومیہ کی تھی اور اس کا واقعہ یوں ہے کہ ان کا برا آ دمی ابراہیم بن عبدالملک ایک زمانے سے ان کا سردارتھا اوروہ بنی عابد کی طرف منسوب ہوتا تھا جوعبدالمؤمن بن علی کی قوم ہیں اور کومیہ کا ایک بطن ہیں۔ پس جب تلمسان میں جنگ ہوئی تو اس نے خیال کیا کہ جنگ کے باول نہیں چھٹیں گے اور اس کے دل نے اسے چھلانگ لگانے کو کہا تو اس نے اپنی دعوت دے دی اور بلا دکومیدا در ان کے قریبی سواحل کو آگ اور جنگ ھے شعلہ زن کرویا تو سلطان ابوٹابت نے اس کے لئے تیاری کی اور کومیہ پر تملہ کر دیا اور انہیں قبل اور قید کر کے ان کی نیخ کئی کردی اوراس کے بعد صنین اور ندرومہ میں داخل ہو گیا اور ابراہیم بن عبد الملک باغی کو پکڑ لیا اور اسے گرفتار کر کے تلمسان لایا اورا سے قیدخانے میں ڈال دیااور چند ماہ کے بعد اسے قیدخانے ہی میں قبل کر دیااور مغرب اوسط کے شہراور سرحدیں ہمیشہ ہی سلطان ابوالحن کی مطیع رہیں اور اس کی دعوت کو قائم کرتی رہیں اور وہاں اس کے جافظ اور گورز بھی تھے اور تلمسان اس کے قریب تر د ہران کاشہرتھا جہاں پر بنی مرین کا پروردہ قائدعبد بن سعید بن جانا رہتا تھا جس نے اسے کٹرول کیا اور اسے خوراک متھیاروں اور جوانوں اور اس کی بندرگاہ کو بحری میروں سے بھر دیا تھا اور اپنے جن مضافات کوانہوں نے حملہ کے لئے پیش کیا بیان میں سب سے اول درجے پرتھا' پس سلطان ابو ثابت نے قبائل زنانہ اور عربوں کے جع کرنے کے بعد ای پر چڑھائی کی اور کئی روز تک اس کا محاصرہ کئے رکھا اور ان کے حلیفوں بنی راشد کے دلوں میں مرض تھا پس انہوں نے شہر کے قائد سے سلطان ابوثابت کے خلاف بغاوت کرنے کے بار لے میں سازباز کی اور جنگ کے وقت اس ہے اس سازٹن گو کامیاب بنانے کا دعدہ کیا پس اس نے مقابلہ میں نکل کران ہے جنگ کی اور بنورا شدفکست کھا گئے اور ان کے ساتھیوں کو بھی شکست سے دو جار ہونا پڑااور محرین پوسف بن عنان بن فارس جوا کابرین قرابت میں سے یغمر اس بن زیان کا بھائی تھا قتل ہو گیا اور اس نے چھاؤٹی کولوٹ لیا اور سلطان ابو ثابت نچ کر تلمسان چلا آیا یہاں تک کداس کا وہ حال ہوا جوہم بیان کریں گے۔انثاءاللہ تعالیٰ۔

est for a special and special agreement a

Agina og Skramena skillar og i Skra

#### فصل

## الناصر بن سلطان ابوالحسن کے ساتھ ابوثابت کی جنگ اوراس کے بعد فتح دہران کے حالات

اوراس دوران میں امیر ابو ثابت دوبارہ جنگ کود ہران کی طرف کے جانا چاہتا تھا کذاچا تک اے اس کے متعلق خبر ملی تو وہ جلدی ہے اسے سلطان ابوعنان کے پاس لے گیا اور بنی مرین کی ایک فوج اس کے بھائی ابوسعید کے بیٹے ابوزیان کے ساتھ اس کے پاس آئی جوان کے قیروان پر جملہ کرنے کے وقت سے وہاں قیام پذیر تھا اور اس کے باپ نے اس کے متعلق اسے اطلاع دی تو وہ مال اور فوجوں کی کمک کے ساتھ آیا اور ابو ثابت کیم محرم کو ہو می کو تلاسان سے جملہ کے لئے گیا اور مفراوہ کو بھی اطلاع دی تو انہوں نے اس کی مددنہ کی اور پر بلا دِعطاف میں چاگیا اور وہاں پر ماہ رہے الاول کے آخر میں الناصر نے اپنی فوجوں کے ساتھ اس سے وادی دلک میں جنگ کی اور عربوں کی فوجیں تنزینز ہوگئیں اور وہ جگست کھا گئے اور الناصر نے اپنی فوجوں کے ساتھ اس سے وادی دلک میں جنگ کی اور عربوں کی فوجیں تنزینز ہوگئیں اور وہ جگست کھا گئے اور الناصر الزاب چلا گیا اور بسکر و میں ابومزنی کے ہاں انزایہاں تک کہ سلیم کے جوانوں میں سے اس آدمی نے اسے اپنا ساتھی بنالیا جس نے اسے قنس میں اس کے باپ کے پاس پہنچا دیا۔

عریف بن بیچیٰ کامغرب اقصلی کو جانا: اور عریف بن بیچیٰ مغرب اقصلی چلا گیا اور سلطان ابوعنان کے ہاں ان کی مجلس میں اپنے مقام پراٹر ااور اس کی خواہش پوری ہوگئی اور تمام عرب ابو ثابت کی اطاعت اور خدمت میں واپس آ گئے اور

حشه دواز دہم

the first of the first of the second of the

最高的 1986年, 1

我身后就是这种是有人的意思。 大大 医二氏氏病 经现代证据 医抗毒

was fireful as a first of the fire of the

<sup>等</sup>分泌量性多类的特别,如此一种特别的特别,不是这个人的人,是这个特别的人。

连续感激的 化二氯化二甲甲基苯二甲甲二二甲基基苯二苯甲基苯二

# تونس سے سلطان ابوالحسن کے جہنچنے اور الجزائر میں اُٹر نے اوراس کے اور البخزائر میں اُٹر نے اوراس کے اور ابوثا بت کے درمیان ہونے والی جنگوں کے حالات اور حالات اور

# شکست کے بعداس کے مغرب چلے جانے کے حالات

ثابت كے ساتھ تلمسان طيے گئے پھروہ مغرب كى طرف كيا۔

الناصر كا المربیہ پر قبضہ كرنا : اور سلطان ابوالحن نے اپنے بیٹے الناصر كواس كے ذنا تداور عرب مددگاروں كے ساتھ اشارہ كيا تو اس نے الميانہ كی طرف بوھ كرايا اور عثان بن موى الجلو كي تول كرديا چھراس نے الميانہ كی طرف بوھ كرايا اور اس طرح اس كاباب سلطان ابوالحن بھى اس كے پيچھے پيچھے آيا اور اس كے پاس زغيہ زنا تداور افريقى عربوں بيس ہے جمہ بن طالب بن جہلس كی طرح سليم اور دياح كی تو جيس اسھى ہو كيكي اور اس كے خاور ان نے اس نادان كي اور اس كا بھائي ابود ينا راور ان دونوں كي تو م كے آدى بھى استھے ہو كئے اور اس كے خاور ان نادان كي اور اس كي بالاور بيان اور اس كي بالاور اس كے خاور اس نادان كي اور اس كابيا الناصر اس كے آگے تا بال مائل بي بور م كے آدى بھى اس تھى بوگئي اور اس كي مقراوہ قوم ان كي تو وہ بھى اپني تو م اور قون كے ساتھ اور اس كي مقراوہ قوم ان كي تو وہ بھى اپني تو م اور قون كے ساتھ اور اس كي مقراوہ قوم ان سب نے سلطان ابوائحن اور اس كي قوم بور چڑھائى كى اور هلب كے علاقے بيں تيم مور نے بينے الناصر كوم ترائی تو اور ان كي تو اور ان كي تو م بھاك گئے اور ان كے بينے الناصر كوم ترائی الناصر كوم ترائی الناصر كوم ترائی الناصر کوم تراؤں ترائی کی النام کوم تراؤں تھا ترائی کی بارا اور وہ ای وہ النام النام کی ترائی تو اور ان كی جوائی ترائی کی النام کوم ترائی ترائی کی بارائی کی النام کوم ترائی الور ان كے باتھ ترائی النام کی طرف جوائی الم النام کی طرف جوائی ترائی تو تو تیں پر قابض ہونے کے بور سلطان الور اس كے طالع ترائی کی طرف وہ لی النام کی طرف جوائی آگئی ترائی النام کی طرف وہ گئی ترائی اور تائی کی النام کی طرف وہ گئی ترائی النام کی طرف وہ گئی ترائی ترائی تو تو ترائی کی النام کی طرف وہ کی کرنا اور تائی کی النام کی طرف وہ گئی ترائی تو تو تیں پر قابض ہونے کے بور سلطان کی طرف وہ گئی آگئی ترائی تو تو تیں پر قبض کر گیا اور تائی کی طرف وہ گئی ترائی تو تو ترائی پر قبض کی ترائی اور تلک کی ترائی تو تو ترائی کی ترائی تو تو ترائی کی ترائی اور تائی کی ترائی ترائی کی ترائی تو تو ترائی ترائی کی ترائی ترائی کی ترائی کی ترائی ترائی کی ترائی ترائی کی ترائی کی ترائی کی ترائی ترائی کی 
THE SECRETARY OF SECRETARY SECRETARY AND AND AND AND AND ASSESSMENT OF THE SECRETARY ASSESSMENT OF

and the second of the second o

# مفراوہ کے ساتھ ان کی جنگوں اور ابو ثابت کے ان کے بلا داور پھر الجزائر پر قبضہ کرنے کے حالات اور اس کے بعد تنس میں علی بن راشد کے حالات اور اس کے بعد تنس میں علی بن راشد

عبدالوا داورمفراوہ کے ان دونوں قبائل کے درمیان ان کے باتی مائدہ ایام میں بھی قدیم جنگوں کا دوردورہ رہاجن میں سے بہت ی جنگوں کے حالات میں بیان کر دیتے ہیں اور بوعبدالواد نے ان کے اوطان میں ان پی خلابہ پالیا تھا یہاں تک کہ داشد بن محمدان کے آگے زوادہ کے درمیان اپنی جلاوطنی ہی میں قل ہو گیا تھا اور جب وہ قیروان کی مصیبت کے بعد اپنے امیر علی بن راشد پر متفق ہوئے تو وہ افریقہ سے بی عبدالواد کے ساتھ اپنے اوطان میں اس کے پاس آگئے اور ان جن اس وقت بھی ان کے غلبہ کو تسلیم نہیں کیا اور اس وقت انہوں نے تو یق عہد کی طرف رجوع کیا اور اس پیختہ کیا اور ان کے دشن کے خلاف مدد کرنے اور ان سے مصالحت کرنے پر قائم رہے اور ان میں ہرا کی کے اندر فتنہ کی رکیس میں بھیل رہی تھیں۔

الناصر كی افریقہ سے آمد : اور جب الناصر افریقہ ہے آیا اور ابوقابت نے اس پر پڑھائی کی تو علی بن راشداور اس کی قوم نے اس کی مدونہ کی پس اس نے ان کی اس بات کو یا در کھا اور اجب ابوقابت نے در کھا کہ وہ اپ براس کے بعد سلطان ابوالحن کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ کیا اور شکست کھا کر مغرب کی طرف چلا گیا اور جب ابوقابت نے دیکھا کہ وہ اپ بڑے در شمن سے بے نیاز ہوگیا ہے اور اپنے چھوٹے دیمن کے لئے فارغ ہوگیا ہے تو اس نے ان کے خلاف بغاوت کرنے کے متعلق سوچا اس دور ان میں کہ وہ اس کے اسباب برغور کر رہا تھا اچا تک اُسے خبر ملی کہ مفراوہ میں سے بنی کمین کا ایک آ دمی تلمیان آیا ہے اور انہوں نے اس کو دھوکے سے قبل کر دیا ہے تو اس کے لئے غیرت آئی اور اس نے ان سے جنگ کرنے کی ٹھان لی اور اور انہوں نے ان کو دھوکے سے قبل کر دیا ہے تو اس کے لئے غیرت آئی اور اس نے ان سے جنگ کرنے کی ٹھان لی اور اور اور اور کے آغاز میں تلمیان سے نکل گیا اور بی عامر کے زغبہ اور سوید میں آ دمی بھیج جو ان کے گھڑ سواروں 'پیا دوں اور

مری ابی صدون کواس کے پاس لے آئے اور اس نے مفراوہ پر پڑھائی کردی تو وہ اس کے ساتھ جنگ کرنے ہے خوفز دہ ہو کر اس بہاڑی بی قلعہ بند ہوگئے جو تنس میں جھانگا ہے ہیں اس نے گی روز تک وہاں ان کا مجاہرہ کے رکھا'جن میں مسلسل جنگیں ہوتی رہیں اور متعدد معر کے ہوئے پھر یہ انہیں چھوڑ کر چلا گیا اور شہر کے نواح میں گھو ما اور اس کی اطراف پر قبضہ کر لیا اور ملیانہ المریئ برشک اور شرشال نے اس کی اطاعت اختیار کر لی پھر اس نے اپنی فوجوں کے ساتھ الجوائز کی طرف بوجہ کر اس کا عاصرہ کر لیا وہ ان بی مرین کی ایک جماعت رہی تھی اور عبداللہ بن سلطان ابوالحن نے اسے صغر تی بی وہاں بلی بن سعید بن مجاواد بیا اور جبوائی کی اس بی مرین کی ایک جماعت رہی تھی اور عبداللہ بن سلطان ابوالحن نے اسے صغر تی بی طرف بھواد بیا اور جبوائی کی فالت میں چھوڑ اٹھا ہیں اس نے انہیں شہر میں مغلوب کر لیا اور انہیں سمندر کے راستے مغرب کی طرف بھواد بیا اور تعلی میں اور قبائل صین نے اس کی اطاعت اختیار کر لی اور اس نے الجز اگر پر سعید بن موئی بن علی الکر دی کوامیر مقرر شوائی میں اور قبائل صین نے اس کی اطاعت اختیار کر لی اور اس نے الجز اگر پر سعید بن موئی بن علی الکر دی کوامیر مقرر

مفراوہ کا محاصرہ اورمفراوہ کی طرف والی آ کرعربوں کے اپنے سرمائی مقامات کی طرف لوٹ جانے کے بعدان کے مفراوہ کا محاصرہ کا محاصرہ کت ہو گیا اوران کے مویشیوں کو پیاس نے آلیا تو وہ کیارگی کھائے کی علائی ہمان کا محاصرہ کت ہو گیا اوران کے مویشیوں کو پیاس نے آلیا تو وہ کیارگی کھائے کی علائی ہمیں پہاڑے اترے اترے تو چرت زوہ ہو گئے اوراس وقت علی بن راشد تنس چلاگیا پس ابو ٹابت نے گئی روز تک اس کا محاصرہ کے رکھا چراس سال کے شعبان کے نصف پس اس نے تنس پس داخل ہوکراس پر قابو پالیا تو اس نے جلد موت چاہی اورا پی جان پر ظلم کر کے خود کئی کر لی اور اس کے بعد مفراوہ منتشر ہو گئے اور قبائل بیس بٹ گئے اور ابو ٹابت تلمسان واپس آگیا یہاں تک کے سلطان ابوعنان نے پڑھائی کی جس کا تذکرہ ہم کریں گے افتاء اللہ تعالی ۔

فصل

سلطان ابوعنان کے تلمسان پر فبضه کرنے اور

دوسری بار بنوعبدالوا د کی حکومت کے تتم

#### بونے کے مالات

جب سلطان ابوالحسن مغرب میں چلا گیا اور اس کی حالت میٹی کہ دوا ہے بیٹے ابوعنان کے ساتھ تھا' یہاں تک کہ وہ جبل حشانہ میں فوت ہو گیا جینا کہ ہم ان کے حالات میں بیان کریں کے لیس مغرب کی حکومت سلطان ابوعنان کے لئے مرجب ہوگئی اور وہ ان مقبوضات کی واپسی کی طرف مائل ہوا جنہیں اس کے باب نے مرجب ہوگئی اور وہ ان مقبوضات کی واپسی کی طرف مائل ہوا جنہیں اس کے باب نے اس پر تملہ کرنے والوں سے چھین لیا تھا اور اس نے جبل تنس میں اپنے محقوظ ہونے کی جگہ سے ملی بن را شد کو اس کے پاس سفارش کرنے کے لئے جھیجا' پس ابو ثابت نے اس کی سفارش کور دکر دیا اور اس بات نے اُسے غصہ دلا دیا اور اُسے علی بن

راشد کے قال ہونے کی اطلاع ملی تو اس نے تلمسان سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا اور ابوسعید اور اس کا جمائی اس سے چو کئے ہو کے بیں ابوتابت باہر لکا اور اس نے 10 ذوالقعدہ کو زنانہ اور عربوں سے قبائل کوجع کیا اور وادی هلب میں برا او کرلیا اور لوگ اس کے پاس بچم ہو گئے اور وہیں پراُسے رہے الاوّل سونے میں تدلس کی بیعث پینی جس پر موحدین نے اس کے پرورده جانا خراسانی کوقابض کروا دیا تھا اور اُسے بھی اپنے مقام پرسلطان ابوعنان کی چڑخائی کی خبر می تو وہ تلمسان کی طرف والیس آگیا پھروہ مغرب کی طرف گیا اور اس کے پیچے بیچے اس کا بھائی سلطان ابوسعید زناتہ کی فوجوں کے ساتھ آیا اور اس ك ساته بنوعام كي زغبه اورسويدى ايك جماعت بهي تقى جب كدان كي اكثريت عريف بن يجي كم مقام پراور بي مرين كيساته ال كي بيني كي دوي كي وجه معرب كوچل كئ بيس وه اي تياري كيساته چل پرميا ورسلطان ابوعنان مغرب کی اقوام میں چلا گیا اور معقل اور مصامدہ عرب اور فوج کے دیگر طبقات سب کے سب وجدہ سے میدان کی تنگ جگہ پر پہنچے گئے 

بنوعبدالواد كاجنگ برا تفاق كرنا اور بنوعبدالواد نے دو پہرے دفت خيمے لگانے اور سوار يوں كو پانى پلانے اور چھاؤنی والوں کے اپنی اپنی ضروریات کے لئے منتشر ہوجانے کے بعد فوجوں سے نکراؤ کرنے پراتفاق کرلیا اور انہیں میدان جنگ کی تنظیم و ترتیب کرنے سے پہلے ہی جالیا آؤر سلطان ابوالحن اس کام کی طافی کے لئے سوار مواتو او باش لوگ اس کے پاک اکتے ہو گئے اور بقیہ چھاؤنی منتشر ہوگئ پھراس نے ان لوگوں کے ساتھ جواس کے پاس موجود تھان پر چڑھائی کی اور انہوں نے نہایت پامردی کے ساتھ ان سے جنگ کی پس ان کے میدان میں ابتری چیل گئی اور انہوں نے ہاتھ اٹھا دیکے اور بحرظلمات میں گئس گئے اور بی مرین نے ان کا تعاقب کیا اور ابو تعید کواسی رات گرفتار کر کے اور قیدی بنا کر سلطان ابوعنان کے پاس سرداروں کی موجود گی میں لایا گیا تو اس نے اُسے تو سے کی پھراسے اس کے قید خانے میں لے جایا گیا اور گرفتاری سے نویں رات قل کر دیا گیا اور سلطان ابوعنان تلمسان کی طرف کوچ کر گیا اور زعیم ابو ثابت بنی عبدالواد کی ایک جماعت سمیت جواس کے ساتھ تھی کی گیا اور جو شخص ان میں سے بجامیہ جاتے ہوئے اس کے پاس آگیا تا کہ موحدین کی حکومت میں اپنے دشمن کا کوئی بھیدی پائے تو رائے میں زوادہ نے اس پرشب خون مازا تو وہ اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گیا اور اپنے گوڑے کوچھوڑ کر پیدل چلا اور پیادہ پاہر ہنہ ہو کر گیا اور اس کے ساتھ اس کی قوم کے دفقاء میں سے ابوزیان محمد اس کا جھتیجا سلطان ابوسعیداور ابوجموموی آوران کا بھتجا پوسف اوران کا وزیریکی بن داؤ دبن فکن بھی تھے اور سلطان ابوعنان نے ان دنوں حاکم بجابیکومولا ناسلطان ابو بکر کے پوتے مولی عبیداللہ کے متعلق اشارہ کیا کہان کے راستوں کی نگر آنی کرے اور ان کی تلاش میں جاسوں بھیجے ہی شہرکے چوک میں انسان کے متعلق اطلاع کی اور اس نے امیر ابو ثابت اور اس کے بھیج میر بن ابوسعیداوران کے وزیریکیٰ بن داؤ دکوگر فارکرلیا اورانہیں بجایا لیے جایا گیا پھر حاکم بجابیا میر ابوعبدالله سلطان ابوعنان ے ملاقات کرنے اور ائیس آئی قید میں لانے کے لئے لگا اس وہ المریت یا ہراس کے پڑاؤ میں اسے ملاتواس نے اسے خُوْلَ أَمْدِيدُ كَهِا أُورَاسِ كَاحْدَانَ كَاشْكُرِيهِ أَوْلَ كَالْمُولِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللّ اس میں داخل ہو گیا اور اس روز ابو تا بت اور اس کے وزیر کی کو دواونٹوں پر سوار کر وآیا گیا جوان دونوں کواس محمل کی دونوں قطاروں کے درمیان کڑ کھڑا کر لے جارہے تھے اور آن دونوں کی عجیب حالت تھی پھر دوسرے دن آن دونوں کوشہر کے صحرا کی مقل میں لایا گیااور نیزے مار مار کر قبل کر دیا گیااور آلی زیان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیااور وہ حکومت جے عبدالرحن کے بیٹوں نے انہیں دوبارہ تلمنیان میں دیا تھا ختم ہوگئی بہاں تک کہ انہیں تیسری بار ابوجوموٹی بن یوسف بن عبدالرحن کے ہاتھوں غلبہ حاصل ہوا جوابی دور میں حکومت کا متولی ہے جس کے مفصل حالات ہم عنقریب بیان کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ۔

#### فصل

### سلطان ابوحموالا خیرجس نے نیسری بارا پنی قوم کوحکومت دلوائی' اس کی حکومت اور اس کے عہد میں ہونے والے واقعات کے مفصل حالات

اس کی وفات ہے قبل 9 ہے جے میں ریاح کے امرائے زواد وہ خاجب ابومحرین تافراکین کے پاس گئے اور اُپ ابوموموی بن پوسف کے زغیہ عربول کے ساتھ مل جانے میں رغبت دلائی اور وہ اس وجہ ہے اس کے سوار ہوں گے تا کہ وہ نواح تلمسان پر چڑھائی کرے اور سلطان ابوعنان کوان سے عافل کردے اور انہوں نے اس سے مطالبہ کیا کہ وہ سلطان کے ایک آلہ کو تباہ کردے اور غیر بن عامر امیر زغیہ نے اس کام میں دلچیں کی وجہ سے موافقت کی اور ان دنوں وہ یعقوب بن علی کے قبائل میں اس کی پناہ میں رہتا تھا' پس موحدین نے مقدور جراس کی حالت کو درست کیا اور اسے صغیراور اس کی قوم بن عامر کی مضاحت کے لئے بھوا دیا اور زواددہ میں سے عثان بن سباع اور ان کے حلیفوں میں سے بنوسعید و عاربی عینی بن رحاب اور اس کی قوم نے اس کے ساتھ کوچ کیا اور وہ سب کے سب تلمسان جانا چاہتے تھے اور انہوں نے صحرا کا راستہ اختیار کیا اور راستے ہی میں انہیں چھوڑ دیا اور جلدی سے تلمسان کی طرف گیا جہاں پر بنی مرین کے چیدہ دستے رہتے تھے اور انوحوکی خبر وزیر حسن بن عمر کوئی جوسلطان ابوعنان کی وفات کے بعد حکومت سنجا لئے والا اور اس کے بعد اس کے بیٹے سعید پر قابو پانے والا تھا' پس اس نے محافظوں کی فوج اور اموال بھی تلمسان کی طرف بھوائے اور عریف بن بھی کی اولا دمیں سے حکومت کے مددگار اور مغرب سے سوید کے امرائے صحراا پنی قوم کے ساتھ اور اپنے عرب حامیوں کے ساتھ سلطان ابو حمواور اس کے بیروکاروں سے موافقت کے لئے تیار ہو گئے گئیں ان کی فوج کامنتشر ہوگئی اور انہوں نے ان مواطن پر بھنہ کرلیا۔

ابو حمواور اس کی فوج کا تلمسان کے میدان میں برط اور اور سلطان ابو حواور اس کی فوج تلمسان کے میدان میں اُر کی اور دہاں انہوں نے اپنی سواریاں بھا کیں اور تین دن تک تلمسان سے جنگ کرتے رہے اور چوتھے دن کی صبح کو اس میں داخل ہو گئے اور سلطان ابوعنان جو تلمسان کا امیر تھاوہ اپنی قوم کی ایک جماعت کے ساتھ نگل کرصغیر بن عامرا میر قوم کے ہاں اتر اپنی اس نے اچھی طرح اس کی پزیرائی کی اور اُسے اپنے خاندان کے ساتھ اپنے بھائی کی خدمت میں بھیجا اور سلطان ابو حموم رہے الاول و لائے ہے کو تلمسان میں داخل ہوا اور وہاں قصر حکومت میں فروکش ہوگیا اور اس کے تخت پر بیٹھا اور اس کی بیعت خلافت ہوئی اور اس نے اپنی حکومت کی بنیادوں کے استوار کرنے اور بنی مرین کو اپنی مملکت کے شہوں سے نکالنے برغور دفکر کرنا شروع کر دیا۔ واللہ اعلم۔

قصل

# مغرب کی فوجوں کے آگے ابو حوکے تلمسان سے

#### بھا گئے اور پھر دوبارہ وہاں آنے کے حالات

سلطان ابوعنان کے بعداس کے وزیر حسن بن عمر نے جواس کے بینے سعید کاپرورش کشدہ تھا اور جس نے اس کے لئے لوگوں کی بیعت کی تھی مغرب کی حکومت سنجالی پس اس نے مغرب کی حکومت کو قابو کر لیا اور متوفی سلطان کی سیاست پر چلا اور دوروز دیک کے ممالک کی جایت و مدد میں اس نے تقش قدم پر چلا اور جب اسے تلمسان کے متعلق اور اس پر ابوحو کے متعلق اطلاع ملی تو وہ اپنے سواروں میں کھڑ ابوا اور سر داروں سے اس پر جملہ کرنے کے بارے میں مشورہ کیا تو انہوں نے اسے رکنے اور فوجیس تھینے کا مشورہ دیا پس اس نے اپنے مم زاد مسعود بن رحو بن علی بن عاسای بن فودود کو تیار کیا اور اسے جوانوں کے متحب کرنے اور ایسے بھیا رحاصل کرنے اور مال خرج کرنے اور آلہ بنانے کا تھم دیا پس

اس نے تلمسان پر چڑھائی کی اور سلطان ابوجواوراس کے مدوگاروں کو چوبی عامر بیس سے تھاس کی اطلاع پیٹے گئی گئی ہیں وہ اس نے تلمسان پر چڑھائی کی اور سلطان ابوجوم خرب کی طرف چلا گیا ہیں وہ تنگ میدان میں آیا اور سلطان ابوجوم خرب کی طرف چلا گیا ہیں وہ تنگ میدان میں اتر ااور وزیر مسعود بن رجو نے اپنے عم زاد عام بن عبد بن ما سای کوا پی توج اورا پی قوم کے مرداروں کے ساتھ وان کی طرف جیبیا ہیں جو بول ابوجواوران کے ساتھوں نے ان پر جملہ کر دیا اور انجیس لوٹ لیا اور تلمسان کی طرف جربی گئی تو وہاں جو بنومرین تھے ان کے خیالات مختلف ہو گئے اور وہ مرض جوان کے دلوں میں حسن بن عمر کوا پی سلطنت اور حکومت پر مخلب کر نے کے بارے میں تھا 'نمایاں ہوگیا' اور وہ آل عبد الحق میں سے ایک شریف کی بیعت کے لئے گروہ درگروہ اکتھے مختلب کر نے کے بارے میں تھا' نمایاں ہوگیا' اور وہ آل عبد الحق میں بید باری تھی تو اس نے اسے تغیمت جھا اور اس نے مصور بن سلیمان بن منصور بن عبد الواحد بن یعقوب بن عبد الحق کی بیعت کر لی جوشر قاء کا بڑا آ دمی اور عظمت میں بیکا تھا اور وہ اس کے اور اس کی قوم بنی مرین کے ساتھ کوچ کر گیا اور تلمسان اور اس کے والوں تھی اور مخرب کی طرف وہ ایس کے اور اس کی اور انہیں صلیب دینے کا پڑتے اراؤ اسلطنت میں شہر گیا اور عبد الحق بنومرین کے ان پر جملہ کرویا اور انہیں صلیب دینے کا پڑتے اراؤ اسلطنت میں شہر گیا اور عبد الحق بنوم بنو کیا جیسا کہ ہم بیان کر یں سے اُسے تو بنو سے اُسے تو بنو ایس کی گیا ہو اس کے پاس چلا آیا تو اس نے اُس وہ تو ایس کی گیا ہو اس کے پاس چلا آیا تو اس نے اُسے وزیر بنالیا اور اس کی گرانی کی جس سے اُسے تقویت لگی اور وہ اپنی تکومت پر قابین ہو گیا جیسا کہ ہم بیان کر یں نے اُس کی گوت ہو گیا وہ البقاء وہ کی بیاں تک کو ت ہو گیا وہ البقاء وہ کہ کوت ہو گیا ۔ وہ ابقاء وہ کی دور اور کی اور انہاں کی گرانی کی جس سے اُسے تقویت لگی اور وہ اپنی تکومت پر قابین ہو گیا جیسا کہ ہم بیان کر یں کے بیاں تک کوت ہو گیا ۔ وہ ابقاء کو جس سے اُسے تقویت لگی گیا وہ وہ اُس کی کوت ہو گیا وہ اور انہاں کی گور کی اور انہاں کی کوت ہو گیا وہ دور کی اور انہاں کی کوت ہو گیا وہ کی ہور گور کی میں کوت ہو گیا وہ کی کی کیکر کی کوت ہو گیا وہ ان کی کوت ہو گیا ہو گیا ہور کی کوت ہو گیا ہور کی کی کوت ہو گیا ہور کی کوت ہو گیا ہور کی کوت ہور گیا ہور کی کوت ہور گیا ہور کی

فصل

عبدالله بن مسلم کے اپنی عملداری ورعدسے آنے اور بن مرین کی حکومت سے ابوحموتک وہاں قیام کرنے اوراس کے اسے وزارت

دینے کے حالات اور اس کی اولیت اور انجام کے واقعات

عبداللہ بن سلم بنی یا دین کے بنی زردال کے سرداروں میں سے تھا جو بنی عبدالواد تو جین اور مصاب کے بھائی ہیں گر بنی زردال اپن قلت کی وجہ سے بنی عبدالواد میں شامل ہو گئے ہیں اوران کے نسب کے ساتھ خلط ملط ہو گئے ہیں۔ عبداللہ بن مسلم: اور عبداللہ بن مسلم نے سلطان ابوتا شفین کے عہد میں موئی بن علی کی کفالت میں پرورش پائی وہ شجاعت

ابوالفصل کی بغاوت: اور جب سلطان ابوعنان کے بھائی ابوالفصل نے اس کے خلاف بغاوت کی تو سلطان درے کے پہاڑوں میں ہے جبل ابن حمدی میں اس کے پاس چلا گیا اورا ہے اشارہ کیا کہ اس پکڑنے کے لئے کوئی سازش کرئے پس اس نے ابن حمیدی کے ساتھ سازبازی اوراس ہے وعدہ کیا اوراس کے لئے خرچ کیا تو اس نے اس کی بات مان کر اُسے اس کے سپر دکر دیا اور عبداللہ بن مسلم اُسے قیدی بنا کر اس کے بھائی سلطان ابوعنان کے پاس لے گیا جے اس نے قتل کر دیا اور جب سلطان ابو سالم نے جواندلس کی غربت گاہ میں ابوالفصل کارفیق تھا' سلطان ابوعنان کے مرنے کے بعد مغرب پر قبضہ کیا تو مصائب کا اس پر جواثر تھا اس کی وجہ ہے ابن مسلم کوائی جان کے بارے میں اس حوف پیدا ہوایہ لاکھے کا واقعہ ہے تو وہ اپنی عملداری اور دیاست کو چھوڑ گیا اور اس نے اولا دسین جوام اے معقل سے کے ساتھ اس ہے نواقد ہوت ہو اپنی علامان ابوعوٹ کی تو انہوں نے اولا دسین جوام اے معقل ہوا درتا ہوں کے ایک گروہ اور عرب میں اس کی حومت درست ہوگئ اور عبان کی درمیان مواخل کے اور اسے اپنی وار اس کی طومت درست ہوگئ اور دل اس کی اطاعت پر منفق ہو گئے اور بیا ہے غربی وطن پہاڑ میں آیا تو وہ اس کی طرف آئے اور اس کی خدمت میں لگ کے دل اس کی اطاعت پر منفق ہو گئے اور ایس نے انہیں تکمسان کے مواظن جاگر میں دیے اور ان کے اور ان کے اور ان کے اور اس نے انہیں تکمسان کے مواظن جاگر میں دیے اور ان کے اور ان کے اور ان کے اور ان کی اس کی طرف آئے اور اس کی مواض جاگر کی بی اس کی شان بلند والی تک کہ وہ معاملہ ہوا جس کا جم ذکر کریں گئے ۔ ان شاء اللہ تعالی ۔ واللہ تعالی اعلی اعلی ہے درمیان مواضات کروہ کی بیس اس کی شان بلند ہوائی کی اس تک کہ وہ معاملہ ہوا جس کا جم ذکر کریں گئے۔ ان شاء اللہ تعالی ۔ واللہ تعالی اعلی اس کی مواضل جس کی کرکریں گئی بہاں تک کہ وہ معاملہ ہوا جس کا جم ذکر کریں گئی۔ ان شاء اللہ تعالی ۔ واللہ تعالی اعلی سے دور میان مواضات کر وہ معاملہ ہوا جس کا جس کی دور میان مواضات کی وہ معاملہ ہوا جس کا جس کی درمیان مواضات کی دور موافل کے درمیان مواضات کی دور موافل کے درمیان مواضات کی درمیان مواضات کی دور موافل کے درمیان مواضات کی درمیان مواضات ک

#### فصل

医多角性 医内脏 法国际特别的 医克克斯 化二甲烷二醇 医二甲烷二

# سلطان ابوسالم کے تلمسان پر قبضہ کرنے اور سلطان ابوتاشفین کے پوتے ابوزیان کو وہاں کا حاکم بنانے کے بعدان کے مغرب کی طرف واپس جانے کے جالات اوراس کی حکومت کا انجام

جب مغرب کی حکومت سلطان ابوسالم کے لئے مرتب و منظم ہوگئی اوراس نے حکومت پر سے خوارج کے اثر کو مثا
ڈ الاتو وہ اپنے باپ اور بھائی کی طرح اس کے سائے میں زنانہ کی دور دراز سرحدوں تک پہنچ گیا اوراس بات کی تحریک اسے
عبداللہ بن سلم کے تلمسان کی طرف بھاگ جانے سے ہوئی جواس کی عملداری کے سامنے تھا پس اس نے تلمسان پر حملہ کرنے
کی ٹھان کی اور الا کھے کے نصف میں فاس کے باہر پڑاؤ کیا اور فوجوں کو بھیجا جواس کے دروازوں پر پہنچ گئیں پھر وہ خود
تلمسان کی طرف گیا اور سلطان ابوحمواور اس کے وزیر عبداللہ بن سلم کو بھی خبر پہنچ گئی تو انہوں نے تمام زغبہ اور معقل عربوں
میں منادی کروادی تو جلیفوں کی ایک چھوٹی ہی جماعت کے سواسب نے ان کی بات کو قبول کر لیا اور بیان کو ساتھ لے کر صحرا
میں چلے گئے اور اس نے اپنی فوج کے ساتھ ان کے ہتھیا روں کا مقابلہ کیا۔

اور جب سلطان ابوسالم اور بنوسر مین تلمسان آئے تو پر مغرب کو چلے گئے اور انہوں نے وطاط کبا دعلویہ اور کرسف سے جنگ کی اور ان کی کھیٹیوں اور خوارک کو تباہ کردیا اور ان کی آبادی کو برباہ کردیا اور سلطان ابوسالم کوان کے کرتوت کی اطلاع ملی تو اسے مغرب کے معاطے اور مفسدین کے اس پر چڑھائی کرنے نے پریشان کردیا اور اس کے مددگاروں میں آل بیشر اس میں سے محمد بن عثان ابن سلطان ابوتا شفین بھی شامل تھا جو ابوزیان کنیت کرتا تھا اور الفنز کے نام سے مشہور تھا جس کے معنے بوے سروالے کے جیں پس اس نے اسے اس کام کے لئے بیسجا اور اسے آلہ بھی دیا اور مفراوہ میں سے اسے ایک فوج بھی بنا کردی اور اسے ان کے عطیات بھی دیے اور اسے تلمسان میں اپنے باپ کے کل میں اتار ااور خود اپنے دار الخلاف کی طرف واپس آگیا کی اور سلطان ابوجواس کے آگے آگے تھا۔

اور وہ اس کے بالقابل تلمسان چلے گئے تو ابوزیان وہاں سے بھاگ گیا اور اس نے مشرق کے شہروں بطحاء ملیانہ اور دہران میں بنی مرین اور ان کے دوستوں بنی تو جین اور سوید کی بناہ لے لی جوز غبہ کے قبائل میں سے ہیں۔

سلطان الوجموا ورعبداللہ بن مسلم کا تلمسان جانا: اورسلطان الوجموا وراس کاوز رعبداللہ بن مسلم تلمسان چلے گئے اور مقیر بن عامران کے اس راستے ہی میں فوت ہوگیا پھروہ آپنے تمام معقل عربوں اور ذعبہ کے ساتھ الوزیان کی اجاع میں نظے اور انہوں نے جبل وانشریس میں اس کے ساتھ وں سمیت اس سے جنگ کی یہاں تک کہ انہوں نے اس پر غلبہ پالیا اور اس کی فوج تتر پتر ہوگئی اور وہ فاس میں بن مرین کی حکومت میں اپنی جگہ پر چلا گیا اور سلطان الوجموا پے وطن کے پہاڑوں کو بنی مرین کے قبضے سے بچا تا ہوا والی آیا اور اس نے بہت سے پہاڑوں کو فتح کر لیا اور ملیا نہ اور یکی اور کئی روز تک اس سے جنگ کرتا رہا اور بزور قوت اس میں داخل ہوگیا اور وہ اپ پر اس نے بنی مرین کے بہت سے آور اس بور کی اور وہاں پر اس نے بنی مرین کے بہت سے آور اس نے اور اس نے المریداور الجزائر پر قضہ کر لیا اور وہاں سے مصالحت کر کی اور جنگ کے بتھیار وطنوں میں چلے گئے اور اس نے اپنے ایکچوں کو سلطان الوسالم فوت ہوگیا اور اس کے باس بھیجا اور اس سے مصالحت کر کی اور جنگ کے بیٹوں کی جنگیا در اس کے باس بھیجا اور اس سے مصالحت کر کی اور جنگ کے بیٹوں کی بیٹوں کی بیٹوں کی بیٹوں کی بیٹوں کے بعد عمر بن عبداللہ بن علی نے جو ان کے وزراء کے بیٹوں میں سلطان الی آخن کے بیٹوں کی اس کے باس بیٹوں کی بیٹوں کے باس بیٹوں کی اس کے باس بیٹوں کی بیٹور

#### فصل

# ابوزیان بن سلطان ابوسعید کے مغرب سے ابنی حکومت کی جنتجو میں آنے کے حالات اوراس کے بچھوا قعات

بیابوزیان یعنی محد بن سلطان ابوسعیدعثان بن عبدالرحن بن یجی بن یغی اس بھے ہیا ابوغابت اوران کے وزیر یکی بن یغی میں اوران کے وزیر یکی بن داؤ دکے ساتھ موحدین کی عملداری بجابیہ میں گرفتار کیا گیا اورانہیں سلطان ابوعنان کے پاس لایا گیا تو اس نے ابوغابرت اوراس کے وزیر کوتل کر دیا اور اس محمد کو باقی رکھا اوراس کو بقیہ زندگی قید خانے میں ڈال دیا اور جب وہ فوت ہوا اور مغرب کی حکومت مصائب واحوال کے بعد جن کا ذکر آگ آتا ہے' اس کے بھائی ابوسالم کے لئے مرتب ومنظم ہوگئ تو سلطان ابوسالم نے لئے مرتب ومنظم ہوگئ تو سلطان ابوسالم نے اس کے بحال میں نشر فاء کے مراتب میں مسلک کر دیا ابوسالم نے اس براحسان کر کے اسے قید سے آزاد کر دیا اور اسے اپنی حکومت کی مجلس میں نشر فاء کے مراتب میں مسلک کر دیا

اورات اپنجم زادے مراحت کرنے کے لئے تیار کیا اور اس کے اور سلطان ابوجمو کے درمیان اس کی فوتیدگی سے پہلے اور تلمیان سے اس کے اور اسلطان ابوجمو کے درمیان اس کی فوتیدگی سے پہلے اور تلمیان سے اس کے اور اس کے بعد الاکھ میں گفتگو جوئی اور اس ابوزیان کے واپس آنے کے بعد الاکھ میں گفتگو جوئی اور اس ابوزیان کے بارے میں اسے امید ہوگئی کہ یہ اپنے اور اس نے جوارادہ کیا تھا اس میں اس کی کوشش کا میاب ہوگئی اور اس ابوزیان کے بارے میں اجھا کام کر رہا ہے اور بیراس کی پارٹی بن جائے گا تو اس نے اسے آلہ دیا اور اسے حکومت کا امیر مقرر کیا اور اسے تلمسان کی طرف بھیجا اور بیرتازی آیا جہاں پر اسے سلطان ابوسالم کی وفات کی خبر ملی پھر الزائیاں اور فقتے بیدا ہوگئے جن کا تذکرہ ہم ان کے مقام پر کریں گے۔

عبد الحلیم کی فاس پر چڑھائی: اور عبد الحلیم بن سلطان ابی علی بن سلطان ابی سعید بن یعقوب بن عبد الحق نے فاس پر چڑھائی کر دی اور بنومرین اس کے پاس اکٹھے ہوگئے اور انہوں نے جدید شہر سے جنگ کی پھران کی فوج منتشر ہوگئی اور عبد الحلیم تازی چلا گیا جیسا کہ ہم اس کے موقع پر اس کا ذکر کریں گے اور اس نے سلطان ابو حمو سے امید کی کہ وہ اس ک معاطے میں اس کی مدد کرے گا بس اس نے اس کے متعلق اس سے خط و کتابت کی اور اس نے اس پر شرط عائد کی کہ وہ اس کے عم زاد ابوزیان کو گرفتار کر ہے تو اس نے اس کی رضامندی کے لئے اسے قید کر دیا پھر سجلما سہ کی طرف چلا گیا جیسا کہ ہم ابھی بیان کریں گے اور راستے میں اولا دِحسین نے جو معتقل میں سے تھے اپنے ہتھیا روں اور قبائل کے ساتھ اس سے دگل کی ۔۔۔

بیں ایک دن ابوزیان نے پہرے داروں کی غفلت سے فائدہ اٹھایا اوراس کے سامنے جو گھوڑا کھڑا تھا اس پر چھلانگ نگا کرسوار ہوگیا اوراسے عبدالحلیم کی چھاؤنی سے اولا دحسین کے فروکش ہونے کی جگہ تک ان سے مدد ما نگئے کے لئے دوڑاتے ہوئے لئے گیا پس انہوں نے اسے پناہ دے دی اورا ایک غفلت کے وقت میں بیہ بنی عامر کے پاس چلا گیا اوران کے امیر خالد بن عامر کے درمیان اور سلطان ابوحو کے درمیان بدسلوگی پائی جاتی تھی بیاس بدسلوگی کو چرکا نے کے لئے گیا اور بیا سے تمان پر چڑ ھالا یا اور سلطان ابوحو نے بھی ان کے مقابلہ میں فوج بھیجی پس اس نے انہیں تلمسان سے بھا دیا پھر اس نے فالد بن عامر کو مال دیا کہ وہ اسے بلا دریاح میں بھیجواد ہے تو اس نے ایسے بی کیا اور اس نے اسے زوادوہ میں پہنچا دیا اور بیو جی بران میں قیام پر بردہا۔

پھر ابوالیل بن موئی نے جونی پر بدکا شخ اوروطن بن حز واوراس کے قرب وجوار کا مالک ہے اسے بلا یا اورسلطان ابوحولی دشمنی میں اسے حکومت کے لئے مقررہ کیا اوروز پر عبداللہ بن سلم نے بی عبدالوا دُعربوں اور زنانہ کی فوجوں کے ساتھ اس پر حملہ کیا بیس ابوالیل کو غلبے کا یقین ہوگیا اوراس کے لئے وزیر نے مال خرج کیا اوراس سے شرط لگائی کہا گروہ ابوزیان کی اطاعت سے بھر جائے تو وہ اس کے وطن سے الگ رہے گا تو اس نے ایسے بی کیا اور بجابے کی طرف والی آگیا اور وہاں پر مولی ابواسی آگیا اور وہاں کی خوب مہمان ٹوازی کی پھر سلطان ابو بھی کے ہاں اُتراجس نے اس کی خوب مہمان ٹوازی کی پھر سلطان ابو جواور اس کے درمیان خط و کتابت ہوئی اور مصالحت طے پاگئی اوراس شرط پر صلح ہوئی کہ ابوزیان کو بجابی کی اس سرحد پر بھوا و بیا جو اس کے دور میں حقصوں کی کے وطن سے ملتی ہے ہیں یہ تونس کے دار الخلاف میں گیا اور حاجب ابو محد بن تا فراکین جو اس کے دور میں حقصوں کی حکومت کو قائم کرنے والا تھا اسے فیاضی اور کشاوہ دلی سے ملا اور اس نے اس کا وظیفہ بھی چاری کر دیا اور اس کا مقام اس قدر

#### فصل

# سلطان ابوتاشفین کے بوتے ابوزیان کے دوسری بار مغرب سے تلمسان کی حکومت کی جنبخو میں آنے کے حالات اوراس کے کچھواقعات

سوید کے عبد سے سلطان ابوالحن اور اس کے بیٹر ویکی پارٹی اور عریف بن یکی کے عبد سے سلطان ابوالحن اور اس کے بیٹے ابوعنان کے مددگار ہیں اور بی عبدالواد کے زدیک بدان کے دشن بی مرین کے شاریل آتے ہیں جو بی عامری مکومت طاغیہ کے ساتھان کے ہمسر ہیں۔ بیآ خری دور تک بی عبدالواد سے مقابلہ کرتے رہے ہیں اور ان کے سردار وزیار بن عریف نے سلطان ابوعنان کی وفات کے وقت بی مرین کے پڑوس میں کرسف کواپنا وطن بنالیا تھا اور اس عظمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور وہ اس کی رائے کی طرف رجوع کرتے اور اس کی بات کو سنتے تھے اور اس کے بھائیوں کو ان کے وطن میں اور اپنے ہمسروں بی عامر میں جوعظمت حاصل تھی اس نے اُسے پریشان کردیا تھا پس اس نے عکومت کو اس کی بنیا دوں میں اور اپنے ہمسروں بی عامر میں جوعظمت حاصل تھی اس نے اُسے پریشان کردیا تھا پس اس نے عکومت کو اس کی بنیا دوں کو اپنی عکومت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لئے ہمسے اور سلطان ابو حواور احمد بن رحوبین عائم جومعتل میں سے اولا دِحس کا عظیم کو دوبارہ حاصل کرنے کے لئے ہمسے اور سلطان ابو حواور احمد بن رحوبین عائم جومعتل میں سے اولا دِحس کا عظیم کو دوبارہ حاصل کرنے کے لئے ہمسے اور سلطان ابو حواور احمد بن رحوبین عائم جومعتل میں سے اولا دِحس کا عظیم کو دوبارہ حاصل کرنے کے لئے ہمسے اور سلطان ابو حواور احمد بن رحوبین عائم جومعتل میں سے اولا دِحس کا عظیم کو دوبارہ حاصل کرنے کے لئے ہمسے اور سلطان ابو حواور احمد بن رحوبین عائم جومعتل میں سے اولا دِحس کا عظیم نے بہتے میں میں برانقات کیا حالانکہ اس سے بہتے میں اس کی اور اس کے در میان جو نفر سے بہتے میں میں برانقات کیا حالانگہ اس سے بہتے میں کی اور اس کے دور کی میں کی برانگر اللہ نے اس کی برانگر اللہ نے برانگر اللہ نے اس کی برانگر اللہ نے برانگر اللہ نے برانگر اللہ نے برانگر اللہ نے اس کی برانگر اللہ نے برانگر اللہ نے برانگر کی

اورابوزیان محمد بن عثان ۷۵ کے بیم نکلا اور ملویہ میں معقل کے خیموں میں اترا پھر وہ اسے تلمسان لے گئے اور سلطان ابوتھوکوئی عامر کے امیر خالد بن عمرے متعلق شبہ پڑگیا لین اس نے اُسے گرفتار کرکے زمین دوز قیم خالے بین ڈال دیا پھر اس نے اپنے وزیرعبداللہ بن معلم کو بنی عبدالوا داور عرب فوجوں کے ساتھ بھیجا تو اس نے نہایت اچھی طرح ان کا دفاع کیا اور ان کی فوج نیز بتر ہوگئی اور اس نے انہیں السروکی جانب کوچ کروا دیا اور وہ بھی ان کے تعاقب میں تھا یہاں تک کہ وہ سیلہ بین اترے جوریاح کا وطن ہے اور زواد دہ کی بناہ میں جلے گئے۔

عبد الله بن مسلم پر طاعون کا حملہ : پھروز برعبداللہ بن مسلم پرطاعون کی وہ بیاری آئی جس نے اس سال بار بار آ دمیوں پر حملہ کیا حالانکہ اس سے بل بھی اس نے انہیں 9س سے چیں ہلاک کیا تھا پس اس کے بیٹے اور اس کا خاندان اسے ساتھ لے کرواپس لوٹے اوروہ رائے ہی میں فوت ہو گیا اور انہوں نے اس کے اعضاء کوتلمسان بھیج دیا جہاں انہیں دفن کردیا كيا اورسلطان ابوحموايين وشمن كى مدافعت كے لئے فكا اور عبدالله كى موت نے اس كى قوت تو ر دى اور اس كے اعوان و انصار کومتفرق کردیا اور جب اس نے بطحاء پہنچ کروہاں پڑاؤ کیا توسلطان ابوزیان کی فوجوں نے اس سے جنگ کی اور چھاؤنی پراس کے جمنڈے چھا گئے توان کے دلوں پرزعب چھا گیا اور وہ منتشر ہو گئے اور خوراک اور خیموں سے قبل ہی حکم نے ان پر سبقت کی اورانہوں نے انہیں چھوڑ دیا اور تتر ہو گئے اورا بوجموجان بچاتے ہوئے چیکے سے تلمسان کی طرف کھیک گیا اورا بو زیان نے اس کی چھاؤنی کی جگہ پراپنا خیمہ لگایا اور معقل کا امیر احمد بن رحواسے اس کی نجات گاہ کی طرف لے گیا اور اسے سك پينچا ديا اورسلطان ابوحون اين خواص كے ساتھ دوبارہ اس پرحمله كيا اور انہوں نے نہايت جا نفشاني سے اس كا دفاع کیا' پس اس کے گھوڑے نے اسے منہ کے بل گرا دیا اور اس نے اس کا سر کاٹ دیا اور سلطان ابوجمواینے دارا کخلافے میں چلا گیا اور ابوزیان اور عرب بھی اس کے تعاقب میں چلے گئے یہاں تک کہ انہوں نے تلمسان میں اس کے ساتھ کئی روز تک جنگ کی اوراہل معقل اور زغبہ کے درمیان حسد پیدا ہو گیا اور زغبہ نے معقل کے اختصاص پر افسوں کیا اور اس امر پر بھی کہ انہیں چھوڑ کرصرف سلطان کی رائے پراولا دِحسین کو لے لیا گیا ہے پس ابوحمو نے اس بات کوغنیمت سمجھا اور اپنے قید خانے ے ان کے امیر عامر بن خالد کور ہا کر دیا آور اس سے حلفیہ عبد لیا کہ وہ مقد ور بھر لوگوں کو اس کی بدوترک کرنے کی ترغیب دے گا اور اپنی قوم کو ابوزیان کی اطاعت ہے واپس لائے گا اور اس کی فوج منتشر کردے گا تو اس نے اس عبد کو بورا کیا اور اس کا ناطقه بند کردیا اوران کی پارٹیال منتشر ہوگئیں اور ابوزیان بنی مرین کی حکومت میں اپنے مقام پرواپس آ گیا اور سلطان ابوحمو کی حکومت بیجید گیوں کے بعد دُرست اور مضبوط ہوگئی یہاں تک کہاس کا وہ حال ہوا جس کا ہم ذکر کریں گےان شاءاللہ نعالی\_ نعالی\_

#### فصل

#### مغرب کی سرحدوں پرسلطان ابوجمو کی چڑھائی

#### کے مالات

ابوجمو کے خلاف ان فتنوں کے پیدا کرنے اور یکے بعد دیگر شرفاء کواس کے خلاف اکسانے میں ویز مار بن عریف نے برنا پارٹ اوا کیا کیونکہ ان کے درمیان مسلسل عدادت چلی آربی تھی جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور مغرب کی سرحدوں میں اس کا مقام کرسیف تھا اور اس کا پڑوی محمد بن زکز از تھا جوجمل دیدو میں رہنے والے بنی ولکاس میں سے بن علی کا سردار تھا اور اس کا مقاطور پر اس کے خالف شے کہی جب بغاوت کا جوش تھم گیا اور اس نے انہیں اپنے وطن سے مغرب کی طرف نکال دیا تو اس کی ان کے ساتھ مصالحت ہوگئی اور اس نے دیکھا کہ وہ باری باری ان وونوں امیروں کو ان کی

سر حدول میں دست برست کے بال اس نے الا کے بیا ہیں مغرب کی طرف ایک فوج بھیجی اور دبد داور کرسیف تک بہتنج گیا اور ورز مار بھاگ کر جبال کے قلعوں میں قلعہ بند ہو گیا' بس اب حمونے کھیتوں کولوٹا اور دیگر نواح میں ہمہ گیر جابی و تخویب کاری کی اور مجھ بن زکر از بھی اسی طرح دبدو کے بہاڑ میں جا کراپنے اس قلعہ بند ہو گیا جواس نے وہاں تھیر کیا ہوا تھا اور ابوجونے اپنے سواروں کے ساتھ اس پر غارت کری کی اور اس کے وطن میں تھس گیا اور اس کے شہر کے نواح میں ہمہ گیر جابی اور اس کے شہر کے نواح میں ہمہ گیر جابی اور تخریب کاری کی اور بلٹ کراپنے دار الخلافے میں واپس آگیا اور بی کی ملحقہ سرحدوں اور اس کی محدول میں اس کا قبل م بڑھ گیا اور اس کی پا مالی ان پر گراں ہوگی اور اس کے بعد ان کے در میان مصالحت ہوگئی اور اس کے بعد ان کی دور میان مصالحت ہوگئی اور اس کی جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔ ان شاء اللہ تعالی۔

فصل

# سلطان ابوجمو کی بجاییر پرچڑھائی اوراس کا

### اس پرمصیبت ڈالنا

مولی امیر ابوعبداللہ بچاہے پر قابض ہوکراس کا حاکم بن گیا تھا اور جیسا کہ ہم نے ان کے حالات بیل بیان کیا ہے اس نے 20 کے جیس دوبارہ تدلس پر تعلد کیا اور اس میں بی عبدالواد پر غلبہ پالیا اور وہاں اپنے محافظوں اور حالی کوا تارا بھر اس کے اور حاکم قسطیہ سلطان ابوالعباس کے درمیان جواس کے بچاامیر ابوعبداللہ کا بیٹا تھا فضا تاریک ہوگئی کوئلہ ان کے درمیان معرکہ آرائی شروع ہوگئی جن کی وجہ ہوہ درمیان متعربہ مرحدی عملداریوں میں کشاکش بھل رہی تھی پس ان کے درمیان معرکہ آرائی شروع ہوگئی جن کی وجہ ہو ہدلس کی حفاظت سے عافل ہوگیا اور بی عبدالوادی فوجوں نے تدلس کا زبردست گھیرا فراور محاصرہ کرلیا لیس اس نے اپنی اس نے اپنی اس نے اپنی محلوں کو حاکم متعمدان سلطان ابو تھو کے پاس بھیجا کہ وہ مصالحت کی شرط پر اس کے لئے تدلس سے دشتہ کیا جے اس نے ابو و ابو و ابو و کہا کہا اور اس کے ساتھ میں کرلیا اور وہاں اپنی کو فاقا تار دیے اور اس کے ساتھ میں کرلیا اور وہاں اپنی دیا جو ابو حو اس کے ساتھ میں کہا تو موجوں کے مار شرک کے اور اس کی ساتھ میں کہا تو ابو حو اس کی مارش کی ابور کے بارے میں اس کا میں موجوں کو وہ اس کی جگ سے عافل کر دے۔ اور اس ابور بیان کی جگ سے عافل کر دے۔ ابور کی مارش کی سان کی جگ سے عافل کر دے۔ ابور کی سازش کی اور اس کے خالات میں سے یہ کہاں نے حاجب ابوجہ بیان کی وفات کے ابور کی ساتھ ابور کی مارش کی اور اس کے خالات میں سے یہ کہاں نے حاجب ابوجہ بین تا فراکین کی وفات کے بیکھر تو مانی کرنے کی مارش کی اور اسے بازے میں اس سے وعمدہ کیا کہ دوہ اس کے ساتھ رہیں گوائی کے فوائل ہو کہا کہ کی عبدالواد کے تلسانی مشائی میں سے مرضی القلوب نے بیکھر تو اس کی ساتھ رہیں گوائی کرنے کی مارش کی اور اسے بازے میں اس سے وعمدہ کیا کہ دوہ اس کے ساتھ مرضی القلوب نے اور کی اور اس کیاں تک کہ بی عبدالواد کے تلسانی مشائی میں کی مارش کی اور اسے بازے میں اس سے وعمدہ کیا کہ دوہ اس کے ساتھ رہیں گوائی نے اس کے قوائل کے اس کے میں اس سے وعمدہ کی عبدالواد کے تلسانی مشائی میں کی مارش کی اور اسے بازے میں اس کے موائل کے میں کی مارش کی اور اسے بازے میں اس کے موائل کے میں میں کو تو اس کی میں کی میں کی میں کی میں کی کو تو اس کے میں کی کو تو اس کے میں کی کو تو کی کو تو کی کی کی کو تو کی کو تو کو کی کو تو کو کی کو تو کر کی کو تو کی کو تو کی کی کو تو کو کی کو تو کو تو کی کو تو

طرف توجدی اوراس کے لئے تیاری کی اور تلمسان کی سرخد اور بجائیہ کی عملداری کی طرف کوچ کر گیا اور تسطیعہ سے گزرا تو اس نے اس میں داخل ہونے سے پہلوتہی کی اور وہاں جائم کے لئے اجنبی بن گیا اور سلطان ابوالعباس کو جو آن دنوں وہاں کا حکر ان تقااس کی خبر ہوگئی تو اس نے اسے دو کئے اور قسطیعہ میں قید کرنے کا ارادہ کر لیا اوراس کے اوراس کے عمر ادھا کم بجایہ کے در میان مسلسل جنگ جاری رہی اور وہ اپنے اہل ملک کو بہت دبا کر رکھتا تھا اور انہیں شخت عذاب دیا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ اس کی حکومت کے دوسال بھی پور نے نہیں ہوئے تھے کہ اس نے ان میں پچاس آ دمیوں کوئل کر دیا پس نفرت مسئلم ہوگئی اور طبیعت بگڑگئی اور بیاری پیچیدہ ہوگئی اور اہل شہر سلطان ابوالعباس سے ساز باز کرنے پر مجبور ہوئے کہ وہ انہیں ہلاکت و تباہی کے چنگل سے بچائے کیونکہ اس کے لئے ان کے امیر برغلیہ یا نامقدر کیا گیا تھا۔

ابوالعباس كا حملہ: پس اس نے الرہ ہے آخر میں اس پر حملہ كیا اور امیر ابوعبد اللہ اس كے ساتھ جنگ كرنے كے لئے لكا اور تامر دے اس پہاڑ پر پڑاؤ كرليا جوتا كردت پر جھانكتا تھا اور سلطان ابوالعباس نے صبح كواس كے پڑاؤ پر حملہ كر كے اس پر قابض ہو گیا اور اس نے بیچھے گھوڑے دوڑاتے ہوئے گراؤ كرليا اور پھرائے ابنا گھوڑا دوڑا بیا اور سوار بھی اس كے بیچھے گھوڑے دوڑاتے ہوئے گڑرے برائے مرار کرفل كرديا۔

اورسلطان ابوالعباس شہر کی طرف جا کر ۴۰ شعبان کی دو پہر کواس میں داخل ہوگیا اور لوگوں نے جنگ کی جیرت سے اس کی پناہ کے گی اور اس کی دعوت سے وابستہ ہو گئے اور اس کی اطاعت اختیار کر لی پس قیامت دور ہوگئی اور معاملہ درست ہوگیا ۔

ابو محوکا محملیہ: اور سلطان ابو موکو بھی خبر تائی گی تو اس نے اس کی ہلاکت پراس کا بدلہ لینے کے لئے غصے کا اظہار کیا اور اس نے ذیا تا دو اور کو لیا اور اس نے بجایہ کے چوک کی افران کو نوا اور اس نے بجایہ کے چوک کی اطراف کو خبوں سے جردیا اور اس کے مقام کی بناہ اطراف کو خبوں سے جردیا اور اس کے مقام کی بناہ الے لی پس اس نے ان کی حاجت روائی کی اور اپنی اثر کر قسطینہ گیا کہی اس نے ابو زیان کو قید سے رہا کر دیا اور اسے سواریاں 'زر ہیں اور آلدہ یا اور اس کے ساتھ ایا کہ اور آپئی اثر کر قسطینہ گیا کہی اس نے ابو زیان کو قید سے رہا کر دیا اور اس سواریاں 'زر ہیں اور آلدہ یا اور اس کے ساتھ این کی حاجت روائی کی اور اپنی اگر بھی فوج ہیں بھیجا بیہاں تک کہوہ ابو جو کی چھاؤٹی کے بالقائل اتر اور انہوں نے بی عبر الجوار کے دامن کوہ میں اپی جگہ بنائی اور جبح وشام ابوجو کی چھاؤٹی پر غارت کری کرنے لگے کیونکہ ان اور انہوں نے بی سواریاں کی مشارئے کی نہیں ہوگیا تھا جس کے ساتھ اس کے ساتھ کی گئی ہوں کہ وہ اور جب کے اس کے ساتھ اس کے ساتھ کرتے ہوں کی خوار سے بیٹیں ہوگیا تھا کہ اس کے ساتھ کے اس کے ساتھ کہ کی تو اس کے ساتھ کی گئی ہوں کے دار استے خراب ہوگئی اور اس کے بیٹی ہوگی کی بی مسلم کو خوف سے خوب جوانوں کی جھاؤٹی پر فینا تھا۔ ہوگی اور اور اس کے لئے انہوں نے جوانوں کی جھاؤٹی پر فینا تھا۔ ہوگی اور اور ان کے درمیاں انتشار کے لئے جانے بھر نے گلی اور اس کے لئے انہوں نے جملے کا وقت مقرر کیا در جب سلطان کو مشائے کے وعدہ نے جوٹ کا کہ ان نے بنگ کرنے کا ارادہ کرایا اور اس نے انون کے تھا اور جسلم کا وقت مقرر کیا اور جب طفان کو مشائے کے وعدہ نے جمونا کیا تو اس نے ان سے جنگ کرنے کا ارادہ کرایا اور اس نے حدم کیا وقت مقرر کیا اور جسلم کا وقت مقرر کیا اور جسلم کی گئے دوروں کے وعدہ نے جمونا کیا تو اس نے ان سے جنگ کرنے کا ادارہ کیا کا اور اس کے ساتھ کیا کہ کو سے گئے اور کیا گئے کہ کو کیا گئے کیا گئے کا کہ کو کیا گئے کہ کو کو کیا گئے کہ کو گئے کیا گئے کیا گئے کیا گئے کا کرنے کیا گئے کیا گئے گئے کیا گئے

مقامات پر جو پہاڑ کی بخت دشواراور بلند جگہوں میں تھے خیمے لگا گئے 'جے اہل الرائے نے پیندنہ کیااور خفلت کے وقت پہاڑ کے پیادوں نے نکل کران پوشیدہ مقامات پر بیٹھے ہوئے جانبازوں پرحملہ کر دیااور بیان کے سامنے شکست کھا گئے اور انہوں نے ان کوتلواروں سے کلڑے کلڑے کر دیااور عربوں نے وور سے خیموں کو لٹتے دیکھا تو وہ بھاگ گئے اور تمام چھاؤنی تتر پتر ہوگی۔

اورسلطان ابوحونے سفر کے لئے اپنے بو جھا تھائے تو انہوں نے اس کوان سے روک دیا تو اس نے انہیں چھوڑ دیا اوراس کا سب باتی ماندہ سامان لوٹ کیا گیا اور لوگوں نے ہر بلندی سے ان پرآ واز سے کے اور آگے بیجھے سے ان کے راسے تنگ ہوگئے اور دوہ اپنی بھیڑ کو لئے رکبھا گے اور ان کے پہلووک پر بل پڑے کہ ان بیل سے بہت سے آ دمی مارے گئے اور وہاں اس قدر مجیب واقعات ہوئے جنہیں لوگ مدت تک بیان کرتے رہے اور اس کی لوٹ یوں کو بجابہ لایا گیا اور امیر ابوزیان نے ان میں سے اس کی مشہور لوٹ ٹی کی بٹی کوخصوص کرلیا جو عبدالموس بن مافی کی طرف منسوب ہوتی تھی اور بین کہ بہتے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اس نے موحدین کے علاقے میں فریب الوٹنی کی حالت میں اس کے باپ سے اس کا رشتہ طلب کیا تھا اور دوسری لوٹڈ یوں کی نبیت ہے اس کا رشتہ طلب کیا تھا اور دوسری لوٹڈ یوں کی نبیت ہے اس کا دیست ہو گئی گئی اور وہ اس سے میں اس کے خاتم میں گئی اور وہ اس سے میں اور امیر ابوزیان کے خاتم میں گئی اور وہ اس سے میں کرنے سے کنارہ کش رہا یہاں تک کہ ان لؤتی نے اسے اس کا ایک طرف چلا گیا اور الجزائر کی میں اس افرہ وہا گیا اور الجزائر کی سلطان ابو جو سے تھوک نگلنے کے بعد ہو گئی اور وہ وہ ہاں سے نگل کر الجزائر جلا گیا اور الجزائر کی جن کر تحت پر بیٹھا اور اس کے عمر ادا بوزیان کی قوت وسطوت بڑھ گئی اور وہ قاصیہ پر متفلب ہو گیا اور وہ بیاں آگئے میں اضافہ ہو گیا اور اس نے بیر مسلسل کی سال تک سلطان ابو جو سے جنگ کی بین کے خالات کو ہم اب بیان کریں گے۔ ان شاء اور اس نے اس شاق الق جات کی بین کی خالات کو ہم اب بیان کریں گے۔ ان شاء اور اس نے اور تو گئی دور کی سلطان ابو جو سے جنگ کی بین کی خالات کو ہم اب بیان کریں گے۔ ان شاء اور اس نے اس شو قو بی سلسل کی سال تک سلطان ابو جو سے جنگ کی بین کی خالات کو ہم اب بیان کریں گے۔ ان شاء اور تو اللوٹ کی بیان کی سلطان ابو جو سے جنگ کی بین کی جن کے خالات کو ہم اب بیان کریں گے۔ ان شاء اور تو اللوٹ کی بیان کی سلطان ابو جو سے جنگ کی بین کی خالات کو ہم اب بیان کریں گے۔ ان شاء اور تو اللوٹ کی بیان کی سلطان ابو تو اس کے دور کی بیان کی بیان کی سلطان ابو تو اس کے دور کی بیان ک

and har stage of the my by

#### بلادِ حسین کی شرقی جانب ابوزیان کی بغاوت

I'm the first out on the think

كرنے اور المربير الجزائز اور مليانہ پر متغلب ہوجائے اور

#### اس کے ساتھ جومعر کے ہوئے ان کے حالات ووا قعات

جب سلطان ابومونے بجایہ کے میدان میں فکست کھائی تو ذوالجب کے اوائل سے ہی جو الا بھی کا آخری مہینہ ہے۔ اس کا زنانہ تاریک ہوگیا اور امیر ابوزیان نے اپنا ڈ نکا پٹوا دیا اور اس کا تعاقب کیا اور زغیہ کے بلاد حصین میں پنج گیا جوظلم و استبداد سے خود مربو گئے تے جب کہ عکوتیں ان کے ساتھ ای رعایا کاسلوک کرتی تھیں ہوٹا وان میں غلام بنائی جائی ہے اور
ان کے آگے پیچے جوان کے زغبہ بھائی رہتے تے جنگ کی غرض ہے انہیں ان کے برابر قرار دیتے تے پس انہوں نے سرخ موت پراس کی بیعت کی اور جبل پیطری کی بناہ گاہ میں تھیر گئے یہاں تک کہ سلطان کی فوجیں اچا بک ان پر آپویں پر عمران بن موئی بن یوسف اور داوئل بن عوب اور داوئل بن عوبین حماد کی تگرانی کے لئے موجود تھی انہوں نے گئی روز تک بان سے جنگ کی پھر شہر میں انہیں مغلوب کرلیا اور اور اور نی عمدالوا دی مشارخ پر احمان کی جر شہر میں انہیں مغلوب کرلیا اور اور نی عمدالوا دی مشارخ پر احمان کی اور آئیس سلطان کے پاس جانے گی آزادی دے دی اور تاوان کی ذلت سے نیچنے کے لئے تعالیہ نے بھی انہی کا طریق اختیار کیا بہر ایوزیان ہے اور اور تاوان کی ذلت سے نیچنے کے لئے تعالیہ نے بھی انہی کا طریق کے انہیں انہیں میں اپنے گورٹروں اختیار کیا ہور اور تاوان کی دور سلطان اور تو باتی تھی اور تو انہیں مائل کیا پھرالوزیان نے اہل ملیانہ کو بھی ای تھی اور تو انہوں نے اس کی بات مان کی اور سلطان اور جونے ان کی بھاری کو خیج کے لئے دریا گرانے کی بھرالوزیان نے اہل ملیانہ کو بھی ای تو ورکیا اور اس نے عرب باشدوں میں آدی جیجے اور مال خرج کیا اور جبتو کے لئے دریا کی خرار دی کی بھروں کو آئیس جاگر جس کے کناروں پر شہروں کو آئیس جاگر جی رکیا اور اس نے عرب باشدوں میں آدی جیجے اور مال خرج کیا اور جبتو کے لئے دریا کے کناروں پر شہروں کو آئیس جاگر کی بھروں کو آئیس جاگر کی بھروں کو آئیس جاگر کی دیا ہور کی کی کی دور کی کھروں کو آئیس جاگر کی دیا ہور کی کی دور کی کھروں کو کہ کی کی دور کیا دور کی دیا ہور کی کی دور کی کھروں کو کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دیا ہور کی کی دور کی دیا ہور کی دیا ہور کی دیا ہور کی دور کی اور کی دیا ہور کی دیا ہور کی دیا ہور کی دیا ہور کی دیا ہور کی کی دیا ہور کی کی دیا ہور کیا ہور کی دیا ہور کی کی دیا ہور کی دیا ہور کی  ہور کی کی دیا ہور کی کی دیا ہور کیا

سلطان الوحمو كابلا وتوجين برحمله اوربلادتوجين كاطرف جلاكيا اور ٨ كير من ايرسويدا بوبرين عريف كى اطاعت کی گوشش کرتا ہوا بی سلامہ کے قلع میں اُٹرا' پس خالد بن عامر نے اس سے اتفاق نہ کیا اور اپو بکر بن عریف کے پاس چلا گیا اور دونوں نے اس کی مخالفت کرنے پرا تفاق کرلیا اور اس کی اطاعت چھوڑ دی اور انہوں نے اس کے پیڑاؤ پر غارت گری کی اور وہ بھاگ گئے اور اس کے محلات اور قیمتی چیزیں لوٹ کی گئیں اور پیٹلمسان کوواپس آگیا پھراس نے ملیانہ پرحملہ كرك اسے فتح كرليا اوراس نے رياح كى طرف جب كدوہ اس كى طرف ماكل تھا يعقوب بن على بن احمد اور عنان بن يوسف بن سلیمان علی کو بھیجا یہ دونوں زواد دہ کے امیر تھے کیونکہ ان دونوں اور سلطان مولا تا ابوالعباس کے درمیان نفرت پائی جاتی تھی پس اس نے امیرابوزیان پراس کے بعد بجابیہ پر حملہ کرنے کے لئے اس ہے مہلت مانگی اور أے صانت دی کہ ریاح کے صحرائی لوگ اس کی اطاعت کریں گے اور انہوں نے اس کے لئے اس کی طرف اپنی گر دی رکھی ہوئی چیز بھی جیجی جیے اس نے ان پراعمّا دکرتے ہوئے واپس کر دیا اور زغبہ کے بہت سے عرب اس کے پاس جمع ہو گئے اور عریف بن کچی اور خالد بن عامر کی اولا دہمیشہ بی اپ قبیلوں میں صحرامیں اسے مخرف رہی اور اس نے ان پرحملہ کرنے کا پختہ ارادہ کیا تو میراس کے آگے بھاگ اٹھے اور اس نے حصین کے خالفین اور امیر ابوزیان پر جبل تیطری میں ان کی پٹاہ گاہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور یعقوب بن کی اور عثمان بن پوسف اینی ریا می فوجوں کے ساتھ جلدی ہے اس کے پاس گئے اور ان کے بالمقابل قلعہ میں اترے اور عریف اور خالد بن عامر کی اولا دجلدی سے زواد دو کی طرف گئ تا کہ سلطان کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے پہلے انہیں علاقے سے باہر نکال دیں ہیں انہوں نے جعرات کے روز ذوالقعدہ کے آخری دنوں میں ۹ لاکھ میں صبح کوان پر حملہ کر دیا اور ان کے درمیان بخت جنگ ہوئی' تو شروع میں زواد دہ بھاگ گئے اور آخر کارانہیں غلبہ عاصل ہو گیا اور جنگ میں زعبہ کے پچھلوگ مارے گئے اور وہ انہیں رو کئے ہے مایوں ہو گئے پس وہ حمین اور امیر ابوزیان کی طرف مڑ گئے اور اپنے چرا گاہ تلاش کرنے والے کے ساتھ ان کے پاس چلے گئے اور سلطان ابوجمو کے خلاف ان کے مدد گار بن گئے اور انہوں نے اس کے

پڑا دیر غازت گری کی اور این کی طرف جاگراس کے ساتھ نہایت پا مردی سے جنگ کی پس اس کے میدان میں پھکدڑ کے گئ اور این کی فوجوں کو بھی ت ہوگی اور خودوہ محرائے رائے تھی کرتلم نیان چلا آیا اور زوادوہ اپنے وطن کی طرف بھاگ کے اور زغب کے تمام مرب ایمرا بوزیان کے پاس جج ہو گئے اور اس نے شکست خوردہ لوگوں کا تعاقب کیا اور میرات میں اترا۔

سلطان الوجموا ورخالد کی جنگ اورسلطان ابوجوای قوم اور بی عام کے جولوگ باتی رہ گئے تھان کے ساتھ لکلا اور خالد اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے آگے بڑھاتو سلطان نے اُسے شکست دی اورلوگ اس کے پیچے سے بھاگ گئے پھر اس نے ساتھ خط و کتا بت میں فرم رویہ اختیار کیا اور اس کے لئے مال خرچ کیا اور شرائط طے کرنے میں اسے کھلا اختیار دیا اور وہ اس کی خدمت میں لگ گیا اور امیر ابوزیان عریف کی اولا دسے بختہ دوئی رکھتے ہوئے اپنے حسین کے مدد کاروں کی طرف والی آگیا پھر محمد بن عریف سلطان کی اطاعت میں چلا گیا اور اسے صاحت دی کہ وہ اپنے بھائی کو مخالف سے دوگ دے گا اور اس نے اس بارے میل بہت کوشش کی لیس سلطان نے اس پر الزام لگایا اور اس کے دشن خالد بین عامر نے اُسے اس پر الزام لگایا اور اس کے دشن خالد بین عامر نے اُسے اس پر الزام لگایا اور اس کے لئے آ مادہ کیا تو اس نے اسے گرفتار کرکے قید خانے میں ڈال دیا اور اس کے بھائی ابو بکرکی نفر ہے محکم ہوگئی۔

سلطان ابوجموا ورابوبكركی جنگ: اور سلطان نے اپئ قوم اور تمام بنی عامر كے ساتھ و بي ين اس پر تمله كيا اور ابوبكر كى پور يش محى مضوط ہوگئ پس اس نے الحرث بن ابى ما لك اور ان كے چيے هين كوج كيا اور و ور اك اور تبطرى كے بہاڑوں ميں قلعہ بند ہو كے اور سلطان اپئى فوجوں كے ساتھ بلا و ديا لمہ كوالحرث ہے واپس لينے كے لئے اتر اپس اس نے البیس جاہ و بر باوكر و يا اور ابس كى تعييوں كو تباہ كر ديا اور اس كے تر انوں كولوث ليا اور ابس كے ساتھ بو المور ابن كے در ميان قالي اس نے انہيں جھوڑ ديا اور بلا و جو الحرث اور ديان كى سورت تھا كي اور ان كى سورت تھا كو تا اور انبيس بربا وكر ديا اور ابن كا سب سے خوب صورت تھا فور تا ميں مفلوب كر ايا اور انبيس بربا وكر ديا اور ابن كا سب سے خوب صورت تھا فور تا ميں مفلوب كر ليا ہے اور انبيس ان كے دشمن كا مقام ديا ہے اور ابو يكر كے مغرب بيلے جانے اور بى مرين كے حملے كا ذكر جم بيان كر يں گے۔

er henrig di materitatore de despito à la jumple de especto, a encate difequi

নিবিদ্যালয় ক্রিক্টালয় কিলেম্বর ক্রিক্টালয় ক্রিক্টালয় করি করা বিদ্যালয় ক্রিক্টালয় করে করে করে করে করে করি

and the sound from the second of the file of the second of the second of the second

and the explored of the and with the all the control of the problem.

· 可以的是一种作品。自己的 如此的心理和自己的 "我们的对方是不是不是的。"

AND AND SELECTION ROUGH IN A SELECTION OF A SELECTI

The cold server has been been been as the control of the first terms of the control of the contr

i sa sin dan Dinggaran mengaritan sin sepadi sa isa bis bir Madign sindantan Milyadan si Singgaran mengsana i Sin Seminangaritan bir singgaran singgaran singgaran singgaran singgaran singgaran singgaran singgaran singgaran Seminangaran singgaran singgaran singgaran singgaran singgaran singgaran singgaran singgaran singgaran singgar

#### سلطان عبدالعزيز كتلمسان يرجر هاني كركے

اس پرِقابض ہونے اور بلا داکزاب میں الدوس

مقام پرابوحمواور بنی عامر کے مصیب میں

بیٹے اور ابوزیان کے تیطری سے نکل کر

# ریاح کے قائل میں جانے کے حالات

ا سے راستے میں ملے اور وہ بھی انہیں نہایت عزت واحترام سے ملا تو انہوں نے اس سے اپنے بھائی کے بچانے کے لئے مدد طلب کی پس اس نے ان کی دادخواہی کو قبول کیا اور انہوں نے اسے تلمسان کی حکومت اور اس کے ماوراء علاقے کے متعلق رغبت دلائی تو اس کی قوم نے اس بات پراتفاق کیا کیونکہ اس کے دل میں سلطان ابوحمو کے متعلق ناراضگی پائی جاتی تھی اس لئے کہ وہ براس آ دمی کو قبول کر لیتا تھا جو معقلی عربوں میں سے حکومت کا مددگاریا صحرائی آ دمی اس کے پاس آتا تھا۔

سلطان عبدالعزيز كاتلمسان يرحمله كرنا بس اس ناتلمسان يرجرها فى كرن كاعزم كرليا اورايي باگ وترمار کے ہاتھ میں دے دی اور فاس کے میدان میں پڑاؤ ڈال لیا اور مغرب کی سرحدوں اور مضافات میں فوجیں جمع کرنے والوں کو بھیجا پس فوجیں آگھی کرنے والے اس کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور وہ ای بے میں عید الاضی کی قربانیاں ادا کرنے کے بعد کوچ کر گیا اور سلطان ابو حمو کو بھی اطلاع پہنچ گئی جواس وقت بطحاء میں پڑاؤ کئے ہوئے تھا تو وہ الٹے پاؤل تلمسان والیس آیا اور اس فے اپنے مدر گاروں میں عبیداللہ اور معقلی عربوں کے خلیوں کو بھیجا تو انہوں نے اس کے جواب میں غاموثی اختیار کرلی اور شاومغرب کی طرف چلے گئے پس اس نے بنی عامر کی طرف جانے کا پخته ارادہ کرلیا اور ماومحرم ۲ کے پیر میں بھاگ گیا اور سلطان عبدالعزیز ایں کے بعد یوم عاشورہ کوتلمسان میں اتر ااور این نے وتر مارین عریف کواس کی ا تباع میں فوجیں جیجنے کا اشارہ کیا' پس سلطان نے اپنے وزیر ابو بکرین غازی بن السکا کو بھیجا یہاں تک کہ وہ بطحا پہنچ گیا پھر وہیں وتر مار بھی اس کے ساتھ مل گیا اور اس نے سب عربوں کو اکٹھا کرلیا اور سلطان ابوجواور بنی عامر کے تعاقب میں جلدی ہے گیا اور وہ بہت دور چلے گئے تھے اور زواورہ کے ہاں اترے تھے اور ان دلوں سلطان نے ان کی طرف عبد العزیز کو بھیجا کہ وہ انہیں اس کی اطاعت اختیار کرنے اور بنی عامر کے ساتھیوں اور سلطان ہے دور کرنے پر آمادہ کرے اور اس نے فرج بن عیسیٰ بن عریف کو حمین کی اطاعت حاصل کرنے اور ابوریان کوائے دار الخلافے میں بلانے اور اس کے عہد کوتو ڑنے کے لئے بھیچا اور بید دونوں اسمنے ہی اپنے دوستوں میں سے سب سے پہلے ابوزیان کے پاس گئے اور وہ زواور ہ میں سے بیجیٰ بن علی بن سباع کی اولا دے باس چلا گیا اور میں ان کے پاس گیا اور میں نے سلطان کی رضامندی کے لئے انہیں بناہ دیے کی اہمیت کم کر دکھائی اور ٹیل نے انہیں ابوحواور بنی عامر کے معاملے میں انتہاہ کیا اور ان کے مشارکے وتر مار اور وزیر ابو بکر ہن غازی کے پاس گئے اور انہوں نے ان دونوں کو اس کاراستہ بتایا تو انہوں نے جلدی سے جا کر الدوس میں ان کی فرودگاہ پر شب خون مارا جومغرب کی جانب الزاب کی آخری عملداری ہے ہیں انہوں نے ان کی فوجوں کومنتشر کرویا اور سلطان ایوحو کی تمام چھاؤنی کوان کے مال ومتاع سمیت لوٹ لیا اور ان کی جماعت مصاب چلی گئی اور فوجیں وہاں ہے واپس آ گئیں اور جبل راشدہ کے سامنے مجرا میں بنی عامر کے محلات میں داخل ہو گئے لیں انہوں نے انہیں لوٹ لیا اور پر ہاو کرویا اوران میں خرابی کی اورالئے یا وَل تلمسان واپس آئے اور سلطان نے اپنے کارندوں کومغرب اوسط کے بلا دو ہران ملیانہ الجزائز الربید اور جبل وانشریس میں پھیلا دیا جس سے اس کی حکومت منظم و مرتب ہوگئ اور اس کا دشمن اس ہے دور ہو گیا اور صرف بلا دِ مفراده مِن فتنى آگى ايك چگارى باقى رەگى-

اورخالد بچری میں غصے ہوگر جبل بنی سعید میں جا کرقلعہ بند ہو گیا اور سلطان نے اس کے عاصرہ کے لئے فوجیں تیار کیں اور اپنے وزیر عمر بن مسعود کواس کام کے لئے بھیجا جیسا کہ ہم نے مفراوہ کے حالات میں بیان کیا ہے اور وہ ذکیل ہو گیا اوران دنوں میں نے اس کے پاس زواورہ کے مشائخ کو بھیجاتو اس نے ان کی بہت عزت کی اوروہ واپس آئے تو ان کے تقان کے تقلی جرمے ہوئے تقاوران کی زبانیں شکر بیادا کر رہی تھیں اوران کا بی حال رہا بیہاں تک کہوہ کچھ ہواجس کا حال ہم بیان کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ والله تعالیٰ اعلم

فصل

# مغرب اوسط کے اضطراب اور ابوزیان کے عطری کی طرف والیل آنے اور ابوحو کے تلمسان پرچڑھائی کرنے پھران دونوں کے شکست

#### کھانے اور بقیہ نواح میں دھ کارے جانے کے حالات

زغبہ کے بی عام بی عبد الوادی حکومت کے آغاز میں ان کے خلص مددگار تھے اور جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں سوید بن مرین کے خلص دوست تھے اور عربیف اور اس کے بیٹوں کی سلطان ابوائسن کے ہاں جوقہ رومزات تھی وہ ایک مشہور بات ہے بیٹ جب المدوس میں ان کے قبائل ابو حمو کے ساتھ لوٹے کے تو وہ بی مرین کی آبد ہے بایوں اور خوف زدہ ہو کر بیٹل کی طرف چلے گئے کیونکہ و تر بار بن عربیف اور اس کے بھائی حکومت میں تھے پس انہوں نے اپنے سلطان ابو حمو پر جہر بائی بیٹل کی طرف چلے گئے کیونکہ و تر باز بین عمومت کے جو بھر بر بیٹل کی طرف چلے گئے کیونکہ و تر باز بین عمومت کے خلاف نقاق کی آگر بر کے اخلی اور انہوں نے اپنے اخبام کے بار کے بیٹل کی اور انہوں نے اپنے سلطان ابو تریاق کی طرف پی بیٹل کی اور انہوں نے اپنے اخبام کے بار بیٹل میں سلطان سے ڈر کے کیونکہ وہ شقاق و عماد کی طرف منسوب ہوتے تھے پس انہوں نے اپنے سلطان ابو تریاق کی طرف اپنے کے لئے اپنے مشائل کو بھیجا بیلی وہ ان کے مسلسل کی کہ گئے مشائل کو بھیجا بیلی وہ ان کے مسلسل کی کی کیفیت رہی اور مضالطان کے خلاف کی ایک بر جمعہ کرایا اور المرب وہ مسلسل کی کیفیت رہی اور مضالطان کے خلاف کی ایک بر وعام نے اسے تامراور زخبہ سے مال کے بار سے میں اس کے قریب اُتر ہے تو سلطان عبد العزیز نے اپنے ایک ہددگار کے ذریعے خالد بن عامراور زخبہ سے مال کے بار سے میں اس کے قریب اُتر ہے تو سلطان عبد العزیز نے اپنے ایک ہددگار کے ذریعے خالد بن عامراور زخبہ سے مال کے بار سے میں اس کے قریب اُتر ہے تو سلطان عبد العزیز نے اپنے ایک ہددگار کے ذریعے خالد بن عامراور زغبہ سے مال کے بار سے میں ارزش کی اور ابو جونے اس کے ایک رشتہ دار سے ل کر اور اس کی رائے پر گرفت کر کے اسے ناراض کر دیا تھا ہیں وہ شاہ میازش کی اور ابو جونے اس کے ایک رشتہ دار سے ل کر اور اس کی رائے پر گرفت کر کے اسے ناراض کر دیا تھا ہیں وہ شاہ میانہ کیا دور ان کے اس کے ایک رائور کی اور ابو جونے اس کے ایک رشتہ دار سے ل کر اور اس کی رائے پر گرفت کر کے اسے ناراض کر دیا تھا ہیں وہ شاہ

مغرب كي طرف مأل موااوران في الوجو في عهد ب وست يشي كرني .

سلطان عبد العزیز کا خالد کی طرف فوج بھیجیا اور سلطان عبد العزیز نے خالد کی طرف اپنی فوج بھیجی پی اس نے ابوجواوراس کے ساتھی عربوں عبید اللہ اور بنی عامر پر حملہ کر دیا اور اس نے ان کی جھاؤئی اور اسوال کولوٹ لیا اور اس کی بیوی اور لوٹ یا اور اس کے علام عطیہ کو گرفتار کر لیا تو سلطان نے اس پر بوی اور اور ثریا اور اسلطان کے خواص اور وزراء میں شامل کر لیا اور زعبہ نے شاہ مغرب کی خدمت کا عہد کر لیا اور سلطان کے خود کی بید فتح بلا دِمفراوہ کی فتح کے برابر ہوگئی اور اس کا وزیر ابو بکرین غازی جمل بن سعید پر معقلب ہوگیا اور اس نے حزہ بن علی بن راشد کواس کے اصاب کی ایک جماعت کے ساتھ بکڑلیا اور انہیں قتل کر کے انہیں سلطان کے دار الخلافے میں بھواد یا اور ملیا نہ کے میدان میں ان کے اعضاء کوصلیب دیا گیا پس فتح کی تھیل ہوگئی۔

اورسلطان نے اپ وزیر ابو بکرین غازی کوصین پر مملہ کرنے کا اشارہ کیا 'پس اس نے ان پر مملہ کیا اور اس نے محمد کا موں کو گئی اور میں اس کے مددگاروں کوا کھا کروں مجھ سے گفتگو کی اور میں اس کے مددگاروں کوا کھا کروں اور تیطری کے قلعے پروزیر اور فوجوں کی ملاقات ہوئی پس ہم نے تئی ماہ تک اس سے جنگ کی پھران کی فوج تنز بتر ہوگئ اور وہ قلع سے بھاگ گئے اور پوری طرح تناہ ہوگئے اور ابوڑیان سیدھا چلنا گیا اور الزاب کے سامنے وار کلا شہر میں گئی گیا کیونکہ وہ فوجوں کی پہنچ سے دور تھا پس انہوں نے اُسے پناہ دی اور اس کی عزت کی اور وزیر نے تعالبہ اور حسین کے قبائل پر بڑے بور کئیس لگا دیجے جے انہوں نے ہاتھوں سے ادا کیا اور اس کی عزت کی وصولی کے لئے انہیں دہالیا اور سرحدوں کی جانب پر بینے تھنہ کرلیا اور بڑی شان اور غلبے کے ساتھ تلمسان کی طرف واپس آگیا۔

اورسلطان نے اس کی آمد پراس کی خاطرا کیے عظیم الثان نشست کی جس میں اے انعام واکرام ہے نواز ااوراس کے ساتھ جو عرب وفو داور قبائل متھے نہیں بھی اس طرح انعام واکرام سے شاد کام کیا اوراس نے زغبہ کے امرائے عرب سے ان کے عرزیز بیٹے اطاعت کی شرط پران سے بطور برغمال مانگے اور انہیں شیکورارین سے ابوجو کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے جمیجا پس و واس کام کے لئے چل پڑے۔

سلطان عبد العزیز کی وفات: اور سلطان عبد العزیز اپنو وزیر اورا پی فوجوں کی آمدے چند واتی قبل آخر رکتا الاول می بی بی ایک عزین مرض فے فت ہو گیا جس کے غلبہ سے وہ پوشید گی اور صبر کے ساتھ پڑتا تھا اور بنوم بن اس کے سینے کی مروانہ وار بیت کرنے کے بعد مغرب میں اپنے مقبوضات کی طرف واپس آگئے اور اسے سعید کا لقب دیا اور انہوں سینے کی مروانہ وار بی کے بعد مغرب میں اپنے مقبوضات کی طرف واپس آگئے اور اسے سعید کا لقب دیا اور انہوں نے اس کا معاملہ وزیر ابو بکر بن غازی کے بیر دکر دیا پس اس نے ان کا امران پرنا فذکیا اور اس کی یہی حالت رہی جیسا کہ ہم ان کے حالات میں بیان کریں گے۔ ان شاہ اللہ تعالی ۔

#### فصل

# سلطان ابوحموالا خبر کی تلمسان کی طرف والسی اور بنی عبدالواد کوننبسری بارحکومت ملنے کے حالات

جب سلطان عبدالعزیز فوت ہو گیا اور بنی مرین مغرب کی طرف واپس آ گئے تو انہوں نے تلمسان ہے دور ہونے کی دجہ سے ابوحمو کی مدافعت کے لئے بنی یغمر اس کے شرقاء میں ہے ابراہیم بن سلطان ابوتا شفین کومقرر کیا'جوان کی حکومت کواس وقت سے جب سے اس کا باپ فوت ہوا تھا عمر گی ہے چلا رہا تھا اور اس کے مدد گاروں میں سے سلطان ابوحمو کا غلام عطيد بن موى كھك كيا اوران كوچ كى مج كوشرى طرف چلاكيا اوراية آقاكى دعوت كا ومددار بن كيا اورابراجيم بن تاشفین نے اُسے اس کے ارادے سے رو کا اور سلطان ابوحمو کے مد دگاروں کو جومعقلی عربوں میں سے یغمور بن عبیداللہ کی اولا دہے خبر پہنچ گئ تو انہوں نے نجیب کواس وقت اس کے پاس بھیجاجب لوگوں نے اس پرغلبہ یا لیا اور اس نے سوڈ ان کی طرف سفر کرنے کا پختہ ارادہ کرایا کیونکہ اسے خبر ملی تھی کہ عرب اس پر چڑھائی کرنے کے لئے جمع ہوئے ہیں جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کیس وہ اپنی غریت گاہ ہے جلدی جلدی چلا اور اس کے ولی عہد بیٹے عبدالرحمٰن ابو تاشفین نے ان کے مددگار عبدالله بن صغیر کے ساتھ اس سے سبقت کی اس وہ شہر میں داخل ہو گئے اور ان کے پیچے سلطان بھی ان کے دخول کے جو تھے دن بعد آگیا اور اس نے دوبارہ اپنی سلطنت حاصل کی اور اپنے تخت پر بیٹھا اور بیرا یک عجیب بات ہے کہ اس نے ای وقت ایے ان وزراء کو گرفار کرلیاجن برای نے خالد بن عامرے ساتھ سازش کرنے کا الزام لگایا تھا کیونکہ اس نے اس سے عبد شکنی کی تھی اور اس کے دشمن کی مدر کی تھی نہیں اس نے اِس دن غصے کی وجہ ہے .. انہیں قیدخانے میں ڈال دیاا دراس کی وجہ سے خالداوراس کے خاندان کی نفرت اس سے متحکم ہوگئی اور عریف بن لیجیٰ کی اولا د کی دوسی بنی عامر کے فخر اور سلطان عبدالعزیز کے اُسے قل کے لئے پیش کرنے کی وجہ ہے اُسے حاصل ہوگئی اور اِن كے سرداروتر ماركے مقام كى وجہ سے اسے ملوك مغرب كے الحسانات كوروً كئے كے بارے ميں اس يراعما دہو گيا اور و واپنے وطن کو درست کرنے کے لئے واپس آ گیا اور بنو مرین نے مغرب کی طرف ان کے منتشر ہونے کے وقت مفراوہ کے ہمسرول اور پھر بن مندیل علی بن حرون بن ثابت بن مندیل سے جنگ چھیزی اور اسے سلطان ابوحوے مزاحت کرنے اوراس کی حکومت کے شرفاء کو باغی بنانے کے لئے جمیجا اوراس کے عمز ادابوزیان نے بلاد حمین پر حملہ کیا اوران دونوں کے ساتھاس کے حالات کوہم بیان کریں گے۔ ان شاءاللہ تعالی \_

#### فصل

# ابوزیان بن سلطان الی سعید کی بلاد حسین کی طرف والیسی اور پھروہاں سے اس کے خروج کے حالات

جب سلطان عبد العزیز فوت ہو گیا اور امیر البوزیان بن سلطان ابی سعید کوخبر ملی کہ وہ اپنی نجات گاہ وار کلا میں ہو وہ اس نے وہاں ہے تو اس نے وہاں ہو گئی اور اس جانب چلا گیا جہاں وہ الگ تھلگ میں تھا اور ایو حوی چیدہ جگہ ہی وہیں برخی ہیں وہ پہلے کی طرح اس کی دعوت کے لئے خاص ہو گئی اور اس کے باشندے اس کی اطاعت میں واپس آگے پس سلطان ابو حوالیہ مضافات کو سدھار نے اور اپنی سلطان ابو حوالیہ مضافات کے سند نظافات کو دور کرنے کے لئے لگا اور اس معاطے میں زغیہ کے حوالی لوگوں کے امیر ابو پر اور مجھ نے اس کی مدد کی جوعریف بن بجی کی کے نگا اور ان اور ان معاطے میں زغیہ کے حوالی لوگوں کے امیر ابو پر اور مجھ نے اس کی مدد کی جوعریف بن بجی کی جہتے ہیں اور ان ووٹوں سے برسے وہ مار نے ان کے سازباز کی اور انہیں سلطان کی خیر خوابی اور دو تی میں لگا دیا جس کی وجہتے ان ووٹوں نے خالد اور اس کے خاند ان سے عبد کئی کی اور آن پر زمین تھک کر دی اور وہ مغرب میں چلے گئے کیؤ کہ پہلے بھی وہ سلطان غبد العزیز کرے پاس کئے تھے اور سلطان نے اپنی سے ابتداء کی اور اس کا ایک بھائی دیا تو دوٹوں کی مدد سے دھولی کے بید کی مدد کے جو میں علی بن حرون کو اور شرکا دیا ان جگوں میں اس کا ایک بھائی رہوار ہو کر مغرب کو جلا گیا اور وہ با یہ کی طرف چلا گیا اور وہ بال سے شتی پر سوار ہو کر مغرب کو جلا گیا دیا ان جگوں نے شلف سے نگال دیا ان جگوں میں اس کا ایک بھائی رہوار ہو کر مغرب کو جلا گیا ۔ پیم سلطان ابو حوالے نے شلف کے معرف بن میں اس کا ایک بھائی دیا وہ تھا گیا اور وہ بالے کے معرف کی کے معرف کی کے دور اور وہ کی ہے۔

محمر بن عریف کی سفارت: اور خربن عریف نے اس کے اور اس کے م زاد کے درمیان سفارت کی حالا تکہ اس سے پہلے اس کے بہت سے تعالی اور حسینی مددگاراس کی طرف آ گئے تھے کیونکہ اس نے انہیں اموال دیئے تھے نیز اس وجہ ہے کہ وہ جگہ کی طوالت سے اکٹا گئے تھے اور اس نے اس کے ساتھ اس تا وان پر جووہ اُسے دے گائیں شرط لگائی کہ وہ اس کے وطن سے نکل کران کے ریاحی پڑوسیوں کے پاس چلا جائے تو اس نے یہ بات قبول کرلی اور جنگ کے ہتھیار بھینک دیے اور اپنی بناوت کے مقام کوچھوڑ گیا اور محمد بن عریف کا وہاں بہت اچھا اثر تھا اور اس نے ثعالبہ کے سردار سالم بن افراہیم سے جو متعجہ

اورالجزائر کے شہر پر متفلب تھا دوئی کر کی حالا تکہ اس نے پہلے اس نے بنگ میں خوب گھوڑے دوڑائے تھے لیں اس نے بیٹوں سلطان سے اس کے لئے پر واند امان اوراس کی قوم اور عملداری پر اس کی حاکمیت کا عبد طلب کیا اور سلطان نے اپنے بیٹوں کوا بنی عملدار بوں کی سرحدوں برحا کم مقرر کیا لیں اس نے اپنے بیٹے کوسالم بن ایرا ہیم کی نگرانی کے لئے اثار اجواس کے قابو میں تھا اور اپنے بیٹے ابو زیان کواس کے نزدیک کے علاقے میں اثار ااور سلطان اس کی طرف پر قبضہ کرنے اور اس کی عملداری کی اطراف کو درست کرنے کے بعد اپنے دار الخلاف تلمسان میں واپس آگیا اور اس نے اپنے مددگاروں کے دلوں کی اصلاح کودی اور اپنے دیمن کے مددگاروں سے دوئی کر لی بیا یک بے نظیر فتح تھی حالا نکہ اس سے پہلے اس نے حکومت کی کی اصلاح کودی اور اپنے دیمن کے مددگاروں سے دوئی کر لی بیا یک بے نظیر فتح تھی حالا نکہ اس سے بہلے اس نے حکومت کی باگ دوڑ چھوڑ دی تھی اور سلطان کے قانون کو خیر با دکہ دیا تھا اور وہ اپنی قوم اور اس کے مقوضات سے الگ ہو کر زمین کی اس جانب اس خص کی بناہ میں چلاگیا تھا جو نداس کے حکم کونا فذ کرتا تھا اور نہ اس کی اطاعت کرتا تھا۔

# عبداللہ بن صغیر کے حملہ کرنے اور ابو بکر بن عریف کے بغاوت کرنے اور ان دونوں کے امیر ابوزیان کی بیعت کرنے اور

#### ابوبكركاطاعت كي طرف رجوع كرنے كے حالات

عربوں اور زغبہ کے ساتھ اٹھا اور ابوزیان کے مددگاروں کے ساتھ سازباز کی اور ابو بکرکوشر طمقرر کرنے پر جکم مقرر کیا پس وہ دوستی اور اطاعت اختیار کرنے کی طرف بلٹ آیا اور ابوزیان زواد دہ کے ڈیروں میں اپنی جگہ پروا پس آگیا اور سلطان اپنے وار الخلافے کوجلدی سے چلا گیا اور اپنے تخت کو پُر کر دیا اور اس کے بعدوہ کچھ ہوا جس کا ہم ذکر کریں گے۔

#### فصل

# مغرب سے خالد بن عامر کے پہنچنے اور اس کے اب اور سوید کے ابی تاشفین کے درمیان جنگ بریا ہونے اور اس بریا ہونے اور اس بیریا ہونے اور اس کے ہلاک ہونے کے حالات

پڑا اور عربوں کے دستوں نے اس کا رخ کیا گیں ان میں سے جنگ میں بہا دروں نے برائت کا اظہار کیا اور چلے گے اور معرکہ نے عبداللہ بن صغیر کی موت کو واضح کر دیا ہیں ابوتا شفین نے تھم دیا اور اس کا سرکاٹ دیا اور ایکی اس کے باپ کے پاس جلدی سے گیا گیر سوار یوں نے اس کے بھائی ملوک بن صغیر کوعیا س کے ساتھ جواس کے بچا موکی بن عامر کا جھیجا تھا' بتاہ کردیا اور محرک بن ذیان ان کے فائدان کے سر داروں میں سے تھا جوائی فوجوں کے ساتھ جملے کرتے تھے اور ان کے بستروں میں اپنے تھے گویا انہیں بلاکت کے لئے بتھایا گیا تھا پی گھوڑ وں کے سمول نے انہیں دوند دیا اور سوار ایوں کا غباران برجھا گیا اور فوجوں نے ان کے تفاق قب میں اپنی باگیں ڈھیلی چھوڑ دیں گیں وہ ان کے اور ان کی جماعت جبل راشد میں چلی گی اور بہت ہوتا ہوں کہ انہوں ہوں کہ اور ان کی جماعت جبل راشد میں چلی گئی اور ابوتا شفین نے اپنی باپ کو اپنی فی اور دیا اور خدا نے اس پر جواحیان کیا اس کے سرور سے اسے بھر پور کر دیا اور خدا نے اس پر جواحیان کیا اس کے سرور سے اسے بھر پور کر دیا اور خدا نے اس کی تعرف سے اور پسلیاں خوش سے اور نا نہ اس کے اور اس کی تعرف سے اور پسلیاں خوش سے اور نا نہ اس کے تعیف سے اور پسلیاں خوش سے اور نا نہ اس کے تعیف سے اور اس کی تعیف سے اور نا نہ اس کے تعیف ہور کیا ہور کیا ہور کا اور اس کی قوم کے ذکر سے بھر پور تھا اور خالد اپنی قوم کی ایک جماعت کے ساتھ سیدھا چلا گیا اور جبل راشد میں بہتے گیا یہاں اور اس کی قوم کے ذکر سے بھر پور تھا اور خالد اپنی قوم کی آئے کہ می کو می کو دہ خال موا کہ جس کا قدر کر دیا ہور کیا دہ خال موا کہ جس کا قدر کر دی تھا تھا کہ کو دہ خال میں کا ذرک ہو کہ کریں گے۔

#### فصل

سالم بن ابراہیم کے بغاوت کرنے اور باوجوداختلاف کے خالد بن عامر کی مدد کرنے اور دونوں کے امیر ابوزیان کی بیعت کرنے پھر خالد کی وفات با جانے اور سالم کے اطاعت کی طرف مراجعت کرنے اور ابوزیان کے بلاد الجربد کی طرف

#### المعالم 
یہ سالم بن ابراہیم بن ملیش کے خاتمہ کے وقت سے لئے کرمتیجہ کے قلعے پر متفلب ثعالبہ کا سر دار تھا اور جبیبا کہ ہم نے معقل کے تذکرہ کے وقت ان کے حالات میں بیان کیا ہے کہ ثعالبہ میں اس کے گھر انے کوامارت حاصل تھی اور بجایہ پڑا پوجمو کی مصیبت کے بعد جب ابوزیان کا فتنہ اٹھا اور عربوں کی ہوا چلی اور ان کی حکومت مضبوط ہوگئ تو بیسالم پہلا تخص تھا

جس نے اس فتنہ میں اپنا ہاتھ ڈبویا اور الجزائر کے گھرانوں میں سے علی بن غالب کے ساتھ دھوکہ کیا حالا تکہ وہ الجزائر کتے این وقت سے جلا وطن تھا جب سے بنو مرین بی عثان کے زمانے میں مغرب اوسط پر سخلب ہوئے تھے اور جب فتنہ سے ماحول تاریک ہوگیا اور ابوحو کے بارے میں اہل جز ائر کی نفرت مشحکم ہوگئ تو وہ وہاں چلا گیا اور وہاں پرخو دمخیاری کا اظہار کیا اوراوباش اور کینے لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے اور سالم نے الفاحیہ ہے آ کراسے الجزائر پر قصنہ کرنے کالا کچ ویا اور اس بار نے میں شہر کے شرداروں سے سازش کی اور انہیں اس سے ڈرایا کہ وہ سلطان ابوعو کی دعوت دیے کا ارا دہ کتے ہوئے ہے تو وہ نفرت سے بھڑک اٹھے اور اس پر حملہ کر دیا اور جب اے معلوم ہوا کہ اس کا گھیراؤ ہو گیا ہے تو اس نے اسے ان کے ہاتھوں سے چیڑایا اوراسے نکال کرائیے قبیلے کی طرف لے گیا اوراسے وہاں پہنچاویا اوراس کے کنٹرول کے ماتحت الجزائر کی دعوك كواجير ابوزيان كي طرف چھير ديا أور جنب بني مرين كي حكومت آگئ اور سلطان عبدالغزيز تلمسان مين اتر الجيسا كه بم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں تو اس نے الجزائر میں ان کی دعوت کواپٹی وفات تک اور ابوحمو کے تلمسان واپس آنے تک قائم رکھا آور ابوزیان کی فوج میطری آئی تواس سالم نے اس کی دعوت کواپنے قبائل میں قائم کیا اورالجزائر کےعلاقے میں اس کے عم زاد کی حکومت کو قائم کیا اور جب ابوزیان محمر بن عریف کے ہاتھ پر ریاح کے قبیلوں کی طرف گیا جیسا کہ ہم قبل ازیں بیان کر چے ہیں تو سالم نے سلطان سے اپنے عہد کا تقاضا کیا تو اس نے سالم کوالجز ائر کا حکمران بنادیا اور سالم نے ان عملداریوں میں ا پنی آزاد حکومت قائم کر کی اوران کا تیکس بھی اپنے لئے جمع کرلیا اور سلطان نے اپنے بقیہ عمال کو اشارہ کیا کہ وہ اسے پورا میس دیں تواسے شبہ پڑ گیا اور بیاسینے معاطع میں مراہنیت پر قائم رہا اور اس کے بعد خالد بن عامر کا فتنہ پیدا ہوا اور بیاس امیدیراس فتنے کی گردشوں کا نظار کرتارہا کہ ثایدا سے غلبہ حاصل ہوجائے اور سلطان اس سے غافل ہوجائے پھروہ کچھ ہوا جس کا سے وہم وگمان بھی نہ تھا اور سلطان اور اس کے مددگاروں کوغلبہ حاصل ہو گیا اور اس کے اور بن عریف کے درمیان عدادت بیدا ہوگئ تواہے خدشہ ہوا کہ کہیں وہ سلطان کواس پرحملہ کرنے کے لئے آ مادہ نہ کر دیے تواس نے جلدی ہے ابوحمو کے خلاف بغاوت کر دی اور آمیر ابو زیان وٹ گیا اور خالفین میل سے خالد بن عامر مغرب نے اس کے ساتھ آیا ہیں دعوت كوقائم كيار the second of the property of the second

ملیانہ کا محاصرہ: پھریہ ملیانہ کے محاصرہ کے لئے گئے جہاں پرسلطان کے محافظین موجود تھے پس یہ ملیانہ کوسرنہ کر سکے اور الجزائری طرف واپس آ گئے اور خالدین طامرا پنے بستر پرفوٹ ہو گلیا اور اسے وہیں فن کرویا گیا اور اس کے بعد اس کی قوم کی امارت کو اس کے چھوٹے بھائی کے بیٹے مسعود نے سنجالا۔

اورسلطان ابوحمونے تلمسان سے اپنی قوم اور اپنے عرب مددگاروں کے ساتھ ان پرحملہ کیا تو یہ جبال حصین میں قلعہ بند ہو گئے اور سلطان کی فوجوں نے دامن کوہ میں ان کے ساتھ جنگ شروع کر دی اور وہاں انہیں مغلوب کر لیا اور دیا لم عطاف اور یک عامر کے چرا گاجیں تلاش کرنے والے انہیں چھوڑ کر صحراتیں چلے گئے اور سالم نے دیکھا کہ ان کا گھیراؤ ہو گیا ہے تو وہ اظاعت کی طرف ماکل ہوا اور اس کے ساتھیوں نے اسے آطاعت پر آ مادہ کیا اور سلطان نے ان سے اس شرط پر معاہدہ اطاعت طے کیا کہ وہ امیر ابوزیان کو چھوڑ دیں تو انہوں نے ایسے ہی کیا اور وہ انہیں چھوڑ کر بلا دِمغرب میں رائع مقام

پر چلاگیا پھر قبال سے بلاد الجرید کے نقط میں چلا گیا اور پھر تو زر چلا گیا اور ان کے پیثوا کی بن یملول کے ہاں اتر اجس نے اسے خوش آند مید کہا اور اس کی جائے تیام کو دسیع کردیا یہاں تک کہ اس کاوہ حال ہوا جسے ہم بیان کریں گے۔

ابو حمو کی تعکسیان والیسی: اور ابو مو تعلسان کی طرف والیس آگیا اور اس کے دل میں سالم کے بار سے میں اس کے بار فق پیدا کرنے کی وجہ سے گری پائی جائی تھی بہاں تک کہ موم گر ما آگیا اور عرب اپنے سرمائی مقامات پر چلے گئے تو وہ زان ند کی تو جو اس کے ساتھ تعلسان سے اٹھا اور علامی جلائی جا گرا کری فرور دور دور دی عارت گری کی اور شوال بھیا گر کی اور انہوں نے اس کے بیاڑ میں پناہ لے کی اور انہوں نے اس کے بیٹے اور مددگاروں کو بیاڑ وی پوالے اور انہوں نے بیٹے اور مددگاروں کو بیاڑ وی پائیا اور وہ وہ بال قامہ بند ہو گئے اور انہوں نے بیٹے اور اس کی بیٹ اور مددگاروں کو پیلے چھوڑ گیا اور بہت پر قالہ پائیا اور وہ وہ بال ضہاجہ میں بی میسرہ کی طرف منتقل ہوگیا اور اپنے اہل وعیال اور مال و متاع کو پیچھے چھوڑ گیا اور بہت پر قالہ پائیا اور وہ وہ بال ضہاجہ میں بی میسرہ کی طرف منتقل ہوگیا اور اپنے اہل وعیال اور مال و متاع کو پیچھے چھوڑ گیا اور بہت کا عبد طلاب کیا اور اس نے اپنی پائی کو دوسری باز عبد گئی کی وجہ سے مطان سے ایان اور موہ اس بلند پہاڑ کی چوٹی پر اس سے ایک دارت کو سال کی عبد کو قر ڈویا اور اس نے اس بیٹی کو خور سے معلوں کی خور کی دی در اور کی دور کی اور اس کی وجہ کو اس کی تعین کو اس کی بیٹی کی دید سے مطان کے باس بیٹی اور اس نے اپنی پہنی اور اس نے اپنی پر اس سے ایک دارت کو سلطان کے باس بیٹی اور اس نے امین گرفتار کر لیا اور اس کی وجوت کو الجز ائر کی طرف بھی اور اس نے الجز ائر کی در اس کی وجوت کو الجز ائر کی طرف بھی اور اس نے الجز ائر کی کو اس کی دور کی دین مرعوت کو الجز ائر کی طرف بھی اور اس نے الجز ائر کی کو در کی دین مرعوت کو انکی کی اور اس نے الجز ائر کی کو در کی دیں امرائر کو گر کی در کی دین مرعوت کو انکی کی مور کی کی در کی در کی دی در کی دین مرعوت کو انکی کی اور در سے کیا اور در میں گیا در اس کی طرف بھی گر ان کی پھر اس نے در سے کیا در در در در کی دی در کی در کی در در در کی 
ملیا نہ اور و ہران ہے المنتصر اور ابوزیان کی تقرری: اور سلطان نے اپنے بیٹے المنصر کو ملیانہ اور اس کے مضافات پراوردوسرے بیٹے ابوزیان کو دہران پر جا کم مقررکیا اور حا کم تو زراین پیلول نے اس سے خط و کتابت کی اور حا کم بسکر ہابی قری اوران دونوں کے کعوبی اور زواد دی مددگاروں نے اس سے رشتہ داری کی کوئکہ انہیں سلطان ابوالخباس کے معالمے نے پریشان گیا ہوا تھا اور وہ اپنے شہروں کے بارے میں اس سے خوف زدہ تھے پس انہوں نے ابوحوسے خط و کتابت کی اور اس سے خانت دی کہ ابوزیان اس کے ساتھ اس شرط پر مصالحت کرے گا کہ اس نے اس سے مال کی چوشر طرکی ہے اس کی اور اس سے خوف زدہ تھے پس انہوں نے ابوحوسے خط و کتابت کی اور اس سے خوف زدہ تھے پس انہوں نے ابوحوسے خط و کتابت کی اور اس سے مال کی چوشر طرکی ہے اس سے بورا کرے اور اپنی طرف سے بلاوموجد من پر چیک کی آگے جو کی اس سے متعلق قدرت رکھنے کا وہم ڈال دیا اور اس بارے دور ان سلطان ابوالعباس کو ان کے ساتھ مقاد بت اور وعدے کی گفتگو کرتے رہے بہاں تک کہ میں انہیں لالی دیا اور اس کے بعد ابن حرفی اور وہ اس کے ساتھ مقاد بت اور وعدے کی گفتگو کرتے رہے بہاں تک کہ ابن بیلول کا گھیراؤ ہو گیا اور سلطان اس کے بعد ابن حرفی اور وہ اس کے ساتھ مقاد بت اور وعدے کی گفتگو کرتے دوبارہ سلطان ابوالعباس کی اطاعت اختیار کرلی اور مصالحت کے اس کی حقیقت ظاہر ہوگی اور اس کا بحرواضح ہوگیا اور اس کے بعد ابن حرفی ان جھوٹی خواہشات سے بہاتا رہا یہاں تک کہ اس کی حقیقت ظاہر ہوگی اور اس کا بجزواضح ہوگیا پس اس کی جو گیا ہیں اس نے دوبارہ سلطان ابوالعباس کی اطاعت اختیار کرلی اور مصالحت پر قائم ہوگیا۔

ابوریان کا تونس جانا: اورامیر ابوریان سلطان کے دارالخلافے تونس چلاگیا جہاں اساس امید پرخوش آردید کہا گیا ابوریا کہ اس سے اپنے دشن کے خلاف اوراس عہد میں مغرب اوسط کے حالات کے بارے میں مدولی جائے گی جیسا کہ ہم نے متعدد بارمضافات اور بہت سے شہروں پرعربوں کے سفل ہونے اور قاصیہ سے حکومت کے سائے کے سفنے اور ساجل سمندر پراپ نے مراکز پراس کے دالیس آجانے اوران کی طاقت کے کمزور ہوجانے اور شہر سے ان کے مقابلہ کے معل طی سمندر پراپ موال اور جاگیریں دینے اور بہت سے شہروں سے دست بردار ہونے اور جلا طنی سے راضی ہونے اور ایک کو دوسر سے کے خلاف اکسانے کو مفصل طور پر بیان کیا ہے۔

فصل

# سلطان کامضافات کواپنے بیٹوں کے درمیان

### تقسيم كرنااوران كے درمیان حسد كا ببیرا ہونا

ے دورر کھنے کے لئے المریدے وہران اوراس کے مضافات کی طرف منتقل کرنے پرغور کیا اوراش کے ساتھا ہے ایک وزیر کواس پر جاسوں مقرر کیا اور دو دہال کا والی بن گیا۔ والشداعلم۔

and the first the second of the control of the control of the control of the second of the second of the second

Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Contro

#### فصا

#### ابوتاشفین کا بینے باپ کے کا تب کی بن

#### خلدون برحمله كرنا

الوتاشفین کواپنے بھائیوں ہے جو پہلاحسد پیدا ہوا وہ بیر کہ جب سلطان نے اپنے بیٹے الوزیان کو ہران اوراس کے مضافات نے اپنے کا تب بیل اللہ علیہ بیدا ہوا وہ بیرکہ جب سلطان نے اپنے کا اور بطاہراس کی حاجت پوری کی اور اپنے کا تب بیل بن خلدون کو تھم دیا کہ اس کے بارے میں خط کھنے میں ٹال مٹول سے کا م لے یہاں تک کہ وہ اس سے نجات کی راہ پر غور گرے ہیں کا تب اس سے ٹال مٹول کرنے لگا اور حکومت میں ادنی درجہ کی پولیس میں سے ایک کمینہ موئی بن سلطان ابوالحن سے جو بلا وظنی کے زمانے میں اس وقت تیکورارین میں ان کے ساتھ رہا تھا جب سلطان عبدالعزیز بن سلطان ابوالحن کی تلمسان میں ان پر حکومت تھی جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔

کرنے والا ہے تواس نے چٹم پوٹی کی اوراس بات گواپ ول میں پوشیدہ رکھا اور وعدہ کے مطابق وہران کا شہراہے جا گیر میں دے دیا اوراپ بیٹے ابوزیان کو پہلے کی طرح بلادِ حیین اور المرید پر حاکم بنا کر بھیجے دیا بھر ابوتا شفین نے اپ باپ سے مطالبہ کیا کہ الجزائر خالصتۂ اسی کودے دیا جائے تواس نے اُسے اس کو جا گیر میں دے دیا اور اس کے بھائیوں میں سے پوسف بن الزابیہ کو وہاں اتا را کیونکہ ان کے در میان اس کے مددگار بھی تھے اور اس کے ساتھیوں اور مخلص دوستوں کی ایک پارٹی بھی موجود تھی پس اس نے اسے وہاں کا والی بنا دیا۔

#### فصل

#### مغرب اوسط کی سرحدوں پر ابوحمو کی چڑھائی

#### اوراس کے بیٹے ابوتاشفین کا مکناسہ کی جہات میں داخلہ

ابوالعباس بن سلطان ابی سالم نے مغرب اقصیٰ میں بنی مرین پرغلبہ پالیا اور اس نے ۱۸۷ھ میں اپنی فوجوں کے ساتھ مراکش پر حملہ کیا جہاں امیر عبد الرحمٰن بن یغلوس بن سلطان ابی علی بھی رہتا تھا جونسب اور حکومت میں اس کا شریک اور حصد دارتھا اور اس نے مراکش اور اس کے مضافات اس کے لئے اس وقت مخصوص کر دیے تھے جب اس نے ۵ کے کھے میں اس کے ساتھ الجرید کے شہر پر حملہ کیا تھا جیسا کہ ان کے حالات میں بیان ہو چکا ہے اور امیر عبد الرحمٰن مراکش میں تھیر گیا پھر اس کے ساتھ الجرید کے شہر پر حملہ کیا تھا جیسا کہ ان کے حالات میں بیان ہو چکا ہے اور امیر عبد الرحمٰن مراکش میں تھیر گیا پھر اس کے ساتھ الحرید کے درمیان جنگ جھڑ گئی اور اس نے فاس سے آ کر اولاً اس کا محاصرہ کیا اور وائی محاصرہ کیا۔

پوسف بن علی کی بغاوت اور پوسف بن علی بن عائم جوع بول میں سے معقل کا امر تقاوہ سلطان کے خلاف بغاوت کے ہوئے تھا اور شلطان نے فوجوں کو اس کے قبائل کی طرف بھیجا تو انہوں نے اسے شکست دی اور بجلما سے میں اس کے گھروں اور باغات کو تباہ و پر بادکر دیا اور واپس آ گئے اور خودوہ اپنے صحرا میں بغاوت پر قائم رہا اور جب محاصر سے امیر عبدالرحن کو مراکش میں جٹلائے مصیبت کر دیا تو اس نے ابوالحث اگر کو جو اس کے بچا منصور بن سلطان ابی علی کا بیٹا تھا ، یوسف بن علی بن عائم کے پاس بھیجا تا کہ اس سے فاس اور بلا دمخرب پر جملہ کروائے اور سلطان کی گرفت اور تا ہوا آ یا ہے کو کہ ورکز سے پس یوسف بن علی ابوالحث اگر کے ساتھ سلطان ابو جو کے پاس اس غرض کے لئے مدوطلب کرتا ہوا آ یا ہے کو کہ ورکز سے بیس یوسف بن علی ابوالحث اگر اور ان کے تعاقب میں نکہ تو وہ مغرب کی طرف چلے گئے اور یوسف بن علی اپنی قوم ساتھ اپنی قوم ساتھ اپنی تو میں ایک اور یوسف بن علی اپنی قوم ساتھ اپنی تو میں ایک اور اور اس کے ساتھ امیر ابوالعث اگر اور امیر ابوتا شفین بھی تھے۔

ابوتمو كا محاصر و تازى : اورابوتموت ان كے بيچے سے آكر سات ماہ تك تازى كا عاصرہ كے ركھااور وہال سلطان كے

اتر نے کے لئے تا زردت میں جو کل تیار کیا گیا تھا اسے برباد کر دیا اور اس کے غیر حاضری میں سلطان نے قاس پر علی بن مہدی العسکری کو اس کا جانشین مقرر کیا جو اس کی حکومت کا گور نراور اس کی حکومت کا سرکر دو آدی تھا اور وہاں پر محقل کے المعہا قا عرب بھی تھے جنہوں نے غلے پر بقفہ کرلیا تھا بی وتر مار بن عریف جوسوید کے بول میں سے صاحب حکومت تھا وہ ان سے دوسی خوف زدہ ہو گیا حالا نکہ وہ تا زی کے پڑوں میں قصر مراوہ میں اتر اہوا تھا بیں اس نے ابوجو کی مدافعت کے لئے ان ہے دوسی کرلیا اور ابوالعشان نے مراکش پر بقفہ کرلیا تو ابوتا شفین کرلی اور ابوالعشائر اپنے ساتھی عربوں کے ساتھ ان کا تعاقب کیا اور ابوالعشائر اپنے ساتھی عربوں کے ساتھ ان کا بیا اور ابوالعشائر اور عربوں کو چھوڑ کر اپنے باپ کے پاس سے گزرا تو اس نے اسے تباہ کردیا اور اس میں فساد ہر پاکیا اور المجان کے باپ کے پاس المئے پاؤں تلمسان واپس آگیا اور اس کا بیٹا ابوتا شفین اپنے ساتھیوں اور ابوالعشائر اور عربوں کو چھوڑ کر اپنے باپ کے پاس المئے پاؤں تلمسان واپس آگیا اور ابوالعشائر اور عربوں کو چھوڑ کر اپنے باپ کے پاس آگیا بہاں تک کہ اس کا وہ حال ہوا جسے ہم بیان کریں گے ان شاء اللہ تھائر اور عربوں کو چھوڑ کر اپنے باپ کے پاس آگیا بہاں تک کہ اس کا وہ حال ہوا جسے ہم بیان کریں گے ان شاء اللہ تھائی اور ابوالعشائر اور عربوں کو چھوڑ کر اپنے باپ کے پاس کے آگیا بہاں تک کہ اس کا وہ حال ہوا جسے ہم بیان کریں گے ان شاء اللہ تھائی ا

فصل

# عاتم مغرب سلطان ابوالعباس كاتلمسان پرحمله كرنا اوراس پر فبضه كرنا اورا بوحمو كاجبل تا خجموت

#### مين قلعه بند ہونا

جب سلطان ابوالعباس نے مراکش پر قصہ کرلیا جیسا کہ ہم بیان کر بچے ہیں تو وہ اپنے دارالسلطنت فاس میں واپس آ گیا اور سلطان ابوجونے اس کے وطن پر مملہ کر کے اسے غصہ دلا دیا تھا حالا نکہ وہ اور اس کا بیٹا ابوتا شفین مراکش سے اس کی غیر حاضری کے زمانے میں عمر بول کے ساتھ تھے لیس اس نے تلمسان جانے کی ٹھان کی اور وہ اپنی فوجوں کے ساتھ گیا اور بول کے ساتھ گیا اور بول کے ساتھ گیا اور بول کی تو وہ بی نے دوبارہ اطاحت اختیار کرلی اور اس نے بھی اپنی فوج سمیت اس کے ساتھ کوچ کیا اور سلطان ابوجو کو بھی خرر میں اس کی تو وہ تلمسان کے عاصرہ کرنے اور اس جوڑنے میں مشر دو ہوگیا اور اس کے اور وہ تلمسان جانے کے بارے میں اس کی تعلق بایا جاتا تھا اور اس وہ ان جانے کے بارے میں اس کی تعلق اور وہ تلمسان جانے کے بارے میں اس کی تعلق اور اس خوات ابوالعباس نے اپنی شان کا کی ظرکرتا تھا اور اس خوات میں تیاری کر کے تلمسان پر حملہ کر دیا ابو تو کو خبر بینی تو اس نے اپنی میں تیاری کر کے تلمسان پر حملہ کر دیا ابو تو کو خبر بینی تو اس نے نہر دیا تھا ہور ما تھا ہور دیا تھا ہور دیا تھا تھا ہور ساطان ابوالعباس نے اپنی اور اب بارے میں آگیا ہے تلمسان کوچھوڑنے کیا کہ ارادہ کر لیا اور ایک بھوڑنے کے اور اس میں آگیا ہے تلمسان کوچھوڑنے کا ارادہ کر لیا اور ایک بھوڑنے کے اور دیا تھا میر وہ اپنی ہور ہور اپنی ہیں گیا اور اہل شہر نے صبح کے وقت اسے تلاش کیا تو ان کی اکثریت دیمن کی ذات کے وقت صعیف مقام پر وہ اپنی جوائی میں گیا اور اہل شہر نے صبح کے وقت اسے تلاش کیا تو ان کی اکثریت دیمن کی دانت کے وقت صعیف مقام پر وہ اپنی جو کو نگر میں گیا اور اہل شہر نے صبح کے وقت اسے تلاش کیا تو ان کی اکثریت دیمن کی دانت کے وقت اسے تلاش کیا تو ان کی اکر میت در اس کی در ان کی در در اس کیا تو ان کی اکر میت کی در ان کی در در سے معرف کی در ان کی در سے معرف کی در در کیا تھا کی در در کی در در کیا تھا کیا کہ در در کیا تھا کی در در کی در در کیا تھا کی در در در کیا تھا کی در در در کیا تھا کی در در کی در در در کیا تھا کی در در کیا تھا کی در در در کی در در در کیا تھا کیا کی در در

خوف ہے اس کے دامن سے وابستہ ہوکراس کے پال جلی گی چروہ مراحل طے کرتا ہوا بطحاء کی طرف کوچ کر گیا اور سلطان ابوالعباس تلمسان میں داخل ہوکراس پر قابض ہو گیا اور اس نے ابوحوا وراس کی قوم کے تعاقب کے لئے فوج بھیجی تو وہ بطحاء سے بھاگ کرتا جموت چلا گیا اور اس کے بہاڑ میں قلعہ بند ہو گیا اور ملیانہ سے اس کا بیٹا بھی اپنے ذخیرے کے ساتھ اس کے پاس بھنج گیا جس سے اس نے مدوحاصل کی اور اس نے وہاں ڈٹ کرقیام کرنے کا عزم کیا۔ وَاللّٰہ تعالیٰ اعلم۔

فصل

# سلطان ابوالعباس کی مغرب کی طرف واپسی اوراس کی حکومت میں اختلال اور سلطان ابوحمو کا ابنی سلطنت تلمسان کی طرف واپس آنا

، ماہر کاریگروں کوان دونوں کے پاس بھیجا توانہ ہوں نے ان کے لئے شان دار محلات اور باعات بنائے جن جیسے محلات اور باعات بعد میں آنے والے نہ بنا سکے کیس وتر مار نے اپنے خیال میں ابوحوے بدلہ لینے کے لئے سلطان ابوالعباس کوان محلات اور تلمسان کی فصیلوں کو تباہ و برباد کرنے کا مشورہ دیا اور اس نے تازی میں بادشاہ کے کل اور مراوہ میں اس کے کل کو تباہ کرنے کا ارادہ کیا تھا بس چنم زدن میں وہ برباد ہوگئے۔

اسی دوران میں کہ دہ ابوحو کے تعاقب میں سفر کا ارادہ کئے ہوئے تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ اس کے عم زادسلطان موئی بن سلطان ابوعنان نے دارالسلطنت فائل پر قبضہ کرلیا ہے اور ان کے تخت پر براجمان ہو گیا ہے تو وہ سی چیز کی طرف توجہ دیے بغیر مغرب کو والیس آگیا اور تکمسان کو اس کی حالت میں طرف توجہ دیے بغیر مغرب کو والیس آگیا اور تکمسان کی حالت میں داخل ہو گیا اور آئی گا در سلطان ابو حمو کو بھی تا جموت میں اپنی جگہ پر خبر مل گئ تو وہ جلدی سے تکمسان کی طرف آگر اس میں داخل ہو گیا اور دوبارہ وہاں حکومت حاصل کر کی اور وہ ان محلات کے حسن وزیبائش کے بر با دہوجانے پر در دمند ہوا اور اس نے تکمسان پر اپنی حکومت وسلطنت بی عبد الواد کو والیس کر دی۔

#### فصل

#### سلطان ابوحمو کی اولا دیے درمیان از سرِ نوحسد

#### کا بیدا ہونا اور ابوتاشفین کا اِس وجہ ہے ان سے

# اوراپنے باب سے علم طلامقا بلبرگرنا

ان لڑکوں کے درمیان جوحمد پایا جاتا تھا وہ لوگوں سے اس وجہ سے پوشیدہ تھا کہ ان کا باپ سلطان ان کے درمیان سمجھوتہ کروا تار ہتا تھا اور ایک کو دوررے سے ہٹائے رکھتا تھا ہیں جب وہ بی مرین کے ساننے نظے اور تلمسان کو واپس لوٹے تو ان کا حسد عداوت تک بھٹے گیا اور ابوتا شفین نے اپنے باتھام لگایا کہ وہ اس کے برخلاف اس کے بھائیوں کی مدد کر رہا ہے بی وہ اس کی نافر مانی اور عداوت کے لئے تیار ہوگیا اور سلطان نے بھی اس بات کو محول کرلیا تو اس کی مدو کر اول کی اور الحاج بی وہ اس کی نافر مانی اور عمول کرلیا تو اس کی مدو کر اور کہ اور الحاج بھٹے المخصر کی ملا قات کا عزم کر کے بطیاء کی طرف چڑھا کی کرنے کا بروگرام بنا یا اور الحاج بھڑ تو اب کا حلف دینے کے بعد الجزائز کی طرف چلا گیا اور اس نے تعلق کو سلطان کے الجزائز کی طرف جلا کی اطلاع ہوگی تو اس نے حسب عادت اس کے بارے میں ابو تا شفین سے ساز باز کی تو اس کو بہت افسوس ہوا اور وہ تلمسان سے اپنی فوج کے ساتھ جلدی سے آیا اور بطحاء کے نشیب میں قبل اس کے کہ وہ المخصر سے رابطہ افسوس ہوا اور وہ تلمسان سے اپنی فوج کے ساتھ جلدی سے آیا اور بطحاء کے نشیب میں قبل اس کے کہ وہ المخصر سے رابطہ السے کہ وہ المخصر سے رابطہ الحداث کا میں سلطان سے کہ وہ وہ المخصر سے رابطہ المخصر سے رابطہ المحدور کے دو المخصر سے رابطہ میں جب المحدور بین المور کو کی اس کے کہ وہ المخصر سے رابطہ المحدور کے دو المخصر سے رابطہ المحدور کے دو المخصر سے رابطہ میں بھوت کی المور کو المحدور کے دور المحدور کے ساتھ جلدی سے آیا اور بطحاء کے نشیب میں قبل اس کے کہ وہ المخصر سے رابطہ میں بھوت کو المحدور کے دور کی دور المحدور کی المحدور کے ساتھ جلدی سے آیا اور بطحاء کے نشیب میں قبل اس کے کہ وہ المحدور کے دور کی مور کے دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی مور کی دور کی دور کر کی دور کی د

کرے اپنے باپ پر مملئے کر دیا اور جس بڑائی اور ناراضگی ہے اسے تکلیف پنچی تھی اس کا پر دہ جاک کر دیا تو سلطان نے اس کے متعلق اسے حلف دیا اورا ہے اپنے ساتھ تلمسان واپس جانے پر راضی کرلیا پس وہ دونوں ایکھے واپس آگئے۔

# 

# سلطان ابوحمو کی دستبر داری اور اس کے بیٹے ابوتاشفین کا حکومت کواپنے لئے مخصوص کرلینا اور اُسے قبیر کر دینا

جب سلطان بطحاء ہے واپس آیا اور المنصر کے ساتھ وہ جس را بطے کی امید رکھتا تھا وہ ناکام ہوگی تو اس نے اپنی کومت کے ایک مخلص دوست جوعلی بن عبد الرحمٰن بن الکلیب کے نام سے مشہور تھا' کے ذریعے اس سے ساز باز کی کہ اگروہ کسی ذریعے ہے اس کی حاجت پوری کردے تو وہ اسے کی اونٹوں کا بوجھ مال دے گا نیز اس نے اسے الجزائر کی حکم انی بھی لکھ دی تا کہ وہ وہ اس تی حاجت پوری کردے تو وہ اسے کی اونٹوں کا بوجھ مال دے گا نیز اس نے الججے روانہ کی اس فواس نے اسے آگا ہی ہوگی تو اس نے اپنے وہ اس نے بیچے روانہ کیا تا شفین کو اس نجر ہے آگاہ کردیا تو اس نے اپنے ایک خاص آدی کو این الکلیب کے آل کرنے کے لئے اس کے پیچے روانہ کیا اور وہ اس کے باس مال اور خطوط لایا تو وہ ان سے ان کی حقیقت امر پر مطلع ہوا کہ وہ اس کے منتظر ہیں اس کے پاس مال اور خطوط لایا تو وہ ان سے ان کی حقیقت امر پر مطلع ہوا کہ وہ اس کے منتظر ہیں اس کے باس کیا اور اس کے بات کیا اور اس کے بات ملامت کی اور موئی بن اس کے بات کو اس کے خلاف برا چیختہ کیا تو وہ پھے سے اور اسے خلاف اس کے بات کی میں ردواری کی سے خلاف الب کی میں دواری کی بات کی بات کی بات کیا اور اسے خلعت دیے اور اسے کی کی کی کہ میں تھے دیا اور وہاں اسے قید کرویا اور تلمسان کی بہت میں جو بھائی موجود ہواں اسے قید کردیا ہوا تری واقعہ ہو۔ اور اس کے بو بھائی موجود ہواں اسے قید کردیا ہوا تری واقعہ ہو۔

اور المنتھر 'ابوزیان اور عمیر کور اطلاع ملیان میں کی تو انہوں نے قبائل حمین میں جا کر ان سے پناہ طلب کی تو انہوں نے انہیں بناہ در ان سے بناہ طلب کی تو انہوں نے انہیں بناہ در انہیں اپناہ اور بنی عامراور بنی عامراور بنی عامراور بنی عامراور بنی عامراور بنی سوید کے عمر بول سے دوئتی کی اور المنصر اور اس کے بھائی کی تلاش میں فکلا اور ملیان سے گزرا تو اس پر قبصنہ کر لیا پھر جبل تعظیم کیا مگران پر قابونہ پا سکا۔
تیطری کی طرف آیا اور وہاں ان کے بحاصرہ کے لئے تھم کیا مگران پر قابونہ پا سکا۔

the contract of the contract of the state of the contract of t

#### فصل

# سلطان ابوحمو کا قید سے نکانا پھراس کا گرفتار ہونا اورمشرق کی طرف جلاوطن ہونا۔

جب مطری میں این بھائیوں کے محاصرہ کے لئے سلطان ابوتاشفین کا قیام المباہو گیا تو اسے اپنے باپ کے بارے میں اور اس کے اس سے لمباز مان غائب رہنے کے بارے میں شبہ پڑ گیا اور اس نے اس بارے میں اپنے دوستوں ف مثورہ کیا تو انہوں نے اُس کواس کے قل کرنے کامشورہ دیا اور اس امریز منفق ہو گئے کیں ابوتا شفین نے اپنے بیٹے ابو زیان کواییخ خواص کی ایک جماعت کے ساتھ جمیجا جن میں ابن الوزیر عمران بن مویٰ اورعبداللہ بن الخراسانی شامل تقے اور تلمسان میں سلطان کے جو مینے قید تھانہوں نے ان کوتل کر دیا اور دہران کی طرف حلے گئے اور ابوجو نے ان کی آید کے متعلق سناتواس نے ان سے خوف محسوں کیا اور بستی کی دیوار پرچڑھ کرمد دیکار نے لگا تو شمر کے لوگ ہر طرف سے جلدی کے ماتھااں کے پائ آ گے تواس نے ان کے لئے ایک ری لاگائی جے اس نے اینے عمام کے ماتھ باندھا ہوا تھا تو انہوں نے أت من اليهان تك كدوه زمين برنك كيا اورلوك اس كي بال جمع موك اورجولوك استل كرن ك لئرة عن من وه محل کے دروازے پر کھڑے تھے جے اس نے بند کردیا ہوا تھا کی جب انہوں نے مبہم ی آواز سی اور انہیں بات کا یقین ہو گیا توانبوں نے اپنی امان کے ذریعے نجات جاہی اور اہل شہرنے سلطان پرا تفاق کرلیا اور ان کے خطیب نے اس میں برایارٹ ادا کرنے کی ذمہ داری کی اورانہوں نے ازسرِ نواس کی بیعت کی اوروہ اس وقت تلمسان کی طرف کوچ گر گیا اور ۹ <u>۸ کر ہے</u> آ غاز میں اس میں داخل ہو گیا اور ان دنوں وہ بے حفاظت پڑا تھا کیونکہ بنومرین نے اس کی قصیلیں گرا دی تھیں اور اس کے ۔ تُلعے کو برباد کر دیا تھا اور بی عامر کے قبائل میں سے جوا کا براور ہر دار چھے رہ گئے تھے انہیں پیغام بھیجا تو وہ اس کے باس آ گئے اور ابوتا شفین کو بھی جہاں وہ تیطری کا محاصرہ کئے ہوئے تھا خبر بھنے گئی تو وہ النے یاؤں موجودہ فوجوں اور عربوں کے ساتھ والپن تلمسان آیا اوراس نے قبل اس کے کہوہ اپنے کام کی محیل کرے اسے جالیا پس اس کا گھیراؤ ہو گیا اور وہ جامع مسجد کی اذان گاه کی طرف بھا گراس میں قلعہ بند ہو گیاا در ابوتا شفین کل میں داخل ہواا در اس کی تلاش میں آ دی بیجے اور اسے اس کی جگہ کے متعلق اطلاع دی گئی تو وہ بنفس نفیس اس کے پاس آیا اور اس نے اُسے اذان گاہ سے نیچے اتار تو وہ شرمندہ اور آ ب دیدہ ہو گیا اور اس نے کل میں لے جاکر ایک مرے میں قید کر دیا اور اس کے باپ نے اس سے التجا کی کہ وہ اے ادائیگی فرض کے لئے مشرق کی طرف بھیج دے تو اس نے قبطلان سے تلمسان آنے والے تاجروں سے کہا کہ وہ اسے اسکندر ہیے لے جائیں تواس نے اسے دہران کے مقلم سے اہل وعیال سمیت طبیبہ جانے کے لئے کشتیوں پرسوار کروا دیا اور ابو تاشفین اپنی حکومت کے قائم کرنے میں لگ گیا۔ والله تعالی اعلم

#### فصل

# سلطان ابوجمو کاکشتی سے بجابید انز نااور تلمسان

براس كاقبضه كرناا ورابونا شفين كامغرب جانا

جب سلطان ابو مواسندر یہ جانے کے لئے کہتی پر سوار ہوا اور تکمنان کے مضافات کو چھوڑ گیا اور بجابیہ کے بالقائل آیاتو اس نے کشتی والے سے سازباز کی کہ وہ اسے بجابیہ میں اتار دیتو اس نے اس معاطے میں اس کی مدوی ہیں وہ جس جگہ پر قید تھا وہاں سے لکلا اور اس کے موکل اس کی اطاعت میں آگئے اور اس نے محمد بن ابی مہدی کی طرف بجابیہ کے بحری برٹ سے کہا اور کھتا تھا اور کھ مستقم بیٹر سے کے سالار کو بھیجا جو بجابیہ کے امیر پر جو سلطان ابوالعباس بن ابی حفص کے بیٹوں میں سے تھا تھا اور کھتا تھا اور کھ مستقم بن ابی حوکان کی حکومت کے لئے تھے جو الیان بیطری سے عاصرہ الحضے کے بعد بجابیہ آگیا تھا ابن ابی مہدی نے اس ابی مہدی نے اس موال کا جو اب لانے کے لئے بھیجا جو اس نے اس سے دریا ہت کیا تھا اور اس نے تو نس میں سلطان کو موال کی اور اس باغ میں تعظیم و تکریم کرنے کا تھم ویا نیز سے کہ وہ بجابیہ کی فوجوں کو اس کی مدت میں ضرور سے اس کی عملا اور کی صدی بھیجے وہ اس کی عملا اور کی صدی بھیجے میں خور میں کہ بہت تعظیم و تکریم کرنے کا تھم ویا نیز سے کہ وہ بجابیہ کی فوجوں کو اس کی عملا اور کی صدی بھیجے دیں میں میں خور میں کی مدی بھیجے دیں تعظیم و تکریم کرنے کا تھم ویا نیز سے کہ وہ بجابیہ کی فوجوں کو اس کی عملا اور کی صدی بھیجے دیں تعظیم و تکریم کرنے کا تھم ویا نیز سے کہ وہ بجابیہ کی فوجوں کو اس کی مدیک بھیجے دیں تعظیم و تکریم کرنے کا تھم ویا نیز سے کہ وہ باس کی عملا اور کی صدی جسید کی تھیجہ کی مدی تک تھیجے دیا تھا میں کی مدیک بھیجے دیا تھا میں کی مدیک بھیجے دیں تو اس کی عملا اور کی کھوٹ کی مدیک بھیجے دی تو اس کی عملا اور کی کو مدیک بھیجے دیں اور کی تھا کہ مورث کی مدیک بھیجے دیں تو اس کی مدیک بھیجے دیں اس کی مدیک بھیجے دیا تھا کہ مدی کے تو اس کی مدیک بھیجے دیا تھا کہ کو اس کی مدیک بھیجے دیا تھا کہ کو اس کی مدیک بھیجے دیا تھا کہ کی مدیک بھیکر کے کہتے کیا تھا کی کو دی تو اس کی مدیک بھیل کے دی تو اس کی مدیک بھیجے دیں کو دی تو اس کی مدیک بھی کی دی تو اس کی دی تو اس کی کو دی تو اس کی دی تو اس کی دور سے دی تو اس کی دی تو

سلطان ابوجمو کاملیحہ میں اُتر تا: پھرسلطان ابوجمو بجا یہ نے نکلا اور عجہ میں اُتر ااور ہرجانب ہے عربوں کی پارٹیاں اُٹر کو باس کے پاس جم ہوگئیں کیو کہ اس نے باس جم ہوگئیں کیو کہ اس نے باس جم ہوگئیں کیو کہ اس نے ان میں اموال وعظیات تھیم سے بھے پس انہوں نے سلطان ابوجمو کی خالفت کی اوران کی پوزیش مضبوط ہوگئی تو وہ صحرا کی طرف چلا گیا اوراس نے اپنے بھے ابوزیان کو جبال شلف میں اپنی دعوت کے قیام کرنے کے لئے جاشین بنایا اور مخرب کی جانب ناسہ کئے گیا اور ابو تاشفین کو بھی اطلاع لی پس اس نے شلف کی طرف اپنے بینے ابوزیان اوراپ مغرب کی جانب ناسہ کئے گیا اور ابو تاشفین کو بھی اطلاع لی پس اس نے شلف کی طرف اپنی تو اس نے اپنیں تکست دی وزیر عبداللہ بن اس نے شاف کی طرف اپنی تو ابور بیان اور اپنی اور اپنی تاسہ بھی تو انہوں نے ابوزیان بن سلطان ابوجمو کے ساتھ مقابلہ کیا تو اس نے انہیں تکست دی اور اس نے مہاک گیا اور ابوتا شفین کو اس کی اور وہ اس کی مددکو آئے اور اس کے عہد کا لھا تا کی اور ابور اپنی تو وہ کہا گیا اور ابور ہو اس کی مددکو آئے اور اس کے عہد کا لھا تو کی اور وہ وہ اس اس کی مددکو آئے اور اس کے عہد کا لھا تا کی تو وہ تھا تھا تا ہے تھا مسان کی طرف بھا گا اور ابوجمو اس کی مددکو آئے اور اس کے عہد کا لھا تا کی تو وہ تھی ہو تا ہے تھا میں اس نے موقع پا کر اسے فکست کھانے اور قبی ہو جائے کی اطلاع کی تو وہ فکست کھانے اور قبی ہو جائے کی اطلاع کی تو وہ فکست کھانے اور قبی ہو جائے کی اطلاع کی تو وہ فکست کھانے اور قبی ہو جائے کی اطلاع کی تو تو کہ ساتھ کی اور جو سے الگ کرنے کے لیے بھیجا پس اس نے موقع پا کر اسے فکست دے کرگر فار کر لیا اور ابوتا شفین کو تھیں کہ تو اس کی کو اس کی کہ کے اس کی کھیں کو تو اس کی کہ کو تو کی دیکھ کے ساتھ کی کو ابوجمو سے الگر کر کیا اور ابوجمواس کی کہ تھی ہو کہ کے بھیجا پس اس نے موقع پا کر اسے فکست دے کرگر فار کر لیا اور ابوتا شفین کو تھی اس کی کست کھیا کہ کو ابوجمو سے الگر کی اور اس کے بھیجا پس اس نے موقع پا کر اسے فکست دے کرگر فار کر لیا اور ابوجمواس کے ساتھ کی کو کھی دیا کہ سان کی کو کھی دیا کہ سان کی کو کھی دیا کہ سان کے کھی کے ساتھ کی کھی دیا کہ سان کی کو کھی دیا کہ سان کی کو کھی کو کھی دیا کہ سان کی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو

میں اطلاع مل کی اور وہ سعادت کی کامیا بی کی آئی لگئے بیٹھا تھا ہیں اس کی کوشش ناکام ہوگئی اور بنوعبدالوا واور جوعرب اس کے ساتھ تھے وہ اس سے ملیحہ و ہوگئے تو وہ اپنے سوید مدد گاروں کے ساتھ تلمسان سے بھاگ کر صحرا بین ان کے سرمائی مقامات میں چلا گیا اور سلطان ابوحور جب و محمد میں تلمسان میں واخل ہوا اور اس کے بیٹے بھی اس کے پاس آ کراس کے ساتھ تلمسان میں مقیم ہو گئے اور اس کے بیٹے المخصر کوم ض نے آلیا اور وہ اس کے تلمسان میں واخل ہونے کے ایام میں فوت ہوگیا اور معاملہ یہیں بس ہوگیا۔واللہ اعلم۔

فصل

#### بنی مرین کی فوجوں کے ساتھ ابوتاشفین کا حملہ

#### كرنااورسلطان ابوحمو كأقتل مونا

جب ابوتا شفین اپنی باب کے آگے تلمسان سے نکلا اور سوید کے قبائل سے دابط کیا تو انہوں نے حاکم عرب سے مدوما گئے پر اتفاق کیا تو ابوتا شفین اور شخ سوید محرب علا کے حاکم فاس سلطان ابوالعباس اور بنی مرین کے سلطان کے پاس فریا دی بن کر گئے کہ وہ ان دونوں کی مدوکریں تو اس نے ان کی آمد کی پذیرائی کی اور ان وونوں کو ان کے وشمن کے خلاف مدود سے کا وعدہ دیا اور ابوتا شفین اس کے وعدے کی بحیل کے انتظار میں اس کے پاس تھبر گیا اور ابوتمواور تھاکم اندلس ابن الاحمر کے درمیان مجتب والفت کے تعلقات پاسے جاتے تھے اور ابن الاحمر کو حاکم مغرب ابوالعباس کی حکومت میں اس وجہ سے کہ اس نے اس کی حکومت میں اس وجہ سے کہ اس نے اس کی حکومت میں اس وجہ سے کہ اس نے اس کی حکومت میں اس وجہ سے کہ اس نے اس کی حکومت میں اس وجہ سے کہ اس نے اس کی حکومت میں اس وجہ سے کہ اس نے اس کی حکومت میں اس وجہ سے کہ اس نے اس کی حکومت کے آغاز میں اسے مدودی تھی۔

پس ابوجونے ابوتا شفین کے مغرب سے اس کے پاس آتے ہی اسے بٹانے کے لئے پیغام بھیجاتو حاکم مغرب نے اپنے عہد کی پاسداری کرتے ہوئے اُسے جواب نہ دیا اور اُسے اس کی مذونہ کرنے سے بہلاتا رہا اور ابن الاحرنے اس بارے میں اس سے اصرار کیا تو وہ عذرات میں مشخول ہوگیا۔

اورابوتا شفین او کھے کہ آخر میں تلمسان میں داخل ہوااوروزیراؤرین مرین کی فوجوں نے شہر سے باہر خیمے لگا دیے بہار دیے بہان تک کٹائی نے ان سے جس مال کی شرط کی تھی انہیں دیا پھروہ مغرب کی طرف واپس چلے گئے اورخودوہ تلمسان میں تھر کر خاکم مغرب سلطان ابوالعہائی کی دعوت دینے لگا اورا پنے منابر پرائی کا خطبہ دینے لگا اورجینا کٹائی نے اپنے لئے شرط مقرر کی تھی اس کے مطابق ہر مال اُسے کیکن جیجنے لگا یہاں تک کہ وہ حال ہوگیا جے ہم بیان کریں گے۔

> o de la composition En la composition de 
#### ابوزیان بن ابوجمو کا تلمسان کے ماصرہ کیلئے جانا پھروہاں سے

# اس کا بھا گنا اور جا کم مغرب کے پاس چلا جانا

جب سلطان ایومواپنے ملک تلمسان میں واپس آیا تو اس نے اپنے بیٹے ابوزیان کوالجزائر کا والی مقرر کیا اور ابو تاشفین کودہاں سے نکال دیا اور جیسا کہ ہم بیان کر بچکے ہیں جب ابومو الغیر ان میں قبل ہو گیا تو ابوزیان الجزائر سے حسین کے قبائل کے ساتھ مشورہ کرنے کے لئے گیا تو وہ ان کے ذریعے اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینا جا ہتا تھا ہیں وہ اس کے اردگر و انتہے ہو گئے اور اس کے پاس فریا دی کا جواب دیا پھر زغبہ میں سے امرائے بنی عامر اس کے پاس اُسے اس کے ملک کی دعوت دینے گئے تو وہ ان کے پاس گیا اور اس نے اپنی دعوت کو قائم کیا اور ان کے شخ مسعود بن صغیر نے اس کی اطاعت اختیار کرلی اور وہ سب کے سب رجب الا کے جا سے ملسان کی طرف گئے اور گئی روز تک اس کا محاصر ہ کئے رکھا اور ابوتا شفین نے عربوں کو مال دیا تو انہوں نے ابوزیان کے بارے میں اختلاف کیا اور ابوتا شفین نے شعبان الا کے جس اس کے مقابلے میں نکل کرائے سے شعبان کا محاصر ہ کیا اور ابوتا شفین نے اپنے بیٹے کو مغرب کی طرف فریا دی بنا کر بھیجا تو وہ فوج لے کر آیا اور جب وہ تا وابرت پہنچا تو ابوزیان نے تلمسان مجھوڑ دیا اور صحرا کی طرف بھا گیا گھراس نے حاکم مغرب کے پاس جانے کا ارادہ کرلیا اور اس کے پاس فریا دی بن کر گیا تو اس نے اور ابوتا شفین کی وفات تک بن کر گیا تو اس نے باس مقیم رہا۔

#### فصل

#### ابوتاشفين كى وفات اورجا كم مغرب كاتلمسان برقبضه كرنا

امیرابوتاشفین ہمیشہ ہی تلمسان پر قابض رہااوراس میں حاکم مغرب ابوالعباس ہن سلطان ابوسالم کی دعوت کوقائم کرتا رہا اوراس نے اپنی حکومت کے آغاز سے جو کہ تاوان اپنے پر عاکد کیا تھا اُسے اوا کرتا رہا اوراس کا بھائی امیر ابوزیان حاکم مغرب کے پاس مقیم ہوکراس کے وعدہ کا منتظر رہا کہ وہ اُسے اس کے خلاف مدود ہے گا' یہاں تک کہ سلطان ابوالعباس ایک شاہانہ طعنے سے ابوتاشفین پر بدل گیا اوراس نے ابوزیان کے داعی کی بات قبول کر لی اورائے فوجوں کے ساتھ تلمسان کی حکومت پر قبضہ کرنے کے لئے بھیجا پس وہ ۹۵ ہو ہے کے نصف میں اس کام کے لئے گیا اور تازی تک پہنے گیا اور ابوتاشفین کی حکومت کا منتظم احمد بن العزشا جوان کے کوایک مزمن مرض نے آلیا تھا پھر وہ درمضان ۹۵ ہو ہے میں فوت ہو گیا اور اس کی حکومت کا منتظم احمد بن العزشا جوان کے پرورد وہ لوگوں میں سے تھا اور وہ اس کے ماموں کا رشتہ رکھتا تھا پس اس نے اس کے بعد اس کی اس کے بیٹوں میں سے ایک پرورد وہ لوگوں میں سے تھا اور وہ اس کی فالت کی فرمدواری سنجالی۔

پوسٹ بن ابوتمو: اور یوسف بن ابوجمو جے ابن الزابیہ کہتے ہیں ابوتا شفین سے پہلے الجزائر کا والی تھا کہ جب اُسے
اطلاع فی قورہ جو بول کے ساتھ جلدی ہے اس کے پاس گیا اور تلمسان میں داخل ہو گیا اور احمد بن العزاورا ہے بھائی تاشفین
کے مکفول بیٹے کوئل کر دیا اور جب حاکم مغرب سلطان ابوالعباس کو بیا طلاع ملی تو وہ تا ذی کی طرف گیا اور وہاں ہے اس نے
اپنے بیٹے ابوفارس کوفو جوں کے بھیجا اور ابوزیان بن ابوجموکوفاس کی طرف والیس کر دیا اور اس کے بیٹے ابوفارس نے تلمسان آ
کراس پر قبضہ کرلیا اور اس میں اپنے باپ کی دعوت کو قائم کیا اور اس کے باپ کے وزیر صالح بن جونے ملیا نہ کی طرف بڑھرکر
اس پر اور اس کے بعد الجزائر اور تدلس پر حدود بجابیہ تک قبضہ کرلیا اور یوسف بن الزابیہ تا جموت کے قلعہ میں قلعہ بند ہوگیا اور
وزیر صالح نے اس کا محاصرہ کرلیا اور مغرب اوسط سے بن عبد الواد کی دعوت کا خاتمہ ہوگیا۔ واللہ عالب علی امرہ۔

#### فصل

#### حاكم مغرب ابوالعباس كي وفات اور ابوزيان

#### بن ابوحمو كاتلمسان اورمغرب اوسط ير قبضه كرنا

سلطان ابوالعباس بن ابوسالم جب تازی پہنچا اور اس نے اپ بیٹے ابوفارس کوتلمسان بھیجا تو اس نے اس پر قبضہ کرلیا اور وہ تازی بیں تھیم کراپنے بیٹے اور اپ وزیرصالح کے حالات کی گرانی کرنے لگا'جس نے بلاوٹر قید کے فتح کرنے بیں بیش رفت کی تھی اور یوسف بن علی بن عائم' جو معقل ہیں ہے اولا و سین کا امیر تھا اس نے ۱۹۵ سے بیس جج کیا اور مصر کے ترکی با دشاہ الظاہر سے رقوق ہیں ملا قات کی اور سلطان کے پاس جا کرایک پارٹی نے اُسے اطلاع دی کہ اس کا پنی قوم میں کیا مقام ہے تو ایس نے اسے فوٹل آ بدید کہا اور ادا کیگی جے کے بعد اس نے حاکم مغرب کوشاہا نے دستور کے مطابق شان وار تحاکف بھیے جن میں اس کے ملک کا فیتی سامان تھا' کیل جب یوسف وہاں پرسلطان ابوالعباس کے پاس آیا تو اس کی شان بور گئی اور وہ اس مجلس میں بیٹھا آور اس نے اس کی مطاب کے بیس اس کے دور اس میں تازی سے بیٹھ گئی اور وہ اس مجلس میں بورگیا اور اس نے اس سامان کی بیس اس کے دور اس میں تازی سے بھیچ گائیں ساتھ اس محتوال کے بیس اس کے دور اس میں تازی سے بھیچ گائیں ساتھ اس محتوال کے بیس اس کے دور اس میں تازی سے بھیچ گائیں ساتھ اس محتوال کی جو کیا جو کہتے ہیں مان اٹھا کرلایا تھا اور رہے کہ وہ اس اپ قام کے دنوں میں تازی سے بھیچ گائیں ساتھ اس می کو تھیخ کا ارادہ کیا جو کہتے ہیں مان اٹھا کرلایا تھا اور رہا کہ وہ اس اپ کے دنوں میں تازی سے بھیچ گائیں ساتھ اس میں نے آلیا جس بور سے تو آلیا جس سے دور میں تازی سے بھیچ گائیں ساتھ اس میں نے آلیا جس سے دور می میں تازی سے بھیچ گائیں ساتھ اس میں نے آلیا جس سے دور میں جو کہا ہے بھی فوت ہو گیا ہے۔

وہ بنو کی ہیں جوعلی بن القاسم کے قبائل میں سے ہیں جوطاع اللہ بن علی کے بھائی ہیں اور بنی کندوز کے حالات بیان کرنے

باتی ہیں جومراکش میں ان کے امراء ہیں'اب ہم ان کے حالات کی طرف رجوع کرتے ہیں اور وہیں ہم بی عبدالواد کے مفصل حالات بیان کریں گے۔ والله وارث الارض و من عليها و هو خير الوارثين 118

il par titur en elektri.

فصل

# بنوالقاسم بن عبدالوا د کے بطن بنی کمی کے حالات کہوہ بنی مرین کی طرف کیسے آئے اور نواح مراکش اور ارض سوس میں انہیں جوریاست حاصل تھی اس کا بیان

تارودنت کی تیا ہی : اور یعیش بن یعقوب نے ارض سوس کے دارالخلا نے تارودنت کو تباہ کردیا اوراس کے بعد بنوکندوز چھ ماہ تک تلمسان میں رہے پھرانہیں عثان بن یغمر اس کے بیٹوں سے خیانت کا خوف محسوس ہوا تو وہ مراکش کو واپس آ گئے اور سلطان کی فوجوں نے ان کا تعاقب کیا اور ان میں سے محمد بن ابو بکر بن حمامہ بن کندوز نے جنگ میں بڑی شجاعت دکھائی اور وہ منتشر ہو کر صحرائے سوس میں اپنی نجات گاہ کو چلے گئے یہاں تک کہ سلطان یوسف بن یعقوب فوت ہو گیا اور انہوں نے ملوک مغرب سے اطاعت کے بارے میں بات چیت کی تو انہوں نے جو پھھ وہ اس جزیرہ میں کر چکے تھے معاف کر دیا اور دوبارہ انہیں ان کی دوبتی کا مقام دے دیا ہی انہوں نے بھی خالص خبر خواہی اور دوبی اختیار کی اور عرکے بعد ان کا اثمیر اس کا بیٹا موسی بن مجمد بنا اور سالوں ان کا امیر رہا پھر اس کے بعد اس کا بیٹا موسی بن مجمد امیر بنا۔

اورسلطان ابوالحن نے اس جنگ کے دوران جواس کے اوراس کے بھائی ابوعلی کے درمیان ہورہی تھی اسے اپنے بہایاں کئے باپ سلطان ابوسعید کی وصیت کی وجہ سے ابنا دوست چن لیا اوراس نے مراکش کے نواح کی مدافعت میں کار ہائے نمایاں کئے پھر موئی بن محد فوت ہوگیا تو سلطان ابوالحن نے اس کی جگہ اس کے بیٹے یعقوب بن موئی کو حکمر ان بنایا اور جب اس نے تعمسان پر قبضہ کرلیا اور اس نے بنوعبد الواد کو اپنے نوکروں اور فوجوں میں شامل کرلیا اور ان کے آدمی چلنے گے اور ان کے خول نے انہیں نکلیف دی یہاں تک کہ ایغ ان کی جنگ ہوئی اور سلطان اور ہوئی ہوئے کا واقعہ ہوائے وقعہ ہوئے کا واقعہ ہوائے وقعہ ہوئے کا واقعہ ہوائے وقعہ بن موئی نے ان سے سازبازی کہ وہ سلطان کو چھوڑ کر بنی عبد الواد اور ان کے ساتھی مفر اوہ اور توجین کے پاس آجا کیں اور اس نے اس کام کے لئے ان سے وعدہ بھی کیا چروہ اپنی قوم اور تمام بنی عبد الواد میں گھو ہا تو انہوں نے اس کی بات کو تبول کیا اور سب کے سب بنی سلم کے لئے ان سے وعدہ بھی کیا چروہ اپنی تو م اور تمام بنی عبد الواد میں گھو ہا تو انہوں نے اس کی بات کو تبول کیا اور سب کے سب بنی سلم کے لئے ان سے وعدہ بھی کیا چھروہ اپنی تو م اور تمام بنی عبد الواد میں گھو ہا تو انہوں نے اس کی بات کو تبول کیا تمام نے لئے گئے اور بنی یغر اس کو اپنی امارت دے دی۔

**یعقوب بن موسیٰ کی و فات** اور یعقوب بن موسیٰ افریقه میں فوت ہو گیا اوراس کا بھائی رحو ٔ مغرب چلا گیا اور سلطان

ابوعنان نے ان کی جماعت اور عملداری پرعبوین یوسف بن محد کو عامل مقرر کیا جو دینی لحاظ سے ان کاعم زادتھا ہیں اس نے بھی ان میں اس طرح قیام کیا یہاں تک کہ فوت ہو گیا اور اس کے بعد اس کا بیٹا محمہ بن عبو تھر ان بنا اور اس دَور میں وہ امیر مراکش کے لئے پیزاؤ کرتے ہیں اور سلطان کی خدمت سرانجام دیتے ہیں جس میں انہیں آ سودگی اور کفایت حاصل ہے اور گویاد وزیان بن تابت کے قل کی عداوت کی چنگی کی وجہ سے بی عبدالواط سے الگ تھلگ بیں ۔واللَّه وارث الارض ومن عليها و هُو حيرالوارثين لا زب غيره ولا معبود سواه.

يعقوب بن موسئ بن محربن عمر بن عبراليِّر بن كمبت و د 

a i karjen raken elije, i saja i selam je <mark>leg</mark>i se ri i saja je je stojih stojih selam je je Na ostoje raj i nasom je likoje je je je je je se saja saja raja saja na tojih s

بنورا شربي مراقع بن يادين كے حالات اور

#### og Historia Aydina Hi كي اوليت اورگردش احوال كابيان

بنی یادین کے ذکر کی تکیل سے بل ہم نے ان کے ذکر کومقدم کیا ہے کیونکہ سے ہمیشہ ہی بن عبدالواد کے حلیف اور ان کے مددگاررہے ہیں اوران کے حالات اُن کے حالات ہیں اور راشد اُن کا باپ ہے اور وہ یادین کا بھائی ہے اور جیسا کہ ہم

اور جبل ہوارہ بنی بلوما کا موطن تھا جنہیں حکومت حاصل تھی جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے بین اور جب بنی بلوما کی حالت کر ور ہوگئ اوران کی حکومت جاتی رہی تو ان کے بطون میں ہے جبل راشد میں لا جنے والے بنوراشد نے مدیونداور بنی ورحید کے میدائوں تک چڑھائی کی لیں انہوں نے ان پر عارت کری کی اوران کے مابین طویل جنگ ہوئی یہاں تک کہ انہوں نے ان کے مواطن بین ان پر غلبہ پالیا اور انہیں خت زمین کی طرف جانے پر مجبور کر وہا کی بن بنوور حیداس پہاڑ میں مقیم ہو گئے اور بنوراشد نے ان کے میدائوں پر قبضہ کر لیا پھر انہوں نے ان کے میدائوں پر قبضہ کر لیا پھر انہوں نے ان کے میدائوں پر قبضہ کر لیا پھر انہوں نے ان کے بہاڑ کو اپناوطن بنالیا جو اس دور میں ان کے نام سے مشہور ہے اور وہ بنی بفرن کا علاقہ ہے جو آغاز اسلام میں تعمیان کے بادشاہ تھے اور جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں ان میں ابوقرہ الصفری بھی تھا اور اس کے بعدان میں یعلیٰ بن میں تعمیان کے بادشاہ تھے اور جیسا کہ ہم پہلے بیان کر ویا تھا جیسا کہ ہم نے ان کے حالات میں بیان کیا ہے اور یعلیٰ وہ شخص میں تالیا وہ بین بیان کیا جو اور این کی جو تو ہر نے اس کہاں تا ہوں کی اس جب بنوراشد نے ہے جس نے اس بہاڑ میں ایفکان شہر کی حد بندی کی تھی جبر نے اس کے تل کے دور تر باد کر دیا تھا جیس بیاں تک کی جب بنوراشد نے اس بہاڑ میں ایفکان شہر کی حد بنورانیں جب بنوراشد نے میں تالیا وہ انہوں نے اس بہاڑ پر قبضہ کیا تو انہوں نے اسے وار نہیں جبل کی طرف جانے پر مجبور کر دیا جب

اوران اوطان پر بنوراشد کا قبضہ بنی عبدالواد کے مغرب اوسط کی طرف آنے کے درمیان ہوا اور پیبی بن تو جین اور بنی مرین کے ساتھ ان کی جنگ میں ان کے حلیف اور مددگار تھے اوران کی ریاست ان کے ایک گھر انے میں تھی جو بنی عمران کی مرین کے ساتھ اوران کے دخول کے آغاز میں ان کا منتظم ابراہیم بن عمران تھا اوراس کے بھائی وتر مارنے اس پر قابویا کران کی امارت سنجال لی یہاں تک کہوہ فوت ہوگیا۔

مقاتل بن ومر مار: اوراس کابیٹا مقاتل بن ور مارها کم بن گیا اوراس نے اپنے پچا ابراہیم کوتل کردیا اس دن سے ان کی
ریاست بنی ابراہیم اور بنی ور ماریس تقسیم ہوگئ ہے مگر بنی ابراہیم کی ریاست کوغلبہ حاصل ہے اور ابراہیم بن عمران کے بعد
اس کا بیٹا ور مار حکمران بنا جویغمر اس بن زیان کا معاصر تھا اور اس نے طویل عمریا کی اور جب وہ ۱۹۰ھ میں فوت ہوا تو ان کی
امارت عائم نے سنجالی جو اس کے بھائی محمد بن ابراہیم کا بیٹا تھا بھراس کے بعد موئی بن ور مارا میر مقرر ہوا بجھے معلوم
تبین کہ وہ عائم کے بعد امیر ہوایا ان دونوں کے درمیان بھی کوئی امیر تھا۔

اور جب بنومرین نے تلمسان میں آخری حملہ کیا تو بتوراشد سلطان ابوالحن کی اطاعت میں آگئے اور اس دور میں ان کا سر دارا بویجی موئی بن عبد الرحمٰن بن وتر مار بن ابراجیم تھا اور اس کے بچا کرجون بن وتر مار کے بیٹے تلمسان میں محصور ہو گئے اور بنوع بدالوا داور ان کے مدد گاروں کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور بنومرین نے زنانہ کے تمام سر داروں کو مغرب اقصیٰ میں منتقل کر دیا اور بینووتر مار بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو مغرب کی طرف گئے تھے اور انہوں نے اسے وطن بنالیا یہاں تک کہ بنی عبد الواد کو ابوحموالا خیر موئی بن یوسف کے ہاتھ پر تیسری دفعہ غلبہ حاصل ہوا اور اس کے عہد میں بنی راشد کا سردار ابن الی

اور بنو وتر مار بن عمران کی امارت مقاتل کے بعد اس کے بھائی ابوزرکن بن وتر مار نے سنجالی پھر اس کے بیٹے پوسف بن ابوزر کن نے سنجالی پھران کے بعد دوسرے لوگوں نے سنجالی جن کے نام مجھے یا زنہیں یہاں تک کہ بنووتر مارین ابراہیم نے ان پرغلبہ پالیااوراس عہد میں تمام اولا دعمران کی ریاست ختم ہوچکی ہے اور بنوراشد سلطان کے نوکر بن چکے ہیں اوران کے بقیہلوگ ان کے پہاڑ میں اس حال میں ہیں جے ہم بیان کرآئے ہیں۔والله وارث الارض ومن علیها.

State of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state ي - موظليه 

To a productive term of the first of the solution of the solution of the

فصل

# بنویا دین کے قبائل میں سے بنی توجین کے حالات جوزنا تنہ کے طبقہ ثالثہ میں سے تھے

# اورمغرب أوسط مين انبيل جوحكومت وسلطنت

### حاصل تقى اس كابيان اوراس كا آغاز وانجام

یہ بیاد میں کا عظیم تراور وافر تر تعداد والا قبیلہ ہے اور ان کے مواطن مرز مین السرسومیں جبل وانشر لیس کے سامنے وادی شاف کی دونوں جانب ہیں جے اس عہد میں نہر صا کہتے ہیں اور السرسوکے علاقے میں مغرب کی جانب لواتہ کے بچھ بطون رہتے ہیں جن پر بنو وجد یجن اور مطماط کا تسلط ہے پھر السرسوکا علاقہ بنی توجین کے قبضہ میں آگیا اور انہوں نے اسے اپنے پہلے مواطن کے ساتھ شامل کر لیا اور ان کے مواطن قبلہ کی جانب بنی راشد کے موطن اور جبل وراک کے درمیان آگئے اور ضہاجہ کے دور میں ان کی ریاست عظیہ میں وافلتن اور اس کے عمر اولقمان بن المعتز کو عاصل تھی جیسا کہ ابن الرقیق نے یان کیا ہے اور جب حماد بن بلکین کی اپنے چا باولیس کے ساتھ جنگ تھی اور بادلیس نے قیروان سے اس پر چڑ تعالی کی اور وادی شاف پر قابض ہوگیا تو بنو تو جین اس کے پاس آگے اور انہوں نے حماد کے ساتھ جنگوں میں مشہور کا رنا ہے گئے۔

لقمان بن المعتر : اوراتمان بن المعتر عطیہ بن وافلتن سے زیادہ طاقت ورتھا اوران کی قوم ان دنوں تقریباً تین ہزار کے قریب تھی اوراتمان نے اپنے بیٹے بدر کو جنگ سے قبل بادلیں کے پاس اس کی اطاعت اور اس کے ساتھ ل جانے کے لئے بھیجا کی جب جاد کو فلکت ہوئی تو بادلیں نے ان کے اپنی آجائے کا کا ظاکر اور چوفیست انہوں نے حاصل کی تھی ان کے لیے خص کر دی اور لقمان کو اس کی قوم اور اس کے مواطن اور جن شہروں کو وہ اس کی دعوت کے لئے فتح کرے ان کا امیر بناویا پھر پھی خوم ہے کہ جن جن کہوہ دافلتن بن الجب برین الفلب تھا اور موحد بن بناویا پھر پھی خوم ہو گئے ۔ کہتے ہیں کہوہ دافلتن بن الجب برین الفلب تھا اور موحد بن کے دور میں ان کی ریاست عطیہ بن مناد بن العباس بن دافلتن کو حاصل تھی جس کا لقب عطیم الحج تھا اور اس کے عہد میں ان کے دور میں ان کی ریاست جنگیں ہوئیں ، جن میں اس دور کے بنی عبدالواد کے شخ عددی بن میکن بن القاسم نے بڑا یا رہے ادا کیا اور یہ جنگی مسلسل ان میں ہوتی رہی یہاں تک کہ آخر میں بڑے بدالواد نے ان کے مواطن میں ان پر قلبہ پالیا جیسا یا رہے ادا کیا اور یہ جنگی مسلسل ان میں ہوتی رہی یہاں تک کہ آخر میں بڑے بدالواد نے ان کے مواطن میں ان پر قلبہ پالیا جیسا

کہم بیان کریں گے۔

عطیتہ الحیوکی وفات : اور جب عطیۃ الحیوفوت ہوگیا تو ان کی امارت ابوالعباس نے سنجالی اور مغرب اوسط کے نواح پر حملہ کرنے میں اس نے بین کے کارنا ہے کئے اور اس نے موحدین کی اطاعت کو خیر باد کہد دیا 'یہاں تک کہ سراج ہیں فوت ہو گیا اور ان نے بین کے اور اس کے گیا اور ان کو دھوکے سے قتل کرنے کی سازش کر کے اسے قتل کر دیا اور اس کے بعد اس کی اولا و بعد ان کی امارت اس کے بعد اس کی اولا و بعد ان کی ریاست میں بیتا ہوگیا اور اس کے بعد اس کی اولا و ریاست کی وارث ہوتی رہی جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

بنوتو جین کے مشہور لطون : اور بنوتو جن کے مشہور بطون ان دنوں بنوید فلتن بنوقری بنو ما دون بنوز نداک بنودسل بنو قاضی اور بنو مامت تھا وران چھ کے جامع بنومدن تھے پھر بنوتیغرین بنویرنا تن اور بنومنکوش اور ان بتیوں کے جامع بنوسر غین تھا ور بنوز نداک کا نسب ان جی دخیل ہے وہ بطون مفراہ ہیں سے بین اور ان بنومنکوش میں سے عبد القوی ابن العباس بن عطیۃ الحجو ہے میں نے ایک زنامۃ منکوشی مورخ کے ہاں اس کا نسب آئی طرح دیکھا ہے۔

اور جب بني عبدالمؤمن كي حكومت كاخاتمه مواتو تمام بنوتو جين كي رياست عبدالقوي بن العباس بن عطية الحيو كو حاصل تھی اور ان کے تمام قبائل سامنے کی جولاً نگاہوں میں رہتے تھے اور جب بنوعبدالمومن کی حالت کمزور ہوگئی اورمفراوہ متیجہ کے میدانوں اور پھر جبل وانشریس پر متفلب ہو گئے تو اس عبدالقوی اور اس کی قوم نے ان سے وانشریس کے معاملہ میں جھڑا کیااوران سے جنگ کی یہاں تک کہان پرغالب آ گئے اور وانشریس ان کے مقبوضات میں شامل ہوگیا اور ان کے قبائل میں سے بنوتیغرین اور بنومنکوش نے اسے اپناوطن بنالیا پھروہ منداس پرمتفلب ہو گئے اور بنومدن کے تمام قبائل نے اسے اپنا وطن بنالیااوران میں سے بنی پدللتن کوفوقیت حاصل تھی اور بنی پدللتن کی ریاست بنی سلامہ کو حاصل تھی اوران کے بطون میں ہے بنویرناتن وانشرلیں کے سامنے اپنے پہلے مواطن ہی میں رہے اور ان میں سے خاص طور پر بنویعنرین اور اولا دعزیز بن لیقوب بی عطیة الحو کے حلیف تقے اور سب کے سب وزراء کے نام سے معروف تقے اور جب انہوں نے اوطان و ملول پر قبضه کیا اورمفراده کولمدیدوانشریس اور تا فرکنیت سے نکال باہر کیا اور اس کی حکومت کو مخصوص کر لیا اور مندای جعبات اور تا دغزوت کی طرح اوطان کی دونوں غربی اطراف ہے رکار ہااس دور بیں ان کا سردار عبدالقوی بن العباس تھا اور سب کچھ اس کے علم سے ہوتا تھا' لیں صحرانی حکومت اس کے لئے ہوگی اوراس نے اس میں خیموں میں رہائش رکھنے کوئییں چھوڑ آاور نہ بی چرا گاہوں کے تلاش کرنے والوں کو بھیجنا چھوڑ ااور نہ ہی دوسفروں کو جن کرنا چھوڑا' وہ موسم سرمامیں مصاب اور الراپ کی طرف چلے جاتے اور موسم کر مامیں اکتل کے ان بلا دمیں فروکش ہوئتے اور عبدالقوی اور اس کے بیٹے محمد کی یہی حالت رہی کہ اس کے بعداس کے بیٹوں نے امارت کے متعلق جھڑا کیاا درایک نے دوسرے کوٹل کیاا در بنوعبدا کواڈ ان کے عام اوطان اور قبائل پر مقلب ہو گئے اور بنویرناتن اور بنویدللتن نے بھی ان کے مقابلہ میں طاقت کا اظہار کیا اور بی عبدالواد کی طرف آگئے اوران کی اولا دجیل وانشریس میں باقی رہی یہاں تک کدان کا خاتمہ ہوگیا جیبا کہ ہم ابھی بیان کریں گے۔

<u>قلعه مرات : اورعبدالقوی نے جب مفراه ہ کوجیل وانشریس پر قبضه دلایا تعاس نے قلعه مرات کی حدیندی کی حالا نکه اس</u>

تے لل مندیل مفراوی نے اس کی حدیندی کا کام شروع کر دیا ہوا تھا لیس اس نے ایک بہتی بنائی مگراہے کھمل نہ کر سکا تو اس کے بعد محر بن عبدالقوی نے اس کو کھمل کیا اور جب بنوا بی حفص نے افریقہ کی حکومت کو مخصوص کر لیا اور موحدین کی خلافت انہیں مل گئی تو امیر ابوز کریا نے مغرب اوسط پر حملہ کر دیا اور ضباجہ کے قبائل نے اس کی اطاعت اختیار کر کی اور زنا تداس کے آئے بھاگ گئے اور اس نے ان سے بار بار جنگ کی اور ان میں سے پچھآ دمیوں کو پکڑلیا اور ایک جنگ میں بی تو جین کے امیر عبدالقوی بن العباس کو بھی گرفتار کر لیا اور اُسے الحضر قامین قدر کردیا پھر اس پر احسان کر کے اُسے اس شرط پر ہا کردیا کہ اس کی قوم کی مددگا در ہے گئے۔

اس کی قوم اس سے دوستا نہ تعلقات بیدا کر ہے گی اور زندگی بھر اس کی اور اس کی قوم کی مددگا در ہے گ

ابوز کرتا کی تلمسان پرچر مطافی اس کے بعد امیر ابود کریائے تلمسان پر حملہ کیا تو عبد القوی اور اس کی قوم بھی اس کے مددگاروں میں شامل تھے اور جب اس نے تلمسان پر قبضہ کر لیا اور الحضر قاکی طرف واپس آگیا تو اس نے عبد القوی کو اس کی قوم اور اس کے وطن پر امیر مقرر کیا اور اسے آلہ بنانے کی اجازت دی اور سب سے پہلے سرکاری پروانے بنی توجین کو ملے اور شلح و جنگ میں بنی عبد الواد کے ساتھ ان کے حالات مختلف ہوتے رہتے تھے۔

اور جب يغمر اس اوراس كي قوم كے ہاتھ سے سعيد ہلاك ہوگيا جيسا كہ ہم نے بيان كيا ہے تو يغمر اس نے زنانة كے باقى مائدہ قبائل كومغرب سے جنگ كر فے اور بنى مرين كاس كى طرف مسابقت كرنے كى وجہ سے جنگ كر فے اور بنى مرين الله كائ گئے گئے اور امير بنى مرين الله يكي بن عبدالحق نے اپنى قوم سميت اس كے ساتھ آئيل اور وہ تازى تك بن عجم الله يكي بن عبدالحق نے اپنى قوم سميت اس كے ساتھ آئيل روكا تو وہ سميت اس كے ساتھ گيا اور وہ تازى تك بن گئے گئے اور امير بنى مرين الله يكي بن عبدالحق نے اپنى قوم كے ساتھ آئيل روكا تو وہ والين آگے اور اس نے الكاوتك ال كا تعاقب كيا پس جنگ ہوئى اور بنى يادين كى فوجيل منتشر ہوگئيل اور وہ شكست ہوئى جس كا ذكر ہم نے بنى عبدالواد كے حالات يس كيا ہے۔

عبدالقوی کی وفات اورای سال وہاں ہے واپسی پرعبدالقوی نے اپنے مواطن میں باحمون مقام پرفوت ہوگیا اور اس کے بعد اس کا بیٹا پوسف ان کی امارت سنجا لئے کے دریے ہوگیا اور وہ اس امارت پرایک ہفتہ قائم رہا پھراس کے بھائی محربن عبدالقوی نے جو باپ کا ولی عہد بھی تھا' اس نے اپنے باپ کے دفن کے ساتویں روز اس کی قبر کے اور پرائے آل کر دیا اور اس کا بیٹا صالح بن یوسف بلا دضہا جہ کی طرف جبال لمدید میں بھاگ گیا لیس وہ اس کے بیٹے وہیں تھے ہوگے اور حمد نے بلا شرکت غیر بی تو جین کی ریاست سنجال کی اور اس کی حکومت مضبوط ہوگی اور وہ الیسا سروار تھا جو ناک پر کھی نہیں بیٹھنے بیا شرکت غیر بی تو جین کی ریاست سنجال کی اور اس کی حکومت مضبوط ہوگی اور وہ الیسا سروار تھا جو ناک پر کھی نہیں بیٹھنے اور تھا جو ناک پر کھی نہیں بیٹھنے است

یغمر اس اور گھر بن عبدالقوی کی جنگ اور یغراس نے اس سے بھڑا کیااور آم مائے پیس اس سے بنگ کرنے کو سیار ہوگیا اور آم مائے بنگ کرنے کو سیار ہوگیا اور قلعہ تا فرکنیت کی طرف گیا لیس اس نے اس سے جنگ کی ان دنوں وہاں اس کا بوتاعلی بن زیان بن محمدا بچی قوم کی جماعت کے ساتھ موجود تھا لیس اس نے گئی روز تک اس کا محاصرہ کئے رکھا' گرائے سرنہ کرسکا تو وہاں سے چلا آیا پھر انہوں نے جنگ کے بتھیار بھیئئے پراتھا تی کیااور یغر اس نے اس سے وہی اپیل کی جواس کے باپ سے بنی مرین کے ساتھا ان کے بلا دیمیں جنگ کرنے کے بارے میں کی تھی تو اس نے اس بات کو قبول کرلیا اور وہ مغراوہ کے ساتھ کے دیمے میں ارض اگر نیف

اور تازی کے درمیان کلامان تک پہنچ گئے اور لیقوب بن عبدالحق نے اپنی فوجوں کے ساتھ مذبھیڑی تو وہ تتر ہتر ہو گئے اور شکست کھا کراینے بلا دینس والیس آگئے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔

اوراس کے بعد بھی اس کے اور یغمر اس کے درمیان جنگیس ہوتی رہیں اوراس نے جبل وانشر لیں میں کئی باراس سے جنگ کی اوراس کے وطن میں گھس گیا اوراس کے بعدان دونوں کے درمیان یغمر اس کی حکومت کوخصوص کر لینے اوراس کے تمام زنانہ اوران کے بلاد پرغلبہ کے واسطے بڑھنے کے لئے کوئی گفتگونیس ہوئی اور وہ سب هضی حکومت کے پاس اکٹھے ہونے والے تتے اور محمد بن عبدالقوی سلطان المستصر کی بہت اطاعت کرنے والاتھا۔

افرنجہ کے نصاری اور جب افرنجہ کے نصاری ۱۸ کے پی ساحل تونس پر اُرّے اور الحضر ہ کی حکومت کا لا کے کیا تو المستقر نے ملوک زنا تہ کے پائ فریادی جیجا تو انہوں نے اپنے منداس کی طرف چیرد بے اور ان بیس سے محمہ بن عبدالقوی نے اپنی قوم اور اپنے اہل وطن کے نشکر کے ساتھ کوچ کیا اور تونس میں سلطان کے ہاں اثر ااور دشمن سے جہاہ کرنے میں بدی شجاعت دکھائی اور اس نے ان کے ساتھ اپنی جنگوں میں مشہور کارنا مے سرانجام دیے جواللہ تعالی کے ہاں محسوب و معدود ہیں۔ اور جب دشمن الحضر ہ سے چلا گیا اور محمد ہوں کی طرف واپس آنے لگا تو سلطان نے اُسے اعلی انعامات دیے اور اس کی قوم اور فون کے سرکر دولوگوں پر بڑی نواز شات کیس اور اُسے الزاب کے وطن سے بلا دِمفراوہ اور اور اس کی تو م اور فون کے سرکر دولوگوں پر بڑی نواز شات کیس اور اُسے الزاب کے وطن سے بلا دِمفراوہ اور اور اس کے بحد بمیشد اس کی اطاعت سے اور اور اس کے بحد بمیشد اس کی اطاعت سے وابست رہا اور اس کے ساتھ مل کر اس کے دشمن پر غالب رہا۔

اور جب امصارِ مغرب برغلبہ پانے اور اس کی حکومت کو اپنے لئے مخصوص کر لینے کے بعد بنومرین نے بغر اس کے ساتھ تحق کی تو محمد نے بغر اس بھیجا۔
ساتھ تحق کی تو محمد نے بغر اس برغلبہ پانے کے لئے ان کے ساتھ ہتھ جوڑی کر کی اور اپنے بیٹے زیان بن محمد کو ان کے پاس بھیجا۔

الی جنگ بیں بغر اس بر بھی مملہ کیا جس بیں اس کا بیٹا فارس ہلاک ہو گیا اور محمد بن عبد القوی بھی اس کے مقابلہ بیل تیار ہوا
اس جنگ بیں بغر اس بر بھی مملہ کیا جس بیں اس کا بیٹا فارس ہلاک ہو گیا اور محمد بن عبد القوی بھی اس کے مقابلہ بیل تیار ہوا
اور دانے میں بطحاء سے گزرا جوان دنوں بغر اس کے مضافات کی سرحد تھا تو اس نے اسے برباد کر دیا اور بعقوب بن عبد الحق سے تلمسان سے گئی مدید کہا اور انہوں نے تلمسان سے گئی دون تک میڈان میں اپنے آلہ برفخر کرتے ہوئے ملاتو یعقوب نے اُسے خوش آ مدید کہا اور انہوں نے تلمسان سے گئی دون تک جنگ کی گروہ اسے سرنہ کرسکے اور انہوں نے وہاں سے چلے جانے پر اتفاق کر لیا۔

کرے گاوہ بھی اس کے ساتھ سلی یا جنگ کرے گا اسی وجہ سے لیھوب بن عبدالحق نے • 12 میں پڑھائی کی کیونکہ اس نے اس پر پیشر طاعا کدی تھی اور اس کے تسلیم کرنے پر اصرار کیا تھا پس اس نے اس پر چڑھائی کی اور خرزوزہ میں اس پر تملہ کیا بھر تھیں اس کا محاصرہ کیا اور وہاں مجمہ بن عبدالقوی نے اس سے ملاقات کی پس وہ قصاب میں اُسے ملا اور انہوں نے لوٹ ماراور تخزیب کاری سے تلمسان کے نواح میں فساو ہر پاکر دیا 'پھر یعقوب نے محمداور اس کی قوم کو اپنے شہروں کو جانے کی اور نے دے دی اور خود وہ تلمسان کے نواح میں یغراس کے روکنے کے خوف سے اس مدت تک تھرار رہا جب تک وہ وائشریس میں اپنی نجات کی جگہ تک بھی گئے۔

یغمر اسن کی وفات: اوران دونوں کی مسلسل بھی کیفیت رہی یہاں تک کہ یغمر اسن ا اسے کے اخیر میں بلادِ مفراوہ میں سدلونہ مقام پرفوت ہوگیا' اس دوران میں بنومرین' بن عبدالواد کے مقابلہ میں مضبوط ہوگئے اوراس محد کے لئے حکومت مرتب و منظم ہوگئی اور وہ جبال لمدید میں اوطانِ ضہاجہ پر معتقلب ہوگیا اور اس نے تعالبہ کؤ ان کے مشائخ کے ساتھ خیانت کرنے اور انہیں قتل کرنے اور انہیں قتل کے بعد' جبال تیطری سے نکال دیا تو وہ وہاں سے متیجہ کے میدانوں میں چلے گئے اور انہیں وطن بنالیا۔

لمدریہ کے قلعے برجم کا قبضہ: اور محد نے لمدیہ کے قلع پر قبضہ کرلیا جے اس کے لمدیہ باشندوں کی وجہ سے لمدیہ کہتے ہیں۔ لمدریۂ لام اور میم کی زیر ٔ دال کی زیراوریائے مشدد کے ساتھ ہے اور اس کے بعداس کے آخر میں ھا ونسب ہے اور یہ ضہاجہ کا ایک بطن ہیں اور اس کی حد بند کرنے والا بلکین بن زیری ہے اور جب محد نے اس پر اور اس کے نواح پر قبضہ کیا تو اس نے اپنے خواص میں سے اولا دعزیز بن لیقوب کو یہاں اتار ااور اسے ان کا موطن اور ریاست قرار دیا۔

آوراس کے بھائی ہوسف بن عبدالقوی کے بیٹے بنوصالح 'ضہاجہ کے درمیان سے اپی جگہ سے اس وقت سے بھاگ گئے تھے جب اس کا باپ یوسف قبل ہوا تھا جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے اور وہ افریقہ ٹیں بلا دموحدین میں چلے گئے تھے پس وہ انہیں نہایت عزت و تکریم سے ملے اور انہوں نے ان کوقسطید کے نواح میں آلی ابی خفص کے بادشاہوں کی حکومت میں جاگیریں وے دیں اور وہ ان کی جنگوں میں ان کے ساتھ پڑاؤ کرتے اور ان کی جنگوں میں داوشچاعت دیتے اور ان کی

خدمت کرتے تھے۔ اوراولا دعزیز میں ہے کمدیہ کے موالی حسن بن یعقوب اوراس کے بعداس کے بیٹے پوسف اور علی تھے اوران کے مواطن کمدیہا وران کے موطن اول ما مخنون کے درمیان تھے۔

بنی پر لکتن کا قلعہ جعبات اور قلعہ تا دغروت پر قبضہ: اور اس طرح بنو پر لکتن بھی بی توجین میں سے سے انہوں نے قلعہ جعبات اور قلعہ تا غزوت پر قبضہ کر لیا تھا اور ان کا ہر دار سلامہ بن علی قلعہ بیں تحربالقو کی اور اس کی قوم کی اطاعت پر قائم ہو کر اتر آئیں مجھ بن عبدالقو کی کی حکومت مغرب اوسط کے نواح میں مواطن بنی راشد ہے کے کر جبال ضہاجہ تک نواح کم مدید میں مسلسل قائم رہی اور اس کے نواح میں مواطن بنی راشد ہے لے کر جبال ضہاجہ تک نواح کم مدید میں مسلسل قائم رہی اور اس کے سامنے السرسو کے بلا داور جبال سے ارض الزاب تک قائم رہی اور وہ موسم سرما میں دور تک سفر کرتا تھا اور الروسن مفرہ اور المسیلہ میں اتر تا اور بمیشہ اس کی یہی عادت رہی اور جب یغمر اس الا کھے میں فوت ہو گیا جیسا کہ ہم اور الروسن مفرہ اور المسیلہ میں اتر تا اور بمیشہ اس کی یہی عادت رہی اور جب یغمر اس الا کے میں فوت ہو گیا جیسا کہ ہم

موتی بن محمد امیر تو جین اور موی بن محمد دوسال تک توجین کا امیر رہا اور اہل مرات اس کے وطن کے باشندوں میں سے سب سے زیادہ طاقتور اور شرپند سے پس اس کے دل میں خیال آیا کہ دہ ان کے مشائع کوئل کردے اور ان کے ڈر سے اپنی آپ کو بچائے 'پس اس نے اس کام کا ارادہ گیا اور وہ ہاں اثر ااور وہ بھی اس کے حال سے اور اس کی رائے سے جو وہ ان کے متعلق رکھتا تھا باخر ہوگر جو کئے ہو گئے اور ان سب نے نڈر ہوگر اس پر حملہ کردیا تو اس نے بھی ان سے جنگ کی پھر اس حال میں کہ اس کے ذف ناک مقامات میں مجبور کر کے لیے تو وہ ان میں سے ایک مقام پر گر کر ہلاک ہوگیا۔

عمر بن اساعیل بن جمد اوراس کے بعداس کے بعائی کا بیٹا عربن اساعیل بن جمد چارسال تک عمر ان رہا پھر اس کے ساتھ اس
کے بچازیان بن جمد کے بیٹوں نے غداری کی اورائے قل کر دیا اورانہوں نے اپنے بڑے بھائی ابراہیم بن جمد کو حکر ان بنایا اوراس نے
ان پر بہت الچھی طرح حکر ان کی کہتے ہیں کہ ان میں جمد کے بعداس جیسا کوئی حکر ان بیس ہوا اوران حکر انہوں کے دوران بنوعبد الواد
ان کے مقابلہ میں مضبوط ہو گئے اوران کے باپ جمد کی وفات کے بعد عثمان بن یغمر اس کا دباوان پر بڑھ گیا ہیں اس نے
ان پر حملہ کیا آور جبل وانشریس میں ان کا محاصر و کرلیا اور ان کے اور وہاں کے لیڈر غالب انصی مولی سید الناس بن جمر سے
نے قبضہ کرلیا تھا مازونہ لے آیا پھر اس نے قلعہ تا فرکنیت سے جنگ کی اور وہاں کے لیڈر غالب انصی مولی سید الناس بن جمر سے
ساز باز کر کے اس پر قبضہ کرلیا اور تاہمسان کی طرف واپس آگیا۔

پراس نے قلعہ تاغزوت میں اولا دِاسلامیہ پرخملہ کیا اور وہ کی باراس کے مقابلے میں ڈیے رہے پھر انہوں نے اس سے طاعت کرنے اور بی مجمد بن عبدالقوی کوچھوڑنے کا معاہدہ کرلیا ہیں انہوں نے ان کا عہد تو ڑدیا اور عثان بن یغر اس کی حکومت میں آگے اور انہوں نے ان کے لئے بی پرلٹتن پڑیکس مقرر کئے اور عثان بن یغر اس نے بی تو جین کے قبائل کو ان کے امر ابراہیم زیان کے خلاف بحرکانے اور ترغیب دیے گارات اختیار کیا ایس بنی مادون کے شخ زکراؤ بن المجمی نے اس کی حکومت کے ساتویں میں اس جملہ کرئے اسے بطیار میں قبل کردیا۔

موی بن زرارہ اوراس کے بعد موی بن زرارہ بن محر بن عبدالقوی حکر ان بنا اور بنوینز بن نے اس کی بیعت کی اور بھیرتو جین نے اس کی بیعت کی اور بھیرتو جین نے اس کی بیعت کی اور بھیرتو جین نے اس کی بیعت کی ایک ایک فیلے سے دوئ کی بہاں تک کداس نے جبل وانشریس پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کرلیا اور موئی بن زرارہ اس کے آگے بھا گر کر گھیلے سے دوئ کی بہاں تک کداس نے جبل وانشریس پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کرلیا اور موئی بن زرارہ اس کے آگے بھا گر کر کہ اس کے آگے بھا گر کر کہ اس پر تعلقہ کر کے اس پر تعلقہ کر کے اس کر بیا گیا اور اپنے اس سفریل فوت ہو گیا۔

عثمان كالمديد يرحملية بجرعثان نے أس كے بعد ٨٨ كي ميں لمديد برحمله كيا اور ضهاجه كے قبائل ميں سے لمديد ك

سات ماہ بعداس کے خلاف بغاوت کر دی اور اولا وعزیز سے غداری کی اور اُسے اس پر قدرت دے دی پھر انہوں نے سات ماہ بعداس کے خلاف بغاوت کر دی اور اولا وعزیز کی حکومت میں واپس آگے اور انہوں نے عثان بن توسف سے اطاعت اور تاوان پر مصالحت کر لی جیسا کہ وہ محمد بن عبدالقوی اور اس کے بیٹوں کے ساتھ تھے پس عثان بن پھر اس نے توجین کے عام علاقے پر قبضہ کرلیا پھر وہ بن مرین کے اس مطالبے میں مشخول ہو گیا جو انہوں نے یوسف بن پعقوب کے زمانے میں اچا تک کیا تھا پس بن محمد القوی میں سے ابو بکر بن ابر اہیم نے دوسال تک بن توجین پر حکمرانی کی جس میں اس نے لوگوں کو خور دہ کیا اور بری روش اختیار کی پھر وہ فوت ہو گیا لیس اس کے بعد بنویعنزین نے اس کے بھائی عطیہ کو اصم کے نام سے مشہورتھا 'حکمران مقرر کیا اور اولا وعزیز اور تمام قبائل توجین نے ان کی مخالفت کی۔

پوسف این زیان کی بیعت اور یوسف بن زیان بن محرکی بیت کر کی اورجبل وانشر لین پرتما کیا اورو ہال پرعظیہ اور بی بین علیہ اور بین بن محرکی بیت کر کی اورجبل وانشر لین پرتما کیا اور و ہال پرعظیہ الاصم کی بیعت کا ذمہ دار تھا، پس جب ان کا محر و ان محت ہو گیا ہو حصار تلمسان بیعت کا ذمہ دار تھا، پس جب ان کا محر و محت ہو گیا اور یوسف بن لیقو ب کی محمرت ای جگہ پر مضبوط ہوگئ جو حصار تلمسان بیل تھی اور اس نے اسے جبل وانشر لیس کی محمرت کی رغبت دلائی پس اس نے اپ بھائی ابوسر مان اور ابو یکی کی مگر انی کے اس کے ساتھ فو جیس جبجیں اور ابو یکی اور جی بیل اٹھا اور مشرق کی جانب بیل تھی گیا اور جب والی آیا تو جبل وانشر لیس کی محمرت کی رغبت دلائی بس اس نے اپ بھائی ابوسر مان اور ابو یکی کی محمر کی طرف گیا اور انہیں و ہاں ہے بھگا و یا اور ابالیان تا فرکنیت نے اس کی اطاعت اختیار کر لی گیراس نے لمد میر کی ارب ملے بھگا دیا ہوں تا فرکنیت نے بخاوت کر بعد باشند گان تا فرکنیت نے بخاوت کر بی جو برائی کی اس کے بخاوت کر بیا ور انہیں ان کے بارے بیس موجوا اور یوسف بن یعقوب کے باس کے قواس نے ان کی بندی کی اور اس کی موجوب کی باس کے بارے بیل کردیا اور انہیں جا گیریں دیں اور علی بن الناصر بن عبد القوی کو ان کا حاکم بنایا اور اس کی وزارت کی کی دوران بیس و موفوت ہوگیا، پس بوجوب کی باس کے قواس کی اس کے قواس کی اس کے بار کی محکومت پر قابو پالیا اور اس کی سلطنت درست جو گی اور اس بنایا اور اس کی وزارت کی وران بیں وہوفوت ہوگیا، پس بوجوب نے اس کی حکومت پر قابو پالیا اور اس کی سلطنت درست جو گی اور اس کی سلطنت درست جو گی اور اس کی سلطنت درست جو گی اور اس کی سلطنت ورائی کی سلطنت کی اس کی دوران بیس وہوٹ بی بیس اس کی میں بنا وہوں کی دوران بیس وہوٹ کی بیس اس کے اس کی حکومت پر قابو پالیا اور اپنی قوم کو کوالفت پر اکسان اس کی سلطنت کی اس کی سلطنت کی اس کی محمد کی بار کی بیا ہوئی کی اس کی حکومت کی تا اور اپنی قوم کو کا کی سلطنت کی دوران کی کی محمد کی بار کے بہت کی بیا ہوئی کی محمد کی بار کی محمد کی بیا ہوئی کی دوران کی کی محمد کی بار کی بیا ہوئی ہوئی ہوئی کی دوران کی کی دوران میں کی دوران کی کی دوران کی کی دوران کی دورا

الوسف بن لیعقوب کی و فات اور جب بیسف بن یعقوب فوت ہوگیا اور اس کے بعد بنومرین بی بھر اس کے لئے مغرب اوسط کے ان تمام امصارے دست کش ہوگئے جن پر انہوں نے قبضہ کیا تھا تو بنو بغر اس نے وہاں ظلم پالیا اور معتلین کو وہاں ہے دور کر دیا اور اولا وعبد الفوی میں ہے ایک جماعت بلاوموجدین میں چلی گی اور وہاں بر انہیں باعزت مقام ملا اور عباس بن محر بن عبد الفوی میں ہے ایک جماعت بلاوموجدین میں چلی گی اور وہاں بر انہیں باعزت مقام ملا اور عباس بن محر بن عبد الفوی میں ہے ایک جماعت بلاوموجدین میں چلی گی اور وہاں بر انہیں باعزت مقام ملا اور عباس کی اولا و میں اور جب ان تمائز کان سے فضا خالی ہوگی تو ان کے بعد بنی یعظر بن کا سر دار احمد بن محمد بوری تو ان کے بعد بنی یعظر بن کا سر دار احمد بن محمد بوری تو ان کے سلطان کی فوت ہوگیا اور اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کی امارت سنجالی بھر وہ بھی فوت ہوگیا اور اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کی امارت سنجالی بھر وہ بھی فوت ہوگیا اور اس کے بعد اس کی بعد اس کی بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کی بعد اس کا بیٹا عمر بن عثان مکمر ان بنا اور اپنی قوم کے ساتھ جبل وانشر کیل میں خود عثار بن گیا اور اولا دعزیز کہ کہ دیا ور

اس کے نواح میں خودمخار بن گئی اوران کی ریاست جسن بن یعقوب کے دونوں بیٹوں پوسف اور علی کو حاصل تھی اور پیسب کے سب بنی عبدالواد کے سلطان ابوحمو کی اطاعت میں تھے کیونکہ وہ ان پر غالب آگیا تھا اور اس نے بنی عبدالقوی کے امراء سے ریاست کے فتی یہاں تک کے سلطان ابوجمو کے عم زاد یوسف بن یغمر اس نے اس کے خلاف بعناوت کی اور اولا دِعزیر کے باس چلا گیا تو انہوں نے اس کی بیعت کر کی اور وہ بنی پیغرین کے مردار عمر بن عثمان اور حاکم جبل وانشر لیس کے کاشانہ میں دخل انداز ہو گئے تو اس نے اس کی بیعت کر کی اور بقیہ قبائل یکوشہ اور بنویر ناتن نے بھی ان سے معاہدہ کر لیا۔

اورانہوں نے تھے بن یوسف کے ساتھ سلطان ابو تمویر چڑھائی کی جب کہ وہ اپی فوج کے ساتھ تھل مقام پر تھا پس انہوں نے اُسے منتشر کر دیا اوران کے ساتھ اس کی جنگ کے طلات کو ہم نے بنی عبدالواد کے حالات میں بیان کیا ہے بہاں تک کہ سلطان ابو توف ہوگیا اوراس کا بیٹا ابو تاشفین تکر ران بنا پس اس نے فوجوں کے ساتھ ان پر تحملہ کیا اور تر بن بن تا ابو تاشفین اس وجہ ہے کہ تھے بن یوسف اس کی قوم کو چھوڑ کر اولا دعزیز کے ساتھ دوسی رکھتا ہے نیرت آئی تو اس نے سلطان ابو تاشفین کے ساتھ اس ہے اور تھے بن یوسف مفاظت کی خاطر قلعہ تو کال میں چلا گیا تو عمر بن عثمان اسے چھوڑ کر ابو تاشفین کے پاس آگیا اور اس تھا تھا تھی تو ابو تاشفین اس کے قراس ہو اگر اور اور گر دیا گیا اور اس کی تا کہ بند کر دی اور تھر بن یوسف کے دوست اور مددگاراس سے الگ ہو گئے تو اس نے اس کر نیا اور اس کی تا کہ بند کر دی اور تھر بن یوسف کے دوست اور مددگاراس سے الگ ہو گئے تو اس نے آئی کر دیا گیا اور کر ایا گیا اور اس کی تو اور اس کی اور اس کے اعضاء کو اس قلے میں جس میں وہ آئے آتھی کود کے ایام میں محفوظ ہوا تھا تصلیب دیا گرا اوروائشر کی کی امارت اس عمر بن عثمان کواور اس کی ولایت ابو تاشفین کول گئی بہاں تک کہ وہ بنی مرین کے ساتھ ایک ہم نے محاصر ہنگ میں تھسان میں ان سالوں میں ہلاک ہو گیا جن میں سلطان ابوائحس نے تھسان سے جنگ کی تھی جیسا کہ ہم نے محاصر ہیں جیا لات میں بیان کیا ہے۔

بنوم بن کا مغرب اوسط پر قبضہ: پھر بنوم بن مغرب اوسط پر حفلب ہو گئا اور سلطان ابوالحن نے اس کے بیٹے نھر

بن عمر کو جبل کا والی مقرر کیا اور وہ عہد کے بورا کرنے اور حکومت سے خلوص رکھنے اور تجی طرف داری کرنے اور مملکت پر
احسان کرنے اور کیکس کے بڑھانے کے کھا تا ہے بہتر این والی تھا اور جب قیروان میں سلطان ابوالحن پر مصیبت پڑی اور

زنا نہ کے شرفاء نے اپی حکومت کی واپسی کے لئے مقابلہ کیا تو آل عبدالقوی میں سے عدی بن یوسف بن زیان بن چر بن

عبدالقوی کم لمہ یہ کے تواح میں چلا گیا اور خوارج سے ان کی دعوت میں مقابلہ کیا اور یہ بنوع پر اوران کے پڑوی بوریاتن اس

عبدالقوی کم لمہ یہ کے توال سے ان کی جڑکا اور خوارج سے ان کی دعوت میں مقابلہ کیا اور یہ بنوع پر اوران کے پڑوی بوریاتن اس

مازش کرنے والوں سے ان کی جڑکا ہے کر بدلہ لے اور ان دنوں ان کا سردار نھر بن عمر بن عثان تھا اور نھر نے مسعود بن ابی مارنس بنوع میں بن یوسف کے مددگاروں سے جدا ہو کر ان زید بن خالہ بن عمر بن عثان تھا اور نور اس کے تو م کے مارنس بنو تو م نے ان سے جنگ کی گروہ اس

کے باس جلاگیا کیونکہ آ ہے اس کے اصحاب سے اپنی جان کا خوف تھا اور عدی اور اس کی قوم نے ان سے جنگ کی گروہ اس کے متا بلے جیل ڈیلے بیل والے میں تو نس سلطان ابوالحق تون سے اجرائر آیا تو عدی سلطان کے مددگاروں میں شامل ہوگیا اور مسعود ان کے درمیان باتی برائر آیا تو عدی سلطان ابوالحق تون سلطان ابوالحق تون سے اجرائر آیا تو عدی سلطان کے مددگاروں میں شامل ہوگیا اور مسعود ان کے درمیان باتی برائو ان کے درمیان باتی برائر آئی تو عدی سلطان اور جب سلطان ابوالحق تون سلطان ابوالحق تون کے درمیان باتی برائر آئی تو عدی سلطان ابوالحق تون تون سے انجرائر آئی تو عدی سلطان کے مددگاروں میں شامل ہوگیا اور مسعود ان کے درمیان باتی برائر آئی تو عدی سلطان کے مددگاروں میں شامل ہوگیا اور سعود ان کے درمیان باتی برائر آئی تو عدی سلطان ابوالحق تون سے درمیان باتی برائر آئی تو عدی سلطان ابوالحق تون سے درائن کی سلطان کے درمیان باتی برائی تون سے درمیان باتی برائی تون سے درمیان باتی برائی تون سلطان ابورائی کے درمیان باتی ہو تون کے درمیان باتی برائی تون سلطان ابورائی کے درمیان باتی ہو تون کے درکان کی تون کی تون کی تون کے درمیان باتی ہو تون کے درمیان کی تون کے درکان کی تون کے درمیان کی تون کے درمیان کی تون کے درکان کی تون کی کے درکان کی

اور جب ابوسعید بن عبدالرحمٰن نے اپنی قوم کے ساتھ تلمسان پر قبضہ کیا تو اُسے اختیار دے دیااور وہسلسل و ہیں رہایہاں تک کہ سلطان ابوعثان نے ان پرغلبہ یالیا تو وہ زوادہ کی طرف بھا گئے کے بعداس کے مددگاروں میں آ گیا اوراس نے اُسے و بان اتار دیا اور فاس منتقل کر دیا اور ان کی حکومت وسلطنت ختم ہوگئی اور بنی حجمہ بن عبدالقوی کا نشالن مث گیا۔

نصر بن عمر: اورنصر بن عمر نے جبل وانشریس کی حکومت میں قیام کیا اور سلطان ابوعثان نے اسے اُس پر اور اس کی بقیہ مویٰ بن بوسف ہے'ان کی حکومت پر غلبہ پالیا تو نصر نے اس کی اطاعت اختیار کر لی پھر، بیے دیں بن عبدالواداور عربول کے درمیان جنگ کی آ گ جورک آھی اور انہوں نے ابوحو کے چچاالی زیان بن سلطان ابی سعید کی دعوت کو قائم کیا تو نصر بن عمران کے ساتھ مل گیا اور ایک عرصہ تک امیر الی زیان کی دعوت سے وابستہ رہا پھراس جنگ کے دوران ہلاک ہو گیا اور اس کے بعد ان کی امارت کواش کے محمائی بوسف بن عمر نے اس کے طریقوں کو قبول کرتے ہوئے سنجالا اور وہ اس عہد یعنی ٣ ٨ ك جير مين حاكم جبل وانشريس ہے اوراطاعت ومخالفت ميں اس كا حال الي حمو كے ساتھ مختلف ہے۔

والله مالك الامور لا رب غيره ولا معبوده سواه

医线 医感觉检验 医多种毒素

医乳乳素性 经股票债务 医二氏性皮肤炎

to be produced by the grade with the contract of the second of the

### بنی سلامہ جو قلعہ تا وغرز دت کے مالک اور اس طبقہ ثانیہ میں سے بلبطون توجین کے

بنی پیرللتن کے رؤساتھے کے حالات اور

ان کی اولیت اورانجام

بی تو جین کے قبائل میں ہے بنویدللتن بڑے طاقتور اور زیادہ تعداد دالے تھے اور انہیں ان بقیہ بطون میں غلبہ حاصل تھا اور بنوعبدالقوی بنی توجین کے بادشاہ اس کے حق کی رعایت کرتے اور اسے جانتے تھے اور جب بنی بلوی اور بنی د ما تو کے خاتمے کے بعد بنو قاضی اور بنو مادون ارض منداس میں تکول کے علاقے میں آپنے تو انہوں نے اسے وطن بنالیا اور بنو پیرللتن نے ان کے پیچھے آ کر جعبات اور تا دغر دت کو دطن بنالیا اور ان دنوں ان کی امارت نصر بن سلطان بن عیسیٰ کو حاصل تھی' بھروہ فوت ہو گیا تو ان کی امارت اس کے بیٹے منادین نفر پھراس کے بھائی علی بن نفر پھراس کے بعد اس کے بیٹے ابراہیم بن علی نے سنجالی پھروہ فوت ہو گیا تو ان کی امارت کو اس کے بھائی سلامہ بن علی نے اس وقت سنجالا جب عبدالقوی اوراس کے بیٹوں کی حکومت مضبوط ہوگئی اوراس کی امارت بھی اس کی قوم میں مضبوط ہوگئی اور اس نے قلعہ تا وغز دت کی حد بندی کی جواس کی طرف اور اس کے بیٹوں کی طرف منسوب ہے اور اس سے بل وہ سوید کے عربوں میں سے بچھ منقطع ہو جانے والے لوگوں کا پڑاؤ تھا اور بئوسلامہ کا بیر خیال ہے کہ وہ تو جین کے نشب میں دخیل ہیں اور وہ بی سلیم بن منصور کے عربول میں سے ہیں اور ان کا دا داھیٹی یا سلطان اپنی قوم کے ایک بھون کی وجدے ان سے الگ ہو گیا تھا تو بنی تو جین میں ہے بنی پدللتن کے شخ نے اُسے اپنے نسب کے ساتھ ملا لیا اور اس کے بعد اس کے بیٹول کی کفالت کی اور جب سلامہ بن علی فوت ہو گیا تو اس کے بعدان کی امارت کو اس کے بیٹے یغمر اس بن سلامیہ نے اس وقت سنتھالا جب بنوعبدالواد نے بی توجین یران کے سب سے بڑے بادشاہ محمد بن عبدالقوی کے فوت ہوجانے کے بعدان ریختی کی۔

عثمان بن یغمر اسن: اورعثان بن یغمر اسن جنگ کے لئے ان کے بلاد میں آتا تھااوران میں بہت فساد کرتا تھااوراس نے

ا بنی ایک جنگ میں ان کے اس قلعہ ہے بھی مقابلہ کیا اور اس قلعہ میں یغمر اس بھی موجود تھا تووہ اس کے سامنے ڈٹار ہااور یوسف بن بیقو باور بنومرین تلمسان کی طرف چلے گئے 'پس وہ قلعہ پر دوڑ ااور بنی مرین سے پہلے اپنے دارالخلافے میں پہنچ گیا اور یغمر اس بن سلامہ نے اس کی اولا دمیں غارت گری کرتے ہوئے اس کا تعاقب کیا تو اس نے تلیوان مقام پراس پر ملیت کرحملہ کیا اور وہاں ان کے درمیان جنگیں ہوئیں جن میں یغر اس بن سلامہ ہلاک ہو گیا اور اس کے بعد اس کی عمارت کو اس کے بھائی محمد بن سلامہ نے سنجالا اور عثان بن یغمر اس نے اس کی اطاعت کر لی اور بنوعبدالقوی نے مخالفت کی اور اس نے اپنی قوم اور وطن پر بنی عبدالواد کے بادشاہوں کے لئے ٹیکس لگایا پس تلمسان کے بادشاہوں کے لئے بیٹیس ہمیشہ ہی عائد ر ہا اور اس کا بھائی سعد مغرب چلا گیا اور سلطان پوسف بن پیقوب کی اس جنگ میں جس میں اس نے تلمسان کا طویل محاصره کیا اس کامد دگار بن کرآیا تو سعد بن سلامه اس کی طرف جمرت کرے آیا اور اس نے اس کا لحاظ کیا اور اسے بنی مدللتن اورقلعه كاوالي بناديا اوراس كابھائي محمر بن سلامه بھاگ گيا اور جبل راشد ميں چلا گيا اور پوسف بن يعقو ب كي وفات تك و ہيں مقیم رہااورمغرب اوسط کی امارت بنی عبدالواد کومل گئی تو انہوں نے بنی تو جین پرٹیکس لگایا اور انہیں خراج جمع کرنے کی طرف لے آئے اور سعد ہمیشہ اپنی ولایت پر قائم رہا یہاں تک کہ ابوجموفوت ہو گیا اور ابوتا شفین حکمران بن گیا تواس نے سعد کو ناراض کر دیا اور اس کے بھائی محمد کوجیل راشد میں اس کی حبکہ تھمران بنا دیا اور سعد مغرب علا گیا اور سلطان ابوالحن کے مد دگاروں میں شامل ہوکر آیا اور اس کا بھائی' ابو تاشفین کے ساتھ آیا۔ پھروہ تلمسان میں محصور ہوگیا اور سعد بن سلامہ اس کی 🚕 اورجنگوں کےایام میں ایک دِن فوت ہو گیا اور جب بنو جگه حکمران بن گیا۔ پھرمحکر محاصرہ عبدالوادی امارت کا خاتمہ ہوگیا توسعد نے سلطان سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ فرض حج کی ادائیگی کے لئے اس کا راستہ کھلا

چپوڑ دیا جائے پس اس نے حج کیااور حج سے واپسی پرراہتے ہی میں فوت ہو گیا اوراس نے سلطان ابوالحن کوتا کید کی اور أے اپنے بیٹوں کے بارے میں اپنے ولی عریف بن کیجیٰ کی زبان سے وصیت کی جو بنی سوید کا سر دارتھا۔

سلیمان بن سعد کی امارت: پس سلطان ابوالحن نے اس کے بیٹے سلیمان بن سعد کوبی پیللتن اور قلعہ کا امیر بنا دیا اور سلطان ابوالحس کامعاملہ بگز گیا اور عبدالرحمٰن بن بچیٰ بن یغمر اس کے بیٹوں ابوسعیداورابو ثابت کے پاس حکومت آ گئی اوراس کے اور ان کے درمیان دوئتی اور انحراف پایا جاتا تھا اور ان کے مددگار زغبہ میں سے بنی سوید کے عرب تھے کیونکہ وہ قبلہ کی جانب ہے ان کے مواطن پر ان کے پڑوی تھے اور ان کے شیخ وتر مار بن عریف نے بنی پرللتن کے وطن پر معفلب ہونے کا لا کی کیا تو پہلیمان اس کے ورے حاکل ہو گیا اور اس کے دفاع میں پوری کوشش کی یہاں تک کہ سلطان ابوعنان نے بلادِ مغرب اوسط یہ بیضے کہلیا اور ور مار اور اس کے بیٹے عریف کے اس کے میاں آجائے اور اس کی قوم کی طرف جرت کرنے کا لحاظ کیا اور ولڑ مار بن عریف کوقلعہ اور اس کے اروگر د کاعلاقہ اور تمام بنی پاللتن کالکیس اے جا گیر میں دیا اور سلیمان بن سعد سلامہ کو اپنی فوج اور اس کے سرکر دہ لوگوں میں شامل کر لیا یہاں تک کہ سلطان فوت ہوگیا اور ابوحوالا خیر کے ہاتھ پر بی عبدالوا دکو دوباره حکومت بل گئي پس اس نے سليمان کوقلعه پراوراس کی قوم پر حکمران بنایا ورمز کول کامعامله اس پر بخت ہو گیا تو سلیمان پریثان ہوگیا اوران کے شرسے جو کنا ہوگیا اوراولا دعریف کے پاس جلا گیا پھراس نے دوبارہ اطاعت کی تو اس نے ا ہے گرفار کر کے دھو کے ہے قل کر دیا اور اس کا خون رائیگاں گیا پھر عربوں نے اسے مغرب اوسط کے عام علاقے پر قبضہ کروا

## طبقہ ٹالشہ میں سے بنی توجین کے بطن بنی برناش کے جالات اور انہیں جوتھرف اور آمارت حاصل تھی

السكااوران في الوليث اوران على المالي المالية 
بواد جین میں سے بوریاتن بہت قبائل والے برے طاقت وراورسب سے زیادہ شہرت رکھنے والے تھاور جب بوقو جین مغرب اوسط کے تلول میں آئے تو اپنے پہلے مواطن میں تشہرے جو ماحون اور زمند کے درمیان واقع تھاور وادی مری بی مالائی علاقے میں دریائے واصل کے دونوں کناروں پر گھو متے پھرتے تھے اوران کی ریاست نصر بن علی بن تمیم بن یوسف بن پونوال کے گھرانے میں تھی اوران میں سے ان کا شخ مہیب بن نصر تھا اور عبدالقوی بن العباس اوراس کا بیٹا محمہ جو تو جین کے ہراء تھے انہیں ان کی شرافت اوران کی قوم میں ان کے بڑے مقام کی وجہ سے اوران کی عظیم دولت کو دیکھ کرانہیں ترجیح ویتے تھے اور مجمد بن عبدالقوی اپنی سلطنت میں انہیں اولا دِعزیز سے ترجیح دیتا تھا اور اس کے بیٹوں کے عہد میں ان کا ولا ی عبوین حسن بن عزیز تھا۔

اور مہیب بن نصر نے عبدالقوی کی بیٹی سے رشتہ کیا تو اس نے اس کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا تو اُس کے ہاں نصر بین مہیب پیدا ہوا تو اُس کے ہاں نصر بین مہیب پیدا ہوا تو اس کا ماموں کا رشتہ محمد بن عبدالقوی سے ہوگیا اور اس کی امارت میں اس کی شان بلند ہوگئ پھراس کے بعداس کا بیٹا علی بن نصر حکمران بنا اور اس کے بیٹوں میں سے نصر اور عشر ااور دیگر بیٹے بھی تھے جواپی ماں کے نام سے مشہور تھے جس کا نام تا سر غیفت تھا۔

نصر بن علی: اوراس کے بعد نصر بن علی حکمران بنا اوراس کی قوم ٹی اس کی امارت طویل عرصہ تک قائم رہی اور بنوعبدالقوی نے اختلاف کیا اور بنوعبدالواد نے ان کے پاس جو بچھ تھا آس پر قضہ کرلیا پس ملوک زنانہ نے اپنی توجہ اس کی طرف چھیردی اور اس کی شہرت سے بچپانے گئے اور وہ بہت بچول والا تھا 'کہتے ہیں کہ اس کی شہرت سے بچپانے گئے اور وہ بہت بچول والا تھا 'کہتے ہیں کہ اس نے شہر ملا کے اپنے چھے چھوڑ ہے جن میں سے ہرایک جنگجواور شیر کا پنچہ تھا اوران کے مشاہیر میں سے عمر بھی تھا 'جھے سلطان ابوالحن نے اس وقت قبل کر دیا جب اس کے متعلق چغلی ہوئی کہ اس نے اسے دھو کے سے قبل کر دیا کی سازش کی ہے لیں وہ بھا گا اور پکڑا گیا اور مرات میں قبل ہوگیا اور ابن میں سے مند میل بھی تھا جسے بنو یعنو بین نے اس وقت قبل کر دیا تھا جب انہوں نے طبی بن الناصر کو حکمر ان بنایا تھا اور انہوں نے اس کے ساتھ عبو بن حسن بن عزیز کو کھی قبل کر دیا اور ان میں سے عنان بھی تھا بیا اور اپن میں سے مند واؤ دُموک ' بیقو ب ' عبی تھا بیا اور اپن میں ان کے خور وال میں مشہور و معروف شے بی نفر بن علی بن نصر بن مہیب ' سعد' داؤ دُموک ' بیقو ب ' عباس اور یوسف بھی ان کے زمانے میں تھی میں مشہور و معروف شے بی نفر بن علی بن نصر بن مہیب کرائوں کا حال تھا ۔

اوراس کے بھائی عشر کے لڑکوں میں سے ابوالفتو کے بن عشر تھا' پھراس کے بیٹوں میں سے میسیٰ بن ابوالفتوح تھا جو اپنے بھائیوں کارئیس تھا اوران کی ایک خدمت گارلڑکی' عثان بن یغمر اس کے گھر میں اتری اوراس نے آپ آ قا ابوالفتوح ہے جمل ہونے کا دعویٰ کیا اور عیسیٰ کا ایک بھائی اس کے ہاں پیدا ہوا جس کا نام معروف تھا اس نے ان کے گھر میں پرورش پائی اور ابوجونے اسے اور اس کے بعد اس کے بیٹے کووڑ پر بنایا اور ان کی حکومت میں انتہا تک پہنچا اور اُسے معروف الکبیر کہا جاتا تھا اور جب ابوجمواؤل کی حکومت میں انتہا تک پہنچا اور اُسے معروف الکبیر کہا جاتا تھا اور جب ابوجمواؤل کی حکومت میں اُسے ریاست حاصل تی تو اس کا بھائی عیسیٰ بن ابوالفتوح بھی اپنی تو م کو ناراض کرکے اس کے پاس آگیا ہیں اس نے بنی راشد پر اس کی ولایت اور ان کے اوطان کے ٹیکس کے لئے کوشش کی اور اسے شہر سعیدہ میں اتاراجہاں اسے اس کی امارت ملی اور ابو بکر 'عوو' طاہر اور وتر ماراش کے بیٹے تھے۔

اور جب بی عبدالواد کے بعد بنومرین پنچ تو سلطان ابوالحن نے انہیں بنی برناتن پر کیے بعد دیگرے والی بنایا۔ اور بنی علی بن نصر بن مہیب سے تاسر غیفت کے جولڑ کے تصان کا ذکر ان کی قوم کی ریاست میں نہیں آتا' ہاں ای ح ان کی ایک خدمت گارلڑ کی ابوتا شفین کے گھر میں اُٹری تھی اور اس نے ایک لڑکا جناتھا جوموی بن عطیہ کے نام سے مشہور تھااس نے ان کے گھر میں پرورش پائی جو بنی تا سر غیفت کی طرف منسوب ہوتا ہے اور ان کی خدمت میں اسے شرافت حاصل ہوئی تو انہوں نے اُسے مشہور مضافات کا والی بنا دیا اور وہ اس عہد تک شلف اور اس کے اردگرد کے علاقے پر ابوحمو الاخیر کا عامل ہے اور اس عہد میں بنی برنات کے وطن پرعربوں نے غلبہ پالیا ہے اور انہوں نے ان پر بیود آور ماحون کو با دشاہ بنادیا ہے اور ان کی راکھ جبل در نید میں باقی رہ گئی ہے جن پر اس عہد میں سعید بن عمر حکمر ان ہے جو نصر بن علی بن نصر بن مہیب بنادیا ہے اور ان کی راکھ جبل در نید میں باقی رہ گئی ہے جن پر اس عہد میں سعید بن عمر حکمر ان ہے جو نصر بن علی بن نصر بن مہیب کی اولا دمیں سے ہے۔ یہ لوگ سلطان کو کیکس اداکرتے ہیں اور عربوں کورشوت سے رفیق بناتے ہیں۔

سان الفترى بى شرور المراجع ال

to spatished as the pales of t

The in the same of the court of the time of the contract of th

en and the second of the secon

# بنی مرین اوران کے انساب وشعوب اور مغرب میں انہوں نے جو حکومت وسلطنت حاصل کی جس نے بقیہ زنا تہ کوشاہی کا موں پر متعین کیا اور دونوں کناروں میں تخت ہائے حکومت کا انتظام

كيااوران كے حالات اور آغاز وانجام

ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ بی مرین بی واسین کے قبائل سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم نے واسین کے نسب کا تذکرہ زناته يس كيا ہے اور يې يان كيا ہے كه يينوم ين بن ورتاجن بن ماخوخ بن جديث بن فائن بن يدر بن نجفت بن عبدالله بن ورتبيص بن المعزين ابراهيم بن جيك بن واسين بين اوريه بني يلوى اور مديوند كے بھائي بيں۔

 اوربسااوقات أے اس سرحدیرامیرمقررکیا گیااوراس نے مضافات کواپنے ساتھ ملالیا اوران کی اطلاع مرتضی کو بینی قوائے اس بات نے بے قرار کرویا اور اس نے موحدین کے سرواروں کوبلا کران سے مذاکرات کے اور بنی مرین کے ساتھ بنگ کرنے کاعزم کرلیااوراس نے • ہے ہیں فوجیں جنہوں نے سلا کا گھیراؤ کر کےاہے فتح کرلیااوراس نے ووبارہ مرتضی کی اطاعت اختیار کر لی اور اس نے اس پرموحدین کے مشائخ میں سے ابوعبداللہ بن الی کیلوکوامیر مقرر کیا اور <u>مرتضی نے ۲۷ کے میں بنفس نفیس اور حکومت اور موحدین کی فوجوں کے ساتھ بنومرین کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ کیا اور</u> بنومرین نے بھی اس کے ساتھ جنگ کرنے کی تھان کی اور ایمیلولین کے مقام پر دونوں فوجوں کی جنگ ہو گیا کہی انہوں نے اس کی فوج کومنتشر کردیا اوراہے شکست اورانہیں فتح حاصل ہوئی پھراس نے بعد میں سلاکو فتح کیا اور موحدین کواس پر قبضہ ولا دیااوراس کے بعد مرتضٰی نے اپنے اہل سلطنت کوجمع کرنے اور دوبارہ بنفس نفیس ان کے ساتھ جنگ کے لئے جانے کا ارادہ کیا کیونکہ وہ ان کی حکومت کے امتداد سے اورموحدین کی حکومت کے سکڑنے سے خانف تھا پس اس نے ۱۳ دیجے میں اپنے

دارالخلافے سے باہر پڑاؤ کرلیااور جہات میں لوگوں کو جمع کرنے والے کو جمیجا تواس کے پاس موحدین کی جماعتیں عرب اور
مصامدہ جمع ہو گئے اور وہ جلدی سے ان کی طرف گیا یہاں تک کہ وہ فاس کے نواح میں جبال بہلولہ تک پہنچ گئے اور امیر ابو یکی
نے بھی بنی مرین اور ان کے پاس جمع ہونے والے لوگوں کے ساتھ اور اس کے مقابلہ میں آنے کا بختہ ارادہ کرلیا اور وہیں
دونوں فوجوں کی ٹر بھیڑ ہوئی اور بنوم بن نے بڑی بے جگری سے جنگ کی ۔ پس سلطان کے میدان میں تصلبلی بھے گئی اور اس کی
فوجیس شکست کھا گئیں اور اس کی قوم نے اُسے جھوڑ دیا اور وہ پا بجولاں مرائش کی طرف لوٹ آیا اور لوگوں نے اس کی
جھاؤنی پر قبضہ کرلیا اور اس کی خیموں کولوٹ لیا پس انہوں نے جو مال اور ذخیرہ وہاں پایا اُسے لوٹ لیا اور بقیہ گھوڑ وں اور
سواریوں کو ہا تک کرلے گئے اور ان کے گھر غنائم سے جرگئے اور ان کی پوزیش مضبوط ہوگئی اور ان کی سلطنت وسیج ہوگئی۔

اوراس نے اس چڑھائی کے بعد بی مرین کے ساتھ تا دلا میں جنگ کی اور بنی جابر سے ان کے جشمی محافظوں نے بن نفیس کا شہر چھین لیا اور ان کے بہادر قبل ہوگئے اور ان کی تیزی ٹھنڈی پڑگئی اور ان کی شوکت جاتی رہی اور ان جنگوں کے دوران علی بن عثان بن عبدالحق قبل ہو گیا اور وہ امیر ابویجیٰ کا جھتیجا تھا اس نے اس سے سازش کی خرابی اور جے کے لئے اتفاق کی پومسوں کی تو اس نے اس کے بیٹے ابو صدید سے سازش کی لیس اس نے اس کے قبل کی ٹھان کی اور اسے اھے جے میں جہات کمناسہ میں قبل کی ٹھان کی اور اسے اھے جے میں جہات کمناسہ میں قبل کر دیا واللہ تعالی آعلم۔

# فللسائد

### سجلما سہاور بلا دقبلہ کی فتے کے حالات اور

#### اس میں ہونے والے واقعات

جب بوعبدالمورک بی مرین پرغلبہ پانے سے مایوں ہو گئے کیونکہ بلادِمغربان کے ہاتھوں بیں چلے گئے تھے اور وہ دوبارہ حکومت کے دارالخلافے کی مدافعت کی طرف واپس آگئے کاش وہ اس کی مدافعت کر سکتے اور بنومرین نے عام بلاد سول پر بتھنہ کرلیا اوراس کے بعد امیر ابو بجی نے بلا وقبلہ پر پڑھائی کرنے کا عزم کیا ہیں اس نے ۱۳۵ھے میں بجلما سداور درمداوراس کے گردونواس کو ابن الفرانی کی سازش سے فیج کرلیا۔ جس نے موحدین کے عامل سے غداری کی تو اس نے اس پراوراس کے گردونواس درمداور بقیہ بلا وقبلہ اسے گرفتار کرلیا اوراس نے امیر ابو بیجی کو اس پر کامیا بی دلائی ہیں اس نے اس پراوراس کے گردونواں درمداور بقیہ بلا وقبلہ پر بین بین بین جس اس نے ۱۳ ہو کے میں انہیں چھڑا نے کے لئے پر بین بین جس اور ابن عطوش کو ان کا سالا رمقرر کیا تو وہ بھاگ کرمراکش واپس آگیا بھر ۵ ہو ہے میں وہ یغم اس اور اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے گیا تو اس نے ان پر حملہ کردیا۔

ty was any fight of the engine is given by given and the same and the



# فصل عبدالحق بن محیو کی امارت جواس کے بیٹوں میں بھی قائم رہی اوراس کے بعداس کے بیٹے عنان کی امارت بھران دونوں کے بعداس کے بھائی محمہ بن عبدالحق کی امارت کے حالات اوراس میں ہونے والے واقعات

اورجیدا کہ ہم بیان کر بچے ہیں کہ جب تحوین الی بحر بن حامد اپنے زخم سے فوت ہو گیا تو عبدالحق مساوی اور عبدالت سنجالی اور وہ ان کے مفادات کی نگرانی اور جو کی امارت سنجالی اور وہ ان کے مفادات کی نگرانی اور جو کی ان کے بیان اس سے بیخ اور انہیں تھے رائم کر کھنے اور عواقب میں فور و فکر کرنے کے لحاظ سے ان کا بہترین امیر تھا اور ان کے دن گر رتے گئے اور جب والہ پھیل موحدین کا بھر سنجالی جو ایک نابالغ جو ان تھا اور ان کا بہترین امیر تھا اور اس کے بعداس کے بیٹے بوسف المستقمر نے موحدین کی امارت سنجالی جو ایک نابالغ جو ان تھا اور اسے موحدین نے امیر مقرر کیا تھا 'جے بیپن کے احوال اور جنون نے تدبیر و سیاست ملکی سے عافل کر دیا تھا لی اس نے مستقل مزاجی کو ضائع کر دیا اور امور سے لا پر وائی کی اور اس نے موحدین کو جوطویل آزادی دی اور انہیں جروقی کے فیند مستقل مزاجی کو ضائع کر دیا اور امور سے لا پر وائی کی اور اس نے موحدین کو جوطویل آزادی دی اور انہیں جروقی کے فیند مان کی وہ سے انہوں نے آئی میں ایک دور سے کو بڑپ کرنا شروع کر دیا جس سے ایس موحدین کی حکومت کے آغاز بی موحدین کی حکومت کے آغاز بیل میں کو لی دی میں بیل کہ وہ بیلے ہم ان کے حالات میں بیان کر آئے ہیں اور وہ موحدین کی حکومت کے آغاز بیل اپنی پڑھائی میں کول اور سر سر مقامات کی طرف جاتے تھے اور اس سے قبل جہات کر سیف سے حالا کی طرف جاتے تھے اور اس جب کہا تا تری ہیں اور دی بدیان اور مقراوہ کو جسے اور اپنی جہات کر سیف سے حالا کی بھر تے تھے اور اپنی علاقے میں طاط کے محلات میں رہتے تھے اور ان جہات میں گری اور بہار کے موسم میں گھو متے پھرتے تھے اور اپنی مالائی علاقے میں طاط کے محلات میں رہتے تھے اور ان جہات میں گری اور بہار کے موسم میں گھو متے پھرتے تھے اور اپنی کی اور کہار کے موسم میں گھو متے پھرتے تھے اور اپنی موسلے کی موسم میں گھو متے پھرتے تھے اور اپنی کی اور کہار کے موسم میں گھو متے پھرتے تھے اور اپنی موسم میں گھو متے پھرتے تھے اور اپنی کی اور کہار کے موسم میں گھو متے پھرتے تھے اور اپنی کی دور کہار کے موسم میں گھو متے پھرتے تھے اور اپنی کی دور کہار کے موسم میں گھو متے پھرتے تھے اور اپنی جات کی موسم میں گھو متے پھرتے تھے اور اپنی کو کی دور کہار کے موسم میں گھو متے تھے اور اپنی جات کی موسم میں گھو متے کے موسم کی دور کی دور کی اور کہار کے موسم کی دور کی دور کی اور کی دور کو کی دو

خوارک کے لئے غلالے کراپنے سرمائی مقامات میں اگر جاتے تھے اور جب انہوں نے بلا دمغرب کی ایتری دیکھی تو انہوں نے اس موقع کو نتیجہ جاتا ہوں کے اس موقع کو نتیجہ جاتا ہوں کے اور اس کی طرف چلے اور اس کی گھا ٹیوں میں داخل ہوگئے اور اس کی چہات میں بھر گئے اور اس کے باشندوں پر اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑ انے گئے اور اس کے بقید علاقوں کا سب مال بھی غارت گری اور لوٹ فارے کے اور اس کے باڑوں اور محفوظ مقامات میں بناہ لینے گئی اور ان کے شکایات کنندہ بکٹر ت ہو گئے اور ان کے اور سلطان محومت کے درمیان فضا تاریک ہوگئ تو انہوں نے انہیں جنگ کا الٹی میٹم دے دیا اور ان سے جنگ کرنے اور ان کی ٹیان کی شان کی۔

اور خلیفہ المستصر نے موحدین کے عظیم سروار الوقلی بن وانو دین کوتمام فوجوں اور مراکش کے دستوں کے ساتھ جنگ کے لئے روانہ کیاا وراسے سیدانی ابراہیم امیر المومنین یوسف بن غیدالمومن کے پائ امارت فائل بیل ال کے مقام پر بھیجا اور اسے اشارہ کیا کہ وہ ان کے ساتھ بنگ کرنے کے لئے جائے اور اُسے محم دیا کہ وہ خوزیز کی کرے اور کی کو باقی نہ چھوڑے اور جہات ریف اور بلا دِبطویہ بیس بنوم بن کوبھی اطلاع مل گئ تو انہوں نے اپنے ہو جہ قلعہ تاروطا میں چھوڑے اور چہتا را دے سے ان کے مقابلہ میں آئے کی لی وادی بکور میں دونوں فوجوں کی اور بھیڑ ہوئی جس میں تاروطا میں چھوڑے اور وہ اپنے اور پرایک پورے کے پتی مزین کو غلبہ اور موحدین کوشکست ہوئی اور ان کے مال و متابع سے ہاتھ بھر گئے اور وہ اپنے او پرایک پورے کے پتی مزین کو غلبہ اور موحدین کوشکست ہوئی اور ان کے مال و متابع سے ہاتھ بھر گئے اور وہ اپنے او پرایک پورے کے پتی موجون کو اور ان کے مال متعلم کے نام سے مشہور سے کیونکہ اس وقت بہت مربزی تھی اور زمینیں کھیتوں اور مختلف تم کے لوبیا ہے کہ خوالم مغرب کے ہاں مشعلہ کے نام سے مشہور سے کیونکہ اس وقت بہت مربزی تھی اور زمینیں کھیتوں اور مختلف قسم کے لوبیا ہو بین اور کا میں عام المشعلہ بڑا گیا۔

بنوم بن کا نازی پر حملہ اوراس کے بعد بوم ین نے نازی جانے کی ٹھان کی تو انہوں نے اس کے دیگر می افظوں کو گئست وی پھر بنوم نے برخور نے اپنے رؤس سے اختلاف کیا اوران کے قبائل بین سے بوعشر بن محد اس صدی وجہ سے الگ ہو گئے جوان کے دلوں میں اس وجہ سے پایا جاتا تھا کہ ان کے بچا تھا مہ بن محمد کے بیٹے انہیں چھوڑ کرخو د بااختیار حاکم بن گئے تھے خالانکہ ان کے زو کی اس کا اشارہ کیا تھا مگر وعدہ پورانہ کیا لیس نہوں نے اس کے امیر عبد الحق اور اس کی تو م کی خالفت کی اور موحدین کے دوستوں اور مقرب کے حافظوں کی مدو کے لئے جو مبط اور از خار میں آباد ہونے والے ریا می قبائل میں سے تھا اور جب سے مصور نے انہیں افریقہ کی اس بلند جگہ پراتا را تھا اس وقت سے ان کے مقابلہ اور غلبہ کا شروع ہوتا ہے لیں وہ ان کے پاس چلے گئے اور علی میں بنی کے مقابلہ اور غلبہ کا شروع ہوتا ہے لیں وہ ان کے پاس چلے گئے اور علی میں بنی کے ماتھ دیگ کی ٹھان کی اور ان کے درمیان بری مبر آزا ما

عبد الحق كى وفات جس ميں ان كا امير عبد الحق اور اس كابر ابيٹا ادر ليں ہلاك ہو گئے اور بنوم بن نے اس كى ہلاكت ك تلخ بات سمجھا اور اس گلسان كى جنگ ميں بن عسر كا حمامہ ميں يصلتن ڈٹار ہا اور اس نے ابن محبو السكى كواطلاع دى تو بالآخر رياح قبيله تتر بتر ہو كيا اور ان كے شجاع قتل ہو گئے۔

عثمان بن عبدالحق كي امارت اور بنومرين في عبدالحق كي الماك بونه كي بعداس كي بيلي عثان كوادريس كي بعد

امیر بنالیا اوروہ ان کے درمیان اور غال کے نام سے مشہور ہے جس کے معنی ان کی عجمی زبان میں یک چیم کے ہیں اور عبدالحق کے دس نے چینے جن جن میں سے نواڑ کے اور ان کی بہن ورطلیم تھی گئیں اور لیں عبدالحق اور رحو بی علی کی ایک عورت سے جس کا نام السوار بنت تصالیت تھا اور ابؤیر بن شالفت کی ایک عورت سے تھا اور ابؤیر بن مثالفت کی ایک عورت سے تھا اور ابو میں مثالفت کی ایک عورت سے تھا اور ابو میں میں ایک عورت سے تھا اور ابو میں میں ایک عورت سے تھا اور واحدی عبدالواد کے بطون میں سے جس کا نام ام الفرج ہے اور بعقوب بطویہ میں ام الیمن بنت علی سے ہے اور ان میں سب سے بڑا اور لیس تھا جو اپنے باپ عبدالحق کے ساتھ ہلاک ہوگیا تھا۔

اورعبدالحق کے بعداس کے بیٹے عال نے بی مرین کی امارت سنجالی اس وقت جمامہ بن بھلان نے اس کی بیعت کی اور اس نے این مجوز اور ان دونوں کے ساتھ ان کی قوم کے جومشائ تھے انہیں اطلاع دی اور انہوں نے ریاح کے شکست خور دہ لوگوں کا تعاقب کیا اور ان بیل خور بزی کی اور عثمان نے ان سے اپنے بھائی اور باپ کا بدلہ لے کراپنے دل کو شنڈا کیا اور وہ مصالحت کی طرف مائل ہوئے تو انہوں نے ان سے کیس پر مصالحت کی جے وہ اُسے اور اس کی قوم کو ہر سال ادا کریں گے پھراس کے بعد بی مور اس کی بیاری بردھ گئی اور ان کی مصیبت بیچیدہ ہوگئی اور منس بغاوت بردھ گئی اور مام رحایا کے بعد بی مرین کی بیاری بردھ گئی اور اس کی مصیبت بیچیدہ ہوگئی اور اس سے ممتر لوگوں سے شہروں میں پناہ لینے مخرب جانے نے دک گئی اور دام مرحایا کی اور ان کی مصیبت بیچیدہ ہوگئی اور ان سے ممتر لوگوں سے شہروں میں پناہ لینے کے بھراس کے نواح بردھ گئی اور اس کی مسال اور ان کی مصیبت بیا اور بنوم رین نے وطن اور بزہ کی کہ ظامت کے لئے معافظ تلاش کے بیس انہوں نے بلاد کے لئے ہاتھ بردھایا اور ان کا امیر ابر سعیدعثان بن عبدالحق نہیں مغرب کے نواح بیل ان کہ والے اس کی امارت بیل کی فظ تلاش کی بیا انہوں نے بیا اور ان کی امارت بیل کی مسالک و شعوب کو تلاش کرتا ہوا اور اس کے ہاشدوں پر بیکس اگا تا ہوا لے گیا یہاں تک کہ اکر ٹوگوں اس کی امارت بیل داخل ہو گئے۔ پس انہوں نے شاویدا ور آبا وقبائل ہوا اور ان کی ناسہ بطور پوشنالہ کو تشیم کردیا پھر اس نے مغرب کے دائل کو تشیم کردیا پھر اس نے ان پر ٹیکس مقرر کردیا اور تا وان لگا دیا اور ان بی مال کے آخر بیس اس لئے اوا کر تے تھے کہ وہ ان پر عارت کرے۔ باز رہے اور ان کے دائر ان کے دائر کی میں اس کے اور ان کے دائر کی کورست کرے۔

ضواعن زناندسے جنگ : پھراس نے والدہ میں ضواعن زناند سے جنگ کی اوران میں خوزیزی کی یہاں تک کہ انہوں نے فرمانیرواری اختیار کر لی اوراس نے ان کے ہاتھوں کو جو فساد ولوٹ کے لئے اس کی طرف بر ھے ہوئے تھے قابو کر لیا اوراس کے بعدریاح پرحملہ کیا جواز فاراور بہلا کے باشورے تھا وراس نے اپنے باپ کا بدلہ لیا اوران میں خوزیوی کی اور مسلسل اس کی بھی کیفیت رہی یہاں تک کہ وہ سرا تھے میں ایک فریب کا رائد عملے سے ہلاک ہوگیا۔

تحبد الحق کی ا مارت: اوراس کے بعداس کے بھائی عبد الحق نے امارت سنجالی اوراس نے بلاد مغرب پر قبضہ کرنے آور اس کے ضواعت اور صحرائی لوگوں اوراس کی بقیہ رعایا سے تعلقات بیدا کرنے میں اپنے بھائی کا طریق اختیار کیا اور دشید نے محمد بن داندین کوان کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے بھیجا اور اسے مکناسہ کا حاکم مقرد کیا اور اس نے تا واٹوں ہے اس کے باشندوں کو ہلاک کردیا بھر بنوم بن اور دوسر بے لوگوں کواس نے اس کے اطراف میں اتا راپس اس نے اپنی فوج میں منادی کی اور وہ ان کے مقابلہ میں نکلا اور ان کے درمیان شدید جنگ ہوئی جس میں جانبین سے بہت مخلوق ماری گئے۔

Say Lay Lill Both Page 1

محمد بن عبدالحق اور رومی سالا رکا مقابلہ: اور محد بن اور آس بن عبدالحق نے روی سالارے مقابلہ کیا اور دو دو دار ہوئے جس سے ایک موٹا مجمی کا فر ہلاک ہو گیا اور محمد بھی زخی ہو گیا اور اس کا زخم مندمل ہو گیا جس کا نشان اس کے چرے پر رہ گیا جس کی وجہ سے اسے باضر بہ کا لقب دیا گیا پھر بنوم بن نے موجد بن پرحملہ کیا تو وہ منتشر ہو گئے اور ابن وائد بن طوق پہنے کمنا سہ کی طرف واپس آیا اور اس اثناء میں بنوعبدالمومن کمزور جالت میں رہے اور تعایت سے باز رہے اور ان کی حکومت کا دیا بجھنے کے لئے عملم نے لگا۔

رشید بن مامون کی وفات اور یہ واقعہ یوں ہے کہ جب رشید بن مامون بھا جے سے بھی اور اس کا بھائی کر اور اس کا بھائی موران بن گیا اور سعید کا لقب اختیا رکرلیا اور اہل مغرب نے اس کی بیعت کر لی تواس نے بنی مرین سے جنگ کرنے اور ان مواطن سے ان کی امیدوں کو تا کام بنانے کاعزم کرلیا۔ پس اس نے موحدین کی فوجوں کو ان سے جنگ کرنے کے لئے اکسایا اور عرب کے تابک مصامرہ اور روی فوجیں بھی ان کے ساتھ تھیں اور انہوں نے مواس کے بہت بڑے لئے کر کے اس کے خیال میں بین ہزار سے زیادہ تھا چڑھائی کی اور بخوم ین نے وادی ماعاش میں ان سے مقابلہ کیا ، فریقین نے دی کر جنگ کی اور امیر محمد بن عبد الحق مقابلہ میں ایک روی لیڈر کے ہاتھ سے ہلاک ہوگیا اور بخوم ین متنظر ہو گئے اور موسی موحدین نے ان کا تعاقب کیا اور رات کی تاریکی میں وہ تازی کے نواح میں جبال عیاشین چلے گئے اور کئی روز تک وہاں قلعہ بندر ہے پھر بلا و صحرا کی طرف نظے اور انہوں نے ابو بھی بن عبد الحق کو اپنا امیر بنایا پس اس نے ان کی امارت سنجال لی جسیا کہ ہم بیان کریں گے۔

and the first of the control of the

and the state of t

大学的企业 高线电阻 化阿拉克氏物 医肾炎 的复数形式 医闭门性毒素 网络拉马斯克斯克斯克斯克斯克斯

化光光电子记录器 化水子洗涤剂 人名英格兰克斯斯 医电子电路

na stali i salah di kecamatan kalendari dan basar basar basar sa

# الميرابويكي العبراجي كاحكومت كے حالات

جوایی قوم بنی مرین کوا مارت دینے والا اور شهروں کو فارکے اور

ا پنے بعد آنے والے امراء کے لئے شاہانہ نشانوں

### لعی آلہ وغیرہ کا قائم کرنے والاتھا

جب الآلاج من الديم الموري بن عبدالحق في بن عبدالحق في بن مرين كي امارت سنجاني تو الديم إلى المورس في المستحد و يكفا اوران في الاوران سب الوالي طرف التاراجياس في المورس في الميك طرف التاراجياس في الميام من كا جارات المين ا

اور یغر اس اور اس کی قوم تلمسان چلے گئے پھر بنوعسکر اپنے امیر ابو یکی کی حکومت میں واپس آ گئے اور بنومرین اپنے کام کے لئے اسم کے لئے اسم مضافات پر بقضہ کر لیا پھر انہوں نے ان مضافات کی طرف نگا ہیں اٹھا کیس تو ابو یکی اپنے

مد ذگار اون کے ساتھ جبل زرہون میں اتر ااور اس نے اہل مکتاب کوچا کم افریقہ امیر ابوز کریاہی جفعل کی بیعت کی وعوت دی كيونكدان دنون وة اس كى دعونت ويين يرقائم تقاآوراس كى مكومت من تقااوراس في اس كا محاصره كرليا اورضرور يات كي چیزیں روک کر اور ابار جلے کر کے اس پڑتی وارد کردی بہاں تک کدانہوں نے اس کی اطاعت اختیار کر کی تو وہ اس میں اسيع بما كى يعقوب بن عبد الحق كى سازش سے جواس فياس كے ليدرابوالحن بن ابوالعافيد سے كمفى واقل بموكيا اور انبون نے امیر ابور کرنا کی طرف اپنی بیعت بھیج دی اور وہ ابوالمطرف بن عمیرہ کی تربیت سے ان ونوں ان میں قاضی تھا اپن علطان كنْ يعقوبَ كُنْكِيلُ كاتيسرا خُصروبات عند بن المناه المراه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الم

ابو بجیل کی خود مختاری مجرامر ابو بجی بن عبدالحق کودل میں خود مخاری اور غلبے کا خیال آیا تواس نے آلہ بنایا اور سعید کو بھی اس کے مکناسہ پر معتقلب ہو جانے اور اسے ابن ابی حفص کو دینے کی اطلاع ملی تواس نے ثم کے مارے سر جھالیا اور اس بآرے میں ارباب حکومت کے لیڈروں سے تفتگو کی اور انہیں بتایا کہ س طرح آ ہستہ آ ہستہ ان کی حکومت ختم ہورہی ہے این ا بى حفص نے افریقیہ کو لے لیا پھریغمر اس بن زیان اور بنوعبدالواد نے تلمسان اور مغرب اوسط کو لے آیا اور اس میں ابن آئی حفص کی دعوت کو قائم کیا اوراہے اپی مدد ہے مراکش پر چڑھائی کرنے کا لا کچ دیا اور آبن ہودیے اندلس کے کنارے کو حاصل کرلیا اوراس میں بنوعباس کی وعوت کوقائم کیا اور ابن الاحر نے دوسری جانب کوابن ابی حفص کی وعوت کوقائم کرنے کے لئے اور بنومرین نے مغرب کے نواح پر قبضہ کرلیا چروہ اسکے شہروں پر قبضہ کرنے کے لئے بر بھے پھران کے امیر ابو یکی نے مگناسہ کو فتح کرلیا اور اس میں ابن الی حفص کی دعوت دی اور خودمخاری کا اعلان کر دیا اور قریب ہے کہ ہم اس رؤالت ے راضی ہوجا کیں اوران واقعات ہے آ تکھیں موندلیں کہ حکومت میں اختلال پیدا ہوجائے اور دعوت کا خاتمہ ہوجائے تو وہ غضب ناک ہو گئے اورانہوں نے ان کے مقابلہ میں جائے کی شمان لی۔

پس سعید نے فوجوں کو تیار کیا اور مغرب کے عربوں اور ان کے قبائل کو جمع کتیا اور موحدین اور مصامدہ کو بھی اکٹھا کیا اور میں مراکش سے سب سے پہلے مکار اور بن مرین کے پاس اور پھر تلمیان اور بغر اس کے پاس اور آخرین افریقداورا بن الی حفص کے پاس جانے کے لئے تیاد ہوا اور فوجیس وادی بہت میں رک گئیں اور ابو یکی اپنی جھاؤنی میں ان ے جھب کراورا پی قوم کا جاسوں بن کر پہنچا یہاں تک کہ انہوں نے خبر کی تصدیق کی اور اُسے معلوم ہوگیا کہ اُسے ان کے ساتھ جنگ کرنے کی سکت نہیں تو وہ بلادے بھاگ گیا اور بنوس پن نے اپنی اپنی جگہوں سے ایک دوسرے کوڈرایا لیس وہ بلاد الریف میں تازوطامقام پرای کے پاس انتھے ہو گئے اور سعید مگناسہ میں آتر ااور لوگوں نے این کی اطاعت اختیار کر لی اور آپنے جرم کی معافی کے خواہاں ہوئے اور مصاحف سے مدد جائی جنہیں ان کے بیچے آپنے سروں پراٹھا کر باہر نگلے اور وہ ایک میدان من عورتوں کے ماتھ اسمے ہو کئے جو برہد سراور خوف سے نگاہیں جھا کے ہوئے اور کناہ اور توسل کے باعث غم سے غاموش تھیں تو اس نے انہیں معاف کر دیا اور ان کے رجوع کو قبول کیا اور بنی مرین کے تعاقب میں تازی کی طرف کو چ

بنووا طاس كا ابو يجي يرحمله كا اراؤه كرنا اور بنوواطاس نے غیرت وحسدے ابو يجيٰ بن غیدالحق پرحمله كرنے كا اراده کیااوران کے مشائخ میں سے مہیب نے اس کے ساتھ سازش کی تو یہ بی برناس کی طرف کوچ کڑ گیا اور الصفا کے چشمے براتر ا پھراس نے موحدین کے ماتھ مصالحت کرنے اوران کی حکومت کی طرف رجوع کرنے اوران کے دشمن پغر این اوراس کی اوراس کی عرور کرنے کے بارے میں غور وفکر کیا تا کہ وہ اس بارے میں اپنے دل کوان کے خون اور اس کے باس بھیجا تو انہوں نے اس کی اطاعت اختیار کی اور اس کی طرف رجوع کیا تو اس نے اپنی قوم کے مشاکح کوتازی میں اس کے پاس بھیجا تو انہوں نے اس کی اطاعت اختیار کی اور اس کی طرف رجوع کیا تو اس نے ان کے اطاعت ورجوع کو قبول کیا اور جوجرائم انہوں نے کے شعوہ انہیں معاف کردیے اور انہوں نے اس سے مطالبہ کیا کہ وہ تنمسان اور پغر اس کے معاطے میں امیر ابو یکی کو کفالت کرے لیمی اسے بنزے باز اور تیرا نداز افواج سے مددد ہے ہیں موحدین نے ان پر اتبام لگایا اور ان کے عصبیت کے شرعے ڈرایا تو سعید نے انہیں پڑا کو اور تیرا نداز افواج سے مددد ہے ہیں موحدین نے ان پر اتبام لگایا اور ان کے عصبیت کے شرعے ڈرایا تو سعید نے انہیں پڑا کو کیا تا مردد کی اوران پر اپنے عمر زاد ابوعیا دبن ابی جو نگی بین حمام کو سالا رمقرر کیا اور وہ سلطان کے جونڈوں شلے نگلے اور وہ تازی سے تلمسان اور اس کے ماوراء علاقے میں جانے کے لئے تیار ہوا اور اس کے حالات میں سے یہ ہے کہ وہ جبل تا مزرد کت میں فوت ہوگیا جیسا کہ ہم نے ان کے حالات میں بیان کیا ہے۔

اور جب وہ فوت ہوگیا تو اس کی فوجیں مراکش کی طرف ایک دوسر سے سبقت کرتی ہوئی منتشر ہوگئیں اوران کے عوام عبداللہ ابن الخلیفہ السعید کے پاس اس کے باپ کے جھنڈ سے تلے چلے گئے اور بیڈ برامیر ابو بیکی بن عبدالحق کے پاس بھی جہات برناس میں پیٹی گئی اوراس کاعم زادا بوعیا دو ہاں اس کے پاس آیا اوراس نے بنی مرین کواس مگراؤ کی لہر کے لئے بھیجا تو اس نے موقع کو فنیمت جانا اور موحد بن کی فوجوں کی گھات لگائی حالا تکہ ان کی جماعت کرسف میں تھی پس اس نے ان بریمہ کو اور انہوں نے ان کے ہاتھوں سے آلہ چھین لیا اور وہ برمیوں کے جمع شدہ لوگ اور الغزو کے تیرا عماز اس کے پاس لے کر گیا اور اس نے شاہا نہ سواری بنائی۔

امير عبداللد بن سعيد كى وفات: اورامير عبدالله بن سعيدائ جنگ كى جوانب بيل بلاك بوگيا اورائ كے بعد موقد ين كوفله عاصل بوگيا پي اميرابو يجي اورائ كي قوم بلاو مغرب كى طرف يغرائن بن زيان سسبقت كرتے بوئے گئے كوفكه موقد ين كوفله عاصل بوگيا پي اميرابو يجي اورائ كي قوم بلاو مغرب كوائل كى موكله بى مرين كے ساتھ ان كى جنگ بيل انہوں نے بنو مرين كے فلا ف فوج تح كي تن بيل دارے كى رعايت وكى بو كي جائز قو اردية تنے اورائ وقت مى فوجوں كے ساتھ ووند تے تئے اس وجہ سے يغم اس اورائ كى قوم كو بى مرين كے ساتھ والى ماتھ جنگ كى ان اور قعر تك موحد ين كى فوجوں كے ساتھ ووند تے تئے اس وجہ سے يغم اس اور اس كى قوم كو بى مرين كے ساتھ جنگ كرنے اورائ كى ناكى كا فرخ كى لئے اورائ كى قوم كو بى مرين كے ساتھ جنگ كرنے اورائ كى ناكى كا فرخ كى لئے اورائ كى قوم كو بى اورائ كى فرخ كى اورائ كى ناكى كا فرخ كى كے اورائ كى قوم كى دون كى اورائ كى فرخ كى اورائ كى فرخ كى باشدوں سے بي خوال كى فول ہوگيا كى اورائ كى فول مون كا مون كى باشدوں سے بي خوال كى فول ہوگي تو انہوں كے باشدوں سے بي خوال كى كوف كى دون كى باشدوں سے بي خوال كى كوف كى دون كى باشدوں سے بي خوال كى كوف كى دون كى كوف كى باشدوں سے خوال كى كوف كى دون كى كوف كى باشدوں سے كا دورائ كى خوال كى اورائ كى كوف كى دون كى كوف كى بادرائ كى كوف كى دون كى كوف كى دون كى كوف كى دون كى كوف كى دون كى كوف كى ك

ارس بی معدوں میں ہوئے اور انہوں نے بی عبدالمومن کی اطاعت کوان کی مرد سے مایوس ہو کر اعجاد میں اطاعت کوان کی مرد سے مایوس ہو کر چھوڑ دیا۔ میں مورک اور انہوں نے بی عبدالمومن کی اطاعت کوان کی مرد سے مایوس ہو کر

ابو محمد الفشتالي اورابوم الفشالي يا وراس في اس اس شرط كے پورا كرنے كي ائيل كى جواس في ان كى دكھ بھال كرنے اوران كا دفاع كرنے اورا چھى طرح كفالت كرنے اوران سے انساف كرنے كا بارے بين آپ او پرعا كد كي تھى اوراس كى آمداس عقدہ كے حل كا سرماية تھا اوراس بيعت كى بركت كے اثر كوان كے بعد آنے والوں نے محسوس كيا اور بيد بيعث بائب الفتوح سے باہر روابط كے بارے بين تھى اوروہ ٢٣٢ بير كة غاز بين سعيد كى وفات سے دو ماہ بعد تصبہ قاس بين داخل بين اوراس نے اس كے ساتھ شتر سواروں كو تكالا جواسے ام الربيع سے كر ارآ ہے اوروہ الله بين آگئے۔

تازی سے جنگ : پھروہ تازی سے جنگ کرنے گیا 'جہاں سید ابوغی حکمران تھا پس اس نے چار ماہ تازی سے جنگ کی پھرانہوں نے اس کا حکم مان لیا تو اس نے انہیں قبل کر دیا اور ان میں سے پچھدوسر ہے لوگوں پراحسان کیا اور اس کی اطراف و شخو رکو تھیک ٹھاک کر دیا اور تازی کا پڑاؤاور طویہ کے قلع اپنے بھائی یعقوب بن عبدالحق کو جاگیر میں و بے اور فاس کی طرف والیس آگیا ہیں وہاں اس کے پاس اہل کمنا سے مشائخ گئے اور انہوں نے اپنی بیعت کی تجدید کی اور دوبارہ اطاعت اختیار کی اور ان کی اور دوبارہ اطاعت اختیار کی اور ان کے پیچھے پیچھے سلا اور رباط الفتح سے باشند ہے بھی گئے ہیں امیر ابو پچی نے ان چاروں شہروں پر جوامصار مغرب کی اور ان کی دوت کو قائم کیا اور ان میں اس نے ابن ابی حفص کی دعوت کو قائم کیا اور بنومرین نے مغرب افسی کو اور بنوعبدالواد نے مغرب اوسط کو اور بنوا بی خفص نے افریقہ کو اپنے لئے مخصوص کر لیا اور مناز کی اور ان کی حکومت جاتی ربی اور ان کا غلبہ جاتے کا اعلان کرنے لگا اور ان کا فرمان گئا پر ان کا غربان گئا ہوگا گئا۔

عبدالحق کی ہلا کت جس بین عبدالحق بن جمہ بن عبدالحق بی عبدالواد کے ہشام بن ابراہیم کے ہاتھ سے ہلاک ہو گیا پھر بنوعبدالواد منتشر ہوگئے اوران کے اکابر مشائ میں سے یغم اس بن تاشفین ہلاک ہو گیا اور یغم اس بن زبان کا کر تلمسان کی طرف چلا گیا اور امیر ابو بجی اپی فوج کے ساتھ فاس کی نا کہ بندی کے لئے واپس پلٹ آیا اوراس کے باشندوں سے ناوم ہوا اورانہوں نے بھی اس کی اطلاب کی اور یغاوت کے روز اس کے اوا ادرانہوں نے بھی اس کی اطلاب کی اور است نہ پایا پس انہوں نے اس سے امان طلب کی اور یغاوت کے روز اس کے گھر سے جو مال انہوں نے تلف کیا تھا اس کا تا وال دیتے پر اس نے انہیں امان دے دی جس کی مقدارا کیک لا گھ دینا رحی تو اس میں امان دے دی جس کی مقدارا کیک لا گھ دینا رحی تو اس نے اس تا وال کو برداشت کر لیا اوران سے شرک پاگ تھا دی تو وہ جمادی الا وال مرحم کے مقد رہا گیا ہوران علی ہو گیا اوران عبد الرحمٰ اور انہیں اور اس کی شرائط کو تو ڑ دیا تو اس نے اس کا میں بر اپارٹ اورائی تھا گرفتار اوراس کے بھائی کو جس نے اس کا میں بر اپارٹ اورائی تھا گرفتار کی تا وال بی کی تا وال بی بر ایس کے بھائی کو جس نے اس کا میں رعب و الے کے لیے لیک خاص کی کردیا اوران کے دلوں میں رعب و الیے تھی کے لیے لیک کی رعایا کو خلام بنالیا اور انہیں اس دور میں بی مرین کے مضوط کرنے اوران کے دلوں میں رعب و الے کے لئے لیے گیا تا کی کی رعایا کو خلام بنالیا اور انہیں بیت ہو کئیں اور اس کے بعدانہوں نے فقد میں اپنا ہا تھو نہیں ڈبویا۔
پی ان کی آ واز دہ گی اور جسٹیں بیست ہو کئیں اور اس کے بعدانہوں نے فقد میں اپنا ہا تھو نہیں ڈبویا۔

(S) BOOKE SHIPE EXPLINING PROPERTY.

and the series of the first the second of 
### The Post of the Bear of the Colon of the Col

# اميرابويي كشيرسلا برسفاب بون اور

### اس کے قبضے سے اس کے واپس ہوئے

### اوراس کے بعد مرتضی کے شکست کھانے کے حالات

جب امیرابو یکی نے فاس شمر کو کمل طور پر فتح کر لیا اور وہاں بنومرین کی امارت منظم ہوگئ تو وہ بلادِ فازاز کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے واپس آگیا گیا اس نے انہیں فتح کیا اور زنافہ کے اوطان پر قبضہ کرلیا اور ان سے تاوان وصول کیا اور باغیوں کی روکا ولوں کو دور کیا پھر ۱۳۹ ہے میں شہر سلا اور رباط الفتح کی ظرف بڑھا اور اس پر قبضہ کرلیا اور موحدین کو اس کی سرحد کے قریب کیا اور صا اور ملویہ کے درمیان حکومت کی سرحد کے قریب کیا اور اس بات کی شہادت دیتا ہے۔

تبل ان کے مواطن کا پڑوں اس بات کی شہادت دیتا ہے۔

اورہم بیان کر نچکے ہیں کہ انہوں نے میدان اور جنگل اپنے بھائیوں بنی یادین بن مجمہ کے ساتھ کیسے قسیم کے اور کل طرح بقید ایام میں مسلسل ان کی ان کے ساتھ جنگ رہی اور سب سے پہلے کثر ت تعداد کی وجہ سے بنویادین بن محمہ کوغلبہ حاصل ہوا اور جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ وہ بنوعبدالواد کے پانچ بطن تو جین مصاب بنوز روال اور ان کے بھائی بنور اشد بن محر تھے اور مغرب اوسط کے تلول کے باشند ہے ان سے الگ تھے اور بنی کا پیقیلہ صحراکی جولانگا ہوں میں فیکیک سے سجلمات اور ملونیة تک رہتا تھا اور بسا اوقات وہ اپنے سفر میں بلا دالزاب تک چلے جاتے تھے اور ان کے نساب بیان کرتے ہیں کہ ان اور اور ان کے نساب بیان کرتے ہیں کہ ان اور اور ان کے نساب بیان کرتے ہیں کہ ان وار ان کے ساب بیان کرتے ہیں کہ ان وار ان کے ساب بیان کرتے ہیں کہ ان ور اور بھائی بھی تھے جوانی مال بن اور اور کے میں اور جھائی بھی تھے جوانی مال بن اور سے نام سے مشہور تھا ور اس کے مم زاد نکاس بن فکوس تھے۔

<u>محمد کے کڑے کے</u> : اور محد کے سات لا کے تھے جن میں جمامہ اور عسکر سکے بھائی تھے اور علاقی بیٹے سکیان سکمان سکم وراغ اور فروت تھے اور مید پانچوں ان کی زبان میں تیز بیعین کے نام سے موسوم تھے جس کامفہوم ان کے ہاں جماعت ہے۔

حمامہ کی امارت :اوران کا خیال ہے کہ جب محمد فوت ہوا تو اس کی قوم کی امارت حمامہ نے سنجائی جوسب سے بڑا تھا پھر اس کے بعداس کے بھائی عسکر نے سنجالی جس کے تین بیٹے تھے لکوم ابو یکی جس کا لقب الحضب نے سنجالا اوروہ لگا تاران کی امارت پرقائم رہایہاں تک کہ موحدین کا معالمہ پیش آگیا۔

عبدالمؤمن كى تاشفين برچر هائى: اورعبدالمؤمن نے تاشفين بن على برچر هائى كى اورتلمسان ميں اس كامحاصر ه كر

لیا اور ابوحفص کوفوجوں کے ساتھ مغرب اوسط پر زناتہ ہے جنگ کرنے کے لئے بھیجا اور تمام بنویا دین بنویلوی بنومرین اور مفرادہ اس کے لئے بھیجا اور تمام بنویا دین بنویلوی نے مفرادہ اس کے لئے اکتھے ہوگئے پس موحدین نے ان کی فوجوں گوئٹر بٹر کر دیا اور اکثر کوئل کر دیا پھر بنویا دین اور بنویلوی نے دوبارہ ان کی اطاعت کی اور بنوعمر ایس چلے گئے اور جب عبد المومن بن علی نے دہران پرغلبہ پایا اور لتونہ کے اموال اور ذخیر نے پرقابض ہوگیا تو اس نے ان عنائم کوجبل تیال میں این گھر بھیج دیا اور دعوت کوچلانے والا کہاں سے آتا۔

اور بنومرین کوجی الزاب میں اپنی جگہ پراطلاع مل گئی اس وقت ان کا سردار المحضب بن عسرتھا اس نے اپنی قوم کے ساتھ اُسے رو نے کا ارادہ کیا اور قافلہ واد کی تلاغ میں چلا گیا لیں انہوں نے اسے موحدین کے ہاتھوں سے لے لیا اور عبد المومن نے اسے چیڑا نے کے لئے زنا تہ میں سے اپنے مددگاروں کوجع کیا اور انہیں اس کام کے لئے موحدین کے ساتھ بھیجا تو بنوعبد الواد نے اس میں خوب دار شجاعت دی اور خص حسون میں جنگ ہوئی اور بنومرین تربہو گئے اور الحضب بن عسرتن ہوا اور بنوگر یو اس نے بعد بنومرین اپنے صحرا اور جنگل کی عسرتن ہوا اور بنوعبد الواد نے ان کے ہتھیا ر لے لئے 'یہ واقعہ بھی کے اس کے بعد بنومرین اپنے صحرا اور جنگل کی جولا نگاہوں میں چلے گئے اور المحضب کے بعد ان کی امارت اس کے عمرز ادر جمامہ بن محمد نے سنجالی یہاں تک کہ وہ فوت ہوگیا تو اس کے جیونے ان کی امارت سنجال کی اور وہ ہمیشد ان میں مطاح رہا یہاں تک کہ مصور نے انہیں ارک کی مہم کے لئے جمع کیا لیس وہ اس میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اس میں خوب دار شجاعت دی۔

محیو کی وفات: اور محیو کواس دن ایک زخم لگاجس کے باعث وہ او ہے میں الزاب کے صحرا میں فوت ہو گیا اوراس کے بعد عبد الحق کی ریاست اس کے بینے نے سنجالی جواس کے بعد اس کی اولا دمیں باتی رہی جس کا ذکر ہم کریں گے اوراس نے اس کے تعاقب کی عبد الحق نے اس عبد کی وجہ سے روکا جواس کے اور اس کے تعاقب کی عزائن کے درمیان طے باچکا تھا لیس وہ والیس آگیا اور جب وہ المقر مدہ پہنچا تو اُسے اطلاع ملی کہ بغم اس نے تجلماسہ اور ورعہ جانے کا ارادہ اور درعہ کے ایک باشندے سے ساز باز کر کے جس نے اُسے اس پر قبضہ کرنے کا لائے دیا ہے تجلماسہ اور ورعہ جانے کا ارادہ کر لیا ہے لیس وہ این فوج کے ساتھ تیزی سے ان دونوں شہروں کی طرف گیا اور ان میں داخل ہو گیا اور اس کے دخول کی شیح کو بیغراس این فوج کے ساتھ تیزی سے ان دونوں شہروں کی طرف گیا اور ان میں داخل ہو گیا اور اپنے غلبے مایوں ہو گیا اور اس کے درمیان جنگ جیم گئی۔

اورامیرابویجیٰ کا بھیجاسلیمان بن عثان بن عبدالحق فوت ہوگیا اور پنجر اس اپنے ملک کی طرف واپس آگیا اور امیرابویجی امیرابویجی نے تجلماسهٔ درعداور بقیه بلا دقبلہ پر یوسف بن پز کاس کوامیر مقرر کیا اور ٹیکس پرعبدالسلام اور بی اور داؤ دبن پوسف کوعامل مقرر کیا اور پلیٹ کرفاس آگیا۔

Sand will a series by a serie of a series of a series

or the second

ngha i spilatere giligan i ba

### ابو بیخی کی وفات کے حالات اور اس کے بھائی بعقوب بن عبدالحق کے حکومت کو مخصوص کر لینے سے جو واقعات رونما ہوئے

#### ال كابيان

جب امیرا او یکی سجلما سیم یغر اس سے جنگ کر کے واپس آیا تو بچھ دن قاس میں تھہرا چر تجلما سہ کی سرحدول کی دکھے بھال کے لئے گیا اور وہاں سے بیار ہوکر لوٹا اور جب آھھے میں اپنے تخت عکومت برطبی موت مرگیا وہ اپنی کرنے بھال کے لئے گیا اور وہاں سے بیار ہوکر لوٹا اور جب آھھے میں اپنے تخت عکومت برطبی کام سے روک دیا کرنائم پر بہت ممل کرنے والا اور حکومت کے حصول کے لئے بہت دراز دست تھا۔ موت نے اسے اس کے کام سے روک دیا اور فاس میں باب الفقوح کے قبرستان میں ابوجھ الفیخالی کے ساتھ دفن ہوا جب کہ اس نے بھر والوں کو وصیت کی تھی اور اس کی بیان جمع ہوگئے اور ارباب حل اس کا بیٹا عمراس کی اس جمع ہوگئے اور ارباب حل وعقد اس کے بچایتھو ب بن عبد الحق کی طرف مائل ہوگئے جو تازی میں اپنے بھائی کی وفات کی وجہ سے موجود در تھا پس جب وعقد اس کے بچایت کی طرف متوجہ ہوگئے اور عمر نے محسوس کیا کہ لوگوں کا میلان اس کی طرف ہواور اس کے بیروکاروں نے آسے اپنے بچاگؤتل کرنے کی ترغیب دی پس وہ قصبہ میں قلعہ بند ہوگیا اور لوگوں اس کی طرف ہو اور اس کے بیس وہ قصبہ میں قلعہ بند ہوگیا اور لوگوں ان کی بھو بیا اور اس کے بیروکاروں نے آسے اپنے بچاگؤتل کرنے کی ترغیب دی پس وہ قصبہ میں قلعہ بند ہوگیا اور لوگوں کا میلان نے دونوں کے درمیان اصلاح کی کوشش کی پس یعقوب نے امارت چھوڑ دی اور آسے اس شرط پر اپنے جھیج کو دیا کہ وہ آسے تا ہور بیا وہ کیا اور اسے دونوں کے درمیان اصلاح کی کوشش کی پس یعقوب نے امارت چھوڑ دی اور آسے باس آسے اور جو پچھاس نے کیا تھا تا ہور ہو پچھاس نے کیا تھا تا کہ بیران میں میں اس کے پاس آسے اور جو پچھاس نے کیا تھا تا ہور ہو پچھاس نے کہا تا تا ہور ہو پھھاس نے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں د

لیعقوب اور عمر کی جنگ نواس نے ان کی یات کو قبول کرلیا اور انہوں نے اس کی بیعت کرنی اور اُس نے فاس جانے کی شان کی اور عمر اس کے مقابلہ کے لئے لکا اور جب دونوں فو جیس ایک دوسرے کے سامنے ہوئیں تو اس کی فوجوں نے اسے چھوڑ دیا اور وہ طوق پہنے ہوئے فاس واپس آیا اور اے اپنے پچاھے یہ خواہش تھی کہوہ اے کمنا سہ جا گیر میں دے دے اور وہ اس کے لئے امارت سے دستبر دار ہوتا ہے تو اس نے اس کی یہ بات قبول کرلی اور سلطان ابو یوسف یعقوب بن عبد الحق نے فاس کے شیر میں دافل ہو کر کے ہے میں اس پر قبضہ کرلیا اور بلادِ مغرب میں ملویہ کم الربیع " سجلما سہ اور قصر کیا مہ کے فاس کے شیر میں داخل ہو کر کے ہے میں اس پر قبضہ کرلیا اور بلادِ مغرب میں ملویہ کم الربیع " سجلما سہ اور قصر کیا مہ کے

درمیانی علاقے نے اس کی اطاعت اختیار کر لی اور عمر نے مکناسہ کی امارت پراکتفا کرلیا پس چند دن اس نے امارت کی پھرعمر
اور ابراہیم کے خاندان میں سے اس کے دوعم زادوں نے جوعثان بن عبدالحق اور محمد بن عبدالحق کے بیٹے تھے اُسے دھوکے
سے قل کر دیا اور انہوں نے اس سے اس خون کا بدلہ لے لیا جے وہ اس کے ذہبے بچھتے تھے اور وہ اپنی امارت کے سال میں یا
ایک سال بعد ہلاک ہوگیا' پس یعقوب کی سلطنت مضبوط ہوگئی اور اس کی امارت کے بارے میں جھگڑ الور کلفت وُور ہوگئی۔
اور یغمر اس کو اپنے مقد مقابل امیر ابو یجئی کے مرنے کے بعد مغرب پر جملہ کرنے کی سوجھی تو اس نے اس کا م کے
لئے اپنی قوم کو جمع کیا اور بنی تو جین اور مفراوہ سے کمک طلب کی اور انہیں غیل الاسد کا لا کی دیا اور مغرب کی طرف چل پڑا
یہاں تک کہ وہ کلد امان بینتی گئے۔

یغمر اسن اور پیمقوب کی چنگ اورسلطان پیقوب بن عبدالحق نے بھی ان سے جنگ کرنے کی ٹھان لی پس اس نے انہیں مغلوب کر لیا اور وہ اپنے تقشِ قدم پروا پس آ گئے اور یغمر اسن بلاد بطویہ سے گزرا تواس نے انہیں جلا دیا اور بر باد کر دیا اور لوٹ لیا اور ان میں خوب قبلام کیا اور سلطان فاس واپس آ گیا اور اس نے امصار مغرب کے فتح کرنے اور اس کی اطراف پر قبضہ کرنے کے اپنے بھائی کے طریق کو اختیار کیا۔

امورالله تعالی نے اس پریفضل بھی کیا گہاں نے اپنی امارت کا آغاز شہرسلا کونصاری کے ہاتھوں سے چھڑانے سے کیااور وہاں اس وجہ سے اس کا اچھااٹر اور اچھی شہرت تھی 'جس کا ذکر ہم کریں گے۔ان شاءاللہ تعالیٰ۔

#### فصل

### شہر سلا پر دشمن کے اچا نک حملے اور اُسے

# اس کے باقول سے چھڑائے کے حالات

یعقوب بن عبداللہ کواس کے بچا امیر ابو یکی نے شہر سلا پر قبضہ کرتے وقت وہاں کاعالی مقرر کیا تھا جیسا کہ ہم بیان کر تھے بیں اور جب موحدین نے اُسے اس کے ہاتھوں سے والیس لیا تواس نے اس کی جہات میں اس کے باشندوں اور محافظوں کے لئے گھات لگانے کی جبکہیں بنانے کے لئے قیام کیا اور جب اس کے بچا یعقوب بن عبدالحق کی بیعت ہوگی تو اُسے بعض احوال نے رنجیدہ کر ویا اور وہ ناراض ہو کر غبولہ چلا گیا اور رباط الفتح اور سلا پر قبضہ کر نے کے لئے آبک لطیف حیلہ کیا تا کہ وہ اسے اپنی ول کی پوشیدہ بات کے لئے وربعہ بنا لے بس اس کا حیلہ کمل ہو گیا اور اس کا عامل ابن یعلوسمندر کے راستے بھاگ کر از مور کی طرف چلا گیا اور آپ اموال اور بیوی کو بیچھے چھوڑ گیا لیس یعقوب بن عبداللہ نے ملک پر قبضہ کر لیا اور جنگ کی تا ہر وں سے ہتھیا روں اور اعلامی کی اور اپنے بچا سلطان ابو یوسف کے ساتھ جھڑ اکرنے کاعزم کر لیا اور جنگ کے تا ہر وں سے ہتھیا روں کی امراد کے متعلق شازش کی تو آئیس اس بارے میں شک بیدا ہو گیا اور ان کے درمیان آنے جائے والوں کا سفر زیا دہ ہو گیا

یہاں تک کہ وہ اس کے باشندوں سے زیادہ ہو گئے اور انہوں نے <u>۵۵۸ھے کے ماہ عیدالفطر میں جب کہ لوگ اپنی عید میں</u> مصروف تھے سلح کرلی۔

سلا پر حملہ: اور انہوں نے سلا پر حملہ کر دیا اور عورتوں کو قیدی بنالیا اور اموال کولوٹ لیا اور شہر کو قابو کرلیا اور یعقوب بن عبداللہ رباط الفتح میں قلعہ بند ہوگیا اور جلدی سے فریا دی سلطان ابو یوسف کے پاس گیا جو تازی میں پھر اس کے احوال کی گرانی کر رہا تھا پس اس نے اپنی قوم میں اعلان کر دیا اور وہ گھوڑوں کے پروں میں اڑکر آیا اور ایک رات دن میں وہاں پہنچ گی اور اس نے چودہ دن تک اس سے جنگ کی پھر اس نے برورقوت کیا اور اُسے مسلمان فوجیوں اور رضا کاروں کی امداد پہنچ گی اور اس نے چودہ دن تک اس سے جنگ کی پھر اس نے برورقوت اس میں داخل ہوکر آئیں مغلوب کرلیا اور خوب قبلاً م کیا پھر قلعہ کی مغربی و یوار میں جوشگاف ہوگیا تھا اسے مرمت کروایا جہاں سے موقع پاکر شہر پر قبضہ کیا جا سکتا تھا اور اس نے اپنے ہتھ سے قلعہ کو بنایا اور اللہ کسی کے کام کوضا کو نہیں کرتا۔

اور یعقوب بن عبدالله سلطان کی تیزی ہے ڈرگیا اور رہا طالفتے ہے چلا گیا اور اُسے چھوڑ دیا کی سلطان نے اُسے قابوکرلیا اور اُسے ٹھیک ٹھاک کیا پھراس نے بلادتا مینا اور اُنٹی پرحملہ کرکے ان پر قبضہ کرلیا اور ان کو کنٹرول کیا۔

لیعتقوب بن عبد اللہ قلعہ علودان میں : اور لیقوب بن عبد اللہ جہال غمارہ کے قلعہ علودان میں چلا گیا اور وہاں قلعہ بند ہوگیا اور سلطان نے اپنے بیٹے ابو مالک عبد الواحد اور علی بن زیان کواس سے جنگ کرنے کے لئے بھیجا اور وہ پنم اس سے مصالحاتی ملا قات کرنے چلا گیا ہیں وہ اسے جوح مان میں طلا اور وہ دونوں سلم کرنے اور جنگ کے بتھیار پھینئے پرالگ ہوئے اور سلطان مغرب کی طرف لوٹ آیا 'پس اس کے بھائی کے بیٹوں اولا دادر لیس نے اس کے خلاف بعاوت کردی اور قصر کتامہ میں چلا گئے اور آنہوں نے اپنے مردار مجمد بن ادر لیس کے کتا مہیں چلا گئے اور آنہوں نے اپنے مردار مجمد بن ادر لیس کے پاس اپنے خاندان اور پروردہ لوگوں کے ساتھ چلا گئے پس اس نے ان پر تملہ کیا اور انہوں نے جبال غمارہ میں پناہ لے لی پیس اس نے آئیس اتارا آور راضی کیا اور \* وہ ہی جا دار لیس کو تین برار بی مرین کے رضا کار سواروں بااس سے زیادہ لوگوں پر سالا رم قرر کیا اور آن کے لئے وظا گف مقرر کے اور پر اور کی کو ان بیلی قوج تھی اور آنہوں نے جہاداور پڑاؤ کی سلامیں آئی تم مدر کی طرف کے گئارے کی ظرف کے گئار می کی خواد اور پڑاؤ کی سلامیں آئی تم مدر کی اور آن کے گئار وہ کی مرین کی سے جانے والی پہلی قوج تھی اور آنہوں نے جہاداور پڑاؤ میں قابل تعریف کارنا ہے کئے اور وہ شہرت قائم کی کو جو خلف نے اس خلاس سے کی تھی جیسا کہ ہم ذکر کریں گے۔

اور نیقوب بن عبداللہ نے مضافات سے باہر جبات میں بوجس ہوکر قیام کیا یہاں تک کہ طلحہ بن علی نے اُسے ۸ کے مضافات سے باہر جبات میں بوجس ہوکر قیام کیا یہاں تک کہ طلحہ بن علی نے اُسے ۸ کے مضافات کے کام سے بنیاز ہوگیااور جب سے لگا تاران پر علین مار دہوئیں اور بن مرین کوسلسل غلبر ہا۔ تو مرتضی اس کی دیواروں میں بند ہوگیا اور اپنے دشمن سے فصیلوں میں جھپ گیا لیس فرار ہوئی دیمی واس نے نہ بھی دیشت میں جا ضر ہونے کا خیال آیا اور بنومرین نے حکومت پر اس نے نہ بھی دیمی کیا دیاں کہ میان کریں گے۔ جراک کی اور نگلنے کے حریص بن گئے اور دارالخلافہ مراکش سے جنگ کرنے گئے جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

and The Alexander of the same of the State of the same 
#### فصل

## سلطان ابو بوسف کے دارالخلاف مراکش اور عناصر حکومت سے جنگ کرنے اور ابود بوس

کے اس کے پاس آنے کے اثر ات اور اس کے اُسے امیر مقرر کرنے اور اس کے ہاتھوں مرتضٰی کے ہلاک

#### ہونے اور پھراس کے خلاف بغاوت کرنے کے حالات

فص

## ابود بوس کے اکسانے پرسلطان لیفنوب بن عبدالحق اور پنمر اس بن زیان کے درمیان

### بَلِ اللَّهُ عَلَى إِبِرِ فَي كَمَالِكِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى

جب سلطان ابو بوسف نے مراکش کے دارا تھا نے سے جنگ کی اورائی کی مرز مین پراس پر حملہ کرنے کے لئے بیٹے گیا تو ابود بوس نے بیٹمر اس اوراس کی قوم سے اس کے خلاف مدو ما نگنے کے سوااور کوئی رستہ نہ پایا تا کہ وہ اسے اس سے بازر کھیل اوراسے اس کے بیٹھیے سے مشغول کر دیں 'پس اس نے اپنی مصیبت کے دور کرنے اوراپ و مثمن کی مدافعت کے لئے اس کے پاس فریا دی بھیجا اور پختہ عہد کیا اور قبیتی تھا گف بھیج تو یغر اس اس نے بیٹ نے اور اس کے دشمن کو پیچھے سے تھینچے اور مشام کی مرحدوں پر غارت گری کرنے کے لئے تیار ہوگیا اوراس نے جنگ کی آگ کے بھڑکا دی پس سلطان کی طرف سے مغرب کی مرحدوں پر غارت گری کرنے کے لئے تیار ہوگیا اوراس نے جنگ کی آگ کی بھڑکا دی پس سلطان کی طرف سے

یعقوب اس کے اور اس کی قوم کے خلاف بھڑک اٹھا اور اس نے اپنے عزم کو تیز کیا اور یعقوب مراکش ہے تلمسان پرحملہ کرنے کے لئے چلا اور فاس میں اترا اور کئی روز تک وہاں ٹھرار ہا یہاں تک کداس نے جنگ کی ممل تیاری کرلی اور ۲۸ <u>8 ھے</u> کے آغاز میں کوچ کر گیا اور کرسیف اور پھرتا فرطا میں داخل ہو گیا اور فریقین وادی تلاغ کی طرف بڑھے اور ان میں سے ہر ایک نے اپنی فوجوں کومرتب ومنظم کیا اور اسٹے میدان میں گیا۔

اور حسن اور سعید بن دیر غین کواکسانے کے لئے عور تیں چرے بر بنہ کر کے نکلیں اور جب بائے ڈی سلے اور دن مائل ہوا اور مغرب کی فوجیں اور جب بائے ڈی سلے اور دن مائل ہوا اور مغرب کی فوجیں اور بنی عبد الوا داور ان کے ہوا خوا ہوں کی فوجیں بکثر ت ہو کئیں تو وہ منتشر ہو گئے اور اپنے ہاتھ بلند کر دیا وریغر اس کا بڑا بیٹیا اور اس کا ولی عہد ابو حفص اپنے خاندان کی ایک جماعت کے ساتھ بلاک ہوگیا ، جن کا ذکر ہم نے اس کے حالات میں کیا ہے اور یغم اس نے اپنی قوم کے جانشینوں کو پکڑلیا اور وہ ان کا مدد گار بن گیا یہاں تک کہ وہ میدان کا مزار سے نکل گئے اور اس سال کے ماہ جمادی الاقل میں اپنی جگہ پر واپس آگیا۔

#### فصل

## سلطان لیقوب بن عبدالحق اور آل ابی حفص میں سے خلیفہ تونس المنتصر کے در میان

#### سفارت ومصالحت

امیرا اوزکر یا بیکی بن عبدالواد بن ابی حفص نے جب ۵۳ ھے میں دعوت اور خلافت کے ہیڈ کوارٹرمراکش کی طرف درکورے درکھتے ہوئے تونس شرا پی وعوت دی تو اُسے اُمید تھی کہ وہ رُٹانہ کے ذریعے آلِ عبدالمومن کی قوت و شوکت کو کمزور کردے گا اور ۱۰۲۰ ھے میں وہ تلمسان پر متفلب ہو گیا اور ۱۰۲۰ ھے میں وہ تلمسان پر متفلب ہو گیا اور ۱۰۲۰ ہے اس کی طرف آنے کی بجائے ایر بول کے بل واپس لوٹا وے گا اور ۱۰۲۰ ھے میں وہ تلمسان پر متفلب ہو گیا اور ایسان کے بین کہ وہ آس کی دوہ آس کی مقابلہ میں اس کا ایک مفہوط مددگار بن گیا پس اس نے مدافعت کے لئے اس سے تعلق پیدا کر لیا اور بنوم بن نے ابن ابی حفض کے بارے میں مراسلت و مخاطب کرنے اور اس کے دشمن کی اہمیت کو کم کرنے کے بارے میں اس سے مقابلہ کیا اور بلاد مغرب کے جن شہروں کو فٹح کرنے اور اس کی بیعت پر آ مادہ کرتا جے فائن کمناسہ اور قصر وغیرہ کو اور وہ تھا نف و ہدایا کے ذریعے ان شہروں کو فٹح کرتا اور انہیں آل عبدالمومن کے راستہ کے بات خطاب معاملہ اور تکریم میں نیکی کا راستہ دکھا تا اس وجہ سے مقاطبہ اور تکریم میں نیکی کا راستہ دکھا تا اس وجہ سے وہ اس کے ساتھ مراسلت کرتے اور اپنے قرابت داروں کو اس کے پاس تیجیج کی طرف مائل ہوتے تھے۔

مصاحبت کے لئے روک لیا پی وہ طویل عرصہ اس کے پاس مقیم رہا یہاں تک کہ مرائش فتح ہوگیا۔
پھراس کے بعد المستعمر نے کھھے کے خریس اپنے عہد کے موحدین کی جماعت کے شخ ابوز کریا کی بی صالح المہناتی کوموحدین کے مشائخ کی ایک پارٹی کے ساتھ جھرالکنانی کی مرافقت میں سلطان بعقوب بن عبد الحق کے پاس بھیجا اور اللہ ان کے ساتھ اس کے ساتھ ملاطقت کرنے کے لئے فیتی تھا کف بھی بھیج جن میں اپنی مرضی کے عمدہ کھوڑے نہ تھیا راور بجیب و غریب ساخت کے چیدہ کیڑے تھا اور اس نے اس سے مزید کا تھی مطالبہ کیا تو اس نے اس موقع کو فینیمت ہم جھا اور گفتگو کی اور اس کے بعد اس نے مراکش کے منبر پر جمد الکنانی سے خلیفہ المستعمر کا ذکر نہایت ایکھ پیرائے میں کیا اور موحدین کے وقد اور اس کے بعد اس نے مراکش کے خوشی میں اضافہ ہوگیا اور وہ خوشی واپس آئے اور اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کی گوائی دی وہ اور اس کے بعد اس کی گوائی دی ہوگیا ہیں اس کے بعد اس کی بھرائے کی برخی تو غیر ہوئی اور اس کے بعد اس کی بھرائے کی برخی تو غیر ہوئی اور اس کے بعد اس کی بھرائے کی برخی تو غیر ہوئی اور مرحد میں اس کی طرف ایک بڑا تو تھر ہوئی اور اس کے بعد اس کی بھرائے میں کی برخی تو غیر ہوئی اور مرحد میں اس کی طرف ایک بڑا تو تیں ہوئی اور اس کے بعد اس کا بیٹا واتق اس کے تعرب کی برخی تو غیر ہوئی اور میں اور اس کی طرف ایک بڑا تو تیں۔

gender eine gerangelicht zusächigen abbeite der Aussiche Aussichen der Aussichen der Aussichen der Aussiche der Aufliche der Aussiche der Aussichen der Aussiche 
## i de la compania del compania de la compania de la compania del compania de la compania del la compania del la compania de la compania de la compania del la compania de la compania de la compania del l

# فتخ مراکش اور ابود بوس کی و فات اورمغرب

## سے موحدین کی حکومت کے خاتمے کے حالات

جب سلطان ابو یوسف یغمر اس کی جنگ سے واپس آیا اور اس نے دیکھا کروہ اپ بیاز ہوگیا ہے اور اس نے اس کی تیزی کوروک دیا ہے اور اس کی تدبیراور اس کے فریا دی ابود یوس کی سازش کو ناکام کر دیا ہے تو اس نے پہلے کی طرح مراکش کے ساتھ جنگ کرنے اور دوبارہ اس کی ناکہ بندی کرنے کا عزم کر لیا اور وہ ای سال کے شعبان بی اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے قاس سے تیار ہوا اور جب وہ ام الربھے ہے آگے گئے تو اس نے دستوں کو پھیلا دیا اور خارت کردستے بھیجے اور فسا داور لوٹ مار کے لئے باکیس ڈھیلی چھوڑ دیں تو انہوں نے کھیتوں کو بربا وکر دیا اور اس کے نشانات خارت کردستے بھیجے اور فسا داور لوٹ مار کے لئے باکیس ڈھیلی چھوڑ دیں تو انہوں نے کھیتوں کو بربا وکر دیا اور اس کی نشانات اور انہیں لوٹا پھروہ وادی العمید بی الراف خون بہایا اور انہیں لوٹا پھروہ وادی العمید بی الراف میں جنگ کی اور ہمیشہ ہی اس کی سواریاں بلاوم اکش کی اور نمیشہ ہی اس کی سواریاں بلاوم اکش کی اطراف میں حکت کرتی رہیں یہاں تک کہ وہ بنی عبدالمؤمن اور اس کی قوم کے ساختے آگیں اور جھی عربوں میں سے اطراف میں حکت کرتی رہیں یہاں تک کہ وہ بنی عبدالمؤمن اور اس کی قوم کے ساختے آگیں اور جھی کو بیا درس کی دیت کی اور جو اے اور کامیاب ہوجائے یہاں تک کہ وہ عفو میں اتر اپھراس نے اس پر جملہ کیا اور کامیاب ہوجائے یہاں تک کہ وہ عفو میں اتر اپھراس نے اس پر جملہ کیا اور کامیاب ہوجائے یہاں تک کہ وہ عفو میں اتر اپھراس نے اس پر جملہ کیا اور کامیاب ہوجائے یہاں تک کہ وہ عفو میں اتر اپھراس نے اس پر جملہ کیا اور کامیاب ہوجائے یہاں تک کہ وہ عفو میں اتر اپھراس نے اس پر جملہ کیا اور کامیاب ہوجائے یہاں تک کہ وہ عفو میں اتر اپھراس نے اس پر جملہ کیا کہ ہوئی میں بوران اور اس کا کا تب علی بین عبداللہ اور کامیاب ہوجائے یہاں تک کہ وہ عفو میں اتر اپھراس نے اس پر جملہ کیا گیا اور اس کی کہ کہ بور کیا ہوگیا۔

سلطان ابو بوسف کامراکش کی طرف کوج اور سلطان ابو بوسف مراکش کی طرف کوچ کر گیااور وہاں جوموجدین مصوفہ بھاگی استاق کی بیت کر لی اور وہ بتی کی طرح کی شال مصوفہ بھاگ اور انہوں نے مرتضی کے بھائی اسحاق کی بیت کر لی اور وہ بتی کی طرح کی شال رہا پھراس نے سمجھ جھیں اُسے گرفتار کر لیا اور انسے اور اس کے عمر زاوا بوسعید بن سیدا بوالر بھا اور اس کی اور انسیال کی اور اس کی اور اس کی اور انسان میں ان سب کوئل کر ویا گیا اور بن عبدالمؤمن کی حکومت کا خاتمہ ہوگیا۔ واللہ وار شالارض ومن علیہا۔

اور مرداراورا الل شور کی دارالخلافے سے سلطان کے پاس گئے تو اس نے آئیس امان دی اور ان سے حسن سلوک کیا اور وہ ۸ لاھ چیس بڑی شان کے ساتھ مراکش میں داخل ہوا اور آل عبدالمؤمن کی حکومت کا وارث ہوا اور اس کی مدد کی اور مغرب میں اس کی حکومت منظم ہوگئی اور لوگ اس کی جنگ سے بہت ہو گئے اور اس کی سلطنت کے سائے تلے آرام لینے لگ اوراس نے اس سال کے دیار میں دورتک جلا گیا اوراس کی اطراف پر بیٹے امیر ابو مالک کو بلا دِسوس کی طرف بیجا پس اس نے انہیں فتح کر لیا اوران کے دیار میں دورتک جلا گیا اوراس کی اطراف پر قبضہ کرلیا بھر وہ خود بلا دورعہ کی طرف گیا اوران سے وہ مشہور جنگ کی جس نے ان کی قوت کو توڑ دیا اور دو ماہ بعد اپنی جنگ سے واپس آگیا بھراس نے اپنے دارالخلاف فاس کی طرف جانے کا ارادہ گیا اور مراکش اوراس کے مضافات پر اپنے بڑے دوستوں اور خواص اور طبقہ وزراء میں سے جم بن علی بن یکی کو امیر مقرر کیا جیسا کہ اس کی اوراس کے مضافات پر اپنے بڑے دوستوں اور خواص اور طبقہ وزراء میں اتارا بن کی کو امیر مقرر کیا جیسا کہ اس کی اور اس کے خاندان کی تعریف آگے بیان ہوگی اور اس نے اسے تصب مراکش میں اتارا اور اس کی دیکھ بھال کے لئے میکڑ بین بنائے اور اُس بن عبد المورس کے ملاقوں پر قبضہ کرنے اور ان کے نشان مٹانے کا حکم و یا اور شوال میں اپنے وار الخلافے کی طرف چل پڑا اور شام کوسلا میں آیا اور اس نے اپنے بیٹے کو جو وصیت کی اس کا حال ہم اور شوال میں اپنے دارالخلاف

#### فصل

# سلطان کا اپنے بیٹے ابو مالک کو حاکم مقرر کرنا اوراس کے بعداس کے بھائی ادر لیس کے بیٹوں میں سے القرابیۃ کا اُس کے خلاف

## بغاوت کرنااوران کے اُند<sup>لس</sup> جانے کا حال

جب رباط الفتح ہے واپسی پرسلطان نے سلامیں قیام کیا اور وہاں اس کی سواریوں نے آرام کیا تو اُسے ایک مرض نے آلیا اور اُسے شدید بخار ہو گیا لیس جب وہ والی لوٹا تو اس نے اپنی قوم کوجع کیا اور اُسے بڑے بیٹے ابو ما لک عبدالوا صد کو ان کا حاکم مقرر کیا کیونکہ وہ اس بارے میں اس کی اہلیت کو جانتا تھا اور اس نے اس کی بیعت لی تو انہوں نے برضا و رغبت بیعت کر لی اور اس کے دونوں بھائیوں عبداللہ اور ادر لیس کے بیٹوں کی قر ابت کوان کی ماں سواط النساء کی وجہ سے جوڑ ویا اور انہوں نے بید کی کیورکہ عبداللہ اور ادر لیس عبدالحق کے بیٹوں کے اکابر بن گئے ہیں اور ان دونوں کو دومر ہے بیٹوں پر نقلام حاصل ہے اور بید کہ وہ حکومت کے زیادہ حق دار ہیں اسے محسوس کیا اور انہوں نے ابن سلطان کوسلی دی کیونکہ اس نے اس کے لئے بیعت اور عبدلیا تھا اور اس سے علیمدہ ہو کر جبال غمارہ میں جبل علودان میں آگئے جوان کی مخالف کا گونسلا اور اس کے لئے بیعت اور عبدلیا تھا اور اس کی ریاست ان دنوں محمد بن ادر لیس اور موئی بن رحو بن عبداللہ کے یاس تھی اور جنگ کا راستہ تھا یہ 10 کے دوبری بن رحو بن عبداللہ کے یاس تھی اور

ان كے ساتھ الوعيادين بن عبدالحق كے بيلے بھى فكلے اور سلطان نے اپنے بينے آبوليقوب يوسف كوا پي يا ني برار فوج ك ساتھ بھیجا پس آس نے ان کا گھیراؤ کرلیا اوران کی ٹا کہ بٹرکر دی اوراس کا بھائی ابو مالک بھی اپنے فوج کے ساتھ اس کے یاس چلا گیااوراس کے ساتھ بسفیان کا شخ مسعود ہن کا نون بھی تھا۔ پھران کے پیچے سلطان ابو پوسف بھی فکلا اور تا فر کا میں ان کی فوق استی ہوگئ اور انہوں نے تین ماہ تک ان سے جنگ کی اور ان کی جنگوں میں مندیل بن ورظیام ہلاک ہو گیا اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا محاصرہ ہو گیا ہے تو انہوں نے امان طلب کی جواس نے دیے دی آوراس نے انہیں اتا را اور ان کے کینے ختم کرویے اور ان کے ول صاف کرویے اور انہیں لے کرا ہے دار الخلافے میں بھنج گیا اور انہوں نے سب سے برنے گناہ کے ارتکاب پرشرمند گی محسوں کرتے ہوئے اس سے تلمسان جانے کی اجازت مانکی تواس نے انہیں اجازت دیے دی اور وہ سمندر کے راستے اندلس ملے گئے اور ان کے برخلاف عامر بن ادریس سلطان کے خواص سے مانوس ہوکراس کی طرف چلا گیا پس وہ تلمسان میں ان سے پیچیے رہ گیا یہاں تک کہاس نے اپنے بارے میں پختہ عہد لے لیا اور تلمسان میں سلطان سے مقابلہ کے بعدا پنی قوم کی طرف واپس آ گیا جیسا کہ ہم ابھی بیان کریں گے اور جس وقت اندلس محافظوں سے غانی ہو گیا اور دخمن اس کی سرحدوں برشیر بن گیا تو بنوا در لیں اور عبداللہ اور ان کاعم زادا بوعیا داندلس میں اتر پڑے اور ان کے سامنے کے علاقے پر قابض ہو گئے تو انہوں نے وہاں پھاڑ نے والے شیراورشمشیر ہائے براں اتاریں جو صحرائی خشونت ' بہا درانہ قوت اور وحشیانہ بسالت سے مضبوط ہوکر بہا دروں سے جنگ کرنے اور موتوں سے نگرانے کے عادی تھے ہیں انہوں نے دشمنوں پر غالب آ کراُ سے خوب قتل کیا اور انہوں نے اس غم کا مقابلہ کیا جواس کے سینے میں وطن کی حفاظت کے لئے تھا جو اس کے خیال میں اس کا کھا جا تھا اور وہ اس کے پیچھے واپس لوٹ گئے اور انہوں نے امیر اندکس سے اس کی ریاست کے بارے میں ککڑا وکیا تو وہ ان کے لئے جنگ کے خیال سے اور کنارے والے غازیوں کی ریاست سے جوان کی اصل اور قبائل میں تھے اوران کے علاوہ جو بربری قومیں تھیں' ان ہے الگ ہو گیا اورانہوں نے فرط بخشش کی وجہ ہے لیکن میں اس کے ساتھ قرعه اندازی کی تو اس نے انہیں ٹیکس دے دیا اور انہوں نے دشمن کے خلاف مدد مانگی اور انہوں نے اس میں اچھے کارنا ہے دکھائے جیںا کہ ہم ابھی القربیکے حالات میں بیان کریں گے پھرسلطان نے تلمیان کے ساتھ جنگ کرنے کے بارے میں غوروفکر کیا جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

· 表现她说到我们们还将我的心态的。 The first was the first the first of the second become and the second to the profession as well and a superior the profit of the sections ng a kacampinan shahirida ng banggang wikilin Budo Multipayett on this or who be to be the time to be the company of the figure

Chipped Stage See Space green production on the State and a space green against the State and the St

o ali empere en la la como en la la como en 
#### قصل

## سلطان ابو بوسف کے تلمسان کی طرف مارچ کرنے اور السبیلی مقام پراس کے بغمر اس اور

### اس کی قوم پر جملہ کرنے کے حالات

جب سلطان ابو بوسف نے بی عبدالمؤمن پرغلبہ پالیا اور مراکش کو فتح کرے ۸ دھیے میں ان کی حکومت پر قابض ہو گیا اور فاس کی طرف لوٹ آیا' جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں تو اس کے دل میں یغمر اس اور بنی عبد الواد کے متعلق جو کہتے تھے انہوں نے انگرائی لی اور جو پھھانہوں نے اس کے عزائم اور جنگ کونا کام بنانے کے لئے تھا اُسے وہ یا وآ سمیا اوراس نے لیے بھی مجسوں کیا کہ جنگ تلاغ نے اس کے دل کوشنڈ انہیں کیا اور نہ ہی اس کے ٹم کی آگ کو بجھایا ہے ہیں اس نے ان کے دل کے ساتھ جنگ کرنے کی ٹھان کی اور ان کے ساتھ جنگ کرنے اور ان کی نیخ کنی کرنے کے لئے وہ اہل مغرب کو جمع کرنے کے لئے حکومتی شطح پر جو پچھ بھی کرسکتا تھا اس نے کیا اور فاس میں پڑاؤ ڈال لیا اور اپنے بیٹے اور ولی عہد کواپنے خواص اور وزراء کے ساتھ مراکش بھیجاتا کہ وہ اس کے شہرول مضافات اور عربوں کے قبائل مصامدہ بنی وراء عمر و ضبہاجداور الحضرة میں موحدین کی بقید فوجوں اور رومی فوج سے انصار کے محافظوں اور تیراندازوں سے فوج انتھی کریں ہیں اس نے بہت تعداد میں فوج انٹھی کی اوران کی فوج پوری ہوگئی اور سلطان نے اپنے مارچ کے وقت جش کیا اور میں ہوتا ہے میں فاس ہے کوچ كر كيا اور ملويه بين ظهرا يهان تك كه فوجيل اسے جامليل اور اہل تا متا كے قبائل جشم كى عرب فوجيں جوسفيان خلط عاصم بنو جابرا در ان کے ساتھیوں ابٹتے اور قبائل ذوی حسان اور معقل کے شانات جوسوں اقصیٰ کے باشندے ہیں اور قبائل ریاح جو از غاراور بہط کے باشندے بین کی فوجین اس کے پاس آئیں' پس وہاں اس نے اپنی فوجوں کو چیک کیا اور اپنے دہتوں کو تیار کیا کہتے ہیں کہ ان کی تعدادتیں ہزار تک تھی اور وہ تلمسان جانے کے ارادے سے پیل پڑا اور جب وہ انکاد پہنیا تو وہاں أے ابن الاجر كے اليجي ملے اور اس في مسلمانان اندلس كو دشمن كے خلاف مدد مانكنے كے لئے بھيجا كدوه اپنے مسلمان بھائیوں سے کمک طلب کریں اور مدد مانگیں' پس اس نے جہاد کرنے اور دشن کے مقابلہ میں مسلمانوں کی مدد کرنے کااراد ہ کر لیا اور اس نے اس امرے روکنے والے امور پر بھی غور کیا اور یغمر اس کے ساتھ مصالحت کی طرف مائل ہوا اور اس بار شے میں سرداروں نے بھی اس کی رائے کی تصویب کی کیونکہ وہ جہا دکوتر ججے دیتے تصاور مشائخ کی ایک جماعت ان دوں کے باہمی تعلقات کی اصلاح میں لگ گئی اور وہ ان دونوں کناروں کے مغرب سے واپس آ گیا اور وہ یغر اس کے پاس گئے اور تلمسان سے باہراً سے ملے اس وقت وہ جنگ کی تیاری کر چکا تھا اور اس نے اپنے مشرقی مقبوضات کے باشندوں میں سے بنی عبدالواد 'بنی راشد'مفراوہ کے زناتہ اوران کے زغبہ کے عرب حلیف انتھے کر لئے تھے پس اس نے تکبر کیا اوران کی حاجت پوری کرنے سے بہرہ ہو گیا اورا بنی فوجوں کے ساتھ چل پڑا۔

وادی ایسیلی میں جنگ اور وجدہ کے علاقے میں وادی ایسیلی میں دونوں فوجوں کی جنگ ہوئی اورسلطان ابو یوسف نے اپنی فوجوں کو تیار کیا اور اپنے میدان کو منظم و مرتب کیا اور اپنے دونوں بیٹوں امیر ابو یعقوب کو دونوں بازو و و رکھا اور خور تیا ہوا کی جا تھیں ہوا کہ جوا ہوں اور اس کے قبائل اور موحدین کی فوجوں اور اکس نے ان پر غلبہ پالیا کہ وہ جا کہ جوا کہ کی جوا کہ جوا

تلمسان کا محاصرہ: پھراس نے تلمسان پر تملہ کر کے گئی روز تک اس کا محاصرہ کے رکھا اور اس علاقے کولو شنے کی تھلی از اوری دے دی اوروہ اس سے لوگوں کو قیدی بنا کر لے گیا اوراً سے تباہ و پر باد کر دیا اور تلمسان کی طرف جاتے ہوئے رائے میں اس کا وزیر میں بن ماسانی فوت ہوگیا اوروہ اس کے تقلیم القدر وزیروں اور حامیوں میں سے تقااور اس بارے میں اس کے کا دنا ہے مشہور و معروف ہیں اور اس کی وفات اس سال شوال میں ہوئی اورائے اس کے محاصرہ سے اس کے ہمتگانے پر محمد بن عبدالقوی امیر تو جین اور بی عبدالواد کے فلاف اس سے مدونا گئے والے نے پہنچایا کیونکہ بغیر اس کے ہمتگانے پر کرتے ہوئے اس کے تمام قبیلے غلبے کی ذات اور زیادتی کی تکلیف برداشت کی تھی پیس سلطان ابو یوسف نے اُسے تو آئی کرتے ہوئے اس کے تمام تھی گئی سلطان ابو یوسف نے اُسے تو آئی کرتے ہوئے اس کے تمام تھی گئی اور تاریخ کے تاریخ کی خوا وروہ اس کے ساتھ گئی کوروں کے رہا جہاں تک کی اندیت کرتی اور اس کے فوا ہوگیا اور اس کے فاطوں کی طاقت بردھ گئی تھی سے مطان ابو یوسف نے اُسے تو آئی وروٹ کے کہا در اس کے فاطوں کی طاقت بردھ گئی تھی سلطان ابو یوسف نے وہاں سے بھا گئے گئی نیت کرتی اور اس نے امیر تھی بردا تھی کا دوراس کے فاطوں کی طاقت بردھ گئی تھی اور تاریخ کی موروث کی اور اس نے اپنے تھی کہ دورائی ہے تھی کوروں کی دورائی ہوئی کوروں کی تو تا کہ دورائی کے بیاں اور نے میں میں اور اس نے اپنے تھی کہ دورائی کی توروں کی کرگئے اور سلطان گئی روز تک لیفیر اس کی مقام اورائی کی تیت کی تھی اربا پھروہ اور اللاج کے شروع کی میں قاس میں معین ناس میں میں میں میں میں خوال وانٹور کیں تک تائیخ کی تھی اورائی کی توروں کی کرٹوری کی شروع کی کھی دورائی کی خوف سے ان کے بیارکور کی کہ توروں کی کہ کی دورائی کی توروں کی کھی دورائی کی توروں کی کھی دورائی کی کھی دورائی کی کھی تاریخ کی توروں کی کھی دورائی کی کھی تاریخ کی خوف سے اس کے میں قاس میں میں میں میں میں خوال کی کھی دورائی کھی کھی کھی دورائی کی کھی دورائی کی کھی دورائی کی کھی دورائی کوروں کی

امیر ابو ما لک کی وفات : اوراس کا بیٹا امیر ابو مالک جواس کا ولی عہد بھی تھا اس کی آید کے ایام میں فوت ہوگیا پس اُسے اس کی وفات کا افسوس ہوا پھر اس نے صبر جمیل کیا اور دوبار و بلادِ مغرب کے فتح کرنے کی طرف واپس آگیا اور اس نے ا پنی اس جنگ میں قلعہ تادنت پر قبضہ کرلیا اور وہ مطفر ہ کا پہاڑے اور اس نے اسے غلے کے ذخیرہ سے بھر دیا کیونکہ اس نے اسے اپنی اس جنگ سے اسے اپنی ترمن کی سرحد کے قریب پایا تھا اور اُسے شخ مطفر ہ حرون کی نگرانی کے لئے چھوڑ دیا پھراس نے اپنی اس جنگ سے واپسی پر ساحل الریف کے قلعہ ملیلہ پر قبضہ کرلیا اور حرون نے قلعہ تادنت میں قیام کیا اور اپنی طرف وعوت دی اور یغم اس جھوا اور سلطان ہم شہری اس کے ساتھ بار بار جنگ کرتا رہا بہاں تک کہ وہ قلعہ سے بھاگ گیا اور اس نے ۵ کے اپنے میں اسے چھوا اور سلطان ابو پوسف کے پاس چلا گیا جیسا کہ ہم نے قبیلہ مطفر ہ کے ذکر کے موقع پر اس کے حالات میں اس کا ذکر کیا ہے اور اس کا حال وہ تھی ہیں۔

#### فصل

## شہر طنجہ کے فتح ہونے اور اہل سبتہ کے اطاعت کرنے اور ان برٹیکس لگنے اور اس کے ساتھ

#### ہونے والے واقعات کے حالات

موحدین کی حکومت کے آغاز میں بید دونوں شہر سبتہ اور طنجہ ان کی سب سے عظیم عملداریوں اور سب سے بوے مقوضات میں تنے کیونکہ بید کنارے کی سرحداور بحری بیڑوں کی بندرگاہ اور تجارتی سامان کے بنانے کا کارخانہ اور جہاد کی طرف جانے کا دہانہ اس کی ولایت القراب کے لیے خض تھی جو بنی عبدالومن کے سرداروں میں سے تھے۔

اورہم بیان کر چکے ہیں کہ رشید نے اس کے مضافات پر ابوعلی بن الحلای کوامیر مقر رکیا تھا جو بلنسیہ کاباشدہ تھا اور سے کہ افریقہ میں امیر ابوز کریا کے طاقت ور ہوجائے اور رشید کے مرجانے کے بعد بہتا ہے میں اس نے حکومت کواس کے سپر دکر دیا اور اس نے اپنے بیٹے ابوالقاسم کے ساتھ مال اور بیعت کواس کی طرف بیجا اور طبحہ پر یوسف بن محمد بن عبد اللہ بن احمد اللہ بن احمد اللہ بن المحمد ان کو جو ابن الامیر کے نام سے معروف تھا اندلیوں کی بیادہ فوج پر سالا راور قصبہ کا نتظم مقر رکیا اور امیر ابوز کریا نے سبعہ پر ابوز کریا جو اس اتر ااور ابوعلی بن سبعہ پر ابوز کریا گوا میر مقر رکیا جو اس کے بچا ابو بھی السید بن الشیخ الی حفق کا بیٹیا تھا ہیں وہ وہاں اتر ااور ابوعلی بن خلاص اپنے بیٹے کی وفات پر جوسلطان کے پاس جاتے ہوئے سمندر میں غرق ہوکر مرگیا تھا، عواقب سے پر بیٹان ہوگیا اور ابوعلی اور وہیں ۲۸۲ھ میں اس کی وفات ہوئی اور بعض اور بھن کو گول ہے کہ وہ اپنی تشتی ہی میں تو نس چلاگیا اور شام کو بجایا پہنچا اور وہیں ۲۸۲ھ میں اس کی وفات ہوئی اور بعض لوگوں کا قول ہے کہ وہ اپنی میں قوت ہوا تھا اور بچاہی میں دئن ہوا۔

المنتصر کے خلاف اہل سبند کی بغاوت : اور جب امیر ابوز کریا اس کے بعد عراج ہے میں فوت ہو گیا تو اہل سبعہ نے اس کے بیٹے المخصر کے خلاف بغاوت کروی اور ابن الشہید کو نکال باہر کیا اور اس کے ساتھ جو عمال تھے انہیں قل کر دیا اور دعوت کوم تفنی کی طرف بھیر دیا اور اس کا انظام جھون الرائدی نے سبھ کے مشائ کے عظیم الشان لیڈر ابوالقاسم الغرنی کے سبھ کے مشائ کے عظیم الشان لیڈر ابوالقاسم الغرنی کے ساتھ ساؤش کر کے کیا۔ اس نے اپ ابوالعباس احمدی گود کی پرورش پائی جوجلالت اور علم و دین ہے آ راستہ تھا کیونکہ اسے اس ماس ماس کی بناہ لیا کرتے تھے اور اس کی رحال سے بال سے باب کے تن کو بہت کے اس نے الرائدی کو اس کی برا اور موحد کو بہتے کو اس کی رحالت کی رحالت کی رحالت اور موحد کو بہتے کو اس کی بناہ لیا کرتے تھے اور التوں کی برا اس کی بات ماسے تھے بس اس نے بیان کر اس کی رحالت اور اس کی باور اور موحد کو دیا اور اور وہ اسے اس مرحد سے بے نیاز کرنے میں کافی ہو گیا اور اس نے جھون الرائدی کو تحرب میں بیر وں کی قیادت کے وارث ہوئے یہاں تک کہ الغرنی کو تم اس کی باس اس کی بیاں اس کے باس اس کی بیان تک کہ الغرنی نے اس کے بہلووں پر ان سے لئہ جھیڑکی بس وہ سبھ سے جھے کا ور ان میں سے بچھے مالقہ میں ابن الاحم کے پاس اثر تی ساور دیتے ہیں اور اور اور کی تھیں کہ ہم بیان کا ریاست کی گوائی وہ بیتے کہ ہم بیان الور کی جانے میں ابوالقاسم الغرنی سبھ کی ریاست برخود محتار ہو گیا اور اس کے بعد اس کے بیٹوں نے بیریاست حاصل کی جسے کہ ہم بیان کو سرس گے۔ ابوالقاسم الغرنی سبھ کی ریاست برخود محتار ہو گیا اور اس کے بعد اس کے بیٹوں نے بیریاست حاصل کی جسے کہ ہم بیان کے ابوالقاسم الغرنی سبھ کی ریاست کی گوائی وجھے کہ ہم بیان کے ابوالقاسم الغرنی سبھ کی ریاست کی دیاست حاصل کی جسے کہ ہم بیان کے دور سرس گے۔

طخیمہ: اور طبخہ بقیدا حوال میں سبید کا تالی تھا ہیں ابن الا میر نے ابوالقاسم فقید کی امارت کی پیروٹی کی پھراس نے اس سال اس کے خلاف بعناوت کردی اور خود مختارین بیٹھا اور اس نے این الی حفض کا پھرعباسی کا اور پھرا پنا خطبہ دیا اور سبیتہ میں الغرنی کے مسلک پر چلاا اور وہ اس حالت میں رہے بہاں تک کہ بنوم میں نے مغرب پر قبضہ کر لیا اور اس کی گھاٹیوں میں پھیل گے اور اس کے مسلک پر چلاا اور وہ اس حالت میں دست در آزی کر کے انہیں حاصل کر لیا اور اس کے بہاڑوں اور قلعوں میں اترے اور انہیں فتح کر لیا اور امیر ابو یجی بن عبد الحق اور اس کے بعد اس کا بیٹا بھی فوت ہو گئے اور اس کے بیٹے اور رشتہ دار اور خواص طبخ اور اصیلا کی اور امیر ابو یکی بن عبد الحق کی بنا اور اس کے بیٹے اور رشتہ دار اور خواص طبخ اور اصیلا کی اور کر دکولوث لیا اور این آلامیر نے ان سے معین کیس پر شرط کی کہ وہ آؤیت سے بازر ہیں اور دار الخلاف کی تھا ظت کریں اور راستوں کو درست کریں ہیں آس کی آن کے ساتھ ہتھ ہوڑی ہوگئی اور وہ اپنی ضروریات کے لئے شہر کی طرف آئے بھر انہوں راستوں کو درست کریں ہیں آس کی آن کے ساتھ ہتھ ہوڑی ہوگئی اور وہ اپنی ضروریات کے لئے شہر کی طرف آئے بھر انہوں نے سازش کی اور وہ کے اور وہ اس کے بیٹوں اس کے این الامیر پر سازش کی اور پوشیدہ فر نے اس میں عبار کی ہوگئی اور وہ ہوگئی ہوگئے اور وہ کے این الامیر پر ساخد کر کے آئے تی کر دیا ہور ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہیں ہوگئے ہوئی ہیں اس نے اپنی بیادہ فوجوں کے مسلم کر کے آئے تی کر بیاس کے این ہوگئی کہ وہ اس کے قبضہ میں رہا پھرائی ٹی اس پر قابض ہوگئی ہیں اس نے اپنی بیادہ فوجوں کے ساتھ ہرو بھر کے اس پر عملہ کر دیا اور اس کے قبضہ میں رہا پھرائی نے اس پر عملہ کر دیا اور اس کے قبضہ میں رہا پھرائی نے اس پر عملہ کر دیا اور اس کی تو نے بی بیادہ فوجوں کے ساتھ ہرو بھر کے اس پر عملہ کر دیا اور اس کی تو اس کی قبضہ کو اس کے قبضہ میں رہا بھرائی کی اس کی تو سر کی گئی ہوگئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہوگئی ہو گئی ہ

کی تھان کی اور ۲ کے ایھے کے شروع میں طبحہ سے جنگ کی کیونکہ میں ہتہ سے پہلے کی زبین میں تھا اور کی روز تک اس نے وہاں قیام کیا بھراس نے وہاں سے چلے جانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور ان میں اختلاف پیدا ہوگیا اور اس نے آکی فیسیل کے تیراندازوں کو جو بی مرین کی گھاٹیوں میں سے آواز دی تو لوگوں نے جلدی سے اس کی دیواروں پر چڑھ کراس پر قبضہ کر لیا اور رات بھر اہل شہر سے جنگ کرتے رہے پھرضے کو ہر ورقوت اس میں داخل ہو گئے اور سلطان کے مناوی نے لوگوں میں اہل شہر کی معافی اور امان کا اعلان کر دیا تو ان کا ڈرجا تار ہا اور وہ طبحہ کے کام سے فارغ ہو گیا جات ہو گا اور اسے اطاعت کے گئے بھیجا تو اس نے کئی روز تک اس سے جنگ کی پھراس نے اس شرط پر کہاں کی حفاظت کی بارے میں ذلیل کرنے کی اور اس کی تھا ظت کی جات ہوں کو جو اس کی تھا تا ہی ہو اور اس کی تو جیس جنگ کی پھراس نے اس کی یہ بات قبول کر کی اور اس کی فوجیس جائے اطاعت احت کی طرف کو جو اس بے جنگ کی پھراس نے اس کی یہ بات قبول کر کی اور اس کی فوجیس و بیا کہ ہم اس کا ذکر کریں گے۔

فصل

# سجلما سہ کے دوسری بار فتح ہونے اور بنی عبرالواد

## اورمعقلی عربول میں سے المعبات کے باس

#### بزور قوت جانے کے حالات

ہم بیان کر چکے ہیں کہ امیر آبویکی بن عبدالحق نے سجانا سداور بلا و در غد پر بقضہ کرلیا تھا اور اس نے اس پر اور دیگر

بلا قبلہ پر یوسف بن پر کاس کو امیر مقرر کیا تھا اور اس کے ساتھ اس کے بیٹے مقتاح کو بھی جس کی کئیت ابو حدید تھی 'اس کے

مشائخ میں اس کی دیکھ بھال کے لئے اتارا تھا اور مرتضٰی نے اپنے وزیراین عطوش کو ای اور النے پاؤس والیس کر دیا اور یقم اس نے

لینے کے لئے بھیجا تھا' پس امیر ابویکی نے اس پر تملہ کر کے وہاں سے بھگا دیا اور النے پاؤس والیس کر دیا اور یقم اس نے

مدے جس کے کامیاب ہوجانے کی اُسے اُمید تھی 'اس کا قصد کیا' پس امیر ابویکی اس سے پہلے یہاں بھی گیا اور مالقہ اس سے

ورے تھا اور وہ وہاں سے ناکام و نامر ادموکر اور محافظوں کو تھھڑیاں لگوا کرواپس لوٹ گیا اور امیر ابویکی نے اگر چہ یوسف

میں 'کے سردار پیمی بین مقرر کیا تھا پھر اس نے اس کی امارت کے ڈیڑھ سال بعد بی عسکر جو تھر بین وظیف کے نسب کے ہمسر

ہیں 'کے سردار پیمی بین مندیل کو اس کا امیر مقرر کیا پھر دو ماہ بعد حکومت کے پروردہ بی برسان میں تھی بین عران این عبلہ کوامیر

ہیں 'کے سردار پیمی بین مندیل کو اس کا امیر مقرر کیا پھر دو ماہ بعد حکومت کے پروردہ بی برسان میں تھی بین عران این عبلہ کوامیر

ہیں 'کے سردار پیمی بین مندیل کو اس کا امیر مقرر کیا پھر دو ماہ بعد حکومت کے پروردہ بی برسان میں تھی بین عران این عبلہ کوامیر

یغمر اسن کی عہد شکنی اور یغمر اسن نے ذوی عبید اللہ ہے عہد شکنی کی اوران المہذبات ہے دوئی کر کی اور نیاس کے اوراس کی قوم کے اوراس کی دعوت کے خلص حلیف اور مددگار بن گئے اور سجلما سدان کی جولا نگاہوں میں شامل تھا اور ان کے مسافروں اور چرا گاہوں کے تلاش کرنے والوں کا ٹھکا نہ تھا اور وہاں ان کی معروف اطاعت کی جاتی تھی اور جب علی بن عمر فوت ہوگیا تو انہوں نے اس پر قبضہ کرنے کے لئے یغمر اس کور بچے دی اور انہوں نے الل شہر کواس کی اطاعت اختیار کرنے بر آمادہ کیا اور اس سے گفتگو کی اور اسے گفتگو کی اور اسے گفتگو کی اور اسے بلایا پس اس نے اپنی فوجوں کے ساتھ آکر اس پر قبضہ کرلیا اور جھر بن زکر از بن بین جمامہ کی اولا دہیں سے عبدالملک بن محمد بن قام بن ورع کواس کا امیر مقرر کیا جواب باب کی مال خواہر پھر اس بن جمامہ کی تھا اور اس نے ان دونوں کے ساتھ اپنے بینے امیر ابو یکی کو بھی شاہان علامت کے قیام کے لئے اتا را پھر اس نے دوسرے سال آسے اس کے بھائی پرفتے ولائی اور ہر سال اس کا بھی خال ہوتا تھا۔

سلطان ابو ایوسف کا بلا دِمغرب کو فتح کرنا اور جب سلطان ابو یوسف نے بلادِمغرب کوفتح کیا اوراس کے اعصار اور پہاڑ اس کی اطاعت میں شامل ہو گئے اور اس نے بی عبدالمؤمن کو ان کے دارالخلافے پر قابض کروا دیا اور ان کی علامت کومٹادیا اور طبحہ فتح ہوگیا اور سبتہ نے اطاعت کر لی جو کنارے اور مغرب کی سرحد کی طرف جائے کے لئے بندرگا ہے تو اسے بلاوقبلہ کا خیال آیا تو اس نے مجلسا سہ پر متفلب بنی عبدالواد سے مجلسا سہ کو حاصل کرنے اور ان کی دعوت کی بجائے اس میں اپنی دعوت دیے کا عزم کیا لیس اس نے رجب میں فوجوں کے ساتھ اس پر حملہ کرکے اس سے جنگ کی اور وہ ایل

مغرب کے سب باشندوں زنانہ عرب بربراور تمام فوجوں کوجع کر کے وہاں لے گیااوراس پرا لات حصار منجائیق وغیرہ اور الو ہے کے گولے جھنکنے والے آلات نصب کردیے پان وہ ایک سال تک وہاں سے وشام قال کرتے ہوئے تھرار ہا کہ ایک روز اچا تک منجنیق کے پھروں ہے دیوار کا ایک حصد گرگیا اور وہ نہایت سرعت کے ساتھ اس شکاف ہے صفر سالے المجھیں برور توت شہریں داخل ہو گئے اور انہوں نے جانبازوں اور بحافظوں کوقل کر دیا اور بچوں کوقید کر لیا اور ووثوں سالا رعبد الملک بن حید اور یغر اس بن بن جمام اور ان کے بنوعبدالواد کے ساتھ اور المنباط کے امراقی ہوگئے اور سلطان ابو یوسف نے کمل طور پر بلاو مغرب کوفت کوفت کا اور یغر الواد کے ساتھ اس کی اطاعت ہونے لگی پس اس میں کوئی معقلی الیا نہ تہا جو اس کی دعوت کا البحدار نہ ہواور نہ کوئی المیں جمام ہوگئی تو اس کے امراقی کی باس جاتی ہواور نہ کوئی اُمیدر ہی جو اس کے سال اور جب اس کی امارت و حکومت کی تنظیم و ترتیب اللہ کے ضل واحدان سے ممل ہوگئی تو اس سے اللہ کی اطاعت میں اس کے دشنوں سے جہاد کرنے اور سمندر سے پرے کے کمزور بندوں کو بچانے کے لئے جنگ کی طرف توجہ پھیر دی جس کا ذکر ہم کریں گے۔

اور جب وہ تجلماسہ نے وٹا تو اس نے مراکش جانے کا ارادہ کیا جہاں ہے وہ آیا تھا پھر وہ سلا گیا اور کئی روز تک وہاں تھرار ہا اور اس کے حالات اور اس کی سرخدوں کی حفاظت کے معاملات پرغور کیا اور اسے حاکم سبنۃ ابوالقاسم الغرنی کے ساتھی ابوطالب کے فائل جانے کی اطلاع ملی تو وہ جلدی ہے اپنے دارالخلافے میں پہنچا اور اُسے خوش آ مدید کہا اور وہ اپنے تعلیوں کو اس کے حسن سلوک سے پُرکر کے اس کا شکر یے میں رطب اللمان ہوکر اپنے باپ کے پاس واپس آیا پھر وہ ایس جانے کے مام میں مشغول ہوگیا جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

### فصل

## جہاداورسلطان ابو یوسف کے نصاری پر غالب آئے اوران کے لیڈر ذننہ کے تل

### ہوئے اوران سے ملتے جُلتے حالات کے واقعات

اندلس کا کنارہ پہلی فتح سے لے کرمسلمانوں کی سرحدتھی جس میں ان کا جہاد پڑاؤاور شہادت وسعادت کا راستہ تھا اور اس میں ان کا عبراد پر اؤاور شہادت و سعادت کا راستہ تھا اور اس میں ان کا تھبرنا ایسے ہی تھا چیسے گرم پھر اور کفر کی تاریکی میں ناخن اور پکلی کے درمیان تھبرنا ہو کیونکہ ان کے پڑوس میں ان کی عبرت ہو تھیں اور انہوں نے ان کوتمام جہات سے گھیرا ہوا تھا اور سمندر ان کے اور ان کے مسلمان بھا ٹیوں میں روک تھا کیونکہ وہ اپنی تو م اور اپنے اہل دین سے منقطع تھے اور ان کی مدو سے دور تھے اور اس نے اس بارے میں کبار

تا بعین اورعرب مرداروں مصمضورہ کیا اور انہوں نے أسے دائے دی اور اگر موت اُسے ندرو کی تواس نے اس رائے برعمل کرنے کا عزم کرایا تھا جس میں اسلام کواپنے پڑوی کفار پر قرایش مفنراور یمن کے عربوں کی طویل حکومت سے غلبہ حاصل ہوتا اور انہیں وہاں بی امیہ کے دور میں وہ مشہور غلبہ حاصل ہوا جو تین سوسال یا اس کے قریب قریب زمانے سے دونوں کناروں پراپنے پر پھیلائے ہوئے ہے یہاں تک کہ چوتھی صدی جمری میں وہاں ایٹری پھیل گئی اور سمندر سے ورے عربوں کی حکومت کے فنا ہونے ہے مسلمانوں کاغلبہ ختم ہو گیا اور مغرب میں بربری طاقت ور ہو گئے اور ان کی شان میں اضافہ ہو گیا اورمرابطین کی حکومت آگئ تواس نے مغرب میں اتحاد اسلام کی خلیج کو پاٹ دیا اور سنت سے تمسک کیا اور جہاد کی طرف دیکھا اور ماوراءا بحریے ان کے بھائیوں نے انہیں اپنی مدافعت کے لئے بلایا تو وہ ان کے باس گئے اور انہوں نے دیمن کے ساتھ جہا دمیں شان دار کارنا ہے دکھائے اور طاغیہ بن اونوش پر یوم الزلاقہ وغیرہ کے روز حملہ کر دیا اور قلعوں کو فتح کیا اور دوسرے قلعوں کو واپس لیا اور انہوں نے ملوک الطّوا کف کوا تا رااور دونوں کناروں کومتحد کیا اور ان کے بعد موجدین ان کے ا چھے راستوں پر چلتے ہوئے آئے اور انہوں نے جہا دمیں کا رنامے دکھائے اور یعقوب بن منصور کی ہلاکت کے روز انہوں نے طاغیہ سے جنگ کی یہاں تک کدموحدین کے غلبے کا خاتمہ ہو گیا اور ان میں اختلاف ہو گیا اور بی عبدالمؤمن کے سرداروں نے اندلس کے امراء کے ساتھ امارت کے بارے میں جھڑ اکیا اور خلافت پر جنگ کی اور ظاخیہ سے ممک طلب کی اور اُسے غلبہ کے لائج سے مسلمانوں کے بہت سے قلعوں پر کامیاب کروا دیا اس اٹلس کواپنی جانوں کے متعلق خوف لاحق ہو گیا اور انہوں نے انہیں نکال دیا اور مرسیہ اور شرق اندلس میں ابن ہودنے اس کام کوسنجالا اور اس کے بقیہ اطراف میں اپنی دعوت کو عام کیا اور ان میں عباسی دعوت کو قائم کیا اور بغداد میں ان سے گفتگو کی جیسا کہ ہم نے ان کے حالات میں اپنی جگہ پر مفصل طور پر بیان کیا ہے پھرابن ہود' دوری کی وجہ ہے اور اُسے حاصل کرنے والی پارٹی کے کھودینے کی وجہ سے غربیہ کے علاقے میں رک گیا اور یہ کہ اس کی حکومت متحکم نہ تھی۔

طاغیہ کا اندکس پر حملہ: اور طاغیہ نے ہر طرف ہے اندلس پر حملہ کر دیا اور سلمانوں میں بکثر ت اختلاف ہو گیا اور ہو عبد المحرمن اس مصیبت میں مشغول ہو گئے جوزنا تہ کے بی مرین کی جانب ہے ان پر آ بڑی تھی اور حمد بن یوسف بن الاحمر غربیہ کمرا سلم علی کا فی ہو گیا اور اس نے اس کے قلع ارجولہ پر حملہ کر دیا اور وہ ہڑا بہا در سر دار اور جنگوں میں خابت قدم رہنے والا تھا بس اس نے ابن ہود کے ہاتھ ہے کے بعد دیگرے اندلس کے مضافات کو کشاکش کرتے ہوئے جھین لیا بہال تک کہ مسلم ہو گیا اور اس اثناء میں وشمن نے ہر جانب ہے جزیرہ اندلس پر حملہ کر دیا اور ابن ہود کے اور اس اثناء میں وشمن نے ہر جانب ہے جزیرہ اندلس پر حملہ کر دیا اور اس اثناء میں وشمن نے ہر جانب ہے جزیرہ اندلس پر حملہ کر دیا اور ابن ہود نے اور ابن الاحر ڈرا کہ وہ طاخیہ کے ساتھ اس پر تی کرے گا گیا ور وہ اس کی خاطر مسلمانوں کے دوقلعوں ہے دست بردار ہو گیا اور ابن الاحر ڈرا کہ وہ طاخیہ کے ساتھ اس پر تی کرنے گو گیا تا کہ اس کے باشندوں کو لی کرنے اور چب امیر ابوز کریا فوت ہو گیا تو اس نے دعوت تقصی کو خیر باد کہد دیا اور خود مخار بی بیٹھا اور امیر الموشین کا نام اختیار کرلیا اور شرق میں ابن ہود اور بی این ہود اور بی الادے خات نے برآ مادہ کیا تو وہ مردیش کی اولا دیے اس سے جھڑا کیا اور آسے ام حکومت نے الفرنیز ہ کے بلادسے طاخیہ کے لئے آنے پرآ مادہ کیا تو وہ مردیش کی اولا دیے اس سے جھڑا کیا اور آسے ام حکومت نے الفرنیز ہ کے بلادسے طاخیہ کے لئے آنے پرآ مادہ کیا تو وہ میں اشرا اور بیر سال وہ کے تھی تھی جس میں مسلمانوں کی سرحدیں ضائے ہو گئیں اور ان کی رکھ

لوٹ لی گئی اور دشمن ان کے بلا داورا موال کوجنگوں میں لوٹ کے لئے اور صلح میں مدارات اور خراج کے لئے نگل گیا۔ اور کفر کے شیطان اس کے شہروں اور دارالخلافوں پر قابض ہو گئے۔

این اوفوش کا قرطیہ ہر قبضہ: اور ابن اود فوش نے ۱۳۲۱ ہے بین قرطبہ پر قبضہ کرلیا اور ۱۳۲۰ ہے بین برشلونہ اور بلا پہر اور ان کے درمیان الاتحداد اللہ اور پہاڑوں پر قبضہ کرلیا اور مشرق میں باغیوں کی حکومت کا خاتمہ ہوگیا اور ابن الاحم مغربی اغلاس میں اکیلارہ گیا اور الفونیز ہ اور اس کے اور گرد کے وسیع علاقوں کی ممانعت کی وجہ سے اس کا دائر ہ تنگ ہوگیا اور اس نے ویکنا اور کی ان کو مت کو کرد کے گاور اس کا دائر ہ تنگ ہوگیا اور اس نے نی اس کے متعلق من کے گئی اور مسلمان ساحل سمندر کی ہوئی کرے گا پس اس نے تمام علاقوں سے وست بردار ہونے کی شرط پر طاخیہ سے شلح کی اور مسلمان ساحل سمندر کی ہوئی رزیوں میں اپنے ویشن سے بیختے کے لئے چلے گئے اور اس نے اس کی مجمانی کے لئے غرنا طرح کرونی کیا اور وہاں اس کی رزیوں میں اپنی کی ہوار اس کو دران میں اس کا فریا دی رہائش کے لئے غرنا طرح کرونی کیا اور وہاں اس کی مجمد بی ساور اور بیویوں اور بیوں اور بیوں اور بیوں کو دہمن کی میں اس کا فریا دی میں موران میں اس کا فریا دی میں موران میں اس کا فریا دی میں موران اور بیوں کو دوران میں اس کا فریا دی کیا ہوئی نواہ نہ پاتا تھا۔ پھروہ مبلا ومن کو کار تا رہا اور ابل اندلس کے سرح دارا اور بیویوں اور بیوں کو کہا کہ بیاں تک کی موران کی بیاں تاتھا۔ پھروہ مبلا ومن کو اور ابلاد ہوں کے نام سے مشہور تھا فوت ہوگیا اور میدولقب اسے اس وقت سے کو کی بناہ نہ پاتا تھا۔ پھروہ والوں کی خوران کی اطراف پر قبنہ کرنے میں مورف ہوگیا یہاں تک کی سلطان ابوعبداللہ تھر بن یوسف بن الاحم ہو این خوران کی 
اس کے علاوہ بنی مرین جہاد کوتر ججے دیتے تھے اور ان کے دلوں میں اس کی طرف میلان پایا جاتا تھا اور جب بنو ادر اس اس کے علاقہ بنی عبد الحق نے خلاف بغاوت کی اور اس ادر لیس بن عبد الحق نے وحشت محسوس کی اور انہوں نے ایجا ہے میں سلطان یقوب بن عبد الحق کے خلاف بغاوت کی اور اس کے ان کی رضا مندی حاصل کی اور ان سے سلے کی اور ان میں سے بہت سے آدمی جنگ کے لئے اور اندلس میں سلمانوں کی مدد کے لئے سمندر پار کرنے کے لئے تیار ہو گئے اور ان کے پاس بنی مرین کے رضا کاروں کا بہت بوالشکر جمع ہوگیا جو تین مرد کے لئے سمندر پار کرنے کے لئے تیار ہوگئے اور ان نے عامر بن اور لیس کو اس لشکر کا سالار مقرر کیا اور وہ اندلس پہنچ اور ان میں بہت کارنا ہے دکھائے۔

ابن الاحمر كا استے بيٹے كو امير مقرر كرنا: اور ابن الاحر نے اپنے بيٹے ثمر كواپ بعد امير مقرر كيا جواپ باپ ك زمانے علم كے حصول كى وجہ سے فقيہ كے نام سے مشہور تھا اور اس نے أسے وصيت كى كدوہ امير المسلمين كرئے كوم خبوطى سے تھا ہے دہے اور اس كا دفاع كرے اور أسے اپنے آپ اور مسلما توں سے مقدم كرئے

جب طاعیہ نے حملہ کیا تو اس نے اپنے باپ کو ذن کرنے میں جلدی کی اور اندلس کے تمام مثال کا کواس کے پاس بھیجا اور ان کا وفعد اسے جملہ کی فتح سے واپس آتے وقت ملا 'جومغربی سرحدوں کی آخری فتح اور غلبے کی بیناہ اور حکومت کی باگ ڈور تھا اور انہوں نے فرمال پر داری کے لئے جلدی کی اور اُسے وشن کے سلمانوں پر حملہ کرنے اور انہیں دبانے کی خبر کی اطلاع دی تو اس نے ان کے وفعد اور دوسا کوخش آمدید کہا اور اللہ کے داعی کو جواب دینے اور جنت کوا تھا یہاں جلدی کی اور امیر المؤمنین اپنی امارت کے آغاز سے ہی جہاد کے اعمال کو ترجیح دینے والا اور انہیں پند کرنے والا تھا یہاں

تک کواس نے اپنی دوسری اُمیدول پر بھی اسے ترجے دی اور اپنے امیر ابدیجی کے زمانے میں اندلس سے جنگ کرنے کاعزم كيااور جب انہوں في من هي مكناسه ير قبضة كيا توانہوں نے اس سے اس بارے ميں اجازت طلب كي مكر اس نے أسے اجازت نددی اور دہ اینے خواص اقارب اور اپنے خاندان کے اطاعت کنندوں کے ساتھ جنگ کو چلا گیا اور امیر ابو یکی نے حاتم سبتہ کوابی علی بن خلاص کے عہد کے متعلق اشارہ کیا کہ وہ اسے جانے سے روکے اور اس کی روا تکی کے اسباب کو منقطع کر دے اور جب وہ قصر الجواز تک پہنچا تو اس کے دوست یعقوب بن برون الجزئ نے اس کے عزم کو اس سے موثر دیا اور اس کے ساتھ جہاد کا وعدہ کیا کہ وہ مسلمانوں کو جع کرنے کے لئے امیر بن کردشمن پر غالب ہوگا اور اس کے دل میں اس سے بے رغبتی اور اس کی طرف میلان پایا جاتا تھا 'پس جب وہ وفداس کے پاس آیا توانہوں نے اس کے عزائم کو بیدار کیا اور اس کے اراد ہے کی تعریف کی تواس نے فوجوں کوجع کرنا شروع کیا اورلوگوں کو جنگ پر آمادہ کیا اور شوال ۲۲ ھیں فاس سے طبحہ کی بندرگاہ کی طرف گیا اور اپنی قوم کے پانچ ہزار آ دمیوں کو تیار کیا اور ان کی کمزور یوں کو دور کیا اور انہیں بے تار عطیات دیے اورا پنے بیٹے مندیل کوان کا سردارمقرر کیا اور اُسے جھنڈا عطا کیا اور حاکم سبتہ الغرنی سے ان کے جانے کے لئے کشتیال مانکیں پس و ہ اسے قصرا عجاز میں ہیں بحری بیز وں کے ساتھ ملائیں وہ فوج کو لے گئے اور وہ طریف میں اتر ااور تین دن آ رام کیا اور دارالحرب میں گھس کر دورتک چلا گیا اوراس کی سرحدوں اور میدانوں پر حملے کئے اوران کے ہاتھ غزائم سے بحر گئے اورانہوں نے خوب قبلاً م کیااور قیدی بنائے اور آبادیوں اور آثار کو تباہ و برباد کیا یہاں تک کہ وہ شریس کے میدان میں اتر اتو اس کے حافظوں نے جنگ سے بزولی دکھائی اوروہ شہروں میں گس کتے اوروہ وہاں سے الجزیرہ کی طرف واپس آ گیا اوران کے ہاتھ اموال سے اور ان کے تھلے قیدیوں سے اور ان کی سواریاں گھوڑوں اور ہتھیاروں سے بھریور تھیں اور اہل اندلس نے ویکھا کہانہوں نے عام العقاب برحملہ کر دیا ہے اور اس کے بعد کفار نے زبردست فر مانبرداری اختیار کر لی اور امیر المؤمنین کو بھی خبر بہنچ گئی تو اس نے بنفس نفیس جنگ کاعز م کرلیا اور وہ اپنے بلا د کی سرحدوں کے بارے میں یغمر اس کے جنگی ظالموں سے ڈرگیا۔

پی اس نے اپ پوتے تاشفین بن عبدالواحد کو بی مرین کے ایک وفد کے ساتھ یغر اس کے ساتھ مصالحت کرنے اور کارِ جہاد کے قیام کے لئے مسلمانوں کے درمیان جنگ کے بتھیار چینکنے اور سلح وانفاق کی طرف دجوع کرنے کے لئے بھیجا تو اس نے اور اس کی قوم کی آمد کی پزیرائی کی اور الفت وقبولیت کی طرف جلدی کی اور اس نے بنی عبدالواد کے مثاری کوسلح کے طرف کے لئے سلطان کے پاس بھیجا اور ان کے ساتھا پلی اور قیمی تحاکف بھیجا ور اللہ تعالی نے اسلام کومتحد کر دیا اور امیر المؤمنین کی طرف اور اسلام کومتحد کر دیا اور امیر المؤمنین کی طرف میلان پایا جاتا تھا اور اللہ نے اُسے جو فراغت دی تھی وہ اس پر اس کا شکریدا دا

پھراس نے تمام لوگوں اور قبائل کو جمع کیا اور مسلمانوں کو دعوت جہاد دی اوراس بارے میں تمام اہل مغرب یعنی ناتہ عربوں' موحدین' مصامدہ' ضہاجہ' غمارہ' اور یہ' مکناسہ تمام قبائل برابرہ اور تخواہ دار اور رضا کار باشندگان مغرب کو خطاب کیا اور انہیں للکارااور سمندرکو پارکیا اور طریف کے میدان میں اتر ااور جب سلطان ابن الاحرنے اس سے مدوما نگی تھی

اوران نے مشائخ اندلس کواس کے باس بھیجاتھا تو اس نے اس پرشرط طائدی تھی کہ وہ اس کی توجول کے اتر نے کے الح بنذرگاہ کے ساحل پر بعض سرحدوں سے دستبروار ہوجائے گالی وہ رندہ اور طریف سے دستبروار ہو گیا اور جب وہ طبخہ میں انترا تواین بشام نے جو جزیرہ خصراء میں گھومتا چرتا تھا اس کے پاٹ آنے میں جلدی کی اور سمندر پارکر کے اس کے پاٹ پہنچا اور طنجد کے باہرا سے ملااوراس کی اطاعت اختیار کرلی اورائے اپنے ملک کی باگ ڈورتھا دی۔

ا بن اشقيلوله أورا بواسحاق: اوررئيس ابوتحد بن اهقيلوله اوراس كاجهائي ابواسحاق جوسلطان ابن الاحركا قرابت دارتها وہ بھی اس کا تابع اوراس کامدد گارتھا اوران دونوں کے باپ ابوالحسن نے ابن ہود کے خلاف بغاوت کرنے اور ابن الباجی پر قا الما تبهمل كرنے كے بارے ميں اہل اشبيليہ سے ساز باز كرنے ميں بوايارت اداكيا تھا اور جب اس كى حكومت ميں اس كا قدم تک گیا اور یا غی اس کے معاملے میں غالب آ گئے تو ان کے حالات خراب ہو گئے حالانکہ اس سے قبل اس نے ابو محمد کو مقالہ اور ابنوا بھا <del>کی کو دار</del>ی آش کا حاکم مقرر کیا تھا ایس ابو محد بن اشقیلولہ مالقہ میں طاقت ور ہو گیا اور اس نے اسے مختص کر لیا حالانکہوہ قوم کے لحاظ سے یارٹی اور رشتہ دار تھے۔

اور جب ابو محرکو پید چلا که سلطان یعقوب بن عبدالحق کی اجازت سے اہل مالقہ کا وفدایں کے پاس اپنی بیعت اور فریادرس کے ساتھ آیا ہے تو وہ سلطان کی دوئی کی طرف مائل ہو گیا اور اس نے مخلصانہ طور پر اس کی خیرخواہی کی اور جب سلطان طریف کی جانب اتر اتواس کی فوجوں نے جزیرہ اور طریف کے درمیان کے میدان کو چردیا اور سلطان این الاحریعی فقیہ ابو محدین الشیخ ابی دبوس حاکم غرنا طداور رئیس ابو محمد بن اشقیلولہ حاکم مالقداور غربیہ کے درمیان سلطان سے ملاقات کرنے ك لئة مسابقت شروع موكى اوروه أسے خوش آ مديد كہنے اور اس كى فرما نبروارى كے بارے ميں جھڑنے لگے پس اس نے ان دونوں سے امور جہاد کے بارے بیں گفتگو کی اوران دونوں کواسی وقت ان کے شہروں کی طرف والیں مجموا دیا۔

ا بن الاَحركي ناراضكي: اورابن الاحرايك وسوت كے باعث جس نے اسے عصد دلايا تھا تاراض ہوكروالين لوٹا اور جلدی سے الفریتر ہ کی طرف کیا اور اس نے اپنے بیٹے امیر ابو بیقوب کو اپنی فوج کے پانچے ہزار جوانوں پرسالا رمقرر کیا اور اس نے اپنے دستوں کومیدانوں اور پہاڑوں کے درمیان تھیتوں کے تباہ کرنے اور آبادی کے برباد کرنے اور اموال کو لویٹے اور جا نبازوں کوتل کرنے اور غورتوں اور بچوں کوقید کرنے کے لئے جھیجا 'یہاں تک کدوہ المدور اور تالبہ اور ایدہ تک پہنچ کیا اور وہ بلمہ کے قلع بین برور قوت داخل ہو گیا اور باقی جو قلع اس کے رائے میں آئے اس نے ان کے نشا نات کو مٹاویا اوران کے اموال کولوٹ لیا اور واپل آ گیا اور زمین قیدیوں سے موجیل مارنے کی یہاں تک کہ وہ رات کے پیچلے پہر وارالحرب کی مرحداستجہ میں آرام کے لئے اترار

نعا قب كى اطلاع اور قاصد نے آكر اطلاع وى كدوشن اپ قيديوں كوچشرائے اور اپ اموال كووايس لينے ك کتے اس کا تعاقب کررہا ہے اور رومی لیڈر اور ان کاعظیم سردار ذننہ ان کی جنتو میں بلادِ نفرانیہ کی اقوام کے بالغ جوانوں کے ساتھ لَکلا ہے پس سلطان نے غنائم کواس کے سامنے پیش کیااور ایک ہزار سواروں کواس کے آگے بھیجااور وہ ان کے پیچھے پیچیے چلااور جب بیچیے سے دشمن کے جھنڈے قریب ہوئے تو وہ جرارلشکر تھااوراس نے بھی میدانِ جنگ کومنظم ومرتب کیااور

زنا تد نے بھی اپنی عقول وعزائم پر نظر ٹانی کی اوران کے ارادوں میں حرکت پیدا ہوئی اور انہوں نے اپنے رب کی اطاعت
اور دین کے دفاع میں بڑی شجاعت دکھائی یہاں تک کہ فتح کی ہوا چلی اور اللہ کا امر غالب آگیا اور نظر انیوں کی فوج منتشر ہو ۔
گئی اور عظیم سردار ذننہ اور کفار کی بہت می فوج ہاری گئی اور اللہ تعالی نے ان کومسلمانوں کا قیدی بنادیا اور ان میں مسلمل قبلام جاری رہا اور معرکہ کے مقتولوں کی تعداد شار میں جے ہزار تھی اور مسلمانوں میں سے تمیں سے زیادہ آدمیوں کو اللہ تعالیٰ نے شہادت سے سرفراز فر مایا اور اللہ نے اپنے گروہ کو فتح عطافر مائی اور اپنے مددگاروں کوعزت دی اور اپنے دین کی مدد کی اور ملمت کے اس جامی گروہ سے دشن پروہ کچھ ظاہر ہوا جس کا اُسے گمان بھی نہ تھا۔

فننه كا سرائن الاحمر كے در بار ميں : اور مسلمانوں كے امير في ظيم ليڈر ذننہ كے سركوا بن الاحمر كے باس بھيجا جے اس نے ان كے خيال ميں پوشيده طور پراس كى قوم كى طرف واپس بھيج ديا حالا نكه اس سے قبل اس نے اسے دوئى سے سرفراز كيا تھا جے اس نے ان كے لئے خالص مدارات اور امير المسلمين سے انتراف كے لئے ظاہر كيا تھا جس كے شواہد بھي محمد بعد اس كے خلاف نماياں ہو گئے جيسا كہ ہم اسے بيان كريں گے۔

امیر المسلمین کی جنگ سے والیتی: اور امیر المسلمین اپی جنگ ہے ای سال ربح الاول کے نصف میں الجزیرہ کی طرف واپس آگے اور انہوں نے کتاب وسنت کے مطابق بیت المال کے لئے خس لینے کے بعد تاکہ وہ اے اس کے مصارف میں خرج کر سکے عابد بین میں غزائم اور دخمن سے حاصل ہونے والے قید پون اور گھوڑ وں کو تقدیم کیا' کہتے ہیں کہ اس جنگ میں غزائم کی مقدا را لیک لاکھ چوہیں ہزارگائے سات ہزارآ ٹھ سوئیں قیدی چودہ ہزار چھ سوگھوڑ نے اور لا تعداد بحریاں تحسیر جن کا کرت کے باعث تارہ بین کیا جاسکا تھا ان کے خیال میں الجزیرہ میں آبی کرتے ہوئے اشیابیہ چلے گئے اور اس جنھیا روں کا بھی بھی حال تھا اور امیر المسلمین نے چھر روز الجزیرہ میں قیام کیا ہیں جنگ کرتے ہوئے اشیابیہ چلے گئے اور اس کے نوار میں میں خوب قبل م اور لوٹ ماری اور شرکت کے دوماہ بعد الجزیرہ کو واپس آگئے اور رویت سے الگ اپنی طرف چلے گئے اور آسے فسا داور لوٹ ماری مزا چھایا اور جنگ کے دوماہ بعد الجزیرہ کو واپس آگئے اور رویت سے الگ اپنی فوج کے اور آسے فسا داور لوٹ ماری مور بھی کہا تا اور آبادی میں خوب کو واپس آگئے اور رویت سے الگ اپنی خور و فوج کہا اور اس کے لئے جزیرہ کے ساتھ ایک مور بندی کی بی انہوں نے مشہور شہر کی قبیر کے لئے نہیں جگرہ وروہ بھی کا در اس کے لئے جزیرہ کے ساتھ ایک جگری صد بندی کی بی انہوں نے مشہور شہر کی قبیر کے لئے نہیں جگرہ وروہ بھی اور اسے اس بھی داول بندر کا ہوا دی بھر وہ وہ بھی اور اس کے لئے دیو شہر کی طرف چلے گئے اور اسے خواد اور اسے خواد بیاد خواد وہ کر کے اور منز می اس میں داخل ہو گئے اور اپنے کو مت اور اسے مدور وکرکر کے نے دیا گئے جیاں کر بن گئی کر دیا کہ تھیاں میں اس میں داخل ہو گئے اور اپنی حکومت اور اسے دور اور کرکر نے نے کہ جلیا کہ ہم بیان کر بن گئی کہ دور کر سے اس پر باغی اتار نے کے طلاح کے اور اسے کا حم میں وار کی کر اور کی خور کی کر اور کے میں خور وکرکر کے نے دیا کہ جیاں کر بن کی کر کے دور خرب سے اس پر باغی اتار نے کے طلاح کے دال اس کر کر کے دور کر کر نے دور خرب سے اس پر باغی اتار نے کے طلاح کے دالے کے دور کی کر دور کی کر کے دور کر کر کے دور خرب سے اس پر باغی اتار نے کے طلاح کے دالے کر کر کے دور کر کر کے دور کر سے دیا گئی کی دور کور کر کے دور کر کر کر کی کر کر کے دور کر کر کے دور کر کے دور کر کر کر کر کر کے دور کر کر کی کر کر کر کر کر کر کر کی کر کر کر کر ک

September 1986 - Andrew Stein Stein and Stein 
## and Brown and Institute the state of the sta

### فاس میں جدیدشہر کی حدیثدی کرنے کے حالات

#### اوراس کے بقیہوا قعات

جب سلطان امیر اسلمین اپنی جهادی جنگوں سے واپس آیا اور اس کے ہاتھوں پر غلبہ اسلام کا الی احسان پورا ہوا اور اس کی واپنی سے اہل اندلس کوقوت حاصل ہوئی تو وہ مغرب کی طرف ایک اور احسان کے لئے گیا جواس کے دوستوں کے غلبے اور اس کی حکومت سے فساد کے اسباب کوشم کرنے سے تعلق رکھتا تھا جو سعا دت اور جملائی کا جامع تھا اور بیوا تھہ یوں ہے کہ جب بچے کچھے بنی عبد المومن اور ان کی جماعت فتح کے موقع پر مراکش سے بھا گے جبل جال میں چلے گئے جوان کی امارت و دعوت کا اصل ان کے خلفاء کا بدئن ان کے اسلاف کا دارالخلاف اور ان کے امام کا گھر اور ان کے مہدی کی محبد تھا اور ایک بہتی میں جوان کے مضافات جہاں وہ اچھا شکون لینے اور اس کی ڈیارت سے برکت حاصل کرنے کے لئے بیٹھتے تھے اور ایک بنتی میں جوان کے مضافات کے آگھی اپنے غز وات سے پہلے وہاں آتے تھے جے وہ اپنا بہترین میگرین جمجھتے تھے ہیں جب جماعت اس کے پاس آئی تو اس کے پہاڑ میں قلعہ بند ہوگئی اور اس کی کشتی میں پناہ کی اور انہوں نے اپنی امارت کے قیام کے لئے خلفائے بنی عبد المومن میں سے ایک شریف الاصل کو جو کمز ور یا دواشت والا اور بے نصیب تھا 'امیر مقرر کیا اور وہ مرتضی کا بھائی اسے ق توان کے ماری بیعت کی اور اس میں ان کی حکومت کے وزیر ابن عطوش نے بڑا پارٹ اور کیا۔

اور جب سلطان یعقوب بن عبدالحق نے محمد بن علی بن محلی کومراکش کے مضافات پر امیر مقرر کیا تواس نے ان کے ساتھ جنگ کرنے اور ان کے مددگاروں کی مہر بانی جا ہے کے لئے کوئی عملی اقدام نہ کیا اور اس تھ جنگ کرنے اور ان کے مددگاروں کی مہر بانی جا ہے گئے کوئی عملی اقدام نہ کیا اور اس کی تیزی سے شکست کھا گیا گھرای سمال رہے اور ان کی تیزی سے شکست کھا گیا گھرای سمال رہے الاقل کے مہینے میں جبل کو چلا گیا اور اس کی دوشیزگی اور مہر کوتو ڑویا اور طویل جنگ کے بعد بر ورقوت ان پر غالب آگیا۔

ابن عطوت کی ہلا گت اور وزیرا بن عطوق جنگ میں ہلاک ہو گیااوراس کے کمزور خلیفہ اوراس کے م ژاد ابوسعید السید
البالریج اوران دونوں کے ساتھ جو مددگار تھے انہیں گرفتار کر کے مراکش کے باپ الشریعۃ میں ان کے مقل میں لایا گیا اور
انہیں قبل کر کے ان کے اعضاء کوصلیب دیا گیا اور ان مقولین میں اس کا کا تب القبا کلی اور اس کی اولا دیجی شامل تھی اور
فوجوں نے جبل تینمال میں فساو پر پا کیا اور اس کے اموال کولوٹ لیا اور خلفائے بنی عبدالمؤمن کی قبروں کوا کھاڑا اور پوسف
اور اس کے بیٹے یعقوب کی نعثوں کو نکال کران کے مرکائے گئے اور اس کام میں ابوعلی ملیانی نے بڑا پارٹ ادا کیا جو ملیا نہ نے
جواس کی خوب صورت عور توں کا گھونسلا اور اس کے کھیل کود کا موطن تھا' سلطان ابو پوسف کے پاس آیا تھا جیسا کہ ہم پہلے

بیان کر چکے ہیں اور سلطان نے اس کی آمد کے اگرام میں اسے بلا داغوات جا گیر میں دیے تھے پس وہ بھی فوجوں کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہوا اور اس نے دیکھا کہ اس نے ان لوگوں کو ان کی قبروں سے نکال کر اور ان کے اعضاء کو ہر با دکر کے اسپے دل کوراحت پہنچائی ہے کیونکہ موحدین نے اُسے سزادی تھی۔

جبل وانشریس بیرعثمان بن یغمر اسن کا حملہ: اوراس دوران بیس عثان بن یغراس بی تو جین کے ایک قبیلے ہے دوسی کرتا رہا بہاں تک کہ اس نے جبل وانشریس پر تملہ کر کے اس پر جبنہ کرلیا اور موئی بن زرار داس کے آگے آگے لمد یہ کوان کی طرف فرار ہوگیا اور اپنے ای سفر میں فوت ہوگیا چرعثان نے اس کے بعد ۱۸۸۸ھ میں لمدیہ پرحملہ کیا اور قبائل ضہاجہ میں ہے لمدیہ کے ساتھ مازش کر کے اس پر قابض ہوگیا جبنہوں نے اوالا وعزیز کے ساتھ غداری کی اور اُسے اس پر غلبہ دلایا پھرانہوں نے ساتھ مازش کر کے اس پر قابض ہوگیا جبنہوں نے اوالا وعزیز کی حکومت میں واپس آگئے اور عثان بن بوسف سے تاوان اورا طاعت پر مصالحت کر کی جیسا کہ وہ تحمد بن عبد القوی اوراس کے بیٹوں کے ساتھ تھے 'پس عثان بن بی اس نے عام بلا دقو جین پر قبضہ کرلیا پھر وہ اس مصیبت میں مشتول ہوگیا جو یوسف بن یعقوب کے زمانے میں بی مرین کے مطالبہ سے اس پر آپر کی تھی 'پس اس نے بی تحمد بن عبد القوی میں سے ابو بکر بن ابراہیم بن تحمد کو دو سال کے لئے بن تو جین پر امیر مقرر کیا جس میں اس نے بی تو فوف زدہ کیا اور بری روش اختیار کی پھر فوت ہوگیا اور اس کے بعد بنوتین نے اس کی خالف کی اور کی اور امال تو جین نے اس کی مقالف کی اور کی اور بین زیان بن محمد کی بیت کر گی۔

یوسف بن زیان بن محمد کی بیت کر گی۔

یوسف بن زیان بن محمد کی بیت کر گی۔

جبل وانشرلیس کا مجاصرہ اور جبل وانشرلیس پر حملہ کردیا اور وہاں انہوں نے عطیہ اور بنی یعزین کا ایک سال یا اس سے زیادہ تک محاصرہ کئے رکھا اور بنی تیغرین کا سرداریجی بن عطیہ وہی خض ہے جس نے عطیۃ الامم کی بیعت کی ذہرداری لی تھی ہیں جب ان کا محاصرہ تخت ہو گیا اور یوسف بن یعقوب کی حکومت حصار تلمسان میں اس کی جگہ پر مضبوط ہوگئ تو اس نے اس کے جبل وانشریس کی حکومت میں رغبت ولائی ہیں اس نے اس کے جمائی ابوسرحان اور ابویجی کی گرانی کے لئے اس کے ساتھ فو جیس جبی اور ابویجی کی گرانی کے لئے اس کے ساتھ فو جیس جبی اور ابویجی نے اور ابویجی نے اور میں جملہ کیا اور مشرق کی طرف دور تک چلاگیا اور جب واپس آیا تو اس نے جبل وانشریس پر حملے کی تھان کی اور اس کے قلعوں کو تباہ و ہر باوکر دیا اور واپس آگیا اور اس نے دوسری بار بلا دتو جین پر حملہ کرکے وائشریس پر حملے کی تھان کی اور اہل تا فرکنیت نے اس کی اطاعت اختیار کر لی۔

کمد سے کی منے: پھر وہ لمدیہ گیااوراس نے اُسے کے سے فتح کرلیااوراس کے قصبہ کی حد بندی کی اورا بے بھائی یوسف بن یعقوب کے پاس آگیا اور اس کی واپسی کے بعد اہل تا فرکنیت نے بغاوت کر دی پھر بنوعبدالقوی نے اطاعت اختیار کرنے کے بارے میں غور وفکر کیا اور یوسف بن یعقوب کے پاس گئے تو اس نے ان کی اطاعت کو تبول کیا اور انہیں ان کے بلاد کی طرف واپس کر دیا اور انہیں جا گیریں دیں اور الناصر بن عبدالقوی کو ان کا امیر مقرر کیا اور بچی بن عطیہ کواس کا وزیر بنایا پس اس نے اس کی حکومت پر قابو پالیا اور اس کی سلطنت ٹھیک ٹھاک ہوگئی اور اس کے دور ان میں وہ فوت ہو گیا اور یوسف بن یعقوب نے اس کی جگومت پر قابو پالیا اور اس کی سلطنت ٹھیک ٹھاک ہوگئی اور اس کے دور ان میں وہ فوت ہو گیا اور یوسف بن وفات سے پہلے باغی ہوگیا اور اپنی قوم کو کالفت پراکسایا اور جب یوسف بن لیقوب فوت ہوگیا اور اس کے بعد بنومرین ان تمام شہروں سے بنی بغمر اس کے لئے دست بردار ہو گئے جن پرانہوں نے مغرب اوسط پر قبضہ کیا تھا اور بنویغمر اس نے ان پر قابو پالیا اور مخلبین کو وہاں سے نکال دیا اور اولا دعبد القوی میں سے ایک جماعت موحدین کے بلادمیں چکی گئی اور آئیس ان کی حکومت میں عزت واحر ام کا مقام ملا اور عباس بن محمد بن عبد القوی کے آل ابی حفص کے ملوک کے ساتھ دوستانہ تعلقات شجے یہاں تک کہ وہ فوت ہوگیا اور اس کی اولا دسلطان کی فوج میں باقی رہی۔

اور جب ان نمائندگان سے ماحول خالی ہو گیا تو ان کے بعد بنی تیخرین کا سردارا تھر بن گھر جبل وانشریس پر سخلب ہو گیا جو بنی یفرن کے سلطان یعلیٰ بن محمد کی اولا دھیں سے تھا، پس یجیٰ بن عطیہ کچھ دوزتک ان کا امیر رہا پھر فوت ہو گیا اوراس کے بعد اس کا بیٹا عمر بن عثان کے بعد اس کی امارت اس کے بعد اس کا بیٹا عمر بن عثان عکر ان بنا اور جبل میں اپنی توم کے ساتھ فوجوں کا منتظم بن گیا اوراس کے درمیان گھس گیا اورا لئے پاؤں واپس آگیا اور تمام حکر ان بنا اور جبل میں اپنی توم کے ساتھ فوجوں کا منتظم بن گیا اور اس کے درمیان گھس گیا اور الئے پاؤں واپس آگیا اور تمام اللہ اللہ منظر ب سے انتظاب کے متعلق بات کی تو انہوں نے ستی سے کام لیا اور یہ دکاروں کے ساتھ کوچ کر گیا اور قدر المجاز وہاں عازیوں کے ساتھ کوچ کر گیا اور قدر المجاز کی بندرگاہ پر اتر ااور لوگ اس کے ساتھ ل گئے پس انہوں نے سندر پار کیا اور آخر محرم میں طریف میں اتر ابھر الجزیرہ اور رندہ کی طرف کوچ کر گیا اور وہاں اس کے ساتھ دور گیسوں ابواسحاتی بن اشقیاولہ حاکم قمارش اور ابو محمد حاکم مالقہ نے مل کر حگ کرنے کے لئے ملاقات کی۔

شرکیش سے جنگ: بھر ربیج الآخر کے نصف میں شرکیش سے جنگ کرنے گیا اور اس سے جنگ کر کے اُسے جنگ کا مزا چکھایا اور اس کے نواح کو خالی کر دیا اور اس کے درختوں کوکا ٹا اور اس کی سرسبزی کوتباہ کیا اور اس کے گھروں کوجلا دیا اور اس کے آٹار کو برباد کر دیا اور اس میں خوب قبالم کیا اور قیدی بنائے اور اپٹے بیٹے امیر ابولیفقوب کواپی فوج کے ایک دستے کے ساتھ اشبیلیہ کے قلعے اور الواد کے قلعوں پر جملہ کرنے کے لئے بھیجا تو اس نے صدے زیادہ قبالم کیا اور روط شلوفہ غلیا نہ اور قاطیر کے قلعوں کولوٹ لیا پھر اس نے اشبیلیہ کی قرار گا ہوں پر جملہ کیا اور انہیں لوٹ کر امیر المسلمین کے پاس واپس آگیا پس وہ سب الجزیرہ کی طرف لوٹ آئے اوراس نے آرام کیا اور مجاہدین میں غنائم تقسیم کیں۔

قر طبہ سے جنگ : پیروہ قرطبہ کی جنگ کی طرف متوجہ ہوا اورانہیں اس کی آبادی اوراس کے باشندوں کی ثریت اوراس کے شہروں کی سرسبزی کی طرف راغب کیا تو وہ اس کی قبولیت کی طرف مائل ہوئے اور اس نے ابن الاحرکوجھی جنگ کے لئے نکلنے کے لئے خاطب کیااور جمادی کی پہلی تاریخ کوالجزیرہ ہے نکلااوراین الاحرنے ارشدونہ کی جانب ان ہے ملا قات کی تو اس نے اُسے خوش آمدید کہااور جہاد کے لئے اس کے گھر آنے پراس کاشکر بیادا کیا اور انہوں نے بی بشیر کے قلع سے جنگ كى أوروه بزور قوت اس مين داخل بوگيا أورجا نبازوں كوتل كيا اور تورتوں كوقيدى بنايا اور اموال كولوثا اور قليح كوبربا دكيا بھر اس نے غارت گردستوں کومیدانوں میں بھیلا دیا جنہوں نے انہیں لوٹا اور ہاتھ بھر گئے اور فوج مال دار ہوگئی اور انہوں نے راست کی منازل اور آبادیوں کے حالات معلوم سے یہاں تک کر قرطبہ کے میدان میں اتر نے اوراس سے جنگ کی اور دخمن کے خافظ نصیلوں کے پیچیے رک گئے اور سلمانوں کی فوجیں اور دیتے اس کے نواح میں پھیل گئے اور انہوں نے اس کے آثار کومٹا دیا اور آباد یوں کو برباد کر دیا اور اس کی بستیوں اور جا گیروں کولوٹ کیا اور اس کی جہات میں پھرے اور وہ قلعہ برکونہ اور پھر ار جونہ میں برور قوت داخل ہو گیا اور اس نے حیانہ کی جانب بھی ایک دستہ جیجا بھس نے اُسے بھی اس کی ذلت اور بر بادی کا حصد دیا اور طاغیہ نے جنگ ہے بر ولی دکھائی اور اُسے اس کی آبادی اور اپنے شہر کی برباوی کا یقین ہو گیا پس وہ سکے اورامیر السلمین سے گفتگو کرنے کی طرف مائل ہوا تو اس نے اسے این الاحرے سیر دکر دیا اور اس کی حاضری کے مقام کے اعزازاوراس كے حق كو يوراكرنے كے لئے اس كا اختيار بھى أسے دے ديا اور ابن الاحرف اسے امير المؤمنين كے سامنے بیش کرنے اور اس بارے میں اس کا اون لینے کے بعد انہیں اس کا جواب دیا' کیونکہ اسی مصلحت تھی اورطویل فریا درشی کے باعث اہل اندلس کا میلان بھی اس کی طرف تھا اس سلح طے یا گئی اور امیر المؤمنین اپنی جنگ سے واپس آ گئے اور سلطان ابن الاحمر کے شکریہ کے لئے غرناطہ کا راستہ اختیار کیا اورغنائم ہے اس کا پورا حصہ نکالا تو اس نے انہیں جمع کرلیا اور امیر المؤمنین اس سال کے رجب کی پہلی تاریخ کوالجزیرہ میں داخل ہوئے اور آ رام کیا اور سرحدوں پرمیگزین بنانے کے بارے میںغور وفکر کیااور مالقہ پر فبطنہ کرلیا جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

فصل

### این اشقیلولہ کے ہاتھ ہے جھین کرسلطان کے

### شهرمالقه برقضه كرنے كے حالات

یہ بنواشقیکولہ'اندلس کےان رؤساء میں ہے تھے جو دشن کی مدافعت کی اُمیدر کھتے تھے اور ریاست میں ابن الاجر کے ساوی تھے اور وہ ابومجر عبداللہ اور ابواسحاق ابراہیم تھے جوابوالحن بن اشقیلولیہ کے بیٹے تھے اور ان میں ہے ابومجر اس کی ا بن الاحمركي وفات: اور جب ا کله من شخ ابن الاحرفوت ہو گيا اور اس كا بيٹا فقيه محمد کان بنا توبياس سے جھڑا کرنے كابڑھا ورائم مالقد الوحم نے اپنے بیٹے ابوسعید كوسلطان يعقوب بن عبدالحق كے پاس بھيجا جب كہ وہ طبخه میں فروکش تھا اور اس كے ساتھ ابوحمد نے سلطان كی طرف سے کاچے میں اپنی اور اہل مالقد كی اطاعت و بیعت بھی بھیجی اور اُسے وہاں كا امير مقرد كيا اور اس كابيٹا ابوسعيد دار الحرب كی طرف چلاگيا پھراسی سال واپس آيا اور مالقد ميں قبل ہوگيا۔

اور جب الحاج میں پہلی بارسلطان اندلس گیا تو ابو محمہ نے ابن الاحمر کے ساتھ الجزیرہ سلطان نے ان دونوں کے ساتھ جہاد کے متعلق اور ان دونوں کوان کی عملدار یوں میں واپس ہیجنے کے متعلق گفتگو کی اور جب وہ ۲<u>۷ ج</u> میں دوسری بار اندلس گیا تو الجزیرہ میں اُسے دور کیس کے جواشقیلو لیہ کے بیٹے ابومجد حاکم بالقہ اور اس کا جماتی ابوا حاق حاکم وادی آش اور قمارش تقےاور وہ دونوں جنگ میں اس کے ساتھ شامل ہوئے اور جب سلطان واپس لوٹا تو ابومجمہ حاکم مالقہ میں بیار ہو گیا اور اس سال کے ماہ جمادی میں فوٹ ہو گیا اور اس کا بیٹا محمہ ماہ رمضان کے آخر میں سلطان سے ملاجب کہ وہ جنگ سے واپسی پر الجزيره مين تظهرا ہوا تھا جيسا كه ہم بيان كر يكے ہيں پس وہ اس كى خاطر شهر سے دست بردار ہو گيا اور أسے اس بر قبضه كرنے كى دعوت دی تو اس نے اس پراپنے بیٹے ابوزیان کو امیر مقرر کیا تو وہ ایک فوج کے ساتھ وہاں گیا اور جب وہ سلطان سے ملاقات کے لئے گیا تو ابن اشقیلولہ نے اسی وقت اپنے عم زاد محمد الا زرق بن ابوالحجاج پوسف بن زرقا ہے مشور ہ کیا کہ قصبہ میں سلطان کی منازل کوخالی کیا جائے اور شار کیا جائے کیس میکام تین را توں میں کھمل ہوا اور امیر ابوزیان نے اس کے باہر اپنا پڑاؤ بنایا اور محد بن عمران بن عیلہ کو بنی عربین کے جوانوں کوایک پارٹی کے ساتھ قصبہ کی طرف جیجا تو اس نے وہاں اتر کرشہر پر قبضه کرلیا اور جب سلطان ابن الاحرکوا بوجمه ابن اشقیلوله کی وفات کی اطلاع ملی تواسے مالقد پر قبضه کرنے کا خیال آیا اور اس کا بھانجا اس کامددگارتھااوراس نے اس کام کے لئے اپنے وزیرابوسلطان عزیز الدانی کو بھیجا تو اس نے امیر ابوزیان کے پڑاؤ کوائل کے میدان میں پایا اور اس نے امید کی کروہ سلطان کی خاطر اس سے دست بروار ہوجائے تو اس نے اس سے اعراض کیااوراس سے ترشرونی سے پیش آیااور ۲۷ رمضان کواس میں داخل ہو گیااورالدانی وہاں سے غز دہ ہو کرواپس آگیا اور جب سلطان نے الجزیرہ میں اپنے روز ے اور قربانیاں پوری کر لیس تؤوہ مالقد کی طرف گیا اور چھ شوال کو وہاں پہنچ گیا اور وہاں کے باشدے جعہ کے روزاس کے پاس آئے اور انہوں نے سلطان کی آ مداوراس کی حکومت میں شامل ہونے کی خوشی میں جلیے منعقد کئے اور اس نے اس سال کے آخر تک وہاں قیام کیا پھراس نے عمر بن کیجی بن محلی کوچوان کی حکومت کا پروروہ تھا۔ وہاں کا امیر مقرر کیا اور اس کے ساتھ مسالح اور زیان بن ابی عیاد بن عبدالحق کوایک پارٹی سمیت بی مرین کے جوانوں

ی تگرانی کے لئے اتا رااور اسے تمرین اشقیلولہ کے متعلق وصیت کی اور الجزیرہ کی طرف چلا گیا پھر ہے کا بھیں مغرب گیا اور دنیا اس کی آ مد پر جھوم اٹھی اور ول خوثی سے لبریز ہو گئے کیونکہ اللہ تعالی نے اُسے کنار سے کے مسلمانوں کی مدوکرنے اور جر جندے سے سلطان کے جھنڈے کے بلند کرنے کی توفیق دی تھی' اس بات سے ابن الاحرکاغم بروھ گیا اور فتنہ پیدا ہو گیا جیسا کہ ہم بیان کرس گے۔

#### فصل

ابن الاحمر کی اجازت سے سلطان ابو بوسف کے روکئے کے لئے ابن الاحمراور طاغیہ کے ایک ایک دوسر نے اور ماوراء البحر ایک دوسر ہے کی مدد کرنے اور ان کے ساتھ اُسے سے یغمر اس کی مدد کرنے اور ان کے ساتھ اُسے روکئے پرمعا ہدہ کرنے اور خرزوزہ بین سلطان روکئے پرمعا ہدہ کرنے اور خرزوزہ بین سلطان

### کے بغمر اس پر حملہ کرنے کے حالات

جب امیر المسلمین بہلی بارا ندلس کے کنار نے کی طرف کے اور استجہ میں وشمن سے جنگ کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی فوج کے ہاتھوں سے وور کوئل کیا اور اسے بے مثال فتح اور فلیہ عطافر مایا تو ابن الاحرابی جگہ پر پر بیٹان ہوگیا اور اسے وہ بچھ معلوم ہوا جو اس کے گمان بیں بھی نہ تھا اور وہ امیر المومنین کے متعلق بدخن ہوگیا اور اس کا تذکرہ سلطان اندلس ابن عباد کے ساتھ پوسف بن تاشفین اور مرابطین کی شان میں حاکل ہوگیا اور اس کے فرد کیا اس بات نے بنی اجھیلولہ کے رؤساو فیر ہی کے میلان کو اس کی طرف پختہ کر دیا اور وہ اس کے علم کی اطاعت پر ٹابت قدم ہو گئے تو وہ اس کے مقام سے ناراض ہوگیا اور اس کو در میان اس کی مصیبتوں سے خوفرد وہ ہوگیا اور ان دونوں کے در میان ان کے کا جوں کی زبانوں پر ناراضگی کے مفہوم میں اضعار میں گفتگو کیں ہو کی زبانوں پر ناراضگی کے مفہوم میں اضعار میں گفتگو کیں ہو کی جنہیں ہم اب بیان کریں گے۔

ان میں سے ایک تفیدہ وہ ہے جے ابن الاحرف اس کی طرف اس کے حصے واقعہ وعد اور اس کے مغرب کی طرف

واپس جانے کے عزم کے بعد لکھاتھا 'پس اس نے اسے الجزیرہ میں اقامت کی رات کو دعمٰن کے شرکے خوف سے اور اس میں اس سے مہر بانی طلب کرتے ہوئے لکھا اور بیاس کے کا تب ابی عمر بن المرابط کی نظم کے اشعار ہیں۔

کیا تہا مداور نجد میں جانے والوں میں سے عشق کے بارے میں میرا کوئی مددگار ہے ہے عشق پکارتا ہے کہ کیا کوئی اجابت اور سعاوت سے مدوگار کرنے والا ہے یہ ہدایت کا واضح راستہ ہے کیا اندلس کے دونوں کناروں میں کوئی طالب ہدایت ہے جو جنت الفردوں میں جانے کی خوا بمش رکھتا ہو یا جوئی جنم کے انجام سے ڈرتا ہوا اے دشمنوں پر زبردست فی کے امیدوار ہدایت کو قبول کرتو سعادت منداور موید ہوگا نجات کا داز نجات کی طرف تیزی سے جارہا ہے بلاشہ ہدایت پانے والے کے لئے ہدایت ہی نجات ہے اسے وہ خض جو مجات کی طرف تیزی سے جارہا ہے بلاشہ ہدایت پانے والے کے لئے ہدایت ہی نجات ہوگا اگر تیر سے کہتا ہے کہ میں کل تو بہرون کا کیا تجھے کل تک زندہ رہنے کا علم ہے اجمل کے اوھار سے دھوکہ نہ کھا اگر تیر سے کہتا ہے کہ میں کل تو تیاری کرلیا کیا تجھے معلوم نہیں کہ ہر مسافر کے لئے زادراہ ضروری ہے ہیں تو بھی زادراہ لے لئے یہ جہادا عمال تقوی کا سردار ہاس سے اپ سفر کا زادراہ لے لئے وُ خوش بخت ہوجائے گا اورا نولس سے میں تو جو ایک کی بات ہے جس سے تیرا خداراضی ہوگا ہی تو خوا کو کی ناموں نے تیر سے چرے کو سیاہ میں ہوگا ہی تو خدا تھا گی کی بات ہے جس سے تیرا خداراضی ہوگا ہی تو خوا کو کی کا مورا کی کی خوا ہوں کی خوا کو کہا کہ کی موالی ہوگا کو کہ کہ تیر سے میں تو خوا کو کی تاہوں سے منا کی موافی ہی تو خدا تھا گی کی کہا تو اولوں کی خطا کو ملاد سے جی وہ سے ترب سے اپنے گا ہوں کی موافی مانگنا ہے بیا اپنے نبی کی اقدا کرتا ہے یا ہوا ہوت ہے جواج کی ترب سے اپنے گا ہوں کی موافی مانگنا ہے بیا ہوئی مانگنا ہے بیا ہوئی کی اقدا کرتا ہے یا ہوا ہے یہا تا ہے۔

 ہوا ہے جو پورے نہیں ہوتے کیا ہندی تلوار میان سے باہرا کے بغیر کاٹ کرتی ہے اے بی مرین تم ہمارے پروی ہواور بدو کے سب سے زیادہ تن وار ہواور پروی کے متعلق جریل صرت تکر مصطفیٰ اللہ تھا کہ وصیت کرتے تھے جس کا ذکر سے صدیت میں ہے اور مغرب قریب و بعید میں رہنے والے بنی مرین کے تمام قبائل ہمارے ہیں جہاوتم پر فرض کیا گیا ہے ہیں تم فرض مؤکدہ کو پورا کرنے کے لئے جلدی کرواور ایک نیک سے ہمارے ہیں جہاوتم پر فرض کیا گیا ہے ہیں تم فرض مؤکدہ کو پورا کرنے کے لئے جلدی کرواور ایک نیک سے راضی ہوجاؤ اور نیکی کو قرض دوتم خوبصورت با کرہ الاکیوں کے حصول میں کامیاب ہوجاؤ گئے جنات نے اپنے فرواون کے کھول دیے ہیں اور حور تمہاری انظار میں بیٹی ہے کیا کوئی اپنے رب سے دائی نعموں پر خرید و فروخت کرنے والا ہے اور اللہ نے خلیفہ کی مدوکا وعدہ کیا ہے ہیں تو اس کی تصدین کراور حملہ کرنے وعدہ کو پورا کرنے ہمانوں کی جمیت پر بیٹان نہیں نم اللہ کوہ لگر کہ باس شیاخت کرتا ہے کیا وجہ ہے کہ وہاں سلمانوں کی جمیت پر بیٹان نہیں نم اللہ کوہ لگر کہ وہاں سلمانوں کی جمیت پر بیٹان نہیں نم اللہ کوہ لگر کہ وہاں ملمانوں کی جمیت پر بیٹان نہیں نم اللہ کوہ لگر اور تمان کہ اور تم نے کیوں کرکر دیا ہے اور تم تم نے فرایا کرتم نے میری است کے بارے میں کیوں کوٹائی کی اور تم نے کیوں اسے ظالم دشن کے آگر ہوئی کی اور تم نے کیوں اسے ظالم دشن کے آگر چوڑ دیا تم بخدا اگر مزائی نہ نہوتی تو اس سید کے چرے سے حیاتی کائی ہوجائی اسے ظالم دشن کے آگر کے جوڑ دیا تھم بخدا 'اگر مزائی نہ نہوتی تو اس سید کے چرے سے حیاتی کائی ہوجائی نہوئی نواس کو تم بی کی تو سے جوش سے جوسب سے شیریں گھائے بیانی بلائے گا''۔

اوراس کا جواب عبدالعزیز کی نظم میں پایا جاتا ہے جوسلطان لیقوب بن عبدالحق کا شاعرتھا جس کامٹن سے ہے۔ '' میں حاضر ہوں تو ظالم کے کے ظلم سے تر ساں نہ ہوں''۔الخ

اورای طرح ما لک بن المرحل نے بھی اس کا جواب دیا جس کا قول ہے

الشيف كواى دى باورائ زين توسى كواى دے الح

اوران دونول کوابن الاحرے کا تب ابوعر بن الرابط نے جواب دیا کہ حاسد دشمنوں اور باغیوں سے کہدو ہے۔ الخ

سلطان لیقوب بن عبدالحق کا دو باره اندلس جانا: اور جب ۲ کے بین سلطان یقوب بن عبدالحق دوباره اندلس گیا جیسا کہ ہم بیان کریں گے تو ابن الاحمر رضامندی حاصل کرنے گی طرف آگیا اور یعقوب بن عبدالحق سے ملاتواس کے کا تب ابوعمر بن المرابط نے ان دونوں کی ملاقات کے روزیہ شعر کہا:

"الله كروه اورايمان داركروه كوخوشخرى بو"الخ

اور جب مجلس برخواست ہوئی توسلطان نے اپ شاعرعبدالعزیز کوان کے تصیدہ کے مقابلہ میں قصیدہ کہنے کا حکم دیا تواس نے ابن الاحرکی موجود گی میں دوسری مجلس میں وہ قصیدہ پڑھا جس کی عبارت پیہے:

"آج تورشك إورامان من موجا" الخ

پھراس دوران میں سلطان یعقوب بن عبدالحق نے ابوعبداللہ بن اشتیاد لہ کی دفات کے بعداس کی تمام عملداری مانقہ اورغر بیہ پر قبضہ کرلیا تو وہ بے قرار ہو گیا اور اس کے متعلق شک بیدا ہو گیا تو وہ اس کے متعلق طاغیہ کے ساتھ سازش کرنے اور اس سے ہتھ جوڑی کرنے کی طرف ماکل ہوا' نیزیہ کہ وہ اس سے دویتی میں اپنے باپ کی جگہ لے لیے تا کہ وہ اس College to

کوٹر یعے سلطان اوراس کی توم کواپئی زمین سے ہٹا سکے اوراس کے ساتھ اپنی حکومت کے زوال سے مامون ہوجائے کیونکہ کلمہ اسلام اس کے راستے میں روکاوٹ تھا پس طاغیہ نے اس موقع کوئیمت سمجھا اورا میرالمومنین سے عہد شکنی کی اور صلح کو بھی ختم کر دیا اور اس نے اپنے بحری بیڑوں کو جزیرہ خضراء کی طرف بھیجا جہاں سلطان کے میگزین اور فوجین تھیں اور وہ زقاق ہیں جہاں بندرگاہوں سے گزرنے کی جگہ ہے کئگر انداز ہوگئے اور مسلمان سلطان گی فوجوں اور اس کی قوم سے جو ماوراء الجحر رہتی تھی مقطع ہوگئے اور عمر بن کھی بیٹی ہی بیٹوں میں اپنی قوم سے الگ ہوگیا اور یہ بوجی اپنی بطویہ قوم کے بیٹوں میں سے تھے اور عبد الحق ابو الملاک نے برے لوگوں میں سے تھے اور عبد الحق ابنی اپنی بطویہ تو اور عبد الحق ابو الملاک نے ان کے باپ کی بیٹی ام الیمن سے رشتہ کیا جس کے بیٹوں میں سے سلطان یعقوب بن عبد الحق بھی تھا اور وہ ایک نیک عورت تھی جو سال کہ ہوگیا اور وہ ایک نیک عورت تھی جو سال ہو ہے گئی اور اللہ کے فرض کو اوا کیا اور چوتھ سال سال بھی واپس آئی بھر دو بارہ ۱۹۲ ھے میں بھی جو گئی اور اللہ کے فرض کو اوا کیا اور چوتھ سال سال ہو بی گئی اور اس کے باپ کے بن محلی کو حکومت اور نما مقاور اپنی پر دو سرانج کیا اور واپسی پر راستے میں بی سام میں مصر میں وفات پاگی اور اس کے باپ کے بن محلی کو حکومت میں بڑا مقام حاصل تھا اور اپنی پر دو اس میں مال دار ہونے اور ان کے ماموں ہونے کی وجہ سے سلطان پر بڑا اور تھا۔

سلطان کا مراکش پر قبضہ اور جب سلطان نے موحدین کے دارالخلافہ مراکش پر بضہ کیاتو محد بن علی بن محلی کواس کے تمام مضافات پر امیر مقرر کیا اور اسے وہاں نیک کام کرنے کی وجہ سے قابل تحریف مقام حاصل تھا اور اُسے مسلسل وہاں پر مدار ہو کہ سے کے کہ جو تک امارت حاصل رہی پھر وہ یوسف بن یعقوب کے زمانے میں فوت ہوگیا جیسا کہ ہم بیان کریں گے اور جب محد بن اشقیلولہ اپنے باپ رئیس ابو محد کی وفات کے بعد سلطان کی طرف مالقہ کی ولایت سے دست بردار ہو کر کا کہ کے میں المجزیرہ میں اس کے پاس آیا اور سلطان نے اس پر قبضہ کرلیا اور اندلس جانے کا ارادہ کیا جیسا کہ ہم قبل ازیں بیان کر بچے ہیں تو اس نے مالفہ نو بیداور اس کی بقیہ سرحدوں اور مضافات پر عمر بن بچی بن محلی کوامیر مقرر کیا اور اس کا بھائی طلحہ بن بچی برنا جنگو شجاع اور بڑا غیرت مند تھا اور مامون ہونے کی وجہ سے سلطان پر غالب تھا اور اس نے مدالے میں ۔ پیقوب بن عبدالی کوئل کیا تھا جیسا کہ ہم بیان کر بچے ہیں۔

ے آخر میں اس میں داخل ہوا اور اس نے ابن محلی کوشلوبائیہ میں اتارا اور اس نے اپنا ذخیرہ اور جس مال اور جہا دے سامان برسلطان نے اُسے امین بنایا تھا'اٹھالیا۔

این الاحمر اور طاعیہ کا انتحاد اور این الاحم اور طاعیہ امیر اسلمین کوائد کس جانے سے دو کئے پر متحد ہوگئے اور انہوں نے سمندر کے ورے سے بغر اس بن زیان کے ساتھ خط و کتابت کی اور اس نے ان کے ساتھ سلطان سے عداوت رکھتے اور اس کی سرحدوں کو برباد کرنے اور اس کے جملے میں رکاوٹیس ڈالنے کے بارے میں ان سے خط و کتابت کی اور انہوں نے آپن میں ایک دوسرے کوفیتی تھا گف دیا ور اپنی الاحمر نے اس کی طرف این مروان التجائی کے ساتھ اس کے برابر دس ہزار دینار بھیجا گروہ مال کے ہدیہ سے راضی نہ ہوا اور اسے واپنی کر دیا اور یہ سب سلطان کے خلاف متحد ہوگئے اور انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے معاملے کو مضوط کر دیا ہے اور ان کی طرف آنے والے اس کے راستوں کو بند کر دیا ہے اور امیر المؤسنین کو بھی مراکش میں اس کی اطلاع مل گئی اور اس نے ماہ کو بوں نے تامنا کو بند کر دیا جا ور اس کی طرف جانے کا بختہ ارادہ کر لیا کیونکہ جشم کے عربوں نے تامنا کو براد کر دیا تھا اور اس کی کمزور یوں کو دور کیا۔

اور جب اے ابن محلی ٔ مالقہ اور طاغیہ کے الجزیرہ کے ساتھ جنگ کرنے کی اطلاع ملی تو وہ تیسری ہارشوال میں طبخہ جانے کے لئے تیار ہوا اور جب وہ تامسنا پہنچا تو اے الجزیرہ میں طاغیہ کے آنے اور اس کی فوجوں کے اس کے محاصرہ کرنے کی اطلاع ملی حالا نکہ اس کے بحری بیڑے اس سے قبل رہیج الا وّل سے برسر پرکارتھے اور وہ اس کو بڑپ کرتے ہی والا تھا اور انہوں نے اُسے تیاری کا پیغام بھیجا تو اس نے کوچ کرنے کا عزم کرلیا۔

تعریف مقام حاصل کیا آوراس کے شہر کے تمام باشند کے بھی ڈٹ کے اور تمام بالغ سندر سوار ہو گئے۔

اورا ہن الاحرنے الجزیرہ میں مسلمانوں پر نازل ہونے والی مصیب اور طاخیہ کا اسے قابو کرنے کے لئے آنے کو ویکھا تو وہ اسے مدود سے کے بارے میں شرمندہ ہوا اوراس کے عہد کوتو ڈریا اور مسلمانوں کی مدو کے لئے آپ بر ہمیں شرمندہ ہوا اوراس کے عہد کوتو ڈریا اور مسلمانوں کی مدود کے لئے اپ بر ہمیں شرمندہ ہوا اوراس نے بری بیٹر میں فوجوں نے اور انہوں نے رفاق کی دونوں اطراف کو بے شار ہوا اور سرتر سے زیادہ بری بیٹر میں فوجوں شان دار تیاری اور بہ شار الدور کے ماتھ قابو کر لیا اورام بر ابولی میں میں کئیں اور وہ بری ابولی کی دونوں اطراف کو بہ شرمیا روں بہتر میں فوجوں شان دار تیاری اور بہتر انہوں نے اور انہوں نے اور انہوں نے اور انہوں نے اور انہوں نے وانہوں نے وانہوں نے وشموں پر حملہ کر دیا اور ان کئی کئی اور وہ بیٹر کئی اور انہوں کے ناور انہوں نے وہ میں کئی اور انہوں نے وہ میں کئی اور انہوں کے دونوں پر حملہ کر دیا اور ان کئی نیت کی اور انہوں نے وہ میں انہوں نے وہ اور انہوں نے اور انہوں نے وہ اور انہوں نے وہ اور انہوں نے وہ اور انہوں نے وہ اور انہوں نے اور انہوں نے انہوں نے اور انہوں نے انہوں نے وہ اور انہوں کے خطباء نے وعظ و نصوحت کی اور خوز برز جنگ ہوئی اور بزول میر ہوا اور انہوں نے انہوں نے انہوں نے ان کے برخی بیڑوں پر فیصلہ کی چاور ان کے دطباء نے وعظ و نصوحت کی اور خوز برز جنگ ہوئی اور انہوں مواجہ کی سے وہ اور انہوں کی بندرگاہ میں برور توت واضل ہوگئے کیس طاعمہ کی چھاوئی میں اور انہوں کے دون نے وہ کی اور انہوں کے دون نے وہ کی اور انہوں کے دون کے دون کی میں اور نے کہ میں اور نے کے دون کے دون کی دونوں تک میں اور نے کے دون کے دون کی دونوں کی میں اور ان کے دون کی دونوں ک

ابن الاحمر کے سماتھ جنگ کے حالات: اور ابن الاحمر کے ساتھ جنگ کی کیفیت یہ تھی کہ اس نے طاخیہ کے ساتھ سلط کرنے کا سوچا اور یہ کہ اس نے طاخیہ نے ساتھ مسلط کرنے کا سوچا اور یہ کہ اس غرنا طہ کے ساتھ دست برست جنگ کرنے کے لئے لے جائے اور طاخیہ نے اس کی جنگ کرنے کا خوف سے اور اس غم سے کہ ابن الاحمر نے اہل جزیرہ کی مدد کی ہے اس کی یہ بات قبول کر لی اور اس نے اس معاہدہ کے لئے اپنے پاوریوں کو بھیجا اور امیر ابو یعقوب نے انہیں اپنے امیر السلمین کے پاس بھیجا دیا تو وہ ناراض ہوا اور اپنے بیٹے پر عیب لگایا اور اس سے راضی نہ ہوا اور انہیں ناکام ونا سراد کر کے ان کو طاخیہ کی طرف واپس کر دیا۔

ابولیتقوب اسنے باپ کے در بار میں: ابولیقوب بن سلطان اہل جزیرہ کے ایک وفد کے ساتھ اپنے باپ کے پاس کیا تو وہ سوں میں ان اپنی جگہ پر سلطان سے ملے اور اس نے اپنے ابوزیان کوان کا امیر مقرر کیا ہی وہ الجزیرہ میں اُتر اور طاخیہ کے ساتھ پختہ معاہدہ کیا اور اس نے برو بحر سے المریلہ کے ساتھ ابن الاحمری اطاعت کرنے کی وجہ سے جنگ کی گر اُسے فتح نہ کر سکا اور باشندگان قلعہ ہائے غربیہ نے طاخیہ کے خوف کی وجہ سے اس کے پاس جا کر اس کی اطاعت کرلی تو اس نے انہیں قبول کرلیا پھر مغرب سے فوج آگئ اور اس نے رقدہ سے جنگ کی گروہ بھی فتح نہ ہو سکا اور اس دوران میں طاخیہ اندلس میں گھومتا پھر تاتھا۔

ا بن الاحمر كا غرنا طریسے جنگ كرنا: اورا بن الاحرنے بنی اشقیلولہ اورا بن الدلیل كے ساتھ غرنا طریبے جنگ كی پھر

حقبه دواز دہم

'ن الاحرنے بنی مرین کے ساتھ مصالحت کرنے کے بارے میں غور وفکر کیا اور ابوزیان بن سلطان کوسکتے کے لئے جیجا اور اس ے مریکۂ کے دار الخلافہ میں اس سے ملاقات کی جیسا کہ ہم اجھی بیان کریں گے۔

اورسلطان اپن چھاؤنی سے سوس جاتے ہوئے جبل سکیسوی ہے گزرا پھراس نے فوجیس بھیجیں اورایے رائے سے مراکش واپس آ گیا یہاں تک کہ بربری غازیوں نے بغاوت کردی تو وہ فاس واپس آ گیااور آ فاق میں جہاد کے واسطے نگلتے کے لئے آپنا پیغام بھیجا اور رجب ۸ کے اچ میں چل کر طبخہ پہنچ گیا اور اس عرصہ میں مملمانوں کے حالات میں جواہتری پیدا ہوئی تھی اور طاغنے کی مدد سے ابن الاحمر نے جوفقنہ پیدا کیا تھا اور جزیرہ اندلس کو ہڑپ کرنے کا جواُسے خیال آیا تھا اس کا مشاہرہ کیااور بنی افتقیلول میں جوریاست اے حاصل تھی اس کے بارے میں اس کے حاسدوں نے ابن الاحر کے خلاف اس کی مدو کی پس خاکم وادی آش رئیس ابوالحسن بن اسحاق نے اُسے تھینج لیا اور اس کے ساتھ مل کر <u>۹ کے ۲ جے</u> میں بیندرہ یوم تک غرنا طریسے جنگ کی پھروہ چلے گئے اور اس کے بعد اس سال غرناطہ کی زنانہ فوجوں نے ان سے جنگ کی اور طلحہ بن محلی اور پیز بعین کے سردارتاشفین بن معطی نے انسلی کے قلعہ میں ان پرغلبہ پالیا کیں اللہ نے انہیں ان پرغلبہ عطا فرمایا اور نصاری کے سام سو ے زیادہ سوار کا م آئے اور بنی مرین کے اصل میں سے عثان بن محمد بن عبدالحق شہید ہو گیااوراس کے بعد حاکم وادی آش کا بھائی ابوعبداللہ طاغیہ کوغرنا طرے جنگ کرنے کے لئے تھنچی لایا 'پس طاغیہ نے اس سے جنگ کی اور کئی روز تک وہاں قیام کیا پھران برغلبہ یا کر چلا گیا اور سلطان کومسلمانوں کے متعلق اور ابن الاحر نے طاعبیہ کی جوذلت کی تھی اس سے خوف ہوا پس اس نے اس سے مضالحت اور اتحاد کرنے کے بارے میں خط و کتابت کی اور اس پر مالقہ سے دست بر دار ہونے کی شرط عائد کی ۔ پس سلطان جہادی راہ ہے رکا وٹوں کو دور کرنے میں لگ گیا اور ان رکا وٹوں میں سب سے بڑی رکاوٹ یغمر اس کی جنگ تھی اوراس کے اور ابن الاحراور طاغیہ بن اخی اوقولش کے درمیان جورابط اور تجدید شکے کے بارے میں معاہدہ ہوا تھا اس سے اُسے یقین ہوگیا تواس نے جھکڑا کیا اور عناد سے ہر دہ اٹھایا اور اس کے اور کنارے کے مسلمان اور کا فرباشندوں کے درمیان جورابطه واتقاأس كاعلان كيااورييكه وملا دمغرب كولپيف ميل لانے كاعزم كتے ہوئے ہے۔

امیر المسلمین اور پیٹم اس کی جنگ: پن امیر المسلمین نے یغمراس ہے جنگ کرنے کا ارادہ کرلیا اور طبحہ میں تین ماہ کے قیام کے بعد فاس واپس آکر شوال کے آخر میں اس میں داخل ہو گیا اور اس پر جحت قائم کرنے کے لئے ایلچیوں کو دوبارہ اس کے پاس بھیجا اور وہ بی تو جین کے ساتھ مصالحت کرنے اور امیر الموسین سے ان کی دوستی کی وجہ سے ان سے الگ ہونے کی طرف مائل ہوا پس یغمر اس اپنے سواروں پر پریشان ہو گیا اور اپنی سرشی پر مصر رہا اور امیر المسلمین نے وجہ میں فاس کے طرف مائل ہوا پس یغمر اس اپنے سواروں پر پریشان ہوگیا اور اپنی سرشی پر مصر رہا اور امیر المسلمین نے وجہ میں فاس سے کوچ کیا اور اپنی ہو جوں کے ساتھ ان کے جیموں اور انظار میں گھنبر گیا گھر تاسہ اور تاقیہ کی طرف کوچ کر گیا اور یغمر اس نے زنانہ اور عرب کی فوجوں کے ساتھ ان کے حیموں اور جرب گیا ہوں کے متلاشیوں سمیت اس کا قصد کیا اور لوگوں کے جاسوں ایک دوسرے سے ملے اور دونوں کے درمیان جنگ ہوگی اور اس دونوں کے حیموں اور گئی اور اس دونوں کے حیموں کے میران کی اور ان دونوں کے چیجے دونوں فوجیں آگئیں اور گھسان کا رن پڑا اور ٹر رورہ میں در ندوں کے کھیل کے میدان میں جنگ ہوئی اور امیر السلمین نے اپنے میدان کو منظم دمرت کیا اور اپنے دستے اور اپنے بیٹے ابو لیقوب کے دسے کوفی خ

ان كى جِمَاوُنى كَ مَالَ ومَمَاعَ ، مُحَوِرُونَ ، تَحْمِيارون اور خيمون كولوث ليا اورامير المسلمين كي فوج نه بيروات الين محورُون كي پشتوں پرگزاری اور دوسرے دن اپنے دشمن کا تعا قب کیا اور یغمر اس کے ساتھ جو چرا گاہیں تلاش کرنے والے عرب تھے ان كاموال لوث لئے اور بنومرين كے ہاتھ ان كے اونٹول اور بكريوں سے بھر گئے اور وہ يغمر اس اور زنا تذبكے بلاد ميں داخل ہو گئے اور وہاں اُسے بنی توجین کا امیر محمد بن عبدالقوی وصبات کی جانب ملا اور ان سب نے اس کے بلا دکولوٹ ماراور تح یب سے برباد کر دیا پھراس نے بنومرین کوان کےشہروں میں چلے جانے کی اجازت دے دی اورخوداس نے تھم کر تلمسان کی ناک بندی کر لی تاکی محمد بن عبدالقوی اوراس کی قوم جبل وانشریس میں اپنی نجات گاہ تک پہنچ جائے کیونکہ أے ان پر یغر اس کے حملہ کا خوف تھا' پھروہ وہاں سے چلا گیا اور مغرب کی طرف لوٹ آیا اور ماہ رمضان • 18 ہے میں فاس میں

پھراس نے مراکش پر حملہ کیا اور اس کے بعد ا ۱۸ ہے میں اس پر قبضہ کر لیا اور اپنے بیٹے امیر ابو پیقوب کوسوس کی طرف اس كے اطراف ير قبضه كرنے كے لئے جيجا اور مراكش ميں اسے طاعيہ كافريا درس طاكماس كے بيلے شانج نے اس کے خلاف بغاوت کردی ہے تواس نے اپنے جہاد کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے ان کے باہمی نساد کے موقع گوغنیمت جانا اوراندلس کی طرف جلد جانے کے لئے کوچ کر گیا۔

طاغیہ کے خلاف اس کے بیٹے شانجہ کے بغاوت کرنے اور سلطان ابو بوسف کے طاغیہ کی مدد کے لئے جانے اور نصار کی کے يرا گنده ہوجانے كے حالات اور اس ميں

ہونے والی جنگوں کے واقعات

جب سلطان تلمسان کی جنگ سے فاس واپس آیا اور مراکش کی طرف گیا تو وہاں پر أے طاغیہ کے جرنیلوں اور اس

کی حکومت کے لیڈروں اوراس کے مرہب کے مناظروں کا ایک وفد اس کے ملے شانجے کے خلاف ماد ما تکنے کے لئے ملا جس نے نصاری کی ایک پارٹی کے ساتھ اس کے خلاف بغاوت کردی تھی اورانہوں نے اسے حکومت کے معالم علی مغلوب كرايا تفالين ابن نے امير المسلمين سے مدد مالكي اور أسے ان كے ساتھ جنگ كرنے كے لئے بكار ااور اسے ان كے ہاتھوں ے این حکومت واپس لینے کی امید دلائی تو امیر السلمین نے اس کے داعی کوجواب دیا کہ وہ ان کے افتراق کی وجہ سے ان پر حمله کرے گا اور وہ کوچ کر کے قضر المجازتک پہنچ گیا اور لوگوں میں طبل جہاد بجا دیا اور خضراء کی طرف چلا گیا اور رہے الثانی ا ۱۸ جے میں دہاں اتر گیا اور اندلس کی سرحدول کے پہرے داروں نے اس پراتفاق کرلیا اوروہ چلتے چلتے صحر ہ عیادتک پہنچ گیا اور دہاں اسے طاغیہ اسلام کے غلبے کے سامنے ذلیل ہو کر اور سلطان کی مدد کی آرزور کھے ہوئے ملاتو اس نے اسے خوش آ مدید کہا اور اسے ملمانوں کے مال سے اخراجات کے لئے ایک لا کھروپید دیا جس کے بدلہ میں اس نے اس کے اسلاف کے پاس جوتاج پڑا تھا بطور صانت طلب کیا جوان کے گھروں میں اس دور کی اولا د کے لئے باعث فخرتھا اوروہ غازی بن کر اس کے ساتھ وار الحرب میں واخل ہوا یہاں تک کہاس نے قرطبہ سے جنگ کی جہاں اس کا بیٹا شانجہ بن طاخیہ ایک پارٹی کے ساتھ اس کے خلاف بغاوت کئے ہوئے تھا لیں اس نے گئی روز تک اس سے جنگ کی پھر دیاں سے چلا گیا اور اس کے نواح و جہات میں پھرتار ہااورطلیطلہ کی طرف کوچ کر گیا اوراس کی جہات میں فساد کیا اور آبادی کو ہریا د کیا پیماں تک کہوہ قلعہ مجر پط تک پہنچ گیا جوسر حد کے کنارے پر ہے پس مسلمانوں کے ہاتھ بھر گئے اور جوغنائم وہ لائے تھے ان سے ان کی حیاؤنی تنگ ہوگئی اور وہ الجزیرہ کی طرف واپس آ گیا اور اس سال کے شعبان میں وہاں اتر ا اور عمر بن محلی سلطان کی اطاعت کی طرف آگیا ہیں این الاحرنے اس کا قصد کیا اور اس کے عہد کونوڑ دیا اور المنکب کواس کے قیضے سے واپس لے ایا اور اس سال کے شروع میں اپنی فوجوں کے ساتھ اس سے جنگ کی' پس سلطان نے اس کے جزیرہ پر اپنا بحری ہیڑ ہ اس کی طرف بھیجا اور ابن الاحمر بھاگ گیا اور اس نے سلطان کی اطاعت اختیار کرنے میں اور شلوبا دیہ کی بیعت پہنچانے میں جلدی کی اوراس کے رجوع کو قبول کیا اوراس کے بدلے میں اے المنکب دیا یہاں تک کہ اس کا وہ حال ہوا جے ہم بیان کریں گے۔ 

eng date from the England Carlot of the State of the Stat

### فصل

## ابن الاحمر کے ساتھ مصالحت کرنے اور اس کی خاطر سلطان کے مالقہ سے دستبر دار ہونے اور اس کے بعد از سرنو جنگ ہونے کے حالات

طلیطلہ سے جنگ بھراس نے از سرنو بنفس نفیس طلیطلہ ہے جنگ شروع کی اور ماہ رہے الثانی ۲۸۲ھے کو الجزیرہ ہے جنگ کے لئے روانہ ہوا' یہال تک کہ قرطبہ پہنچ گیا اور حد ہے بڑھ کرخوزیزی کی اورغنائم حاصل کیس اور آبادی کو ویران کیا اور قلعوں کوفتح کیا۔

پھرالبرت کی طرف کوچ کر گیااوراپنی چھاؤنی کوساسہ کے باہر پیچھے چھوڑ گیااور صحرائی علاقے میں دوراتیں خوب تیزی سے چلتار ہااور طلیطلہ کے نواح میں البرت پہنچ گیااوراس نے میدانوں میں سواروں کو آزاد چھوڑ دیا یہاں تک کہ جو کے ان میں تھا تلاش کرلیا اور وہ کثر سے غنائم کے باعث لوگوں کے ست ہوجانے کی وجہ سے طلیطلہ نہ بینی سکا اور اس نے ب حد خونریزی کی اور کسی دوسر سے راستے سے واپس آگیا اور اس میں بھی خونریزی اور بربادی کی پھر ساسہ میں اپنی چھاؤنی میں واپس آگیا اور تین دن اس کے آٹا کو رمٹا تا اور اس کے اشجار کو اکھیڑتار ہا اور الجزیرہ کی طرف واپس آگیا اور ماہ رجب میں وہاں فروکش ہوا اور غنائم کو تعییم کیا اور خسر سے جھہ دیا اور الجزیرہ پر اپنے بوتے عینی بن امیر ابوما لک کوامیر مقرر کیا اور وہ اپنی ولیت کے دوماہ بعد المعری میں شہید ہو گرفوت ہو گیا اور سلطان نے اپنے بیٹے ابوزیان مندیل کے ساتھ ماہ شعبان میں مغرب کی طرف گیا اور شعبان کی طرف گیا اور شعبان کے آخر میں وہاں اتر ااور جب اس نے کی طرف گیا اور شعبان کے آخر میں وہاں اتر ااور جب اس نے اپنے روزے اور قربانیاں اوا گرلین تو مراکش گو گئی تھاک کرنے اور اس کے احوال کو معلوم کرنے کے لئے کوچ کر گیا اور خود سلا اور از دردکی گرانی کرنے لگا اور رباط الفتے میں دوماہ تک قیام کیا اور سر ۲۸ ہے کہ قائم میں مراکش اتر ا

طاغیہ کی وفات اور اُسے طاغیہ ابن اونونش کی وفات اور تصاری کے اس کے باغی بیٹے شانجہ پرمتفق ہو جانے کی اطلاع ملی۔ پس اس نے جہاد کے لئے اپنے عزم کو حرکت دی اور اپنے ولی عبد امیر ابو یعقوب کوفوج کے ساتھ بلا دِسوس کی طرف عربوں کے ساتھ جنگ کرنے اور ان کی زیاد تیوں کورو کئے اور حکومت کے باغی خوارج کے آثار مثانے کے لئے بھیجا کہ وہ اس کے آگے بھاگ اٹھے اور اس نے بلا وسوس کی آخری آبادی الساقیۃ المحراء تک ان کا قعاقب کیا تو ان جنگلات میں بہت سے عرب بھوک اور بیاس سے مرگئے اور جب اسے امیر المؤمنین کی علالت کی خرطی تو واپس آگیا اور اونٹوں کے رکھر کھاؤ کا ماہر بن کرمراکش بینچ گیا اور اس نے جنگ اور جب اسے امیر المؤمنین کی علالت کی خرطی تو واپس آگیا اور اونٹوں کے رکھر کھاؤ کا ماہر بن کرمراکش بینچ گیا اور اس نے جنگ اور جب اسے امیر المؤمنین کی علالت کی خرطی تو واپس آگیا اور اس کے حتی اور جب اور جہاد کا عزم کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

قضل

سلطان ابو پوسف کے چوتھی بارا ندلس جانے اور شریش کے محاصرہ کرنے اوراس دوران میں

#### ہونے والے غزوات کے حالات

جب امیر المسلمین نے اندلس جانے کا عزم کیا اور اپنی فوجوں اور مددگاروں سے ملا اور ان کی کمزوریوں کو دور کیا اور قبائل مغرب بیں جام لام بندی کا پیغام بھیج دیا اور جمادی الآخرة ۱۸۳ ھے بیں مراکش سے اٹھ کھڑا ہوا اور نصف شعبان کو رباط الفتح میں اثر اجہاں اس نے اپنے روز ہے اور قربانیاں اوا کیس پھر قصر معمورہ کی طرف کوچ کر گیا اور تخواہ داراور رضا کار فوجوں کو اس سال کے آخر میں بھیجنا شروع کیا اور اس کے بعد ماہ صفر ۱۸۲ھ میں بنفس نفس سمندر کو پارکز کے اس کے باہر اتر پڑا بھرا کھنے انہوں کو وشن کے باہر اتر پڑا بھرا کھنے اور تین دن آرام کیا پھر جنگ کرتے ہوئے لگا یہاں تک کہ دادی لگ تک بھی گیا اور سواروں کو وشن

کے بلاد اور میدانوں میں آگ لگاتے اور تباہی کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ پس جب اس نے بلاد نفران کے کوریان اوران کے علاقے کو تباہ کر دیا 'تو شہر شریس کا قصد کیا اوراس کے میدان میں اکر ااور دہاں پڑاؤ کیا اوراس کے تمام نواح میں غارت گر دیتے بھیجے اور مرحدوں میں جومیگزین تھے وہ اس کے پاس لائے گئے اور اس کا پوتا عمر بن ابو مالک اہل مغرب کی بہت برشی سوار اور پیدل فوج کے ساتھ اسے ملا اور پانچ سوسے زیادہ تیرانداز غازی جو سبتہ میں الغرنی کے حصے میں تھے وہ بھی اسے آ ملے اور اس نے اپنے ولی عہد امیر ابولیعقوب کو اندلس کے گنارے کے بقید لوگوں کو بھی جنگ کے لئے جمع کرنے اور جھنڈ اعطا کرنے کا اشارہ کیا۔

اشبیلیہ سے جنگ: اوراے ای سال کے آخر صفر میں اشبیلیہ سے جنگ کرنے کے لئے بھیجا تو انہوں نے نتیمت حاصل کی اور واپسی پر قرمونہ ہے گزرے اور اسے لوٹ لیا اور خوب قبلام کیا اور قیدی بنائے اور واپس آ گے اور ان کے ہاتھ غنائم سے بھرے ہوئے تتھاوراس نے اپنے وزیر مجمد بن عطواا درمجمہ بن عمران بن عبلہ کو جاسوں بنا کر بھیجاا وردہ القناطر کے قلعہ اور اس کے باغات میں آئے اور انہیں محافظوں کی کمزوری اور سرحدوں کی اہتری کا حال معلوم کرلیا تو اس نے ۳ رہے الاوّل کو اینے پوتے عمر بن عبدالوا حد کواپنے ہی سواروں پر دوسری بارسالا رمقرر کیا اور اسے جھنڈا عطا کیا اور اسے وادی لک کے میدانوں میں بھیجااور وہ حدسے زیادہ قبلاً م کرنے اور کھیتوں اور پھلوں کوا جارنے اور جلانے کے بعداس فندر غنائم لے کر لوٹے جنہوں نے فوجوں کو پُر کر دیا اورانہوں نے اس کی آبادی کو تباہ کر دیا' پھراس نے ۸رہیج الآوّل کوارکش کے قلعہ پرحملہ كرنے كے لئے ايك فوج بيجي تو وہ وہاں اچا مك آئے اور انہوں نے ان كے اموال لوٹ لئے پھراس نے ٩ رہيج الاوّل كو ا پنے بیٹے ابومعروف کوایک ہزار سواروں پر سالار مقرر کیا اور اے اشبیلیہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے بھیجا پس وہ گئے یہاں تک کدانہوں نے اس کا محاصر ہ کرلیا اور اس کے محافظ اس کا مقابلہ کرنے ہے رک گئے پیس اس نے اس کی آبادی کو برباد کردیا اوراس کے درختوں کوکاٹ دیا اوراس کی فوج کے ہاتھ اموال اور قیدیوں سے بھر گئے اور وہ سلطان کی چھاؤنی کی طرف تقلیے بھر کرواپس آ گیا پھراس نے تیسری باراپنے پوتے عمر کونصف رہے الاوّل میں قلعے سے جنگ کرنے کے لئے سالار مقرر کیا بواس کی چھاؤتی کے مغرب میں تھا اور اس نے پیادہ تیرانداز اور آلات سے کام لینے والے بیسیج اور معاہدہ کے پیادوں سے بھی اس کی مدد کی اور اس نے اس سال اس سے جنگ کی اور بر ورقوت اس کے باشندوں پر حملہ کردیا اور جانباز وں کو آل کر دیا اور عور توں اور بچوں کو قیدی بنالیا اور اسے ذکیل کردیا اور کا ربیج الاقرل کوسلطان نے اپنی جھاؤنی کے قریب قلعی سقوط پرجملہ کر دیا اور اسے بر ہا دکرے آگ سے جلا دیا اور لوٹ لیا اور جانباز ون گوٹل کر دیا اور اس کے ہاشتدوں کو قید کرلیا اور ۲۰ رہے الاوّل کو اس کا ولی عہد امیر ابولیقوب اہل مغرب اور تمام قبائل کو جنگ کے لئے اکٹھا کر کے بے ثار فوجوں کے ساتھ بین کیا اور امیر المسلمین ان کے خیر مقدم اور ملاقات کے لئے نگلے اور اس دن آنے والی فوج میں تیرہ ہزار مصامدہ اور آٹھ ہزار مغرب کے بربری جہاد کے لئے رضا کار تھے اور سلطان نے اُسے یا بچے ہزار شخواہ دار دو ہزار رضا کار تیرہ ہزار بیادہ اور دو ہزار تیراندازوں پر سالا رمقرر کیا اور اے اشبیلیہ کے ساتھ جنگ کرنے اور اس کے نواح میں خوب خوزیزی کرنے کے لئے بھیجا'لیں اس نے اپنے دستوں کو تیار کیا اور سیدھا کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے آ کے غارت گروستے ووقل كئاور قلعول برحمله كيا اوراموال كولوثااور بھے تو انہول نے خوب خونریزی کی اور اس قیدی بنائے

اس نے اشبیلیدگی زمین میں شرق اورالغابہ پرحملہ کیا اوراس کی بستیوں کو تباہ و ہر باد کر دیا اوراس کے قعلوں میں گھس گیا اور امیر اسلمین کے پڑاؤ کی طرف واپس لوٹ آیا اور اس نے اس کی آمد کے دوسرے دن سالا رمقرر کیا اور ایک دوسری فوج سے اسے قرمونہ اور وادی الکہیر جنگ کے لئے روانہ کیا۔

قرمون پر غارت گری : پس اس نے قرمونہ پر غارت گری کی اوراس کے حافظوں نے مدافعت کی خواہش کی اور انہوں نے انہیں شہر میں روک دیا پھر انہوں نے برج کا تھیراؤ کرلیا جوشہر کے قریب ہی تھا پس انہوں نے دن کی ایک گھڑی اس سے جنگ کی اوراس میں برور قوت تھیں گئے اوروہ مسلسل منازل اور آبادی کو تلاش کرتا رہا یہاں تک کہ اشبیلیہ کے میدان میں کھڑا ہو گیا اور حملہ کیا اور اس کرج میں داخل ہو گیا جو مسلمانوں کی جاسوی کررہا تھا اور اسے آگ سے جلا دیا اور اس کی فوجوں کے ہاتھ بھر گئے اوروہ امیر المسلمین کے بڑاؤ کی طرف واپس آبا۔

جزیرہ کیوٹر سے جنگ: اور ۱۳ اربح الآنی کواس نے امیر ابو یعقوب کوجزیرہ کیوٹرے جنگ کرنے پر سالار مقرر کیا پس اس نے اس کا قصد کیا اور اس سے جنگ کی اور ہز ورقوت اس میں داخل ہو گیا اور ۲ جمادی الا وّل کواس نے طلحہ بن یجیٰ بن محلی کوامیرمقرر کیا اوروہ ۵ کا چے میں اپنے بھائی عمرے مالقہ کے متعلق سازش کر کے حج کو چلا گیا تو اس نے ابنا فرض اوا کیا اور والپس آگیااور داستے میں تونس ہے گزرااور الداعی بن عمارہ نے جوان دنوں وہاں تھااس پر تہمت لگائی تواس نے ۱۸۲ مے میں اسے قید کر کیا پھرا سے چھوڑ دیا اور مغرب میں اپنی قوم کے پاس آگیا پھروہ سلطان کی رکاب میں جنگ کرتے ہوئے اندلس گیا تو اس نے اسے اس جنگ میں دوسوسواروں پر سالا رمقرر کیا اور اُسے اشبیلیہ کی طرف بھیجا تا کہ چھاؤنی کے لئے رتبہ ہواور اس نے طاغیہ شانجہ کے حالات معلوم کرنے کے لئے اس کے ساتھ یہودیوں اور معاہد نصاریٰ کے جاسوس جیسے اوراس ا ثناء میں امیر اسلمین من وشام شریش سے جنگ کرتے رہے اور اس کے آثار کو تباہ و برباد کرتے رہے اور اس نے ہر رات اوردن کورشن کے علاقے میں فوجیں جیجیں پس وہ کسی دن شکر کے تیار کرنے اور اسے جنگ کے جیجنے یا جھنڈ اہا ندھنے یا سرية بينج سے فارغ ندر ہتا۔ يہال تک كماس في تمام بلاد نفرانيه كي آبادي كوبر بادكر ديا اور اشبيليه ليله قرمونه استي جيال مشرق اورالغرنيتر ہ کے تمام علاقے کو تباہ کر دیا اوران غزوات میں جشم عبا دالعاصمی اور کر دوں کے امیر خضر الغزی نے بوی شجاعت کامظاہرہ کیااوران غزوات میں ان کی بڑی شہرت ہوئی اوراس طرح سبتہ کے غازیوں اور باقی مجاہدین اورجشم کے عربول نے بھی بڑی شجاعت دکھائی' پس جب اس نے انہیں اچھی طرح تباہ و برباد کر دیا اور لوٹ مار کر کے ان کے اموال کے گیااور موسم سرمانے تکی پیدا کردی اور فوج کی خوراک رک گئ تواس نے واپسی کاعزم کرلیااور رجب کے آخر میں شریش سے چلا گیا اور غازیوں کی فوج میں سے غرنا طرکی فوج اسے کی اور ان کا سالار یعلیٰ بن ابی عباد بن عبدالحق وا دی بروہ میں تھا پی اس نے انہیں خوش آمدید کہااور وہ اپنے گھروں کی طرف پلٹ گئے اور اُسے اطلاع ملی کہ دشمن نے اپنے بحری بیڑوں کو زقاق کے گیرنے اور الفراض سے ورے حاکل ہونے کا اشارہ کیا ہے پس امیر المسلمین نے اپنے تمام ساحلوں سبعہ طبخہ المكك بزيره طيف بلادالريف اوررباط الفتح كواطلاع دے كرائي بحرى بيزے منگوائے تو وہاں سے بورى تيارى كے ساتھ چھتیں بحری بیڑے آئے 'پس وٹمن کے بحری بیڑے وہاں جانے ہے رک گئے اور الٹے یاؤں واپس آ گئے اور ماہ

رمضان میں وہ الجزیرہ میں اتر ااور طاغیہ شانجہ اور اس کے ہم مذہوں کو یقین ہوگیا کہ ان کے بلا داور زمین تباہ و برباوہ و پکل ہے اور ان پرواضح ہوگیا کہ وہ مدا فعت اور تهایت کرنے سے عاجز بیں تو جیسا کہ بیان کیا جا تا ہے کہ وہ امیر المسلمین کی طرف اس کی زیاد توں کی رکاوٹ کے لئے مصالحت کے لئے مائل ہوئے اور سلطان جس جگہ شریش میں جنگ کررہا تھا 'وہاں اس کے پاس عمر بن ابو یجی 'اس کی اطاعت اختیاد کرتے ہوئے گیا تو اس نے اس کے ساتھ جو پہلے تلاعب کیا تھا اس کے بارے میں اُسے مہم کیا اور اس کے بھائی طلحہ کو تھم دیا تو اس نے اُسے ایک طرف کر دیا اور اُسے طریف لے آیا اور اُسے وہاں قید کر دیا اور اللے المناب کی طرف چلا گیا اور اس نے اپنے بھائی عمر کے اموال اور ذخائر کا صفایا کر دیا اور سلطان کے پاس چلا آیا اور سلطان نے موئی کو اُلم کلب کا امیر مقرر کیا اور پیا دہ فوج سے اسے مدودی پھر اس نے عمر کو قید کی چندرا توں کے بعدرہا کر دیا اور سلطان کی رکاب میں چلے اور سلطان کی ایس سلطان نے اسے شہر ایا اور اس کے قیام کرنے کو پہند کیا۔

اور موئی بن مجی بن مجلی کے ساتھ قیام کیا پس سلطان نے اسے شہر ایا اور اس کے قیام کرنے کو پہند کیا۔

#### نصل

# طاغیہ شانجہ کے آنے اور سے کے طے ہونے اور اس کے ذہر سما میسلطان کے وفات پانے اور اس کے حالات کے حالات

بلا دِنْ النه بلادا بن اوفونش پر ان کی بستیوں کی تباہی اور اموال کی لوٹ اور عورتوں کوقیدی بنانے اور جا بازوں کے بتاہ کرنے اور بہاڑوں کے برباد کرنے اور آبادیوں سے کے اکھیڑنے کا جوعذاب امیر المسلمین کے جانے والا کوئی نہیں تو وہ اس سے آسکسیں سے بھٹے نے والا کوئی نہیں تو وہ اس سے آسکسیں سے بھٹے نے والا کوئی نہیں تو وہ اس سے آسکسیں سے بھٹے نے والا کوئی نہیں تو وہ اس نے طاخیہ شانح کے پاس نگا ہیں جھکائے ہوئے جمع ہوئے ان پر ذات چھائی ہوئی تھی اور خدائی فوجوں نے انہیں جو درونا کی عذاب دیا تھا اس سے وہ نکلیف محسوں کرر ہے تھا ورانہوں نے اسے امیر المسلمین سے کرنے اور اس کے تو اس کے پاس بھیج پر آسادہ کیا ، وگر نہ بھیشداس کی جانب سے انہیں آفت بہنی تر ہے گی اور اس نے انہیں اپ دین کی ذات کی وجہ سے ان کی بات قبول کر لی اور اس نے انہیں اپ جرنیلوں سرکشوں اور پادریوں کا ایک وفد کی ہوئے انہیں واپس کر دیا چھرطا غیہ نے انہیں دوبارہ رغبت دلانے کے لئے واپس ابوا جسی اور اس کے باس کر دیا چھرطا غیہ نے انہیں دوبارہ رغبت دلانے کے لئے واپس کر دیا چھرطا غیہ نے انہیں دوبارہ رغبت دلانے کے لئے واپس کر دیا چھرطا غیہ نے انہیں دوبارہ رغبت دلانے کے لئے دوبارہ کیا کہ دہ اپنے دین اور قوم کی عزت کے لئے جو چا ہو شرط عائد کر دے تو امیر المومنین نے ان کی حاجت یوری کر دی اور سکتے کیا کہ دہ اپنے دین اور قوم کی عزت کے لئے جو چا ہے شرط عائد کر دے تو امیر المومنین نے ان کی حاجت یوری کر دی اور سکتے کیا کہ دہ اپنے دین اور قوم کی عزت کے لئے جو چا ہے شرط عائد کر دے تو امیر المومنین نے ان کی حاجت یوری کر دی اور سکتے کیا گھر

کی طرف مائل ہوا کیونکہ اسے ان کے خواص کے اس کے پاس آنے اور عزت اسلام کے آگان کے ذلیل ہونے کا یقین ہوگیا تھا اور اس نے ان کے مطالبہ کو قبول کیا اور اس نے ان پرشر طاعا کد کی جے انہوں قبول کیا کہ وہ اپنی قوم اور غیر قوم کے متمام مسلمانوں سے سلح کریں گے اور اس کے بیڑوی ملوک کی دوئی اور وشنی میں اس کی رضامندی چاہیں گے اور اید کہ وہ اپنی مسلمان تاجروں سے نیکس اٹھا دیں گے اور مسلمان بادشا ہوں کو آپس میں لڑانے پراکسانا اور ان میں فند پیدا کرنا چھوڑ دیں گے اور اس نے ان شرائط کے طریخ اور اس معاہدہ کو پہنتہ کرنے کے لئے اپ چچا عبد الحق بن الترجان کو بھیجا پس اس نے اچھی طرح بات پہنچا دی اور وفائے عہد کی تاکید کی۔

ابن الاحرك المجيول كا طاغنيه كي باس جانا اورابن الاحرك المجي طاغيه كي باس تا اوروه المراكسلين كي مدافعت كي بدافعت كي بخيول كا طاغيه كرنے كے لئے اس كے پاس موجود تھا پس اس نے ابن التر جان كي موجود كي ميں انہيں با اورام برائسلين نے اس كي قوم اورابل ملت كے ساتھ جو معاہدہ كيا تھا آئيس سنا ديا اور انہيں كہا تم ميرے آباء كے خلام ہو اورتم ميرے ساتھ طاقت نہيں ركھتا اور جنگ كے مقام پرنہيں اوربيا مير المسلمين ہيں اور ميں اس كے مقابله كي اوراس كوتم سے روكنے كي طاقت نہيں ركھتا ، تو وہ واپس چلے كے اور جب عبدالحق نے ديكھا كہ اس كے خواص سلطان كي رضا كے خواہاں ہيں تو اُسے معاہدہ اور الله تكوم كونارائسكي دوركر نے نصے كوشندا كرنے اور الله تكوم كونارائسكي دوركر نے نصے كوشندا كرنے اور الله تكوم كونارائسكي دوركر نے نصے كوشندا كرنے اور الله تكوم كونارائسكي دوركر نے نصے كوشندا الا يعقو بكوم كو يو چھا تا كہ وہ اس پر مطمئن ہوجائے پس وہ اس كے پاس گيا اور شريش سے پہھ فرائخ پر اس سے ملاقات كو اور خواہاں كي قوت وہ دونوں دو سرے دن امير المسلمين كي ملاقات كو گئا اور اس كے خواہاں كي تيارى كے اظہار كا تھم ديا پس وہ اس كے خواہاں كي تيارى كے اظہار كا تھم ديا پس وہ اس كے خواہاں كي تيارى كے اظہار كا تھم ديا پس وہ اس كے خواہاں كي تيارى كے اظہار كا تھم ديا پس وہ اس كے خواہاں كي تيارى كي اظہار كا تھم ديا پس وہ اس كے خواہاں كي تيارى كی اظہار كی اس دورت کے اور خواہاں كی تياری كی اور انہوں نے دار تياری كي اور انہوں نے دار تياری كي اور انہوں نے دارت كي قوت وہ دوركرت اورخا فطوں كی اثر ت كا اظہار كیا۔

امير المسلمين اور طاغيه كي ملاقات اورا مير المسلمين في نهايت عزت اور تپاک سے اس سے ملاقات كى جيے كه وہ اس جيع عظم ان جيع عظم ان جيع عظم ان اوران كے بيٹے كوا پنے ملک كے ظروف كے تحاكف ديے جن اس جيع عظم ان اوران كے بيٹے كوا پنے ملک كے ظروف كے تحاكف ديے جن ميں الميک وحتی نما جانوروں كا جوڑا تھا جس كانام ہاتھى اور جنگلى گدھى تھا اوراس كے علاوہ بھى بچھ برتن تھے پس سلطان اوراس كے بيٹے نے اميں قبول كيا اور انہوں نے بھى اس كے بالمقابل اسے دگئى چيزيں ديں اور معاہم وسلے علمل ہوگيا اور طاغيه نے بھي شرائط بھى قبول كرلين اور اسلامى قوت اس سے راضى ہوگئى اور وہ خوتى وسرت سے جرپور ہو كرا بي قوم كی طرف لونا اور الميل ميں اور الميل كي تو اس سلطان كے پاس جيجيں تو سلطان نے طلب علم المير المسلمين نے اس سے مطالبہ كيا كہ جنب ہى اقسام كى كتب تيرہ بوجھوں بين سلطان كے پاس جيجيں تو سلطان نے طلب علم كے لئے فاس بين جس مدرسہ كى بنيا در كى تھى امير اس كے لئے وقت كر ديا اور امير المسلمين رمضان شروع ہوئے سے دو رات قبل الجزيرہ واپس آگے اور ان نے روز ہے اور قربانياں اواكيں اور ان كا ايک حصد الل علم سے تعنگو كے لئے مقرر رات كا ايک حصد الل علم سے تعنگو كے لئے مقرر ان خارائے امير المسلمين كي ميں مروز والوں كى موجود كى بيں عيدالفطر كے دوز تيار كردہ اشخار سنائے اور اس ميدان ميں اس سے بازى لئے جانے والاحکومت كا شاعر عن ذول المكان تى قا اس نے اس بيں امير المسلمين كے سفروں اور جنگوں كا ميں سب سے بازى لئے جانے والاحکومت كا شاعرعن ذول المكان تى تھا اس نے اس بيں امير المسلمين كے سفروں اور جنگوں كا ميں سب سے بازى لئے جانے والاحکومت كا شاعرعن ذول المكان تى تھا اس نے اس بيں امير المسلمين كے سفروں اور جنگوں كا

ترتیب کے ساتھ ذکر کیا تھا۔ پھرامیر اسلمین نے سرحدوں کے بارے میں غوروفکر کیا اور وہاں میگزین بنائے اوراپنے بیٹے امیر ابوزیان مندیل کوان کا گران مقرر کیا اوراسے مالقہ کے قریب رکوان میں اتا رااوراسے تھم دیا کہ وہ ابن الاحمر کے بلاو میں کوئی نیا واقعہ نہ کرے اورعباد بن عیاض العاصی کوایک دوسرے میگزین پر گران مقرر کیا اوراسے البونہ میں اتا رااوراپ بیٹے امیر ابولیقو ب کومغرب کے احوال کی تفتیش کرنے اوراس کے امور کوسنجا لئے کے لئے بھیجاتو وہ سبتہ کے لیڈر قائد محمر بن القاسم کے بحری بیڑے میں گیا اوراس نے اشارہ کیا کہ وہ اس کے باپ ابوالملوک عبد الحق کی قبر تھی رکرے اور تا فرطینت میں القاسم کے بحری بیڑے ہے میں گیا اور اس نے اشارہ کیا کہ وہ اس کے باپ ابوالملوک عبد الحق کی قبر وہ بنیں بنا کمیں اوران پر تقریب کے اور ان کی قبر وہ پر سنگ مرمرکی کو ہا نیس بنا کمیں اور اس پر کھر وائی اور تلا وے قرآن کے لئے قاریوں کوان پر مقرر کیا اور اس کا م کے لئے جاگیریں اور انسلمین بیار ہو دوران میں اس کا وزیر بیجی بن ابی مندیل العسکری نصف رمضان کوفوت ہوگیا پھر اس کے بعد ذوالحجہ میں امیر المسلمین بیار ہو گئے اور ان کی تکلیف بڑھگی اور آخر محرم ۱۵ کے میں فوت ہوگیا۔

#### فصل

#### سلطان کی حکومت اوراس میں ہونے والے واقعات کے حالات اوراس کی حکومت کے آغاز میں خوارج کے

#### حالات

ہوئے اور سلطان الجزیرہ کی طرف واپس آگیا تو وہاں اسے طاغیہ شانجہ کا وفد اس معاہدہ صلح کو کی تجدید کرتے ہوئے ملاجو
امیر المسلمین نے اس سے طبکیا تھا تو اس نے ان کی بات کو تبول کرلیا اور جب اعمال معاملہ درست ہو گیا اور اس پر نظر
کرتے ہوئے گزرا تو اس نے اپنے بھائی عطیۃ العباس کو مغربی سرحدوں کا امیر مقرر کیا اور علی بن یوسف کو اس کے میگزینوں
کا اضر مقرر کیا اور اسے اپنی تین ہزار فوج سے مدودی اور وہ مغرب جاکر کر رہے اللّی کی کو قطر معمودہ میں اتر اپھر فاس کی طرف
چلا گیا اور اا جمادی الا قال کو وہاں اتر ا۔

محمہ بن ادر کیس کی بغاوت: اور جونمی وہ اپنے دارالخلافے میں ظہراتو محمہ بن ادر کیس نے اپنے بھائیوں اور بیٹوں اور شینہ داروں سمیت اس کے خلاف بغاوت کردی اور جبل درعہ میں جلا گیا اور اپنی دعوت دینا شروع کردی اور سلطان نے اس کے بھائی ابوالمعروف گواس کے پاس بھجا تو اس بھی ان کے پاس جانے کا شوق ہوا اور وہ ان کے پاس چلا گیا کی سلطان نے اپنی فوجوں کے ساتھ ان سے جنگ کی اور بار باران کی طرف فوجیں روانہ کیں اور اس کے بھائی سے دستمرداری کے بارے میں نرمی کی تو وہ مخالفت سے باز آگیا اور اس نے دوبارہ اچھی طرح اطاعت اختیار کر کی اور ادر لیس کرلا کے تامسان کی طرف بھاگ کے اور انہیں راستے ہی میں پکڑلیا گیا اور سلطان نے اس کے بھائی ابوزیان کو تازی کی طرف بھیجا اور اس کی خلا بازی اشارہ کیا کہ وہ انہیں رجب ہیں تازی سے باہر تی کردے اور اس موقع پر شریف الاصل لوگ سلطان کی جلد بازی سے خوف ذروہ ہو گئے اور ابوا لعلاء اور لیس بن عبدالحق اور بچی بن عبدالحق اور عثان ابن پردل کے لاکے تا طرف کے اور ابوا عبدالحق اور ابوا کی خبد اور ابان کے گزر نے کے بعد سلطان کی طرف واپس آگے اور اس کا بھائی محمد بن یعقوب بن عبدالحق اس سے خوف واپس آگے اور اس کا بھائی محمد بن یعقوب بن عبدالحق اس سال کے شعبان میں فوت ہو گیا اور اس کے بھائی ابو مالک کا بیٹا عمر طبخ میں فوت ہو گیا۔

عمرین عثان کی بعثاوت: پھرعمر بن عثان بن یوسف العسکری نے قلعہ قدلا وہ میں سلطان کے خلاف بغاوت کردی اور اطاعت کو نیم باد کہد دیا اور اعلان جنگ کر دیا اور سلطان نے بی عمراور ان کے قرب و جوار میں رہنے والے قبائل کو اشارہ کیا تو آنہوں نے اس کے لئے اکھ کیا اور اس جنگ کی پھروہ اپنے سواروں اور فوجوں کے ساتھ اس کے ساتھ جنگ کرنے کو گیا اور اسدورہ میں اثر ااور عمر کو اس سے اپنی جان کا خوف پیدا ہوگیا اور اسے یعین ہوگیا کہ اس کا گھیرا کہ ہوگیا ہے تو اس نے امان و سے دی پس اس نے قوم کے افعال لوگوں میں سے ایک امان طلب کی تو سلطان نے تنگسان چلے جانے کی شرط پر اسے امان و سے دی پس اس نے قوم کے افعال لوگوں میں سے ایک آدی کو اس کے ساتھ امان کی پختگی کے واسطے بھیجا تو سلطان نے اس سے اپنا عہد پورا کیا اور وہ اپنے الما اور بچوں کے ساتھ امان کی پختگی کے واسطے بھیجا تو سلطان نے اس سے اپنا عہد پورا کیا اور وہ اپنے المال اور بچوں کے ساتھ اور شوال میں وہاں اثر ااور اس کے مضان میں سلطان نے مراکش کی طرف اس کی اطراف کو درست کرنے کے لئے کو بچھلا اور شوال میں وہاں اثر ااور اس کے مضان میں موجوں کی اور اسے خوارج کی اور اسے خوارج کی تا مرف اس کی بیا اور اسے خوارج کی اور اسے خوارج کی اور اسے خوارج کی اور اسے بھائی ابو مالاک کے بینے مضمور کو فوجوں کے ساتھ کیا اور معظل کے ور اور جسک کی اور انہیں کے بینے ابوالوالوالوں نے اسے بھائی ابو مالی عربی سے جنگ کی اور انہیں خوب قبل کیا اور معظل کے ورب سے جنگ کی اور انہیں خوب قبل کیا اور معظل کے ورب سے جنگ کی اور انہیں خوب قبل کیا اور معظل کے ورب سے جنگ کی اور انہیں خوب قبل کیا اور معظل کے ورب سے جنگ کی اور انہیں خوب قبل کیا اور معظل کے ورب سے جنگ کی اور انہیں خوب قبل کیا اور معظل کے ورب سے جنگ کی اور انہیں خوب قبل کیا اور معظل کے ورب سے جنگ کی اور انہیں خوب قبل کیا اور اس کے مراک کی اور انہیں کی اور انہوں کی اور انہوں کی اور انہوں کے ورب سے جنگ کی اور انہوں کی کو بیا کی اور انہوں کی اور انہوں کی اور انہوں کی ورب سے جنگ کی اور انہوں کی کو بیا کی اور انہوں کی کی کو کی اور انہوں کی کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کی کی کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کو بیا کی کو بیا کی کی کو بیا کی کی کی کو بیا کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کو بیا کو بیا کو بیا کو بیا کی کو بیا کو بیا کو بیا کو

تاریخ این خلدون

گیا تو اس نے اسے تازی میں لئکا دیا چروہ رمضان میں معقل سے جنگ کرنے کے لئے صحواتے درعہ میں گیا کیونکہ انہوں نے آبادی کونقصان پہنچایا تقااور راستوں کو برباد کر دیا تقااور وہ بارہ بزار سواروں کے ساتھوان کی طرف گیا اور جبل درن کو آٹر بنا کر بلاد ہسکورہ سے گزرا اور انہیں صحوا میں چرا گاہیں تلاش کرتے ہوئے پکڑ لیا پس اس نے ان میں خوب خونریزی کی اور قیدی بنائے اور ان کے بے شار سرول کوم اکش سجلما ساور فاس کی برجیوں پر لئکا دیا اور شوال کے آخر میں جنگ سے مراکش واپس آپا گوا وران کے بے شار سرول کوم اکش سجلما ساور فاس کی برجیوں پر لئکا دیا اور شوال کے آخر میں جنگ سے مراکش واپس آپا گوا اور اس کے قدیم عالی جمہدین می بین محلی کو جومو صدین کے غلبے سے وہاں مقرر تقابر طرف کر دیا کہ برطرف ہو گیا اور اس کے بیان آپا ہوا گیا تھا ہو گیا اور المرفور کو اور گاسی برطرف ہو گیا اور اس کے بیا اور اس کے مضافات پر محمد بن عطوا لجاناتی کو امیر مقرر کیا جوان کی حکومت کے پروردہ معاہدید دگا دول میں سلطان نے مراکش اور اس کے مضافات پر محمد بن عطوا لجاناتی کو امیر مقرر کیا جوان کی حکومت کے پروردہ معاہدید دگا دول میں سلطان نے مراکش اور اس کے مضافات پر محمد بن عطوا لجاناتی کو امیر مقرر کیا جوان کی حکومت کے پروردہ معاہدید دگا دول میں سلطان نے مراکش اور اس کے مضافات پر محمد بن عطوا لجاناتی کو امیر مقرر کیا جوان کی حکومت کے پروردہ معاہدید دگا دول میں سے تھا اور اس کے ساتھ این الاحم کے ارباب حکومت اور وزراء کے ایک وقد میں آپ کر لئی بین اس نے وہاں اس سے شادری کی اور اس نے اس سے قبل اس کے باپ کو اس کے درشتہ کا پیغا موالیہ کرتے ہوئے آپ کو اس کے باتھ اور اس کے ساتھ این الاحم کے اپنی الاحم کے اپنی الاحم کے اپنی اس کے درق اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ این الاحم کے اپنی اس کے درق اس کے ساتھ کا در اس کے ساتھ کی مطور کے اپنی اس سے دول کی آپ سے دستم دور راہ ہوئے کا مطالبہ کرتے ہوئے آپ کے قواس کی مورد کو کورد کی مطالبہ کرتے کو دوراکر کے دول کے درکھ کی مورد کی اور کی کورد کی مطالبہ کرتے کو دول کے اس کے درکھ کی مطالبہ کرتے کو دول کے درکھ کی مورد کی کورد کی دورد کی مطالبہ کرتے کو دی کی دول کی دول کی دورد کی دورد کی دورد کی دورد کی دورد کی دول کورد کی دورد کی دور

فصل

#### وادی آش کے سلطان کی اطاعت میں داخل ہونے اور پھراس کے ابن الاحمر کی اطاعت

#### میں واپس جانے کے حالات

ابواکس بن اشقیلولۂ سلطان این الاحمر کی حکومت کا مددگار اور اس کے کاموں کا معین تھا اور اسے اس وجہ سے حکومت میں بڑامقام حاصل تھا اور اسے این وجہ سے حکومت میں بڑامقام حاصل تھا اور جب وہ فوت ہوا تو اس نے دو بچے ابومجر عبداللہ اور ابواسحاق ابراہیم اپنے بچچے چھوڑ بے تو ابن الاحمر فوت ہوگیا تو ان ابن الاحمر نے ابومجر کو مالقہ پر اور ابواسحاق کو قبارش اور وادی آش پر امیر مقرر کیا اور جب سلطان ابن الاحمر فوت ہوگیا تو ان ووٹوں اور اس کے درمیان نا راضکی اور حسد پیدا ہوگیا اور جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے یہ بات فتنہ تک بڑنج گئی۔

اور ابومجر 'سلطان ابو یوسف کی اطاعت میں شامل ہو گیا پھر وہ فوت ہو گیا اور ابن الاحرنے قلعہ قمارش پر قبضہ کرلیا اور رئیس ابواسحاق نے اپنے بیٹے ابوالحن کووادی آش اور اس کے قلعوں پر امیر مقرر کیا اور اس کے اور ابن الاحر کے درمیان مسلسل جنگ جاری رہی اور ابوالحن نے طاخیہ کی مدد کی اور اس کے بھائی ابو محراور ابن الدلیل نے اس کے ساتھ غرنا طرح ملہ کیا اور ابن الاحمر کے درمیان مصالحت ہوگی اور ابو حملہ کیا اور ان دونوں اور ابن الاحمر کی درمیان طویل جنگ ہوئی چرمسلمانوں اور نصار کی کے درمیان مصالحت ہوگی اور ابو محمد بن اشقیاولہ کو ابن الاحمر کی دیا ہوگیا تو وہ حاکم مغرب کی اطاعت میں چلا گیا اور ۲۸ ہے میں وادی آش میں اس کی دعوت کو قائم کیا پی ابن الاحمر اس سے سعرض نہ ہوا یہاں تک کہ اس کے اور سلطان ابو یعقوب کے جو درمیان تعلق پیدا ہوگیا اور اس قرابت کا معاملہ اس کے ہاتھ میں تھا' اس نے اپنے اپلیجوں کو سلطان کی طرف بھیجا کہ وہ اس سے وادی آش سے دستمروار ہوئے کا مطالبہ کریں تو وہ اس کے لئے اس سے دستمروار ہوگیا اور اس نے ابوالحسن بن افرانس سے ملاقات کی تو اس نے اپنی بھیجا تو اس نے اُسے چھوڑ دیا اور کہ 17 ہے میں اس کی طرف کوچ کر گیا اور سلامی اس سے مطاقات دیے پھروہ ان کی حکومت کے اس سے مطاقات دیے پھروہ ان کی حکومت کے اس سے مطاقات دیے پھروہ ان کی حکومت کے گوئی اس سے جھوڑ اگر سے اور این الاحمر نے وادی آش اور اس کے قلعوں پر غلبہ پالیا اور اندلس میں اس کے قرابت داروں میں سے کوئی اس سے جھوڑ اگر نے وال باتی نہ رہا۔

#### قصل

#### امیر ابوعامر کے بغاوت کرنے اور مراکش کی طرف جانے اور پھراطاعت کی طرف واپس

#### آنے کے حالات

جب سلطان فاس میں اتر ااور وہاں قیام کیا تو اس کے بیٹے ابو عام نے اس کے خلاف بغاوت کروی اور مراکش چلا گیا اور آخر شوال کرکم ہے ہیں اپنی وعوت و بنا شروع کردی اور اس کے عالی محمہ بن عطوانے مخالفت میں اس کی مد د کی اور سلطان اس کے پیچھے مراکش کی طرف گیا تو وہ اس کے مقابلہ کے لئے نکلا اور انہیں شکست ہوئی اور سلطان نے مراکش میں گئی موز تک ان کا محاصرہ کئے رکھا چر ابوعام ربیت المال کی طرف گیا اور جو چھاس میں شااس کا صفایا کردیا اور امیر ابو الرکات کوئی کردیا اور جبال مصامدہ میں چلا گیا اور سلطان عرف کے روز شہر کی طرف چلا گیا اور معاف کیا اور تھی ااور امیر ابو المیر ابو المیر ابو کی اطراف پر بیفنہ کرلیا پھر اس نے اس کی طرف مراکش سے فوج مراکش کے بیٹے منصور نے مواس سے حاجہ پر جملہ کیا اور اس کی اطراف پر بیفنہ کرلیا پھر اس کے اور ان مقتولین میں ان کا شخ میں ابراہیم بھی تھا۔ پھراس کے بیٹے ابوعام کا اپنے باپ کی ناراضگی اور اس کی مخالفت سے دل تک ہوگیا تو وہ کر کا جوان بین ابراہیم بھی تھا۔ پھراس کے بیٹے ابوعام کا اپنے باپ کی ناراضگی اور اس کی مخالفت سے دل تک ہوگیا تو وہ کر کا جوان بین ابراہیم بھی تھا۔ پھراس کے بیٹے ابوعام کا اپنے باپ کی ناراضگی اور اس کی مخالفت سے دل تک ہوگیا تو وہ کر کا جوان بین ابراہیم بھی تھا۔ پھراس کے بیٹے ابوعام کا اپنے باپ کی ناراضگی اور اس کی مخالفت سے دل تک ہوگیا تو وہ کر کا جوان بین ابراہیم بھی تھا۔ پھراس کے بیٹے ابوعام کی بیا گیا پس عثان بن یغم اس نے انہیں پناہ دی اور ان کے لئے مکان تیار

کیا اوروہ کی روزتک اس کے ہاں تھہرے رہے پھر سلطان کواپنے بیٹے پراسی طرح رہم آگیا جیسے بیٹے کواس پررم آگیا تھا تو وہ اس نے راضی ہو گیا اور اُسے اس کی جگہ پرواپس کر دیا اور عثان بن یغمر اس نے مطالبہ کیا گہرہ ابن عطوا کواس کے سپر دکر دے جواس کے بیٹے کے ساتھ نفاق پیدا کرنے والا ہے تو اس نے اپنی پناہ کے ضائع کرنے اور اپنے عہد کے تو ڑنے سے انکار کیا اور اپلی نے اس سے تخت کلامی کی تو اس نے اس پر حملہ کیا اور اسے قید کر دیا تو سلطان کے دل میں پوشیدہ اور قدیم کینے اور متوارث خیالات جوش مارنے گا اور اس نے تلمسان سے جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا۔

فصل

# عثمان بن یغمر اس کے ساتھ از سرنو فتنہ کے پیدا ہونے اور سلطان کے شہر تلمسان کے ساتھ جنگ اور مقابلہ کرنے کے حالات

ان دونوں قبیلوں کے درمیان جب سے انہوں نے صحرا میں مراء ملو پہتے لے کرصافیک تک جولانگاہیں بنائی تھیں، فقد یم فقد پایا جاتا ہے اور جب پیٹول چلے آئے اور مغرب اوسط اور افسی کے مضافات پرقابض ہو گئے تو بھی ان میں مسلسل جنگیں موقی رہیں اور موصدین کی حکومت اپ اختلال والتیام کے وقت ان کے درمیان جگ بھڑکا کر ان سے مدد طلب کرتی رہی جس کی وجہ سے ان کے احوال فریب کھاتے رہے اور ان کی جنگیں مسلسل ہوتی رہیں اور یغمر اس بن زیان اور اور پیٹی میں جب کہ نے بعض کا حال بیان کیا ہے اور ان بین زیان جنگوں میں موصدین نے یغم اس پرفتح پائی اور ابو یکی بن عبدالحق کو اپ فیلے کی کثر ت کی وجہ سے اکثر غلبہ حاصل رہا' ہاں جنگوں میں موصدین نے یغم اس کی مقاومت کے در بے رہا اور جب بی عبدالمومن کا حال بیان کیا ہوگئ تو اس کی مقاومت کے در بے رہا اور جب بی عبدالمومن کا ان اس کی حکومت نے یغمر کی اور اس کے حکومت نے یغمر کی اور اس کے حکومت نے یغمر کی اور کی اس کے تو گل کو کمر ور کر دیا ہی اس کی حکومت کی کو متاب کر حکومت کی کو متاب کر حکومت کی کہت اس کی حکومت کی کو متاب کی حکومت کی کہت اس کی حکومت کی کو متاب کی حکومت کی کو متاب کر حکومت کی کومت کی

اورا سے اپنی حکومت کے بارے میں اس سے خوف پیدا ہو گیا اور اس نے اسے اپنے کنارے کی طرف آنے سے روکنے کے لئے طاغیہ کی مدد کی پھرانہیں خدشہ ہوا کہ وہ اس کی مدافعت پر تھم رہ تھیں گے تو انہوں نے اُسے روکنے کے لئے یغم اس سے خطاف متحد خطاف کتابت کی اور اس نے انہیں اس کا جواب دیا اور اس کے لئے اپنے عزائم کو تھلم کھلا بیان کیا اور پھر وہ اس کے خلاف متحد ہوگئے پھر ابن الاحم اور طاغیہ کے در میان حالات خراب ہو گئے اور اسے یعقوب بن عبدالحق کے ساتھ دوستی کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا 'لیس اس نے اس کے بیٹے یوسف بن یعقوب کے واسط سے دوستی کی جیسا کہ ہم بیان کر پچے ہیں اور انہوں نے اسے ان کی مدو کے بارے میں یغمر اس کی پوشیدگی کی اطلاع دی تو اس نے ۹ کا بھیں اس سے جنگ کی اور خرز و نہیں نے اسے شکست دی اور اس نے تلمسان میں اس سے جنگ کی اور اس کے میدان میں اپنے ویشن میں سے تھا خوب ان خراصیا کہ ہم بیان کر بچے ہیں پھر وہ اسے جہاد کے کام کی طرف واپس آگیا۔

يغمر اسن بن زيان كي و فات : اورا ١٨٨ه ميل والهي پريغمر اس بن زيان فوت مو گيا اوراس نه اپ بين عثان كوه لي عہد مقرر کیا'ان کا خیال تھا کہ وہ بی مرین سے جنگ کرنے اوران پر غالب آنے کا خیال نہیں کرے گا اور نہ ہی صحرامیں ان کے مقابلہ کو نکلے گا اور جب وہ اس کی طرف آئیں گے توبیان کے مقابلہ میں دیواروں کی پناہ لے گا' ان کا خیال تھا کہوہ مراکش پر بنومرین کے غالب آ جانے اور موحدین کے سلطان کے ان کے سلطان کے ساتھ مل جانے ہے ان کی قوت براھ جائے گی اوران کے خیال میں اس نے اپنی وصیت میں اسے کہا کہ یہ بات مجھے دھو کہ نہ دے کہ میں نے اس کے بعدان کی طرف رجوع کرنا اوران کے مقابلہ کوچھوڑ ناپیندنہیں کیا اورلوگ اس بات کو جانتے ہیں گر تھے ان کے مقابلے سے پیچھے مٹنے میں کوئی نقصان نہیں کیونکہ اس بارے میں تجھے کوئی معین مقام حاصل نہیں اور نہ کوئی پر انی عادت ہے اور اپنے پیچھے افریقہ پر غالب آنے کے لئے پوری جدو جہد کراورا گرتونے بیگام کرلیا تو یہی مقابلہ اور یہی وصیت ہے ان کا خیال ہے کہ اس کے بعد ای بات نے عثمان اور اس کے بیٹوں کو افریقہ کی حکومت کوطلب کرنے اور بجابیہ ہے جنگ کرنے اور موحدین کے ساتھ لڑنے کے لئے آ مادہ کیا تھا اور جب یغمر اس فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا بی مرین سے مصالحت کرنے گیا تو اس نے اپنے بھائی محمد کو سلطان یعقوب بن عبدالحق کے پاس بھیجااوروہ سمندر پارکر کے اس کے پاس اندلس گیااوراس چوتھی آید پر ۱۸۲ھ میں اُسے ارکش میں ملائواں نے اس سے مصالحت کا معاہدہ طے کیا اور اسے خوشی خوشی اپنے بھائی اور اس کی قوم کی طرف لوٹا دیا۔ لیعقوب بن عبدالحق کی و فات: اوراس کے بعدہ ۱۸ پیم میں یعقوب بن عبدالحق فوت ہو گیا آوراس کے بیٹے پوسف بن یعقوب نے امارت سنجالی اور ہر جہت ہے خوارج نے اس پر حملہ کر دیا تو اس نے ان کے لئے تیاری کی اور ان کا قلع قع کیا 'پھر آخر میں اس کے بیٹے نے سلطان کے وزیر تھرین عطوا کی مددسے اس کے خلاف بغاوت کر دی جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے پھروہ اپنے باپ کی اطاعت میں لوٹ آیا اور وہ اس سے راضی ہو گیا اور اسے اپنے دارالخلافے میں دوبارہ وہی مقام دے دیا اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ عثان بن یغمر اس نے ابن عطوا کا مطالبہ کیا جس نے اس کے بیٹے کے نیاتھواس کے خلاف بغاوت کی تقی توعثان نے اس کے سپر دکرنے سے انکار کیا اور سلطان کوغصد آگیا اور اس نے ان سے جنگ کرنے کاعزم کرلیااورصفر ۷۸۷ ھے کومراکش ہے کوچ کر گیااور وہاں اپنے بیٹے امیرا بوعبدالرحن کوجا کم مقرر کیا پھرای سال کے رہیج الاوّل میں فاس سے اپنی فوجوں اور تمام اہل مغرب کے ساتھ اس سے جنگ کرنے کو گیا اور تلمسان میں اتر انجال عثان اور اس کی قوم قلعہ بند ہو گئے اور انہوں نے اس کی دیواروں میں اس سے پناہ لی تو اس نے اس کے نواح میں آبادیوں اور کھیتوں
کو جاکر برباد کر دیا پھر ذراع الصابون کے میدان میں اترا پھر تامہ گیا اور چالیس روز تک اس کا محاصرہ کیا اور اس کے
درختوں اور سبزوں کو برباد کیا اور جب وہ فتح نہ ہو سکا تو وہاں سے چلا گیا اور مغرب لوٹ آیا اور بلاد بنی برناتن میں عین الفصا
پرعید الفطر کی عبادت کی اور عید الاخی کی قربانی تازی میں دی اور وہاں تھم را رہا اور وہیں سے وہ طاخیہ کی بغاوت کے وقت
جنگ کے لئے گیا۔

فصل

## طاغیہ کے بغاوت کرنے اور سلطان کے اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے جانے

#### كے حالات

جب سلطان تلمسان سے جنگ کر کے واپس لوٹا تو اسے اطلاع کی کہ طاعبہ شانجہ نے بعناوت کر دی ہے اور عبد تو ڑ دیا ہے اور سر صدوں سے آگے گز رکیا ہے اور سر صدوں پر جملہ کر دیا ہے تو اس نے میگرین کے قائد ' پوسف بن برناس کو دارالحرب میں داخل ہو نے اور شریش سے جنگ کرنے اور طاعبہ کے بلاد پر غارت گری کرنے کے لئے اشارہ کیا ہیں وہ رہج اللہ خرب اور اس کے لئے تارہ میں اور اس کے ایک اور سلطان تازی سے جنگ کرتے ہوئے بھادی الا وقل میں اس کے چھے گیا اور قصر معمورہ میں اتر ااور اہل مخرب اور اس کے قائل اور نافل میں تازی سے جنگ کرتے ہوئے بھادی الا وقل میں اس کے چھے گیا اور قصر معمورہ میں اتر ااور اہل مخرب اور اس کے قائل اور انہیں سے مندر پار لے جانے میں شخول ہوگیا اور طاعبہ نے اپنے بحری بیڑوں کو روا گی میں رکاوٹ ڈالنے کے لئے تی کیا اور انہیں سے بر الر کی طرف بھیجا اور سلطان نے اپنے مواصل کے بحری بیڑوں کے افروں کو اور اسٹان منتشر ہو گے اور اللہ کی اور آبیا کے برالر میں آز دایا پھر اس نے دوبارہ ان سے جنگ کی اور دخمن کی بیڑوں نے جنگ سے بروکی وہوں اور سلمان منتشر ہو گے اور اللہ اور الحرب میں داخل ہوگیا اور تین ماہ تک تھا تھی کہ کرتا رہا اور ان کی نا کہ بندی کردی اور وہی کی دیئی میں مواواد الحرب میں داخل ہوگیا اور اس نے اس پر قبنہ کرلیا ہی وہ رمضان کے آخر میں گیا اور وہی کی دیئی میں میں میں اور شریش اشرور میش اسے بھی کیا اور وہی کی دیئی میں میں اور شریش اور آئی کی اور ہی کی اور جہاد کی مورورت کو پورا کیا اور موسم مرما میں اسے تنگ کیا اور فوق سے غلے روہ قامید سے چلا گیا اور الحجر ہوگیا اور ابن الاجم اور طاعبہ نے اسے دو کے کے لئے ایک دومر سے کی مدد کی جیسا کہ ہم بیان مغرب کو گیا اور ابن الاجم اور طاعبہ نے اسے دو کے کے لئے ایک دومر سے کی مدد کی جیسا کہ ہم بیان

Spirit in the Warry State

#### ابن الاحركے بغاوت كرنے اور طريف كے معاملے میں اس کے طاغیہ کی مد دکرنے کے

#### حالات

جب سلطان اوا ہے کے شروع میں اپنی جنگ سے والیس آیا جیسا کہ ہم بنیان کر چکے ہیں اور اس نے دشمن کوحد درجہ زخمی کیا اوراس کے بلا دمیں خوب خوزیزی کی کپل طاغیہ کواس کے معاطلے نے پریشان کیا اوراس کا دباؤ اس پرسخت ہو گیا تو اس نے اس کے سواکوئی اور راز دار تلاش کیا اور ابن الاحمر اس کے شریعے خوف زوہ ہو گیا اور اس نے دیکھا کہ اس کے حالات کا انجام اندلس میں غلبہ کی صورت میں ہوگا اور وُہ اس کے امریکی غالب آ گیا، پس اس نے طاغیہ سے گفتگو کی اوروہ مشورہ کے لئے الگ ہو گئے اور انہوں نے بیان کیا کہ اس کا ان کی طرف آنے میں کامیاب ہونا' وہ آبنائے جبرالٹر کی مسافت کے قریب ہونے ہے ہے اور اس کے دونوں کناروں پرمسلمانوں کی سرحدوں کا انتظام ان کے دشمنوں اور جہازوں کے تصرف میں ہے وہ جب چاہیں جمری بیڑوں کے بغیر بھی ان کاانتظام کر سکتے ہیں اور ان سرحدوں کی اصل طریف ہے اور جب وہ اس پر قابو یالیں گے تو وہ آبنائے جرالٹر میں ان کے لئے نگہبان ہوگی اوران کا بحری بیڑ ااپنی بندرگاہ پر حاکم مغرب کے بحری بیزوں کی گھات میں تھا جواس سمندر کی موجوں میں گھنے ہوئے تھے اس طاغیہ نے طریف سے جنگ کرنے کاعزم كرليا اورات خيال تها كدابن الاحراس بارے ميں اس كى مددكرے كا اوراس نے جنگ كايام ميں اس كے ساتھ فوج كى خوراک کے لئے مدداورغلددینے کی شرط کی اورانہوں نے اس معاملے میں ان سے تعاون کیا اور طاغیہ نے تصرانی فوجوں کو رائے میں بٹھا دیا اور اس سے پُرزور جنگ کی اور آلات نصب کئے اور ہد داورغلہ کوروک لیا اور اس کے بحری بیڑے آبنائے جبرالٹر میں اتر پڑے اور سلطان اوران کے مسلمان بھائیوں کی مدد میں حائل ہو گئے اور ابن الاحمر نے مالقہ میں اس کے قریب برداؤ کیااورا ہے جھیاروں نوجوانوں اورغلہ کی مدددی۔

قلعداصطبو ندسے جنگ اور قلعداصطونہ سے جنگ کرنے کے لئے فوج بھیجی اور عاصرہ لمباکرنے بعداس پرغلبہ یالیا اور سلسل جار ماہ تک یکی حال رہا' یہاں تک کہ اہل طریف کو تکلیف پنجی اور محاصرہ سے تنگ آ گئے تو انہوں نے شہر سے دست بردار ہونے اور صلح کے بارے میں طاخیہ سے خط و کتابت کی لین اس نے ان سے ملے کر لی اور انہیں 19 مے میں دست بردار كرديا اوران سے اپنا عبد يورا كيا اور جب انہوں نے معاہدہ كرليا تو ابن الاحرنے اس سے طاعب كے دست بروار ہونے پر

نظری تواس نے اس سے اعراض کیا اورائے مخصوص کر لیا حالا تکر اب ہوگے اور این الاحر نے سلطان سے تعرف چے قلعوں سے در دار ہو چکا تھا 'پن ان دونوں کے درمیان حالات خراب ہوگے اور این الاحر نے سلطان سے تعرف کرنے اور اس کے ایمال ملت کی طاخیہ کے خلاف مدد مانگئے کی طرف رجوع کیا اور اپنے عمر دا درئیس ابوسعید قرح بن اسپیل بن یوسف اور اپنے وزیر ابوسلطان عزیز الدانی کواپنے دار الخلافے کے باشندوں کے وفد میں تجدید عبد اور تاکید مووت اور طریف کے معاطم میں زبر دست معذرت کرنے کے لئے بھیجائی وہ اسے تازوطا کی جنگ میں اس کے مقام پراسے مطرف کو اپر اکر کے اس معاطم میں انہوں نے سلح کا پختہ معاہدہ کیا اور وہ 19 کے میں ابن الاحرکی مواضات اور ہتھ جوڑی کی غرض کو پورا کر کے اس کیا ہو وہ اپن آگئے اور اس دور ان میں اندلس کے میگرینوں کا افر علی بن یز کا من ربح الاقرال 19 میں فوت ہوگیا اور سلطان نے اس کے ولی عہد بیٹے امیر ابو عامر کو اندلس کی مطبع سرحدوں پر امیر مقرر کیا اور اسے تھم دیا کہ وہ ان کے مصالے پر خور وگر کرے اور اس نے اسے فوجوں کے ساتھ قصر المجازی طرف بھیجا 'جہاں اسے سلطان ابن الاحر ملاجیسا کہ بیان کیا جاتا ہے والئی اللہ المحسل کہ بیان کیا جاتا ہے والئی اللہ ملاجیسا کہ بیان کیا جاتا ہے والئی اللہ علم۔

فصل

#### ابن الاحمر کے سلطان کے پاس آجانے اور طنجہ میں ان دونوں کے ملاقات کرنے کے حالات

جب اینجی اپنی پزیرائی اور ضروریات کی بخیل اور مواخات کے مقاصد کی استواری کے بعد ابن الاحمر کی طرف واپس آئے تو ابن الاحمر کوئی بہت اچھا موقع ہاتھ آیا اور وہ خوثی سے جھوم اٹھا تو اس نے مجت کے بختہ کرنے اور واقعہ طریف کے بارے میں مکمل طور پر معذرت کرنے اور مسلمانوں کی امداد کرنے اور انہیں دشمن کے مقابلہ میں کا میاب کرنے کے لئے سلطان کے پاس جانے کا پختہ بخت م کرلیا 'پس وہ ارادہ کرکے ذوالقعدہ 1917 ہے میں سمندر پار کر گیا اور سختہ کے کناروں پر نبیونش میں اتر اپھر طبخہ چھا گیا اور اپنی گفتگو سے قبل سلطان کے پاس تھا کف بھیج جن میں سب سے شان وارتخہ وہ مصحف کمیر تھا جو ان میں اتر اپھر طبخہ چھا گیا اور اپنی گفتگو سے قبل سلطان کے پاس تھا کو سے میں سے میں دونوں مصاحف میں سے ایک تھا جو حضرت عثان بن عقان نے خصوص علاقوں میں وجع بھان میں سے میں سلطان کے دونوں محتف میں سلطان کے دونوں بیٹوں امیر ابو عامر اور اس کے بھائی امیر ابوعبد الرطن نے اسے حاصل کیا اور اس کے اعزاز میں جلسہ کیا پھر سلطان اپنی دونوں کے پیچھے اُسے حاصل کرنے اور اس کے خیر مقدم کرنے کے لئے آیا اور وہ طبخہ میں اس کے پاس دارالخلافے سے ان دونوں کے پیچھے اُسے حاصل کرنے اور اس کے خیر مقدم کرنے کے لئے آیا اور وہ طبخہ میں اس کے پاس کا اور اس کی حدود جد تکر کے کہ آیا اور وہ طبخہ میں اس کے پاس کی اس کے باس کی عرور سرکے کہ کہ آیا اور اس کی حدود جس کر کے کہ آیا اور اس کی حدود جس کر کے کہ کہ آیا اور اس کی حدود جس کر کے کہ کہ آیا اور اس کی حدود جس کر کے کہ کہ آیا وہ وہ طبخہ میں اس کے پاس

اور ابن الاحرنے طریف کے معاملے میں برسی لمبی چوڑی عذرخوا ہی کی توسلطان نے ملامت سے عدول واعراض

کیا ادراس کے عذر کو قبول کیا اوراس سے حسن سلوک کیا اور بہت کچھ دیا اور ابن الاحراس کے لئے الجزیرہ رندہ نخر ہیداور اندلس کی سرحدوں کے بین قلعوں سے دست بردار ہوگیا جو قبل ازیں حاکم مغرب کی اطاعت میں شامل شے اوراس کی فوجوں کی فرودگاہ تھے اور ابن الاحر ۱۹۲ ھے کہ آخر میں اندلس کی طرف شاد کام واپس آیا اور سلطان کی فوجیس اس کے ساتھ طریف کے فرودگاہ تھے اور ابن السعود بن الخرباش جشمی کو سالار کے حاصرے کے لئے اپنے مشہوروز برعمر بن السعود بن الخرباش جشمی کو سالار مقرد کیا لیس اس نے ایک عرصہ تک اس سے جنگ کی مگر اسے سرنہ کر سکا اور وہ وہاں سے چلا گیا اور سلطان نے تلمسان کے ساتھ جنگ کرنے اور اس کا محاصرہ کرنے کا ارادہ کرلیا جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

#### فصل

#### ریف کی جہات میں وزیر وساطی کے قلعہ تا زوطا کوروندنے اورسلطان کے اس سے دستبر دار ہونے کے حالات

ہیں بنووزیز بنی مرین کی طرف ہے بنی واطاس کے رؤساتھ اوران کا خیال ہے کہ ان کا نسب بنی مرین ہیں دخیل ہے اور بنی واطاس کے ہاں اتری تھی اور ہے اور بنی واطاس کے ہاں اتری تھی اور ہے اور بنی کہ وطاس کے ہاں اتری تھی اور ان کی رکیس ان میں جذب ہو گئی اس اولا دھیں اور کی اس کے مشابہ ہو گئے اور اس وجہ سے السرو بمیشہ بی ان کی آئھوں کے سامنے چارزانو ہوکر بیٹھے اور دیاست نے ان کی ناک چڑھا دی اور وہ اولا دعبدالحق سے اچا تک حکومت حاصل کرنا چاہیے متے مگرانہوں نے اس کی سکت نہ یائی۔

اور جب سعید تلمسان سے جنگ کرنے کے لئے تازی میں اتراجیہا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اورامیر ابو یخی بن عبدالحق ان کے شہر میں گیا توانہوں نے اس براچا تک جملہ کرنے کے بارے بیل مشورہ کیا اوران کے معاطے بیل جو کنا ہوگیا اور کی خوار اور بین الصفا کی طرف بھاگ گے اور وہاں پر اسے سعید کی وفات کی خبر کی اور جب سے بنی مرین مغرب میں وافل ہوئے سے اوراس کی عملواریوں کو باہم تقیم کیا تھا۔ بلا دالریف بنی واطاس کے جھے بی جب سے بنی مرین مغرب میں وافل ہوئے سے اوراس کی عملواریوں کو باہم تقیم کیا تھا۔ بلا دالریف بنی واطاس کے جھے بی آئے سے اوراس کے مضافات میں ان کے اتر اوراس کے شہراور رعایا ان کے فیکس کے لئے تھا ورمغرب میں اس جگہ پر تازوطاکا قلعہ سب سے مضبوط تر تھا اور اولا وعبدالحق کے ملوک اس کے بارے میں فکر مندر ہے تھے اوراسے اپنے با اعتماد دوستوں میں شار کرتے تھے تا کہ وہ اس قبیلے کے لوگوں کی بیشائی کو بکڑنے والا ہواور جب وہ اس کی طرف در کھیے تھے باعتماد دوستوں میں شار کرتے تھے تا کہ وہ اس قبیلے کے لوگوں کی بیشائی کو بکڑنے والا ہواور جب وہ اس کی طرف در کھے تھے امیر باتھا دوستوں میں تاس سے غم پیدا ہوتا تھا اور سلطان نے منصور کو جو اس کے بھائی ابو مالک کا بیٹا تھا اس کے بیٹے امیر بی ان کے دلوں میں اس سے غم پیدا ہوتا تھا اور سلطان نے منصور کو جو اس کے بھائی ابو مالک کا بیٹا تھا اس کے بیٹے امیر بی ان کے دلوں میں اس سے خم پیدا ہوتا تھا اور سلطان نے منصور کو جو اس کے بھائی ابو مالک کا بیٹا تھا اس کے بیٹے امیر

المسلمین یعقوب بن عبدالحق کے فوت ہو جانے کے بعداس کا امیر تقرر کیا تھا اور اس عہد میں عمر بن بچیٰ بن الوزیر اور اس کا بھائی واطاس کے رئیس تھے پس انہوں نے اس کے باپ کی وفات کے بعد سلطان کے تھم کو حقیر سمجھا اور انہیں تا زوطامیں بغاوت کرنے اور خودمختار بن جانے کا خیال آگیا۔

عمر کا منصور برحملہ : پس عمر نے سلطان کے جینیج منصور پر شوال ۱۹۱ ھے میں حملہ کردیا اوراس کے آ دمیوں اور رشتہ داروں کو ا چانک پکڑلیا اورا سے وہاں سے ہٹا دیا اوراس کے محل میں ٹیکس کا جو مال پڑا تھا اس پر قابو پا کراس کا صفایا کر دیا اورخو دمختار بن بیشااور قلعے کواپنے جوانوں مدر گاروں اور اپنی قوم کے سرداروں سے بھر لیا اور منصور سلطان کے پاس بیٹی گیا اور جوزک ا ہے پیچی تھی اس کے صدے سے نجات یا گر چند را توں میں فوت ہو گیا آور سلطان نے اینے مشہور وزیر عمر بن السعو دبن عرباش کوفوجوں کے ساتھ اس سے جنگ کرنے کے لئے بھیجا تو اس کا محاصرہ کرلیا پھر سلطان بھی اس کے پیچھے گیا اور اس سے جاملااوراس نے بھی اس کے میدان میں اپناپڑاؤ کرلیااور عمر کا بھائی عامر اس معاملے کے انجام کے خوف سے آپی قوم کے ساتھ سلطان کے پاس چلا آیا اور عمر محاصرے کی شدت سے ڈرگیا اور بیخے سے نا اُمید ہو گیا اور اسے اپنے محصور ہونے کا یقین ہو گیا اور اس نے اپنے بھائی عامرے سازش کی اور اس نے سلطان سے قلع میں واخل ہونے کی اجازت طلب کی تواس نے اسے اجازت دے دی اور اس نے اپنا ذخیرہ اٹھایا اور تلمسان کی طرف بھا گ گیا اور عامر جب قلع میں کیا تواہے معلوم ہوگیا کہاس کے بھائی عمر کے لئے فضاصاف ہوگئ ہے اور وہ سلطان کے شرسے ڈرگیا اورا سے خدشہ ہوا کہ وہ اس سے اپنے بھتیج کا بدلہ لے گا تو وہ قلعہ میں قلعہ بند ہو گیا۔ پھر نادم ہوا اور اس دوران میں اندلس کا وفد پہنچ گیا اور انہوں نے اپنے بحری بیڑوں کوعساسہ کی بندرگاہ پرتھمبرادیا اور عامر نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ سلطان کے ہاں اپنی وجاہت کے باعث اس کے پاس اس کی سفارش اس شرط پر قبول کر لی گئی کہ وہ اندلس چلا جائے اور اس نے ایسے نالپند کیا اور اس کا ایک خاص آ دمی انہیں دھوکہ دیے گے لئے بحری بیڑے کواس کے سامنے لے گیا اور وہ راٹ کوتلمسان چلا گیا توسلطان نے كچھوفت كے لئے اس كے بينے كو پكر لياا وراس كے خواص ميں جولوگ بحرى بير بوالوں كے پاس تھان كوانہوں نے چھوڑ دیا اور وہ ان کے سلطان کے پاس جانے ہے الگ رہے کوئکہ ان کے ساتھ عامر نے فریب کیا تھا' پس ان کے اجاع' قرابت دارون اوراولا ومیں سے جولوگ قلع میں تھے وہ سلطان کے تھم سے قل کئے گئے اور سلطان نے قلعہ تاز وطایر قبضه کر لیا اور وہاں اینے کارندے اور پہرے دارا تارے اور 19 ہے کے جمادی الاقل کے آخریں اینے دارالخلافے فاس میں والبن آگيا۔

#### li tradición de la company La company de la company d

#### سلطان کے بیٹے ابوعامر کے بلا دالریف اور جہات غمارہ کی طرف آنے کے حالات

ابن الاحركے سلطان كے ياس جانے اوراس كے ساتھ راضى موجانے اوراس كے ساتھ پختہ مواخات كرنے اور ا بنے وزیر کو طریف سے جنگ کرنے پر آمادہ کرنے اور قلعہ تازوطا سے وزیر کی باغی اولا دکوا تارنے کے بعد ابوعا مرقص معمورہ سے بلادالریف کی طرف آ گیا کیونکہ اس کا باپ اپنے احوال کی تسکین کے لئے اس کامختاج تھا اور امیر ابویکیٰ بن عبدالحق کے لڑ کے تکمسان چلے آئے کیونگہ سلطان کے دل میں ان کے متعلق چغلی کے باعث کینہ تھا پس وہ کئی روز تک وہاں تلم ہرے رہے چرانہوں نے سلطان سے مہر بانی کی درخواست کی اور اُسے راضی کرنا چاہا تو وہ راضی ہو گیا اور انہیں تھم دیا کہ وہ اپنی قوم اور حکومت میں اپنامقام پرواپس چلے جائیں اور امیر ابوعامر کوبھی اطلاع پہنچ گئی جب کہ وہ ریف میں اینے پڑاؤ میں تھا'پس اس نے راہتے میں ان کے آل کرنے کی ٹھان لی۔اس کا خیال تھا کہ اس طرح وہ اپنے باپ کوراضی کرے گا۔

اوراس نے 19<del>0 ھ</del>یں ملویہ کی وادی قطف میں انہیں روکا اورفل کردیا اور سلطان کوبھی اس کی اطلاع مل گئ تو وہ یریثان ہو گیا اورا بے بیٹے کی عبد شکنی' اس کے فعل اور نارا*ضگی ہے بیز* اربی کا اظہار کیا اورا ہے دور کر دیا پس وہ ناراض ہو کر چلا گیا اور بلا دِالریف میں پہنچ گیا پھرجبل غمارہ کی طرف چلا گیا اور ہمیشہ ہی ان کے درمیان دھتکارا ہوا پھرتا رہا اوراس کے باپ کی فوجوں نے میمون بن وردا دھتی کی محرانی اور پھریزریکن بن الولاۃ کی محرانی کے لئے تامیمونت میں اس سے جنگ کی اوراس نے کئی باران پرحملہ کیا اور آخری حملہ عوم ہیں برزیکن پر کیا اوران کی حکومت کے مؤرخ الرسیمی نے بیان کیا ہے کہ جبل غمارہ ہے اس کا خروج ۲۹۴ ھے میں ہواادراس کے بعداس نے امیرابو یچیٰ کی اولا دکو ۲۹ھ میں قبل کیا'اس نے ان کی بغاوت کی جگہ یران سے جنگ کی اور انہیں قل کیا جیما کہ ہم نے بیان کیا ہے اور مسلسل اس کی یہی کیفیت رہی یہاں تک کر جبال غمارہ میں بن سعید میں ۱۹۸ ج میں فوت ہو گیا اور اس کے اعضاء فاس میں لائے گئے اور اُسے باب اَلفتوح میں اس ک قوم کے قبرستان میں دفن کیا گیا اور اس نے دولائے چھے چھوڑے جنہیں ان کا دادا سلطان لے گیا جواس کے بعد خلیفہ ہوئے جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

#### فصل

#### تکمسان کے بڑے محاصر ہےاوراس کے

#### درمیان ہونے والے واقعات کے حالات

عثان بن يغمر اس نے ٩ ٨٨ هر ميں سلطان کے چلے جانے اور طاغيہ اور ابن الاحر کے اس کے خلاف بغاوت کرنے کے بعدا پنی توجہ ان دونوں کی حکومت کی طرف پھیردی اور ١٩٠٧ ہر میں اپنی حکومت کے پروردہ ابن بریدی کو طاغیہ کے پاس بھیجا اور طاغیہ نے اسے اپنی قوم کے بڑے اپنی آریک ریکس کے ساتھ بھیجا پھراس کے خواص میں سے الحاج مسعود اس کے پاس بھیجا کہ اس کے خواص میں سے الحاج مسعود اس کے پاس واپس آیا اور اس کی اس سے بھی جوڑی ہوگئی جس سے خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے بچاؤ کے لئے ایسا کیا اور سلطان نے اسے بیزیا دتی سمجھا اور اپنے ول میں اس کے لئے کہندر کھا یہاں تک کہوہ ائدلس کے معالم سے فارغ مورکیا۔

يعقوب كوامير مقرر كيااورالثے پاؤں الحضرة كى طرف لوث آيا۔

تلمسان سے جنگ: پھروہ هواج میں فاس سے تلمسان کی طرف جنگ کرنے گیااور وجدہ کے پاس سے گزرااور اس کی نصلیوں کو گرادیا اور مسیفہ اور الزعادۃ پر متفلب ہو گیا اور ندرومہ تک پہنچ گیا اور جالیس روز تک اس سے جنگ کی اور منجیق کے ساتھ اس پر پھراؤ کیا اور اس کی ناکہ بندی کر دی مگروہ اے سر نہ کرسکا تو عیدالفطر کے دوسرے روز وہاں سے چلا گیا پھر اس نے ۲۹۲ ہے میں تلمسان سے جنگ کی اورعثان بن یغمر اس اس کی مدافعت کے لئے نکلا' پس اس نے اُسے شکست دی اور اسے تلمسان میں روک دیا اور اس کے میدان میں اتر آ اور اس کے بہت ہے باشندوں کوتل کر دیا اور کی روز تک اس سے جنگ کرتا رہا پھروہاں سے چلا گیا اور مغرب کی طرف واپس آ گیا اور اس سال کی عیدالاضیٰ کی قربانی تازی میں ادا کی اور وہاں ابی ثابت بن مند مل کی بوتی کی شادی کی اور اس نے وہاں فاس سے باہر جیرة الزینون میں اپنے دادے کے قبل ہونے سے پہلے رشتہ داری کی تھی جسے بی ورتاجن کے آیک ہوتی نے اپنے خون کے بدلے میں قتل کیا تھا ، پس سلطان نے اس کے قاتل سے اس کابدلہ لیااور اپنی پوتی کی شادی کی اور قصر تازی کے بنانے کا اشارہ کیا اور عروم جے شروع میں قاس واپس آ کیا پھر مکٹاسہ کی طرف کوچ کر گیا اور فاس کی طرف بلٹ آیا پھر جمادی الا وّل میں تلمسان سے جنگ کرنے گیا اور وجدہ سے گزرااوراس نے اس کے بنانے اوراس کی نصیلوں کومضوظ کرنے کا حکم دیا اور وہاں ایک قصبہ اور رہائشی گھر اور مجد بنائی اور تلمسان کی طرف اشارہ کیا اور اس کے میدان میں اتر ااور اس کی فوجوں نے چاند کے ہالے کی طرح اس کا محاصرہ کر لیا اور وہاں ایک بہت بری دور مار کمان نصب کی جس کا نام قوس الزیار تھا جے کاریگروں اور انجینئر وں نے بنایا اور اسے گیارہ نچروں پرلادا جاتا تھا' پھربھی وہ تلمسان کو فٹخ نہ کرسکا تو ۸ <u>ے پھر</u> کے شروع میں وہاں سے چلا گیا اور وجدہ سے گزرا لیں اس نے وہاں پراینے بھائی ابویکی بن یعقوب کی گرانی کے لئے بی عسر کی فوج اتاری جیبا کہ وہ تاور برت میں اس کی گرانی كرتے تصاوران نے انہیں اشارہ كیا كروہ يغرائ كے مضافات ميں اس كراستوں كوخراب كرنے اور انہیں تنگ كرنے کے لئے عازی جیجیں اور وہ اپنے ساتھی کی مدوسے مایوں ہو گئے تو انہوں نے اپنا ایک وفد امیر ابو یجیٰ کے پاس اپنی بقیہ تو م ك لئے اس شرط برامان طلب كرنے كے لئے بھيجا كدوه اسے اپنے شہر كى تيادت بر قبضہ ديں كے اور سلطان كى اطاعت اختیار کریں کے پس اس نے ان کے لئے اس قدر خرج کیا کہ وہ راضی ہو گئے اور وہ اپنی فوجوں کے ساتھ شریس داخل ہو گیا اورا ال تادونت نے ان کا آتاع کیا اور اس نے ان کے تمام مشائخ کوسلطان کے پاس بھیجاتو وہ اس کے دار الحلاف میں اس کے پاک آئے اور اپنی اطاعت بیش کی تواس نے اسے قبول کیا اور اس سے التباکی کہ وہ انہیں اپنے اور ان کے دشمن اہن یغران کے فیصہ سے چھڑانے کے لئے ان کے بلاد پرجملہ کرےاورانہوں نے اس کے سامنے اس کے ظلم وجور کو بیان کیا ثیر یہ بھی بتایا کہ جب سلطان اس کام کے لئے کھڑا ہوگا تو وہ ان بلا دکی حفاظت ہے دریاندہ ہوگا۔ and the Market and the state of the service of the contract the service of the se

e de la finale de la finale de la companya de la co La companya de la finale de la companya de la comp La companya de  companya de la companya del companya de la companya del companya del companya de la companya del companya del companya de la companya del companya del companya del companya de la companya de la companya del companya

### 

#### تلمسان کے بڑے محاصر ہے اور اس دوران

#### میں ہونے والے واقعات کے حالات

جب سلطان نے تلمسان پر پڑھائی کرنے اور اس کا طویل محاصرہ کرنے کا عزم کرلیا تا کہ اس پر فتح پائے اور اُسے سیدھا کر دے اور اسے یقین ہوگیا کہ اسے اس کام سے کوئی رو کئے والا نہیں تو وہ اپنی فوج کو کلمل طور پر اکھا کرنے کے بعد رجب ۱۹۹۸ پھٹی فاس سے اٹھا اور اس نے اپنی قوم میں اعلان کیا اور اپنی فوجوں کو ملا اور انہیں خوب عطیات و بے اور ان کی کمزور یوں کو دور کیا اور پوری تیاری کے ساتھ کوچ کر گیا اور دوشعبان کوتلمسان کے میدان میں اتر ااور وہاں پڑاؤ کرلیا اور اس کی جھاؤئی اس کے حق فطوں کوروک دیا اور اس کی جھاؤئی اس کے حق میں متحرک ہوگئی اور اس نے عثمان بن یغم اس اور اس کی قوم کے میافظوں کوروک دیا اور اس کی تمام آبادی کے اردگر دفصیلوں کی باڑ بنا دی اور اس کے عاصرہ کے لئے بھیجا تو وہ اس میں گھس گئے تو انہوں نے اطاعت اختیار کر پر بہرے دار مقرر کر دیے اور اپنی فوجوں کو اس کے حاصرہ کے لئے بھیجا تو وہ اس میں گھس گئے تو انہوں نے اطاعت اختیار کی اور اس نے وسط شعبان میں ان کے مشائح کو بھیجا۔

محاصرہ و هران: پراس نے دهران کے محاصرہ اور میدانوں کی تلاش اور شہروں سے جنگ کرنے کے لئے اپی فوجوں کو بھیجا پس انہوں نے جمادی الاخرہ 199ھ میں مازونہ اور اس کے بعد شعبان میں تئس اور رمضان میں تالموت قصبات اور تا مزرد کت کو قابو کرلیا اور اس مہینے میں دهران فتح ہوا اور اس کی فوجیس جہات میں چلی گئیں یہاں تک کہ بجائیے گئیں جسیا کہ ہم بیان کریں گے اور نواح کے لوگوں کے دلوں میں رعب چھا گیا اور اس نے مفراہ ہاور تو جین کے مضافات پر قبضہ کرلیا اور مایانہ مستعانم شرشال بطحاء وانشریس اور ان میں اس کی فوجوں نے گشت کی اور اس کے دوستوں نے انہیں مغلوب کرلیا اور ملیانہ مستعانم شرشال بطحاء وانشریس المریداور تا فرکنیت جیسے شہروں میں داخل ہو گئیں۔

زمری باغی کی اطاعت اختیار کر کی اور برشک میں بغاوت کرنے والے زمری نے اس کی اطاعت اختیار کر کی اور اس نے اطاعت کنندوں سے دوسی کی جیسا کہ ہم بیان کریں گے اور ان کے پیچے موحدین نے افریقہ سے ملوک بجایہ اور ملوک تو نس کو اس سے خوف زدہ کیا تو انہوں نے اس سے تعلقات پیدا کرنے کے لئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اسے تحا کف وغیرہ دے کراس سے ملاطفت کی جیسا کہ ہم بیان کریں گے اور اس نے دیار مصر کے ترکی بادشاہ سے گفتگو کی اور اُسے تعاکف دیے اور بات چیت کی جیسا کہ ہم بیان کریں گے اور وہ اس اور بات چیت کی جیسا کہ ہم بیان کریں گے اور وہ اس دور ان میں جنگ سے کنارہ کئی کر کے محاصرہ کو لمباکر نے اور نگ کرنے کی نیت کے ہوئے تھا کہ ہم بیان کریں گے اور وہ اس خوران کی گھات کی اور اور کی گھات کی اور اور کی گھات کے اور وہ اس کے باس کے دور ان کی بہنچانے والوں کی گھات

لگانے پر چار پانچ دن نہیں گزرے سے کہ اس نے گرداگر دفسیلوں کے شامیانوں کواپنے تھم کا سہارا بنالیا پس ان کی طرف خیال بھی نہیں جا سکتا تھا اور خدہ ی وہاں پر اس کے قیام کی مدت میں خرابی بیخ پاتی تھی یہاں تک کہ وہ ایک سوماہ کے بعد فوت ہو گیا جیسا کہ ہم بیان کریں گئ اور اس نے چھا کئی کے خیمہ کی جگہ پر اپنی رہائش کے لئے ایک محل کی حد بندی کی اور وہاں نماز کے لئے ایک مجم دیا تو انہوں نے وسیح مکانات مناز کے لئے ایک مجم دیا تو انہوں نے وسیح مکانات اور کشادہ منازل اور شان دار محلات تعمیر کئے اور باغات بنائے اور پانی جاری کئے پھر اس نے اس کے گرداگر دو اگر دو اگر دو اگر دو منازل اور شان دار محلات تعمیر کے اور باغات بنائے اور پانی جاری کئے پھر اس نے اس کے گرداگر دو اگر دو اللہ بنا کہ اور اس نے تمام اور شفاخانے بنائے کا تھم دیا اور آب ہو مجبوری بازل اور اس کے گئے بانداذان گاہ تعمیر کی اور وہ شہروں کی مساجد میں سب سے بھر پوراور بڑی مجر تھی جس کانام اس نے منصورہ رکھا اور اس کی آبادی پڑھ گئی اور بازار اچا لو جو گئے اور آ فاق سے تا جر وہاں سامان لے کر آنے گئے اور وہ جنوب کا ایک بے مثال شہر تھا اور آلی نغر اس نے اس کی مہر بانی نے انہیں آلیا جس کی شان سے جی دوہ ہلاکت کے بھنور میں سے خوالوں کو آلملاکن مہر بانی نے انہیں آلیا جس کی شان سے ہے کہ دوہ ہلاکت کے بھنور میں سے خوالوں کو آلملاکن کے دوہ ہلاک کے بعنور میں سے خوالوں کو آلملاکن کے بھنور میں سے بھر کو کو اس کی کی کر دیا تھا حال کی کر دیا تھا حالوں کو کر دیا تھا کو کو کو کر کر دیا تھا کو کر دیا تھا کو کر دیا تھا کو کر کر دیا تھا کو کر دیا تھا کو کر دیا تھا کو کر کر دیا تھا کر کر دیا تھا کو کر کر دیا تھا کو کر کر دیا تھا کو کر کر کر دیا تھا کر کر د

#### فصل

#### بلادِمفراوہ کے فتح ہونے اوراس دوران

#### میں ہونے والے واقعات کے حالات

جب سلطان نے تلمسان میں پڑاؤ کیا اور بی عبدالواد کے نواح پر متقلب ہو گیا اور ان کے شہروں کو فقح کرلیا تو وہ مفرادہ اور بی تو جین کے مقبوضات کی طرف بڑھا اور ثابت بن مندیل سلطان کے دارالخلافہ فاس میں ہم 19 ہے میں اس کے میں اس کے یاس گیا اور اپنی پوتی کا اس سے رشتہ کیا تو اس نے اسے اس کا ذمہ دارینا دیا اور ثابت ان کی حکومت میں اپنے اپنی کے فرائض ادا کرتے ہی وفات پا گیا اور سلطان نے اس کی پوتی سے ۱۹۲ میں شادی کی جیسا کہ ہم قبل ازیں بیان کر سے میں اور کا ہے۔

اور جب سلطان نے بنوعبدالواد کے مال پر قبضہ کیا تو اس نے اپنی فوجوں کو بلاد مفراوہ کی طرف بھیجا اور بنی ورتاجن کے عظماء میں سے علی بن محمد کو اُن کا سالار مقرر کیا' پس انہوں نے میدانوں پر قبضہ کرلیا اور مفراوہ کو پہاڑوں کی جوٹیوں پر جھگا دیا اور سلطان کے رشتہ دار' راشد بن محمد بن ثابت بن مندیل نے ملیانہ میں بناہ کی تو انہوں نے ملیانہ میں اس سے جنگ کی پھر انہوں نے مواز سے امان دے کرا تارااور اسے سلطان کے پاس بھیجا تو وہ اسے تپاک اور عزت سے ملا اور اسے سلطان کے پاس بھیجا تو وہ اسے تپاک اور عزت سے ملا اور اسے ملا دیا پھر انہوں نے تدلس' ماز و نہ اور شرشال کے شہروں کو فتح کیا اور ان کے بلاد

میں سے برشک کے باغی زیری بن حماد نے اطاعت اختیار کرلی اور اس نے ان پراور ان کے تمام بلا د پر عمر بن دیفرن بن مندیل کوامیر مقرر کیا ' پس اس بات سے راشد بن محد نا راض ہو گیا کیونکہ وہ اپنے آپ کواس کاحق وار سجھتا تھا اور یہ کہ اس کی بہن سلطان کی پیاری لونڈی تھی اور عمر بن دیفرن نے اپنی قوم کی امارت کے بارے میں حسد کیا اور جبال متیجہ میں چلا گیا اور سلطان کے جو عمال اور فوج و ہاں تھی اس پر حملہ کر دیا اور اس کی قوم کے مریض دل لوگ اس کے پاس آگئے اور اس کے پاس اکتفے ہوگئے۔

ا ہل ماڑ و نہ کی بعناوت اورانہوں نے اہل ماڑونہ ہے سازش کی توانہوں نے سلطان کے خلاف بغاوت کر دی اور رہیج الاوّل • مع من انہوں نے اسے اپنی امارت پر قابض کروا دیا چرعمر بن دیفرن نے اس کی آزمور کی چھاؤنی میں شب خون مارااوراسے قل کر دیا اورسلطان تک خبر پینجی تو اس نے بنی مرین کی فوجیں جیجیں اورعلی بن حسین بن ابی الطلاق کواپنی قوم بنی عسکر پراورعلی بن محمدالخیری کواپنی قوم بنی ورتا جن پر سالا رمقرر کیا اوران دونوں کو آپس میں مشورہ کا حکم دیا اوران دونوں کے ساتھا پی حکومت کے پروردہ علی الحسانی اور ابو بکرین ابراہیم بن عبدالقوی کوشامل کیا جو بنی تو جین کےشریف الاصل لوگوں میں سے تھا اور مفراوہ ہر محمد بن عمر بن مندیل کوسالا رمقرر کیا اوراہے بھی ان کے ساتھ شامل کیا اورانہوں نے راشد کی طرف مارچ کیااور جب اس نے فوجوں کو دیکھا تو وہ اپنے مفراوہ مددگاروں کے ساتھ بنی پوسعید کے پہاڑ میں چلا گیااوراس نے ا پنے چیا کی بن ثابت کے بیٹوں علی اور حمو کو مازونہ میں اتارا اور انہیں شہر کو کنٹرول کرنے کا تھم دیا اور وہ پہاڑ پر سے ان کی نگرانی کرنے لگااورسلطان کی فوجوں نے بلادِمفراوہ میں آ کراس کے میدانوں پر قبضہ کرلیااور مازونہ میں قیام کیااوراس کے میدانوں میں اپنی چھاؤنی میں متحرک ہو گئے اور اس کی ناکہ بندی کر دی اور علی اور اس کی قوم نے بنی مرین کے پڑاؤپر ا جا تک حملہ کرنے کوغنیمت جانا لیں انہوں نے اڑتے پیس ان پرشب خون مارااور پڑاؤمنتشر ہو گیا اور علی نے محمر بن الخیری کو گرفنار كرليا پيروه اس كے سائے ڈے گئے اور پڑاؤ پيراپ ماصرے كى جگه برآ گيا اوران كى حالت خراب ہوگئ تو حمو بن کچی سلطان کے علم کے مطابق ان کے پاس گیا تو انہوں نے اسے اس کے پاس بھیج دیا تو اس نے اسے گرفتار کرلیا ، پر علی دوسری بار بغیر کسی عہد کے اتر اتو انہوں نے اے گرفتار کرلیا' پھرعلی دوسری بار بغیر کسی عہد کے اتر اتو انہوں نے اسے واپس سلطان کے پاس بھیج دیا تو وہ راشد کو مانوس کرنے کے لئے جوایتے بہاڑ میں بغاوت کئے ہوئے تھا اس کے ساتھ نہایت عزت واحرام سے بین آیا اور اف مے میں برور قوت وہاں کے باشدوں پر ملے کردیا توان میں سے ایک عالم مرگیا اوران کے سرکے سلطان کے دارالخلافے میں لائے گئے اور انہیں محصور شہر کی خندقوں میں انہیں خوفز دہ کرنے اور جنگ بند کرنے پر آ مادہ کرنے کے لئے بھینک دیا گیا اور جب سلطان نے اپنے بھائی ابو یکی کو بلادِ مشرق پر امیر مقرر کیا اور اسے سرحدوں پر ففنه كرنے كے لئے بھيجا

را شکر کی جنگ: تو را شدنے بن سعید کے اپنے قلع سے جنگ کی اور ایک شب را شدنے ان کے پڑاؤ پر شب خون مارا تو وہ پراگندہ ہو گئے اور اس نے اپنے بچا بجی کے وہ پراگندہ ہو گئے اور اس نے اپنے بچا بجی کے بیٹوں علی اور حمو کو اور اس نے اپنے بچا بھی کے بیٹوں علی اور حمو کو اور ان کی قوم کے جولوگ ان کے ساتھ قید تھے انہیں قبل کرنے کا حکم دے دیا اور انہیں تنوں پر چڑھا دیا گیا اور انہیں تیر مارے گئے اور اس کے بعدر اشدا پنے قلع سے اتر آیا اور متبجہ چلاگیا اور مدیف بن ثابت اور مفراوہ کے اوباش لوگ

اس کے پاس جمع ہوگے اور دوسر بے لوگ اپنے امیر حمد بن عمر بن مندیل کے پاس چلے گئے جے سلطان نے ان کا امیر مقرر کیا
تھا پھر راشد اور مدیف سے تعالبہ اور ملیکش کے خوارج نے تعلم کھلا جنگ کی اور امیر ابو یجی دوبارہ اپنی فوجوں کے ساتھ ان ک
طرف گیا اور ان کے پہاڑوں میں ان کے ساتھ جنگ کی اور انہوں نے مصالحت کی خواہش کی تو سلطان نے ان سے
مصالحت کر کی اور مدیف بن ثابت اپنے بیٹوں اور خاندان کے ساتھ اندلس چلا گیا اور وہ آخری ایام تک و ہیں رہے اور راشد و
بلادموحدین میں چلا گیا اور محمد بن عمر بن مندیل ۵ و بھی سلطان کے پاس گیا تو اس نے اس کی بہت عزت کی اور بلا و
مفراوہ ورست ہوگئے اور سلطان ان کا خود مختار حاکم بن گیا اور اس نے ان کی طرف عمال کو بھیجا اور مسلسل اس کی بہی حالت
ربی یہاں تک کہوہ ۲ و بھی فوت ہوگیا۔

#### فصل بلا دِنْوَ جین کے فتح ہونے اوراس سے ملے جلے واقعات کے حالات

جب یوسف بن یعقوب نے تلمسان سے جنگ کی اور اس کا گھیراؤ کرلیا اور بی عبدالواد پر حفلب ہو گیا اور بلا ہے وجین پر قبضہ کرنے کے لئے بو ھاتو عثان بن یغیر اس نے انہیں ان کے مواطن پر مفلوب کرلیا تھا اور جبل وانشر لیس پر قبضہ کر لیا تھا اور اس کے بو عبل کی عبدالواد میں حکومت اور عزل اور کیس لینے پر متصرف ہو گیا تھا اور سلطان نے اسے بطیا ء کی تعیر کا تھم دیا جمھے مجھے بن عبدالتو ی نے بر بادکر دیا تھا تو اس نے اسے تعمر کر دیا اور مشرق کی جہت میں دور تک چلا گیا چرا ہے بھائی کے دار الخلاف فی کی طرف بیٹنا اور اور ہو سے قبل اور وہاں کے قلعوں کو مسار کر دیا اور الحضر ق کی طرف والی آ گیا پھر اس سے مساگ گئے اور وہ جبل وانشریس میں داخل ہو گیا اور وہاں کے قلعوں کو مسار کر دیا اور الحضر ق کی طرف والی آ گیا پھر اس سے مسلک گئے اور وہ جبل وانشریس میں داخل ہو گیا اور وہاں کے قلعوں کو مسار کر دیا اور الحضر ق کی طرف والی آ گیا پھر اس سے میں اور اور اس کے اسٹروں نے اس کی اطاعت کو تو ٹر دیا۔ پھر الم میں ہو کہ اور اس کے تعیر عبدالتوں کی اطاعت کو تو ٹر دیا۔ پھر عبدالتوں کی طرف والی آ گیا کا شارہ کیا اور اس کے اور اس کے تعیر عبدالتوں کی طرف والی کر لیا اور اس کے تعیر معمورہ میں اس کے پات کیا اور اس کی اطاعت کو تو ٹر کیا تو اس کے تاب کی کا شارہ کیا اور اس کی اطاعت کو تول کر لیا اور ان کی سابقت کا لیا ظرکیا تو سلطان کی اطاعت میں مملل ہو گیا اور اس دیں عبدالتوں کو ان کا امیر مقرر کیا اور آئیس جا گیریں دیں اور طل بین الناصر بن عبدالتوں کی میں الناصر فی تہ ہوگیا تو اس نے تو برکی اور آئیس اس کے تعیر کی اور ان بیل میں بن الناصر میں عبدالتوں کی اس کر ہی جی اس کر ہی بیاں کر بی جی بیاں تک کہ یوسف بن لیتھو بو ت ہوگیا جیسا کہ ہم بیان کر بی جی بیاں تک کہ یوسف بن لیتھو بو تو ہوگیا جیسا کہ ہم بیان کر بیکھو بوٹون الف کو بیاں تک کہ یوسف بن لیتھو بوٹوت ہوگیا جیسا کہ ہم بیان کر ہی گھر کیا اور وہوئن نے نگل گئے بیاں تک کہ یوسف بن لیتھو بوٹوت ہوگیا جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

### تونس اور بجابیہ کے افریقی ملوک کی زنا تہ سے خط و کتابت کرنے کے حالات و واقعات

ملوک افریقہ بی ابی حفص کے اہل مغرب کے زناجہ بی مرین اور بی عبدالواد کے ساتھ مشہور پرانے تعلقات سے اور یغر اس اور اس کے بیٹے ان کی معروف اطاعت و بیت کرتے تھے اور امر الیوز کریا بن عبدالواحد کے تعمسان پر معتقلب ہونے اور وہاں پراس کے بیٹی مرین کے ساتھ بھی افتات اور دوستانہ تھا کیونکہ بنوم بن آئی اہارت کے آغاز ان کا بہی حال رہا اور اس طرح ان کے بی مرین کے ساتھ بھی افتات اور دوستانہ تھا کیونکہ بنوم بن آئی اہارت کے آغاز سے بی الیوز کریا اور اس کے ساتھ بھی استحد کے آغاز سے بھیجہ تھے اور الستا میں اور بھوب بن عبدالحق کے عبد سے لے کراس کی ان سے خلصانہ دوتی تھی اور وہ حاکم مراکش کے خلاف بطور مدو انہیں مال اور تھا نف دیے تھے اور بھی کہنا سہ قراد کراس کی ان سے خلاف اند دوتی تھی اور وہ حاکم مراکش کے خلاف بطور مدو انہیں مال اور تھا نف دریے میں دوئوں کے درمیان ہوئی تھی اور یقوب نہیں مال اور تھا نف دریے میں موحدین کے سردار کی بین ماراک کے ابین مالے الہتا نی کوموحدین کے مشان کے وفد بیس اس کے پاس قیمی تھا نف وے کر بھیجا تھا بھر 4 کا تھے میں اور انہیں اور آئیدہ ہوگئی اور امیر ابوز کر بیب بیاں تھی تھا نف دے کر بھیجا تھا بھر 4 کا تھے میں اس کے بالہ تعمل ان کی بہی حالت رہی بہال تک کے ان ابی حفومت کی اکر کیا اور میں اور کر بیب اس کے بالہ اور آئیں اپنی حکومت کی تحدالم ان کی بھی حالت وہ تھا گیا اور امیر ابوز کر بیب بی کر سر کر کیب جا اور امیر ابوز کر بیب بیاں اور آئیں اپنی حکومت کی تخد اللی میں جا گیا آباد وہ اس کے بیا ابو حفومت کا تخت گا ہ بیا گیا آور وہ تا کہن سے بیا بین میں حالم کی تو تس کی دعوت سے دور اس کی بیا ابور اس کی بیا ابور اس کی بیا ابور اس کی بیا اور سکل کی حالت آئی وہ تو تس کی دعوت سے دور اس کی اس کی تھا ابور حفومت کا تحت گا ہ بیا گیا آور وہ تا کہ کور سے دور اس کی بیا ابور اس کی اور اس کی دعوت سے دور اس کی بیا ابور اس کی کیا اور سکل کی حالت آئی وہ تو تس کی دعوت سے دور اس کی کیا اور سکل کی حالت آئی میں کی دور سے دور سکل کی دور سکل کی دور سے دور سکل کی دور سکل کی دور سے دور سکل کی دور س

سلطان پوسف بن لیعقوب کا تلمسان کی ناکہ بندی کر نا : اور جب سلطان پوسف بن لیقوب تلمسان کی ناکہ بندی کے لئے آیا اور اس نے اس کے میدان میں اپنی حکومت کی بنیا دیں استوار کیں اور اپنی فوجوں کوشہروں اور جہات کو نظئے کے لئے بھیجا اور موحدین نے بھی اپنے اوطان کے بارے میں اس سے خوف محسوس کیا اور امیر ابوز کریا تدلس کی جہات میں اس کے وار الخلافے اور اس کی عملد اربی کا جمایت میں فوجوں کا جات میں فوجوں کا جمایت میں فوجوں آگئیں تو موحدین کی فوج نے 194ھ میں جبل الزاب کی جانب حملہ کیا 'پس کیا چراس کے تعاقب میں ان جہات میں فوجوں آگئیں تو موحدین کی فوج نے 194ھ میں جبل الزاب کی جانب حملہ کیا 'پس انہوں نے اس کی فوج کو منتشر کرویا اور اس پر حملہ کیا اور اس کی فوجوں کوئل کیا اور لگا تا ران میں قبلام ہوتا رہا اور سالوں تک

ان کی مڈیاں ان کے مقتل میں عبرت کے طور پر باقی رہیں اور امیر ابوز کریا بجامیہ واپس آ کر بجامیہ واپس آ کر محصور ہو گیا اور اس واپسی برساتویں صدی کے شروع میں فوت ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے اور امیر زوادوہ کے درمیان عثان بن سباع بن میخی بن درید بن مسعود الباط کے مقرر کرنے پر ناراضگی ہوگئی' پس وہ اوسے ہے آخر میں سلطان کے پاس گیا اور اسے بجامید کی حکومت کالالچے دیا اوراس پر حملہ کرنے کے لئے اس سے مدو مانگی پس اس نے اپنے بھائی امیر ابویجیٰ کو جہاں وہ مفراوہ ملیکش اور ثعالبہ سے برسر پرکارتھا'اشارہ کیا کہ وہ موحدین کی عملداریوں پرحملہ کر دے اورعثان بن سباع اوراس کی قوم اس کے آگے آگے راستہ تلاش کرتے چلے یہاں تک کہ امیر ابویجیٰ اپنی فوجوں کے ساتھ بجایہ ہے آگے ڈرگیا اور بجایہ كے مضافات میں اوطان سدو ميکش ميں تا كرارت ميں اتر ااوراس نے بلا دسد ديکش پرجھا نكا اورالئے پاؤں واپس آگيا، پس اس کی فوجوں نے بجامیہ کے میدان کو پا مال کیا اور وہاں پر امیر خالد بن کیجیٰ موجود تھا اور اس نے ایک دن ان سے تھلم کھلا جنگ کی'جس میں سلطان ابوالبقاء کے مددگاروں نے اپنے دلوں کےاوراپنے سلطان کےمعاملے کو آشکار کر دیااوراس نے سلطان کے باغ جے بدیع کہتے تھے کے متعلق حکم دیا تواس نے اسے بر باد کر دیا اور وہ نہایت ہی پر رونق اور گھنا باغ تھا اور وہ شہروں پر قبضہ کر کے اپنی جگہ پر واپس آ گیا اور موحدین کے مضافات سے اعراض کیا اور اس زمانے میں تونس کا حاتم محمہ بن المستصر تھا جس کا لقب ابوعصیدہ بن بچی الواثق تھا' اس نے اپنی حکومت کے شیخ الموحدین بن ا کماز کو جو دوئتی اور رابط کے اسباب کومضبوط کرنے والا اورسلف کے تعلقات کومشحکم کرنے والا تھا' سلطان کے پاس بھیجا' پس وہ اپنی قوم کے مشائخ کے ساتھ شعبان سوئے ہوگیا اور حاکم بجاریا میر ابوالبقاء خالد نے اس سے بات چیت کی اور اس طرح اس نے بھی اپنی حکومت کے مشائخ کو بھیجا اور سلطان نے ان کی آمدور فت پران سے حسن سلوک کیا پھر ہم دیجے میں ابن ا کماز رواپس لوٹا اور اس کے ساتھ شخ الموحدین اورسلطان کا مصاحب ابوعبداللہ بن بزریکن بھی عظمائے موحدین کے وفد میں شامل تھا اور حاکم بجابیا نے اینے حاجب ابو محمد الرخامی اور اپنی حکومت کے شیخ الموحدین عیا دین سعید عیثمن کو بھیجا اور پیرسب کے سب ۳ جمادی الاق ل کو سلطان کے پاس گئے تو سلطان نے ان کی بہت عزت افزائی کی اور انہیں اپنے گھر میں اپنے آپ تک پہنچایا اور انہیں اپنی حکومت کا تخت دکھایا اور انہیں محلات و باغات میں آ رائش و زیبائش کرنے کے بعد گھمایا تو ان کے دل جلال وعظمت سے لبریز ہوگئے پھراس نے انہیں مغرب کی طرف بھیجا تا کہ وہ فاس اور مراکش میں باوشاہ کےمحلات کا چکر لگا ئیں اوراپیے سلف کے آثار کا مشاہدہ کریں اور اس نے عمال مغرب کواشارہ کیا کہ وہ انہیں خوب تھا نف دیں اور ان کی حدورجہ تنظیم و تکریم کریں لیں انہوں نے اس بارہ میں حد کردی اور وہ جمادی الاقال کے آخر میں اس کے دار الخلافے کی طرف واپس آگے اور اپنی پیغامبری اوراینے وفد کی عزت افزائی کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے اپنے ملک کولوٹ گئے پھراس کے بعدان کے ملوک نے ۵ رہے جل دوبارہ سلطان سے خط و کتابت کی کیل ابوعبداللہ بن اکماز پر تونس سے اور عیاد بن سعید بجابیہ سے گیا اور سلطان نے اپنے اپنی کے ساتھ جواس کے دارالخلافے کامفتی تھا' نقیہ ابوالحن تونی اورعلی بن یجی البرشی کو بھیجادونوں اپنجی اس کے بحری بیڑے کی مدد کا مطالبہ کرنے گئے تھے اِس انہوں نے اپنی پیغامبری کا فرض ادا کیا اور ہ وجے میں واپس لوٹ آئے اوراس کی خبر موحدین کے مشائخ میں سے ابوعبد اللہ المرد دوری نے پہنچائی اوراس کے متصل ہی حسون بن محمد بن حسون مکناسی کی آ مرجمی ہوئی جوسلطان کا پروردہ تھا جیسا کہ اس نے اُسے ابن عیشن کے ساتھ امیر البقاء حاکم بجابیہ کے ساتھ بجری

بیڑے کے مطالبہ کے لئے خط و کتابت کرنے کو بھیجا تھا تو انہوں نے اسے معذرت کے ساتھ واپس کر دیا اور انہوں نے اس کے ساتھ عبد اللہ بن سلیمان کو بھیجا تو سلطان نے انہیں خوش آ مدید کہا اور اپنے عامل دھران کو اشارہ کیا کہ وہ بحری بیڑے کے ارادے کی حد درجہ تکریم کر ہے لیاں اس نے اس بارے میں اس کے طریق کو اختیار کیا اور سب نہا بیت اچھی طرح واپس لوٹ اور سلطان کو ان کے بحری بیڑے کی خرورت نہرہی کیونکہ بلاد مواصل سے جنگ کا وقت گر رچکا تھا' اس لئے کہ اس نے ان کی ٹال مٹول کے دنوں میں اس پر قبضہ کر لیا تھا اور امیر ابوزیان بن عثان حاکم تلمسان کو بھی خبر پہنچ گئی جس نے ساتھ ہے کہ تر میں اپنے باپ عثان بن یغمر اس کی وفات کے وقت محاصرہ کے ایام میں بیعت کی تھی اور موحدین نے اس کے دخمن سلطان میں ایعنی نے ان کی ذری میں جو بھی کیا اور اپنچ بحری بیڑوں کے ساتھ جو اس کی مدد کی اس کی خبر بھی گئی تو اس بات نے انہیں غصہ دلایا اور یغمر اس کے عہد سے ان کے منابر پر جو دعا ہوتی تھی انہوں نے اسے بند کروا دیا اور ابھی تک انہوں نے اپنی دعوت کونیس دہرایا اور اس رجوع کے بعد سلطان فوت ہوگیا۔ و البقاء للّه و حدہ و

#### فصل

#### مشرقِ اقضیٰ کے ملوک کی خط و کتابت تھا نف اور سلطان کے پاس امرائے ترک کی آمد کے حالات اور اس دوران میں ہونے والے واقعات

دیارمصرکے حاکم سے گفتگو کی اور اسے اپنی مملکت کے مغرب کے حاجیوں کے بارے میں وصیت کی اور اسے اپنے ملک کی عمد ہ چیزیں تحفیدیں جن میں خالص عربی گھوڑے اور حیار سوسبک رفتار سواریاں دیں جنہیں مطایا کہا جاتا ہے ہیہ بات مجھے اس تخص نے بتائی جے میں ملاتھا جومغرب کی عمدہ اور ضروری استعال کی چیزوں کی خوبیاں بیان کرتا تھا اور انہیں اہل مغرب کے حاجیوں کے ساتھ لے گیا پس انہوں نے اس کے بعد ہم رہے میں فج کرنے کا پختہ ارادہ کرلیا اور سلطان نے ان کی را ہنمائی کے لئے ابوزید غفاری کومقرر کیا اور وہ ماہ رہیج الا وّل میں تلمسان سے روانہ ہوئے اور اس کے بعد ماہ رہیج الآخر میں روانہ ہوئے اور اولین حاجیوں کے ہراول میں مصحف بردار تھے اور لبیدہ بن انی نمی ترکی سلطان سے علیحدہ ہو کران کے ساتھ سلطان شریف کے پاس گیا کیونکہ اس نے اس کے دو بھائیوں حمیصہ اور میشہ کوان کے باپ ابی نی حاکم مکہ کی وفات کے بعد ا مصر میں گرفتار کرلیا تھا' پس سلطان نے اس کی حد درجہ تکریم کی اور اسے مغرب کی طرف جیجے ویا تا کہ وہ اس کی اطراف میں پھرے اور حکومت کے نشانوں اورمحلات میں گھوہے اور اس نے عمال کواشار ہ کیا کہ وہ بھی اس کی طرح اس کی تکریم کریں اوراسے تحفے دیں اور ۵ محصے میں وہ سلطان کے دارالخلافے میں واپس آ گیا اور وہاں سے وہ مشرق کو گیا اور مغرب کے سر داروں میں اس کے ساتھ ابوعبداللہ نے حج کے لئے مصاحبت کی اور شعبان ۵ مے ہے میں دوسرے حاجیوں کے قافلے کا ، را ہنما ابوزید غفاری بھی پینچ گیا اوراس کے پاس سلطان کے لئے شرفائے اہل مکہ کی بیعت بھی تھی کیونکہ حاکم مصرنے ان کے بھائیوں کو پکڑ کر انہیں ناراض کر دیا تھا اور جب سلطان نے انہیں ناراض کیا تو اس وقت سے ان کی بیرحالت تھی اور المستعصر بن البي حفص كے حالات ميں اس فتم كے واقعات پہلے بيان ہو چكے بيں اور انہوں نے سلطان كو بيت اللہ كے غلاف كا ايك کپڑا دیا جس سے اسے بہت محبت تھی جس سے اس نے جمعدا درعیدین کے لئے اپنے پہننے کے کپڑے بنائے جنہیں وہ برکت کے لئے اپنے کیڑوں کے درمیان رکھا تھا۔

سلطان کے تھا کف کا حاکم مصرالناصر محمد بن قلا دون الصالحی کے باس پہنچنا اور جب سلطان کے تھا کف اس دور کے حاکم مصرالناصر محمد بن قلا دون الصالحی کے باس پہنچ تو اس کے ہاں ان کی خوب پذیر آئی ہوئی اور وہ ان کا ہدلہ لینے لگا تو اس نے اپنے ملک کے عمدہ کیڑے اور بجیب وغریب جنس اور شکل کے جانور جیسے ہاتھی اور زرائے جمع کے اور انہیں اس کی حکومت کے عظماء میں سے امیر الیلیلی لے کر گیا اور ۵ میں جدید شہر منصورہ میں سلطان کے دار الخلافے میں بھنچ گیا اور اللاق اللہ ق میں بھنچ گیا اور اللاق اللہ ق میں بھنچ گیا اور الله ق اللہ ق ا

صحرا بین لوٹ مار: اور جب رہے الاوّل ۸ مربے میں بلادھن میں پنچاتو اعراب نے انہیں صحرا میں روک کرلوٹ لیا اور معر مقر کی طرف چلے گئے بھراس کے بعد ندانہوں نے مغرب کی طرف دوبارہ سفر کیا اور نداس کی طرف منہ کیا اور اس کے بعد کبھی کبھی ملوکِ مغرب اپنی حکومت کے آ دمیوں کوان کے پاس بھیجتے رہے اور انہیں تخا نُف دیتے رہے اور وہ بھی بدلہ دیتے رہے لیکن اس میں گفتگو سے زیادہ کوئی اضافہ نہ کرتے اور ان کے عہد کے لوگ اس بارے میں الزام لگاتے تھے کہ جن لوگوں نے انہیں حاکم تلمسان ابوحمو کی سازش سے لوٹا تھا وہ حسین کے اعراب تھے کیونکہ حاکم تلمسان حاکم مغرب سے حسد رکھتا تھا کیونکہ ان کے درمیان پرانی عداوتیں اور کینے یائے جاتے تھے۔

ملک الناصر کا عمّا ب نامہ: ہمارے شخ محر بن ابراہیم الا یلی نے جھے بتایا کہ میں اس وقت سلطان کے حضور حاضر تھا کہ اس کے ملک کا ایک حاجی ملک الناصر کا ایک خط لے کر پہنچا جس میں ان امراء کے بارے میں اور جو تکلیف آنہیں اس کے ملک ملک میں راستے میں پہنچی تھی اس پر ناراضگی کا ظہار کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے ملک کے خصوص بلسان کے تیل کے دو پیالے اور پانچ تیرانداز ترک غلام جو الغزی پانچ شان دار کما نوں سے جوعری اور عقب کی بی ہوئی تھیں 'سے تیر اندازی کرتے تھے تحفظ اس کے پاس جھیے' پس سلطان نے ان تھا کف کی نسبت سے جو انہوں نے مغرب کے باوشاہ کو جھیے اندازی کرتے تھے تحفظ اس کے پاس جھیے' پس سلطان نے ان تھا کف کی نسبت سے جو انہوں نے مغرب کے باوشاہ کو جھیے سے کہم سمجھا پھر اس نے قاضی محمد بن حد یہ کو بلایا اور وہ اس کی طرف سے خطاکھا کرتا تھا تو اس کے کہا کہ اس کا تقاضا کرتا ہواور اس کے کہا جو اس کا تقاضا کرتا ہواور اسے کہوکہ

"آپ نے اپلیوں کے بارے میں اور انہیں راستے میں جو تکلیف پینی ہاں کے متعلق عماب کیا ہے تو وہ میرے پاس موجود ہیں اور انہیں جو تکلیف پینی ہاں کے خوف سے وہ جلدی میں تھے اور میں نے انہیں اپنے بلاد کے خوف ناک راستوں اور جو پھھ اعراب ان میں مصبتیں پیدا کر سکتے ہیں ان سے آگاہ کیا ہے تو ان کا جواب یہ ہم مغرب کے بادشاہ کے پاس سے آئے ہیں پس ہم ان لوگوں سے کیسے خوف کھا سکتے ہیں جو اپنے بارے میں دھوکہ خوردہ ہیں اور ان کا خیال ہے کہ اس کا تھم ہمارے جنگلات کے اعراب میں نافذ ہوتا ہے اور تحفید آپ کو والیس کیا جاتا ہے اب رہی بات بلسان کے تیل کی تو ہم صحرائی لوگ ہیں' ہم صرف تیل کو جانے ہیں اور اسے تیل ہی خیال کرتے ہیں' اب رہے تیرانداز غلام' تو ہم نے ان کے ساتھ اشیلیہ کوفتح کیا ہے اور انہیں تمہاری طرف بھی دیا ہے تاکہ تو ان کے در لیے بغداد کوفتح کیا ہے اور انہیں تمہاری طرف بھی دیا ہے تاکہ تو ان کے ذریعے بغداد کوفتح کیا ہے اور انہیں تمہاری طرف بھی دیا ہے تاکہ تو ان کے ذریعے بغداد کوفتح کرے' والسلام

ہمارے شیخ نے جھے بتایا کہ اس وقت لوگ یقین رکھتے تھے کہ ان کالوٹنا اس کے تھم سے تھا اور پیڈھا اس کے دل کی بات پردلیل ہے اور تیرا اللہ ان باتوں کو جانتا ہے جوان کے دلوں میں پوشیدہ اور جووہ ظاہر کرتے ہیں۔

i de la composition La composition de la

and the transfer of the control of the first of the control of the

فصل

# ابن الاحمر کے بغاوت کرنے اور رئیس سعید کے سبتہ پر قبضہ کرنے اور غمارہ میں عثمان بن العلا کے خروج کرنے کے حالات

، جب سلطان نے سلطان ابن الاحر کے ساتھ جوفقیہ کے نام سے مشہور ہے 'اس کر 19 ہے میں طبخہ آئے پراس کے ساتھ صلح اور دوسی کا پختہ معاہدہ کرلیا جیسا کہ ہم بیان کر بچے ہیں اور اپنے دشمن کے لئے فارغ ہو گیا تو ابن الاحر نے اس کی اس دوسی سے تمسک کیا بہاں تک کہ وہ ماوشعبان اوسے ہیں فوت ہو گیا اور اس کے بعد اندلس کی امارت کواس کے بیٹے محمہ نے سنجالا جو مخلوع کے نام سے مشہور تھا اور اس کے کا تب ابوع بداللہ بن انکیم نے جورندہ کے مشارخ ہیں سے تھا' اس پر قابو پالا اس نے اس نے اس کے امور سے قوت حاصل کی اور اس پر قالب آگیا اور سے سلطان مخلوع نا بینا تھا اور اسے ابن انکیم کہا جا تا تھا پس اس نے اس پر قابو پالیا اور اس صحت کی اور اس پر قالب آگیا اور اس کے بھائی ابوالجی ش فر ر نے مر ہوگیا کہ اس نے اس کے اور جب اس نے دور ہوگیا کہ ان دونوں کواس کے بھائی ابوالجی ش فر ر نے مر موسی ہوئی کہ میان کریں گے اور اس کے حاصرہ بھائی اور ہو ہوئی کہ میان کریں جو بھر ہی ہوئی تھا اور وہ انہیں کرنے میں جو بیا ہوئی تھا اور وہ انہیں کرنے میں جو بیا ہوئی تھا اور وہ انہیں کرنے میں بھیج جہاں وہ تاہمان کا محاصرہ کے باس نہایت انہی طرح میں اس کے بیات کے بیات کے بیات کی جوئے تھا اور وہ انہیں تیا کہ سے ملا اور اس کے بیاس جو دونوں سلطان کے پڑاؤ میں بھیج جہاں وہ تاہمان کا محاصرہ کے بیاس نہایت انہی طرح بھیل وہ ایس کے بیاس نے بیات کی جوئے تھا اور وہ اپنے جینے والے کے بیاس نہایت انہی طرح بھیل وہ ایس کے بیاس نہایت انہی کے دور سے تھینے والے کے بیاس نہایت انہی طرح بھیل وہ رہ کوئی آئیں نہایت انہیں آئے۔

سلطان کا اندلس کے پیاوول اور تیرا مُدارُول سے مدوو بین اورسلطان نے انہیں اندلس کے بیادول اور تیرا ندازوں کی مدددی جو قلعول سے جنگ کرنے اور بڑاؤ کوآ واز دینے کے عادی ہیں تو وہ اس کی مددکودوڑے اور انہوں نے اپنی واپسی پر اپنا حصہ سلطان کی طرف بھی دیا جو اسے بھی میں بھی گیا اور انہیں دشن کے تل کرنے اور بر بادشدہ شہر میں اثر صاصل تھا پھر محمد بن الاحمر الخلوع کو سلطان کی دوستی میں مفاخرانہ مقابلوں سے بھی بات معلوم ہوئی تو اس نے حراندہ بمن مثاخرانہ مقابلوں سے بھی بات معلوم ہوئی تو اس نے حراندہ بمن شانح کواونونش کے پاس بھیجا اور اس نے اس کے ساتھ معاہدہ سے کہ کرلیا اور ان دونوں کے درمیان بیہ معاہدہ سوے کے گیا اور اس کی خبر سلطان کو دینچنی تو سلطان اس سے ناراض ہوا اور سوکھ کے آخر میں ان کا حصد ان کو واپس کر دیا اور سلطان کو بھیران کے آپ نے ساکھ میا ہرہ کیا تھا اور اس کی خبر ان کے آپ نے ساکھ میال پہلے ملگی والانکہ انہوں نے جنگوں میں بڑی شجاعت اور خونریزی کا مظاہرہ کیا تھا اور

ابن الاحركا سلطان كى مدا فعت كے لئے تيارى كرنا اور ابن الاحراور اس كے مددكاروں نے سلطان كى مزاحت کرنے اوراس پرحملہ کرنے کے لئے گھات لگانے کی تیاری کی اوراس نے اپنے عمر اور کیس ابوسعید فرج بن اساعیل بن محد بن نصرحاكم مالقه كواشاره كيا جوقر ابت كے لحاظ ہے اس كامد دگارتھا كيونكه و واس كى بہن كارشتہ دارتھا اورغربيد كى سرحد میں اس کی وجہ سے طاقت ورتھا' پس اس نے اُسے سلطان کی اطاعت جھوڑ نے اور ابن الغرنی ہے گرفتار کرنے اور ابن الاحمر كى حكومت كى طرف رجوع كرنے كے بارے ميں اہل سبتہ سے سازش كرنے كا اشارة كيا اور ابراہيم الفقيد ابوالقاسم الغرني کے زمانے میں کا بچارجے سے لے کراہل سبتہ کی امارت اس کے بیٹے ابوطاتم کے پاس تھی اور ابوطالب تھم میں اس کا مدد گارتھا مگراس نے ریاست کی طرف میلان رکھے اور ابو جاتم کے اپنے بڑے بھائی کے حق کو قبول کرنے کے باوجود مگنا می کوتر جیج ویے اوراس کے الداعی کے پاس گئے بغیراس کی بات قبول کرنے کی وجہ ہے اس کے خلاف سرکشی اختیار کر لی پس ایک عرصة تک دونوں کا معاملہ درست رہا اور شروع شروع میں ان دونوں کی سیاست میں سلطان کی دعوت سے وابستگی اختیا ر کرنا اوراس کی اطاعت کرنا اور بادشاہ کے محلات میں رہائش سے کنارہ کشی کرنا اور حتی المقدور سلطان کی نخوت سے بچنا شامل تھا پس انہوں نے قصبہ میں اشراف گھر انوں کے قائد عبداللہ بن مخلص کوا تارا اورشہر کے احکام اور اس کے محافظوں کا کنشرول اسے برد کیا پس وہ اس وجہ سے سالوں مقتدرر ہا پھر بیخی بن ابی طالب نے اسے ایک ملوی طعنے سے تاراض کر دیا اور دعوے کی وجہ سے رشتہ داروں میں اس کے احکام کوروک دیا پھراس نے اس کے باپ کواس کے خلاف برا میختہ کیا اور اس سے محافظوں کو عطیات دینے کے لئے ٹیکس کا حساب ما نگااوراس کے مقام اورانس پراعماد کے باعث اس کے پیچھے جو بدظنی اور شک پایا جاتا تھا وہ اس سے غافل رہے اور اس کے باوجود وہ پہلے کی طرح سلطان کی دوتتی اور اس کی دعوت اور اس کے اوقات میں اس کے پاس جانے کے پابندرہےاور جب سلطان سے ابن الاحمر کی دوئتی بگر گئی اور اس نے سبتہ سے سازش کا معاہدہ کرلیا تواس نے حاکم قصبہ کے پوشیدہ غم کی طرف راہ یالیا۔

ان کی پیشوائی کے لئے بھجوایا اوران کے لئے بڑے بڑے جلسے کئے یہاں تک کہ انہوں نے اپنی بیعت دے دی اور اپنی پیغا مبر کی کا فرض پورا کر دیا اور انہیں محلات میں اتارا گیا اور انہیں بہترین وظائف دیے گئے اور وہ اندلس میں تھہر گئے اور اس کے بعد مغرب کی طرف چلے گئے جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

رکیس ابوسعید کی خود مختاری ابوسعیر سبته کی امارت میں خود مختار ہو گیا اوراس نے اس کی اطراف کودرست کیا اوراس کی سرحدوں کو بند کیا اورا سے جا فراس کی سرحدوں کو بند کیا اورائی بن ابی العلا بن عبداللہ بن کر اوراس کی عبت کے تحت ان کی پارٹی کا قائد بن کر سمندر پار کر گیا گیا اس نے اُسے مغرب کا باوشاہ بنا نے کہ امیر بن کر اوراس کی عبت کے تحت ان کی پارٹی کا قائد بن کر سمندر پار کر گیا گیا اس نے اُسے مغرب کا باوشاہ بنا نے کہ بارے میں قبائل غمارہ سے گفتگو کی قو وہ متذبذب ہو گئے اور بیتمام بات سلطان کو پہنے گئی اس سے مدد ما نگی تو اس نے اپنے اس سے مدد ما نگی تو اس نے اپنے اس سے مدد ما نگی تو اس نے اپنے اس بیٹے امیر ابوسالم کو اس شکا فری کے بند کرنے کے کئی جیجا اوروہ اس کے پاس فوجوں نے اس کا محاصرہ کر لیا اور مدت تک وہ اس کا صرہ کئے رہا پھرعثان بن ابی العلاء نے اس کی بند کرنے دو اس کا عاصرہ کر لیا اور مدت تک وہ اس کا صرہ کئے رہا پھرعثان بن ابی العلاء نے اس کی بند کرنے کے اس کا عاصرہ کر لیا اور میں جیل کی موجوں نے اس کا محاصرہ کر لیا اور تک ہو تھا اور اور بلا و تمارہ بن کی اوروہ وہ ہاں سے شکست کھا کر ہوا اور اور وہ کی اور اس نے شکست کھا کر ہوا اور اور وہ ہاں سے شکست کھا کر ہوا گیا اور اپنے کے دعا کا اعلان کر تا ہوا تھا اور اس کے موجوں نے کا دورہ کیا اس لئے دعا کا اعلان کر تا ہوا تھا اور اس کے موجوں کے کا دورہ کی اور کی کا دورہ کر لیا اس لئے کہ اگر اس کی ہم بیان کر ہیں گے۔ ہوا گیا اور کر کیا اس لئے کہ اگر اس کی ہم بیان کر ہیں گے۔ ہوا گیا کہ میں تھا وہ کہ کہ نے کہ کہ اور اس کے کہ اگر اس کی ہوا جیسا کہ ہم بیان کر ہیں گے۔

#### فصل

#### بن عبدالوا دمیں سے بنی کمی کے بغاوت کرنے

#### اورارش سوی میں ان کے خروج کرنے کے

#### عالات

بنی عبدالواد کا بیقبیلہ بن علی کے بطون میں سے ہے جوایت القاسم کی قوم میں سے ہیں اور بیا بنی ریاست میں کندوز کی طرف رجوع کرتے ہیں اور جب زیان علی بن ثابت بن محمد کی اولا دکا جوطاع اللہ کی اولا دہیں سے ہیں بااختیارا میر بن گیا تو اللہ نے اسے جوامارت دی تھی اس کندوز نے اس کے بارے میں اس سے حسد کیا اوراس کی باگ دوڑ کے بارے میں

اس سے کش کمش کی اور زبیان نے اس کی پوزیش کو معمولی خیال کیا اور اس کی پرواہ نہ کی پھراس کی قوم کے اوباش لوگ اس کے خلاف جمع ہوگئے اور اس سے جنگ کی ٹھان کی اور زبیان' کندوز کے ہاتھوں مارا گیا اور اولا دعلی کی امارت جا برین محمد بن پیسف نے سنجال کی پھرا مارت ان میں ایک دوسرے کو نشقل ہوتی رہی یہاں تک کد دوبارہ ثابت بن محمد کاڑ کے کول گئی اور ابوعزہ زکر اربن زبیان خود مختار امیر بن گیا' مگر اس کے دن تھوڑے سے اور اولا دبنی کی اور اولا دطاع اللہ کے در میان اتحاد پیدا ہو گیا اور وہ کینوں کو بھول گئے اور طاع اللہ کی امارت یغمر اس بن زبیان کے بیٹوں کول گئی اور انہوں نے عبدالواد کے تمام قبائل کو اپنے پیچھے چلالیا اور یغمر اس نے اپنے باپ زبیان کے قاتل کندوز سے بدلہ لینے کی کارروائی کی اور اسے اپنے گھر بیل دھو کے سے تک کر دیا۔

کندوز کا قبل اس نے اسے ایک دعوت میں بلایا اور اپنے باپ کے بیٹوں کوجھ کیا اور جب وہ المنہان سے ایک جگہ پر بیٹھ کیا تو انہوں نے اس کے مرکوا پی ماں کے پاس بیجا تو اس نے اس سے اپ دل کو خشر اگر نے کے لئے چو لہے کا تیسرا پاید بنا کر اس پر ہا نڈی رکھ دی اور شغر اس نے بقیہ بنی کندوز سے اپ حق کا مطالبہ کیا تو وہ اس کے مطالبہ کے آگے بھا گ گے اور بہر اپی زکر یا بن عبد الوا صد بن ابی حقص سے جاسلے اور کی سال تک اس کی چو پال میں متم رہوا وہ اپنی امارت کے بارے میں عبد اللہ بن کندوز کی طرف رجوع کرتے تھے پھر انہوں نے صحرائی دور کو یا وکیا اور زنا ہے تھیے وہ اپنی امارت کے بارے میں عبد اللہ بن کندوز کی خوش کی مشتر تی مرین سے جاسلے اور عبد اللہ بن کندوز کی خوب بن عبد الحق کے کے مشتاتی ہوئے اور مغرب کو واپس ہوے اور اپ جسر بنی مرین سے جاسلے اور عبد اللہ بن کندوز کی خوب بن عبد الحق کی کن خوش کی کی خوش کی کے مشات تا کہدی اور اس مراکش کی جانب اس قدر جا گیر دی جو اس کو اور اس بن ابی سعید اسم کی کی خوش کی کی خوش کی کی خوش کی کے خواں اور اور اور کہ کی اور اپ کی اور اپ کی اور اپ کی مورک کی اور اپ کی کی اور اپ کی کی اور اپ کی بیٹ کی اور اپ کی بیٹ کی اور اپ کی کی اور اپ کی مورک کی اور اپ کی کی اور اپ کی کی اور اپ کی بیٹ کی اور اپ کی بیٹ کی اور اپ کی بیٹ کی اور اپ کی کی اور اپ کی مورک کی اور اپ کی کی اور اپ کی بیٹ کی اور اپ کی جائی عامر بن اور اپ کی مارک کی اور کی بیٹ کی اور اپ کی حال رہا اور یہ بن کی دی کی اور اپ کی حال رہا اور یہ بن میں اس کے مورک کی درگاروں میں شامل ہونے گئے۔

دارالخلافداورا مالقری تارودات کو تباه و برباد کردیا جهال پر عبدالمومن کے سول پر مقرد کردہ بقیدا مراء میں سے عبدالرحن بن الحسن بن پدر موجود تقااوران کا تذکرہ پہلے بیان ہو چکا ہے اوراس کے اور معقلی عربوں اور بنی حمان کے جوانوں کے درمیان جب سے موحدین کی حکومت کا خاتمہ ہوا تقاجگ جاری تھی جس میں پانسہ بلٹتار بتا تھا 'اوران جنگوں میں سے ایک جنگ میں اس کا بچاعلی بن بدر ہلاک ہوگیا اور پھودت کے بعداس کی امارت اس عبدالرحمٰن کوئل گئی اور وہ مسلسل اس سے برسر پیکارہ بیان تک کہ یعیش بن لعقوب نے سوس پر قبضہ کرلیا اور اس کے دارا لخلافہ تا رودانت کو تباہ و برباد کر دیا بھران کے بعد سر پیکارہ بیان تک کہ یعیش بن لعقوب نے سوس پر قبضہ کرلیا اور اس کے دارا لخلافہ تا رودانت کو تباہ و برباد کر دیا بھران کے بعد سر حراف میں عبدالرحمٰن نے اپنے اور اپنے تارودانت کے لوگوں کے معاملے میں غور وفکر کیا آور ان بنویدر کا خیال ہے کہ وہ اس محل میں پہلے عربوں کے عہد سے قیام پر بر بیں اور وہ ہمیشہ سے اس کے امیر بیں اور انہیں اس کی امارت وراشت میں ملتی آر ہی ہے۔

ابن خلدون سے اولا دعبد الرحمٰن کے ایک بڑے شیخ کی ملاقات: اور میں نے سلطان ابی عنان اور اس کے بھائی ابی سالم کے بعد اولا دعبد الرحمٰن کے ایک بڑے شیخ کے ملاقات کی تواس نے بھی بھے ای تم کی بات بتائی نیزید کہ وہ حضرت ابو بکر حمد بی رضی اللہ عنہ کی اولا ویس سے ہیں واللہ اعلم اور بؤکندوز بمیشر صحرائے سوس میں بھوڑے رہے یہاں تک کہ سلطان فوت ہوگیا اور اس کے بعد انہوں نے دوبارہ بنی مرین کے اوک کی اطاعت اختیار کر لی اور جو جرم وہ پہلے کر پھے انہیں معاف کر دیا اور وہ اس دور تک ان کے خیرخواہ اور مخلص دوست ہیں جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

#### فصل

#### ابوالملیانی کی تلبیس سے مصامدہ کے مشارکنے کی

#### وفات کے حالات

مفراوہ تانیہ کے حالات میں ہم نے ابوالملیا تی کی شان اور اس کی اولیت اور ملیانہ میں اس کے بخاوت کرنے اور اسے روئد نے پھروہاں سے اپ نشکر کو ہٹانے اور سلطان بن مرین بعقوب بن عبدالحق کے پاس چلے جانے کے حالات بیان کر پچلے ہیں اور اس نے اسے جس مقام عزت پر اتارا اس کا بھی ذکر کر پچلے ہیں اور اس نے اسے کھائی کے ذریعے کے طور پر انخات کا شہر جا گیز میں دیا تو وہ وہیں تک گیا اور جو پچھاس نے موحدین کے اعضاء اور قبریں اکھیڑ کر ان کی تو ہین کی اس سے سلطان اور لوگ اس سے ناراض ہو گئے اور جب اس نے یہ کام کیا تو مصامدہ نے اس پر تملہ کے لئے گھات لگائی اور جب پیتھوب نے اسے مصامدہ کے لئیس پرعا مل مقرر کیا گر اس نے اس کے جم کرنے لیتھوب نے اسے مصامدہ کے لئے مال کوروک رکھا ہے اور انہوں کئی سکت نہ یائی اور ان کے مشائے نے سلطان کے پاس اس کی چنکی کی کہ اس نے اپنے لئے مال کوروک رکھا ہے اور انہوں کئی سکت نہ یائی اور ان کے مشائے نے سلطان کے پاس اس کی چنکی کی کہ اس نے اپنے لئے مال کوروک رکھا ہے اور انہوں

نے اس کا محاسبہ کیا اور اس کے بارے میں چغلی کی تھدیق کی توسلطان نے اسے قید کر دیا اور اسے دور ججوادیا اور ۱۸ میں میں وہ فوت ہو گیا اور سلطان نے اس کے بعد کاروں کے مدرگاروں کے ساتھ اس کے درواز سے اس کے مدرگاروں کے ساتھ اس کے درواز سے برقیا ہورائی بن محمد اور کرمہ کے سردار عبد اس کے درواز سے برقیا ہور کرمہ کے سردار عبد اس کے درواز سے برقار میں برفار میں ہورائی بن محمد اور کرمہ کے سردار عبد الکریم بن غیسی پرناراض ہوا اور اپنے بیٹے امیر علی کومرائش میں ان کے قید کرنے کا اشارہ کیا تو اس نے ان دونوں کو میٹوں اور خواص سیت قید کر دیا اور اس بات کو احمد بن السلیا نی نے محسوس کیا اور بدلہ لینے میں جلدی کی اور حکومت کے خط پر سلطانی علامت ہوتی تھی جوا کی اور حکومت کے خط پر سلطانی علامت انگالیا کا میں ہوتی تھی جوا کیک کا تب سے خش نہتی بلکہ ان میں سے ہرکوئی جب اپنے خط کو مکمل کر لیتا تو وہ اس پر وہ علامت لگا لیتا کو کیکھی کے وندانوں کی طرح تھے۔

کیونکہ وہ سب کے سب ثقہ اور امین تھے اور سلطان کے ہاں وہ تکھی کے وندانوں کی طرح تھے۔

احمد بن المملیا فی کا امیر مراکش کو خط لکھیں: پس اجمد نے الملیا فی نے سلطان کے بیٹے امیر مراکش کو بروا نہیں کے باپ کے حکم کے بارے بیں ایک خط لکھا جس بین اس نے اسے مصامدہ کے مشائ کے کال گرنے کا حکم دیا اور یک دہ انہیں آئے جسکتے کی جمی مہلت بندوے اور اس نے اس بروہ علامت بھی لگائی جس ہا دکام نافذہ وقت شے اور خط پر جمر لگا دی اور اس خوا اور اس نے بیٹی اور اس نے بیٹی اور اس نے بیٹی اور جب سلطان کے بیٹی اور اس نے بیٹی بن خط ملا تو وہ مصامدہ کے مقید لوگوں کو ان کے مقتل بیں لے گیا اور اس نے بیٹی بن مجد اور اس کے بیٹی اور اس نے بیٹی بن مجد الحر یم بیٹی اور اس نے بیٹی بیٹی کو اس خوا ہوں ہے بیٹی ہوں اور اس نے بیٹی بیٹی اور اس نے بیٹی اور اس نے بیٹی بیٹی کو اس نے بیٹی بیٹی ہوں اس نے بیٹی کو بیٹی بیٹی کو اس نے بیٹی کو بیٹی اور اس نے بیٹی کو بیٹی کہ بیٹی کو بیٹی کو بیٹی کو بیٹی کہ بیٹی کو بیٹی کو بیٹی کے بیٹی کہ بیٹی کو بی

سلطان لیعقوب کا بچین اسلطان لیقوب این بجین میں ابی لذات کور جے دیتا تھا اور انہیں اپنے باپ لیقوب بن عبدالحق سے اس کے دینی مقام اور وقار کی وجہ ہے جھپا تا تھا وہ شراب نوشی کرتا تھا اور ہم نشین شراب نوشوں کے ساتھ ہمیشہ اسے بیٹا تھا اور خاس کے معاہد یہوؤیوں میں سے خلیفہ بن وقاصہ امراء کے دستور کے مطابق اس کے گھر میں اس کی آبد نی و مصارف کا ذمد وارتھا اور وہ گئی ہم کی خد مات کی وجہ ہے اس کے قریب تھا بین اس اجر شاتھ ہو قسمت نے اس کے مقرر کر دیا اور اسے اس وجہ ہے اس کے ساتھ خلوت کا متوقع بھی ماتا تھا جو قسمت نے اس کے لئے مقرر کر دیا قاد اسے اس وجہ ہے اس کے ساتھ خلوت کا متوقع بھی ماتا تھا جو قسمت نے اس کے لئے مقرر کر دیا ور اسے اس وجہ ہے اس کے سیٹے یوسف نے اس کی حکومت کا بارا تھا کیا اور باوہ توثوثوں کی باوہ نوشوں کی باوہ نوشوں کی باوہ نوشوں کی مسلسل اس کوخلو تیں حاصل رہیں اور اس وجہ ہے اس و قاصہ اس کی خلوت میں منظر وہ ہوگئی اور خلاص اس کی خلوت میں منظر وہ کئی اور خواص اس ہوگئی اور حکومت میں اس کی شان بلند ہوگئی اور خواص اس ہوگئی اور حکومت میں اس کی شان بلند ہوگئی اور خواص اس ہوگئی اور حکومت میں اس کی شان بلند ہوگئی اور خواص اس ہوگئی اور حکومت میں اس کی شان بلند ہوگئی اور خواص اس ہوگئی اور حکومت میں اس کی شان بلند ہوگئی اور خواص اس کے حاصل ہوگئی اور حکومت میں اس کی شان بلند ہوگئی اور خواص اس کے حاصل ہوگئی اور حکومت میں اس کی شان بلند ہوگئی ۔

But the first of the second

ابن خلدون کے بیٹ کا بیان اور جھے میرے شالا یلی نے بتایا کہ اس ظیفہ کا ایک بھائی ابراہیم نام تھا اور ایک عمر زاد
غلیفہ کے نام سے موسوم تھا جے لوگوں نے صغیر کا لقب دیا تھا کیونکہ وہ اس نام سے چھوٹے مقام کا حامل تھا اور بنی اسپی بیل
اس کی رشتہ داری تھی جن کا سر دارموی تھا جو آمد نی و مصارف کی و مدداری بیل اس کا نامب تھا 'پل سلطان اپی جوانی اور کھیل
کے نشر سے ہوش بیل نہ آیا یہاں تک کہ اس نے انہیں اس حال میں پایا جس بیل انہوں نے وزراء 'شرفاء علاء اور ایک پارٹی
کودھو کے سے قل کرنے کا پروگرام بنایا تو اس بات نے اُسے پریشان کردیا اور وہ ان کی گرانی کرنے نگا اور اس نے اس کے
مخلص دوست عبداللہ بن ابی مرین تک ویٹے گا راستہ معلوم کر لیا پس اس نے اس کے ہاں ان کا بند و بست کرنے کے لئے راہ
نگا کی اور اسے ان پرحملہ کرنے کی راہ بتائی تو اس نے ان پر ایک بی تر بردست محملہ کیا اور وہ شعبان اور چے بیل تعلمیان کے
عاصرہ بیل اس کے بھائیوں کو آل کردیا اور اس نے اور اس کے خواص وا قارب اور دشتہ داروں پر بھی مصیب آئی اور
بیل میں سے کوئی ہائی نہ بچا اور اس نے ان بیل میں ڈالنے کے بعد خلیفہ کیراور اس کے بھائی ابراہیم اور موئی
ان بیل سے کوئی ہائی نہ بچا اور اس نے ان بیل میں ڈالنے کے بعد خلیفہ کیراور اس کے بھائی اور اس نے ان بیل میں کوئی ہی تو رہ کی اور کی میں تو ہوں کی تو بین کی اور موٹومت ان کی گندگی سے پاک ہوگی اور اس سے ان کی رہ ان کی رہ رہ گی اور اس سے ان کی رہ بیل کیا ہم ان کا ڈرکر بی کے اور ان کے بقیہ لوگوں کی تو ہین کی اور حکومت ان کی گندگی سے پاک ہوگی اور اس سے ان کی رہائی دور ہوگی ۔ والا مور بیدائلہ صبحانہ .

#### فصل

#### سلطان ابو بعقوب کی وفات کے حالات

محل میں لایا گیا تو غلاموں اور خواص نے اسے قل کر دیا اور سلطان کی میت دن کے آخر تک پڑی رہی چیروہ نے ذوالقعدہ ٢ د ي هو روز بده وارفوت موكيا اوروين فن كيا كيا بيرجب هبرا مث ختم مولى تواس كي ميت كوان ك قبرستان شاله مين لا مراس كاسلاف كساته وفن كرديا كيار والبقاء لله وحده

#### Salak Baratan B

#### سلطان ابوثابت کی حکومت کے حالات

جب امير ابوعامر بن سلطان ابوليقوب اوراس كاولى عهد بلا دين سعيد عمّاره اورالريف ميس ١٩٨ هير مين جلاوطني كي حالت ش مر گیا جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں تو اس نے اپنے دواڑے عامراور سلیمان ان کے دادا سلطان کی کفالت میں اپنے بیچھے جھوڑے اور وہ اس کی محبت اور اس کے دور ہونے کی وجہ سے ان دونوں سے محبت رکھتا تھا اور ان دونوں سے اس کی آگھ خنٹری تھی اور اس کے دل میں ان کی محبت یا ئی جاتی تھی پس وہ ان دونوں پرمہر بان ہوا اور انہیں اینے دل میں جگہ دی اور امیر ابو ثابت عامر نے اپنی قوم کوافتدام وجرائ اور شجاعت میں ذلیل کیا اور بنی ورتاجن میں اسے ماموں کا رشتہ تھا پس سلطان کی وفات کے وفت انہوں نے اسے تعریض کی اور اسے بیعت کے لئے بلایا اور اس کی بیعت کر لی اور اس کے باپ عز کا بچا امیر ابو یکی بن یعقوب بھی اتفاقا وہاں آ گیا تو انہوں نے اُسے اطاعت اختیار کرنے پڑتا مادہ کیا اور اگراس کے باس آ دی ہوتے تو وہ اس ہے امارت کا زیادہ تن دارتھا لیس اس نے فرمانبرداری اختیار کر کی اورغم کو پوشیدہ رکھا اور سلطان کی وفات کے وقت خواص اور وزراء جلدی سے مع شہر میں آئے اور اس کے میٹے امیر ابوسالم کی بیعت کر فی اور قریب تھا کہ بی مرین کا اتحادیا را با را ہوجاتا ہے۔۔۔۔ پس اسی وقت امیر ابوٹا بت نے عثان بن یغمر اس کے بیٹوں امیر ابوزیان اورا بوتمو کونکمسان کی طرف بھیجااوران دونوں سے ان سے الگ ہوجانے کا معاہدہ کیا پھراس نے اُسے حکم دیا کہ وہ اُسے آلہ سے مدد دے اور اگر وہ بات نہ ہوجو وہ جا ہتا ہے تو وہ دونوں گھر کا کونہ اے دکھا کیں اور معاہدہ کے لئے الوحوآیا تو اس نے اُسے خوب مضبوط کیا اور بی مرین کی اکثریت اوراد باب حل وعقد امیر ابوثابت کی طرف ماکل ہوگئے اور ابوسالم کی بیعت کے لئے صرف اہل وعیال' وزراء' خواص' فو جیں اور بے سجھالوگ رہ گئے اور بنے شہر میں اس کا بیبرا تھا اور انہوں نے اسے جنگ کا مشورہ دیا اور دہ فوجوں کومنظم کر کے لکلا اور کھڑا ہوااور ڈر گیا اور جنگ کرنے سے برز دلی دکھائی اوران سے کل پیشقدی کرنے کا وغذہ کیا اور پلیٹ کرایے محل میں آگیا تو دہ اس ہے مایوں ہو گئے اور چیکے چیکے کھسک کرامیر ابوثابت کے پاس آگئے اور وہ ان برجھا تکنے والے پہاڑ کی ایک نگر انی چوکی ٹین تھا اور جب ابوسا لم شہر ٹین رک گیا تو یک دم تمام مدد گاراس کے پاس جمع ہو گے اور جب اس کے پاس قبائل اور فوج پورے ہو گئے۔

جد پیشهر برجملہ: تواس نے سلطان کے محانے جدید شہراوراس کے محلات کی باڑاوراس کے عزم کی سکم پرجملہ کیا اور موقع پراس کے چوک تک بہنچ گیا اور ابوزید پخلف بن عمران الفودوری اس کے مقابلہ میں نکلاتو وہ ابو یجی کے حکم سے گھوڑے سے اتر کریا دہ ہوگیا اور اس کے سامنے نیزوں کی ضربوں سے قبل ہوگیا اور ابھی اسے وزیر نے تھوڑا عرصہ ہی ہوا تھا اور سلطان

اتر کرپیادہ ہوگیا اوراس کے سامنے نیز وں کی ضربوں سے قبل ہوگیا اور ابھی اسے وزیر نے تھوڑا عرصہ ہی ہوا تھا اور سلطان نے اسے اس کی وفات سے قبل شعبان ۲ و محصے میں وزیر بنایا تھا اور ابوسالم مغرب کی طرف بھاگ گیا اور اس کے خاندان میں سے رحو بن عبداللہ بن عبدالحق بن العباس اور رحو کے بیٹوں عیسی اور علی اور ان کے جھتیج جمال الدین بن موسی نے اس کی

مصاحب کی اور امیر ابو ٹابت نے اپنی فوج کے ایک دستے کے ساتھ ان کا تعاقب کیا اور انہیں ندرومہ میں گرفتار کر لیا۔

ابوسالم اور جمال الدین کے قل کا تھم اور ابوسالم اور جمال الدین کے قل کرنے اور دوسروں کے باقی رکھنے کے بارے میں سلطان کا حکم نافذ ہوا اور اس نے شہر کے دروازے کے جلانے کا حکم دیا تا کہ فوج اسے فتح کرے پس ان کے گھر کے وکیل آمدنی ومصارف عبداللہ بن ابی مدین کا تب نے ان پرجھا نکا اور اسے ابوسالم کے فرار کرنے اور اس کی اطاعت پر لوگوں کے اتفاق کرنے کی اطلاع دی اور وہ رات بھراس خوف سے ان کے ساتھ صلی کی طرف مائل رہا کہ کہیں فوج نا دانی ے ان کے گھر برحملہ نہ کر دے حتی کہ مجمع ہوگی پس اس نے صلح کرلی اور امیر ابدیجی نے اسے ابوالحجاج بن اطفیاد لہ کے قید كرنے كا حكم ديا توال نے قديم عدادت كى وجه اے قيد كرايا پھراس نے أے قل كرنے اور اس كے سركو سيخ كا حكم ديا پس ا بے اللہ کے اور اس رائے سلطان نے آگے جلانے کا تھم دیا یہاں تک کداس نے تاریکی کوروش کردیا اور اس نے سوار ہوکررات کر اری اوراس کی میں کو کل میں داخل موااوراس نے تماز پر سے کے بعد اس کے جسم کو فن کیا اور جب امیر ابو یکی كى نمائندگى زياده بوگئ تووه اس كے مقام سے تك بوكيا اور اس نے اس كے بارے ميں القراب كے سردار عبد الحق بن عثان ین امیرانی یفرن محرین عبدالحق اوراس کے پاس جو وزیر موجود تھے جیسے ایرا ہیم بن عبدالجلیل الونکاسی اور ابراہیم بن عیسیٰ البرنیانی وغیرہ خواص ہے گفتگو کی تو انہوں نے اس کے قتل کامشورہ دیا ادراس کے بارے میں ایسے الفاظ میں وکایت کی گئی جن کامنبرہ مسلطان اور اس کی حکومت کے بارے میں تاک رکھنا اور اس کی حکومت کے لئے یار ٹی علاش کرنا تھا اور امیر ابریجی بیعت کے تیسز نے روز سوار ہوکرمل کی طرف گیا توسلطان نے اس کا ہاتھ بکڑا اور اس کے ساتھ بیویوں کی طرف چلا گیا تا کہ ان کے بھائی سلطان کی تعریت کرے بھر وہ خواص سے جنگ کرتے کے لئے لکا توسلطان اس سے پیچے دہ گیا اور اس نے عبدالحق بن عثان كرماته الساكر فأوكر في من كارش كي تقى تواس في الييم سلطان بري اعتاد كرماتهان کے مقابلہ میں لکا تو اس کا کام تمام کرنے کا تھم دیا اور اس کو مہلت نہ دی اور اس نے اس کے وزیر علی من موی الفودوري كواس كے ساتھ ملاديا اوراس كروہ كے ہلاك ہونے كى جرچيل كئي تو القرابياس بيار كے۔

یعیش بن لیفوب اوراس کے بیٹے کا فرار اور سلطان کا بھائی یعیش بن یعقوب اوراس کا بیٹا عثان جوابئی ماں قصینت کے نام ہے مشہور تھا اور مسعود بن امیرانی مالک اور عباس بن رحو بن عبداللہ بن عبدالحق فرار ہو کرسب کے سب عثان بن آبی الکلاء کے باس غمارہ میں اس کی حکمہ بر بہتی گئے اور نمائندگی ہے فضا خالی ہوگئی اور سلطان اپنی قوم کی حکومت میں خود مخار ہوگیا اور جھاڑا کرنے والوں کے شرہے محفوظ ہوگیا اور جب اس کی حکومت ممل ہوگئی اور ملک کا معاملہ مرتب و منظم ہو گیا تو اس نے بنان بن یغمر اس کے ساتھ ان کے باس سے چلا جانے کا عہد پوراکیا اور وہ ان تمام بلاد سے ان کے لئے

بوسف بن الی عیا د کا جبال ہسکو رہ میں جانا: اور جب بوسف بن ابی عیاد ٔ جبال ہسکورہ بین گیا اور مخلوف بن ہنوا کے ہاں اتر ااور اس سے بناہ کا عہد لیا تو اس نے سلطان کے خلاف اسے بناہ نہ دی اور اسے گرفتار کر کے اس کے آٹھ ساتھیوں کے ساتھ مراکش لے آیا جنہوں نے اس معاملے میں بڑا پارٹ ادا کیا تھا پس سلطان نے انہیں کوڑوں کے ساتھ عذاب دینے کے بعدایک بی مقل میں قبل کردیا اور پوسف کے نمر کوفاس مجھوا دیا جھے اس کی فصیل پرنصب کردیا گیا اوران کے سواجن لوگوں نے بغاوت کے بارے میں اس سے سازش کی تھی ان میں خوب قبلام کیا پس ان میں سے کی لوگ مرائش اور اغمات میں قبل کئے گئے اوراس دوران اس کا وزیر ایرا ہیم بن عبدالجلیل ناراض ہو گیا تواس نے اسے اوراس کے بنی دولین اور بنی دمکاس کے دوستوں کو قید کردیا اور ان میں سے حسن بن دولین قبل ہو گیا پھر اس نے انہیں معاف کردیا اور نصف اور بنی دمکاسیوی سے جنگ کرنے اور مرائش کی جہات پر قبضہ کرنے کے لئے فکا توسکسیوی نے اس کی اطاعت کرلی اور اس کو قیم کی نف دیے تواس نے اس کی اطاعت کرفیم تو کولی کیا۔

الجفود بین آصناد کا زکنہ کا تعاقب کرنا: پھراس نے اپ سالار پیقوب بن آصناد کوزکنہ کے تعاقب میں بھیجا ہے اس تک کہ وہ بلا دسوس میں داخل ہو گیا اور وہ اس کے آگا لرمال کی طرف ہما گرف کے اور ان کے اثر ورسوخ کا خاتمہ ہو گیا اور وہ سلطان کے بڑاؤ میں واپس آگیا اور سلطان اپنی فوجوں کے ساتھ مرائش کی طرف بلیف آیا اور ماہ دمضان میں وہاں ارا 'پھر بنی وراء کی ایک جماعت کو آل کرنے کے بعد فاس کی طرف لوٹ آیا اور بلا وضہاجہ میں اپنا راستہ بنایا اور بلا دہامنا میں گیا اور اسے قبائل کی خلط سفیان بنی جابر اور عاصم کے جسمی عرب طے تو وہ انہیں آ نفا تک ساتھ لے گیا اور ان کے ساتھ شون کو گرفنار کر لیا اور انہیں میں ہے جن بیں شیوخ کے معلق اس کے پاس چنلی کی گئی تھی اس نے انہیں قبل کر دیا اور دمضان کے آخر میں رہا طائع میں والی اور ان نے وہ بال اعراب کی ایک قوم کو آل کر دیا جو اس سے جگ کر دیا گور تی گئی تھی کہ نے کو بھڑکا کا اور اس نے قدیم کیئے کو بھڑکا کیا ہو اور ان میں خوب خوزین کی اور قدی بیا شندوں سے جگ کرنے کو چ کر گیا اور اس نے قدیم کیئے کو بھڑکا کیا ہو اور ان میں خوب خوزین کی اور قدی بیا تھی جگ کرنے اور اس کے اور فاس کی فوجوں کے ساتھ جگ کرنے اور اس کے ارباب حکومت میں سے جبدالو احدال افوا دری کے وفات یانے کی خبر لی اور دیکہ جہات تھارہ میں عثان بن ابوالعل عکامعا ملہ ایمیت اختیار کر گیا ہے ہی اس کے عبدالو اور الفوا دری کے وفات یان کی خوبوں اور کی کہا تھی میں کی اور کی کہاں بیا کی خوبوں اور کی کہا تھی کرنے اور اس کے اس کی خوبوں کی اس کے عبدالو احدالفوا وری کے وفات یانے کی خبر لی اور دیکہ جہات تھارہ میں عثان بن ابوالعل عکامعا ملہ ایمیت اختیار کر گیا ہے ہی اس کے میات کی جبات تھارہ کی تھاں بی کے میات کی خوبوں کیا تھاں گیا ہے کی اور اس کے ساتھ جگ کرنے اور اس کے ساتھ جگ کرنے کی خوبوں کی خوبوں کی خوبوں کے اس کی خوبوں کی ساتھ بھی کرنے اور اس کے اس کی خوبوں کی ساتھ بھی کی دوبوں کی خوبوں کی خوبوں کی خوبوں کی خوبوں کی دوبوں کی ساتھ بھی کی دوبوں کی خوبوں کی خوبوں کے ساتھ بھی کی دوبوں کی خوبوں کی خوبوں کی خوبوں کی دوبوں کی دوبوں کی خوبوں کی دوبوں کی خوبوں کی دوبوں 
knobit ostationi koje jaročio i koje ostationi knobit knobit k

the state of the control of the state of the

y nambang natu kabang natu katulan, katagan ang makabatagan da

and a section of the carbon section of the company 
医电影性 化二氯苯基苯基酚 医二氯甲基二氯异苯基二甲基酚医二氯异苯基酚

and the first of the state of t

talita kaling talika talang talan

## na kana digi salah kalan di salah salah di salah s Salah salah di salah 
# بلا دالهبط ميں عثمان بن ابوالعلاء کی مزاحمت کے لئے سلطان کے جنگ کرنے اور غلبے

#### کے بعد طنجہ میں اس کے وفات یا جانے کے حالات

جب ہ رہے ہیں رئیس ابوسعید فرج بن اساعیل بن یوسف بن نھرنے سبتہ پر قبضہ کیا تو اس نے وہاں اپنے عم زا د مخلوع محمد بن الفقيد ابن محمد الشيخ بن يوسف بن نصر كى دعوت كوقائم كيا حيسا كه بم بيان كر چكے بين اور اس كے مقام امارت مالقہ ہے رئیس المجابدین عثان بن ابوالعلاءا در ایس بن عبداللہ بن عبدالحق جواس گھرانے کے شریف الاصل لوگوں میں سے تھا'اس كِ مَا تَهِ كِيا جِهِ إِن مِن حَومت كِ لِيَرْبِيت دِي كُي تَقِي اوروه اسے اس لئے اپنے ساتھ لے كر كيا تا كدوه اس ك ذريع سبتہ کے دفاع کے لئے حکومت میں فتنہ پیدا کر کے مغرب کے اتحاد کو پارا پارا کردے کیونکہ سلطان نے اپنی قوم کو ہرا پیجنتہ کیا تھا لیں اس نے اسے قابو کر لیا اور اس کی حکومت درست ہوگئی اور عثان نے ان کی مدد سے مغرب کی حکومت کے بارے میں لا کچ کیا اور بدبات اس کے فنس نے اسے خوبصورت کر کے دکھائی پس وہ سبعہ سے ٹکلا اور اس کے بعد عازیوں کی فوج پر عمر نے اس کے مم زادرجو ہن عبداللہ کو نتظم مقرر کیا اور وہ بلا دغمارہ میں ظاہر ہوا اور اس نے اپنی وعوت دینی شروع کی اور ان میں ہے قبائل نے اسے قبول کیا اور وہ ان کے مضبوط ترین پہاڑ کے قلعہ علودان میں اتر ااور انہوں نے موٹ پراس کی بیعت ک اصیلا اور العرکیش بر قبضه: بھراس نے اصلا اور العریش پر جملہ کر کے ان پر قبضہ کرلیا اور بیسب خبر مرنے والے سلطان ابولیقوب کو پین گئی کیں اس نے ان کےمعاملے کی حقارت سے اسے حرکت نہ دی اور اس نے اپنے بیٹے ابوسا کم کوفوجوں کے ساتھ بھیجا اور اس نے کئی روز تک سبتہ سے جنگ کی پھر وہاں سے چلا گیا اور اس کے بعد اس نے اس کے بھائی یعیش بن لیقو<u>ب کو بھیجا اور اسے طنیے میں اتا را اور فوجوں کو اس کے پاس اکٹھا کیا اور اسے سرحد بنا دیا اور عثمان بن ابوالعلاء نے اس پر</u> حملہ کیا تو وہ طبحہ سے القصر تک بیچھے رہ گیا پھراس نے اس کا تعاقب کیا تو قصر کے باشندے یعیش کے ساتھ سوار بیادہ اور تیر ا ثداز ہوکر نکلے اور وا دی وراءتک جا پہنچے پھرشہرتک شکست کھا گئے اور عمر بن پاسین فوت ہو گیا اور عثان کی روز تک قصر میں ان کے ہاں مہمان رہا پھر دوسرے روز اس میں داخل ہو گیا پھر سلطان فوت ہو گیا اور یعیش بن یعقوب ابو ثابت کے خوف سے بھاگ گیا اورعثان بن ابوالعلاء کے پاس چلا گیا اور کچھ وقت کے لئے ان جہات میں اس کی حکومت قائم ہوگئ اور جب سلطان ابو ثابت مغرب میں اترا تو أے مراکش میں پوسف بن ابی عیاد کی بغاوت نے مشغول رکھا جیسا کہام پہلے بیان کر کیے ہیں۔ پس اس نے اپنے چیا یعیش بن عبدالحق کی جگہ اپنے گھرانے کے جوانوں میں سے عبدالحق بن عثان بن محمد بن

عبدالحق کو عثان بن ابوالعلاء کے ساتھ جنگ کرنے پر سالار مقرر کیا ہیں وہ اس کی طرف گیا اور ۱۵ زوالحجہ کرنے ہے کو عثان اس کے ساتھ جوروی سپاہی ہے وہ مارے گئے اور اس جنگ میں عبدالوا صدالفودوری بھی ہلاک ہو گیا جو سلطان کے تربیت یا فتہ جوانوں میں سے وزارت کے ریز رولوگوں میں سے تھا جو عثان قصر کنا مد کی طرف گیا اور وہ اس کی جہات بہ قابض ہو گیا اور اس کے بعد سلطان مراکش کی جنگ سے واپس آیا اور اس نے بعاری اور نفاق کے اثر کا خاتمہ کر دیا' پس اس نے بلا دِغارہ پر تملہ کرنے کا عزم کیا تاکہ وہ وہ ہاں سے ابن ابوالعلاء کی اس دعوت کے نشان کو مثا دے جو اس سے اس کے مغرب کے مقبوضات کے بارے میں جھڑ اکرتی تھی اور وہ اُسے اُلے کی اس دعوت کے نشان کو مثا دے جو جہاد فی سبیل اللہ پاؤل واپس کر دے اور ابن الاحرے ہاتھ سبیتہ کو لے لئے کیونکہ وہ القر آبا اور ان عیاض کے لئے جو جہاد فی سبیل اللہ کے لئے ماوراء البحر میں مقیم تھے بعناوت اور خروج کرنے والے کے لئے اڈہ بن گیا تھا پس وہ ۱۵ زوالحجہ کردے ہوگوناس سے اُٹھا اور جب وہ قصر کنا مدین جی اُتو وہاں اس نے تین دن قیام کیا یہاں تک کہ اس کی فرجیں پہنچ گئیں۔

#### فصل

· 在 自己的原则 自从的自己的特别的

anghardiach diele

### سلطان ابوالربيع كي حكومت أوراس ميں

#### ہونے والے واقعات کے حالات

جب سلطان ابو ثابت فوت ہوگیا تو اس کا چھاعلی بن سلطان ابی یعقوب جواپی ماں رزیکہ کی وجہ ہے مشہور تھا' حکومت کے قیام کے در پے ہوگیا اور بی مرین کے دہ سردار جوار باب حل وعقد تھے وہ اس کے بھائی الربیج کی طرف بطے گئے اور انہوں نے اس کی بیعت کر لی اور اس نے اپ چھاعلی بن رزیکہ کو گرفتار کرلیا جوا مارت کا بھاؤ دریا فت کرتا پھرتا تھا پس اس نے اسے طبخہ میں قید کر دیا یہاں تک کہ وہ والے میں فوت ہوگیا اور اس نے لوگوں کو خوب عطیات دیے اور فاس کی جانب کو جس کو گیا اور اس نے لوگوں کو خوب عطیات دیے اور فاس کی جانب کو جس کر گیا اور علی بن ابی العلاء نے ایک بہت بولی فوج کے ساتھ اس کا تعاقب کیا اور اس پر شبخون مارا اور اس نے فوج کو گئا کہ دو کو گئست ہوئی اور نے اس کے بیٹوں اور اس کی بہت ہی فوجوں کو گرفتار کرلیا اور سلطان کے مددگاروں نے ان میں خوب خور بیزی کی اور قیدی بنانے اور اسے بیمثال فتح حاصل ہوئی ۔

ابو یکی بن ابوالصر کا اندلس پہنینا: اور ابو یکی بن ابوالیم اندلس پہنی گیا اور اس نے سکی کا پختہ معاہدہ کرلیا اور ابن الاحرسلطان ابوٹا بت کی ملاقات کے لئے آیا اور جزیرہ خضراء تک پہنی گیا تواساس کی وفات کی خبر ملی تو وہ آگے جانے ہے رک گیا اور ابن ابی العبروں کے ساتھ کنارے کی طرف چلا گیا اور غرنا طربی القبوں کے ساتھ کنارے کی طرف چلا گیا اور غرنا طربی گئی گیا اور سلطان جلدی ہے اپنے دار الخلاف کو گیا اور رکھ الاقال مورک ہوگئے اور ملک استوار ہوگیا اور اس نے حاکم تلمسان مولی بن عثان بن پخر اس کے ساتھ سلح داخل ہوگیا اور قالات درست ہوگئے اور ملک استوار ہوگیا اور اس نے حاکم تنظمان مولی بن عثان بن پخر اس کے ساتھ سلح کا محاہدہ کیا اور قیام کیا اور اپنے دار الخلاف میں دور کو مت کے باشندوں کے لئے صلح 'سکون اور ترف کا محاہدہ کیا اور آئی کے بہت سے مولی ہوگیا ہو

**ابوشعیب بن مخلوف**: اور قصر کمیر کے پڑوس میں رہنے والے قبائل کتامہ سے تعلق رکھنے والے بنی ابی عثان سے ابو

شعیب بن مخلوف بھی تھا جودین کے اختیار کرنے کی وجہ سے شہرت رکھتا تھا اور جب بنومرین نے مغرب برحملہ کیا اور اس کے میدان میں گشت کی اور اس کے نواح پر معقلب ہو گئے تو ان کے نیکو کارنے نیکو کاری اور بدکار نے بدکار کی صحبت اختیار کی اور بنوعبدالحق وین دار دوستوں کے ساتھ اس ابوشعیب کے پاس آ گئے پس وہ ان کا امام الصلوٰ قبن گیا اور بعقوب بن عبدالحق اس كے ساتھيوں ميں سے سب سے زيادہ طاقتوراورسب سے زيادہ عبد كو پوراكرنے والا تھاليں اس كااس كے ساتھ تعلق ہو گیا اور حکومت میں اس کی قدر بڑھ گئی اور لوگوں کے درمیان اس کے بیٹوں اقارب اور مددگاروں کی عزت بڑھ گئی اور اس شعیب کے بیٹوں عبداللہ ابوالقاسم اور محرنے جوالحاج کے نام سے مشہور ہے اور ان کے بعد ان کے بھائیوں نے قصر کتامہ میں اس عزت کے ماحول میں پرورش پائی اورسلطان معقوب بن عبرالحق فوت ہوگیا تو پوسف بن عبدالحق نے انہیں اپنی خدمت کے لئے چن لیا اور انہیں اپنے خاص مقامات پر عامل مقرر کیا پھراس نے انہیں اپنی خدمت کے لئے مرجبہ مس ترقی دی اور درجه بدرجه ان کواییخ خواص میں شامل کرلیا یہاں تک که ان کا باپ ابو مدین شعیب سروح میں فوت ہو گیا اور ان میں ے سلطان کے ہاں عبداللہ مقدم تھا اور وہ قوت ٔ وزارت ٔ دوتی اور محبت کی گھاٹیوں پر چڑھ گیا اور اس نے اس کی مجلس میں این نصیبے کی وجہ سے ہرمرتبہ حاصل کیا اور اس نے اپنی طرف سے صاور ہونے والے بیغامات اور احکام پراپٹی علامت لگانے ے لئے مخصوص کرلیا اور اُسے خراج کا حساب لینے اور عمال کے ہاتھوں کورو کئے اور ان کے بارے میں قبض وبسط کے احکام نافذكرنے كے لئے مقرركيا اورائے خلوت كى بات چيت اور يينے كرراز كرنجانے كے لئے منتخب كيا كي قبيل قرابت داروں بیوں اورخواص کے اشراف نے اسے کھڑا کر کے سردار بنا دیا اوراس کی بخشش پرخطبات دیے اور وہ بڑاوسیج اخلاق تھا اور اس کے ساتھ اس نے اس کے بھائی حمد کومراکش میں مصامدہ کا ٹیکس جمع کرنے پر عامل مقرر کیا اور اس نے ابوالقاسم کو فاس پر آ رام کرنے پرمبارک با ددی کیس اس نے وہاں بڑے آ رام وآ سائش کے ساتھ قیام کیا اور عمال کے اموال تھا تف کے طور پراس کے پاس آتے تھے اور سوار بیاں اس کے دروازے پر کھڑی ہوتی تھیں پہال تک کہ سلطان ابو یوسف فوت ہوگیا کہتے میں کہاں نے الملیاتی کی چنگی کے ساتھ اس کے خون میں بھی خیانت کی تھی۔

جلدی کی اورا سے اس کی بیٹی کی روائل کی صبح کو بلایا اس کے خاوند کے بار ہے میں ان کا خیال ہے کہ اُسے روی سالار الویجی بن العربی کے مقبرہ میں لے گیا اور وہاں پر پیچھے سے سالار نے اُسے نیزہ مارا جس نے اُسے خوڑی کے بل گراویا اور اس نے اسے حکومت میں جومقام ومرتبہ حاصل تھا اس پر حسرت وافسوں کے باعث اس کی جان نکل گئی اور اس نے سلطان کو یہودی کے فریب سے آگاہ کیا اور وہ یہودی کے فریب کو معلوم کر کے نادم ہوا اور اس نے اس وقت خلیفہ بن وقاصہ اور اس کے یہودی رشتہ داروں پر جوخدمت میں لگے ہوئے تھے محملہ کر دیا اور ان پر ایسا تباہ کن حملہ کیا کہ وہ دوسروں کے لئے عبرت بن گئے۔

#### فصل

# اندلسیوں کےخلاف اہلِ سبتہ کے بغاوت کرنے اور سلطان کی دوبارہ اطاعت اختیار کرنے کے حالات

عثان بن ابوالعل کو بھائے اور سبھ میں اے رو کئے کے بعد جب سلطان ابوالری سبھ کی جنگ ہے واپس آیا اور وہاں سے اپی ساتھی القراب کے ساتھ کنارے کی طرف چلا گیا جیسا کہ ہم بیان کر بھی ہیں و اے اہل سبھ کے اکائے کے متعلق اطلاع می اوران کے دل اعلیوں کی دوسی اوران کی بدسلو کی ہے خواب ہو گے اوراس کے شہر کے ایک مددگار نے بھی اس کے پاس اس ہم کی سازش کی تو اس نے اپ پروردہ تاشفین بن یعقوب وطاس کو جواس کے وزیر کا بھائی تھا بن مرین کی بہت بوئی فوج اور دیر طبقات کے ساتھ بھیجا اوراسے سبھ کی طرف بوسے اوراس سے جنگ کرنے کا اشارہ کیا ہی وہ جلد کی سے اس کی طرف گیا اور اس کے میدان میں اترا اور جب اہل شہر کو اس کی آمد کا ملم ہوا تو انہوں نے اشارہ کیا ہی وہ جلد کی سے اس کی طرف کیا اور اس کے میدان میں اترا اور جب اہل شہر کو اس کی آمد کا ملم ہوا تو انہوں نے اس کے حفاد سے اور امیر الجو اور وہاں سے اس کے حفاد سے اور امیر الجو اور وہاں اس کے معافلوں اور فوجوں کو کال دیا اور اس کی فوج اس میں گئی اور تاشفین بن یعقوب واصفر ہوجو وہ ہاں اترا اور اور اس کے سلطان کو اطلاع دی تو اس میں گئی اور تاشفین بن یعقوب واصفر ہوجو وہ ہو ابل اترا اور امیر الجو ابل اور امیر الجو ابل کو تھیں بندر پار کر کے جہاد کی طرف جانے کے وقت سالا رم تر کیا تھا اور اس نے سلطان کو فتح کا خطاکھا اور اس نے اہل سبھ کے میرور وہ وہ ہو گیا آور جب سلطان اور میں بندرگاہ تک پنجی بی تو وہ ان کی زیادتی ہے ڈر گیا اور ان دوس میں طاخیہ نے جزیرہ خطراء سے جنگ کی اور مشرب کی فوجیس بندرگاہ تک پنجی تو وہ ان کی زیادتی سے ڈر گیا اور ان دوس میں طاخیہ نے جزیرہ خطراء سے جنگ کی اور مشرب کی فوجیس بندرگاہ تک پنجی تو وہ ان کی زیادتی سے ڈر گیا اور ان می طاخیہ نے جزیرہ خطراء سے جنگ کی اور

فصل

# وزیراورمشائخ کی مدد سے عبدالحق بن عثان کے بیعت کرنے اور سلطان کے ان پرغالب آنے اور پھراس کے وفات یانے کے حالات

اس مصالحت اور خط و کتابت کے دوران ابن الاحر کے ایکجی سلطان کے دروازے پر آتے رہے اوران کے سرمایہ داروں کی اولاد میں سے ایک آ دمی ایک وقت اس کے پاس بھنج گیا ایس نے اعلانیہ کبائر کا ارتکاب کیا اور شراب نوشی پر مداومت کرنے سے پر دواٹھا یا اور سلطان نے جمادی الا قالی آ دمے ہوگا اس کے قاضی ابوغالب المغیلی کو معزول کرویا اور قضا کے احکام کا مفتی ابوالحن کو ذمہ دار بنا دیا جس کا لقب صغیر تھا اور دو وہاں پر برائیوں اور زیاد تیوں کی تبدیلی کے طریق پر چل رہا تھا اور دیگر شہروں میں اہل شریعت کے برجی رہا تھا دوردیگر شہروں میں اہل شریعت کے درمیان جو متعارف صدود میں وہ ان سے بھی تجاوز کرجاتا تھا۔

ایک روزاس نے اس ایکی کومر داروں کی موجودگی میں اپنے ہاں بلایا اور مثیل بھی حاضر تھے پس انہوں نے اُسے موقع اپنے اس نے اس نے اس نے اس کے بارے میں تھم الی کونا فذکیا اوراس پر حدقائم کی اوراس غم نے اسے جلا دیا پس وہ غصے سے بھڑک اٹھا اور جب وزیر رحوین یعقوب وطامی اپنی جماعت کے ساتھ سلطان کے گھر سے واپس جار ہاتھا تو وہ اس کے در پے ہوگیا اوراس کی پشت سے کپڑا اٹھا دیا جے کوڑے چھپا ہے ہوئے تھے اورا پلچیوں کے ساتھ اس میں کے سلوک کرنے والے پر عیب اوراس کی پشت سے کپڑا اٹھا دیا جے کوڑے چھپا ہے ہوئے تھے اورا پلچیوں کے ساتھ اس میں اور نوکروں کو قاضی نہایت کیری کرنے لگا تو وزیر اس بات سے بیتر ار ہوگیا اوراسے غصر آگیا اوراس نے اپنے محافظوں اور نوکروں کو قاضی نہایت

برے حال میں ٹھوڑی کے بل حاضر کرنے کے لئے جیجا پس وہ اس کام کے لئے گئے اور قاضی نے جامع مسجد میں پناہ لی اور مسلمانوں کو آواز دی پس عوام برافروختہ ہو گئے اور لوگوں کا معاملہ خراب ہو گیا اور سلطان کوخبر پینچی تو اس نے وزیر کے محافظوں میں فوج بھیج کراس کی تلافی کی اور ان کوتل کیا اور ان کے پچھلوں کے لئے انہیں عبرت بنادیا۔

وزیر کاحسن بن علی سے سازش کرنا بیں وزیر نے اس بات کواپے ول میں جبیائے رکھااوراس نے حسن بن علی بن ابی الطلاق جوبی عسکر بن محمد میں سے بنی مرین کا سردار تھااور مسلم اور رومیوں کے سالا رعنصالہ کے ساتھ سازش کی جوفوج کا مفر در تیس تھااور انہیں وزیر کے ساتھ حصوصی تعلق تھا اور انہوں نے اسے اپنے لئے منتخب کرلیا تھا بس اس نے انہیں القر ابد کے سرداراور جھنگیوں کے شیر عبدالحق بن عثمان بن محمد بن عبدالحق کی بیعت کرنے اور سلطان کی اطاعت کو خیر باد کہنے کی وعوت دی تو انہوں نے اس کی بات کو قبول کرلیا اور اس کی بیعت کرلی اور مشورہ سے ان کا کام مملل ہوگیا بھروہ وہ اجمادی الا ول مالے جو کو جدید شہر کے باہر نکلا اور انہوں نے اعلان یے عیاشی کی اور آلہ کو قائم کیا اور سرداروں کی آتھوں کے سامنے سلطان عبدالحق کی بیعت کی اور آلہ کو قائم کیا اور سرداروں گی آتھوں کے سامنے سلطان عبدالحق کی بیعت کی اور آلہ کو قائم کیا اور سرداروں گی آتھوں کے سامنے سلطان کی بیعت کی اور آلہ کو قائم کیا اور سرداروں گی آتھوں کے سامنے سلطان کی بیعت کی اور آلہ کو تائم کیا اور سرداروں گی آتھوں کے سامنے سلطان کی بیعت کی اور آلہ کی بیعت کی اور آلہ کی بیعت کی اور آلہ کو تائم کیا اور اس کے تعاقب میں نکلا اور اس نے سبوا میں پڑاؤ کی اور آلہ کی بیعت کی اور آلہ کر لیا اور سلطان ان کے تعاقب میں نکلا اور اس نے سبوا میں پڑاؤ میں اور ویکے اور کی کوروں کی اور آلہ کی بیعت کی اور آلہ کی بیاد کی بیادہ 
اور بی عبدالوا د کے سلطان موئی بن عثان بن یغیر اس کو دعوت دینے گئے کہ وہ ان کی مدد کرے اور ان سے اتحاد کرے اور ان سے اس نے اس کے اس کی دور کو سلطان نے کو میں اس سے جو معاہدہ سلے تھا اس کی وجہ سے اس نے اس میں سستی دکھائی تا کہ قوم کی راہ داختے ہوجائے اور سلطان نے اپنے آگے بوسف بن عیلی شمی اور عمر بن موئی الفود وری کو بن مرین کی فوج کے اور سلطان نے اس کی مددیس سستی کرنے کے بعد اس کا تازی سے منتشر ہو گئے اور عمد دکر نے کا مقصدان کو سلطان نے ان کی مددیس سستی کرنے کے بعد اس کا تقویب سلطان نے ان کی مددیس سستی کرنے کے بعد اس کا تھا اور وہ تازی سے منتشر ہو گئے تو وہ اس کی عروان پر جمت قائم کی کیونکہ ان کے مدد کرئے کا مقصدان کو تازی پر بقضہ دلا نا تھا اور وہ تازی سے منتشر ہو گئے تو وہ اس کی مددیس ہو گئے اور عبدالحق بن عثان اور رحو بن بعقوب تازی پر بقضہ دلا نا تھا اور وہ تازی سے منتشر ہو گئے تو وہ اس کی کہ ابن الجا اعلاء کے لاکوں نے آسے لک کردیا اور حسن بن اپنی جا کہ کہ این الجا اور جب سلطان تازی میں اتر اتو اس نے بیاری کا قال تا تھا تا کہ میان میں فوت ہوگیا اور سلطان ابو سعید کی اور انہیں قدی ہوران میں فوت ہوگیا اور سلطان ابو سعید کی بیت ہوگی جیسا کہ جم بیان کریں گے۔ معمد راتوں بعد تازی کی جامع میں فوت ہوگیا اور سلطان ابو سعید کی جیسا کہ جم بیان کریں گے۔

Programme and acceptable of the scale of Subject

v and in the same

vita tur e il alle de la tuil

## سلطان ابوسعيد كي حكومت اوراس ميں

#### ہونے والے واقعات کے حالات

جب سلطان ابوالرئیج تازی میں فوت ہو گیا تو اس کے چیاعثان بن سلطان آئی پیتقوب نے جواین ماں قصدیت کی وجہ ہے مشہورتھا' حکومت کی طرف دیجھنا شروع کیا اور منصب کی قیمت دریافت کی اور اس بارے میں پیش قدمی کی اور جھکڑا کیا اور پچھرات گزرنے کے بعد وزراءاورمشائخ محل میں حاضر ہوئے اورعثان بن سلطان ابی بعقوب ان کے پاس قیت دریافت کرتا ہوا آیا تو انہوں نے اسے ڈا ٹا اور سلطان ابوسعید کو بلا کرائی رات اس کی بیت کر کی اور نواح و جہات میں اس کی بیت کے لئے خط بھیج اوراس نے اپنے بڑے بیٹے امیر ابوالحن کوفاس کی طرف بھیجا تو وہ ماہ رجب والے پیش اس میں داخل ہو گیا اور کل کے اندر جا کراس کے اموال اور ذخیرہ ہے مطلع ہوا اور دوسرے دن رات کو تازی کے باہر بنی مرین اور ديگرزنا ته عربول قبائل فوجول مدرگارل غلامول پرورده لوگول علاء صلحا نقباء عرفاء خواص اور مخلوق نے سلطان کی بیعت کی پس اس نے امارت سنجالی اور حکومت اس کے لئے منظم ہوگئی اور اس نے عطیات وانعامات تقسیم کئے اور رجٹروں کو تلاش کیا اور ناانصافیوں کو دور کیا اور شیکسوں کوساقط کیا اور قیدیوں کور ہا کیا اور اہل فاس سے چوتھا کی شیکس اٹھا دیا اور ۲۰ رجب کواینے دارالخلافے کی طرف کوچ کر گیا اور فاس میں اترا اور تمام بلادمغرب سے اس کے پاس مبارک باد دینے والے وفودا ٓئے پھراس کے بعدرعایا کے احوال کا جائزہ لینے اوران میں غور وفکر کرنے کے لئے رباط الفتح کی طرف چلا گیا اور جہاد کا ہتمام کیا اور جہاد فی سبیل اللہ کے لئے بحری بیڑے بنائے اور جب وہ اس کے بعد عید الاضی کی قربانی کی عبادت کرچکا تو این دارالخلاف کی طرف واپس آگیا پھراس نے لاسے میں اپنے بھائی امیر ابوالبقاء یعیش کوائدلس کی سرحدوں الجزیرہ رندہ اوراس کے اردگرد کے قلعوں پرامیرمقرر کیا پھراس نے سامھ میں قلعوں سے مراکش پرحملہ کیا کیونکہ وہاں کے حالات خراب تھے اور عدی بن ہندالہسکو ری نے بغاوت کر دی تھی اور اس کی بیعت تو ژ دی تھی' پس اس نے اس کے ساتھ جنگ کی اورایک مدت تک اس کا محاصرہ کے رکھا اور ہزور قوت اس کے قلیہ میں وافل ہوگیا اور زبردی اے اپنے وار الخلافے میں لا كرأت زمين دوز قيدخانے ميں بندكرديا پھرتلمسان سے جنگ كرنے كے لئے واپس آيا۔

#### فصل

#### سلطان ابوسعيد كے تلمسان پر جيلے

#### ملے کے حالات

But I was a second bound, as the property of the second of

#### نصل

## امیرا ہوعلی کے بغاوت کرنے اور اس کے

#### باب کے درمیان ہونے والے واقعات

سلطان ابوسعید کے دولا کے تھے۔ ان پیس سے بوالا کا اس کی جبٹی لوٹ کی سے تھا جس کا نام علی تھا اور وہ اس قید یوں کی ایک لوٹ کی سے بی بوابیار اور تعلق تھا اور وہ اس بی بیدائش سے بی بوابیار اور تعلق تھا اور وہ اس بی بیر اس کے بہر بیان اور اس کا بہت دلدادہ تھا اور جب اس نے مغرب کی حکومت پر جبھے کیا تو اس نے اسے بھی ابنی ولی عہدی کے لئے تربیت دی حالا نکداس وقت وہ جوان تھا اور ابھی اس کی مسیں بھی تھیں تاور اس نے اس کے لئے امارت کے لئے تربیت دی حالا نکداس وقت وہ جوان تھا اور ابھی اس کی مسیں بھی تھیں تاور اس نے اس کے لئے امارت کے کی وزارت پر ابر ابھی بی عیلی ایر نیانی کو مقرر کیا جوان کی حکومت کا پرور دہ اور اس کے بورے تربیت یا فتہ لوگوں میں سے تھا اور جب اس کے بھائی نے دیکھا کہ اس کے باپ کا میلان اس کی طرف ہے اور وہ والدین کے ماتھ بہت حسن سلوک کرنے والا تھا تو وہ اس کے پاس آ گیا اور اس کے مددگاروں بیل شامل ہو گیا اور اس نے موک سے گفتگو کی اور انہوں نے اسے بنا دیا اور امیر ایو علی کی بہی حالت رہی اور وہ وزر جسٹر میں نام کھے اور مثا نے اور عطیات میں کی بیش کی اور قریب تھا کہ وہ خود سے افراس نے جنٹ سے باشد کے اور انہوں نے اسے حوالات میں کی بیش کی اور قریب تھا کہ وہ خود سے اور اس نے جنٹ سے باشد سے اور اس نے جنٹ سے باشد سے اور اس نے جنٹ سے باشد سے اور اس نے مول سے بھائے کہ وہ خود سے اور اس نے جنٹ سے باشد سے اور اس نے مول سے بھائے کہ وہ خود سے دور اس نے جنٹ سے باشد سے اور اس نے باشد سے باشد سے باشد سے بار سے باشد سے باشد سے باشد سے اور اس سے بار سے باشد سے باشد سے بار سے باشد سے باشد سے باشد سے باشد سے باشد سے بار سے باشد سے بار سے باشد سے باشد سے باشد سے باشد سے باشد سے باشد سے بات سے باشد سے بار سے باشد سے بار سے بار سے باشد سے بار سے بار سے باشد سے بار سے باشد سے بار س

لئے کوچ کر گیا اور جب فاس اور تازی کے درمیان القرمدہ میں دونوں نو جیس آسے سامنے ہوئیں تو سلطان کے میدان کارزار میں تعلیلی چے گئی اوراس کی فوج شکست کھا گئی اوروہ ہاتھ میں زخم کھانے کے بعد جسے اس نے کمزور کرویا تھا بھا گیا اور زخمی اور شکست خوردہ ہو کرتازی چلا گیا اوراس کا بیٹا امیر الوالحن بڑی مصیبت کے بعد اپنا باپ سے حق کی ادائیگ کے لئے اپنے جہائی ابوعلی کے مددگاروں سے نکل کراس کے پاس چلا آیا 'پی سلطان فتح اور غلبے اورا چھے انجام سے خوش ہوا آور امیر الوطی نے اپنی فوجوں کے ساتھ تازی میں پڑاؤ کرلیا اور خواص نے سلطان اور اس کے بیٹے کے درمیان اس شرط پوسلے کی کوشش کی کہ سلطان اس شرط پوسلے کی کوشش کی کہ سلطان اور اس کے بیٹے اور خواص نے سلطان اور اس کے بیٹے کے درمیان اس شرط پوسلے کوشش کی کہ سلطان اے بار کتفا کرے پس بیٹ کان دونوں کے درمیان طرح بال اور زنا تداور اہل امصار کے مشائخ کے مردار حاضر ہوئے اور پختہ معاہدہ ہوگیا۔

امیر ابوعلی کی فاس کی طرف والیسی: اورامیرابوعلی فاس کے دارالخلافے کی طرف بادشاہ بن کروا پس آ گیا اور مغرب کے شہروں کی بیعت اوران کے وفو داس کے پاس آئے اوراس کی امارت منظم ہوگئی پھراس کے بعدوہ بیار ہو گیا اور اس کا در دشدید ہو گیا اور فوت تک نوبت پہنچ گئ اور لوگوں کواپے متعلق خدشہ ہو گیا کہ اس کی فوحید گی سے امارت کمزور ہو جائے گی پس وہ ہرطرف سے تازی میں سلطان کے پاس آئے پھرامیر ابوعلی ہے اس کے وزیر ابو بکر بن النوار اور اس کے کا تب مندیل بن محمد الکتافی اور اس کے بقیہ خواص نے کشاکش کی اور سلطان کے پاس جلے گئے اور اسے تلافی امر کے لئے آ مادہ کیا اپن وہ تازی ہے اٹھا اور تمام بن مرین اور فوجیں اس کے پاس جمع ہوگئیں اور اس نے جدید شہر میں پڑاؤ کرلیا اور اس کے حاصرہ کے لئے تھبر گیا اورا پی رہائش کے لئے گھر بنایا اورا پے بیٹے امیر ابوالحس کواس کے بھائی ابوعلی کی طرح ولی عہد بنایا اور اسے امارت تفویض کی اور ابوعلی اپنی حکومت کی ایک خدمت گزار عیسائی پارٹی کے ساتھ الگ ہو گیا جس کالیڈر اس کے ساتھ ماموں کارشتہ رکھتا تھا اور اس نے اس کی بیاری کے دوران شہر کا کنٹرول کیا یہاں تک کدائے ہوش آ گیا اور أے اپنی حکومت کا ختلال معلوم ہو گیا تو اس نے اپنے باپ کی طرف صلح کا پیغام بھیجااور مال اور درا ہم گا ذخیرہ اٹھا کر لے گیا۔ تو اس نے اس کی بات کو قبول کرلیا اور ہا<u>ے ہے</u> کہ درمیان صلح ہوگئ ادر امیر ابوعلی اپنے خواص اور قرابت داروں کے ساتھ لکلا اور شہر کے باہر زینون میں ڈیرہ ڈال دیا اور سلطان نے اس کے ساتھ جوشرط کی تھی اسے پورا کیا اور وہ سجلما سے گ طرِف کوچ کر گیا اورسلطان نے شہر میں چلا گیا اور اس کے محل میں اثر ااور اپنے ملک کے حالات کو درست کیا آور اپنے بیٹے ابوالحسن کواس کے محلات میں سے قصرالبیھاء میں اتارااوراسے خود مختار بنایا اوراُسے وزراءاور کتاب بنانے اوراپیے خطوط پر علامت لگانے کا حکم دیا اور باقی جو کچھاختیا رات اس کے بھائی کودیے تھے اسے بھی دیے اور مغرب کے امصار کی بیعت اس کے پاس آئی اور وہ وو ہارہ اس کی اطاعت میں واپس آگئے۔

امير ابوعلى كى سجلما سد ميں آئد. اور آمير ابوعلى سجلماسہ ميں آيا اور وہاں بادشاہ بن كر تفجرا اور رجشر مدون كئے اور عطيات مقرر كئے اور عطيات مقرر كئے اور عطيات مقرر كئے اور عطيات مقرر كئے اور معقل كے مسافر عربوں ميں سے خدمت لى اور صحرا كے بہاڑوں اور تا درت تيكورارين اور تمنطيت كے محلات كوفتح كيا اور بلاد سوس سے جنگ كر كے انہيں فتح كيا اور ان كے نواح پر متفلب ہوگيا اور ذوى حسان السفانات اور ذكنہ كے اعراب ميں خوزيزى كى يہاں تك كہ وہ اس كى اطاعت برقائم ہو گئے اور سوس كے امير الانصار عبدالرحن بن بدر نے تارودانت كے ہيڈكوارٹر پرشب خون بار آاور بر ورقوت اس برغالب آگيا اور وہاں قبلاً م كيا اور اس كى آسودگى اور سلطنت كو

پربادکردیا اورائل نے بلا قبلہ میں بی مرین کے لئے حکومت وسلطنت قائم کی اور سامے پیمیں سلطان کا باغی ہو گیا اور درعہ پر معقلب ہو گیا اور مرائش کو حاصل کرنے کئے بر حالی سلطان نے اس کے بھائی امیر ابوائین کواس کے ساتھ جنگ کرنے پر مقرر کیا اور اُسے جنگ کے لئے بھیجا اور خوداس کے بیچھے گیا اور مرائش میں مشغول ہو گیا اور اس نے اس کی اطراف کی در تنظی کی اور اس کی کمزور کیا اور اپنی خومت کے پرور دہ کندوز بن عثان کو وہاں کا امیر مقرر کیا اور اپنی خومت کے پرور دہ کندوز بن عثان کو وہاں کا امیر مقرر کیا اور اپنی فوجوں کے ساتھ اٹھا اور جلدی سے مرائش کی ساتھ الحضر تا کی طرف لوٹ آیا بھر ۲۲ کے بی ایس امیر ابوعلی تجلما سے سے اپنی فوجوں کے ساتھ اٹھا اور جلدی سے مرائش کی طرف گیا لیس قبل اس کے کہ کندوز کے بارے میں اس کے امر کی تحیل ہواس کی فوجوں میں اختلاف پیدا ہو گیا لیس اس نے سے گرفار کرکے تل کر دیا اور اسے نیز سے پر چڑ ھا دیا اور مراکش اور اس کے بقیہ نواح پر فیضا کر لیا۔

اور سلطان تک بھی اطلاع بی تو وہ فوج کو جمع کرنے اور اس کی کزوریوں کو دور کرنے کے بعد اپنے دارالخلافے سے فوجوں کے ساتھ نگلا اور اس نے خوب عطیات دیا ادراپ نے بیٹے امیر ابوالحن و لی عہد کو اپنے آگے بھیجا جس کا حکم اس کی فوجوں میں چاتا تھا اور خود وہ اس کے ساقہ بیس آباورای ترتیب کے ساتھ چلا اور جب وہ وادی ملویہ کے بویو میں پہنچا تو وہ ابوعلی اور اس کی فوجوں کے شب خون سے چو کئے ہوگئے کی انہوں نے ان کو ڈرایا اور وہ شب پھر بیدار رہاوراس نے تو میں انہوں نے ان کو ڈرایا اور وہ شب پھر بیدار رہاوراس نے بیٹے چلے چلی گئی اور وہ جبال درن میں داخل ہو گیا اور اس کی فوج شکست کو گئی اور وہ جبال درن میں داخل ہو گیا اور اس کی فوجین اس کی تحت زمینوں میں بھر گئیں اور انہیں فوج کی تادانیوں سے برائی چیٹے یہاں تک کہ امیر ابوعلی اپنے گوڑے سے انر کر بیادہ ہو گیا اور اس کی اور وہ جبال کا اور حوہ جبال دوڑ اور تھوک کے ختاک ہونے کے بعدوہ اس کی انہوں کے دوڑ اور تھوک کے ختاک ہونے کے بعدوہ اس کی انہوں سے کالی گیا اور کی اور اس کی امرت کی دو خواست کی اور اس کی اور اس کی امرت کی دو خواست کی اور اس کی اور وہ ان کی امرت کی اور اس کی آمریک کی دو خواست کی اور اس کی اور وہ ان کی دو خواست کر کے اس کا دفاع کیا میں کی کو کھوں کی دو خواست کی اور اس کی اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ کی اور اس کی اور وہ اور وہ اور وہ کی اور اس کی اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ کی اور اس کی اور وہ کی اور اس کی اور وہ کو کر اور کی اور اس کی اور وہ کی اور اس کی اور وہ کی اور اس کی اور وہ کو کی اور وہ کی اور اس کی اور وہ کی اور اس کی اور وہ کی اور وہ کی دو خواست کر کی دو خواست کر کی اور وہ کی اور وہ کی کی دو کی اور وہ کی اور وہ کی دور کی دور کر دو 
فصل

Same of the second

# مندیل الکتانی کی مصیبت اور اس کے

اں كاباب محمد بن محمد الكتاني موحدين كى حكومت ميں متاز كاتبول ميں سے تقا اور جب بني عبد المؤمن كانظام و هيلا

جوا اور ان کی جمعت پریشان ہوگئ تو یہ مراکش سے مکناسہ کی طرف آگیا اور بنی مرین کی حکومت میں اسے وطن بنا لیا اور
یعقوب بن عبدالحق سے رابطہ کیا اور مغرب کے عظیم ہرداروں میں سے جولوگ اس کے ساتھی تھے ان کے ساتھ اس کے
مصاحبین میں شامل ہوگیا اور وہ اسے چھوڑ کر ملوک کی طرف چلاگیا جیسا کہ ہم نے ۱۲۵ھ میں المستصر کی طرف سفارت میں
اس کا ذکر کیا ہے اور سلطان یعقوب بن عبدالحق فوت ہوگیا اور اس کے بیٹے یوسف بن یعقوب کے ہاں الکتانی کے مقام و
اعز از میں اضافہ ہوگیا یہاں تک کہ اس نے اسے ناراض کر دیا اور کا لاھے میں اس نے اسے برطرف کر دیا اور اس دن سے
اعز از میں اضافہ ہوگیا یہاں تک کہ اس نے اسے ناراض کر دیا اور اس کے بعد اس کا بیٹا مندیل سلطان ابو یعقوب کے
اسے دور بھوا دیا اور اس کی ناراضگی کی حالت ہی میں فوت ہوگیا اور اس کے بعد اس کا بیٹا مندیل سلطان ابو یعقوب کے
مددگاروں میں شامل ہوگیا وہ عبداللہ بن آئی میں میں اس کی سبقت معلوم تھی اور اس کے دوست اور دشمن سے
مدکے باعث جل رہی تھیں خالانکہ یہ پچری کا نگران تھا جس میں اس کی سبقت معلوم تھی اور اس کے دوست اور دشمن سے
بھی میل جول تھا۔

اور جب شلف اور مفرادہ کے نواح پرسلطان متفلب ہوا اور اس نے اسے ٹیکس کے حیاب پر عامل مقرر کیا اور فوج کا رجمۂ بھی اسے دے دیا کہ وہ ان کی اچھائی بھلائی پر نظر رکھے تو وہاں جوامراء مثلاً علی بن محمہ الخیری اور حسن بن علی بن ابی الطلاق العسكری موجود ہے ان کے ساتھ ملیا نہ الرائیماں تک کہ سلطان ابولیفقوب فوت ہوگیا اور ابو ثابت بلاد کی طرف ابو زیان اور اس کے بھائی ابوحو کے پاس لوٹ آیا اور ان دونوں کی آنکھوں میں جگہ پائی اور انہوں نے اس کی بہت تکریم کی اور زیان اور اس کے بھائی ابوسعید عثان پرائی مغرب کی طرف لوٹ گیا اور سلطان بوسف بن لیقوب کا پڑاؤ تنہ سان میں تھا اور اس نے اس کے بھائی ابوسعید عثان بین لیقوب کا پڑاؤ تنہ سان میں تھا اور اس نے اس کے بھائی ابوسعید عثان بین لیقوب کی جانگ ابوسعید عثان بین لیقوب کی جانگ الوسعید نے کیا۔

ا پوسعیدکا مغرب کا حکمران بنیا: اور جب اس نے مغرب کی امارت سنجالی تو یہ اس کے پاس گیا تو اس نے اس پیچان ایداوراس کی دوئی کی اوراسے اپی طامت لگانے اور نیکس کا حیاب کرنے اوراپی اجوال اور ول کی بیت اطاعت کرتا تھا جو یا توں کی گفتگو کے لئے پند کیا اور اس کا مقام بلند کیا اورا پیخ خواص سے مقدم کیا اور وہ امیر ابوعلی کی بہت اطاعت کرتا تھا جو اپی امارت کے آغاز سے قبل اپنے کو دستبر وار کر دیا تو یہ مند بل اس کے پاس جلا گیا چر جب اسے اس کی امارت کے اختلال کا علم ہوا تو اس سے الگ ہوگیا اور امیر ابوالحن اس سے مند بل اس کے پاس جلا گیا چر جب اسے اس کی امارت کے اختلال کا علم ہوا تو اس سے الگ ہوگیا اور امیر ابوالحن اس سے اپنی ایوالی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی اور اس نے اس کے بار کے بین کی دوئی کی دوئی کی اور اس نے اس کے بار کے بین چھل کیا تو اور اس کے کہ اس بہتر کی جان کی جلس کی جلس کی گئی اور اس نے اس کے بار سے بیس چنلی کرنے اور اس کے کہ بیس کے بار کی جس وہ فیصلہ کیا جس پر سلطان نے وہ فیصلہ دیا جسے یا در کھنے والے کان یا در کھیں گے تا آئد اللہ نے اس کے بار کرنے کی ویا ور اس کے بار کرنے کا میں کرنے کی اور اس کے بار کرنے کی کو اس کی جس کی جان کہ دیا ہو کہ کی اس کرنے کی اور کینے اور اس کے بار کرنے کی کو اس کے بار کرنے کا تو اور اس کے بار کرنے کی کھری کو بار کرنے اس کی بار کرنے کی کو اس کے بار کرنے کی کو اس کے بار کی کی کو بند کر دیا در کینے وار اس کی جس کی کو اس کی جس کی کو اس کی جس کی کو بند کر دیا در کینے اس کے میں اس نے اسے کفتگو جس بہت ناراض کر دیا کرنے کی اجازے دی کی اور اس کی جس کی کو بند کر دیا اور کی دیں در کیا در کیا در کیا ور اس کی کھری کو بند کر دیا اور کین کر دیا اور کی کو بند کر دیا اور کی کو بند کر دیا اور کیا در کیا دیا در کیا در ک

روز تک اسے مبتلائے مصیبت رکھا بھر قیدخانے میں اس کا گلا گھونٹ کراسے مار دیا اور پیض کہتے ہیں کہ بھوکا رکھ کر مار دیا اور وہ يجهي آف والول ك لي عبرت بن كر جلا كيا والله خير الوادثين

## 

en i Agling og hav en eksterni.

# سبتہ میں الغرنی کے بغاوت کرنے اور جنگ کرنے پرسلطان کی وفات کے بعد سبتہ کے اس کی اطاعت میں آنے کے حالات

جب رئيس ابوسعيد نے بوالغرنى يرغلبه بايا اور ٥ عيد من انبيل غرنا طرف كيا توبيوبان يرخلوع كى حكومت ميں رے جو بئی الاحر کا تیسرابا دشاہ تھا یہاں تک کرسلطان ابوالر تھے نے و کے پیس سبعد پر فیضد کرلیا توانہوں نے اس سے مغرب كى طرف جانے كے لئے بات جيت كى بين بيان جاكروہال مقيم ہو گئے اور ابوطالب كے بيٹے يجى اور عبد ارحن ان كے سر داروں اور بڑے لوگوں میں سے تھے اور وہ اہل علم کی مجلس میں جاتے تھے کیونکہ وہ علم کے حصول کے متلاشی تھے اور سلطان ابوسعید'اینے باپ کے بیٹوں کی امارت میں القرومین کی جامع مسجد میں شیخ الفتو کی ابوالحسن صغیر کو بھایا کرتا تھا اور کیجی بن ابو طالب اس کے ساتھ رہتا تھا کی اس نے اس سے رابط کیا اوروہ اس کا وسیلہ بن گیا جے وہ کافی سجھتا تھا' کی جب اس نے ۔ حکومت سنبیالی اورخود مخار ہوا تو اس نے ان کے ساتھیوں کی باگ دوڑ سنبیا لئے بیں ان کی رعایت کی اور ان کے مقاصد کو بورا کیا اور یخیٰ کوسیعه برامیرمقرر کیا اورانہیں ان کی امارے کے ہیڈ کوارٹر میں لوٹایا اوران کی ریاست انہیں دی تو وہ والے جے من اس كي طرف كوچ كر گلے اور انہوں نے سلطان ابوسعيد كي دعوت كو قائم كيا اور اس كي اطاعت سے وابستہ ہو گئے ' پھر امير ابوعلی اینے باپ کی امارت پر سفلب ہو کیا اور اس نے سرکشی اختیار کی تو اس نے سبعہ پر ابوز کریا حیون بن ابی العلاء القرشی کو أمير مقرر كيا اوريجي بن ابوطالب كووبال مصمعز ول كرديا اوراسي فاس بلايا تؤوه اوراس كاباب ابوطالب اوراس كالجاجاتم فاس آئے اور سلطان کے مدد گاروں میں شامل ہو گئے اور اس دور ان میں ابوطالب فاس میں فوت ہو گیا بہان تک کرامیر ابو علی نے اپنے باپ کے ظاف خروج کردیا جے ہم پہلے بیان کر چکے بین تو بچی بن ابوطالب اور اس کا بھائی امیر ابوعلی کے مدد کارول نے الگ ہوگر سلطان کے باس جلے گئے اپن جب وہ جدید شہر میں مشغول ہوگیا اور سلطان نے اس ہے جنگ کی تو اس وفت سلطان نے بیچیا بن ابوطالب کوسیته کا میرمقرر کیا اور اسے وہاں جیجا تا کہ وہ ان جہات میں اس کی وعوت کو قائم کرے اوراس نے اس کے بینے محمد کواپنی اطاعت پر بطور پر غال بکڑ لیا لین وہ اس کا بااختیارا میر بن گیا اوراس نے سلطان کی ، اطاعت اوروعوت كوو بان قائم كيا اورلوگون ہے اس كى بيعت كى اور و مسلسل دوسال تك بيركام كرتا زبااوراس كا بيچا ابوخاتم

اس کے ساتھ مغرب سے واپس آنے کے بعد لا ایم پیش و بین فوت ہو گیا 'پھراس نے سلطان کی اطاعت چھوڑ دی اور امراء کی اطاعت کو خیر با دکہا اور اپنے اسلاف کے حال کی طرف واپس آگیا کہ شہر میں شور کی سے کام ہو۔ ان کس سے جی الحق میں عقال کی ہمیں میں میں میں نام کر سے جی الحق میں مثال کا انسان میں سے رہ میں میں ا

اندلس سے عبدالحق بن عثمان کی آمد : اوراس نے اندلس سے عبدالحق بن عثان کوطلب کیا تو وہ اس کے پاس آیا اور اس نے اس نے اس نے اسے جنگ پرامیر مقرر کیا تا کہ اختثار پیدا کر سے اورا پی جنگ سے سلطان کے عزائم کو کمز ور کر سے اور سلطان نے بی مرین کی فوجیس اس کی طرف بھیجیں اور اس کے ساتھ جنگ کرنے پر وزیر ابراہیم بن عینی کو مقرر کیا ہیں اس نے اس پر چڑھائی کی اور اس کا محاصرہ کر گیا اور ان سے اپنے جیٹے کی تلاش میں مشخولیت کا بہائے کیا' لیس سلطان نے اسے اپنے وزیر ابراہیم کے پاس بھیجا تا کہ اسے اپنی اطلاع ملی کہ ابراہیم کے پاس بھیجا تا کہ اسے اپنی اطلاع ملی کہ اس کا بیٹا سمندر کے گوشے میں وزیر کے خیمے میں ہے' جہاں اسے گرفار کرنے کا موقع مل سکتا ہے ہیں اس نے پڑاؤ پر شب خون مارا۔

عبدالحق کا وزیر کے ضمے پر تملہ اور عبدالحق بن عثان نے اپنے خواص اور رشتہ داروں کے ساتھ وزیر کے خیمے پر حملہ کردیا اور اسے اس کے باپ کے پاس لئے گیا اور فوج پر گھبراہٹ طاری ہوگئ گرانہیں کوئی خبر نہ کی یہاں تک کہ وزیر نے ابن الغرفی کو طاش کیا اور انہوں نے اس بارے میں اپنے قائد ابراہیم بن عیسی الوزیر پر دشمن کی مدوکر نے کا اتہام لگایا پس ان کے مشار کے اسلطان کی خبرخواہی و کیھنے ان کے مشارکے اسلطان کی چیز خواہی و کیھنے کے اسلطان کی چیز کو اس نے ان کاشکر میا داکیا اور اس کی خبرخواہی آ زمائے کے لئے رہاکر دیا اور اس کے بعد یکی بن الغرنی سلطان کی رضا اور دوستی کی جبتو میں لگ گیا اور سلطان واسے میں اس کی اطاعت کی آزمائش کے لئے طبخ گیا اور اسے میں ہوئے کرنے کی شرط لگائی اور اس کے لئے طبخ گیا اور اسے سبعہ پر امیر مقرر کیا اور اس نے اپنے آپ پر سلطان کے لئے کیس جس کی شرط لگائی اور جس کے بیش فوت ہوگیا۔

کو بوٹ بوٹ انعانات دیا اوران کی جا گیروں آوروخا کف کو بوٹھایا اور سبتہ میں افراک نام شربنانے کا اشارہ کیا ہیں وہ ۱۹ کے میں اس کی تغییر میں مشغول ہو گئے اور وہ النے یا وں اپنے دارالخلافی کی ظرف کوٹ آیا۔

# A gradual Complete Co

## كتابت اورعلامت كے لئے عبدالمہمن

#### كآنے كالات

بنوعبدالہ بین سبتہ کے اشراف گھرانوں ہیں سے تھا دران کا نسب حضرت موت ہیں ہے اور یہ بڑے صاحب عظمت وجلال اور اہل علم سے اور ابوطالب اور ابوطات کی گود ہیں پروان پڑھا دراس نے عربی زبان کاعلم استاد عافقی سے داری بھی تھی اور اس کا یہ بیٹا عبدالمہ بین عظمت وجلالت کی گود ہیں پروان پڑھا دراس نے عربی زبان کاعلم استاد عافقی سے سیکھا اور اس میں مہارت حاصل کی اور رجب ہوئے ہیں رئیس ابوسعید کی مصیبت ان پرنازل ہوئی اور انہیں غرنا طلایا گیا تو ان بیس قاضی محمد بن عبدالمہ بین اور اس کا بیٹا بھی لائے گئے اور عبدالمہین نے غرنا طرح مشارکے سے علم حاصل کیا اور عربی ان بیس قاضی محمد بن عبدالمہین اور اس کا بیٹا بھی لائے گئے اور عبدالمہین نے غرنا طرح مشارکے کے مشارکے سے علم حاصل کیا اور اس کے اور عبدالمہین نے غرنا طرح بی گئے اور اس کے اور میں اضافہ ہوگیا اور سلطان محمد بن عبدالمحکیم الرندی نے جو اس کی حکومت پر سفلب سے اسے بنی الغرنی کے خصوص رو ساکے ساتھ خاص کر لیا پھر یہ ابن عبدالمحکیم کی مصیبت کے بعد سبعہ والی آگیا اور اس کے قائد بچی بن مسلمہ کا مدت تک کا تب رہا اور جب ہوئے ہیں بنو ابن عبدالمحکیم کی مصیبت کے بعد سبعہ والی آگیا اور اسے اسلاف کے طریق کے مطابق حصول علم اور مروت اختیار مرین نے سبعہ کو والی لیا تو اس نے کہا بت پراکھا کیا اور آپ اسلاف کے طریق کے مطابق حصول علم اور مروت اختیار مرین نے سبعہ کو والی لیا تو اس نے کہا بت پراکھا کیا اور آپ اسلاف کے طریق کے مطابق حصول علم اور مروت اختیار کرنے کے طریق پر کامران رہا۔

سلطان ابوسعید کامغرب برقبضد: اور جب سلطان ابوسعید مغرب پرقابض ہوگیا اور دلی عہدی میں با اختیار ہوگیا اور اس کا بیٹا ابونلی جونلم دوست اور اہل علم کامشاق اور اس کے فنون کو اختیار کرنے والا تھا محکومت پر حفلب ہوگیا اور اس کا بیٹا ابونلی کو بلاغت اور اہل علم کامشاق اور اس کے فنون کو اختیار کرنے قال تھی مراسلت کے کام سے خالی تھی اور امپول کو بلاغت اور زبان میں چھ بصیرت حاصل تھی جس کی وجہ سے اس نے اس کام کو بچھ لیا کہ ان کی حکومت اچھ کا جو ل امپر ابونلی کو بلاغت اور زبان میں پھٹے ہیں جس میں انہوں نے مہارت حاصل کی ہے اور اس نے دیکھا کہ اس فن میں انگلیاں عبد المہیمن کے مرفیل ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں ہیں وہ اس کا دلدادہ ہوگیا اور وہ اپنے اہل ملک کے آئے کے اوقات میں اکثر آئیا کرتا تھا ہیں امیر ابونلی نے اے مزید نواز شات سے نواز ااور اس کے مقام کو بلند کیا اور اس کے کہ بت تہ ما نتا تھا ، گر جب اس نے پختری مرکز یا تو سلے میں اس بھٹے کو اشارہ کیا گھٹے وہ اور اس کے درواز سے پر اس کے درواز سے پر واپل بھٹے وہ ہی اس نے اپنی کتابت اور علامت اسے برد کر دری نیماں تک کہ جب ابونلی نے اپنی کتابت اور علامت اسے برد کر دری نیماں تک کہ جب ابونلی نے اپنی کتابت اور علامت اسے برد کر دری نیماں تک کہ جب ابونلی نے اپنی کتابت اور علامت اسے برد کر دری نیماں تک کہ جب ابونلی نے اپنی کتابت اور علامت اسے برد کر دری نیماں تک کہ جب ابونلی نے اپنی کتابت اور علامت اسے برد کر دری نیماں تک کہ جب ابونلی نے اس کے اپنی کتابت اور علامت اسے برد کر درواز سے پر واپل بھٹے دے پس اس نے اپنی کتابت اور علامت اسے برد کر درواز سے پر واپل بھٹے دورواز سے پر واپل بھٹے درواز سے پر واپل بھٹے دیس اس کتاب کتاب کا کتاب کتاب کو برد کر درواز سے پر واپل بھٹی کی بر اس کتاب کی براند کی براند کی براند کی براند کی براند کر براند کی براند کہ درواز سے پر واپل بھٹی کتاب کا کتاب کا درواز سے پر واپل بھٹی کتاب کی کتاب کا درواز سے پر واپل ہو کی براند کی براند کر اس کی براند کی کی براند کر درواز سے پر واپل بھٹی کی براند کی براند کی براند کی براند کی براند کر درواز سے پر واپل کی براند کی براند کر درواز سے پر واپل کی براند کر براند کی براند کی براند کی براند کی براند کی براند کی بران

ئارىخ ابن خلىرون "

اپنی باپ کے خلاف بعاوت کی تو عبد المهیمن امیر ابوالحن کے پاس جلا گیا اور جب ابوعلی نے جدید شہر سے دستبر دار ہونے پر صلح کر لی اور سلطان پر جوشرا اکھ عاید کیں ان جس ایک شرط یہ بھی تھی کہ عبد المہیمن اس کے ساتھ دہ کا اور سلطان نے اس شرط کو پورا کر دیا اور امیر ابوالحن نے اس بات کو ناپیند کیا اور اس نے تم کھائی کہ اگر اس نے اس پڑل کیا تو وہ خرور آتے تل کر دے گا تو عبد المہیمن فیصلے کے لئے اپنا معاملہ سلطان کے پاس لے گیا اور اس کی پناہ کی اور اپنے آپ کو اس کے سامنے دال دیا تو اس کی در دمندی پر اس کا دل زم ہو گیا اور اس نے اس ان دونوں سے اللے دگی اختیار کرنے اور اپنی خدمت میں دال دیا تو اس کی در دمندی پر اس کا دل زم ہو گیا اور اس نے اس ان دونوں سے اللے دگی اختیار کرنے اور اپنی خدمت میں واپن آنے کا تھم دیا اور اس اور خواص کے زئیم مندیل الگائی نے اسے اپنے لئے چن لیا اور اپنی بیٹی کا اس سے ناکی کر دیا اور جب مندیل برطرف ہوا تو سلطان نے اپنی علامت ابوالقائم بن ابی مدین کو دے دی جو عائل اور آ داب سے خالی تھا اور وہ خطوط کے پڑھنے اور ان کی اصلاح کرنے اور ان کی اصلاح کرتے اور ان کی اور ان کی اصلاح کرنے اور ان کی اور ان کی اور ان کی اور وہ سلطان اور اس کے بعد اس کے بیٹے ابوالحن کے زمانے میں اس حالت پر قائم رہا یہاں تک کہ ملطان کو اس کی طاعوں جار فی والت پر قائم رہا یہاں تک کہ والے جس طاعوں جار فی بیا ورق سے اور تو گیا اور سلطان کی مجلس میں اس کے قدم جم گئے اور اس کی شہرت بلند ہو گئی اور وہ سلطان اور اس کے بعد اس کے بیٹے ابوالحن کے زمانے میں اس حالت پر قائم رہا یہاں تک کہ جس طاعوں جار فی جار فی میں ہیں فوت ہو گیا۔

#### فضل

## غرناط کے خلاف اہلِ اندلس کے فریا درس

#### اوربطره کے وفات پانے کا حالات

طاغیہ شانجہ بن اوفونش نے اپنے باپ هراندہ التوفی ۱۸۲ھ کے بعد جب سے اس نے طریف پر ظلبہ پایا تھا اہل اندگس پر حملے کئے اور سلطان یوسف بن یعقوب اس کے بعد بن یغمر اس کے ساتھ مشغول ہو گیا چراس کے بعد اس کا بوتا ان کے معاطم ہیں مشغول رہا اور ان کی مدد کم ہوگئ اور شانج ۲۷سے ہیں فوت ہو گیا اور اس کا بیٹا ھراندہ حکمر ان بنا اور اس نے جزیرہ فضراء سے جنگ کی جو تی مرین کے لئے پوراسال جہاو کی بندرگاہ بنارہ بتا تھا اور اس کے بحری پیڑوں نے جبل افتی ہوگئی کی اور مسلمانوں کا سخت محاصرہ ہو گیا اور ھرائدہ بن اوفونش نے حاکم پر شلونہ کے ساتھ خطو کتا بت کی کہ وہ اہل اندلس کو بیچھے سے مشغول رکھے اور انہیں رو کے پس اس نے المریہ سے جنگ کی اور ہوئے ہیں اس کا مشہور محاصرہ کیا اور وہاں آ لما ت سے اس کے اور ان میں وہ برج العود بھی تھا جو تین آ دمیوں کے قد کے برابر لمی فسیلیں رکھنے کی وجہ سے مشہور ہو اور مسلمانوں نے اس کے جلانے کا منصوبہ بنایا ہیں اُسے جلادیا اور وشمن نے زیر زمین ایک راستہ کی وہ وہ ایک دوسرے سے آگے مسلمان بھی اس بات کو بچھ گئے انہوں نے ان کے سامنے اسی قسم کا ایک راستہ کھود دیا یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے سے آگے مسلمان بھی اس بات کو بچھ گئے انہوں نے ان کے سامنے اسی قسم کا ایک راستہ کھود دیا یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے سے آگ

رور سے اور انہوں نے زیر زین میں ایک دوسرے وقل کرویاب در اور اور اور اور اور انہوں اور انہوں اور انہوں اور

ا بن الاحركا عثمان بن الى العلاء كوسالا رمقرر كرنا: اورابن الاحرنے شرفاء كے ليڈرعثان بن الى العلاء كواس كى فوج کا سالارمقرر کیا جیے اس نے الربیہ کے باشندوں کی مدد کے لئے بھیجاتھا' پس نصاریٰ کی ایک فوج نے جیے طاعبہ نے مرشانہ کا محاصرہ کرنے کے لئے بھیجا تھا اس سے جنگ کی تو عثان نے انہیں شکست دی اور قبل کر دیا اور اس کے دوران وہ جبل الفتح پر طاغیہ کے پڑاؤ کے قریب اتر ااور اس کی فوجوں نے ساتہ اور اسطبونہ پر قیام کیا اور عباس بن رحو بن عبد اللہ اور عثان بن ابی العلاء فوجوں کے ساتھ دونوں شہروں کی مدد کے لئے گئے۔ پس عثان نے اسطبونہ کی فوج پر تملہ کر دیا اوران کا قائد الفنش بیوش تین ہزار سواروں کے ساتھ تل ہو گیا پھرعثان عباس کی مدد کے لئے گیا جوعوجین میں داخل ہو چکاتھا پس نصاری کی فوج نے وہاں اس کا محاصرہ کرلیا اور انہوں نے اس کی چڑھائی کی خبر پھیلا دی اور الجزیرہ کے باہر طاخیہ کوجھی اینے مقام برعثان کا پن قوم کے ساتھ حملہ کرنے کی خبر پہنچ گئ تو اس نے نفرانی فوجوں کواس کی طرف روانہ کیا اور عثان نے ان کا سامنا کیا اوران پر حملہ کردیا اوران کے زعماء کوئل کردیا اور طاغیہ ان کی ملاقات کے ارادہ سے کوچ کر گیا تو اہل شہراس کے پرداؤ میں آ کے اورانہوں نے اس کی فرودگا ہوں اور خیموں کولوٹ لیا اور مسلمانوں کوان پر فتح حاصل ہوئی اور ن کے ہاتھ ان کے غزائم اؤراسیروں سے بھر پور ہوگئے پھران شکستوں کے بعد طاغیہ الے چیں فوت ہوگیا اور وہ ہراندہ بن شامج تھا اور اس نے اپنے بعداینے بیٹے البعثہ کو حکمران بنایا جوچھوٹا بچہ تھا اور انہوں نے بطرہ بن شانجہ اور نصر انیوں کے زعیم جوان کوچھوڑ کراہے اس کے چیا کی تگرانی پرمقرر کیا ہی انہوں نے اس کی کفالت کی اور اس طرح ان کے حالات درست ہو گئے اور سلطان ابوسعید شّاوِمغرب اپنے بیٹے کےمعاملے اور اس کے خروج میں مشغول ہو گیا پس نصرانیوں نے اندلس میں حملہ کے موقع کوغنیمت جانا اور ٨١٤ يع من غرناطه پر حمله كرديا اور انهول في اين فوجول اور قوتول كے ساتھ اس كا عاصره كرليا اور الل اندلس في اپنا فریا درس سلطان کے پاس بھیجا اور ان کی حکومت اور ریاست میں ابوالعلاء کوجومقام حاصل تھا اس پران سے معذرت کی اور ہی کہ وہ اپنی قوم بنی مرین میں ایارت کا نمائندہ ہے جس سے انتثار کا خدیشہ ہے اور اس نے ان پرشرط عائد کی کہ وہ اُسے جہاد كى كمل جونے تك سب كچھ دے ديں أوراً ہے مسلمانوں كى حفاظت كے لئے ان كى طرف لوٹا ديں ليكن عثان بن الى العلاء کے مقام اور قوم میں اس کے جھے اور قوت کی وجہ ہے ان کے لئے بیمکن ند ہوسکا پس ان کی کوشش نا کام ہوگئ اور وہ قتل ہو كے اور نفرانی تو موں نے غرنا طه كاطويل عاصرہ كيا اورائے نكلنے كي خواہش كي پھراللہ تعالى نے ان كي ٹاكہ بندى كودور كيا اوراپیے دست قدرت سے ان کا وفاع کیا اور عثمان بن الجالعلاء اور اس کی جماعت کے لئے اس متم کی عجیب وغریب جنگ کیے مکن تی اور وہ اپنے جملہ مدد گاروں کے ساتھ طاغیہ کے موقف کی طرف چل پڑے اور وہ دوسو کے قریب یا اس نے زیادہ تھے اورانہوں نے مستقل مزاجی سے ان کا مقابلہ کیا یہاں تک کذان کے مراکز میں ان کے تما تھار ہے گئے پس انہوں نے بطرہ اور جوان کوئل کرویا اور انہیں پنتوں کے بل بھا دیا اور ان کے بیچے شقیل سے پینے کے یانی کے راہے بند کر دیے پس انہوں نے اس میں جاہم مقابلہ کیااوران کی اکثریت ہلاک ہوگئ اوران کے اموال لوٹ لیے گئے اور اللہ نے اپنے دین کوعزت دی اوراس کے دشمن کو ہلاک کیا اور عبرت حاصل کرنے والوں کے لئے شہر کی فصیل پر بطرہ کا سر نصب کردیا گیا اور وهال زمان تك وبال موجود ب

#### 

# موحدین کے رشتہ کرنے اوراس کے پیچھے تلمسان برحملہ کرنے کے حالات اوراس

### دوران میں ہونے والے واقعات

جب ہی جے میں یغر اس بن زیان کے بیٹے سے جو بنی عبدالواد کا ایک با دشاہ تھا محاصرہ ہٹا اور ابو ثابت ان کے بلا دسے الگ ہو گیا اور بنومرین نے ان میں سے جن بلا دیراپی تلواروں سے قبضہ کیا تھا ان سے وہ ان کے لئے دشتمردار ہو گیا اور بنال کے سر پر ابو حو بنی عبدالواد کی حکومت میں با اختیار ہو گیا تو اس نے بلا دِمخرب کی طرف اپنی توجہ منعطف کی اور مفراوہ اور بنی تو جین کے بلا دیر معظل ہو گیا اور وہاں سے ان کی سلطنت کا نام ونشان مٹا دیا اور عبدالقوی بن عطیہ کی اولا دمیں سے ان کے سلطنت کا نام دشان میں بن عبدالرحن کی اولا واپنے تنتی رؤ سائے قبائل کے ساتھ موحدین بنی ابی حفص کے ساتھ مل گئے اور ان کی فوجوں میں شامل ہو گئے اور ان میں سے مولا ناسلطان ابو بیکی اور اس کے حاجب یعقوب بن عمر بہت بڑی فوج کے ساتھ جا طے اور اس کا نام رجٹر میں کھا اور ان کے ساتھ خوارج اور حکومت سے جھڑ اگر نے والوں کے ساتھ مقابلہ کیا۔

ابوجموکا الجر اگر برحملہ: چرابوجونے الجزائر پرحملہ کیااور ابن علان نے اس پر قبضہ کرلیا تھا اور وہ اسے تلمسان لے آیا اور عواداری کی اور بنومنصور ؟ جو خیاجہ میں ہے میچہ کے میدانی ملکش کے امراء تھے بھاگ گئے اور موجدین ہے جا طے اور انہوں نے انہیں منخب کرلیا اور اس نے مغرب اوسطی جہت پر قبضہ کرلیا اور موجدین کی عملداری کی سرحداس کی عملداری سرحاس کی عملداری ہے کہ کی چروہ وہ والے جو میں تدلس پر منظل ہوگیا اور بجایہ میں ابن تلوف کی بعناوت کے ایام میں ان کے اور مولا ناسلطان ابو بچی کے درمیان جو خط و کتابت ہوگی تھی اس کی وجہ ہے وہ اس پر مہر بان ہوگیا جیسا کہ ہم نے اس کے حالات میں بیان کیا ہے کہ اس کی وجہ ہے اور بلا دموجدین کی جبتو کے باعث اس نے اپنے عزائم کو اکسایا اور اس کی فوجوں نے ان کی کی اور اس کے موالات میں بیان کیا ہو گئی اور اس کے موالات میں بیان کیا ہو گئی اور اس کے جا بھی اور اس کے اور اس کے موالات میں بیان کیا ہو گئی اور اس نے بچا ہو اور کی وجوں نے ان کی کی وروند دیا اور اس نے بچا ہو اور کی موجوں کی موجوں کی اور اس کے بچا اور جیسا کہ ہم کی ہو ہوں کی اور اس کے بچا اور کی موجوں کی میں اور اس کے بھی اور اس کے بچا اور کیا اور اس نے بی کو جین میں آئی امارت قائم کر کی اور اس نے اس کے مقبول کی میں اور اس کے بیا ہوں کہ اور اس کے بیا ہوں کہ بیاں تک کہ اس کے میں اور اس کے بیا ہوں کو جون کے ساتھ اس کر لیا اور اس کے بیا کہ اور اس کے بیا کہ اور اس کے بیا ابورائس کے بیا کہ اور اس کے بیا ابورائس کے بیاں تک کہ اس کہ اس کے اس کے میں اس کے اس کی بیاں تک کہ اس کے اس کے اس کے اس کی بیاں تک کہ اس کے اس کی بیاں تک کہ اس کے اس کی بیاں تک کہ اس کی بیاں تک کہ اس کی بیاں گئی گئی گئی کہ اس کہ بیاں تک کہ اس کے اس کی بیاں تک کہ اس کی بیاں گئی گئی گئی کہ مور کی کہ بیاں تک کہ اس کے اس کی بیاں تک کہ اس کے اس کی بیاں تک کہ اس کی بیاں تک کہ اس کے اس کی بیاں تک کہ اس کی بیاں تک کہ اس کے اس کی بیاں تک کہ اس کی بیاں تک کہ اس کی بیاں کو بیاں کی بیاں کی کو بیاں کی کو بیاں کی کو بیاں کی بیاں کی کو بیاں کی کی کو بیاں کی بیاں کی

وانشریس میں اس سے جنگ کی اور بنی تیغرین کے سر دار عمر بن عثان نے اس کے ساتھ متعلق سازش کی تو اس نے اُسے گرفتار کر کے والے چیس اسے قل کر دیا اور بجایہ کی طرف چلا گیا اور اس کے میدان میں اتر ا اور حاجب بن عمراس کے سامنے ڈٹ گیا تو بیا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ تھبرا پھر الٹے یا دُل تلمسان واپس آ گیا اور اطان بجاید کی طرف بار بار فوجیل جیجیں اور فوجوں کے جع کرنے کے لئے قلع بنائے اور اس نے وادی بجاید کے بالائی علاقے میں قلعہ بکراور پھر قلعہ تا مزیر دکت بنایا 'پھرایک دن کی مسافت پڑیکلات میں اس بہاڑ کے نام پر جووجدہ کے سامنے جبل میں ان کا اولین پہاڑتھا تا مزیر دکت کے نام پرایک قلعہ بنایا اور جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ یغمر اس نے سعید کے مقابلہ میں اس میں پناہ لے لئ پس اس نے حیکلات شہر کی حد بندی کی اور اُسے خوراک اور افواج سے جرویا اور اُسے اپنے ملک کی سرحد بنا دیا اور و ہاں اپنی فوج اتاری اور اپنی اور اپنے باپ کی حکومت کے عظیم آ دمی موٹیٰ بن علی کر دی کواس کا امیر مقرر کیا اور بن سليم ميں سے تعوب نے جب وہ مولا نا سلطان ابويجيٰ لحيانی اور ابوعبد اللہ محمد بن ابی بكر بن ابی عمر ان اور ابواسحاق بن ابی یجی الشہید سے ناراض مے اسے افریقہ کی حکومت کے بارے میں کئی بارا کسایا ، جیسا کہ ہم ان کے حالات میں بیان کر چکے ہیں اور ان کی جنگوں میں یا نسہ پلٹنار ہتا تھا یہاں تک کہ زنانة اور موجدین کی فوجوں کے درمیان <u>قریمے میں</u> مر ماجنہ کے نواح میں ریاس مقام پروہ مشہور معرکہ ہواجس میں زناتہ کی فوجوں نے امیر بنی کعب حزہ بن عمر اور اس کے بدو ساتھوں کے ساتھ جن كاسر دار الله في اسن كي حكومت كا پرور ده يحي بن موى تھا 'سلطان ابويچي پرچر هائي كي اورانہوں نے محمد بن أبي عمران بن الى حفص كوبا دشاه مقرر كيا اورعبدالحق بن عثان جوبني عبدالحق كيشر فاءيس سے تعاوہ بھي اپنے رشتہ داروں اور بيٹوں سميت ان کے ساتھ تھا اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں وہ موحدین سے ان کے پاس آ گیا تھا 'پس مولانا سلطان ابو کی کے میدان کارزار میں کھلبلی چے گئی اور وہ شکست کھا گیا اور وہ اس کے خیموں پر اور ان میں جو ذخیرہ اورمستورات تھیں اُن پر قابض ہو گئے اور انہوں نے اس کے پڑاؤ کولوٹ لیا اور اس کے دونوں بیٹوں احمد اور عمر کوگر فٹار کرلیا اور انہیں تکمسان کی طرف واپس مجحوا دیا اور سلطان کے جسم میں زخم آئے جنہوں نے اُسے کمر ورکر دیا اور وہ جان بچا کر بونہ چلا گیا اور وہاں ہے شتی پر سوار ہو كربجابيه چلا گيالپس وه اينے زخموں كاعلاج كرتا ہوائفہر گيا۔

قوم اورايي جان صرف كردون كا اورايي فوجون كوتلمسان كي طرف بيجول كاليس تواسية باب كے ساتھ وہاں اتر جا كيل وہ خوشی خوشی این گھروں کولوٹ گئے اور سلطان ابوسعید نے ان پر شرط عائد کی کہ مولا نا سلطان ابویجی اپنی فوجوں سمیت اس کے ساتھ تلمسان سے جنگ کرنے کے لئے جائے تو انہوں نے بید بات قبول کر لی اور سلطان ابوسعید ، سرمے میں تلمسان پر حملہ کے لئے گیااور جب وہ وا دی ملوبید میں پہنچے اور صرہ میں پڑاؤ کیا توان کے پاس سلطان ابو یکیٰ کے تونس کے وارالخلاف پر قابض ہوجائے اور زناعہ اوران کے سلطان کو دہاں ہے دور کرنے کی بقیمی خبر آ گئی' پس مولا نا سلطان نے اپنے بیٹے امیر ابو ز کریا یکی اور اس کے وزیر ابو محد عبداللہ بن تا فراکین کو بلایا اور انہیں اپنے ساتھی کی طرف لوٹ جانے کا حکم ویا اور ان کی ضروریات کو پورا کیا اور انہیں بوے بوے انعامات دیے اور وہ غساسہ ہے اپنے بحری بیر ول پرسوار ہوئے اور اس نے ان کے ساتھ دشتہ کی منگنی کے لئے ابراہیم بن ابی حاتم الغرنی اور اپنے دارالخلانے کے قاضی ابوعبداللہ بن عبدالرزاق کو بھیجا اور اینے دارالخلانے کی طرف واپس بلٹ گیا اور جب امیر ابوالحن اور سلطان ابویجیٰ کے درمیان اس کی بیٹی کا رشتہ ہوا جوامیر یجیٰ کی تگی بہن تھی اس نے اُسے اپٹی بحری میٹر ہے میں موحدین کے مشائخ سے تھا بھیجا جن کا سردارا بوالقاسم بن عبوتھا اور وہ غساسہ کی بندرگاہ پرسلطان ابوسعید کی وفات ہے پہلے ا ۸۲ھ میں اس کے ساتھ پہنچے پس وہ اس کی تعظیم وتکریم کے لئے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے غساسہ کی طرف اس کی سواری اور اس کے بوجھ اٹھانے کے لئے سواریاں جیجیں اور سونے اور جاندی کی لگامیں بنائی گئیں اور ریٹم کے عرق گیرجوسونے سے ڈھکے ہوئے تھے بچھائے گئے اور اس کے لانے والے اور دلہن بنائے والے کے لئے ایبا بےنظیر جشن کیا جس کی مثال ان کی حکومت میں نہیں سی گئی اور گھر کے منتظمین کوعور توں کی در ماندگی کی وجہ سے ایسے کام سپر د کئے گئے جن جیسے کام ان کے سپر ذہیں ہوئے تھے پس احسان ممل ہو گیا اور لوگوں نے اس کی باتیں کی اور سلطان ابوسعیداس کے پہنچنے سے قبل فوت ہو گیا۔

فصل

سلطان ابوسعید عفی اللہ عنہ کی وفات اور سلطان ابوالحسن کی ولایت اور اس کے

#### درمیان ہونے والے واقعات کے حالات

جب اس کے بیش سلطان کو سلطان ابو یمیٰ کی دلہن بیٹی کے پہنچنے کی اطلاع ملی تو حکومت اس کی آمد پراس کی عظمت کے باعث جواس کے باعث اور کی خوشی میں کئے تھے دیکھنے گیا اور وہیں بھار ہو گیا اور جب وہ قریب المرگ ہو گیا تو ولی

عبدا میر ابوالحن أسے لے کر الحضرۃ کی طرف جلا گیا اور اُسے اس کے بستر پرنو کروں کے کندھوں اور گھوڑوں پرسوار کرا کے
لایا گیا یہاں تک کہ وہ سبومیں ابرے پھراس نے رات کوائی طرح اسے اس کے گھر میں داخل کیا اور موت نے اُسے راستے
ہی میں آلیا اور وہ فوت ہو گیا اللہ کی اس پر رحمت ہوپس انہوں نے اُسے گھر میں اس کی جگہ پر رکھا اور صالحین کو اس کو دفانے
کے لئے بلایا اور اسے ماہ ذوالحجہ اس کے جیس وُن کر دیا گیا۔

اور جب سلطان ابوسعید فوت ہوگیا تو مشائ کے خواص اور ارباب حکومت اس کے ولی عہد امیر ابوالحن کے پاس جع ہوئے اور انہوں نے اسے اپنا امیر بتالیا اور اس کی اطاعت و بیعت کی اور اس نے سیوسے اپنے پڑاؤکے اٹھائے کا تھم ویا اور اس نے فاس کے میدان میں فریخون مقام پر خیمے لگائے اور جب سلطان وفن ہوگیا تو وہ تیار ہو کرا پنے پڑاؤ کی طرف لکلا اور لوگ اپنے طبقات کے مطابق بیعت کرنے کے لئے اس کے پاس آئے اور اس نے اپنے خیمے پر اور لوگوں سے بیعت لینے پر محافظین اور شرفین کے ہر دار المحرز دار عبوبن قاسم اور در وازے کے حاجب کو جوسلطان یوسف بن یعقوب کے عبد سے ان کے گھر سے قدیم دوستی رکھتا تھا 'مقرر کیا اور اس دن اس کی بیوی و ختر سلطان ابو یکی اس کے پاس گی اور اس نے پڑاؤ میں اپنی جگہ پر اس کے ساتھ شب بسر کی اور اس نے راہن کے باپ کے دشمن سے انقام لینے کا عزم کیا اور وہ اپنے بھائی ابوعلی کا حال میں اس کی موال سے دلی ہو اس کی رضا کو ترجیح و بتا تھا پس اس نے اس کے احوال کی گرانی کے لئے جگما سہ پر چڑھائی کرنے کا عزم کر لیا۔

# فصل سلطان ابوالحسن کے سجلما سہ پرچڑھائی کرنے اورا پنے بھائی کے ساتھ صلح اورا تفاق کرنے کے بعدو ہاں سے تلمسان کی طرف

## والبن جانے کے حالات

جب سلطان ابوسعید فوت ہو گیا اور سلطان ابوالحن کی بیعت مکمل ہوگی اور وہ اپنے بھائی ابوغلی کے متعلق اکثر وصیت کرتا رہتا تھا کیونکہ وہ اس پرمہر بانی کرنے کے لئے مکلّف تھا پس اس نے تلمسان کی طرف جانے سے قبل اس کے احوال

احوال کود مکھنے کا ارادہ کیا اور وہ زیتون میں اپنے پڑاؤے تجارا ہے کے ارادہ سے کوچ کر گیا اور رائے میں اسے اپنے بھائی امیرعلی کے وفو د ملے جنہوں نے اسے اللہ تعالی کے حکومت عطا کرنے پر مبارک با دوی اور بیر کہ اس کا بھائی اس بارے میں اس سے جھڑے سے الگ رہے گا اور اللہ نے اس کے باپ کی وراثت سے جو پچھ دیا ہے اس پر قانع رہے گا نیز اس نے اسے بھائی سے اس بات پر معاہدہ کرنے کا مطالبہ کیا توسلطان ابوالحن نے اس کے مطالبے کا جواب دیا اور اُسے ای طرح سجلماسہ اور اس کے گردونوارج کے بلا دقبلہ پرامیرمقرر کر دیا جیسے وہ اپنے باپ کے زمانے میں تھا اور قبیلے کے سرداراور بقیہ عرب اور زناتہ بھی موجود تھے اور وہ موحدین کے فریادی کو جواب دینے کے لئے تلمسان لوٹ آیا اور اس نے اس کی طرف آنے میں جلدی کی اور جب وہ تلمسان پہنچا تو اس سے ایک طرف ہو کرمشرق کی جانب آگے چلا گیا کیونکہ اس نے مولانا سلطان ابویجیٰ کے ساتھ تلمسان میں اکٹھے اترنے کا وعدہ کیا تھا جیسا کہ انہوں نے امیر ابوز کریا کے اس ایٹجی ہے شرط کی تھی جوان کے پاس گیا تھا پس وہ شعبان ۳۲ کے بین تا سالت میں اتر ااور وہاں تھہرا اور اس نے مغرب کی بندرگاہ کے بحری بیڑ وں کواشارہ کیا اور انہیں سواحل تلمسان کی طرف بھیجااورا پنی فوج سے سلطان ابویجیٰ کی مدد کے لئے فوج تیار کی اور انہیں سواحل دہران سے بحری پیڑوں پر سوار کرا دیا اور اپنی حکومت کے پرور دہ محمد بطوی کو ان کا سالا رمقرر کیا اور وہ بجایہ میں اترے اور وہاں انہوں نے سلطان ابو بیل سے ملاقات کی اور اس کے مددگاروں میں شامل ہو گئے اور اس کے ساتھ انہوں نے بنی عبدالواد کی سرحد میکلات برحملہ کیا'جہاں بجابیہ کے محاصرہ کے لئے دستے جمع تصاور دہاں ان دنوں ان کے جرنیلوں میں سے ابن ہزرع بھی موجود تھا اور اس کے پہنچنے سے پہلے جوفوج وہاں موجود تھی وہ بھاگ گئی اور مغرب اوسط کی اپنی آخری عملداری میں چلی گئی اورمولا ناسلطان ابو بھی نے وہاں موحدین عربوں بربریوں اور دیگرافواج کو بٹھا دیا لیس انہوں نے اس کی آبادی کو ہر باد کر دیا اور مخزون خوراک کولوٹ لیا اوروہ تا پید کنار سمندر تھا۔ کیونکہ جب سے سلطان ابوحونے اس کی صد بندی کی تھی اس نے بطحاء کی عملداری ہے لے کر بقیہ بلا دشر قیہ کے عمال کوا شارہ کیا تھا کہ وہ غلےاور دیگرخوراک کی چیزوں کو یہاں لائیں اوراس کے بیٹے سلطان ابوتاشفین نے بھی اس بارے میں اپنے باپ کے طریق کو اختیار کیا اور ہمیشدان کا یہی طریق رہا یہاں تک کہان پریہ کمرتو ژمصیبت نازل ہوئی تولوگوں نے ان بے شارغلہ جات کولوٹ لیا اورانہوں نے زمین میں اس کی حد بندی کوتاہ کر کے اسے چٹیل میدان بنادیا اور اس دور ان میں سلطان ابوالحن ان کے احوال کودیکھی ہوا تلسان ہے جنگ کرنے کے لئے سلطان ابو یجیٰ کی آمد کا منتظرر ہا یہاں تک کہ اسے اپنے بھائی کی بغاوت کی خبر ملی جیسا کہ ہم اس کا ذكركريں كے بس وہ واپس بليث آيا اور مولا ناسلطان ابويجيٰ كوبھي اطلاع مل گئي تو وہ بھي اپنے دارالخلاف كي طرف لوث كيا اور لطوی کوبھی اپنے ساتھ لے گیا اور اسے بہت انعام دیا اور اس کی فوج کوبھی انعامات دیے اور اسی وقت وہ اپنے جیجنے والے سلطان کی ظرف ملیٹ گئے اور سلطان ابوتاشفین بلا دموحدین سے جنگ کرنے سے رک گیا۔

# 

# امیرابوعلی کے بغاوت کرنے اور سلطان ابوالحسن کے اس برحملہ کر کے اس برفتح

## یانے کے حالات

جب سلطان ابوالحن تلمسان کی جنگ میں تھس گیا اور مولا نا سلطان ابویجیٰ کے ساتھ وعدہ کی وجہ سے تا سالت تک چلا گیا تو ابوتا شفین نے امیر ابوعلی کے ساتھ ہتھ جوڑی کرنے اور سلطان ابوالحن کے خلاف متفق ہونے کے بارے میں سازش کی نیزید که دونوں میں سے ہرایک دوسرے کا دفاع کرے گایہاں تک کدان دونوں کے درمیان معاہدہ طے یا گیااور امیر ابوعلی نے اپنے بھائی سلطان ابوالحن کے خلاف بغاوت کر دی اور اس نے سجارات سے درعہ پرحملہ کر دیا اور وہاں پر سلطان کے عامل کولل کردیا اوراپنے رشتہ داروں میں سے سی آ دی کووہاں عامل مقرر کیا اور بلا دمرائش کی طرف فوج روانہ کی اور سلطان کوائیے بڑاؤ تا سالت میں اس کی خربی گئی لیس اس کے معاطعے نے آسے برافروختہ کرویا اور اس نے اس سے انقام لینے کی ٹھان کی اورا لئے پاؤں الحضر ۃ کی طرف واپس آ گیا اوراپی عملداری کی ملحقہ سرحد تا دریت پر پڑاؤ کر لیا اور ا پنے بیٹے تاشفین کواس کا افسر مقرر کیا اور اس کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اس کے وزیر مندیل بن جمامہ بن تیر بعین کی نگر آنی کر ہے اوروہ جلدی ہے سجلماسہ کی طرف گیا اوروہاں اتر پڑا اور اس کی فوجوں نے اس کا تماضرہ کرلیا اور اس کی تا کہ بندی کردی اور اس نے آلات کے کام کے کاریگروں کواس کے چوک کی تقیر کے لئے اکٹھا کیا اور منح وشام حولا کرتیا میں جنگ کرنے لگا اور ابوتاشفین اپنی فوجوں اور اپنی قوم کے ساتھ مغرب کی سرحد کوروندنے کے لئے گیا اور اس کے نواح میں فوجیں جیجیں تا کہوہ سلطان کے ساتھاں کے محاصرہ کے مقام میں کش مکش کریں اور جب وہ تا دریرے پہنچا تو ابن سلطان اپنے وزراءاور فوجوں کے ساتھ اس کے مقابلہ میں لکلا اور انہوں نے بھی منظم طور پر اس پر حملہ کیا تو اس کے میدان کارزار میں تھلبلی بچ گئی اور وہ شکت کھا گیااور کی کوجی نہ طلااوراین پناہ گاہ کی طرف والی آگیااوراپی فون کے ساتھ امیر ابوعلی کی امداد کو بوھااوراپی ھے کی فوج پرامیرمقرر کیا اور انہیں اس کی ظرف بھیجا ہیں وہ اسکیا کیا اورٹولیوں کی صورت میں شہر کی طرف گئے یہاں تک کہ وہ اس کے پاس جمع ہو گئے اور سلطان نے ان کا طویل محاصرہ کیا اور ان کو کئی تئم کی جنگوں اور عذا بوں سے دو جار کیا یہاں تک کہان پر متفلب ہو گیا اور بزور قوت شہر میں داخل ہو گیا اور امیر ابوعلی کواس کے حل کے دروازے پر گرفتار کر لیا اور اپنے سلطان کے پاس لایا گیا تو اس نے اُسے مہلت دی اور قید کر دیا اور وہ اس کی حکومت پر قابض ہو گیا اور اس نے سجلماسہ پر امیر مقرر کیا اورالئے پاؤں الحضر ہ واپس آ گیا اور ۳۳ کے میں وہاں اتر ااوراپنے بھائی کوئل کے ایک کمرے میں قید کر دیا ،

یہاں تک کہاس نے اسے قید کرنے سے چند ماہ بعد اس کے قید خانے میں اس کا گلا گھوٹٹ کراُسے قبل کر دیا اور اس نے فتح کو فتح جبل اور دشمن کے قبضے سے واپس لینا شار کیا جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے ابو مالک کے جھنڈ سے تلے اس کی فوجوں کے ہاتھوں سے تباہ و ہر باد کر دیا' جبیبا کہ ہم بیان کریں گے۔

#### فصل

# جبل فتح ہے جنگ کرنے اور امیر ابو مالک اور

## مسلمانوں کے اسے مخصوص کر لینے کے حالات

جب سلطان ابوالولید ابن الرئیس جوائدلس کی حکومت پر معقلب تھا اپ عم زاد ابوالجیوش کے ہاتھوں مارا گیا تو اس کے بعداس کے بیٹے جمہ نے جوایک چھوٹا بچر تھا'اس کے وزیر جمد بن المحر وق جوان ہوا تو اس نے اپ پر اس کے بیٹے ہی سے تھا کی زیر گرانی حکومت سنجالی اور اس نے اس پر قابو پالیا' گرجب وہ جوان ہوا تو اس نے اپ پر اس کے بیٹے ہی کا پہند کیا اور اس کے خواص میں سے المعلوجی نے اُسے وزیر کے خلاف ہو کایا تو اس نے 12 جے میں اُسے فریب سے قل کر دیا اور خود بختاری کے لئے تیار ہوگیا اور اس نے ملک کے تعلقات کو مضبوط کیا اور طاخیہ نے وہ وی میں جبل الفتح کو حاصل کیا اور اس کے بڑوس میں بندرگاہ کی سرحدوں پر نفر انیہ نے ڈیرے لگا لیے اور وہ اُن کے سینے میں ایک بھانس تھا اور مسلما نوں کو اور اس کے بڑوس میں بندرگاہ کی سرحدوں پر نفر انیہ نے اس وجہ سے کہ اس میں اس کے بیٹے نے فتنہ پیدا کیا ہوا تھا'ان سے غفلت کی پس انہوں نے المجزیرہ اور اس کے قلعے ابن الاحم کو تا ای سروع میں واپس کر دیے اور اس کے بعد طاخیہ نے ان برختی کی پس انہوں نے 1 گجزیرہ اور اس کے قلعے ابن الاحم کو تا اس کر دیا اور سلطان ابوسعید نے اپ ارباب حکومت میں سے عواس کے ماموں تھے سلطان بن مہلم کی کو انہوں اس کے مورت میں سے جواس کے ماموں تھے سلطان بن مہلم کو اس کا میر مقرر کیا۔

یعقوب کے طریق کواختیار کئے ہوئے تھا۔

جبل سے جنگ اوراس نے اپنے بیٹے امیر ابو مالک کو بنی مرین کی یائج ہزار فوج پر سالار مقرر کیا اور اے سلطان محمد بن اساعیل کے ساتھ جبل سے جنگ کرنے کے لئے بھیجا پس وہ الجزیرہ میں اتر ااوراس کی مدد کویے دریے بحری بیڑے آئے اور ابن الاحرفے اندلس میں فوج جمع کرنے والوں کو بھیجا اور لوگ ہر جانب سے اس کے پاس آ گئے اور جبل کے میدان میں ان کی تمام چھاؤنی متحرک ہوگئی اورانہوں نے اس کے ساتھ جنگ کرنے میں بڑی شجاعت کامظا ہرہ کیا یہاں تک کہ انہوں نے ۳<u>۳ کے میں اس پر قبضہ کرلیا اور مسلمان اس میں بزور</u> توت داخل ہو گئے اور نصرانیہ کے پاس جو پچھ تھا اللہ نے انہیں غنیمت میں دیا اوراس کی فتح کے تیسرے دن طاغیہ نے گا فرقوموں کے ساتھاس سے ملاقات کی اور سلمانوں نے اسے اس غلہ سے جووہ الجزیرہ ہے اپنے گھوڑوں پراٹھا کر لائے تھے' بھر دیا اور امیر ابو مالک اور ابن الاحربھی غلہ اٹھانے میں شامل تھے پس عوام نے بھی اسے اٹھایا اور امیر ابو مالک الجزیرہ چلا گیا اور اس نے آپنے باپ کے وزیریجی بن طلحہ بن محلی کوجبل میں چھوڑ ا اورتین ماہ بعد طاعیہ نے بیٹی کروہاں پڑاؤ کرلیا اور ابوما لک اپی فوجوں کے ساتھ فکلا اور اس کے بالمقابل اتر پڑا اور اس نے حاکم اندلس امیر ابوعبداللہ کو پیغام جمیجا تو وہ نصرانیہ کے علاقے پر قبضہ کرنے کے بعد مسلمانوں کی فوج کے ساتھ پہنچا اور باہر نکل کر طاغیہ کی فوج کے بالقابل اتر پڑا اور دشمن اپٹی جگہوں پر قلعہ بند ہو گیا اور وہ بھی ان کے جلد واپس آئے نے اور محافظوں اور ہتھیاروں کی تمی کے باعث غصے میں تھے ہیں سلطان ابن الاحمر نے طاغیہ سے جنگ کرنے میں جلدی کی اور مسلمانوں کی رضامندی اوران کے شکاف کوپُر کرنے کے لئے خداکی خاطر اپنی جان کی بازی لگاتے ہوئے لوگوں سے آ کے گئے جلدی ے اس کے خیمے کی طرف بڑھے پس طاعیہ یا پیادہ برہند سراوراس کی آمد کا اعزاز کرتا ہوا اُسے ملااوراس نے جواس سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اس پہاڑے چلا جائے اس نے اسے قبول کیا اورا پیے ذخائرا ہے تخدیش دیے اورفوراً کوچ کر گیا اورامیر ابو ما لک سرحد کی اطراف کو درست کرنے اور اس کے شکا فوں کو بند کرنے میں لگ گیا اور اس نے محافظوں کو وہاں اتا رااور غلہ جات و ہاں لے گیا اور اس فتح نے سلطان ابوالحسن کی حکومت کوآخری ایام تک فخر کا ہاریبہنا دیا پھراس کے بعد وہ تلمسان سے جنگ کرنے کے لئے واپس آ گیا۔

taring the state of the state o

o de la familia de la filipida de la compressión de la compressión de la seguidad de la desarrolla de la compr La compressión de la The state of the s

# تلمسان کے محاصرہ کرنے اور سلطان ابوالحسن کے اس پر متفلب ہونے اور ابوتاشفین کی و فات سے بنی عبدالوا د کی حکومت کے ختم ہونے کے حالات

جب سلطان اپنے بھائی پر متفلب ہو گیا اور اس نے اس کی بغاوت اور کش کش کی بیاری کا قلع قمع کر دیا اور مغرب کی سرحدوں کو بند کر دیا اور اللہ نے اس پر بیعظیم احسان فرمایا کہ اس کی فوجوں نے نصرانید پر فتح یا کی اور اس نے ان کے ہاتھوں سے جبل الفتح کو داپس لیا حالا نکہ وہ ہیں سال تک طاغیہ کے قبضے میں رہاتھا تو وہ اپنے دشمن کے لئے فارغ ہو گیا اور اس نے تلمسان جانے کا پختہ ارا دہ کرلیا اورامیر سلطان ابویجیٰ ' فتح کی مبارک با دوینے اور سرحدوں میں ابوتاشفین کورو کئے کے لئے اس کے پاس آیا اور سلطان نے ابوتاشفین کے پاس سفارشی بھیجے کہ وہ موحدین کی جملہ عملدار بوں سے الگ ہو جائے اوران سے تدلس کے بارے میں بات چیت کرے اورانی ابتدائی عملداری کی ملحقہ سرحدیروالیں چلاجائے خواہ اس سال تک واپس جائے تا کہلوگوں کومعلوم ہوکہ بادشاہوں کے ہاں سلطان کی کیا عزت ہے اور وہ اس کی سیجے قدر کریں مگر ابو تاشفین نے اس بات سے برا منایا اورا پلچیوں سے بخت کلامی کی اوراس کی مجلس میں بعض احمقوں نے جواب میں ان سے بے مودہ گوئی کی اور ان کے بھیجنے والے کو برا بھلا کہا ایس وہ اس کے پاس اوٹ گئے جس سے أسے عصر آ گیا اور اس نے ان کے مقابلہ گی ٹھان کی اور جدید شہر کے میدان میں پڑاؤ کرلیا اوراس نے اپنے وزراء کو بلادِمراکش کی جانب قبائل اور فوجوں کو جع کرنے کے لئے بھیجا پھراس نے جلدی کی اورا بی فوجوں سے ملااوران کی کمز وریوں کودور کیا اورا بے دستوں کو تیار کیا اور اینے فاس کے پڑاؤے ۳۵ کے وسط میں تمام اقوام مغرب اور افواج کے ساتھ چلا اور وجدہ سے گزرا پس اس نے اس کے محاصرہ کے لئے فوجوں کوجمع کیا۔ strikanski na mendagi i sadaga tengan sebagai

ندر ومدسے جنگ: پھروہ ندرومدے گرزا اور دن کا کچھ حصدان سے جنگ کی اور اس میں داخل ہو گیا اور اس کے محافظوں کو آل کر دیا اور ۵<u>۳۵ میں</u> وجدہ پر فبضر کر لیا ... پس اس نے اس کی فصیلوں کے بربا و کرنے کا اشارہ کیا تو انہوں نے انہیں پیوندز میں کردیا اور اس کے نواح وجہات کی فوجوں کی مدد آ گئی اور اس نے اپنے شکار کو دیوج لیا اور مقراوہ اور بنی توجین کے قبائل اس کے پاس آئے اور انہوں نے اس کی اطاعت اختیار کر لی چراس نے اپنی فوجوں کو جہات کی طرف روانه کیا اور وه دبران اور جنین پرمتفلب ہو گیا اور اس طرح ۲ سے پیس ملیانهٔ تنس اور الجزائر پرمتفلب ہو گیا اور اس کی عملداری کی شرقی جہت کا حاکم کیجی بن موئ اس کے پاس آیا جوموحدین کی عملداری کی سرحدتھی اور وہ موئ بن علی کی مصیبت کے بعد بجابیکا محاصرہ کرنے والاتھا پس وہ اسے عزت وتکریم کے ساتھ ملا اور اس کے مقام کو بلند کیا اور اسے اپنے وزراءاورہم نشینوں کے زمرہ میں مسلک کردیا اوراس نے بلادشرقیہ کی فتح کے لئے کیجی بن سلیمان کومقرر کیا جو بن عسکر بن محمد کا سر داراور بنی مرین کاشیخ اورسلطان کی مجلس شور کی کامشیراورسلطان کامخصوص داما دتھا جس کے ساتھ اس نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تھا ایس وہ فوجوں اور شرقی جانب کے رضا کا روں اور قبائل کے ساتھ چُلا ادر اس کے شہروں کو فتح کیا یہاں تک کہ المربیہ بہنچ گیااوراس نے شہروں کوسلطان کی اطاعت میں منسلک کر دیا اوراس کے جانباز اس کی چھاؤنی میں جمع ہو گئے پس وہ اس کے پاس چلے گئے اور اس کی فوجوں سے کثرت میں بوھ گئے اور سلطان نے وانشریس اور جشم کی عملداری پر بنی توجین کے ا یک آ دی کو امیر مقرر کیا اور بنی پدللتن پر سعد بن سلامه بن علی کو امیر مقرر کیا اور قلعہ کے والی کواس کی نگرانی پر مقرر کیا اور وہ اس کے چلنے سے پہلے اپنے بھائی محمر کے مقام کی وجہ سے جو حکومت کا مدمقابل تھا ابوتا شفین سے الگ ہو کرمغرب میں اس ك پاس جلاآ يا تھا اوراس طرح سلطان نے شلف اورمغرب اوسط كے ديگرمضا فات پراميرمقرر كے اورسلطان نے تلمسان کے مغرب میں اپنی رہائش کے لئے جدید شہر کی حد بندی کی اور اپنی فوجوں کو اتارا اور اس کا نام منصوریہ رکھا اور اس نے البلد المحروب کے اردگر دفصیلوں کی باڑ بنائی اور خند قوں کا حلقہ بنایا اور اس نے اس کی خند ق کے پیچیے منجانیق اور آلات نصب کئے جس سے اس کے تیراندازان کے تیزاندازوں کو مارتے تھے اور انہیں آپنے بارے میں مشغول رکھتے تھے یہاں تک کداش نے اس کے قریب ترایک برج بنایا جس کی چوٹیاں ان کی خندق سے بلند تھیں اور وہ ان کے اوپر سے جانباز وں کوتکواروں ے مارتا تھااوراس نے ان کی فصیلوں کو پھر مارنے اور انہیں تو ڑنے کے لئے منجانیق اور آلات نصب کے اور انہیں ان سے بہت نقصان پہنچایااور جنگ سخت ہوگئی اور محاصرے کا قلعہ ننگ ہو گیا۔

اورسلطان ہرروز صح کوان کی مصاحب کرتا تھا اور شہر کی تمام جہات میں جا بازوں کوان کے مراکز میں تلاش کے چکر لگاتا تھا اور بھی بھی اپنے قواص سے الگ ہو کر بھی چکر لگاتا تھا، پس انہوں نے اس موقع کو فغیمت جانا اور شہر پر جھا تکنے والے پہاڑ کے ساتھ جو نصیل ہے اس کے پیچھا پی فوجوں کوصف بند کر دیا اور جب سلطان اپنے چکر میں اس کے سامنے آیا تو انہوں نے اپنے وروازے کھول دیے اور انہوں نے اپنی فوجوں کے مقابوں کواس پر چھوڑ دیا اور اسے مجبور کر سامنے آیا تو انہوں نے اپنی فوجوں کے مقابوں کواس پر چھوڑ دیا اور اسے مجبور کر کے پہاڑ کے وال میں بھا گیا اور قریب تھا کہو وہ اس کا دوست امیر سویل کے پہاڑ کے وال میں کے گھوڑ ہے ہوں تک کہ وہ اس کی سخت زمین میں بھی گیا، پس بن عبدالواد کی قوجوں نے اپنی مقابلہ کیا مراکز کا قصد کیا پھر انہوں نے ان کو ہاں سے ہنا دیا اور انہیں خندت کی بست زمین میں لے گئے اور اس میں ان سے مقابلہ کیا اور ایک دوسرے کی مدد کی اور جتنے لوگ قل سے مار ب گئے اور اس دار چھر میں مارے گئے اور اس دور ال کے وہ اس سے جھر میں مارے گئے اور اس دور ال کے وہ کی مرک اور جو بی تو جی میں ہوگئے اور اس دور ال کے تفای دیس میں علی وغیرہ بھی مارے گئے اور اس روز بنوم میں ان سے قوی ہو گئے اور بنوعبدالواد ان کے تفای سے جو کئے ہو گئے اور مسلسل دورال تک جنگ

جاری رہی پھرسلطان چیکے سے ۲۷ رمضان المبارک ۲<u>۷ کے کواس میں داخل ہو گیا اور ابو</u> تاشفین اپنے کل کے صحن میں کھڑا ہو گیا اور وہاں جنگ کی۔

ا بوتا شفین کے دوبییوں کا قتل بہاں تک کہاس کے دوبیٹے عثان اور مسعود اور اس کا وزیر مویٰ بن علی قتل ہو گئے اور اس کا دوست عبدالحق بن عثان جوعبدالحق کے شرفاء میں سے تھا' موحدین کے مددگاروں میں سے اس کے پاس آ گیا جیسا کہ ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے اس کے عالات کو مفصل بیان کیا ہے پس وہ اور اس کا بیٹا اور اس کا بھتیجا ہلاک ہو گئے اور سلطان ابوتاشفین کے زخم سے بہت خون بہر گیا جس ہے وہ کمز ور ہو گیا لیں اس نے اسے گرفتار کرلیا اور ایک سوار اسے چھیا کرسلطان کے پاس لے گیا پس امیر ابوعبدالرخمن اسے ان جنگوں میں ملااوراس نے اپنی جان کو جنگ کے تھسمان میں داخل کیا تو اس نے اسے روگا اور اس نے اس کی جماعت سے آ تکھ بند کر لی پس اس نے اسی وفت اس کے متعلق حکم دیا اور و قتل کر دیا گیااوراس کا سرکاٹا گیااورسلطان اس کے اس فعل سے ناراض ہوا کیونکہ وہ اس گوزجر وتو پیخ کرنے اور ڈا نٹنے کا خواہش مند تھا اور وہ پچھلوں کے لئے عبرت کا نشان بن گیا اور سلطان اپنی تمام فوجوں کے ساتھ شہر میں داخل ہو گیا اور لوگؤں نے باب کشوط میں بھیڑسے ایک طرف ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے پرحملہ کر دیا ہی ان میں سے بہت ہے لوگ مارے گئے اورشر میں لوٹ بڑ گئ اور شرے بہت سے باشندول کے اموال اور مستوارت کو تکلیف بیٹی اور سلطان اینے خواص اور مددگاروں کی جماعت کے ساتھ جامع مسجد میں گیااوراس نے شہر کے مفتیوں ابوزیداوراب مویٰ کوجوامام کے بیٹے تھے اہل عم اورعلم کاحق اداکرنے کے لئے بلایا پس وہ بڑی مشقت کے بعداس کے پاس آئے اورلوگوں کولوٹ مارہے جو تکلیف پینجی تھی اس کے متعلق انہوں نے اسے نصیحت کی پس اس نے اپنی فوجوں کورعیت سے رو کا اور ان کے ہاتھوں کوفسا دیے رو کا اور جدید شمرين اينے پڑاؤيں واپس آگيا اور تمل فتح حاصل ہو گئ اور اس روزمحمہ بن تا فراکين بھی آيا جے سلطان ابويکي اور مجد د ز مانہ کا اپنجی ملاتو سلطان نے اسے اس کے جیجے والے کے پاس جلد خبر دے کر بھیجا اور وہ سابقین سے بھی آ کے چلا گیا اور نوبہ کی فتح سے ستر ہویں رات تونس میں داخل ہوا ہی سلطان ابویجیٰ کواپنے دشمن کے مرنے اور اس سے اپنا بدلہ لینے کی بہت خوشی ہوئی اوراس نے اپنی مساعی میں شار کیا اور سلطان ابوالحن نے اپنے دشمن بنی عبد الواد کافل موقوف کر دیا اور اس نے ان کے سلطان کے قبل سے اپنے دل کو تھنڈا کیا اور انہیں معاف کر دیا اور دجٹر میں ان کے نام لکھے اور ان کے عطیات مقرر کئے اوراس نے ان کے جھنڈوں اور مراکز کو پیچے چلایا اور بنی مرین میں ہے بنی داسین اور بنی عبد الوا داور تو جین اور بقیہ زنا تہ کو متحد کیا اور انہیں بلا دمغرب میں اتار ااور اس نے ان میں سے ہر فریق کے ذریعے اپنے مضافات کی سرحد کو بند کیا اور وہ اس کے جھنڈے تلے جماعت در جماعت ہوکر پلے اور آئ نے ان ٹی سے پھے لوگوں کو بلاد غمارہ اور سوں کی جانب اتارا اور ان میں سے پھھائی کی عمل داری اندلس میں محافظ اور پہرے دارین کر چلے گئے اور اس کے مدد گاروں میں شامل ہو گئے اور اس کی حکومت کا دائر ہ وسیج ہو گیا اور وہ بنی مرین کا ملک ہوئے کے بعد زناتہ کا ملک بن گیا اور وہ مغرب کا سلطان ہونے کے بعد 

on the same begins the big in the entire and better a make the re-

#### فصل

# متیجہ میں امیرعبدالرحمٰن کی مصیبت اور سلطان کے اسے گرفتار کرنے اور بالآخراس کے

#### ہلاک ہونے کے حالات

قبل ازیں ہم بیان کر چکے ہیں کہ سلطان ابوسعید نے موحدین سے میشرط طے کی تھی کدوہ اس کی فوجوں کے ساتھ تلمیان سے جنگ کریں گے اور سلطان ابوالحن مولانا سلطان ابویکی کے انتظار میں تاسالت میں تھرا اور جب اس نے دوسری بارای فوجوں کے ساتھ تلمسان سے جنگ کی تو اس نے ان سے می مطالبہ نہ کیا اور ابو محمد بن تا فراکین اس کے پاس آتا تھا جب کہ وہ تلمسان کے محاصرہ میں اپنے پڑاؤ میں اپنا حق ادا کر رہا تھا اور ان کے دشمن کا انجام معلوم کر رہا تھا کیں جب وہ تلمسان پر متفلب ہو گیا تو اس کے سفیر ابو محمد بن تا فراکین نے اسے خفیہ طور پر بتایا کہ اس کا سامان اُس کی ملاقات کرنے اور اسے وشن پر فتح پانے کی مبارک باور یے کے لئے اس کے پاس آر باہے اور سلطان ابوالحسن چونکہ فخر کا دلدادہ تھا اس لئے وہ اس كى طرف د يكيفنه لكا اوراش نے ٣٣ كے بين تلمسان ہے كوچ كيا اورمولا ناسلطان ابويجيٰ كَيْ آيد كے انتظار بين متيجه مين یراؤ کرلیا اور سلطان نے س میں بہل نگاری کی کیونکہ اس کی حکومت کے متصرف محمد بن عبد انکیم نے اُسے اس کے انجام سے ڈرایا تھا اور اس نے اُس کہا تھا کہ دو با دشاہوں کی ملاقات اسی روز درست ہوتی ہے جس روز ایک دوسرے پر غالب ہو پس سلطان نے اس بات کو تابیند کیا اورستی کرنے لگا اور اس وعدہ کے انظار میں جومحد بن تافراکین نے اسے بتایا تھا سلطان ابوالحن كاقيام طويل موكيا اوروه كئ ماه تك اس كى ملاقات مع معذرت كرتار بااورائي فيم مين بيار موكيا اور جماؤني والول نے اس کی وفات کے متعلق گفتگو کی اور اس کے دونوں بیٹے امیر ابوعبدالرحمٰن اور ابو مالک اپنے دا دا ابوسعید کے زمانے سے بی اس کی ولی عبدی کے بارے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے اور سلطان نے اپنی حکومت کے آغاز سے ہی ان و دونوں کو امارت کے القاب دیے تھے اور انہیں وزراءاور کا تب بنانے اور علامت لگانے اور رجسر لکھنے اور عطیات دیتے اور سواروں سے اسلی ق کرنے اور تھا فوجوں کو تیار کرنے کا کام سرد کیا تھا اور اس بارے میں دونوں کا ایک طریق تھا اور اس نے ان کے لئے اوامر سلطانی کی تنفیذ کے لئے الگ بیٹھنے کی جگہ مخصوص کی تھی اوراس طرح اس کی سلطنت میں اس کے مددگار تھے اور جب سلطان کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا تو ان دونوں امیروں کے درمیان جنگ لے دلالوں نے چلنا پھر نا شروع کیا اور پڑاؤں والوں نے ان کے لئے دو یارٹیاں بنائمیں اوران میں سے ہرایک نے مال تقسیم کیا اور یارٹیاں بن گئے اورامیر عبدالرحمٰن نے اپنے وزراء کے اکسانے برقبل اس کے کہ سلطان کا حال اسے معلوم ہوا مارت پر حملہ کرنے کی ٹھان کی اور

سلطان کے خواص کو بھی ہے بات معلوم ہوگئی پی انہوں نے اے اس کی اطلاع دی اور معالم کے بگڑ نے ہے بی اسے لوگوں اور کے بھی اس کے متعلق من لیا تو انہوں نے اس کی بجلس میں اور اس کے باتھ ہو جو سے بیں از دھام کیا اور اس نے فوجوں کے بدگمان لوگوں کو گرفتار کر لیا اور پڑاؤ نے بھی اس بات کوس لیا پس اس کے انہیں قید خانے بیں ڈال دیا اور دو نوں امیر وں سے ناراض ہوا اور لوگ ان دو نوں کے پڑاؤ سے کوچ کر گئے اور اس نے انہیں قید خانے بیٹراؤ میں لوٹا دیا پھر وہ اپنے نے بھی کی طرف لوٹا تو دو نوں امیر وں کو تک پڑا گیا اور انہوں نے خاموتی افتیار کر لیا اور ان دو نوں کے فتید کی آگئے ہوگئی اور انہوں نے خاموتی افتیار کر لیا اور ان دو نوں کے فتید کی آگئے ہوگئی اور انہوں نے خاموتی افتیار کر لیا اور ان دو نوں سے الگ ہوگئے پس اس کے دور میں اضافہ ہوگئی اور وہ اسے نیموں سے سوار ہوا اور رات کو چلا گیا اور وہ کی بور کی جو ارض محزہ میں رہنے والے ذخیہ کے امراء ہیں ان کے اُر نے کی جگہ پڑی گیا پس ان کے امیر موکی ہیں ابوافعیل نے اسے پکڑ لیا اور اُسے مقرر کے یہاں تک کہ بعد بیں اس کے اُر دیا اور اس کے باپ کی طرف واپس کر دیا اور اس نے اُسے وہدہ میں قید کر دیا اور اپنے خواص بیں سے اس کی حقاظت پر جاسوس مقرر کے یہاں تک کہ بعد بیں اس نے اُسے ہی تھی کر دیا اور اپنے خواص بی سے اس کی حقاظت پر جاسوس مقرر کے یہاں تک کہ بعد بیں اس نے اُسے ہی تھی کر دیا اور اپنے خواص بیں سے اس کی حقاظت پر جاسوس مقرر کے یہاں تک کہ بعد بیں اس نے اُسے بیا ہوں اُس نے دارو نہ پر جملہ کر دیا تو اس نے اسے قراؤ کی سے ملا اور انہوں نے اسے بناہ دے دی اور جس روز ابو عبوالر حمٰن اور اس کا کہ ہوا سلطان اس کی صبح کو اس سے راضی ہو گیا اور اسے بناہ دے دی اور جس روز ابو عبوالر حمٰن اور اس میں ہو گیا اور اسے بناہ دے دی اور جس روز ابو عبوالر حمٰن اپنے بھائی ابو ما لک سے الگ بوا سلطان اس کی صبح کو اس سے راضی ہو گیا اور اسے بناہ دیں دی اور جس روز ابو عبوالر حمٰن اور اس کی ایک کو اس سے راضی ہو گیا اور اسے بناہ دیا دو انہ ہو گیا ہو کی اور اس کی حمٰن کو اس سے راضی ہو گیا اور اسے بناہ دی اور کی میں می کی گیا ہو کی سے دی اور جس روز ابو عبوالے میں کی جس کو اس سے راضی ہو گیا ہو کی کی میں کی سے کو اس سے راضی ہو گیا ہو کی کی کو اس سے راضی ہو گیا ہو کی کی کو کی کی کی کی کو کیا ہو کی کی کو اس سے دی اور کی کو کی ک

#### فصل

## ابن ہیدور کے خروج کرنے اور ابوعبد الرحمٰن سے تلبیس کرنے کے حالات

آ گے آ گے دور بھا گ کے اور اس نے کی باران پر حملے کے اور انہیں اس جا زر کے پاس لے کیا اور اس نے ان کے ساسنے اپنائسب سلطان ابوالحن کے ساتھ بیان کیا اور بیک وہ اس سے الگ ہوجانے والا اس کا بیٹا عبد الرحمٰن ہے ہیں انہوں نے اس کی بیعت کر لی اور انہوں نے اس کے ساتھ المرید کے نواح پر حملہ کردیا اور اس کا قائد جاہدان کے مقابلہ میں انکا تو انہوں نے اس کی فوج کو منتشر کردیا اور وہ ان کے آئے گئست کھا گیا بھر وتر مار نے ان کے لئے تیاری کی اور انہوں نے ان کے نواح کی کرید کی اور انہوں نے ان کے نواح کی کرید کی اور انہوں نے اس جو اس کی خبر مشہور ہوگئ کو تو رہ کی اور اس کی بیٹوں نے بی بیٹ اس جو اس کی اور ان کی لیڈر مستمنی کے ہاں اتر اتو اس نے اس کی خبر مشہور ہوگئ کوئی اس کی تھدین کرتا اور کوئی اس کی بیٹوں نے بی بیٹ کرتا تھا وہ مواد کی کی کہ دورہ واضح ہوگئ اور ان کی اور اس کی تھدین کرتا اور کوئی اس کی بیٹوں نے اس کے جبد کو تو رہ دیا اور وہ دیا وہ وہ وہ نے اور اس کی بیٹوں نے اس کی جبد کو تو رہ دیا اور وہ دیا دی وہ وہ نے بیٹ انہوں نے اس کے جبد کو تو رہ دیا اور وہ دیا دی وہ وہ نے بیٹ انہوں نے اس کے جبد کو تو رہ دیا اور وہ دیا دیا وہ وہ دیا ہیں انہوں نے اس کے جبد کو تو رہ دیا اور وہ دیا دیا وہ وہ دیا ہو اور اس کی انہوں نے اس کے جبد کو تو رہ دیا وہ وہ دیا ہو گئی کہ اور اس کی انہوں نے سلطان ابو یکی ھا کہ وہ وہ ان کے مواد اس کی تو اس کی تا ہو ان کی آ زبائش کی اور اس کی خالفت کا غیا تھر کر دیا وہ وہ ان کے بیاں بیاں تک کہ کہ کی جی ہو گیا اور وہ معرب میں صور مواد کی ہو گئی کہ کہ کی جی ہو گیا اور وہ معرب میں صورت کے وظیفہ پر تھیم رہا ہیاں تک کہ کہ کی جی ہو قوت ہوگیا۔

سلطان کاعزم جہاد : جب سلطان اپنے دشمن کے معاملے اور اس سے تعلق رکھے والے احوال سے فارغ ہوگیا تو اس نے جہاد کاعزم کرلیا کیونکہ وہ اس کا بہت دلداوہ تھا اور طاغیہ نے جب سے یعقوب بن عبدالحق کے عہد سے بنوم بن کو جہاد سے غافل کیا تھا وہ کنارے کے مسلمانوں پر غالب آگئے تھے اور انہوں نے ان کے پہاڑ وں سے جنگ کی اور ان بی سے باڑ وں پر بقضہ کرلیا اور جبل کو واپس کر دیا اور انہوں نے سلطان ابوالولید سے اس کے صن غرنا طریس اس سے جنگ کی اور اس پر بیکس لگایا جہاں نے قبول کیا اور وہ اندلس کے سلمانوں کو نگلنے کے لئے گئے ہیں جب سلطان ابوالحن اپنے وشمن کی اور اس پر بیکس لگایا جہاد وی اور اس کا ہاتھ دوسرے ہاتھوں سے بلند ہوگیا اور اس کی حکومت کا دائر ہ وسیع ہوگیا تو اس کے دل شے اسے دعوت جہاد دی اور اس نے اپنے بیٹے امیر ابو مالک کو جو گنارے کی سرحدوں کا امیر تھا جہا ہے ہیں وار الحرب کی طرف جانے کا اشارہ کیا اور اپنے وار الحلاقے سے اس کے پاس فوج بھی اور وزراء کو بھی اس کے پاس بھیجا وار الحرب کی طرف جانے کا اشارہ کیا اور اپنے کے اس کے پاس فوج بھی اور وزراء کو بھی اس کے پاس بھیجا

امیر ابو ما لک کا طاعیہ کے علاقے میں دور تک چلے جانا: اور طاغیہ کے علاقے میں دور تک چلا گیا اور اسے لوٹ لیا اور قید بوں اور غزائم کے ساتھ ان کے علاقے کی نزد کی او نجی جگہ پر چلا گیا اور وہاں پڑاؤ کرلیا اور اسے اطلاع پنجی کہ نصار کی نے اس کے لئے تیاری کی ہے اور وہ اس کے تعاقب میں تیز تیز چل رہے ہیں اور سرداروں نے اُسے ان کے علاقے اور اس اور دار الحرب کے درمیان المحقة سرحد تھی نیز یہ کہ وہ مسلمانوں علاقے اور اس وادی سے چلے جانے کا مشورہ دیا جوارض اسلام اور دار الحرب کے درمیان المحقة سرحد تھی نیز یہ کہ وہ مسلمانوں کے شہروں میں جاکر وہاں محفوظ ہوجائے لیس وہ اپنی واپسی میں لگ گیا اور اس نے شب کے پچھلے پہر آ رام کرنے کا پختہ ارادہ کرلیا اور وہ ایک تابت قدم سردار تھا مگر وہ اپنی عرکی وجہ سے جنگوں میں مہارت نہیں رکھتا تھا لیں تصرانے کو جول نے ان کے کرلیا اور وہ ایک تابت قدم سردار تھا مگر وہ اپنی عرکی وجہ سے جنگوں میں مہارت نہیں رکھتا تھا لیس تصرانے کو جول نے ان کے کرلیا اور وہ ایک تابت قدم سردار تھا مگر وہ اپنی عرکی وجہ سے جنگوں میں مہارت نہیں رکھتا تھا لیس تصرانے کی خوب نے ان کے کرلیا اور وہ ایک تابت قدم سردار تھا مگر وہ اپنی عربی وجہ سے جنگوں میں مہارت نہیں رکھتا تھا لیس تصرانی کو جول نے ان کے کرلیا اور وہ ایک تابت قدم سردار تھا مگر وہ اپنے عمل کی وجہ سے جنگوں میں مہارت نہیں رکھتا تھا لیس تصرانی کی تاب کے لئے اور اس کے تعلق کی میں کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے کہ تو اس کے تعلق کی تعلق کی تعلق کے کرلیا کی تعلق کے کرلیا کو تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے کرلیا کی تعلق ک

سوار ہونے یا واپسی کے بارے میں ان سے گفتگو کرنے سے قبل ہی ان کے بستر وں میں ان پرحملہ کردیا افرا میر ابو مالک اپ گھوڑ ہے پرجیجے طور پر بیٹھنے سے قبل ہی زمین پر گر پڑا تو انہوں نے اسے زمین پر قبل کردیا اور اس کی قوم کے بہت ہے آ دمیوں کوقل کردیا اور چھاؤنی میں ان کے اور سلمانوں کے جواموال سے انہوں نے انہیں جمع کرلیا اور ایر یوں کے بل واپس سے کے اور سلمان کو اپنے بیٹے گی ہلاکت کی اطلاع ملی تو وہ ور دمند ہوا آور اس نے اس کے لئے رحم کی دُعا کی اور راہ خدا میں اس کے مارے جانے کے بارے میں اللہ تعالی سے اس کے اجر کی امید کی اور خود جہاد کے لئے فوجوں کے بیسجے اور بحری بیڑوں کے تیار کرنے میں مشغول ہوگیا۔

بحری بیر وں کی تیاری کے لئے وزراء کی روانگی جب سلطان کواپنے بیٹے کے شہید ہونے کی اطلاع ملی تو اس نے اپنے وزراء کو بحری بیڑوں کی تیاری کے لئے سواحل کی طرف جیجا اورعطیات کا دفتر کھولا اور فوجوں سے ملا اور ان ک کمروریوں کو دورکیا اوراہل مغرب کو جمع کیا اورا حوال جہا دہیں حصہ لینے کے لئے سبیتہ کی طرف کوچ کر گیا اور تقراف قوموں نے یہ بات بن لی تو وہ بھی دفاع کے لئے تیار ہو گئے اور طاغیہ نے سلطان کو گزرئے سے رو کئے کے لئے آینا بحری بیزا آ بنائے جبرالٹر کی طرف جھیجا اور سلطان نے کنارے کی بندر گاہوں سے مسلمانوں کے بخری بیڑ وں کو برا کھیختہ کیا اور موحدین کو پیغام بھیجا کہ وہ اپنے بحری بیڑے کو اس کے پاس بھیجیں لیں افہوں نے زید بن فرمون کو جوان کی حکومت کا پر ور دہ تھا بجایہ کے بحری بیڑے کا سالارمقرر کیا اور افریقہ کے سولہ بحری بیڑوں کے ساتھ سبتہ آیا جن میں طرابلس' قابس' جربہ تونس' بوتہ اور بجاریا کے بحری بیڑے شامل تصربت کی بندرگاہ پرسوے زیادہ مغربین کے بحری بیڑے آئے اور سلطان نے محمد بن علی کو ان کا سالار مقرر کیا جوسیعہ کی فتح کے دن ہے اس کا حاکم تھا اور اس نے اسے آبنائے جرالٹر میں نصاری کے بحری بیڑے ہے جنگ كرنے كاتھم ديا اوران كى تعداداور تيارى كمل ہوگئ بس انہوں نے زر بيں پہنيں اور ہتھيا رول سے ايك دوسرے كى مدو کی اورنصاریٰ کے بحرے بیڑے کی طرف بڑھے اور پچھ دریکھیرے پھرانہوں نے بحری بیڑوں کوایک دوسرے کے قریب کیا اورانہیں میدان کارزار کے ساتھ ملا دیا اور ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ فتح کی ہوا چلنے لگی اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کوان کے دشمن پر کامیا بی عطافر مائی اور انہوں نے اپنے بحری بیڑوں میں ان سے میل ملاپ کیا اور انہیں تلواروں اور نیزوں کے مگڑ نے کردیا اوران کے اعضاء کو سمندر میں بھینک دیا اوران کے سالا رالملند کو بھی قتل کردیا اوران کے بھری بیڑ وں **ک**و مطیع بنا کر سبعہ کی بندرگاہ کی طرف لے آئے اورلوگ ان کود می<u>صنے کے لئے باہر نکلے اور ان کے بہت سے سرداروں کوشیر**ک**</u> اطراف میں گھمایا گیا اور قیدیوں کی بیڑیاں دارالانثاء میں ترتیب ہے رکھی گئیں اور بڑی فتح حاصل ہوئی اور سلطان مبارک بادیکے لئے میٹھا اور شعراءنے اس کے سامنے قصیدے پڑھے اور وہ دن بڑی عزت والا دن تھا اور احسان کرنا اللہ کا کام

表现现代的 (多种),然后因为人的人的人的人的特别的人的最高,这种是是这个

and the contribution of th

No grant and Contract the Contract of

#### فصل

## جنگ ِطریف اورمسلمانوں کی آ ز مائش

#### کے حالات

جب مسلمانوں نے نصاریٰ کے بحری بیڑے پر فتح پائی اور راستہ میں روکاوٹ کے بارے میں ان کی قوت کو توڑو یا توسلطان رضا کا راور تخواہ دار غازیوں کی فوجوں کو بھیجنے میں مشغول ہو گیا اور ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک بحری بیڑوں کی ایک زنجرین گی اور جب فوجوں کی روا گی کھمل ہو گئ تو وہ خود میں کھے کہ خرمیں اپنے خواص اور اہل وعیال کے ساتھ روانہ ہوا اور طریف کے میدان میں اثر ااور وہاں اس نے فوجوں کو تظہرا دیا اور اس کی فوج اس کے حق میں حرکت کر نے گی اور اس نے اس نے اس کے حق میں اثر اور میلوں اور سلطان انی الولید نے ایم لس کی فوج جو کرنے تا ہوں اور سرحدوں کے جافظوں اور صحرائی بیا دوں سے تیار کی گئی تھی کے ساتھ اس سے ملاقات کی کہیں انہوں نے اس کے بڑاؤ کے بالقابل پڑاؤ کر لیا اور طریف کو ایک صلفتہ کی طرح گھیر لیا اور ان پر گئی تشم کی جنگیس مسلط کیں اور وہاں پر نے اس کے بڑاؤ کے بالقابل پڑاؤ کر لیا اور جری بیڑ ہو گیا اور ان کے توشخ تم ہو گئے اور انہوں نے چارے تا اس کے بڑاؤ کو خروریات کی چڑیں شرک کی اس کے اس کے آٹار کڑور ویک لیا تا کہ پڑاؤ کو خروریات کی چڑیں شرک میانی کے اور انہوں نے چارے تھا وی کے مالا سے ختل ہو گئے۔

تاریخ این ظهرون

بڑاؤ کوآگ سے جلا دیا اور مسلمانوں کو اپنے بڑاؤ کے پیچے جونوج موجود تھی اس کے متعلق پیتہ چل گیا تو ان کے میدان میں تصلبلی کچ گئی اور وہ اپنی ایزیوں کے بل چر گئے حالا نکداس سے قبل ابن سلطان نے اپنی قوم اور رشتہ داروں کے ایک گروہ کے ساتھ ان سے جنگ کا پختہ اراوہ کیا تھا یہاں تک کہوہ ان کی صفوں میں جا ملا پس انہوں نے اس کا محاصرہ کرلیا اور اسے گرفتار کرلیا اور سلطان مسلمانوں کے ایک گروہ کی طرف مائل ہوا اور بہت سے عازی شہید ہو گئے اور طاغیہ سلطان کے جیم میں بہنچ گیا اور اس نے عورتوں اور بچوں کے قبل کو ناپند کیا اور اپنے بلاو کی طرف بلٹ آیا اور ابن الاحرغ راطہ چلا گیا اور سلطان الجزیرہ کی طرف چلا گیا اور اس نے عورتوں اور بچوں کے قبل کو ناپند کیا اور اپنے بلاو کی طرف بلٹ آیا اور اللہ نے مسلمانوں کی آنہ مائش کی سلطان الجزیرہ کی طرف چلا گیا اور اللہ نے مسلمانوں کی آنہ مائش کی اور ان کے تو اب میں اضافہ کیا۔

طریف سے طاغیہ کی ورانی افواج کوجع کیا اور قلعہ نی سعید ہے جوغ ناطہ کی سرحد ہا اور وہاں ہے ایک ون کی مسافت کر نظنے کی خواہش کی اور افرانی افواج کوجع کیا اور قلعہ نی سعید ہے جوغ ناطہ کی سرحد ہا اور وہاں سے ایک ون کی مسافت پر ہے جنگ کی اور آلا سے اور لوگوں کواس کے عاصرہ کے لئے جع کیا اور اللہ تعالیٰ نے طیب پر خبیث کوفتے دے دی اور وہ اپنی کی مشقت برداشت کرنی پڑی تو انہوں نے ۲۲ کے جسید گیا تو اس کے حکم کوشلیم کرلیا اور اللہ تعالیٰ نے طیب پر خبیث کوفتے دے لئے اور اللہ تعالیٰ نے طیب پر خبیث کوفتے دے لئے لئے کو والیس چا گیا اور سلطان ابوائس جسید گیا تو اس نے دوبارہ غلبہ پانے کے لئے جہا دی طرف واپس جانے کے لئے اپنی وہ اس کے اس کی اور آلا ہوگئ کیروہ سبتہ کی نیز ول کی اور آلا ہوگئ کیروہ سبتہ کے مشاہدہ کے لئے کوچ کر ایک بیڑ ول کی سیاری کے لئے سواحل کی طرف آ کے جیجا اور وزیر کے قرابت داروں کی سیاری کے لئے سواحل کی طرف آ کے جیجا اور وزیر کے قرابت داروں کی سیاری کی خوج سیاری کی اور آلا ہے الیہ بیز والی کی سیاری کی کہا ور اس کی اور آلی ہے الیہ بیز کی کو تیا اور اس کی اور آلی ہے کہا ور اللہ تعالیٰ جو نیا ہو گا والی کیا اور اس کی اطلاع بی گئی تو اس نے اپنے بیز کو کی بیز کے این کی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی آزمائش کی مذافعت کے لئے اسے آ بنا کے جرالٹریں سے کی مدافعت کے لئے اسے آ بنا ہے جرالٹریں سے گئی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی آزمائش کی اور ان میں سے بچھ آ دمی شہید ہو گئے اور طاغیہ کا بحری بیڑ آ بنائے جرالٹر پر متفلب ہوگیا اور مسلمانوں کی بیڑ آ آ بنائے جرالٹر پر متفلب ہوگیا اور مسلمانوں کی بیٹ ان اس پر بیٹھنہ کرلیا۔

خواس پر بھنے کرلیا۔

اسبیلیہ سے طاغیہ کی آمد : اور طاغیہ نھرانی فوجوں کے ساتھ اسبیلیہ ہے آیا اور انہیں جزیرہ خطراء میں بڑھا دیا جو مسلمانوں کے بحری بیڑوں کی بندرگاہ اور گزرگاہ کا دہانہ ہے اور اس نے اس کی بیٹوئن طریف کے ساتھ اسے بھی آئی مملکت میں شامل کرنے کی خواہش کی اور اس نے آلات کے کاریگروں کوئٹ کیا اور کوئٹ کیا اور جھاؤنی والوں نے طویل قیام کے لئے کلڑی کے گھر بنائے اور سلطان ابوالحجاج اندلی فوجوں کے ساتھ آیا اور طاغیہ کورو کئے کے لئے جبل افتح کے باہر اس کے سامنے اثر ااور سلطان ابوالحجاج اندلی فوجوں کے ساتھ آیا اور طاغیہ کورو کئے کے لئے جبل افتح کے باہر اس کے سامنے اثر ااور سلطان ابوالحسن نے سبتہ میں اپنی جگہ پر قیام کیا تاکہ اسے رات کوسواروں' مال اور بحری بیڑوں کے کاریگروں کی مد د بھیج مگر اس بات نے انہیں کوئی فائد نہ نہ دیا اور ان کا عامرہ خت ہوگیا اور انہیں تکلیف نے آلیا اور سلطان ابوالحجاج' طاغیہ کی اجازت کے بعد صلح کے بارے میں اس سے گفتگو کرنے کے لئے اسے بیا جازت دی تھی اور اس نے ایک بحری بیڑے کوراستے کرنے کے لئے اسے بیا جازت دی تھی اور اس نے ایک بحری بیڑے کوراستے

میں اس کی گرانی پرلگادیا 'پس مسلمانوں نے بری بے جگری کے ساتھ ان سے جنگ کی اور بھوک کے پھندے کے بعد ساحل کی طرف نکل آئے اور الجزیرہ اور وہاں جو سلطان کی فوجیں تھیں ان کے حالات خراب ہو گئے اور انہوں نے شہر سے دست بردار ہونے کی شرط پر طاعیہ سے امان طلب کی تو اس نے انہیں امان وے دی اور وہ شہر سے نکل گئے تو اس نے ان سے اپنا عہد پورا کیا اور جو بھان سے کھویا گیا تھا انہیں اس کا معاوضہ دے دیا اور انہیں خلعتیں دیں اور ان کو وہ بھے دیا جس کا لوگوں میں چرچا ہوا اور اپنے وزیر عسکرین تا حضریت کو باوجود طاقت رکھنے کے مدافعت میں کوتا ہی کرنے برگرفتار کر لیا اور سلطان اس یقین پر اپنے دار الخلافے کو واپس آگیا کہ اللہ کا امر غالب ہوگا اور وہ دین کو سر بلند کرنے اور دوبارہ غلہ دینے کے وعدے کو پورا کر ہے گا۔

عثمان بن ابی العلاء تال عبد الحق کے شرفاء میں سے عثان بن ابی العلاء اندلس میں زنانہ اور بربری مجاہد عازیوں کا لیڈر تھا اور اسے اندلس میں سرحدوں کی تھا طت کرنے دشن کی مدافعت کرنے دارالحرب سے جنگ کرنے اور حاتم اندلس کے ساتھ جہاد میں حصہ لینے کی وجہ ایک خاص مقام حاصل تھا 'جیسا کہ ہم اس کے حالات کو مفصل بیان کریں گے اور جب سلطان ابوسعید نے اہل اندلس سے مدد ما گئی تو ان میں سے جو مقام حاصل تھا اس کی وجہ سے اس نے معذرت کی اور ان پر شرط عائد کی کہ وہ جہاد کا وقت گزرنے تک اسے ابنی قیادت وے دیں مگر انہوں نے اس کی حاجت کو پورانہ کیا اور جب عثمان بن ابوالعلاء فوت ہوگیا تو اس کے بعد جہاد کے مراسم کو اس کے بیٹوں نے سنجالا اور وہ ریاست میں اپنی بڑے ہے بھائی ابو بن ابوالعلاء فوت ہوگی جس نے سلطان ابوالحن علی مضبوط ہوگئی جس نے سلطان ابوالحن علی سے بیٹ کی طرف رجوع کرتے تھے اور غلاموں اور لا پر واہ لوگوں سے ان کی پارٹی مضبوط ہوگئی جس نے سلطان ابوالحن فی تو بیٹ کی اس جانے سے پریشان ہو گئے اور اس بات نے اُسے بارے میں اس کے پاس جانے سے پریشان ہو گئے اور اس بات نے اُسے بارے میں اس پرتہمت لگائی اور باو جو دنا پہند میدگی کے اس نے آئیں جبل کے ساتھ جنگ کرنے سے بہرہ ورکیا اور جب مسلمانوں نے اس پرتہمت لگائی اور باو جو دنا پہند میدگی کے اس نے آئیں جبل کے ساتھ جنگ کرنے سے بہرہ ورکیا اور جب مسلمانوں نے اس پرتہمت لگائی اور باو جو دنا پہند میدگی کے اس نے آئیں جبل کے ساتھ جنگ کرنے سے بہرہ ورکیا اور جب مسلمانوں نے اس پرتہمت لگائی اور ابوالوں کے بیش کی ہو دافعت کی سو کی جیسا کہ ہم اسے بیان کر بھے ہیں۔

اوراس نے اپ دارالخلائے کو واپس جانے کاعزم کرلیا اور انہوں نے راستے میں اس پر حملہ کرنے کی ٹھان کی اور اس بارے میں انہوں نے اس کے غلام ابن المعلوجی سے سازش کی کیونکہ اس نے اپنی دھار کی تیزی سے ان کو درو مند کیا تھا اور ان کی جاہ و منزلت کے بارے میں ان پر تنگی وارد کی تھی کی انہوں نے ارادہ کرلیا اور کینہ تو زی پر منفق ہو گئے اور جب انہوں نے ابوالعلاء کا میلان اس طرف پایا تو اسے قبول کرنے کو دوڑے اور جمد بن الاحر نے انہیں جو کنا کردیا، پس اس نے انہوں نے ابوالعلاء کا میلان اس طرف پایا تو اسے قبول کرنے کو دوڑے اور جمد بن الاحر نے انہیں جو کنا کردیا، پس اس نے کشتیوں کو اسے داستے میں روکنے کے کئے بھیجا اور انہیں ملامت کی اور وہ اس کے گزرنے سے پہلے ہی اپ کام کے لئے دوڑ گئے اور انہوں نے اسے قلعہ اصطلع نہ سے ور سے ہی پکڑلیا اور اسے عماب کیا تو وہ رضا مندی طلب کرنے رکھ اور انہوں نے اس کے غلام عاصم کو جوعطیات کے دفتر کا انجاری تھا اس پر زیادتی کرتے ہوئے اسے قل کردیا۔

سلطان کافل اورسلطان نے اس بات سے برامنایا تو انہوں نے اسے تیراور نیزے مار مارکر قبل کرویا اور پڑاؤ کی طرف واپس آگئے اور جن غلاموں کے ساتھ انہوں نے سازش کی تھی انہیں بلایا اور وہ اس کے بھائی ابوالحجاج بن بوسف بن

## 

# مشرق کی طرف سلطان کے تھا نف جھیجنے اور حرمین اور قدس کی جانب اپنے تحریر کر دہ مصحف جھینے کے حالات

ملوک مشرق کی دوسی اور شریفانہ معاہدات کے بارے میں سلطان ابوالحسن کا ایک خاص مسلک تھا جے اس نے اسلان سے اسلان سے حاصل کیا تھا اور اس کی دیانت داری نے اسے مزید مضبوط کر دیا تھا اور جب اس نے تلمسان کے پارے میں جو فیصلہ کیا' سوکیا اور مغرب اوسط پر معقلب ہو گیا اور نواح کے باشند سے اس کے رتبہ کے ماتحت ہو گئے اور اس کی حکومت کا سابید دراز ہو گیا تو اس نے اسی وقت حاکم مصروشام محمد بن قلا دون الملک الناصر سے گفتگو کی اور اسے فتح اور حاجیوں کے کا سابید دراز ہوگیا تو اس نے اسی وقت حاکم مصروشام محمد بن قلا دون الملک الناصر سے گفتگو کی اور اسے فتح اور حاجیوں کے راستے سے روکا وٹوں کے اٹھ جانے کے بارے میں بتایا اور اس نے قارس بن میمون بن ورداء کو یہ پیغام دے کر بھیجا تو وہ سلف کی مجبت کے استحام اور خط کے جواب کے ساتھ واپس آیا۔

حرم شریف بین این تحریر کرده ایک اور سلطان نے بخته اراده کیا که وه اپنه ہاتھ کا تحریر کرده ایک قدیم کفتر م بٹریف کے لئے وقف کرے تا کہ اسے اللہ کا قربت حاصل ہو پی اس نے انفل کر وایا اور کا تبون کو اسے سنہ اللہ کا میں کہ بوگیا اور اس نے اس نقل کر وایا اور کا تبون کو اسے نیا کہ کہ کہ نے اور مقش کرنے اور قاریوں کو اس کے مبط و تہذیب کے لئے جمع کیا یہ ان تک کہ اس کا کا میم کم ہوگیا اور اس نے اس کے لئے آبنوں کی کھڑی کا ور ابھی دانت اور صندل کا ایک مضبوط برتن بنایا جس کی کھال پرسونے کی تاروں سے کھائی یا قوت کی لڑیوں سے اسے ڈھانپا اور اس کے لئے جمڑے کا ایک مضبوط برتن بنایا جس کی کھال پرسونے کی تاروں سے کھائی کی گئی تھی اور اس نے اپنے ٹو ائن سے اموال تکا لے جمڑے کا ایک مضبوط برتن بنایا جس کی کھال پرسونے کی تاروں سے کھائی جہیں اس نے مشرق میں جا گیرین خرید نے کئی خواطی اور اپنی گئی تھی تھا در اس نے اپنی تا کہ وہ فراء کے لئے وقف ہوں اور اس نے اکم مصروشا میں جہیں اس نے مشرق میں جا گیرین خرید نے کہ کہ کہ تو بردا موں تھا کو بھیجا اور اس نے اپنی آب ہو گئی امیر بن تھی اور ہی تا ہوں تھی اور اس نے اپنی آب ہو ہو اور اس نے کہ دوست سے سابق اور مورد نے عریف اور اپنی تکومت کے دوست عبوبین قاسم المر وار و بھی اور اس نے کہ اور اس نے کا تب ابوالفضل بین میں جہالی مردوں تک ہو گئی میں جہا ور اس نے کہ خریف کو میں خورد نے اور جا ندی کی ذیوں میں جہا ور اس تھی حالم مصر کے پائی تک نف لے جانے والے المز وار کے لئے جلسہ منعقد کیا جس کا مدتوں تک ہوگوں میں جہا وارو بھی اور اس تھی موجود تھا در ان کی نگا میں ورکن کے تنا کہ اس میں پانچ سو بہترین گھوڑے جو سونے اور جاندی کی ذیوں سے آراستہ تھے موجود تھا در ان کی نگا میں ورکن کیا تھا کہ کے تھیں اور متاع مغرب اور کھر بلواستعال کی چیزوں اور جھی اور کے کی تھیں وردوں کے تھی خواص اور متاع مغرب اور کھر بلواستعال کی چیزوں اور جھی اور سے کہ تھو

سنہری بوجھ تھے اور پختہ بناوٹ کے اونی کپڑے کباس ٹو پیاں گیڑیاں اورنشان دار اور غیرنشان دار جا دریں اور بہترین ریشم کے رنگ دار اور بے رنگ ٔ سادہ اور منقش کیڑے اور بلا دصحرائی سے لائے ہوئے رنگ دار چڑے جولمط کی طرف منسوب ہوتے ہیں اورمغرب کاردی سامان اور گھریلواستعال کی اشیاءاورمشرق میں جن کی بناوٹ کواچھاسمجھا جا تا ہے جی ا کہان میں موتی اور یا قوت کے پھروں کا ایک پیانہ بھی تھا۔

اوراس کے باپ کی مجوبہ لونڈیوں میں سے ایک لونڈی نے اس کی رکاب میں مج کوجانے کا ارادہ کیا تواس نے أسے اجازت دے دی اور اس کی غایت درجہ تکریم کی اور اس کے متعلق اپنے خط میں سلطانِ مصر کو وصیت کی اور وہ تلمسان ہے روانہ ہو گئے اورانہوں نے الملک الناصر کو پیغام اور ہدیہ پہنچا دیا جسے اس نے قبول کیا اور مصر میں ان کی آمد کا روز جمعہ کا دن تھا جس کے متعلق لوگوں میں مرتوں چرچار ہااوررائے میں ان کی تعظیم ونکریم کی گئی یہاں تک کہانہوں نے اپنا فرض ا دا کر دیا اور جہاں پران کے صاحب نے انہیں قرآ ن کریم رکھنے کا حکم دیا تھا وہاں پرانہوں نے اسے رکھ دیا اوراس نے اپنے مغرب کے عجیب وغریب اشکال و بناوٹ کے خیموں سے سلطان کوفیتی تحا کف اور اسکندر پیرے شان دار کپڑے جن میں سونے سے لکھا گیا تھا' جھیجے اور انہیں ان کے بھیجے والے کی طرف بھیجے دیا اور اس نے ان کی حد درجہ تکریم کی اور عطیات دیے اوراس عبد کے لوگوں میں اس مدید کے متعلق جرچا ہوتا رہا پھر سلطان نے پہلے نسخے کے مطابق قرآن کریم کا ایک اور نسخه لکھا اوراے مدیند کی قرأت بر لکھا اوراہے اپنی حکومت کے اس دور کے چندہ لوگوں کے ہاتھ بھیجا اور الملک الناصر اوراس کے ورمیان مسلسل دوسی رہی بہال تک کروہ اس کے میں فوت ہو گیا اور اس کے بعد اس کے بیٹے ابوالفد اوا ساعیل نے امارت سنبھالی پس سلطان نے اس سے گفتگو کی اوراسے تھا کف دیے اوراس سے اس کے باپ کی تعزیت کی اورا پنے کا تب اور دفتر خراج کے انچارج ابوالفضل بن عبداللہ بن ابی مدین کواس کے پاس بھیجا اور اس نے اپنے قاصد ہونے کے فرض کوا دا کیا اور سلطان کی بڑائی بیان کرنے اور رائے میں کمزور حاجیوں پراس کے خرج کرنے اور اپنے ہاتھ سے ترکی حکومت کے آ دمیوں کو تحا ئف دینے اور جو کچھان کے ہاتھوں میں تھااس سے بیخے میں وہ عجیب شان کا حامل تھا۔

اورجییا کہ ہم بیان کریں گے پھراس نے افریقہ پر قبضہ کرنے کے بعد قرآن کریم کا ایک اورنسخد لکھنا شروع کیا تا کہاہے بیت المقدس کے لئے وقف کرے مگروہ اسے پورانہ کرسکااوراس کے لکھنے کی فراغت ہے قبل ہی فوت ہو گیا جیسا کہ ہم بیان کریں گے ان شاء اللہ۔

The second second

#### فضل

the first terms of the second second

A A A HOUSE A .

# مغرب کے پڑوسی سوڈ انیوں میں سے شاہ عالی کی خدمت میں سلطان کے تحفہ جیجنے

#### کے حالات

سلطان ابوالحن کے فخر کا ایک خاص طریق تھا جس ہے وہ بڑے بڑے با دشاہوں ہے مقابلہ کرتا تھا اور ہمسروں اورامصار کو تخا کف دینے اور دور دراز کے نواح اور ملحقہ سرحدوں میں ایلی جیجے میں ان کے طریق کا پابند تھا اور اس کے عہد میں مالی کا باوشاہ 'سوڈ انیوں کے باوشاہوں میں سے سب سے بڑا تھا اور مغرب میں اس کے ملک کا پروی تھا اور اس کے قبلہ کی جانب کے مقبوضات کی سرحدول سے ایک سومرحلہ پرجنگل میں رہتا تھا اور اس نے مغرب اوسط کے مقبوضات پرغلبہ یالیا اوراوگوں نے ابوتاشفین کی شان اور اس کے محاصرہ کرنے اورقل کرنے نیز سلطان کو تغلب اور قوت کا جونشان اور و بدیبہ حاصل ہوا تھا کے بارے میں باتیں کیں اور اس بارے میں آفاق میں خبریں پھیل گئیں اور مالی کا سلطان منساموی جس کا ان کے حالات قبل ازیں ذکر ہو چکا ہے اس کے ساتھ ندا کرات کرنے کی طرف مائل ہوا' پس اس نے اپنی مملکت کے باشندوں میں نے فرانقیس کواپنے مقبوضات کے پڑوس میں رہنے والےضہا جی ملٹمین کے ایک ترجمان کے ساتھ اس کے ہاں بھیجا اورانہوں نے سلطان کے پاس جا کراہے فتح اورغلبہ کی مبارک باددی تو اس نے انہیں خوش آ مدید کہا اور نہایت اچھی طرح رخصت کیا اورا پنے فخر پیطریق کی طرف ماکل ہوا اور اس نے اپنے گھر کے ذخیرے سے مغرب کا عجیب وغریب متاع اور گھر بلواستعال کی چیزیں اور قیمتی سامان تحفہ میں دیا اور اپن حکومت کے کچھآ دمیوں کوجن میں کا تب الدیوان ابوطالب بن محمہ بن ابی مدین اور اس کاغلام عزر الخصی میں شامل منے مقرر کیا اور انہیں وہ سامان دے کر مالی کے باوشاہ منساسلیمان کے پاس ا پنے وفید کی واپسی سے قبل اس کے باپ کی فومید گی کے وقت بھیجااور معقل کے صحرائی اعراب کوا ثارہ کہا کہ وہ آیہ ورفت کے دفت ان کے ساتھ آئکیں جا کیں لیں معقل میں سے جاراللہ کی اولا د کا امیر علی بن غانم تیار ہوا اور سلطان کے حکم کی اطاعت میں رائے میں ان کے ساتھ رہااور طویل سفراور بڑی تکلیف کے بعدیہ قافلہ جنگل میں مالی کے ملک تک دور تک چلا کیا تو اس نے انہیں خوش آ مدید کہا اور ان کی عزت افزائی کی اور بیلوگ مالی کے بڑے بڑے آ دمیوں کے وفد میں جواییخ سلطان کی تعظیم کرتے اور اس کے حق واطاعت کوادا کرتے تھے اپنے جھیجے والے کی طرف واپس آ گئے اور انہوں نے اپنے تھیجنے والے کی مرضی اور تھم کے مطابق سلطان کاحق ادا کیا اور اپنا پیغام پہنچایا اور سلطان کو بادشا ہوں پر ان کے تو اضع کرنے كى وحدے بہت عزت حاصل بوگئى۔

en and fifte a free for the least of the last of the l

# فصل حاکم تونس کے ساتھ سلطان کے رشتہ داری کرنے کے حالات

جب سلطان ابو یکی گی بیٹی سلطان ابوالحسن کی مجبوبہ لونڈیوں کے ساتھ طریق بیس اس کے خیموں میں فوت ہوگئ تو اس کے دل میں اس کا غم باقی رہ گیا کیونکہ وہ اس کی سلطنت کی عزت کرنے اور گھر کی نگرانی کرنے اور معاملات میں کا میاب ہونے اور ترفہ کے اصولوں اور صحبت میں لذت عیش سے فائدہ اٹھانے کی بہت دلدادہ تھی کی اُسے خیال آیا کہ وہ اس کی بہن کو اس کے عوض میں حاصل کرے اور اس کی منگئی کے بارے میں اس نے اپنے ولی عریف بن کی امیر زغبہ اور اپنی کو اس کی عوصت کی فوجوں اور نیکس کے فتیہ الفتو کی ابوعبد اللہ محمد بن سلیمان محمد میں اور اپنی علام عزر الحصی کو جمیجا پس وہ ۲ ہم کے جمیس بہنچ اور ان کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کیا گیا اور اس نے ان کی صد درجہ تکریم کی۔

حاجب البوعبداللد کی سلطان سے سما رش : اور جب ابوعبداللہ بن تا فراکین نے ان کی آمد کی فرض کے بارے فین اپنے سلطان سے سازش کی اوراس نے اپنے حم کو اطراف کے حملوں اورلوگوں کے حکم سے بچاتے اوراس تم کی دلہن کی عظمت کی خاطراس بات کے مانے سے انکار کردیا اوراس کا حاجب ابن تا فراکین سلسل اس کے سامنے اس کا م کی اہمیت کی عظمت بیان کرتا رہا کیونکہ ان دونوں کے درمیان رشتہ اوردوق کے پچھ گرشتہ عہد و پیان بھی تھے بہاں تک کہ اس نے اس کی بات بان کی اوراس کی خرورت پوری کے درمیان رشتہ اوردوق کے پچھ گرشتہ عہد و پیان بھی تھے بہاں تک کہ اس نے اس کی بات بان کی اوراس کی خرورت پوری میں لگ گیا اوراس نے بیکام ان کی تیاری کے درمیان رشتہ داری ہوگئی اور حاجب دلین کے سامان کی تیاری کی میں ان کیا اوراس کے بیک کہ اس نے پوری تیاری کی اور رہی الاقرام و حکمت سے سرانجام دیا اور جشن کیا اوراس پیچی ان اور پیلی ان اور پیلی اس کے حق کے قیام کے لئے لئے جائے اوراس نے اپنی آئے درمیان اور خرب وہ درواز سے موحدین کے مشائح کو جمیعا جن کا لیڈرعبدالواحدین میں انہیں مولا نا سلطان ابو یکی کی وفات کی خبرل گئی اور جب وہ درواز سے سلطان ابو کی کی وفات کی خبرل گئی اور جب وہ وادر سے بیا تین کے باس بینچے قواس نے ان سے تحزیت کی اوراس نے والی کی وفات کی خبرل گئی اور جب وہ مطلان ابواکون کے باس بینچے تو اس نے ان سے تحزیت کی اوراس کے باس بینچے تو اس نے ان سے تحزیت کی اور ان کی بہت عزت کی اوراس نے والی قضل کے مطائی فضل کے مطائی فضل کے مطائی اور کو بیاں بینچے تو اس نے ان سے تحزیت کی اوران کی بہت عزت کی اوراس نے والی فضل کے مطائی فضل کے سے موحد کی کی باس بینچے تو اس نے ان سے تحزیت کی اوران کی بہت عزت کی اوراس نے والی فضل کے مطائی فضل کے سے موحد کی اوران کی بہت عزت کی اوراس نے والی قصل کے مطائی فضل کے سے مطاف کی بیاس بینچے تو اس نے ان سے تحزیت کی اوران کی بہت عزت کی اوراس نے والی کی مشائی فضل کے مطائی فولوں کی میان کی اوران کی بیت عزت کی اوران کی بیت عزت کی اوران کی بیت عزت کی اوران کی جو کی مشائی کو اوران کی بیت عزت کی اوران کی بیت کی دوران کی

ساتھ جوعبد کیا تھا کہ وہ اس کے باپ کی دراثت کے حصول میں مدد دے گا اسے بہت اچھی طرح پورا کیا ہیں وہ گھر میں اس کے ساتھ مطمئن ہوگئی یہاں تک کہ وہ سلطان کے مددگاروں میں شامل ہو کر اس کے جھنڈوں تلے افریقہ چلا گیا۔ ان شاءاللہ۔

# 

# ا فریقہ پرسلطان کے چڑھائی کرنے اور

#### اس يرغالبآنے كے مالات

اگرسلطان ابویجی کی دوی اور رشته کاپاس ند ہوتا توسلطان ابوالحن کی آنکھا فریقہ کی کھومت کی طرف آخی ہوئی تھی اورہ اس کے لئے اوقات مقرر کرنے لگا اور جب اس نے رشتہ کے بارے بین اسے پیغام بھیجا اور تلمسان بین پر بات مشہور ہوگئی کہ موصدین نے اس کی مثل کی کورو کر دیا ہے تو وہ منصور تلمسان سے اٹھا اور جلدی سے فاس کی طرف گیا اور عطیات کا رجمر کھولا اور فوج کی کمڑور کیوا کور دور کیا اور اس نے مغرب انصلی پر اپنے بوتے منصور بن امیر ابو مالک کو امیر مقرر کیا اور اخریقہ پر چڑھائی کرنے کی نیت کو پولیس کے مضوط کرنے بین نے مغرور سے نواح پر امیر مقرر کیا اور افریقہ پر چڑھائی کرنے کی نیت کو پولیس کے مضوط کر کے بیا اور جب اسے ضرورت کی تحمیل اور ذفاف کی بیقی خربینی گئی تو اس کا ارادہ مختلہ اپر گیا اور جب رہب سے مواجب الوجی کو فوت ہو گیا اور جب اسے ضرورت کی تحمیل اور ذفاف کی بیقی خربینی گئی تو اس کا ارادہ مختلہ اپر گیا مواجب الوجی میں سلطان کے عزائم بیدار ہو گئے اور ابن قیام اور حاجب الوجی بین کا تو اس کے بات کا کام کیا تو اس وجہ سے سلطان کے عزائم بیدار ہو گئے اور ابن کی اور اپنے جو اسے موالہ کیا احراج کی اور اپنے بیائی احرکو ولی عبد تو اس کے بات کی کرئی رو سے جو اسے مدوکار دیے تھے وہ اس کی اور اپنے باپ کی تحریک رو سے اس کی وہ کو میدی پر اور سلطان نے اپنی تحریکی رو سے جو اسے مدوکار دیے جو اسے مطالبہ کیا کہ موری کی رو سے بوائس کی پاس سفی بھا کی تحریک کی موریک کی دورہ اس کی پاس سفی بھائی کی تحریک کی تو اس کی کام کی تا کر ایک کام کی تا کور ایک کی گئی ۔

افر ایقتہ مرح ہوائی کا طریق اختیار کیا تھا اور اس با ڈکو تو دیا تھا جو اس نے اپنی تحریک رو سے ان برقائم کی تھی۔
افر ایقتہ مرح ہوائی کی کام کی تاریک تا کہ کو خون کور کی اور سے ان برقائم کی تھی۔
افر ایقتہ مرح ہوائی کی کام کی تاریک تا اور اسے اس کی کو کیک تاریک کی اور اس ان کی گئی۔

افر افتہ میر چڑھائی بین اس نے افریقہ پر چڑھائی کرنے کا پختہ ارادہ کرلیا اور خالد بن تمزہ بن عربھی تیار ہوکر چلنے کے لئے اس کے پاس آگیا پس اس نے عطیات کارجٹر کھول دیا اورلوگوں میں افریقہ کی طرف جانے کا اعلان کر دیا اوران کی کمزور یوں کو دورکیا اور مولا ناامیر ابو یکی کا پوتا المولی ابوعبراللہ جو بجاریکا حاکم تھا۔ مآب کتریب اپنے دادا کی وفات کے

بعد سلطان ابوالحسن کے پاس اپنے باپ کی سفارت لے کراوراس سے اپنی عملداری پر قائم رہنے کا مطالبہ کرتے ہوئے آیا اور جب وہ اس سے مایوں ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ وہ خود افریقہ پر چڑھائی کرنے لگا ہے تو اس نے اس سے اپنے مقام گ طرف دالیں جانے کا مطالبہ کیا تو اس نے اس کے مطالبہ کو پورا کردیا اور وہ بجامیہ کی طرف چلاگیا۔

اور جب سلطان نے 8سے بھی عیدالانتخا کی رسم ادا کر لی تواس نے اپنے بیٹے امیر الوعنان کومغرب اوسط کا امیر مقرر کیا اور اے حکم دیا کہ وہ اس کے تمام امور کی نگرانی کرے اور اس کے ٹیکس جمع کرنے کا کام بھی اسے سپر دکیا اورخود افریقہ جانے کے ارادے سے کوج کر گیا اور وہ اور حجرا کا امیر خالدین جمزہ اپنے مدد گاروں کے ساتھ چلے اور جب وہ وہران میں اتر اتو وہاں اسے قسطیلہ اور بلادالجرید کا وفد بلاجس کی پیشوائی اس کا امیر جنگ اور اس کے بھائی عبد الملک کی امارت کا مد دگارا حدین کی اورامیر تو زریجیٰ بن بملول جوامیر ابوعمر العباس ولی عبد کے خروج کے بعد تو زرسے اس کے پاس آگیا تھا اور وہیں تونس میں فوت ہو گیا تھااور رکیس نفطہ احمد بن عامر بن عابد کرر ہے تھے بید دونوں ولی عہد کی وفات کے بعد ای طرح ان کے پاس واپس چلے آئے تھے کہل بیرؤساءا پنے ملک کے سربرآ وردہ لوگوں کی جماعت کے ساتھ اسے دہران میں ملے اوراس کی بیعت کی اوراس کی اطاعت کافق ادا کیا اور امیر طرابلس محدین ثابت ان کے ساتھ شامل نہیں ہو سکا تھا اس نے اپی بیعت ان کے ساتھ بھیج دی تو اس نے ان کے وفد کی عزت کی اور انہیں ان کے امصار کا امیر مقرر کر دیا اور انہیں ان کی عملداریوں کی طرف بھیج دیااوراس نے احمد بن می کواپنی رکاب کے ساتھیوں اوراپنے مردگاروں میں شامل کرنے کے لئے پیژایاا ورجلدی جلدی چلنے لگا اور جب وہ بجائیہ کے مضافات میں بن حسن میں اتر اتو وہاں اس کوامیر بسکرہ وبلا دالزاب منصور بن فضل بن مزنی اینے اہل وطن کے ایک وفد کے ساتھ امیر زوادرہ یعقوب بن علی بن احمد اور بجائیہ اور شطنطنیہ کے مضافات کا صحرائی امیر ملے' پس وہ انہیں عزت واکرام کے ساتھ ملا اور انہیں اپنے ساقہ میں شامل کرلیا اور اس نے اپنے باپ کے یروردہ قائد حموین کی عسکری کواپنے آ گے بھیجااور جب اس نے بجابیہ کے میدان میں پڑاؤ کرلیا تو ابوعبداللہ اور اہل شہرنے سلطان کے خوف اور محبت ہے اس کی بات نہ مانی اور اس کے اردگرد سے منتشر ہو گئے اور ان کے مشائخ قضاء فتو کی وشور کی سلطان کی مجلس میں گئے اور اس کا حاجب فارح بن سیدالناس ان ہے پہلے اس کے پاس پیچ گیا اور اس کی اطاعت اختیار کر کی اوراس نے اسے اس کی سوار یوں کی ملا قات کرنے باہر نگلنے کے لئے واپس جیجاا دروہ چلا گیا اور جب اس کے جھنڈ پےشہر کے قریب ہوئے تو مولی ابوعبداللہ نے جلدی کی اور اُسے شہر کے میدان میں ملااورا پے چیچے رہنے کے بارے میں عذر کیا تو اس نے اس کا عذر قبول کیا اور عزیز بیٹے کی طرح اس سے حسن سلوک کیا اور سنین کے نواح میں کومیہ کی عملداری اسے جا گیر میں دی اور تلمیان میں اس کا وظیفہ بڑھا دیا اور اے اپنے بیٹے ابوعثان حاکم مغرب کے ساتھ کر دیا اور اے اس کے متعلق وصیت کی اور وہ بچاپیہ میں داخل ہوا تو اس نے ان سے بےانصافیوں کو دور کیا اور ٹیکس کا چوتھائی حصہ انہیں معاف کر دیا اور اس کی سرحدوں کے احوال برغور وفکر کیا اور ان کو درست کیا اور ان کے شکافوں کو پر کیا اور وزراء کے طبقہ اور اس کے نمائندوں میں سے محد بن النوار کواس کا امیر مقرر کیا اور اس کے ساتھ بنی مرین کے محافظ اور اپنے درواز ہے سے خراج کے کا تب برکات بن حسون بن البواق کوا تارااورخود چلنے کے لئے تیار ہوکر کوچ کر گیااور قسطینہ میں اتر ا۔

ابوزید کی بیعت : اور قسطینہ کے امیر ابوزید جومولا نا سلطان ابویجیٰ کا پوتا تھا اس نے اور اس کے دونوں بھائیوں

ابوالقاسم بن عنو کی گرفتاری : اورایک جماعت قابس چل کی اورعبدالملک بن کی نے امیر ابوابوه منص کے ساتھی اور شخ الموحدین ابوالقاسم بن عنو اور سدو یکش کے شخ بی سین صحر بن موی کواس جماعت کے لوگوں کے ساتھ گرفتار کرایا اور انہیں پا بجولاں سلطان کے پاس بھے ویا اور سلطان نے اپنی فوجوں کوٹونس کی طرف بھیجا اور بی عکم کر میں سے اپنی بی کے رشتہ کی بیاس سلیمان کوان کا سالا رمقر دکیا اور سلطان نے اپنی فوجوں کوٹونس کی طرف بھیجا اور اس کے ساتھ بھیجا کی دور تو نس میں اثر کران پر قابض ہوگے اور ابن کی وہاں سے اپنی مملداری میں چلاگیا کیونکہ سلطان نے اسے وہاں کا امیر مقر دکیا تقااور اس سے اسے اور اس کے خواص کو سواریاں اور خوس کی دور وہاں اسے قاصدا میر ابو تفق کے سرکے ساتھ ملا اور بڑی فتح صاصل ہوئی بھر وہ تو نس کی طرف کوجی کر گیا اور محمدادی الآخر ہی میں کو بدھ کے روز وہاں اثر ااور توشن کی اور اس کی اور اس کی اطاعت احتیار کی اور اس کے فوجوں کو بی وہوں کی درواز سے تک بی موز کو بی کی درواز سے تک بی موز کو بی کی درواز سے تک بی کی مورد انہ کی کی درواز سے تک کی مورد کر گیا ہوں کی درواز سے تک کی مورد کی دو قطار میں بنا کی بوریک سے درواز اور اس کی خواص کی درواز سے کی کی درواز سے تک کی مورد کی دو قطار میں بنا کمیں جو تین چارمیل سے ذیادہ می تھیں اور بور کی دو قطار میں بنا کی اور اس کے درواز سے کی امیر زغیہ اور اس کے کی طرف کے اور سلطان ابو یکی کا بھائی ابو عبداللہ می اور اس کے با کی با تھاس کی جائی ابو عبداللہ می اور اس کے با کی باتھ اس کے بھائی ابو عبداللہ می اور اس کے باکی خواص کی باتھ اس کے بھائی ابو عبداللہ می اور اس کے بیا تھا ساتھ ابو می خواتی کی ایون کی بی تھا سے بھائی خوات کی بیا تھا ساتھ ابور کی خوات کی بیا تھا سے بھائی خوات کی بیا تھا سے بھائی خوات کی بیا تھا سے بھائی خوات کی بیا تھا سے بیا تھا کی خوات کی بیا تھا سے بھائی خوات کی بیا تھا سے بیا تھا سے بھائی خوات کی بیا تھا سے بیا تھا سے بھائی خوات کی بیا تھا سے بھی کی خوات کی بیا تھا سے بھی کی دورت کی بیا تھا سے بھی کی بھی کی دورت کی بیا تھا سے بھی کی دورت کی بھ

قسطینہ میں اپنے بیٹوں سمیت قید سے پس سلطان ابوالحن نے ان کورہا کر دیا اور وہ اس کے ساتھ تونس گئے اور وہ اس جماعت کی زینت سے جنہیں بنی مرین کے شرفاءاور کبراء میں شارنہ کیا جاتا تھا اور اس کے ڈیئے پٹ گئے اور جھنڈ لے لہراگئے اور جماعتیں صف درصف اس سے موافقت کرتی تھیں یہاں تک کہ وہ شہرتک بہنچ گیا اور زمین 'فوجوں سے موجیس مارنے لگیں اور ہماری بجھ کے مطابق اس جیسا وں بھی نہیں و یکھا گیا۔

سلطان کامکل میں داخل ہونا: اورسلطان کی میں داخل ہوا اور ابوجہ بن تا فراکین کوا پی پیشاک بلورخلعت دی اور اپنے گوڑ ہے کو گام اور زین سمیت اس کے قریب کیا اور کوگ ہوا اور ان کا چکر لگایا اور وہاں سے متعلقہ باغات میں جائل ہوا اور ان کا چکر لگایا اور وہاں سے متعلقہ باغات میں جائل ہوا اور ان کا چکر لگایا اور وہاں سے متعلقہ باغات میں جائل ہوا گایا اور وہاں سے متعلقہ باغات میں جائل ہے جہیں راس الطابیہ کہا جاتا تھا ہیں اس نے اس کے باغات کا چکر لگایا اور وہاں سے اپنے پڑاؤش آ گیا اور چکی بن سلیمان کو ایک فوج کے ساتھ قصبہ تو نس میں اس کی جاغات کا چکر لگایا اور امیر ابوحفض کی جاعت اور قابس کے قیدی سلیمان کو ایک فوج کے ساتھ قصبہ تو نس میں اس کی جائل میں موٹ کو ان سے جنگ کرنے کے بارے میں فقہاء کے باجوال میں کہ بیا ہوگیا اور اس کے باس پہنچ تو اس نے ابوالقاسم بن عتو اور صحر بن موٹ کو ان سے جنگ کرنے کے بارے میں فقہاء کے بادی کو ان اس کے باس کے باس کے باس کے تا را در اقدار دوسرے دن میں کو قیروان کی طرف روانہ ہوگیا اور اس کے نواح میں چکر لگایا اور المحنوب کو تیروان کو گوروان کو گئر رات پر کھڑا اور المحنوب کو تیروان کو گئر رات کے گئر اور المحنوب کی تاری کھڑا اور المحنوب کی اور المحنوب کی اور المحنوب کی اور المحنوب کی تاری خوال سے جرت حاصل کی اور راستے اور کو میں اور جہات پر میں اس میں کو تا را اور تو کو میں اور جہات پر میں اس میں ہوئی اور المحنوب کی جا کہ ہوئی اور اس کے میں بری فتح حاصل ہوئی اور اس کے مقاوران کے اور کو میں اور جہات پر میں میں میں ہوئی اور اس کے کارے میں بری فتح حاصل ہوئی اور اس کے مقاوران کے کارے میں بری فتح حاصل ہوئی اور اس کے مقاوران کے کارے میں بری فتح حاصل ہوئی اور اس کے مقاوران کے کارے میں بری فتح حاصل ہوئی اور اس کے مقاوران کے اور اس کے کارے میں بری فتح حاصل ہوئی اور اس کے کرنہ وہاں کے کارے والعاقبۃ للمتھیں ۔

اور شعراء فتح کی مبارک باد وینے کے لئے اس کے پاس تونس کے اور اس دفعہ ابوالقاسم الرموی جونو جوان ادیوں میں سے تھاان سب سے آ گے تھااس نے اس کی خدمت میں مندرجہ ذیل اشعار پیش کئے۔

"جب تو بلا تا ہے تو مشرق و مغرب سختے جواب دیے ہیں اور مکہ اوریٹر ب ملا قات سے خوش ہوتے ہیں اور مھڑ مراق اور اس کے شام نے کھتے آ واز دی کے جلدی آ و کہ دین کی خوابی تنہارے ہاں ورست ہوتی ہے ہیں نے سختے اشارہ کیا ہے اور قریب کیا ہے کہ منابر مبارک با دویں اور ان پر داعیان حق تیرے نام کا خطبہ دیں 'پن ہمارے ہر دور وزنز دیک کے آ دی نے اطاعت کے لئے جلدی کی اور وہ اطاعت اطاعت البی شار کی جاتی ہے اور روشن شہر اور دووں نے مجتب ورغبت سے تیرااشتیات کیا اور تو امیدوں کے لحاظ سے قریب و دور ہوتا ہے اور روشن شہر میں سختے لوگوں نے لیک کہا اور تو ناصر کے افق پر دیکھ رہا تھا اور ذات اخیل سے تیرے پاس وفد آئے اور تیرے ساتھوں نے آئیں خوش آ مدید کہا اور انہوں نے بجانے کی سرخی کی وجہ سے دیر نہیں کی بلکہ شکلات ہموار تیرے ساتھوں نے آئیں خوش آ مدید کہا اور انہوں نے بجانے کی سرخی کی وجہ سے دیر نہیں کی بلکہ شکلات ہموار

ہوگئیں بچاہیائے سرکشی کی مگر جب فوجیس آگئیں تو تو نے پہاڑوں کو لٹتے دیکھااوران میں نے فرماں برداراور اطاعت گزارنے جلدی کی اوران میں سے جھڑ الواور فسادی نے اطاعت اختیار کر لی اور تونس ایک خوف زوہ شیرتهااور تیرے پاس آ کرمحفوظ و بامون ہو گیااوراس کے باشندے شکاری کے لئے ایک برندے کی طرح تصاوراس کی قوت ہے وہ صاحب عز وشرف ہو گئے اور اس تیل ہوان کے لیڈر کی پناوگاہ تھا اور اب توسب کی بناہ گاہ اور بھا گنے کی جگہ ہے اور وہ سمجھتا تھا کہ زمانے نے اسے تم پر فتح دی ہے پس اس نے زندگی کو جواب دیا اور زندگی خوشحالی تھی اور ای طرح ابن طالع کا حال ہے اگر چیعمر میں وہ زیادہ ہے مگر تو اس کا باپ ہے اور تیراعدل وانصاف خلفائے راشدین کی طرف منسوب ہوتا ہے اور تو نے اس کے نصیبے کے ملک اور قربانی کا جماؤ تاؤكيااور بحراب ومركب في مخص تمايال كيااور جب بادشامون كوشراب لذت ديت التواى لئة قرآن لكها اور پڑ ھاجاتا ہے اورا گرلوگوں کی جانب مصوی ملتی ہے تو تو چاشت کی رکعات پر مداومت کرتا ہے اورا گر وہ شام کی شراب نوشی کی تعریف کرتے ہیں تو تیری شراب شام کومرتب ذکر پڑھنا ہے اور اگر وہ بداخلاق ہیں اور جاب اختیار کر گئے ہیں تو تو نہ بداخلاق ہے اور نہ جاب اختیار کرنے والا ہے اور خصائل نے تجھ سے بزرگ حاصل کی ہے جب زمانہ کڑوا ہوجاتا ہے تو وہ شیریں اور میٹھے ہوجاتے ہیں' جس طرح قوم کے پیشوا گھر کو مضبوط بناتے ہیں تو قحطان اور یعرب ان کے فخر میں اضافہ کردیتے ہیں وہ بہا دروں کے دل کومطیع کر چھوڑتے میں اور عبیداورا غلب ان کے مقابلہ ہے گریز کرتے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں کہ بادشاہ ان کی پٹاہ میں آتے ہیں ا وہی بڑے اور بڑی زمین والے ہیں اور وہی بڑی سلطنت کے مالک ہیں اور ان کا گھر سات آسانوں کے اوپر بنا ہوا ہے اور بغدادان کی جنگ ہے حسد کرنے لگا ہے اور ہتھیا رجا ہتے ہیں کدوہ ان کے رشتہ داد ہوں ان کے بیت المجد سے ستارے (وَثن ہو گئے ہیں اور مشرق ومغرب ان سے بوے مرتبے والے ہو گئے ہیں 'جیرت ہے کهان کاایک گروه غریبه پین ہے جے تجی بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ عرب بن جاتا ہے اور عبدالحق طالب حق ین کر کھڑا ہوا ہے کہی جس چیز کی طلب میں وہ کھڑا ہوتا ہے وہ اس سے ضائع نہیں ہوتی اوراس نے یعقوب کو پیچیے چپوڑا ہے جواس کے راہتے کی اقتراء کرتا ہے اور وہ اس میں غلطی نہیں کرتا اور وہ اچھاراستہ ہے اور اس نے عثان کو پیچیے چھوڑا ہے خدا کی متم وہ اس بات پر بختہ یقین رکھتا ہے کہ اسلام ایک راستہ ہے اور اس نے خدا کی راہ میں کی حملے کئے بیں اور جن چیز وں کو کقار نے بلند کیا تھاوہ پر باوہو گئی ہیں اور جب اللہ تعالیٰ نے ایسے احمان کو پورا کرنا چاہا۔ تو ہم ہے اطاعت گزار اور گنهگارنے اس کی قصداری لے لی۔ دین حلیف کے نشان نے تھے ہے انکارکیا کہ تاریکی حق کی کرن سے خالی ہو پس تو وہ چیز لایا ہے جے اللہ اپنی رضامندی کے دستہ پر چلنے والے کے لئے پند کرتا ہے اللہ رح حکم سے میرتن کے قیام کا وقت ہے اور تیری طرف سے ایک ماہر تیر انداز اس کی حفاظت کرتا ہے اور اللہ کے بندے تنہارے بیروکار ہو گئے میں اور انہیں تمہاری جانب سے مراقب ومناصب ملے میں اور فریب کاری سے حملہ کرنے والوں پر وہ مصیبت آئی ہے جس نے ان سے عزائم کمزور کر دیے ہیں اور ان کے پاس ایک نگران واعظ کھڑا ہے اور تو نے راہ خدا میں صحیح کوشش کی ہے اور کفار تیری جنگ سے خاکف ہو گئے ہیں اور تو نے غارت گروں کے ہاتھ سے امت کو بیایا ہے اور یہ بہتر جہاد بلکہ واجب جہاد ہے اور دنیاد ہن بن گئی ہے جے تیر سے ما فذ نقد مر لئے جاتی ہے اور ہرشمر کے لوگوں نے

تیری تمنا کی ہے اور ہرز بین تیرے ذکر سے سر سنر ہو جاتی ہے اور زبین ایک منزل ہے جس کا تو ما لک ہے اور وہاں جب کرنے والا معظم ہی فروش ہوتا ہے تو نصف زبین پر وراثت کے ذریعے اور نصف کو حاصل کر کے مالک ہوا ہے لیس وراثت اور کمائی کی سب زبین انجھی ہے اور ایک فوج پائی اور کشیوں پر سوار ہوتی ہے اور دوری فوج تیز رفتار تیلی کم والے گھوڑ ول پر سوار ہوتی ہے اور ایک فوج عدل وافساف اور تقوی کی ہے اور خدا کی قتم بیسب سے قیمتی اور غالب فوج ہے ہر سواری سوار کو زینت وی ہے اور سوار سے سواری زینت ویل ہے اور کتنے حاصل کرتی ہے اور ہمزیز وہار یک اور خوا ہے اور ہم کو اور چک داراور کا ہے کرنے والی ہے اور کتنے میں کا تب ہیں جن کی کلیائی اور دوات موجود ہے اور وہ شخ کو خط کھتے ہوئے اسے پڑھتا ہمیں وہ بہا دروں کے ہماں سے شیر کی طرح کو رفتا ہم اور کتنے ہیں کا تب ہیں جن کی بیاس سے شیر کی طرح کو رفتا ہم اور کتنے ہیں کا تب ہیں جن کی بیاس سے شیر کی طرح کو رفتا ہم اور اور کا کا برا کا رئیس کرتا اور وہ کی گھر کی گھر ہم ہوتے ہیں اور کتنے ہی کا تب ہیں جن کی بیزہ زنی کا عربوں کی جنگوں کا ماہرا کا رئیس کرتا اور وہ کی گھر کی کا میں ہم اور اس پر مار تی کرتا ہم اور اس پر مار کی کا میں ہم اور اس پر داور کی دامن کا زمین کرتا ہم اور اس پر داور کی دامن کا زمین کرتے ہیں اور اسے علم ایک ربھ ماصل ہے جو گل ربگوں کا حاصل ہے جو گل کی جاور اس کی ورکھ سینا پھر تا چھر ہم ہو تے ہیں اور اسے علم ایک ربھ ماصل ہے جو گل ربی کی حاصل ہے جو گل می اور اس کی ورکھ سینا ہم اور اس پر داور کی دامن باز کرتے ہیں اور اسے علم ایک ربھ میں وہ یا کہ برے برے برے برے میں اور اس کی ورکھ میں اور اس کی ورکھ کی طرف ربٹ کی تا ہے۔

اور کھے دنیا کے ہر قیم اور سافر پر جو آتا جاتا ہے فضیلت حاصل ہے اور اے عادل! رضامنداور متقی مالک اس کے بلند مناقب پڑھے اور کھے جائیں گو نے ہم میں احسان کا وہ طریقہ اختیار کیا ہے جس سے تونس دور ونزویک کے دی کو برابر کر دیا ہے اور تو نے عبادت گزاروں میں ہے ہوتے ہوئے انہیں بلند کردیا ہے اور تقی تیرے قریب ہوتا ہے اور تو نے عالم ہوتے ہوئے کم کی قدر کو بلند کیا ہے پس علم اور طالبان علم کو تیری ضرورت ہے کہ تو کو تیری ضرورت ہے کہ تو کے اور تیری مرح فرض ہے اور کون شخص ریت کو شار کرسکتا ہے اور تیجب ہے کہ تو کسی قدر دیتا ہے سواریاں عطا کرتا ہے اور پیند کرتا ہے اور سمندرکو تیرے ہاتھوں سے سے اور تیرے ہاتھوں سے سے اور تیرے ہیں جس سے لوگوں کا کھانا بینا خوشگوار ہواور تو ہمیشہ ہی اپنی پر رگی کی بلندیوں پر چڑھتا رہے اور تیرا جمونا دیشن مصیبت زدہ اور مقتول رہے ۔ تو نے اس کے ساتھ اپنی انتہا کی بلندیوں پر چڑھتا رہے اور تیرا جمونا دیشن مصیبت زدہ اور مقتول رہے ۔ تو نے اس کے ساتھ اپنی انتہا کی خواہشات کو پالیا ہے پین نے کوئی اچھا کام دشوار ہوتا ہے اور نہ شکل ہوتا ہے۔

BARRATER BARRATER BARRATER BARRATER BARRATER BARRATER BARRATER BARRATER BARRATER BARRATER BARRATER BARRATER BA

要成年,这样的。这是美国的人的"数"的"多",这样的"数"的人,这个人的"数"的

There is a transfer of the second of the sec

# قیروان میں سلطان ابوالحن کے ساتھ عربوں کے جنگ کرنے اوراس دوران میں ہونے

#### والےواقعات کے حالات

بی سیم کے یہ کعوب افریقہ میں صحرا کے رؤساء تھا اور انہیں حکومت پر فخر حاصل تھا اور وہ اس کے آغاز سے بلکہ

اس سے بھی پہلے کی دوسر سے کونہ جانے تھے اور جب سے معزی عرب آغاز اسلام میں حکومتوں اور سلطنوں پر متفلب ہوئے
یہ بنوسلیم مضافات اور جنگلات کی طرف چلے گئے اور اپنے صدقات ہوئی شکل سے دیتے اس وجہ سے خلفاء ان سے پریشان

ہو گئے یہاں تک کہ مصور نے اپنے بیٹے مہدی کو وصیت کی کہ وہ ان میں سے کسی کی مدونہ لے جیسا کہ طبری نے بیان کیا ہے۔

پس جب عبای حکومت منتشر ہوگئ اور بجی موالی خود سر ہو گئے تو یہ بنوسلیم ارض نجد کے جنگل میں طاقت ور ہوگئے اور

انہوں نے حرمین کے حاجیوں پر حملے کئے اور انہیں تکلیف پہنچائی اور جب اسلامی حکومت عباسیوں اور شیعوں میں منشم ہوگئ
اور انہوں نے قاہرہ کی حد بندی کی تو فتر اور طاقت کے باز ارگرم ہو گئے اور انہوں نے دونوں حکومتوں سے طلم کیا اور راستوں
کو بند کر دیا چر عبیدیوں نے انہیں مخرب کے بارسے میں اکسایا اور یہ بلالیوں کے چیچے برقہ چلے گئے اور اس کی قاور اس کے خلاوں میں حکم چلایا۔

بر بادکر دیا اور اس کے خلاوں میں حکم چلایا۔

این غانیدگی بعناوت جی کہ ابن غانید نے موحدین کے طلاف بغاوت کی اور طرابکس اور قابس کی شرقی حدود میں کوو نے لگا اور بخی بھی اور بنی سلیم وغیرہ عربوں کی پارٹیاں بھی ان کے ساتھ شامل ہوگئیں تو انہوں نے اس کے ساتھ شامل ہوگئیں تو انہوں نے اس کے ساتھ شامل کرنواح وامصار پر حملے شروع کر دیے اور سب فتہ کو ہوا دیے گے اور جب ابن غانیے اور قرآتش فوت ہو گئے اور آل الی حفص افریقہ میں خود مختار ہوگئی اور زواود و امیرا بوزکر یا بھی بن عبد الواحد بن الی حفص افریقہ میں خود مختار ہوگئی اور آن نے ان کے مسافروں کو تک کیا اور انہیں افریقہ میں جا گیریں ویں اور انہیں ان کی طرابلس کی جولاں گاہوں سے لے گیا اور انہیں قیروان میں اتا را اور و ہاں انہیں علومت میں ایک مقام اور اعتراز حاصل تھا اور جب بنی الی حفص کی سلطنت میں انتشار ہوا اور کھو ب نے صحراکی ریاست مخصوص کر کی اور ان کے شرفاء میں فساد کروا دیا اور ان میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی اور ان دونوں نے ایک دوسر سے مخصوص کر کی اور ان کے شرفاء میں فساد کروا دیا اور ان میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی اور ان دونوں نے ایک دوسر سے بنقصان اٹھایا اور مولا نا امیر ابو یکی اور امیر کے بھائی حزہ بن عمر کے درمیان جھڑ ااور جنگ ہوری تھی جس میں پانسہ پلٹتا رہا تھا تو اس نے اس جنگ میں بی عبد الواد کے افریقہ سے رغبت رکھنے اور اس کی سرحدوں پر قبضہ کرنے کے لائج سے ان

ا بوالہول بن حمر ہ کافکل: اور جس روز وہ شمر میں داخل ہواای روز اس نے ان کے بھائی ابوالہول بنی حمر ہ کو گرفتار کرایا اور قصبہ میں اپنے گھر کے دروازے پر ہاندھ کراہے قل کر دیا اور وہاں ان کے پیچے پڑگیا اور وہ سلطان ابوالحن کے پاس یلے آئے اور انہوں نے اسے افریقد کی حکومت کے متعلق رغبت دلائی اور اس سے اس کے بارے میں مدوطلب کی اور جب سلطان نے وطن پر قبضہ کیا تو اس کے غلبے کا حال موحدین کے غلبے کے حال سے اور صحرا پراس کی شاہی ان کی شاہی سے مخلف تھی اور جب اس نے حکومت پر ان کے غلبے اور نواح وامصار میں اس نے انہیں جو بکثرت جا گیریں دی تھیں انہیں دیکھا تواسے ناپیند کیا اور موحدین نے جوامصار انہیں جا گیرمیں دیے تھے اس کے بدلے میں انہیں مقررہ عطیات دیے اور ان کاٹیکس زیادہ کر دیا اور صحرائی رعیت نے اس کے پاس شکایت کی اور ٹیکس کے عائد ہونے سے جسے وہ خفارہ کہتے تھے ان کے ساتھ جو بے انصافی اورظلم ہوا تھا اس کی بھی شکایٹ کی تو اس نے انہیں اس سے روک دیا اور رعایا کوبھی اشارہ کیا کہ وہ انبین اس سے روک دیں تو وہ پریثان ہو گئے اور ان کے اراد بے خراب ہو گئے اور حکومت کا دباؤ ان پر بڑھ گیا تو وہ اس کی گرانی کرنے گے اور ان کے ذوبان اور بوادی نے بھی بیاب سن کی اور انہوں نے بنی مرین کے خدام اور افریقہ کی سرحدوں اوران کے شکافوں کے میگز نیوں پرجملہ کردیا اوران کے اور سلطان اور حکومت کے در میان ماحوٰل تا ریک ہو گیا اور مہدیہ ہے واپسی کے بعدو ہاں کے مشائخ کا ایک وفدتونس میں اس کے پاس آیا جن میں خالد بن حز واوراس کا بھائی احمداور خلیفہ بن عبداللہ بن مسکین اور اس کاعم زاد خلیفہ بن بوزید جو اولا وقوس میں سے تھا' شامل تھے' پس سلطان نے انہیں خوش آید بد کہااوران کی عزت کی پھرامیر عبدالرحن بن سلطان ابو بچیٰ نے زکر یا بن اللمیانی کوجواس کے مددگاروں میں شامل تھا' اس کے قریب کردیا اور آس کے حالات میں سے بیجی ہے کہ وہ معرفی اپنے باپ کی وفات کے بعد سے بیمی مشرق سے والیس آگیا تھا جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں ایس اس نے جہات طرابلس میں اپنی دعوت دی اور ذباب کے اعراب نے اس کی تابعداری کی اور حاتم قابس عبدالملک بن علی نے اس کی بیت کی اور سلطان کی غیر حاضری میں تا مریز دکت کو برباد كرنے كے لئے اس كے ساتھ تونس گيا جيساكہ ہم بيان كر چكے ہيں اور كى روزتك اس پر قبضہ كئے ركھا اور جب اے سلطان

کی واپسی کاعلم ہوا تو وہاں سے بھاگ گیا اور تلمسان میں عبدالواحد بن اللمیانی سے چٹ گیا یہاں تک کے سلطان ابوالحن اپنی فوجوں کے ساتھ اس کے قریب آگیا تواس نے انہیں چھوڑ دیا اور اس کے پاس گیا اور اس نے اسے عزت کے مقام پراتارا اور بیاس کے مدد گاروں میں شامل ہوگیا یہاں تک کہ اس نے تونس پر قضہ کرلیا اور اس وفد کی آمد کے بارے میں اس کے باس شکایت کی گئی کہ انہوں نے اس کے بعض نو کروں کے ساتھ سازش کی ہے اور اس سے اپنے ساتھ جانے کا مطالبہ کیا ہے تا کہ وہ اسے افریقہ کی کہ انہوں نے اس کے بعض نو کروں کے ساتھ سازش کی ہے اور اس سے اپنیں جل میں انہیں محل میں ماضر کیا گیا اور سلطان نے گیا اور حاجب علال بن محمد بن مصمود نے انہیں زجر وتو بخ کی اور اس کے تھم سے انہیں جبل میں ڈال دیا گیا اور سلطان نے عطیات کا دفتر کھول دیا اور عید افطر کی عبادت کی اور اس کے بعد شہر کے گوشتے میں سیوم مقام پر پڑاؤ کر لیا اور میگڑ یوں اور عطیات کا دفتر کھول دیا اور عید افظر کی عبادت کی اور اس کے بعد شہر کے گوشتے میں سیوم مقام پر پڑاؤ کر لیا اور میگڑ یوں اور فوجوں میں اطلاع بھیجی تو وہ اس کے بیاس آگئے۔

اولا دا بواللیل اوراولا دقوس کے دفد کی گرفتاری اورادلا دابواللیل اوراولا دقوس کواپنے وفد کے قید ہونے اور ان کی خاطر سلطان کے پڑاؤ کرنے کی خبر ملی تو زمین باو جودا پی وسعت کے ان پرنتگ ہوگئی اورانہوں نے موت کا معاہدہ کیا اورانہوں نے اولا دمہلہل بن قاسم بن احمد کی طرف جوان کے ہمسر تھے پیغام بھیجاجوا پنے سلطان ابوحفص کی وفات کے بعد صحرامیں چلے گئے تھے اور سلطان کے مطالبہ سے فرار کرتے ہوئے افریقہ سے الگ ہو گئے تھے کیونکہ وہ ان کے دشمن کے مددگار تھے کیں ابواللیل بن حزہ اپنی جان پر کھیل کر انہیں سلطان کے خلاف خروج کرنے پر شفق کرنے کے لئے ان کے پاس گیا تو انہوں نے اس کی بات مان کی اور اس کے ساتھ چل پڑے اور بلا دالجرید میں توزر مقام پر بنی کعب اور چکمہ کے سب قبائل آئے آورانہوں نے آپی کے تمام خون معاف کے اور ایک دوسرے کو ملامت کی اور موت پر بیعت کی اور انہوں نے ملک کے شرفاء میں سے امیر مقرر کرنے کے لئے آ دمی تلاش کیا اور انہیں جنگ کے دلالوں نے ابی دیوس کی اولا دمیں ہے ا یک آ دمی کے معلق بتایا جواس وقت ہے جب سے خلفائے بی عبدالمؤمن میں سے بنی مرین نے مراکش پر قبضہ کیا تھا'ان کا شکار تھا اور اس کے حالات میں سے بیہجی ہے کہ اس کا باپ عثان بن اور لیس بن ابی و بوس اپنے باپ کی وفات کے وقت اندنس چلا گیااوروہاں پرشلونہ میں بنی ذباب کے تیخ مرغم بن صابر کے ساتھ رہنے لگااور جب وہ اس کے بندھن ہے آزاوہوا تو پرشکونہ سے روگر دانی کرنے کے بعدان دونوں کے درمیان معاہدہ ہوا تو وہ اس کے ساتھ وطن ذباب کو چلا گیا اوران اس نے ان دونوں کواس مال کےمعاوضہ میں جوان دونوں نے اپنے ذمہ لیا تھا بحری بیڑے سے مدودی اور طرابلس کے نواح اور جبال بربر میں اتر ااور وہاں اپنی دعوت دی اور ڈباب کے تمام عرب اس کی دعوت کے ذمہ دارین گئے اور اس نے طرابلس ہے جنگ کی طراسے سرنہ کر سکا۔ پھر احمد بن ابواللیل نے جوافریقہ میں تعوب کا سر دارتھا اس کی بیعت کی اور وہ اسے تونس ئے آبا گرافریقہ میں حفصی دعوت کے رسوخ اور بنی عبدالمؤمن کی امارت کے خاتمے کی وجہ ہے اس کا کام ندین سکالیں بیان کے معاملے کو بھول گیا اور پیمثان بن ادر لیں خارش سے فوت ہو گیا پھراس کے بعداس کا میٹا عبدالسلام بھی فوت ہو گیا اور اس نے تین بیٹے چھوٹے جن میں سب سے چھوٹا احمد تھا اور وہ ماہر کاریگر تھا اور سفر کی صعوبتوں کے بعد وہ تونس بیلے گئے اور انہوں نے خیال کیا کران کے باپ کا حال بھلادیا گیا ہے۔ سلطان ابویجیٰ کا انہیں گرفتار کرنا پس سلطان ابویجیٰ نے انہیں گرفتار کر یے جیل میں ڈال دیا پھرانہیں ہیں ہے جیس

اسكندريه كي طرف جلاوطن كرديا اوراحمد افريقه كي طرف لوث آيا اور توزر ميں اتر كرسلائي كا كام كر كے گزارہ كرنے لگا اور جب بن كعب اوران كے حليفوں اولا دقوس اور ديگر قبائل علاق كے خيالات ہم آ ہنگ ہو گئے تو انہوں نے اسے بلايا اور بيد تو زرے ان کے پاس گیا توانہوں نے اے امیر مقرر کرلیا اور اس کے لئے کچھ خیمے آلہ فاخرہ لباس اور عمرہ گھوڑے جمع کئے اوراس کے لئے علامت سلطان قائم کی اورا پے جیموں سمیت اس کے اردگر دجمع ہو گئے اور سلطان سے جنگ کرنے کے لئے کوچ کر گئے اور جب اس نے ۱۲۸مے کوعیدال تخی کی عبادت ادا کر لی تو ان سے جنگ کرنے کے لئے تونس کے میدان سے کوچ کر گیا اور بوی خوثی کے ساتھ تونس اور قیروان کے درمیان ثنیہ کے میدان میں ان سے ملاتو وہ اس کے آگے بھاگ ا ٹھے اور انہوں نے شکست کھا کربھی بڑی بے جگری کے ساتھ اس سے جنگ کی اور اس نے ان کا تعاقب کرتے ہوئے قیروان کوحاصل کرلیا اورانہوں نے دیکھا کہ اس ہے بیچنے کی کوئی جگہنیں اورانہوں نے ایک دوسرے کو جنگ پر چیڑ کا یا اور موت قبول کرنے پراتفاق کیا اور سلطان کی فوج میں سے بنوعبدالواد مفراوہ اور بنوتو جین نے ان کے ساتھ سازش کی پس وہ بنی مرین برغالب آ گئے اور انہوں نے اس دن کی صح کوان ہے جنگ کرنے کا وعدہ کیا تا کہ وہ اپنے جھنڈوں کے ساتھ ان کے پاس آ جائیں اور انہوں نے سلطان کے پڑاؤ پر حملہ کر دیا اور بیآلہ اور فوجی تیاری کے ساتھ ان کے پاس گیا' پس میدان کارزار میں کھلیلی مچ گئی اور بہت ہے اوگ ان کے پاس آ گئے اور سلطان قیروان کی طرف چلا گیا اور ۸محرم اس مے جو کواپنی فوج کے ایک دیتے کے ساتھ اس میں داخل ہو گیا اور عربوں کے بچھلے دیتے اس کے تعاقب میں گئے اور انہوں نے پڑاؤ کی طرف سبقت کر کے اسے لوٹ لیا اور سلطان کے خیمے میں داخل ہو گئے اور اس کے ذخیرے اور اس کی بہت می مستورات پر قبضہ کرلیا اور قیروان کا گھیراؤ کرلیااوران کے قیموں نے ایک باڑ بنا کراس کا گھیراؤ کرلیااوران کے بھیڑیے زمین کی اطراف میں شور كرنے لگے اور ہر جگہ ہے جنگ کوآ واڑ دینے والے آگئے اور تونس میں اطلاع پہنچ گئی کیں سلطان کے مدد گاراورمستورات قصبہ میں محفوظ ہو گئے۔

ابن تا فراکین کا ان کے پاس جانا اور سلطان کے مددگاروں میں سے ابن تا فراکین قیروان سے ان کے پاس گیا تو انہوں نے اسے اپنے سلطان احمد بن ابی و بوس کی جابت پر مقرر کر دیا اور اسے قصبہ تو نس کی طرف جنگ کرنے کے لئے بھیج دیا اور وہ جلدی سے اس کی طرف گیا اور موحد بین کے شیوخ اور عوام اور فوج کے تخلوط گروہ اس کے پاس آگے اور انہوں نے قصبہ کا محاصرہ کر لیا اور بار بار اس سے جنگ کی اور اس کے محاصرہ کے لئے بختی نصب کی اور اس کا سلطان احمد بھی اس کے پیچھے پہتے پہتے گئے گئے گئے گئے اور وہ اس ان کا کوئی کا م نہ بنا اور کھو ب میں انتشار پیدا ہو گیا اور ایک و ور ہوگئی اور اولا و انولا و ابوالیل بن حزہ نے فود ان سے محاصرے کی ختی دور ہوگئی اور اولا و ابوالیل بن حزہ نے فود ان سے حس سلوک کیا اور سلطان سے جلے جانے کا عبد مہلہل کے اپنی گرانہوں نے اس کے عہد کو پورانہ کیا اور سلطان نے اولا و ابوالیل بن حزہ نے فود ان سے حس سلوک کیا اور سلطان سے جلے جانے کا عبد کری ہیڑ ہے گواس کی بندرگاہ پر جانے کا اشارہ کیا اور دور اس کو تیار کی میں سازش کی کو آن کے ساتھ صوبہ کی گیا اور دور سے نو آنہوں نے اس کے ساتھ معاہدہ کر کیا اور اس نے اپنے بحری ہیڑ ہے گواس کی بندرگاہ پر جانے کا اشارہ کیا اور دور اس کو تیار کی میں سے کرکے ان کے ساتھ معاہدہ کر کیا اور ابن تا فراکین کو قصبہ کا محاصرہ کے ہوئے اپنے مقام پر خربی گئی گئی تو وہ دات کو کہوں کے ہوئے اپنے مقام پر خربی گئی گئی تو وہ دات کو کستی پر سوار ہوکر اسکندر یہ آگیا اور اس کی خبر ملئے پر ان کا سلطان این افی دیوس پر بیٹان ہوگیا۔ پی ان کی جمعیت پر بیثان ہوگی پر سوار ہوکر اسکندر یہ آگیا ور اس کی خبر ملئے پر ان کا سلطان این افی دیوس پر بیٹان ہوگیا۔ پی ان کی جمعیت پر بیثان ہوگی پر سوار ہوگر اسکندر یہ آگیا ور اس کی خبر ملئے پر ان کا سلطان این افی دیوس پر بیٹان ہوگیا۔ پی ان کی جمعیت پر بیثان ہوگیں۔ پی سے دور کو اس کی جو سے آگیا۔ پی ان کی جمعیت پر بیثان ہوس پر بیشان ہوگیا۔ پی ان کی جمعیت پر بیثان ہوس پر بیان کی جمعیت پر بیثان ہوس پر بیان کی جو سے دور کی سے دور کی سور کی س

تونس کی فصیلوں کی ورسی اورسلطان سوسہ ہے اپنے بھی پیڑے پر سوار ہوا اور بھادی الا قال کے آخر میں تونس ار اور اس کی فصیلوں کو درست کیا اور اس کے اور اس کی مضبوطی کے لئے ایک علامت قائم کی جواس کے بعد بھی قائم رہی اور اس کے ذریعے اس نے اپنے دشمن کے سینے میں چوٹ لگا گی اور اس نے قیروان کی مصیب اور افزش کو فیر سمجھا اور اس کے گڑھے سے نکل آیا اور اللہ جو چا ہتا ہے کرتا ہے اور اولا دابواللیل اور ان کا سلطان احمد بن ابی دبوس تونش ہوگئے تو اس کے اور انہوں نے سلطان اس سطان کا گھیراؤ کر لیا اور اس کا طور اولا ڈہلہل کی سلطان سے فلصا نہ دوئی ہوگئ تو اس کے اس بھی خوروفکر کیا اور ان کا سردار عرشعبان میں اس کے پاس نے ان وان پر بھروسہ کیا پھر بنو عزو ہوگئ قار کرلیا اور اسے اطاعت اور دوئتی کے خلوص کے اظہار کے لئے سلطان کے باس سے کہ پاس لے گئو اس نے ان کے رجوئ کو قبول کیا اور ابن ابی دبوس کو چیل میں ڈال دیا اور عمر کے بیٹے ابوالفضل سے رشتہ کے پاس لے گئو اس نے نکاح کر دیا اور اطاعت وانح اف میں ان کے حالات مختلف ہو گئے یہاں تک کہ وہ صورت دری کی جہری بیان کریں گے۔ واللہ غال مرہ۔

#### فصل

## مغربی سرحدول کے بغاوت کرنے اور موحدین کی دعوت کی طرف ان کے رجوع

#### کرنے کے حالات

میربانی کے عادی سے پس جب انہیں مصیبت کی خبر پہنی تو وہ گردن بھی کرکے بغاوت کی طرف دیکھنے گے اوراس وقت وقو د اور ای کی کرکے بغاوت کی طرف دیکھنے گے اوراس وقت وقو د اور ای کی ٹولیوں میں مغرب سے سواریاں قسطنلیہ بیں آ چکی تھیں اور سلطان کے بیٹوں میں سے چھوٹا بیٹا بھی ان میں شامل تھا محرب کی فوج پر افسر مقرر کیا تھا اورا سے تو نس جانے کا اشارہ کیا تھا اوران میں مغرب کے ممال بھی تھے جو سال کے سر پراپنے ٹیکس اور حساب کے لئے آئے سے اوراسی طرح ان میں نصار کی کا ایک وفد بھی تھا ، جے طاغیہ بن او فونش کی مر پراپنے ٹیکس اور حساب کے لئے آئے تھا اوراسی طرح ان میں نصار کی کا ایک وفد بھی تھا اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں وہ جنگ طریف کے وقت سے ان کے ہاں قیدی تھا اور اسے جنون کا عارضہ ہوگیا تھا اور جب سلطان اور طاخیہ کے درمیان مخلصان خدوستی ہوگئی اوران کے ہاں تھا کف و مہدایا بڑھ گئے اور اسے سلطان کے افریقہ پر قابض ہونے کی اطلاع کے درمیان مخلصان خدوستی ہوگئی اور ان کی عاملائ کے درمیان کے ایرب میں سوڑ ان کے با دشاہ ہیں جیے ان کے بادشاہ منساسلیمان نے سلطان افریقہ کو مہارک باد دیے لئے بھیجا تھا اور اسی طرح الزاب کا عائل اور امیر پوسف بن حرفی بھی ان کے ساتھ تھا جو اپنی عملداری کے ٹیکس بادد و بیخ کے لئے بھیجا تھا اور اسی طرح الزاب کا عائل اور امیر پوسف بن حرفی بھی ان کے ساتھ تھا جو اپنی عملداری کے ٹیکس سواریوں کی اطلاع بیٹی تو وہ ان کی صحیت کوتر جج دیتا ہوا سلطان کے درواز سے تک پہنچا اور سے وفود تسطیفہ میں آئے اور سلطان کے درواز سے تک پہنچا اور سے وفود تسطیفہ میں آئے اور سلطان کے درواز سے تک پہنچا اور سے فود تسطیفہ میں آئے اور سلطان کے درواز سے تک پہنچا اور سے گئے۔

عوام کی بغاوت: اور جب مصیبت کی خربیجی تو شهر کے عوام گردن بلند کر کے بغاوت کی طرف دیکھنے لگے اور ان کے ہاتھوں میں ٹیکس کے جواموال اور بغاوت کے احوال تھان پران کے مندرال ٹیکانے لگے پس انہوں نے اس بری عادت یر ملامت کی اوران کے مشائخ نے مولی فضل این مولا ٹاسلطان ابی بیجیٰ کے ساتھ بونہ میں سازش کی اوراس نے اپنی عملداری کی بغاوت اور اپنی دعوت کے بارے میں نقاب کشائی کی تو انہوں نے امارت کے متعلق اس سے گفتگو کی اور اسے آنے پر آ مادہ کیا ہیں وہ جلدی سے چلا اور اس کی اطلاع سلطان کے مددگاروں نے بھی ٹن لی تو این مزنی کو اپنی جان کا خوف پیدا ہوا اور وہ اولا دیعقوب بن علی امیرز واودہ کے تملیق اس کے پڑاؤ کی طرف چلا گیا اور ابن سلطان اور اس کے مدد گاروں نے قصبه میں بناہ لی اور اہل شہرنے ان کے دفاع میں ان سے فریب کیا اور جب مولی فضل کے جھنڈے قریب آئے تو انہوں نے ان پر حملہ کر دیااور انہیں قصبہ میں روک دیااور اس کا تھیراؤ کرلیا یہاں تک کہ انہوں نے انہیں امان دے دی اوروہ اہل شرک عہد شکنی کے بعد یعقوب کے محلّہ میں چلے گئے اور وہاں پڑاؤ کرلیا اور انہوں نے اسے لوٹ لیا اور ابن عزنی نے انہیں بسکرہ جانے کامشورہ دیا تا کہان کی سواریاں سلطان کے پاس جائیں اس وہ سب کے سب یعقوب کی بناہ میں کوچ کر گئے کیونکہ اے اس نواح میں قوت ماصل تھی یہاں تک کہ مسکرہ چھنے گئے اور این مزنی کے ہاں فروکش ہوئے جہاں ان کی خوب پزیرائی ہوئی اور ان کے مقامات وطبقات کے مطابق جو بات انہیں فکر مند کتے ہوئے تھی اس کے بارے میں وہ انہیں کافی ہو گیا' یہاں تک کہ یعقوب بن علی انہیں سلطان کے پاس لے گیا اور وہ اس سال کے رجب میں انہیں اس کے پاس لے گئے اور الل بجابيكوا ہل قسطينہ كے نعل كى اطلاع ملى توانہوں نے بغاوت ميں ان كامقابلہ كيا اور سلطان كے مدد گاروں اور عمال كے گھروں میں داخل ہو کرانہیں لوٹ لیا اورانہیں اپنے سامنے برہند کرکے نکال دیا اور وہ مغرب چلے گئے اورانہوں نے مولی نضل کو اطلاع دی اورائے آنے کی ترغیب دی تو وہ ان کے پاس آیا اوراس نے قسطیند اور بوند پراپنے خواص اورا پی حکومت کے

آ دمیوں میں ہےان کو جواس کام میں کفایت کر سکتے تھے امیر مقرر کیا اور ای سال کے ماہ رہیج الاوّل میں بجاریا تر ااور اپنے اسلاف کی حکومت کولوٹا یا اور ان سرحدول میں اس کی امارت منظم ہوگئ یہاں تک کہ بجاریہ سے خروج کے بعد اس کے سلطان کے ساتھ وہ حالات ہوئے جنہیں ہم بیان کریں گے۔

#### فصل

# مغرب اوسط واقصیٰ میں اولا دسلطان کے بغاوت کرنے اور پھرمغرب کی حکومت میں ابوعثان کے مختار ہونے کے حالات

جب امیر ابوعنان بن سلطان کو جوتلمسان اورمغرب اوسط کا حاکم تھا' قیروان کی مصیبت کی خبر پینچی اوراس کے باپ کی فوج کی پارٹیاں'اجماعی اور انفرادی صورت میں بر ہند حالات میں بے در پے اس کے پاس پینچیں اور لوگوں نے قیروان میں سلطان کی وفات کی جھوٹی خبراڑا دی تو امیر ابوعنان نے بیٹوں کوچھوڑ کرخود ہی آپنے باپ کی سلطنت کومخصوص کرنے کے لئے مقابلہ کیا کیونکہ اے اپنے صیانت' عفت اور قر آن کواز ہر پڑھنے کی وجہ سے اپنے باپ کے ہاں ترجیح حاصل تھی اور وہ اینے باپ کی نگاہ میں آئکھ کی طرح تھااور عثان بن کی بن جرار بنی عبدالوادیے مشائخ میں سے تھااوراولا دیندوکس بن طاع اللہ بھی ان میں تھے اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اسے حکومت میں ایک مقام حاصل تھا سلطان نے اسے مغرب کی طرف واپس جانے کی اجازت دی تھی پس وہ اس کے مہدیہ کے پڑاؤے واپس آگیا اور تلمسان کے عابدین کے زاویہ میں اتر آاور وہ راست رؤ باوقار اور اپنی باتوں میں مبالغہ کرنے والا اور حوادث کے جانبے کے بارے میں اٹکل پیج باتیں کرنے والا تھا اورامیرابوعنان اپنے باپ کی اطلاع کی طرف د کھیر ہاتھا ہیں اس نے اس کے معلوم کرنے کے لئے عثان بن جرار کی پناہ لی اوراسے بلایا اوراس سے مانوں ہوااوراس کے دل میں سلطان کے بارے میں نفاق پایا جا تاتھا'اس نے سلطان کو ہلا کت کی مشکل میں بھنسانے کے لئے امیر ابوعنان کے کان میں اپنی من مانی خواہشات ڈال دیں اور اے خوشجری دی کہ امارت اسے ملے گی پس اس نے یا در کھنے والے کا نوں ہے اس کی با تیں سنیں اور اس کے بعد سلطان کی مصیب کی خبر آنے پر ابن جرار نے اسے گیرلیا اور اسے حکومت پر قبضہ کرنے کے لئے اکسایا اور اسے یہ بات خوبصورت کرے دکھائی کرسلطان کی وفات پر یقیناً اے دوسرے بھائیوں پرتر جیج ہوگی پھرلوگوں نے سلطان کی موت کے بارے میں جوجھوٹی خبرا ڑا کی تھی اس نے اسے اس کے سچا ہونے کا وہم ڈال دیا پس اے سلطان منصور بن امیر ابو مالک کے بوتے جومضا فات مغرب اور فاس کا عا کم تھا' کے بارے میں جوخبر پیچی کہ اس نے اس کی عملداری کوروند دیا ہے اس کے بارے میں اس نے اپنے عزم کو تیز کیا اور یک اس نے عطیات کا وفتر کھول دیا ہے اور ابن مرین کے اپنے بلادہ غیر حاضر ہونے اور ان کی فوجوں سے اس کے ماحول کے حال ہونے کی وجہ سے ان میں کس گیا ہے اور اس نے سلطان کو قیروان کے گڑھے سے بچانے کے لئے فوجوں کو نمایاں کیا اور حسن بن سلیمان بن برزیکن جو قصبہ فاس کا عامل اور نواح کا پولیس افر تھا اس نے اس کا حال معلوم کر کے اس سے سلطان کے پاس جانے کی اجازت والے کا خواج کے ممال کو اس کے حاج ان سے ساتھ کر دیا تا کہ انہیں ان کے نیکسوں کے ساتھ سلطان کے حضور پیش کر بے پس وہ امیر ابوعنان کے پاس اس وقت اس کے ساتھ کر دیا تا کہ انہیں ان کے نیکسوں کے ساتھ سلطان کے حضور پیش کر بے پس وہ امیر ابوعنان کے پاس اس وقت بیچ جب اس نے حملہ کرنے اور اپنی دعوت و سیخ کا عزم کر لیا تھا پس اس نے ان کے اموال پر قبضہ کر لیا اور سلطان کی جگہ مضورہ میں جو مال اور ذخیرہ تھا اسے نکال لیا اور اعلانے اپنی دعوت دی اور ان کی بیعت کی آخر پر کو گوا ہوں کے ساسنے پڑھا چھر خوام نے مگہ پر بیعت کی اور اس کے بیعت کی اور اس کی بیعت کی اور اس کی بیعت کی اور اس کی بیعت کی اور اس کے بیا ور اس خواس سے بڑھا چھر خوام نے اس کی بیعت کی اور اس کی بیعت کی اور اس کی بیعت کی اور اس کی معومت کی بنیاد میں استوار ہو گئیس اور وہ فوج اور آلہ کہ کے بیچا کہ ساتھ تیار ہو کر چلا اور قبہ الملعب میں اتر ااور لوگوں نے سیر ہو کہ کھومت کی بنیاد میں استوار ہو گئیس اور وہ فوج اور آلہ کہ کے بیچا کی اور آلہ کو بیعت کی اور کھایا اور اس کی بیعت کی اور کھایا اور اس کی بیعت کی اور کھایا اور منتشر ہوگئے۔

حسن ہیں بر زر پکن کی و زارت: اوراس نے اپی وزارت پرحسن ہیں برزیکن کومقرر کیا پھر فارس ہیں میمون ہیں وردار کو مقرر کیا اورائے اس کا مددگار اور جانتیں بنایا اورائین صدار کوان پر فوقیت دی اورائیخ کا تب ابوعبداللہ محمد ہیں مجمد بن ابی عمر و کو اپنی ووقی اور خلوت کا تب ابوعبداللہ محمد ہیں مجمد بن ابی عمر و کو خلیفہ خاروں کا رجۂ کھولا اور اس کے باپ کی جماعت سے جوآ دی پے در پے اس کے پاس آئے تھا نہیں مرتب کیا اور انہیں ضعتیں ویں اوران کے عطیات انہیں ویں جو اوران کی خراروں کا رجۂ کھولا اور اس کے عطیات انہیں ویں اوران کی کہوئے ہوئے ہوئے ہوئے جو میں زخبہ کا امر تھا اور دیگر خانہ بدوشوں سے مقدم تھا 'وہ اس ہے جنگ کا عزم کے ہوئے ہوادران کے باپ کے خلاف بخاوت بیں اس مقال آئا ہو بھا اور دیگر خانہ بدوشوں سے مقدم تھا 'وہ اس ہے جنگ کا عزم کے ہوئے ہوادران کے باپ کے خلاف بخاوت بیس خالب آئا جا پہتا ہے اور اسے اور کے ہوئے ہوں کے ساتھ تھی تھا کہ کہ اس کی خالف بخاوت بیس اس کے باپ وزیر حسن بن سلیمان کو اس کے ساتھ میں اور اور کی تھا گھا کو اور اس کے ساتھ تھی جبااور وہ اپنی فوج کے ساتھ کی تھا کہ کی تو اس کی فوج وہ تھا گھا کی اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اپنی فوج کے ساتھ اپنی کی خوال کی فوج وہ کہ اور اس کے ساتھ اپنی کی خوال کی خوج وہ کھا گھا کی اور اس نے اپنی اس کے ساتھ اپنی کی خوال کی خوج وہ کھا کی کی تو اس کی فوج وہ کی تو اس کی فوج وہ کہ کہ تھا نہ کی خوال کی خور کی اور اس کے حالات میں بیان کر کھی ہیں۔ اس کے حالات میں بیان کر کھی ہیں۔ اتار ایہاں تک کہ کھٹان بن عبدالرطن کے ساتھ وہ کے ہم ان کے حالات میں بیان کر کھی ہیں۔

وزبر حسن بن سلیمان کے متعلق چغلی: اور جب وہ وادی زینون میں پنچا تو وزیر حسن بن سلیمان کے متعلق چغلی گی گئ کہوہ سلطان کا قرب حاصل کرنے اور اس کی اطاعت گزاری کے لئے تازی میں دھو کے سے اس پر جملہ کر کے آل کرنا چاہتا ہے اور اس بارے میں اس نے مغرب کی عملدار یوں کے حاکم منصور سے سازش کی ہے کیونکہ وہ اپنے داوا کی اطاعت کا اظہار کرتا ہے پی امیر ابوعنان کواس کے متعلق شک پڑئیا اور اس کے چغل خوروں نے اس بارے میں اس کے خط ہے مدو حاصل کی پی جب اس نے اسے پڑھا تو اسے گرفتار کرلیا اور شام کواسے گلا گھونٹ کر مار دیا اور جلدی ہے مغرب کی طرف گیا اور جا کم فاس منصور بن ابی ما لک کواطلاع ملی تو وہ اس سے جنگ کرنے کے لئے چلا اور دونوں فوجوں نے تازی کی جانب ابوالا جراف کی وادی میں ٹر بھیڑی اور منصور کے میدان کار زار میں کھلیلی کچ گئی اور اس کی فوج کوشکست ہوئی اور وہ فاس چلا گیا اور اس کی فوج کوشکست ہوئی اور وہ فاس چلا گیا اور جدید شہر میں پناہ لے کی اور امیر ابوعنان اس کے پیچھے گیا اور لوگ اپنے طبقات کے مطابق اس کی طرف اٹھ پڑے اور اس کی اطاعت اختیار کی اور اس کی ناکہ بندی کر دی اور اس کی اطاعت اختیار کی اور اس کی ناکہ بندی کر دی اور اس کی اور اس کی ناکہ بندی کر دی اور اس کی اور اس کی خاصرہ کے لئے آلات لگانے کے لئے آگھا کر دیا۔

اولا دِ ابوالعلاء کی رہائی اوراس نے جدید شہر میں آتے ہی اس کے والی کواشارہ کیا کہ قصبہ میں اولا وابوالعلاء کے جو آ دمی قید ہیں انہیں رہا کر دے اور وہ اس کے پاس چلے آئے اور جدید شہر کے محاصرہ میں اس کے ساتھ رہے اور اس کا ان کے ساتھ طویل مقابلہ ہوا یہاں تک کہان کے حالات خراب ہو گئے اوران کے خیالات میں انتشار پیدا ہو گیا اوران میں سے طاقتورلوگ اس کے باس آ گئے اور عثمان بن ادریس بن ابی العلاء اپنے مددگاروں کے ساتھ اس کی اجازت ہے اس کے یاں آگیا تا کہاں کے لئے سہولت پیدا کرے لی اس نے اس سے اور اس سے شہر میں بغاوت کرنے کا وعدہ کیا لی اس نے اس پر حملہ کیا اور امیر ابوعنان نے ان پر ہر ورقوت قابو پالیا اور منصور بن ابی مالک نے اس کے حکم کوشلیم کیا تو اس نے اسے قید کر دیا اور پھراہے اس کے قید خانے میں قتل کر دیا اور دارالخلافے اور مغرب کے بقیہ مضافات پر قابض ہو گیا اور شہروں کے وفوداسے بیعت کی مبارک باد دینے آئے اور اہل سبتہ نے سلطان کی اطاعت اور اپنے قائد عبد اللہ بن علی بن سعید کی فرمال برداری سے تمسک کیا جوطبقہ وزارء میں سے تھا پھرانہوں نے اس پرحملہ کیا اور امیر ابوعنان کو امیر مقرر کیا اور ا پنے عامل کواس کے پاس لے گئے اور ان کے لیڈر شریف ابوالعباس احمد بن محمد بن رافع نے جوآل حسین میں سے ابوا شرف کے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا بغاوت میں بڑا یارٹ ادا کیا اور بیلوگ سلی سے یہاں آئے تھے اور مغرب کی حکومت امیر اپو عنان کے لئے مرتب ومنظم ہوگئ اوراس کی قوم بنی مرین بھی حکومت کے لئے اس کے پاس آگئی اوراس نے سلطان کے جق کو بورا کرنے کے لئے تونس میں اس کے ساتھ قیام کیا اور اس نے عہد شکنی اور اطاعت سے منحرف کعوب پر حملہ کرئے اپنے باب كا بازوتور ديا اور وه غلير كي أميد مين تونس مين تظهر كيا اس حال مين كه اطراف بغاوت كرتي تحيين اورخوارج نت نیاروپ اختیار کرتے تھے یہاں تک کہ وہ مایوں ہونے کے بعد مغرب کی طرف کوچ کر گیا' جیبا کہ ہم بیان کریں کے ان شاءاللہ۔

The second of the second of the second

granist segrential value before the

#### فصل

### نواح کی بغاوت اور بنی عبدالواد کے تلمسان میں اور مفراوہ کے شلف میں اور توجین کے ما مدین کے نام ال

المربير ميل بغاوت كرنے كے حالات

جب قیروان میں سلطان پر مصیبت پڑی اور زنانہ کی حکومت منتشر ہوگئ اوران کی سلطنت کی بنیادیں ہاں گئیں تو ہما ہے معاطے کے پنتہ کرنے اور اپنی جماعت کے حالات پر غور کرنے کے لئے اکشے ہوئی اور وہ سب کے سب سلطان کے باغی کعوب کے پاس آگئے تھے اور ان کے آئے سے اسے کھمل شکست ہوگئ تھی اور وہ حاجب جمد بن تا فراکین کے ساتھ تونس چلے گئے تا کہ وہاں سے اپنی اپنی عملداریوں کو چلے جائیں اور ان کے شرفاء کی ایک جماعت سلطان کے مددگاروں میں شامل تھیں جس میں عثمان اور اس کے بھائی زعیم 'یوسف اور ابراہیم شامل تھے جو بنی عبدالواد کے سلطان عبد الرحمٰن بن یجی بن یغر اس بن زیان کے بیٹے تھے جو تلمسان کے فتح کے موقع پرسلطان کی حکومت میں چلا آیا تھا اور اس سے انہیں الجزیرہ میں پڑاؤ کرنے کے لئے اتارا تھا پھر جب طاخیہ نے اپنی حکومت میں اُسے اپنے لئے تخصوص کر لیا تو وہ والی آگئے اور اس کے جنڈے تے وال

اوران میں علی بن راشد بن محمد بن مندیل بھی تھا جس کے باپ کے حالات کوہم بیان کر تھے ہیں اوراس نے سلطان کی حکومت کی قصا میں بیتیم ہونے کی حالت میں پرورش پائی اور بیدائش کے وقت سے ہی حکومت کی آسائش نے اس کی گفالت کی یہاں تک کہ وہ اس کے سوا پچھ جا نتا ہی نہ تھا اپس بنوعبدالوا د تونس میں جمع ہوئے اور انہوں نے عثان بن عبدالرحمٰن کوا پناا میر مقرر کیا کیونکہ وہ اپنے بھائیوں میں سے بڑا تھا اور انہوں نے قدیم عیدگاہ کے مشرق میں جوشہر کے میدان سے سیج م پر جھا کتا ہے۔ اس کی بیعت کی اور انہوں نے لحظ کے چڑ ہے کی ایک ڈھال اس کے لئے زمین پر رکھی اور اُسے اس پر بھیا یا چھر بیعت کے لئے اس کے ہاتھ کو چوشتے ہوئے جھک کر اس پر از دھام کرنے گئے پھر ان کے بعد مقراوہ نے علی بن راشد کے یاس جا کر اس کی بیعت کر لی اور خوشی کا ظہار کیا۔

بنوعبد الوا داور مفراوہ کا معامدہ: اور بنوعبد الوا داور مفراوہ نے دوئی اتحاد اور خونوں کے باطل کرنے پر معاہدہ کر آلیا اور مغرب اوسط میں اپنے مضافات میں چلے گئے اور علی بن راشد شلف کے مضافات میں اپنی قوم کے ہاں ان کی عملد ارک میں اتر ااور وہ اس کے امصار پر سفلب ہو گئے اور اندلس کو فتح کر لیا اور وہاں سے سلطان کے مددگاروں اور اس کی فوج کو نکال دیا اور قاضی کو مازونہ میں ضبح کا ذب کے وقت قبل کر دیا جو وہاں سلطان کی دعوت کے لئے قیام پر برتھا پھراسے بغاوت کی سوجھی تواس نے اپنی دعوت دی اور علی بن راشداور اس کی قوم نے اسے قبل کر دیا اور بنی عبدالواد میں سے عبدالرحن اور اس کی قوم اپنی دارالسلطنت تلمسان میں چلے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ امیر ابوعنان کی واپسی کے بعد عثان بن جرار نے وہاں بغاوت کر دی ہے اور اپنی دعوت دی ہے تو لوگ اس سے تر شروئی کے ساتھ پیش آئے کیونکہ اس نے از راہ ظلم اس منصب پر قبضہ کیا تھا جو اس کے باپ کا نہ تھا اور وہ گئی روز تک اس اُمید پر شہر سے چمٹا رہا کہ اس کی قوم اس کے پاس کا صائے گئے۔

منصب بر قبضہ کیا تھا جو اس کے باپ کا نہ تھا اور وہ گئی روز تک اس اُمید پر شہر سے چمٹا رہا کہ اس کی قوم اس کے پاس کا صائے گئے۔

بنوعبدالوا داوران کے سلطان کی چڑھائی: پر بنوعبدالوا داوران کے سلطان نے اس پر چڑھائی کی اوراس کے سامان ہے جگری سے جنگ کی اور بہت سے مختلف لوگوں نے اس پر جملہ کر دیا اور شہر کے درواز نے شکتہ کر دیے اور سلطان کی طرف چلے گئے اور اسمحل میں داخل کر دیا اور وہ جمادی الاقتل میں کھیں وہاں اتر ااور لوگ ایک ایک دودو کر کے اس کی محلس کی طرف آئے اور انہوں نے اس کی علاق کی چراس نے ابن جرار کو تلاش کیا پھراس نے اس کی تلاش کی ترغیب دی تواسع معلوم ہوا کہ وہ محل کے ایک گوشے میں ہے۔

این جرار کی موت نوه اے زمین دوز قید خانے کی طرف لا یا اور اسے اس میں بند کر دیا پھراس کی طرف پائی چھوڑ دیا تو وہ اس کی موت بھر کرفوت ہوگیا اور سلطان ابو سعید عثان نے اپنے بھائی ابو خابت زمیم کواپنی سلطنت میں حصہ دار بنایا اور اسے اپنی حکومت میں بڑر کیے کیا اور اسے اپنی سلطنت میں اپنانا تب بنایا اور جنگ مضافات اور صحرا کے معاملہ کواس کے سپر دکیا اور اس کے رشتہ دار بجی بن داؤ دین مکن کو جو تھر بن بندو کس بن طاع اللہ کی اولا دمیں سے تھا وزیر بنایا اور ان کی حکومت منظم ہوگئی اور انہوں نے اپنی جھیجا اور اس سے معامدہ منظم ہوگئی اور انہوں نے اپنی جھیجا اور اس سے معامدہ منظم کی یا اور انہوں نے اس پر شرط عائد کی کہ وہ ان کی جانوں کا سلطان سے دفاع کرے۔

ر ہران پر جملہ: اورانہوں نے اپنے مضافات کی سرحد ہران پر چڑھائی کی اوروہاں پرسلطان کے مددگاروں اوراس کی فوجوں سے جنگ کی اوران دنوں وہاں کاعامل عبداللہ بن اجانا تھا جوسلطان ابوالحن کا پروردہ تھا' یہاں تک کہ انہوں نے اس پرغلبہ پالیا اورانہوں نے دہران کے محاصرہ کے گئی ماہ بعداسے وہاں سے اتارلیا اور الجزائر کے باشند سلطان کی اطاعت سے وابستہ ہو گئے اوراس کی بناہ لے لی اوراس نے اپنے قائد محرین کی عشری کو جواس کے باپ کا پروردہ تھا وہاں کا امیر مقرر کردیا' اس نے اسے قیروان کی مصیبت کے بعد ان کی طرف بھیجا اور لمدید میں علی بن یوسف بن زیان بن محرین عبدالقوی آئی وقوت و سے لگا اوراسے اسلاف کی سلطنت طلب کرنے لگا۔

اور جبل وانشریس میں ان کی حکومت کا پہاڑ' عمر بن عثمان کی اولا داوران کی قوم بنی یخرین کی ریاست کی وجہ سے
اس سے سرنہ ہوسکا اور لمدیہ کے مضافات میں رہنے والے نی تو جین میں سے اولا دِعزیز اس کے پاس جمع ہوگئ کی انہوں
نے اس کے معاملہ کو سنجال لیا اور اس کے پاس جمع ہوگئ اور اس کے اور عمر بن عثمان بن الشریس کے درمیان جنگ ہوتی
رہتی تھی جس میں پانسہ پلکتار بتا تھا یہاں تک کہ وہ فوت ہوگیا اور بن تو جین کی حکومت خالصة عمر بن عثمان کے بیٹوں کے لئے
ہوگئ اور وہ سلطان کی اطاعت اور اس کی وعوت سے وابستہ تھے اور اس دور ان میں وہ تونس میں مقیم تھا یہاں تک کہ اس نے

سفر کا پیخته اراد ه کرلیا اورالجزائز مین اُتر اجیسا که ہم بیان کریں گے۔

#### بجابیرا ورقسنطینہ کے امراموحدین کو

#### مغربی سرحدوں کے واپس ملنے کے حالات

جب امیر ابوعنان نے آپنے باپ کی حکومت پر قبضہ کرلیا اور تلمسان میں اس کی جیعت ہوئی اور وہ حاکم بجابیا میر ابو عبدالله مجدین امیرانی زکریا کاآس وقت ہے دوست تھاجب ہے سلطان نے اسے بجاریہ سے اپناتھم دے کراس کی طرف جیجا تھا اورائے تلمسان میں اتارا تھا لیں سابقت نے اسے آواز دی اوراس نے امارت میں اسے ترجیح دی اوراس نے اسے اس کے مقام امارت بجابیہ میں امیر مقرر کر دیا اور اسے اس کے پیندیدہ ہتھیا روں اور اموال سے مدد دی اور اسے بجائیے تھے دیا تا کہ وہ تونس میں سلطان کی راہ میں رکاوٹ بے اور اس امیر نے اٹسے گارنٹی دی کہوہ اسے اس کی طرف آنے سے روکے گا اوراس کے راستوں کو بند کردے گا اور ابوعنان نے اپنے دیران کے بحری بیڑوں کو اشارہ کیا تو امیران پرسوار ہوکر مذلس آیا اوراس میں داخل ہو گیا اور بجابیہ کے نواح کے ضہاجی باشندے اس کے چیا امیر ابوالعباس کوچھوڑ کراس کے پاس آ گئے اور اس کے قدیم احسان اور اس کے باپ کی گزشتہ امارت کی وجہ سے اس کے معاطعے کے ذمہ دارین گئے اور جب امیر ابوعنان مغرب کی طرف گیا تو اس کے مدد گاروں میں امیر ابوزید عبد الرحن بن امیر ابوعبد اللہ حاکم قسطینہ بھی گیا اور اس کے بھائی بھی اس کے ساتھ تھے لیں ان دنوں اس نے اسے جلا وطن کرنے کے لئے مختص کرلیا اور انہیں آپنے ساتھ ملالیا اور جب امیر ابو عنان نے اپنے بھینیج منصور بن ابو مالک پر جدید شہر میں غلبہ پالیا اور مغرب پر قابض ہو گیا تو اس نے سوچا کہ وہ ملوک موحدین کوان کے علاقوں کی طرف بھیج دے اور اپنے باپ کے سینے میں ان کے مقام کو داخل کرے پس اس نے امیر ابوزید اور اس کے بھائیوں کو بھیجااوران میں سلطان ابوالعباس بھی شامل تھا جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے دراڑ کو درست کیااوریہ پراگندگی کو منظم کیا تھا پس وہ ان کی حکومت کے وطن اور امارت کے مقام میں پنچے اور ان کا غلام نبیل جوان کے باپ کا ساتھی تھا بجائیہ آیا اوران کے محاصرہ میں امیر ابوعبراللہ کے باس جلا گیا چرق تطینہ آیا جہاں سلطان کے غلاموں میں سے ایک غلام امیر ابوالعباس فضل متغلب تھا' پس جب اس نے اس کی جہات پرجھا نکااوراس کے باشندوں نے اس کے مقام کو مجھا توان میں محبت کے جذبات بھڑک المحے اور سب نے حکومت کا ذکر کیا اور اپنے والی پر خملہ کرنے کا ارادہ کرلیا۔

مبیل کا قسنطینہ سے باہر اتر نا اور نبیل قسطینہ ہے باہر اُتر ایس عوام اس کی آمارت کے اور اس کے موالی کی وعوت کی ذ مدداری کے تریص بن گئے اور ان کے نوکروں نے ان کے چچا کے مددگاروں پرحملہ کر دیا اور انہیں نکال باہر کیا اور قائمنیل قسطینہ اور اس کے نواح پر قابض ہو گیا اور اس نے پہلے کی طرح امیر ابوزید اور اس کے بھائیوں کی دعوت کوقائم کیا اور وہ مغرب ان کی امارت کے مراکز کی طرف آئے جہاں ان کی دعوت قائم تھی اور ان کے جینڈ اس کی اطراف میں اہر ارب سے پس وہ وہاں اس طرح اتر ہے جیے شرائی کچھاروں میں اور ستار سے اپنے آفاق میں اتر تے ہیں اور امیر ابوعبداللہ محرا ہے دوستوں اور مددگاروں کے ساتھ بجایہ شہر کے تحاصرہ کے لئے تیار ہوا اور اس نے اپنے پچا کو شہر میں روک دیا اور کی روز تک اس کی نا کہ بندی کیے رکھی پھر وہاں سے چلا گیا پھڑاس کے محاصرہ کی جگہ پرواپس آگیا اور شہر میں سے اس کے ایک مددگار نے اس سے سازش کی اور اس نے مخلف لوگوں میں مال اس کے پاس بھٹی ویا تو انہوں نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ مرمضان مہر میں واضل ہوگی اور اس کے وحولوں کی مرمضان مہرکے کی اور اس کے وحول کی دیں گے اور وہ شہر میں واضل ہوگی اور اس کے وحولوں کی آواز سے فضا بحرگی اور اور اس کے اور وہ شرمین واضل ہوگی اور اس کے وحولوں کی گھاٹیوں اور اس کے ان پر گھنہ جات کی طرف پر ہد پا پیدل بھاگ گیا جو تصبہ میں جھا تھتے ہیں اور وہاں روپوش ہوگیا یہاں کہ کہ کہ چاہت کی مرافز اسے اس کے بات کی مرافز اسے اس کے بات کی مرافز اسے اس کے ہوگی اور اور اس اس کے مقام امارت ہونہ تک شتی پر سوار کرایا اور بجا ہے کی تھتے کے پاس لایا گیا تو اس نے اس پر مہر بانی کی اور اس اس کے تعت کے مرافز اس کے باپ کی جہات کی مدافحت کے لئے کام کرنے کے مقام امارت ہون ہوں کھا۔

بر بیٹھا اور انہوں نے امیر ابوعنان کو فتے تجد بیر دوتی موالات اور اس کے باپ کی جہات کی مدافحت کے لئے کام کرنے کے بی بیاں گیا۔

فصل

# الناصر بن سلطان اوراس کے دوست عریف بن یجی کے تونس سے مغرب اوسط پر

#### حمله كرنے كے حالات

جب سلطان کو مغرب کی اطراف کے بعاوت کرنے اور اس کی قوم کے شرفاء اور دوسرے لوگوں کے اس کے مضافات پر سطلب ہونے کی اطلاع کی اور امیر زواو دہ پیغو ب بن علی اپنے بچوں کا ل اور وقد کے ساتھا اس کے پاس پہنچا تو اس نے تلافی امر کے لئے اپنے بیٹے الناصر کو مغرب اوسط کی طرف اپنی کومت کے واپس لینے اور ان کے مضافات سے خوارج کے آثار کومٹانے کے لئے بیٹے کے بارے میں غور وفکر کیا ' پس وہ یعقوب بن علی کے ساتھ اٹھا اور اس نے اپنے دوست عریف بن بیٹی امیر زغبہ کو بھی ساتھ لیا تا کہ مغرب پر غالب آنے کے لئے اس سے مدد مانگے اور اس نے اس کے دوست عریف بن بیٹی امیر زغبہ کو بھی ساتھ لیا تا کہ مغرب پر غالب آنے کے لئے اس سے مدد مانگے اور اس نے اس کے آثار کی میں تو جین مددگار آگے ایک ہراول دستہ بھیجا اور الناص ' بسکر و کی طرف گیا اور ان کے عرب اور زنا یہ اور اہل وائٹریس کے بی تو جین مددگار اس کے پاس جمع ہوگئے اور تلمسان سے زعیم ابو ثابت اپنی قوم بی عبد الواد وغیرہ کے ساتھ مزاحت کے لئے ان کی طرف گیا۔

وادی ورک میں جنگ اور دادی درک میں دونوں فوجوں نے جنگ کی اور الناصر کی فوج تتر بتر ہوگئ اور گھراگئی اور دہ النے پاؤں بسکرہ کی طرف گیا اور امیر ابوعنان سے ملا اور اس نے اسے شاندار مقام دیا اور الناصر بسکرہ کی طرف لوٹ آیا اور اپنے مددگاروں اولا دہنہل کے ساتھ اولا دابواللیل اور ان کے سلطان مولی فضل کوتونس سے رو کئے کے لئے گیا جیسا کہ ہم بیان کر بچکے ہیں اور انہیں بھی اس کے متعلق معلوم ہوگیا تو اس نے ان پر حملہ کر دیا اور بیاس کے آگے بھاگ اٹھے یہاں تک کہ الناصر دوبارہ بسکرہ آیا اور اسے اپنا ٹھکا نہ بنالیا یہاں تک کہ اپنے باپ کی وفات کے وقت اس ملے پان تونس چلاگیا جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

# فصل سلطان ابوالحسن کے مغرب کی طرف جانے اور مولی فضل کے تونس پر مسخلب ہونے اور اس کی طرف دعوت دینے والے واقعات کے حالات

جب مولی فضل بن مولا نا سلطان ابو یکی نے بجابیدی مصیبت سے شجات پائی اوراس کے بیتیج نے اس پراحمان کیا تو وہ اپنے مقام امارت بونہ میں جلاگیا جہاں اس سے اولا دابواللیل کے مشائ ملے جنہیں بنومزہ بن عرفے اس کے پاس بھیجا تھا کہ وہ اسے افریقہ کی حکومت کے لئے برا بھیختہ کریں اوراسے اس میں رغبت دلائیں 'تواس نے ان کے داعی کی بات کو قبول کیا اور وہ ہو ہے ہے کہ عیدالفطری عبادات کی اوائی کے بعد تیزی سے ان کی طرف گیا اوران کے جیموں میں اتر ااور انہوں نے اپنے گھوڑ وں اور سواریوں کو افریقہ کے مضافات میں دوڑ ایا اور تونس کی طرف گئے اوراس سے جنگ کی اور کئی روز تک اپنی فا کہ بندی کے رکھی پر اولا دہلیل میں سے سلطان کے مددگاروں اور اس کے جیئے الناصر نے مغرب اوسط سے بانچولال والیس بھا دیا پھر اولا دہلیل میں سے سلطان کے مددگاروں کی بہتری سے باتھ سلطان ابوالحن کے مددگاروں کی جگہ پر اولیس آگئے پھر وہاں سے چلے گئے اور خالد بن مزہ اولا وہلیل اوراس کی قوم کے ساتھ سلطان ابوالحن کے مددگاروں کی طرف آگیا ہیں وہ طافت ور ہو گئے اور غالد بن مزہ اپنے فرض کی اوائیگ کے لئے مشرق کی طرف آگیا ہیں وہ طافت ور ہو گئے اور غربن مزہ اپنے فرض کی اوائیگ کے لئے مشرق کی طرف آگیا ہوں کی اور جس کا تذکر ہوگی نے ساتھ صحرا کی طرف آگیا ہوں کی اور جس کا تربی بھا تھی جس شامل ہو گئے جس کا تذکر ہوگی نے ساتھ صحرا کی طرف آگیا کی ساتھ صحرا کی طرف تھا گئے ہوں کی اور کی کی بیات کی باشند سے اس کی اطاعت میں شامل ہو گئے جس کا تذکر ہوگی فضل کے ساتھ صحرا کی طرف تھا گئے ہوگیاں تک کہ الجرید کے باشند سے اس کی اطاعت میں شامل ہو گئے جس کا تذکر ہوگی مولی فضل کے ساتھ صحرا کی طرف بھا گئے ہوگی کی اور کی کو کی بھی کے باشند سے اس کی اطاعت میں شامل ہو گئے جس کا تذکر ہوگی مولی فضل کے ساتھ صحرا کی طرف بھا گئے ہوگی کیاں تھی کی اور کی جو کی کے باشند سے اس کی اطاع جسے میں شامل ہو گئے جس کا تذکر ہوگی میں مولی فضل کے ساتھ سے میں شامل ہوگی جس کا تذکر ہوگی میں کی اور کی خور کی مولی فضل کے دور کی کی دور کی مولی فضل کے ساتھ میں سے مولی فضل کے مولی فضل کی دور کی مولی فران کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور ک

ہم کریں گےان شاءاللہ۔

سلطان کی تونس کوروائی: اور جب سلطان قیروان سے تونس گیا تواحم بن کی مبارک بادد سے ہوئے اور سرحداور اطراف کی بغاوت اور رغیت کے فساد سے جواُسے واسطہ پڑا تھا اور تمام لوگوں کواکھا کرنے اور ان کی اطاعت کو باقی رکھنے کے جب اہل قطر سے اس کی حکومت جاتی رہی تو سلطان نے اس کے معاطع کا جو تدارک کیا اس کے بارے میں نداگرات کرتا ہوا اس کے پاس آیا تواس نے اُسے قابس جر بہاور الحامہ کا امیر بنا دیا اور اس کے گردونواح کا علاقہ عبدالواحد بن سلطان زکریا بن احمد اللمیانی کو دے دیا اور اسے احمد بن کی کے ساتھ اس کی عملداری میں بھیجا تو وہ اپنی آمد کے چندروز بعد طاعون جارف سے جربہ میں فوت ہوگیا اور اس نے شخ الموحدین ابوالقاسم بن عتو کو جے اس نے اس کے مدِ مقابل حمد بن تافراکین کے فرار کے بعد اپنا تخلص دوست بنالیا تھا' باو جود یکہ اس کے دل میں کینہ پوشیدہ تھا تو زر نفطہ اور بقیہ بلا دِ الجرید کا امیر مقرر کر دیا پس وہ تو زر اتر ااور اہل الجرید کودیت پرشفت کیا۔

مولی فضل کی تو نس سے جنگ اور جب مولی ابوالعباس فضل نے تو نس سے دوبار جنگ کی اور اولا دمہلہل کو بھگا یا اور تو نس کو فتح نہ کر سے ہوئے گیا اور ابوالقاسم بن عتو سے گفتگو کی جس میں اُسے اس کا عہد اور اس کے اسلاف کا عہد اور حقوق یا دکروائے تو اس نے اس دور کو یا دکیا اور اس پر دفت طاری ہوگئی اور سلطان سے اسے جوعقو بت پینچی تھی اس پرغور کیا تو اس کا پوشیدہ کینہ بھڑک اٹھا لیس وہ مخرف ہو گیا اور اس نے لوگوں کو مولی فضل بن مولا نا سلطان ابو بیخی کی اطاعت اختیار کرنے پر آمادہ کیا تو انہوں نے اس بات کے قبول کرنے میں جلدی کی اور تو زر قصہ منقطہ اور الحامہ کے لوگوں نے اس کی بیعت کر لی بھر اس نے ابن مکین کو اس کی اطاعت کی طرف دعوت دی تو اس نے اس کی بیعت کر لی اور تا بسلطان کو دعوت دی تو اس نے اس کی اطلاع ملی اور جربہ کے باشندوں نے بھی اس طرح اس کی بیعت کر لی اور سلطان کو مولی فضل کے امصار افریقہ پر قابض ہونے کی اطلاع ملی اور یہ کہ وہ تو نس پر جملہ کرنے والا ہے تو وہ فکر مند ہوگیا اور اس اور جربہ کے باشندوں نے بھی اس طرف کوچ کر جائے کیونکہ اس کی عومت کے متعلق خوف پیدا ہوگیا اور اس کے راز دار اسے وسوسہ ڈالئے تھے کہ وہ مغرب کی طرف کوچ کر جائے کیونکہ اس کی عومت کی متعلق خوف پیدا ہوگیا اور اس کے راز دار اسے وسوسہ ڈالئے تھے کہ وہ مغرب کی طرف کوچ کر جائے کیونکہ اس کی عومت کی والیس سے ان کی آمائش والیس آ جائے گی تو اس نے ان کی بات مان لی۔

سلطان کی تونس سے روانگی: اوراس نے بحری بیڑوں کوخوراک سے بحرا اور مسافروں کی کزوریوں کو دور کیا اور جب وہ وہ ہے ہے گئے اوراوالا وہ موسم مر ماکی شدت میں سمندر پر سوار ہوگیا اورا پنے بیٹے ابوالفضل کواس اعتاد پر تونس کا امیر مقرد کیا کہ اس کے اوراولا دھڑو کے در میان دشتہ داری کا تعلق پایا جاتا ہے اوروہ اس کے مقام کی وجہ سے است عوام کی اذبت اور بعناوت سے بچائیں گے اوروہ تونس کی بندرگاہ سے چلا اور پانچ کو بجایہ کی بندرگاہ میں داخل ہوا اور انہیں پانی کی ضرورت محسوں ہوئی تو حاکم بجایہ نے انہیں آئے سے روکا اور اس نے اپنے بقیہ سواحل کو بھی انہیں روکنے کا اشارہ کیا 'پس وہ ساحل کی طرف بڑھے اور جنہوں نے ان کو پانی سے روکا ان سے جنگ کی یہاں تک کہ انہوں نے ان کو ان اور ہر جگہ سے ان کے پاس موجیس آئیں اور مغلوب کرلیا اور پانی پیا اور چلے گئے اس رات ہوا انہیں تیزی سے لی گئی اور ہر جگہ سے ان کے پاس موجیس آئیں اور نیاموں کے فوٹ جانے کے بعد سمندر نے انہیں ساحل پر بھینک دیا اور اس کے بہت سے دوست اورعوام الناس غرق ہو گئے ناموں کے فوٹ جانے کے بعد سمندر نے انہیں ساحل پر بھینک دیا اور اس کے بہت سے دوست اورعوام الناس غرق ہو گئے ناموں کے فوٹ جانے کے بعد سمندر سے انہیں ساحل پر بھینک دیا اور اس کے بہت سے دوست اورعوام الناس غرق ہو گئے ناموں کے فوٹ جانے کے بعد سمندر سے انہیں ساحل پر بھینک دیا اور اس کے بہت سے دوست اورعوام الناس غرق ہو گئے

اورموج نے سلطان کواس کے بعض بر ہندنو کروں کے ساتھ بلا زواورہ کے ساحل کے قریب الجزیرہ میں بھینک دیا ہی وہ رات و ہاں تشہر ہےاورمبح کوان بحری بیڑ وں کو جواس آئدھی سے پچے گئے تھے ان پرحملہ کر دیا اور جب انہوں نے اسے دیکھا تو اس کے قریب ہوئے اور پہاڑوں پر سے بربریوں نے اس پر آوازے کے اور یک دم اس کے پاس آئے اور قبل اس کے کہ بربری اس کے پاس پینچیں اس کے حقی مدد گاروں نے اسے آٹھالیا اوراسے الجزائر کی طرف لے گئے ہیں وہ وہاں اتر ااوراس کے شگاف کو درست کیا اور بحری بیڑوں کی جماعت اور اس کے دوستوں میں جوائن کے پاس آیااس نے انہیں خلعت دیے۔ الناصر كابسكره سے اس كے ياس جانا: اوراس كابيٹا الناصر بسكر ہے اس كے پاس گيا اوراہ بلا والجريد ميں بير اطلاع ملی کہمولی فضل تونس ہے کوچ کر گیا لیں وہ تیزی ہے تونس گیا اور وہاں اپنے بیٹے اور اپنے باقی ماندہ دوستوں کے ہاں اترا' پس انہوں نے اس پرغلبہ پالیا اور اہل شہرنے ان سے رابطہ کیا اور انہوں نے منی کے روز قصبہ کو گھیر لیا اور انہوں نے قصبہ کے امیر ابن السلطان ابوالفضل کوامان پرا تا رکیا تو وہ ابواللیل بن حمر ہے گھر کی طرف گیا اور اس نے اس کے مامن تک پہنچانے کے لئے اس کے ساتھ آ دی بھیج پس وہ اپنے باپ کے پاس الجزائر چلا گیا اور بن عبدالقوی میں سے علی بن یوسف نے جس نے لمد ربیمیں بغاوت کی ہوئی تھی سلطان کے پاس جانے میں جلدی کی اور اس کے مدد گاروں میں شامل ہو گیا اور اس کی خاطر امارت چھوڑ دی اور اس نے خیال کیا کہ بیاتو صرف اس کی دعوت کا قائم کرنے والا ہے تو اس نے اس کی بات قبول کر لی اور اُسے اس کی عملداری پر قائم رکھا اور اس کے سویدی حر ثی اور حسینی عرب دوست اور ان کے ہوا خواہ جو اس کے مطبع دوست وتر مار بن عریف کے پاس جمع ہو گئے تھاس کے پاس گئے اور اسی طرح امیر مفراو وعلی بن را شد بھی اس کے پاس گیا اوراسے بنی عبدالواد نے بھیجااوراس پرشرط عائدگی کہ جب اس کا کام ممل ہوجائے تو وہ اپنے وطن اور عملداری پر قائم رہے تواس نے عبد شکنی کے خوف ہے اس شرط کے قبول کرنے سے اٹکار کیا اور بنی عبدالواد کی مدد نے لئے گیا اور حاکم تلمسان ابوسعیدعثان نے امیر ابوعنان کو کمک کا پیغام بھیجا تو اس نے بنی مرین کی فوج اس کی طرف بھیج دی اور اس پریجیٰی بن رحوین تاشفین بن معطی کوجو تیزمیعن سے تھا' سالا رمقرر کیا اور زعیم ابو ثابت بنی مرین اورمفراوہ کی فوج کے ساتھ سلطان ابوالحن سے جنگ کرنے کے لئے گیا اور سلطان الجزائر سے نکلا اور اس نے متبجہ میں پڑاؤ کیا اور وتر مار نے بقیہ عربوں کو ان کے خیموں میں اکٹھا کیا اور وہ وہاں ان سے ملا اور وہ سلف کی طرف کوچ کر گئے اور جب شدیونہ میں دونوں فوجوں کی جنگ ہوئی تو مفراوہ نے بےجگری سے حملہ کیا اور اس کے بیٹے الناصر نے یا مردی دکھائی اور جولانی میں اسے نیز ہ لگا اور وہ ہلاک ہوگیا اورسلطان کے میدان کارزار میں کھلیل کچ گئی اوراس کا پڑاؤ اور خیمے لوٹ لئے گئے اور وہ اپنے خیام کے لئ جانے کے بعدایے دوست وتر مارین عریف اوراس کی قوم کے ساتھ بھاگ گیا اپس وہ جبل وانشر لیس کی طرف چلے گئے پھر جبل راشد میں گئے اور لوگ ان کے تعاقب سے لوٹ آئے اور الجزائر کی طرف پلٹ گئے اور اس پر متفلب ہو گئے اور وہاں جو سلطان

کے دوست تھے انہوں نے ان کو وہاں سے نکال دیا اور مغرب اوسط سے اس کی دعوت کے جملہ آثار کومٹا دیا۔ والا مربید الله

en de la companya de

يوشيمن يشاء

#### فصل

# سجلما سہ پرسلطان کے غلبہ بانے پھروہاں سے اپنے بیٹے کے آگے مراکش کی طرف بھاگنے اوراس پر قبضنہ کرنے اوراس کے درمیان نیسال میں استان کے درمیان

#### ہونے والے واقعات کے حالات

جب شد بونہ سے سلطان کی فوج تتر بتر ہوگئی اور اس کی فوجوں میں تمی ہوگئی اور اس کا بیٹا الناصر فوت ہو گیا تو وہ اینے دوست وتر مار کے ساتھ صحرا کی طرف نگل گیا اور اپنی قوم سوید کے خیموں اور جبل وانشریس کے سامنے ان کے اوطان میں چلا گیا اوراس نے اپنی قوم کے موطن اور اپنے دارالخلانے مغرب کی طرف جانے کا ارادہ کیا اور اس کے ساتھ اس کا دوست وتر مار بھی اپنی قوم کے مسافروں کے ساتھ کوچ کر گیا اور وہ جبل راشد کی طرف گئے پھر انہوں نے دور دراز کے راستے اختیار کئے اور جنگلات کو طے کر کے صحرا میں سجلما سرآئے اور جب انہوں نے سجلماسہ پرجھا نکا اور اس کے باشندوں نے سلطان کودیکھا تو وہ پروانوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑے اور دوشیز ائیں اینے پردوں کے پیچھے ہے اس کی طرف میلان کرتی ہوئیں اؤراس کی حکومت کوتر جیج دیتی ہوئیں اس کے پاس آ گئیں اور تجلما سد کا عال اپنی نجات گاہ کی طرف بھاگ گیا اور جب امیر ابوعنان کو عجما سہ جانے کی اطلاع ملی تو وہ اپنی فوج کے ساتھ اس کی ممزور ایوں کے دور کرنے اور انہیں بے ثار عطیات دینے کے بعداس کی طرف کوچ کر گیا اور بی مرین کوسلطان سے اعراض تھا اور وہ جنگوں میں ان کے امداد ترک کرنے اور شدا کدیس فرارا ختیار کرنے گناہ کے باعث ان کے شرسے ڈرتا تھا اور جب وہ سفروں میں ان کے ساتھ دور جارہا تھااوران کے ساتھ بلاکتوں کی تکالیف برداشت کرر ہاتھا تو اس وجہ سے وہ اس کی مخالفت برمنفق تھے اور جھڑ ہے میں اس کے ینے کی خیرخواہی میں مخلص تھے جونہی سلطان وہاں تھبراا ہے اطلاع ملی کہوہ بے شارفوجوں کے ساتھ اس کے پاس پہنچ رہے ہیں اوراس کے دفاع کے لئے تیزی ہے آرہ ہیں اوراہے اپنی حالت سے معلوم ہو گیا کدوہ ان کے دفاع کی طاقت نہیں رکھتا اوراس کا دوست وٹر ماربھی اپنی قوم سوید کے ساتھ اسے چھوڑ کر بھاگ گیا اوراس کے حالات میں سے رہے کہ عریف بن کیچی امیر ابوعنان کے پاس آیا اور اس نے اُسے ان کے شرف و دوئتی کی وجہ سے قابل عزت مقام دیا یہاں تک کہ اسے اطلاع ملی کہ وتر مارسلطان کا خیرخواہ اور اس کا مددگار ہے اور اپنے چرا گاہوں کے متلاثی سمیت جس سے وہ کسی وجہ سے

"ناراض تھااس کے ساتھ مغرب کو جارہا ہے اور اس نے اُسے تیم وی کہ اگر تو نے سلطان کو نہ چھوڑا تو ہیں تچھ پراور تیرے دسیوں بیٹوں پر حملہ کروں گا اور وہ امیر ابوعنان کے مددگاروں ہیں اس کے ساتھ تھا اور اس نے اُسے تھم ویا کہ وہ اُسے بیہ بات لکھ دیتو وتر مار نے اپنے باپ کی رضا مندی کو ترجے دی اور اُسے معلوم ہوگیا کہ وہ مغرب کے وطن میں سلطان کو کم ہی کفایت کرے گا لیس وہ اسے چھوڑ گیا اور بسکر ہ میں اپناسفر تم کر دیا اور وہ امیر ابوعنان کے پاس جانے تک و بیں رہا جیسا کہ ہم بیان کریں گے اور جب سلطان نے جلماسہ کو چھوڑ دیا تو امیر ابوعنان اس میں داخل ہوگیا اور اس نے اس کے اطراف کو استوار کیا اور اس کے شگافوں کو بند کیا اور بن دیکاس کے سردار بحیاتن بن عمر بن عبدالہومن کو اس کا امیر مقرر کیا اور اُسے اطلاع ملی کہ سلطان مراکش جانے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس نے وہاں جانے کا عزم کر لیا اور اس کی قوم کے پاس بلیٹ آئی تو وہ انہیں لے کرفاس واپس آگیا یہاں تک کہ سلطان کے ساتھ ان کے وہ وہ قعات ہوئے جن کو ہم بیان کریں گے۔

فصل

# مراکش پرسلطان کے غالب آنے پرامیرابو عنان کے آگے شکست کھانے اور جبل ہنتا تنہ

### میں وفات پانے کے حالات

جب سلطان الا محصد من الروعان اور بی مرین کی فوج کے آگے تجلماسہ ہے بھا گا تواس نے مراکش کا قصد کیا اور جبال مصاحدہ کی وحشت ناک جگہوں کو عبور کرتا ہوااس کی طرف گیا اور جب اس کے قریب گیا تو ہر طرف سے اہل جہات نے اس کی اطاعت اختیار کرنے میں جلدی کی اور وہ ہر بلندی سے دوڑے اور مراکش کا گور نرا میر ابوعنان سے ملا اور نیکس آئی اور ایوج بن الی ہدین نیکس کے جمع شدہ مال کے ساتھ سلطان کے پاس آگیا تواس نے اُسے نیخب کر لیا اور اُسے کا تب بنا لیا اور اسے اپنی علامت سپر وکر دی اور راکش میں اسے وہ حکومت کی جس کے ماور جشم کے عرب قبائل اور بھیتہ مصاحدہ آئی طاعت میں شامل ہو گئے اور مراکش میں اسے وہ حکومت کی جس کے ساتھ اس نے اس کی سلطنت پر قابض ہونے کی اس کی اطاعت میں شامل ہو گئے اور عطیات دیے اور کر ور یوں کے دور کرنے میں لگ گیا اور اس نے میکس کے کا تب اس نے اس کے میدان میں پڑاؤ کیا اور عطیات دیے اور کر ور یوں کے دور کرنے میں لگ گیا اور اس نے کی حجہ ساس کے میدان میں بڑاؤ کیا اور عطیات دیے اور کر ور یوں کے دور کرنے میں لگ گیا اور اس نے کی وجہ سے اس پر جملہ کرنے کے لئے بی مرین کی مدور کر ہا ہے اور اس کی الیا اور اس کی کیا اسے مراکش جانے کی وجہ سے اس پر جملہ کرنے کے لئے بی مرین کی مدور کر ہا ہے اور اس کی کیا ابوالی کیوں الی جو اس کے جواموال کے کرسلطان کے پاس گیا تواس کی حجہ اس کی غور میں گئے میں کی عرب کی اور اس کی کیا تب اور مخلص دوست ابوعبد اللہ محمد بن ابی تھے ہوئی افراد اس کی کیا تب اور مخلص دوست ابوعبد اللہ محمد بن ابی تحمد کی اس کی متحالی چغلی کی وجہ سے اس کا غصہ بھڑکی اغراد اس کے کا تب اور مخلص دوست ابوعبد اللہ محمد بن ابی تحمد کی اس کی متحالی چغلی کی وجہ سے اس کا غصہ بھڑکی اغراد اس کے کا تب اور مخلص دوست ابوعبد اللہ محمد بن ابی تو اس کے متحالی چغلی کی متحالی چغلی کی دور کر کے اس کی کا تب اور مخلص دوست ابوعبد اللہ محمد بن ابی تحمد کی اس کی متحالی چغلی کی دور کر کے دور کر کے اس کی کا تب اور مخلص کی دور کر کے دور کر کے دور کر کے اس کی کی دور کر کے اس کی کا تب اور میں کی دور کر کے دور کر کی کی کی کی کی کر کی کی دور کر کے دور کر کی

ک اُسے وسوسہ ڈال دیا کیونکہ ان دونوں کے درمیان حسد پایا جاتا تھا پس اس نے اُسے گرفتار کر لیا اور اُسے مبتلائے آلام کیا پھراس کی زبان قطع کر دی اور و ہاس آ زبائش میں ہلاک ہو گیا اور امیر ابوعنان اور بنی مرین کی فوجیں مراکش کی طرف کوچ کرگئئر

امیر ابوعنان اور سلطان کی جنگ اور سلطان ان کے مقابلہ وم زاحت کے لئے باہر نکلا اور دونوں فریق وادی الرقع میں بنتی گئے اور ہرایک اپنے ساتھی کے وادی سے گزرنے کا انظار کرنے لگا بھر سلطان ابوائحن نے اسے پار کیا اور سب تیاری میں لگ گئے اور آخر صفرا ہے ہیں تامر غوست کے مقام پر فریقین کی جنگ ہوئی اور سلطان کے میدان میں تھابلی بھے گئی اور اس کی فوج شکست کھا گئی اور بنی مرین کے بہا دراسے آ ملے اور ہیبت اور حیا کی وجہ سے اسے چھوڑ کر واپس ہو گئے اور اس کے فرار کے وقت اس کے گھوڑ سے نے تھوکر کھائی تو وہ زمین میں گر پڑا اور شہواراس کے اردگر دچکر لگار ہے تھے اور ابود ینار سلیمان بن علی بن احمد امیر زواودہ اور اس کا بھائی یعقو ب کے نائب نے انہیں روکا اور اس نے سلطان کے ساتھ الجزائر سے ہجرت کی تھی اور اس وقت تک اس کے مددگاروں میں شامل تھا کہن اس نے اس کا دفاع کیا یہاں تک کہوہ اس کا مددگار بن کراس کے پیچھے چلا اور اس نے اس کے حاجب علال بن محمد کو گرفتار کر لیا اور وہ امیر ابوعنان کے ہاتھ میں آگیا جے اس نے قد خانے میں ڈال ویا یہاں تک کہاں نے اپنے اس کے حاجب علال بن محمد کو گرفتار کر لیا اور وہ امیر ابوعنان کے ہاتھ میں آگیا جے اس نے قد خانے میں ڈال ویا یہاں تک کہاں نے اپنے میں آگیا جے اس نے قد خانے میں ڈال ویا یہاں تک کہاں نے اپنے باپ کی وفات کے بعد اس پراحسان کیا۔

<u>سلطان کی جبل ہنتا تنہ کی طرف روا نگی</u> : اور سلطان جبل ہنتا نہ کی طرف روانہ ہو گیا اور اس کے ساتھ ان کا سردار عبدالعزیز بن محمد بن علی بھی تھا پس وہ اس کے ہاں اتر ااور اس نے اُسے بناہ دی اور اس کی قوم ہنتا تہ کے سر دار اور معاہدہ کے جولوگ ان کے ساتھ شامل تھے وہ اس کے پاس آئے اور انہوں نے اس کے دفاع کے بارے میں مشورہ اور معاہرہ کیا اور اس کی موت پر بیعت کی اور ابوعنان بھی اس کے پیچے بیچے آیا اور مراکش میں اثر ااور اس نے اپٹی فوجوں کوجبل ہنتا تہ پر اتارا اوراس کے عاصرہ کے لئے اوراس سے جنگ کرنے کے لئے میگزین مرتب کئے اوراس کا قیام لمباہو گیا اور سلطان نے اپنے بینے سے رحم کی ایل کی اور اپنے حاجب محمد بن الی عمر کو بھیجا تو وہ اس کے پاس گیا اور اس نے امیر الوعنان کی طرف سے اچھی طرح معذرت کی اوران ہے اس کے ساتھ رضامند ہونے کا مطالبہ کیا تو وہ اس سے راضی ہوگیا اور اس نے اس کو ولی عہدی كا پرواند لكھ ديا اور أے اشاره كيا كه وه أے مال اور جا دريں بھيج پس اس نے حاجب بن ابی عمر كو بھيجا كه وه ان چيزوں كو اسے ملک کے دار الخلافے کے خزانے سے فکالے اس دوران میں سلطان بیار ہو گیا اور اس کے مددگاروں اور خواص نے اس کا علاج کیا اور اس نے خون نکلوانے کے لئے فصد کروائی پھراس نے اپنی فصدے طہارت کے لئے مانی استعمال کیا تو ا ہے درم ہو گیا اور وہ چندرا تول بعد ٢٣ رہے الثانی ٢ هے ہو گوت ہو گیا اور اس کے دوستوں نے اس کے بیٹے کو اطلاع دی جومرائش کے میدان میں اپنے پڑاؤیس تھااوراہے جاریائی پرڈال کراس کے پاس بھیجے دیا ہیں وہ اسے بر ہوزمر برہند یا ہوکر ملا اوراس کی چاریانی کو بوسد دیا اور رویا اور انالله وانا الیه را جعون کہا اور اس کے دوستوں اور خواص سے راضی ہو گیا اور اپنی حکومت میں ان کا پہندیدہ مقام انہیں دیا اور اپنے باپ کومراکش میں دفن کر دیا یہاں تک کہ اسے شالہ میں اپنے اسلاف کے مقبرہ میں لے گیا جوفاس کے راہتے میں ہے اور اس نے ابودینار بن علی بن احمہ کا شان دارات قبال کیا اور اسے کشادہ جگہ پرانا اوراسے اعلیٰ انعام دیا اوراُسے خلعت اور سواریاں دیں اور فاس سے اپنی قوم کی طرف واپس آیا اورانہیں تلمسان میں

سلطان ابوعنان سے ملاقات کرنے پر آمادہ کرنے لگا کیونکہ اس نے اپنے باپ کی وفات کے بعد اس کی طرف آنے کا قصد کیا تھا اور اس نے امیر ابو بہتا نہ عبد العزیز بن محر کالحاظ کیا جس نے سلطان کو پناہ دی اور اس کی حفاظت میں موت کو قبول کیا تھا پس اس نے اسے اس کی قوم پر امیر مقرر کر دیا اور اپنی حکومت اور مجلس میں اعلی مقام دیا اور اس کی بہت تکریم کی۔ واللہ تعالی اعلم ۔

# فصل سلطان ابوعنان کے تلمسان کی طرف جانے اوران اوران کا دمیں بنی عبدالوا دیر جملہ کرنے اوران کے سلطان سعید کے وفات یانے کے حالات

بدلے میں لوٹ لیا کہ انہوں نے اس میدان کی وسعت میں محلّہ میں لوٹے کا لاکے کیا تھا 'پھروہ تیاری کر کے تلمسان چلا گیا اوراس سال کے رہے الا وراس نے ابوسعید کو بلا کر زجرو اوراس سال کے رہے الا وراس نے ابوسعید کو بلا کر زجرو تو تیا اوراس نے الوٹ الوٹ الوٹ انہوں تو بنخ کی اور حسرت پیدا کرنے کے لئے اسے اس کے مضافات دکھائے اوراس نے فقہاءاورار باب فتو کی کو بلایا تو انہوں نے اس سے جنگ کرنے اور اُسے قل کرنے کا فتو کی دیا ہیں اس نے اس کے بارے میں حکم الہی کونا فذکیا اور اُسے اس کے قید خان میں قبل کردیا گیا اور اسے دوسروں کے لئے عبرت بنا دیا اور اس کا بھائی زعیم ابوٹا بت مشرق کی جانب چلا گیا اور اس کے حالات کوہم بیان کریں گے۔ ان شاء اللہ۔

فصل

# ابو ثابت کے حال اور وا دی شلف میں بنی مرین کے اس پر حملہ کرنے اور بجابیہ میں موحدین کے اس کو گرفتار کرنے کے حالات

جب سلطان نے انکاد میں بی عبدالواد پر حملہ کیا اوران کے سلطان ابوسعید کو گرفار کیا تو اس کا بھائی ابو نابت ایک جماعت کے ساتھ نیچ گیا اور تلمسان سے گزرا تو اس نے ان کی مستورات اور باتی مائدہ سامان کو اٹھا لیا اور شرق کی طرف بھاگ گیا اور بلاد مفراوہ میں شلف مقام پر اتر ااور وہیں پڑاؤ کر لیا اور زناچہ کے اوباش لوگ اس کے پاس آئے اور اس کے دل میں جنگ کرنے کا خیال آیا اور اس نے صبر و ثبات وعدہ کیا اور سلطان نے اپ و وزیر فارس بن میمون بن دورار کو بی مرین کی فوجوں کے ساتھ بھیجا پس وہ جلدی سے ان کے پاس گیا اور تلمسان سے اس کے پیچھے کوچ کر گیا اور جب دونوں فریق آئے سامنے ہوئے تو دونوں نے بڑی بے جگری سے جنگ کی اور قراع سے دریا میں گئے۔

پھر بنوم ین نے بے جگری سے حملہ کیا اور نہر عبور کر کے ان کے پاس چلے گئے تو وہ منتشر ہو گئے اور انہوں نے ان کا تعاقب کیا اور انہیں قبل کر دیا اور ان کے پڑاؤ کولوٹ لیا اور ان کے اموال اور جو پایوں اور عور توں کو ہا تک کر لے گئے اور ان کے پیچھے چلے گئے اور وزیر نے سلطان کو فتح کا خط کھا اور ابو ٹابت رات کو الجزائر سے گزرا اور مشرق کی جانب چلا گیا پس قبائل زواو دہ نے ان کورو کا اور انہیں گھوڑوں سے اٹار کر پیدل چلایا اور ان کے سلطان کو لوٹ لیا اور وہ نظے پاؤں نظے بدن گزرے اور وزیر الجزائر میں اثر ااور اس پر بتضہ کرلیا اور ان سے سلطان کی بیعت کا تقاضا کیا تو انہوں نے بیعت کر کی اور وزیر لمدیہ میں اثر ااور اس نے امیر ابو یکی کے بوتے مولی ابی عبد اللہ امیر بجایہ اور اس کے دوست و تر مار اور مخلص دوست یہ کہ اور کا میں بیا ہے تا کہ اور ان کے متعلق اپنی آ تکھیں تیز کر دیں اور ان کی بیعقب بیا کو بیا در ان کی متعلق اپنی آ تکھیں تیز کر دیں اور ان کی بیعقب بیا کو بیا در ان کی متعلق اپنی آ تکھیں تیز کر دیں اور ان کی بیعقب میں گوٹوں کے دوست کو بیا در ان کے متعلق اپنی آ تکھیں تیز کر دیں اور ان کی بیعقب کے بیعقب کی کے بیعقب کی بیعقب کی کو بیا کی بیعقب کی کو بیا در ان کے متعلق اپنی آ تکھیں تیز کر دیں اور ان کی بیعت کا تعاش کی آئو بیا ہوں کو بیا در ان کی متعلق اپنی آئوں ہوں کی بیعت کو بیا در ان کے متعلق اپنی آئوں ہوں کے دوست و تر کی دور کی دیں اور ان کی متعلق اپنی آئوں ہوں کی بیات کو بیا در ان کے متعلق اپنی آئوں ہوں کی کی کی بیعت کا تعاش کی کو بیا در کا متعلق اپنی آئوں ہوں کی کو بیا در کی بیا کو بیا در ان کے متعلق اپنی آئوں ہوں کے دور کی دور کی دور کی دور کی اور کی کی کو بیا در ان کے متعلق اپنی آئوں کی کو بیا کی بیعت کا تعاش کی کو بیا دور کی دور کی دور کی دور کی در کیں در کی دور 
گفات میں بیٹے اور بعض ملازموں کو ابو ٹابت اور اس کے جیتیج ابی زیان بن ابی سعیداور ان کے وزیر یکی بن داو دیے متعلق اطلاع مل گئ تو انہوں نے ان کو امیر بجا یہ کے پاس بہنچا دیا تو اس نے انہیں قید کر دیا اور خود کمدیہ میں سلطان کی ملا قات کو چلا کیا اور انہیں اپنے ہراول کے ساتھ بھیجا اور آپ ان کے بیچھ آیا اور سلطان نے اس سے اعزاز واکرام سے ملئے کے بعد اپنے کمدیہ کے بڑاؤ میں اس کی خوب مہمان تو ازی کی اور اس کی ملا قات کے لئے سوار ہوا اور وہ سلطان کی خاطر اپنے گھوڑ سے ہے آت پڑا اور سلطان بھی اس کے بدلے میں اتر پڑا اور اس نے ابو ٹابت کوجیل میں ڈال دیا اور کمدیہ میں اس کے مقام کی وجہ سے زواو دہ کے وفو داس کے پاس آئے تو اس نے اس کے وفد کا اعزاز کیا اور انہیں خلعتوں 'سوار بول اور سونے مقام کی وجہ سے زواو دہ کے وفو داس کے پاس آئے تو اس نے اس کے وفد کا اعزاز کیا اور انہیں خلعتوں 'سوار بول اور سونے کئیتی عطیات دیے اور وہ انہی گئے اور اسے اپنے اس مقام پر الزاب کے عال ابن مزنی اور ان کے وفد کی بیت موصول ہوئی تو اس نے ان کا اکرام کیا اور ان سے حسن سلوک کیا اور سلطان مغرب اوسط کے کام سے فارغ ہو گیا اور عمل کو اس کے نواح میں بھیجا اور اس کی اطراف کو استوار کیا اور وہ افریقہ کی حکومت کی طرف مائل ہوا جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

#### فصل

# بجابہ پرسلطان ابوعنان کے قبضہ کرنے اور وہاں کے حکمران کے مغرب کی طرف جانے کے حالات

وہاں کا امیر مقرر کیا جووزیر کے ان لڑکوں میں سے تھا' جن کے تا زوطا میں بغاوت کرنے کے حالات ہم قبل ازیں بیان کر
چکے ہیں اور جب سلطان نے مغرب اوسط سے اپنی حاجت پوری کر لی اور بجابہ پر قابض ہو گیا تو عیدالفطر ادا کرنے کیلئے
تلمسان واپس آ گیا اور جمعہ کے روز اس میں داخل ہو گیا اور اس نے ابو ثابت اور اس کے وزیر یجیٰ بن داؤ دکو دواونٹوں پر
سوار کروایا جو اس محفل میں دو قطاروں کے درمیان ان دونوں کے ساتھ قدم اٹھاتے تھے پس یہ دونوں حاضرین کے لئے
عبرت بن گئے اور دوسرے دن انہیں ان کے مقل میں لا کر نیزے مار مار کرفل کر دیا گیا اور سلطان نے بجابہ کے حکمر ان مولی
امیر ابوعبد اللہ کی بہت پریرائی کی اور اس کی عزت افزائی کے لئے اپنی مجلس میں اس کے لئے فرش بچھایا' یہاں تک کہ ضہاجہ
اور اہل بجابہ نے عمر بن علی کے خلاف بغاوت کر دی جے ہم بیان کرنے والے ہیں۔

#### فصل

## اہل بچاہیے کے بغاوت کرنے اور حاجب کے فوجوں کے ساتھ اس برحملہ کرنے کے حالات

یہ ضہاج کمانہ کی اولا دیس ہے جو قلحہ اور بجابیہ کے بادشاہ سے ان کے اولین موصدین کی حکومت کے آغازیل کے مواحق میں اور کے تھا ور موصدین نے انہیں ان کے ساتھ فنگ سالی کی وجہ ہے جا گیریں دی شہیں جس کی وجہ ہے انہیں حکومت بیں اعتزاز وقوت حاصل تھی اور اس ایمرا بو عبداللہ نے انہیں حکومت بیں اعتزاز وقوت حاصل تھی اور اس ایمرا بو عبداللہ نے انہیں حکومت بیں اعتزاز وقوت حاصل تھی اور اس ایمرا بو عبداللہ نے انہیں حکومت کے آغاز میں ان میں گئی آ دمیوں کو مارااور ان کے اکا برمشائے میں سے تھر بن تیم کوئل کر دیا اور اس کا حمل معنوں میں بالے انہیں کے عہد ہے ان کا نمبروار تھا اور وہ مولی ابی عبداللہ سے جا بوقت ہیں جب وہ سلطان ابی عنان کے لئے اپنی امارت سے دست بردار ہوا تو وہ اس بات سے ناراض ہوا اور اسے اس بہتا بوقت ہیں جب وہ سلطان ابی عنان کے لئے اپنی امارت سے دست بردار ہوا تو وہ اس بات سے ناراض ہوا اور اسے اس بردار ہوا تو وہ اس بات سے ناراض ہوا اور اسے اس بردار ہوا تو وہ اس بات سے ناراض ہوا اور اسے اس بردار ہوا تو وہ اس بات سے ناراض ہوا اور اسے اس بہتا اسے عربی نامی وہ سے میں ہو ہو ہے اپنی اور اس کے اس بردار ہوا تو وہ اس بات کی اور اس کے اس بردار ہوا تو وہ اس بات کی تو اس کے اس برنی الی شام کی اور اس کے اس کے بردار ہوا تو ہوں اور اس کے اس کے میں ہو ہوت تو اس کی تو اس کے اس کے میں ہور اسے کی میں ہور اپنی اور اس کے اس کی ہور اسے اس کی ہور اسے اس کی ہور اسے اس کی ہور اسے اس کی ہور ہور ہور ہور اس کی گر اور اس کے اس کی ہور اپنی کی کو سے معمور بن الحان کی اور اس کی ہور اپنی کی کو سے معمور بن الحان کی اور اس بی ہور کی ہور اپنی کی کوئی ہور اپنی کی کوئی ہور کی ہور

والے نے قسطینہ کے حکمران مولی ابی زید کی دعوت کا نعرہ لگایا اور خبر کو لے کراس کے پاس گئے اور اُسے دعوت دی تواس نے انہیں جواب دینے میں ستی سے کام لیا اور مولی ابن المعلوجی کوان کا معاملہ سنجا لئے کے لئے بھیجا۔

ابوعبیداللہ کی گرفتاری : اورسلطان کوخر ملی تو اس نے مولی ابوعبداللہ پرتہمت لگائی کہ اس نے اپنے حاجب سے سازش کی ہے پس اس نے اس کواس کے گھر میں قید کردیا اور بجایہ ہے سرداروں کا جو وفداس کے دروازے پرتھا اسے بھی قید کردیا اور اہل بجایہ کے مشائع کی آراء معلوم ہو گئیں اور ان کے آدمیوں اہل الرائے اور اہل مشورہ نے حملہ کے بارے میں ضہاجہ اور عجمی کا فروں کے متعلق چغلی کی اور قائد ہلال مولی این سیدالناس نے ان سے سازش کی اور انہوں نے قسطیعہ کے حکمران کی جانب سے نائب کے چینچئے کے روز فارج پر حملہ کرنے کا ایکا کرلیا پس انہوں نے اعلانیہ حاجب کی برائی کی اور اسے مجمد میں مشورہ کے لئے بلایا اور وہ ان کے معاطم میں چوکنا ہوگیا اور شخ الفتوئی احمہ بن اور لیس کے گھر میں گھس گیا ہیں وہ اس کے گھر میں داخل ہو گئے اور اس کے غلام محمد بن سیدالناس نے ماکر اُسے نیزہ مارا اور اُسے نٹر ھال کر دیا اور اس کے اعضاء کو گھر کی جیت سے بھینک دیا اور اس کا مرکاٹ کرسلطان کے یاس بھیج دیا۔

منصور کا فرار:اورمنصور بن الحاح اوراس کی قوم ضهاجه شبرے بھاگ گئے اور بندرگاہ پرسلطان کےخواص میں سے احمہ بن سعید القرمونی اینے کئی کام کے لئے توٹس سے کشتی پر آیا ہوا تھا اور اس دن وہ بجابید کی بندرگاہ پر آیا تو انہوں نے اُسے ا تارلیا اوراس کے پاس جمع ہو گئے اور سلطان کی دعوت واطاعت کی آ واز دی اوراحمہ القرمونی نے انہیں مشورہ دیا کہوہ بن مرین کے مشائخ میں سے یحیانن بن عمر بن عبد المؤمن الونکاس کو تذلس کے قائد کے پاس بھیجیں کیں انہوں نے اُسے بلایا تو وہ ایک فوج کے ساتھ ان کے پاس بینج گیا اور انہوں نے ان کے حالات سلطان کو بھیج اور انتظار کرنے لگے اور جب سلطان کوایے حاجب محمد بن ابی عمر کے متعلق اطلاع ملی کہ وہ بجابہ پرحملہ کرنا چاہتا ہے تو اس نے تلمسان کے میدان میں پڑاؤ کرلیا اورسلطان نے اپی قوم اور سیابیوں سے یا کی بڑار سواروں کو اس کے لئے چن لیا اور ان کی کمزور یوں کو دور کیا اور انہیں خوب عطیات دیے کپن وہ عبدالاضخیٰ کی عبادات کی ادائیگی کے بعدا ٹھااور تیزی ہے بجابیہ کی طرف گیااور جب وہ بنی حسن میں اتر ا تو انہوں نے ضہاجہ کو اس کے لئے اکٹھا کیا پھرانہوں نے جنگ سے بر دلی دکھائی اور قسطینہ چلے گئے اور وہاں سے گزر کر تونس چلے گئے اور حاجب ان کے تیکلات کے پڑاؤیش اتر ااور مشاکح اور وزراء اس کے پاس آئے لیں اس نے قائمہ بلال کو گرفتار کرلیا اوراہے واپس سلطان کے پاس بھیج دیا اور تیاری کے ساتھ شہرآیا اور شروع محرم ۳ کھیے میں اس کے قصبہ میں اتر ااورلوگوں کوتیلی دی اورمشائخ کوخلعت دیے اورعلی اور حمد بن سیدالناس کونتخب کرلیا اور اپنے معاطے میں ان سے مدو ما گی اور اس نے اوباشوں کی ایک پارٹی اور ان کے دوسو سے زیادہ مانختوں کوجن پر بغاوت کا الزام تھا گرفتار کرلیا اور انہیں قید کر دیا اور انہیں کشتیوں پر سوار کر واکر مغرب کو جیج دیا پس لوگ پرسکون ہو گئے اور ہر جانب ہے زواورہ کے وفو رآنے لگے اوراس نے انہیں خوب عطیات دیے اور ان سے اطاعت کا مطالبہ کیا اور الزاب کے عامل سے حسن سلوک کیا اور اس کے پڑا فوں کو بند کیااورا بے داخلہ ہے دو ماہ بعد کیم جمادی الاوّل کوتلمسان کی طرف کوچ کر گیااوراس کے ساتھ جوعرب اور وفو د تھےان کوتیزی سے لے گیا۔

ابن خلدون کی عزید اور اور اور این دنوں میں بھی ان میں شامل تھا اس نے جھے خلعت دیا اور سواری دی اور میرے عطیہ کوزیادہ کیا اور میرے لئے خیے لگوائے اور میں اس کے سواروں میں گیا اور وہ جمادی الاول کے آخر میں تلمسان میں آیا اور سلطان وفد کے لئے بیٹھا اور جو گھوڑے اور تھا نف لائے گئے تھاس کے سامنے ایک کر کے پیش کئے گئے اور وہ جمعہ کا دن تھا پھر سلطان نے وفد کو قیمتی انعامات دیے اور پوسف بن مزنی اور یعقوب بن علی کو مزید حسن سلوک اور نیکی کے لئے خص کیا اور انہیں خاصی عزت دی گئی اور اس نے انہیں افریقہ اور قسطینہ سے جنگ کرنے کے بارے میں حکم دیا اور حاجب بن ابی عمر باوجود اس کی تا لیند بدگی کے ان کے ساتھ واپس آگیا جیسا کہ ہم اس کے حالات میں بیان کریں گے اور وہ کیم شعبان ہم ہے کے کو ایس اور سواریاں حاصل وہ کیم شعبان ہم ہے کے کو ایک میں تھوائے شہر میں واپس لوٹ آگے اور سلطان سے قیمتی انعامات خلعتیں اور سواریاں حاصل کرنے کے بعد اس نے اپنی قوم کے ساتھ اپنے شہر میں واپس لوٹ آگے اور سلطان سے فیمتی انعامات خلعتیں اور سواریاں حاصل کرنے کے بعد اس نے اپنی قوم کے ساتھ اپنے شہر میں واپس لوٹ آگے اور سلطان سے فیمتی انعامات خلعتیں اور سواریاں حاصل کرنے کے بعد اس نے اپنی قوم کے ساتھ اپنے شہر میں واپس لوٹ آگے اور سلطان سے فیمتی انعامات خلعتیں اور سواریاں حاصل کرنے کے بعد اس نے اپنی قوم کے ساتھ اپنے شہر میں واپس لوٹ آگے دی سے دیے دور سے کے خود سے کئے۔

#### فصل

حاجب بن انی عمر و کے واقعات اور سلطان کے اسے بجابیر کی سرحد پر امیر مقرر کرنے اور قسطینہ سے جنگ کرنے پر سالا رمقرر کرنے اور اس کے لئے اس کے تیار ہونے کے حالات

اس آدی کے سلف مہدیہ کے باشند سے جوافریقہ میں بی تمیم کے عرب اخیاء میں سے تھے اور اس کا داداعلی سلطان المستصر کے بلانے سے تونس آگیا تھا جوفقیہ اور فتو کی واحکام کو جانے والاتھا اور اس سے اسے الحضر و میں قضاء کا محکمہ سپر دکیا اور اسے خطوط اور چھوٹے موٹے احکام پر اپنی علامت کے لئے مقرد کیا 'پی اس وجہ سے اس نے قوت حاصل کر کی اور وہ بنوا کی اور منصب کی حالت ہی میں فوت ہوگیا اور اس نے اس کے بعد اس کے بیٹے عبد اللہ کو اس کے باپ کی طرح ابو حفض عمر بن امیر ابوز کریا کے زمانے میں دوعلا متیں سپر دکیں جس کی وجہ سے اس نے قوت حاصل کرلی اور اس کا بھائی احمد بن علی عمر رسیدہ باد قار اور علم دوست آدی تھا اور اس کے بیٹے عمد نے پرورش پائی اور تونس میں پڑھا اور وہاں کے مشائخ سے فقہ حاصل کی۔

اور جب ان کے امور پیچیدہ ہو گئے اور ان کی حالت کمزور ہوگئی تو محمد بن احمد بن علی رزق ومعاش کی تلاش میں لکلا

اورائے مصابب نے القل شہر کی طرف پھینک دیا اور وہ طلب علم و کتابت سے منسوب تھا پس اسے حاجب بن ابی عمرو کی ریاست کے زمانے میں القل کی بندرگاہ پر شاہد مقر رکیا گیا اور وہ حسن بن مجر السبتی کے ساتھ صحبت رکھتا تھا بونسب اشرف کی طرف منسوب تھا اور یہ دونوں اپنے سفر کے بھیئنے کی جگہوں کے دفتل سے پس الس کے المحر شہرت میں مرافقت کے طرف منسوب تھا اور دونوں نے بدو کی اور ابن عمرو سے رابطہ کرلیا تو اس نے ان کے طرف کی تعریف کی اور جب تدلس کا رعیم شریف عبدالوجو کے حالات مجر بن یوسف کے زعیم شریف عبدالوجو کے حالات مجر بن یوسف کے خرج اور حکومت کے کمزور ہوجانے کے باعث خراب ہو گئے تھے اور بیابن ابی عمرو کے معالم اور اس کے مددگاروں میں داخل ہوگی اور ابوجو کی حالات محر بن کی اور جب علومت کی کمزور کی دور ہوگئ اور ابوجو کی حالت مضبوط ہوگئ اور تدلس پر داخل ہوگئ اور تدلس پر افران من اطاف اور جب حکومت کی کمزور کی دور ہوگئ اور ابوجو کی حالت مضبوط ہوگئ اور تدلس پر حفل ہوگئ اور تدلس پر حفل ہوگئ اور ابوجو کی حجہ سے اہا م کی اطرف سے مفتی اعظم بن گیا اور ان دنوں تلمسان میں شہر اور ان دنوں کو باری باری بی عبد الواد اور سلطان ابوالحن کے طرف سے مفتی اعظم بن گیا اور ان دنوں تلمسان میں شہر کے مشائح کی باری بی عبد الواد اور سلطان ابوالحن کے باس اس کی چفلی کی اور فریا دی تو اس نے اپنے علم کی بناء پر ان کی شکایت دور کر دی اور اس نے اسیا بی پوری تو سے موان کی اور اس کے اس اس کی چفلی کی اور فریا دی تو اس نے اسی علم کی بناء پر ان کی شکایت دور کر دی اور اسے نے بیخ می نے جو حاجب تھا سلطان ابوالون کے باس اس کی چفلی کی اور فریا دی تو اس نے اس بار سے بیس اپنی پوری تو سے موان کی اور اس کے اس بار سے بیس اپنی پوری تو سے مطاف کی اور ور سے مطاف کی اور ور سیت کے لئے محت کے اس بار سے بیس اپنی پوری تو سے مطاف کی اور ور سیت کے لئے محت کی کہا تو اس بیس کی دور ورش کی کاروں سے مطاف کی اور ور سیت کی اس بار سے بیس اپنی پوری تو سے مطاف کی اور ور سیت کے لئے محت کی اور ورش کی کاروں سیال کی اور ورش کی کاروں کی کاروں کی کی دور کر دور کی دور کر دور سیال کی خواد کی کاروں کی کی دور کر دور کی کی دور کر دور کی کی دور کر دور کی دور کی دور کر دور

جمہ بن الی عمر و کا رہیں۔ اور جب اسے حکومت ل گئ تو اس نے اسے جمہ بن ابی عمر و کارہ تب بلندگر دیا اور اسے ایک عمد ہے ہے دوسرے عہدے تک ترقی دیا گیا حتی کہ جب وہ اسے بقیہ مراتب تک ترقی دیے چکا تو اس نے علامت قیا دت ، خابت سفارت ، فوج اور حساب کا رجم 'گھر کے اخراجات کی ذمہ داری کی اور اپنی حکومت کے بقیہ القاب اور اپنی گھر کے خصوصی کام اس کے سپر دکر دیے تو چبرے اس کی طرف پھر گئے اور اعیاص قبائل 'شرفاء' علا کے شریف الاصل اس کے دروازے پر کام اس کے سپر دکر دیے تو چبرے اس کی طرف پھر گئے اور اعیاص قبائل 'شرفاء' علا کے شریف الاصل اس کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اعیاص کی طرف کیکس کے اموال بھیجنے لگے اور سلطان پر دیر تک اس کا غلبر مہا اور اللہ نے جور تبدا سے عطافر مایا تھا اس پر حکومت کے آدمی اور اس کے وزراء حمد کرنے گئے اور سلطان نے چغلیوں کیا تو لوگوں کے لئے سلطان کا چرہ خالی ہوگیا اور جب وہ بجابیہ سے واپس آیا تو سلطان بدل چکا تھا اور اسے ناراض ہوکر ملا اور اس کے لئے اخراض میں کہ اس کے اس کے اس کی طرف کان لگا اور اس نے این تاراض ہوکر ملا اور اس کے ایک اخراض کیا جس کی اور اس نے این حالی نے اس کی حاجت پوری کرنے کئے سلطان کے پاس جانے بیں جلدی کی تو اس نے اس کے حاجت اس کی حاجت پوری کرنے کئے سلطان کے پاس جانے بیں جلدی کی تو اس نے اس کی حاجت پوری کرنے کئے سلطان کیا جس گا اور اسے گان بھی نہ تھا اور وہ اس سے بات کرنے کئے سلطان کے پاس جانے بیں جلدی کی تو اس نے اس کی حاجت پوری دی کی رغبت میں لوٹا گر اس نے اس کی حاجت پوری نہ کی ۔

جنگ قسنطینہ اوراس نے اسے تسطینہ کی جنگ پرمقرر کیا اورائے مال اور فوج میں مصرف بنایا اور وہ شعبان م ہے ہیں میں کوچ کر گیا اوراس کے آخر میں بجابیا تر ااور موحدین نے تاشفین بن سلطان ابوالحن کو جومولی فضل کے عہد سے ان کے ہاں قید تھا اسے بنی مرین کے اتحاد کوختم کرنے کے لئے مقرر کیا اوراس کے لئے آلہ اور خیے جمع کئے اور اس کی ذمہ داری میمون بن علی نے لی جے اس کے بھائی یعقوب سے حمد تھا اور ایعقوب نے بھی اس کے حالات من لئے تو وہ اس وقت بلا دالزاب

and the second

عری این طدون \_\_\_\_\_ صدوازدہم \_\_\_\_ صدی جلدی جلدی جلدی گیا اور اس نے ان کی فوج کو پریشان کر دیا اور انہیں النے پاؤل واپس کر دیا اور انہیں شہر میں بند کر دیا اور ا جب موسم مر ماختم ہو گیا اور اس نے عیدالاصحیٰ کے مناسک ادا کر لئے تو شہر کے میدان میں پڑاؤ کرلیا اور فوجوں کو بلایا اور ان کی کمزوریوں کو دور کیا آوران کے عطیات تقسیم کئے اور قسطینہ سے جنگ کرنے کے لئے کوچ کر گیا اور زواورہ اپنے خیموں کے ساتھ اس کے پاس آ گئے اور قسطیعہ کے حکمران مولی ابوزید نے توبیہ کے قبائل اور میمون بن علی بن احمد اور اس کے زواورہ مدر گاروں کو جواس کی وعوت پر قائم تھے جمع کیا اور اپنے حاجب نبیل کوان کا سالا رمقرر کیا اور اے ابن ابی عمر اور اس کی فوجوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے بھیجالیں حاجب نے جمادی الاوّل ۵ <u>۵ کے میں</u> ان پرحملہ کیاا وران کے اموال کولوٹ لیا اور قسطینہ سے جنگ کی یہاں تک کہ انہوں نے تاشفین بن سلطان ابوالحن کو جوامارت کے لئے مقررتھا قبضہ دے کراس ے اپنی جان چیٹرائی پس وہ اسے اس کے پاس لے گئے اور اس نے اسے اس کے بھائی سلطان کے پاس واپس بھیجے دیا اور مولی ابوزیدنے اپنے بیٹے کوسلطان ابوعثان کے پاس بھیجا تواس نے اس کی آمدکو قبول کیا اور اس کی مراجعت کاشکریدادا کیا اور جاجب این انی عمر و بجاید کی طرف چلا گیا اور و ہاں قیام پزیر ہو گیا یہاں تک کہمرم ۲ <u>۵ کے پیش فر</u>ت ہو گیا اوراہل شہر کے ہاں وہ نیک سیرت ہوکرفوت ہوااورانہیں اس کی دفات ہے دکھ ہوااورسلطان نے اس کےعیال واولا دیےسفر کے لئے ا پنے جانور بھیجے اور اس کے اعضاء کو تلمسان میں اس کے باپ کے مقبرہ میں لے جائے گئے اور اس نے اس کے بیٹے ابو زیان کو بی مرین کی فوجوں کے ساتھ اُسے وہاں دفن کرنے کے لئے بھیجااورا پنے وزیرعبداللہ بن علی بن سعید کو بچاہیے کا امیر مقرر کیا ہیں وہ ماہ رہیجے الا قبل ۲ ھے پیواس کی طرف گیا اور وہاں تھیرااور اس نے جاجب کے ان اطوار اور سیرے کواپنایا جن کی لوگ تعریف کرتے تھے جیسا کہ ہم بیان کریں گے اور اس نے قسطینہ کے محاصرہ کے لئے فوجوں کو بھیجا یہاں تک کہ اس نے اسے فتح کرلیا جس کا ذکر ہم ابھی کریں گے ان شاءاللہ۔

And the state of the control of the state of

Salta right Who yell

فصل

### ابوالفضل بن سلطان ابوالحسن کے جبل سکسیوی میں بغاوت کرنے اور درعہ کے گورنر کے اس کے ساتھ فریب کرنے اور اس کے فوت ہونے کے حالات

سلطان ابوعنان کے باپ کی وفات کے بعداس کے بھائی ابوالفضل محمداور ابوسالم ابراہیم بھی اس کے مددگاروں میں شامل ہو گئے اور اس نے ان کی نمائندگی کے متعلق غور وفکر کیا اور اس پر اس کا انجام بھی ظاہر ہو گیا تو اس نے ان دونوں کو ا عراف واپس بھیج دیااور بیدونوں وہاں پر ابوالحجاج بن سلطان ابوالولید بن رئیس ابی سعید کی حکومت میں رہے پھروہ اینے کئے پر بشیمان ہوااور جب اس نے تلمسان اور مغرب اوسط پر قبضہ کیا تواس نے دیکھا کہ اس کی امارت مضبوط ہوگئی ہے اور وہ سلطنت کے باعث طاقتور ہو گیا ہے تو اس نے تیزی سے ابوالحاج کے پاس بیغام بھیجا کہ وہ ان دونوں کواس کے پاس والیس بھیج دے کیونکہ اس کے پاس ان کا قیام کرنا زیادہ بہتر ہے کہ نہیں فتنوں کے ولال ان دونوں میں تفریق نہ کردیں اور ابوالحجاج کوان دونوں پراس کے شرکے بارے میں خوف پیدا ہوا تو اس نے انہیں سپر دکرنے سے انگار کر دیا اور اس نے ا پلچیوں کو جواب دیا کہ وہ مسلمان مجاہدین کی پناہ اورا پنا عہر نہیں تو ڈسکتا کیس سلطان کواس کی بات نے برافروختہ کر دیا اور اس نے اپنے حاجب محمد بن الی عمر و کواشارہ کیا کہ وہ اسے اس بارے میں زجر وتو نتخ اور ملامت کرے اور اس نے اُسے ایک ڈانٹ ڈپٹ کا خطاکھااور مجھے حاجب بجابیہ میں اس خطاہے کیا جن دنوں میں اس کے ساتھ رہتا تھا پیل میں اس کی فصول اوراغراض ہے بہت متجب ہوااور جب ابوالحجاج نے اسے پڑھاتو اس نے ان دونوں میں سے بڑے بھائی کے ساتھ طاغیہ سے قل جانے کی سازش کی اور ان دونوں کے درمیان جب سے اس کا باپ الہنہ جبل شخ میں ایسے ہیں قوت ہوا دوئتی اور مخلصانہ تعلقات پائے جاتے تھے ہیں ابوالفضل اس کے پاس گیا اور اس نے ایک بحری بیڑے کے ساتھ اسے مغرب کی بندرگاہوں کی طرف بھیجااوراسے سوس کے میدان میں اتا را پس وہ سکسیوی میں عبداللہ سے ملااوراپنی دعوت دی اور سلطان کوی خبراس وقت پیچی جب اس کا حاجب ابن عمروم ۵ مے میں بجاید کی فتح کی خبر لے کر آیا پس اس نے اپنی فوجوں کومغرب کی طرف بھیجا اور اپنے وزیر فارس بن میمون کوسکسیوی کے ساتھ جنگ کرئے پر مقرر کیا اور اے اس کی طرف بھیجا پس وہ

۳ هے چیم بین تلمسان سے اٹھا اور تیزی کے ساتھ سکسیوی کی طرف گیا اور اس کا گھیرا و اور نا کہ بندی کر دی اور اپنے پہاڑ کے دامن میں اپنی فوج کے پڑا و اور دستوں کی تیاری کے لئے ایک شہر کی حد بندی کی جس کا نام اس نے قاہرہ رکھا اور سکسیوی کا محاصرہ بخت کر دیا اور اس نے وزیر کی طرف معروف اطاعت کا پیغام بھیجا اور یہ کہ وہ ابوالفضل سے عہد شکنی کرے گا پس اس نے اسے چھوڑ دیا اور جہال مصامدہ کی طرف چلا آیا۔

فارس کا سوس پر قبضہ کرنا اور وزیر فارس ارض سوس کی طرف چلا آیا اور اس نے اس کے علاقے پر قبضہ کرنیا اور اسات کو درست کیا اور قوجیں اس کی جہات میں چیل گئیں اور اس نے اس کی سرحدوں اور شہروں میں میگزین قائم کے اور اس کی اطراف کو درست کیا اور اس کے شکا فوں کو پر کیا اور الوافقشل جبل مصامدہ میں چلاگیا یہاں تک کہ وہ صنا کہ بڑتی گیا اور اس نے بلا و درسے کے قریب اپنے آپ کو این حمیدی کے آگے ڈال دیا تو اس نے اسے پناہ دی اور اس نے اپنی اور اس نے بلا و درسے کے قریب اپنے آپ کو این حمیدی کے آگے ڈال دیا تو اس نے اسے پناہ دی اور اس نے اپنی اور اس نے بلا و درسے کے قریب اپنی آپ کو این حمیدی کے آگے ڈال دیا تو اس نے اسے پناہ دی اور اس نے اپنی مسلم نے اس کے شک کی عبدالواذی کی عومت کے مشائخ میں سے تھا اس سے جنگ کی جسلطان الوادی نے دستا کے قریب اس کی فی کرنے اور ان پر سفل ہونے کے وقت سے چن لیا ہوا تھا اپس وہ ان کی حکومت میں شہرار ہا اور وہ ان کے پر وردہ لوگوں میں سے تھا اور اس نے ابن جمیدی کی نا کہ بند کر دی اور اسے ڈرایا کہ فوجیں اور وزر اء اس کے پاس بی تی اور اس نے اس کے ساخھ اس کی گرفآری کر لئے سازش کی اور سے کہ وہ اس مواملہ میں دخل دی گا اور اس کے امیر ابوافقشل فور ہوگا اور اس کے بار کے میں اس تھ طے کیا تھا 'ابن حمیدی کے باس جسی دیا وہ اس کے بار کے میں اس اس اور وہ کی ہوں کے بار کے میں کھی جسل اس کے دو تا کہ کہ دو اس کی طرف فتے کے بارے میں کھیا بھرائے قید کرنے سے چندرا توں بعد اس کے قید خانے میں گا گاھونٹ کو تل کر دیا اور تو اور کی کا مواملہ ختم ہوگیا۔

\*\* اس کے قید خانے میں گا گھونٹ کو تل کر دیا اور تو اور اس نے 8 کو کے جسل کی کھونٹ کو تل کر دیا اور تو اور کی کا مواملہ ختم ہوگیا۔

اور حکومت استوار ہوگئی یہاں تک کہ وہ حالات ہوئے جن کا ہم ذکر کریں گے ان شاءاللہ۔

فصل

جبل الفتح میں عیسلی بن حسین کی بیناوت اور بیل استان میں عیسلی بن حسین کی بیناوت اور

اس کی وفات کے حالات

یے بیٹی بن حسین بن علی بن ابی الطلان بن مرین کے مشائخ میں سے تھا اور اپنے زمانے میں ان کامشیر تھا اور ہم نے

ابوالربی کی مکومت کے تذکرے کے وقت اس کے باپ حسن کے حالات بیان کے ہیں اور سلطان ابوالحس نے اسے اپنی اندلس کی عملداری کی سرحدوں پر افسر مقرر کیا اور جب جبل افتی کی تغیر کمل ہوگئ تو اس نے اسے جبل افتی ہیں اتارااور اسے سرحدوں کے پہرے داروں کی مگرانی اور ان کی جماعتوں پر عطیات تقیم کرنے کا کام سپر دکیا' پس اس کی حکومت کا زمانہ دراز ہوگیا اور اس کے پاؤں جم گئے اور سلطان ابوالحس کو جب کوئی دھواری پیش آتی تو وہ اسے مشورے کے لئے بلاتا اور اس نے اسے ابز رہنے کا مشورہ دیا اور بتایا کہ جب سرحدی پہرے داروں کی جماعتوں کوشر قاغر با اور سمندر کے کنارے پر مرتب کیا جائے تو قبائل بی مرین کی تعداد پوری نہیں ہوتی' کیونکہ داروں کی جماعتوں کوشر قاغر با اور سمندر کے کنارے پر مرتب کیا جائے تو قبائل بی مرین کی تعداد پوری نہیں ہوتی' کیونکہ افریقہ پر عربوں کے متفام پر قبائل کی شدید خواہش تھی اس لئے اس نے اس کے مشورہ پر کوئی توجہ نہ دی اور اسے اندلی سرحدوں میں اس کے متفام پر داپس بھیجے دیا۔

فاس اور تلمسان کی بغاوت: اور جب قیروان کی مصیبت کا واقعہ پش آیا اور فاس اور تلمسان کے باشدوں نے بغاوت کردی تواس نے بیاری کے فلع قع کے لئے سندر کا گھیراؤ کرلیا اور قساسین اڑا پھروہاں ہے آپ تازی میں پھاآیا اور اپنی قوم بنی عمر کوجن کیا اور سلطان ابوعنان نے اپنے بیجی فوجوں کو شکست دی اور اس کی نا کہ بندی کردی پس اس نے اپنے برور دہ سعید اور اپنی قوم بنی عمر کے میدان میں تھا اس پر اور اس کے گھر پر چڑھائی کردی اور سلطان ابوعنان نے آپنے برور دہ سعید اپنی موری تھیں کو اس کے ساتھ جنگ کرنے پر مقرر کیا اور اسے بلاد بنی عمر کی سرحد پر وادی دھو میں اتارا اور دونوں کی روز بنی موری تھیں کو اس کے ساتھ جنگ کرنے پر مقرر کیا اور اسے بلاد بنی عمر کی سرحد پر وادی دھو میں اتارا اور دونوں کی روز بنی ایک دوسرے مدمقابل کھڑے در ہے بہاں تک کہ سلطان ابوائون کے دادخواہ نے اس کے پاس بی پیٹر میں میں در کی تو اس سے افکا عند کی طرف دیوری کو اس کے باس کی پیٹر طاعات کی طرف دیوری کو اس کے باس کی پیٹر طاعات کی طرف دیوری کو اس کے باس کی پیٹر کی بات سے افکا عندی کو اس کے باس کی پیٹر کی بات کو اس سے افکا کی کو اس کے باس کی تو اس نے اس پر دکیا اور آسے بلند مرتبد دیا اور اسے اپنی میں شوری کا کام سرد کی اور اس نے اس بات کو فلا ہر نہ کیا اور اس کی بھی صالت دی اور اس نے اپن کی اور اس بات کو فلا ہر نہ کیا اور سلطان کے ہاں اپنی جگہ پر واپس آگیا۔

ادر سلطان کے ہاں اپنی جگہ پر واپس آگیا۔

این الی عمر و سے ملاقات اور این افی عمر و سے بجابیہ عن ملاقات کی اور اس سے اصرار کیا کہ وہ سلطان کے ہاں اس کی پوزیشن کو درست کر دے تو اس نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ ایبا کر دے گا اور جب بیسلطان کے ہاں گیا تو اس نے اس سے شور کی میں خود درائے اور خواص اور ہم نشینوں سے بگڑا ہوا پایا تو اس نے اس سے جہاد کے نشان کو قائم کرنے کے لئے اپنی سرحدی مقام پرواپس جانے کی اجازت طلب کی تو اس نے اسے اجازت دے دی تو یہ اس سال سمندر پار کر جبل انتح کو چلا گیا اور جبل میں بیجی مزقا جی عطیات کا رجٹر ارتھا جو عمال پر غالب تھا اور اس کا بیٹا ابو بیجی اس کے مقام سے تنگدل تھا ہیں جب عیسی جبل بہنچا تو سلطان نے اسے اپنی حکومت کے پروردہ مسعود بن کندوس کے ساتھ بہرے داروں کے تھا ہیں جب عیسی جبل بہنچا تو سلطان نے اسے اپنی حکومت کے پروردہ مسعود بن کندوس کے ساتھ بہرے داروں کے تھا ہیں جب عیسی جبل بہنچا تو سلطان نے اسے اپنی حکومت کے پروردہ مسعود بن کندوس کے ساتھ بہرے داروں کے تعالی

عطیات لاق کردیاور فرقاجی نے اس کے روکنے کے لئے آدمی بھیج تو عیسی نے اس بات سے برا منایا تو اس نے اسے گرفار کرکے زمین دوز قید خانے میں ڈال دیا اور این کندوس کو واپس بھیج دیا اور اسے اس رات شتی پر سوار کروا کر سبعہ کی طرف روانہ کردیا اور اسان کو اور سلطان ابوعنان کو پیا طرف روانہ کر دیا اور اس نے بحری بیز وں کو تیار کرنے کا اشارہ کیا اور خیال کیا کہ پیطا غیہ اور ابن الاحمری سازش ہے اور اس نے طبخہ کے امیر البحر احمد بن خطیب کوان کے حالات کی جاسوی کے لئے بھیجا پس وہ جبل کی بندرگاہ پر پہنچا اور جب سے عیسی بن حسین نے اعلانہ علیجہ گی اختیار کی اور اس کی خواص اور سر صدون کے جوانوں نے جانا گیر کا شور اور اور اس سے معالی بن حوال نے جوانوں کے خواص اور مرسودوں کے جوانوں نے جانا پھر کا شروع کیا اور اس کے بارے میں با تیں کیس اور سلطان کے خواص اور مشیروں میں سے تھا اس کی مخالفت کی اور عیسیٰ نے اپنی قوم کو سلطان کے مال اختیار کہ کی اور اس کی مخالفت کی اور عیسیٰ نے اپنی قوم کو سلطان کے باں اختیار دیا تھا اور اطاعت اسے بھیج دی اور اس پر معاملہ مشتبہ ہوگیا ہیں وہ شرمندہ ہوا کیونکہ اس کی امارت کی بنیاد دائے پر نہتی اور جب احمد بن الخطیب کا بحری پیڑا جبل کی بندرگاہ پر کنگر انداز جواتو وہ اس کے باس آبیا اور اسے اللہ جبل کی بدور اس کی بناور کا میں اور اسے اپنی کی کہ وہ سلطان کے باس اس کی برات کا بیغا کہ وہ سلطان کے باس اس کی برات کا بیغا میں ہی کو وہ اس کی باس اس کی برات کا بیغا ہو ہو گھو گیا ہے اس سے اس کی برات کا بیغا میں ہی کہ وہ وہ سلطان کے باس آس کی برات کا بیغا میں ہی کہ دو وہ سلطان کے باس آس کی برات کا بیغا میں ہی کہ دو وہ سلطان کے باس آس کی برات کا بیغا میں ہی کہ دو وہ سلطان کے باس آس کی برات کا بیغا ہی کہ دو وہ سلطان کے باس آس کی برات کا بیغا ہوں کے بیات یا اور اسے اس کی برات کا بیغا ہو ہوں ہوں کی کہ وہ سلطان کے باس اس کی برات کا بیغا ہو ہو کہ کے بی اس کی اس کی برات کا بیغا ہو ہو کی اور اس کی برات کا بیغا ہو ہو کی اور اس کی برات کا بیغا ہو کی اور اس کی برات کا بیغا ہو کی اور اس کی کی کہ وہ سلطان کے بیاں اس کی اس کی بیغا ہو کی اور اس کی بیغا ہو کی اس کی کی بیغا ہو کی اس کی کی بیغا ہو کی اور اس کی کو کی بیغا ہو کی اور اس کی کی بیغا ہو کی اس کی کی دو سلطان کے بیغا کی کی کو کو بیغا کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کی کو کو کی ک

غماره کا عیسی پر جملہ بس اس وقت غماره کواپی جانوں کے متعلق خوف پیدا ہوگیا تو انہوں نے اس پر جملہ کر دیا اوراس نے قلعہ کی بناه کی تو انہوں نے اس میں داخل ہو کراہے اوراس کے بیٹے کو مضوطی ہے باندھ کرابن الخطیب کے بحر کی بیڑے میں بھینک دیا اوراس نے اسے سبعہ میں اتا را اور سلطان کوا طلاع کی تو اس نے اسے ضلعت دیا اوراس نے اپنے خواص کو تھم میں بیا تو انہوں نے بھی اسے ضلعت دیا اور اس نے اپنے خواص کو تھم میں بیا تو انہوں نے بھی اسے ضلعت دیا اور تمر نے اپنے وزیر کے بیٹے عبداللہ بن علی اور نصار کی گونی کے کیا اور میں اتا را اور می کو سلطان کے گھر میں حاضر کیا اور سلطان نے ان کے لئے نشست کی اور بید وفوں اس کے سامنے کھڑے ہوئے اور معذرت کرنے لگے گھر اس نے ان کی معذرت کو قبول نہ کیا اور ان کے گئے نشست کی اور جب سال کا اختراع ہوا تو اس کے حکم سے ان میں والے دیا اور جب سال کا اختراع ہوا تو اس کے حکم سے ان وفوں کو پھٹل میں زی کر نے ان کار کر دیا گیا اور جب سال کا اختراع ہوا تو اس کے حکم سے ان اس کے قطع میں زی کرنے ہوئے کون الف اطراف سے ہاتھ یا واق قطع کر کے قبل کر دیا گیا اور وور سے لوگوں کے لئے عبرت بن گئے اور اس نے جیل انتیا میں تو بتارہ بالے بیاں تک کہ قطع سے میں دی کر کے ان شاء اللہ وور سے دونوں کو میں کہا تھی سرحدوں پر سلیمان میں داؤہ کوا میر مقرر کیا ہوں کی کروا گیا ہوں کو کھٹل کی دونوں کی کروا گیا ہوں کو کو اس میں تو بیات کی کہ تو کو اسے میں کروا کیا گیا ہوں کی کہا تھی سرحدوں پر سلیمان میں داؤہ کو امیر مقرر کیا ہوں تھی سرحدوں پر سلیمان میں داؤہ کو امیر مقرر کیا ہوں تھی۔ اس کا وہ حال ہوا جھے تم میان کریں گان شاء اللہ۔

STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE

granderschieder bereitscher bei der bei beiter der der bei der beiter bei bei beiter bei beiter beiter beiter

entrante de la companya de la compa

### فصل قسنطینہ اور تونس کی فتح کے لئے سلطان کی روانگی کے حالات

جب حاجب محربن ابی عمر فوت ہو گیا اور سلطان نے اپنے وزیر عبداللہ بن علی بن سعید کو بجابیہ کی سرحدوں اور اس کے ماوراء افریقنہ کے علاقوں پر امیر مقرر کیا اور اسے ان علاقوں کی طرف بھیجا اور ٹیکس اور بخشش میں اس کے ہاتھوں کو کشادہ کر دیا تو قسطینہ کے مضافاتی جبال پر سلطان نے قبضہ کر لیا کیونکہ زواددہ ان پر متقلب تھے اور اس وطن کے عام باشندے سدو یکش قبائل سے تھے۔

اورسلطان نے موئی بن ابراہیم بن عینی کوان کا گور فرمقرر کیا اور اسے بجایہ کی آخری مملداری تا دریرے میں اتارا اوراس نے قسطینہ کی نا کہ بندی کردی پھروہ مولی امیرا بوزید کے ساتھ مصالحت کر کے وہاں سے کوچ کر گیا اوراس نے موئی بن ابراہیم کومیلہ میں اتارا پس وہ وہ ہاں تھمر گیا اور جب اس نے وزیر عبداللہ بن علی کوافریقہ کی امارت دی تو سلطان نے اسے قسطینہ سے جنگ کرنے کا اشارہ کیا گیس وہ ہے ہے میں وہاں اتر ااوراس نے اس کی نا کہ بندی کردی اور وہاں بخیش نصب کردی اور اس نے بنگ کرنے کا اشارہ کیا گیس وہ ہے ہیں وہ اس اتر ااوراس نے اس کی نا کہ بندی کردی اور وہاں بخیش نصب کردی اور اس کے باشدوں کا محاصرہ سخت کردیا اور اگر فوج کوسلطان کی وفات کی جھوٹی خبرنہ پنجی تو قریب تھا کہ وہ ہاتھ والی ویہ ہو گیس کے باس بجبیا تو اس نے جنگ کی تھی وہ انہیں ابن تا فرا کین پر پڑھا کر لانے والا تھا جیسا کہ بیاں ہو چکا ہے گیل جب نے بار وہ خالد بن تحرہ والے میں ہو تا تو اس نے تو نس کے عاصرہ کے جانے اور مولا نا ابوالعہا س کو تو نس کے عاصرہ کے جانے اور مولا نا ابوالعہا س کو مطابح کی جانے اور مولا نا ابوالعہا س کے عاصرہ کے کیا جانے اور مولا نا ابوالعہا س کے عاصرہ کے کے جانے اور مولا نا ابوالعہا س کو مصلی ہیں تو نس کے عاصرہ کے کیا جانے اور مولا نا ابوالعہا س کے عاصرہ کے کیا جانے اور مولا نا ابوالعہا س کی خاصرہ کے کیا جانے اور مولا نا ابوالعہا س کے عاصرہ کے کیا جانے اور مولا نا ابوالعہا س کے عاصرہ کے کیا جانے اور مولا نا ابوالعہا س کے قسطینہ میں ہونے کیا رہے میں مولی ابوزیو کے خار کے مازش کی تو اس نے اس کی بات مان کی اور اس کے ساتھ گیا۔

مولا نا ابوالعباس کا قسنطینہ میں اپنی دعوت دینا : اور مولا نا ابوالعباس نے قسطینہ جاکراپی دعوت دی اور قسنطینہ کو قابوکر لیا اور آسے اپنی جنگ اور دلیری پر بڑا نا زتھا اور ابوسعید اور سددیکش کی اولا دمیں سے بنی مرین کے بعض منحرفین نے اس سے موئی بن ابراہیم پر سیلہ کے بڑاؤ میں شب خون مار نے کی سازش کی کیس انہوں نے اس پر شب خون مار ااور اس کے لوگوں کو آل کر دیا اور وہ تا دریرت کی طرف چلا گیا پھر بجایہ گیا اور پابیز نجیر مولا نا سلطان سے ملا اور جو پچھموئی بن ابراہیم کے ساتھ ہوا تھا اس پر سلطان اپنے وزیر عبداللہ بن علی سے نا راض ہوا کہ اس نے اس کی امداد خواہی جو پچھموئی بن ابراہیم کے ساتھ ہوا تھا اس پر سلطان اپنے وزیر عبداللہ بن علی سے نا راض ہوا کہ اس نے اس کی امداد خواہی

میں کوتا ہی سے کام لیا ہے پس اس نے شعیب بن مامون کو بھیجا تواس نے اسے گرفتار کرلیا اور قید کر کے اسے سلطان کی طرف واپس بھیج دیا اور اس نے اس کی جگہ بجایہ پر اپنی حکومت کے پروروہ بچی بن میمون بن صمود کو امیر مقرر کیا اور اس دور ان میں مولی ابوزید حاجب نے ابوعبد اللہ بن تا فراکین جواس کے بچا ابراہیم پر صفل بھا' سے خط و کتابت کی کہ وہ ان کی خاطرا پنی قوم سے دست بردار ہونے اور ان کے پاس آنے کے لئے تیار ہے تو انہوں نے اس کی بات کوقبول کیا اور اسے و لی عہد کے مقام پر اتا را اور اسے بونہ کا عامل مقرر کیا اور جب سے دسے میام تشریق میں سلطان کوموی بن ابراہیم کی خبر ملی تو اس نے افریقہ جانے کاعزم کر لیا اور جدید شہر کے میدان میں اس نے پڑاؤ کر لیا اور مراکش کی طرف فوج آلا ول ۸ کے بیغام بھیجا اور بی میرین کو سور کی تیار کی گا آشار ہ کیا اور جب سے اسے خبر پہنی تھی اس وقت سے کر رقیع آلا ول ۸ کے بھیک وہ عول کو جو بھی جو اور کی اور جب سے کوج کر گیا اور اس نے اپنے ہراول میں اس اپنے وزیر قارس بن میمون کوفوجوں کے ساتھ بھیجا اور خود پور کی تیار کی کے ساتھ میں چلا یہاں تک کہ بجا یہ میں اتر ااور کمزور یوں کو دور کرنے کے ساتھ بی جو کال میں اور کو دور کرنے کے ساتھ بھیجا اور خود پور کی تیار کی کے ساتھ میں چلا یہاں تک کہ بجا یہ میں اتر ااور کمزور یوں کو دور کرنے کے کے ساتھ کی جبار میں اور کا اور کمزور یوں کو دور کرنے کے ساتھ کی جانے میں اور کا میں ایک کہ بجانے میں اتر ااور کمزور یوں کو دور کرنے کے ساتھ کی جانے کی دور کرنے کے ساتھ کی دور کیا ہوں کو دور کرنے کے ساتھ کی دور کرنے کے ساتھ کی دور کور کی کی دور کرنے کے ساتھ کیا کہ دور کرنے کے ساتھ کی دور کرنے کے ساتھ کیا کہ دور کرنے کے ساتھ کی دور کرنے کی دور کرنے کی دور کرنے کی دور کرنے کے ساتھ کی دور کرنے کر کور کور کرنے کے دور کرنے کی دور کرنے کی دور کرنے کرنے کی دور کرنے کرنے ک

قسنطینے سے جنگ اور وزیرنے قسطیہ سے جنگ کی بھرسلطان اس کے پیچھے بیچھے آیا اور جب اس کے جھنڈے قریب ہوئے اور زمین اس کی فوجوں سے لرزنے گی تو اہل شہرخوف زوہ ہو گئے اور اطاعت اختیار کر لی اور وہ دوڑتے ہوئے اپنے سلطان سے الگ ہوکر سلطان کی طرف چلے گئے اور حاکم شہرا پے خواص کے ساتھ قصبہ کی طرف چلا گیا اور اس کا بھائی مولی فضل بھی بہنچ گیا اور امان طلب کی توسلطان نے انہیں امان دی اور چلے گئے اور اس نے انہیں کئی روز تک اپنے پڑاؤ میں اتارا پھراس نے سلطان کو بحری بیڑے میں سبعہ کی طرف بھیجا تو اس نے اسے وہاں قید کر دیا جس کے حالات کوہم ابھی بیان کریں گے اور اس نے منصور بن الحاج خلوف البابانی کو جو بنی مرین کے مشاکخ اور ان کے اہل شوری میں سے تھا، قسنطیعہ برامیرمقرر کیااوراس نے اس سال کے شعبان میں اسے قصبہ میں اتارااورا سے قسطینہ کے میدان میں اپنے پڑاؤ میں حاکم توزر کیلی بن یملول اور حاکم نفط علی بن الخلف کی بیعت پیچی اورا بن می اپنی اطاعت کی تجدید کے لئے آیا اور اولا دمہلہل جو کعوب کے امراء تھاور بنی ابی اللیل کے مرداراس کے ماس اسے تونس کی حکومت کے لئے ترغیب دیتے ہوئے آئے 'پس اس نے ان کے ساتھ فوجیں جھیجیں اور یکی بن رحو بن تاشفین کوان کا سالا رمقر رکیا اور اس نے ان کی مرد کے لئے اپنا بحری بیر اسمندر میں بھیجا اور رکیس محدین بوسف البم کوان کا امیر مقرر کیا اوروہ تونس کی طرف گئے اور اس نے جاجب محمد ابن تا فراکین کواس کے سلطان ابواسحاق ابن مولا نا سلطان ابویجیٰ کواولا دابواللیل کے ساتھ ٹکال دیا اور اس کے ساتھ فوجیں بھیجیں اور جب اس نے سلطان کی فوجوں کی آ مدکوموں کیا اور بحری بیز ابھی تونس کی بندرگاہ پر بھنے کیا تواس نے ان سے ایک آ دھون بنگ کی اور رات کومبدیہ چلا گیا اور وہاں قید ہو گیا اور سلطان کے مددگا ررمضان ۸ 4 مے کوتونس میں واخل ہوئے اور انہوں نے وہاں اس کی دعوت کو قائم کیا اور بیخی بن رحو قصبہ میں اتر ااور اس نے احکام کو نا فذکیا اور انہوں نے سلطان کو فتح کے بارے میں لکھا اس کے بعد سلطان نے اس کے احوال میں غور وفکر کیا اور عربوں کے ہاتھوں کو اس کیکس سے رو کا جھے وہ خفارہ کہتے تھے کیس وہ شک میں پڑ گئے اوراس نے ان سے ضائت طلب کی اورانہوں نے مخالفت کرنے کی مختان کی تو اس نے اپنی وصار کوان سے تیز کیااوران کاامیر لیفتوب بن علی تھا۔ لیل ان کے ساتھ نکلا اور وہ استھے اگراب پہنچے اور وہ ان کے پیچھے گیا اور

الزاب كا گورز بوسف بن مزنی ایک راستے سے اُس کے آگے آگے گیا اور بسکر ہیں اتر انھر طولقه کی طرف کوچ کر گیا اور ابن مزنی کے مشورہ سے عبدالرحمٰن بن احمد نے اس کے ہراول دستے پر گرفت کی اور بعقوب بن علی کے قلعوں کو ہر با دکر دیا اور وہ انہیں جھوڑ کر واپس آگیا اور ابن مزنی الزاب کا ٹیکس اس کے پاس لے گیا اس کے آگے ور وہ انہیں جھوڑ کر واپس آگیا اور ابن مزنی الزاب کا ٹیکس اس کے پاس لے گیا عالی نکہ اس سے قبل اس کے عام پڑاؤنے چڑا' گذم' بار ہر داری کے جانور اور چارسے تین رات تک بستیوں کو واپس کر دیے تھے اور سلطان نے آسے اس کے گارنا مے کا صلہ دیا اور اسے اور اس کے عیال واولا دکو شخصیں اور قیمتی انعا مات دیے اور قسطینہ کی طرف واپس آگیا۔

o kalika katiban karanta di dika satu dan garkegikika dan kalendar dikakan galakan digilah di degir bij

rando y segundo de la ciencia de la començão de la capacidad de la començão de la comença de la calenda de la

Borna Pilipina (1978) in a najerina na najerina na najerina na najerina najerina majerina majerina majerina ma

#### فصل

### سلیمان بن داوُ دکی وزارت اور فوجوں کے ساتھ افریقہ پراس کے حملہ کرنے کے حالات

جب سلطان افریقه کی ناتمام فتح کے بعد واپس آیا تواس کے دل میں اس کچھ خلجان باقی تھا اور اُسے قسطینہ کے مضافات کے بارے میں یعقوب بن علی اور اس کے ساتھ جومخالف زواد وہ تھے ان سے خوف پیدا ہو گیا' لیں ان کے معاملہ نے اسے پریثان کر دیا تو اس نے سلیمان بن داؤ دکوا ندلس کی سرحدوں ہے اس کے مقام پر بلایا اوراہے اپنے وزارت پرمقرر کیا اور فوجول کے ساتھ اسے پریثان کر دیا تو اس نے سلیمان بن داؤ دکواندلس کی سرحدول سے اس کے مقام سے بلایا اور اسے اپنی وزارت پرمقرر کیا اور فوجوں کے ساتھواہے افریقہ بھیجا پس وہ رکھے الا وّل 9 8 کے میں افریقہ کی طرف کوچ کر گیا اور جب بیقوب بن علی نے اپنی مخالفت کا اظہار کیا تو سلطان نے اس کی جگداس کے بھائی میمون کو کھڑا کر دیا جواس ہے جھڑا کرتا تھا اور زوادرہ میں سے اولا دمجمہ پر اُسے مقدم کیا اور اُسے صحرا اور مضافات کی ا مارت دی اوراس کی قوم کے بہت ہے آ دی اس کے بھائی یعقوب سے الگ ہوکراس کے پاس آ گئے اور سباع بن مجلی کی اولا دَمیں سے بہت ہے گروہ سلطان کی اطاعت ہے وابستہ ہو گئے اوران دنوں ان کا سردارعثان بن پوسف بن سلیمان تھا پس وہ سب کے سب وزیر کے پاس ا کھے ہو گئے اور اپنے خیموں سبیت اس کے پڑاؤیٹس آ گئے اور سلطان اس کے پیچے گیا اورتلمسان میں اترااوروہاں تھبرکران کے احوال کی نگرانی کرنے لگا اور وزیرسلیمان قسطینہ کے وطن میں اتر ااور تیزی کے ساتھ الزاب کے عامل بوسف بن مزنی کے پاس گیا تا کہ اس کی حمایت حاصل کرے نیز بیرکروہ اسے زوادوہ کے حالات کے بارے میں مشورہ دے کیونکہ وہ انہیں خوب جانتا تھا ایس وہ بسکر ہ ہے اس کے باس گیا اور انہوں نے جبل اور اس سے جنگ کی ادر اس کے ٹیکس اور تا وان کو حاصل کیا اور مخالف زواد دہ کو وطن میں فساد پھیلانے سے بھگا دیا اور اس سے ان کی غرض پوری ہوگئ اور وزیراورسلطان کی فوجیس افریقہ کے پہلے وطن میں پینچیں جوریاح کی جولا نگاہوں کے آخر میں واقع ہے اور مغرب کی طرف واپس لوٹا اور تلمسان میں سلطان کے ساتھ ملاقات کی اور اس کے ساتھ عرب کے وہ وفد بھی پینچے جنہوں نے خدمت میں بڑی بہادری دکھائی تھی پس سلطان نے ان سے حسن سلوک کیا اور انہیں خلعت اور سواریاں دیں اور الزاب میں ان کا عطیہ مقرر کیا اور انہیں لکھ کربھی ویا اور وہ اپنے اہل کی طرف واپس لوٹ آئے اور ان کے بعد احمد بن یوسف بن مزنی آیا جھے اس کے باپ نے سلطان کے ہدیہ کے ساتھ بھیجا جو گھوڑوں غلاموں اور رزق پرمشتل تھا تو سلطان نے اُسے قبول کیا اوراً سے خوش آمدید کہااوراُ سے اپنے ساتھ فاس لے گیا تا کہاُ سے اپنا شرف دکھائے اور اس کے اعز از میں حدورجہ خوشی کا اظهاركرے اور وہ ۵ اذ والقعدہ ۹ هيچوکواپنے دارالخلافہ میں اترا۔

#### فصل

### سلطان ابوعنان کے وفات پانے اور وزیرجسن بن عمر کے بے قابو ہوجانے سے سعید کوا مارت برمقرر کرنے کے حالات

حسن بن عمر کی خود محتاری اور ۱۳ و والحجہ بروز بدھ 9 ہے جو کوسن بن عمر بااختیار امیر بن گیا اور اس دوران بین سلطان ایٹ بسلطان ایٹ بن عمر کی خود محتار کی اسلطان ایٹ بستر براپنی جان دے رہا تھا اور لوگوں نے بدھا دراس کے بعد جمعرات کواس کے دفن کا انتظار کیا لیس انہیں شک پڑگیا اور بات پھیل گئی اور جماعت منتشر ہوگی ایس وزیر کو داخل کیا گیا جس کے متعلق لوگوں کا خیال تھا کہ وہ اپنے مقام کے باعث اس کی بلاکت کے روز اس کے گھر میں تھا اور اسے بفتے کے روز وفن کیا گیا اور جس بن عمر نے اس لاکے کو جسے امارت پر مقرر

کیا گیا تھا روک دیا اور اس پراس کا دروازہ بند کر دیا اور خودام وہی کا مالک بن گیا اور عبدالرحلٰ بن سلطان ابی عنان اپنے بھائی کی بیعت کے روز جبل الکائی میں گیا اور وہ اس سے عمر رسیدہ تھا اور انہوں نے اُسے اُس کے عمر زاد مسعود بن ماسی کے مقام وزارت کی وجہ سے ترجیح دی تھی پس انہوں نے اُسے اس کے پاس بھیجا اور اس نے اس سے ملاطفت کی اور اُسے امان پر اتا را اور اُسے اُس کے بھائیوں کے پاس لایا تو حسن نے اُسے فاس کے ایک قصبہ میں قید کر دیا اور سلطان کے چھوٹے بیٹوں کو جو سرحدوں کے امراء تھے اکسایا تو معظم سجلماسہ سے آیا اور اُمعتمد مراکش میں قلعہ بند ہوگیا جہاں وہ عامر بن محمد البخاتی کی کفالت میں تھا جے سلطان نے اس کے متعلق وصیت کی تھی اور اسے اس کا نگر ان مقرر کیا تھا پس اس نے اسے پہنچنے البخاتی کی کفالت میں تھا جے سلطان نے اس کے ماتھ جنگ کرنے سے روک دیا اور مراکش سے اس کے ماتھ جنگ کرنے سے دوک دیا اور مراکش سے اس کے ماتھ جنگ کرنے وجس جیجیں اور وہ وہ ہیں پر تھم را را ہم بیاں تک کہ اس کے بچا سلطان ابو سالم نے مغرب کی حکومت پر قابض ہوتے وقت اسے برطرف کردیا جیسا کہ جم بیان کریں گے۔ ان شاء اللہ۔

#### فصل

### مراکش کی طرف فوجیس جھیخے اور وزیر سلیمان بن داؤد کے عامر بن محمد سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہونے کے حالات

قبائل مصامدہ میں سے عامر بن محمد بن علی صناتہ کا شیخ تھا اور سلطان یعقوب نے اس کے باپ محمد بن علی کوان کے میک اکتھا کرنے پر عامل مقرر کیا تھا اور اسلطان ابوسعید نے اس کے پیچا موکی بن علی کو عامل مقرر کیا تھا اور اسلطان ابوسعید نے اس کے پیچا موکی بن علی کو عامل مقرر کیا تھا اور اسلطان کے مددگاروں میں افریقہ گیا اور سلطان نے تو نس میں اس پولیس کے احکام سپرد کے اور جب وہ سمندر پر سوار ہوکر مغرب کی طرف گیا تو اس نے اپنی بیویوں اور چیتی لو شاہوں کو کہ شیر میں سوار کرایا اور انہیں سلطان ابوائس اور اس کی فوج کے کرایا اور انہیں سلطان ابوائس اور اس کی وقت دی پس اس کے واقع ہو بال کے واقع ہو بال اور اسلطان ابوعنان کی دعوت دی پس اس کے دائی اس کے واقع ہو بال اور اس کی بیعت کو پورا کرتے ہوئے جواب شدیا اور جب سلطان ابوعنان نے دیا ور اس کی بیعت کو پورا کرتے ہوئے جواب شدیا اور جب سلطان ابوعنان نے دیا ور اس کے لئے اُسے بلایا ور اس کی بیعت کو پورا کرتے ہوئے جواب شدیا اور جب سلطان ابوعنان کی دھوت دی پس اس کے جھے مغرب بیاں تک کہ وہ اس دوئی سلطان ابوعنان کہا کرتا تھی طرح کا ایت کی بیمان تک کہ سلطان ابوعنان کہا کرتا تھا کہ کاش جھے میری مشرقی سلطنت میں کوئی ایسا آ دمی ملتا جو جھے اس طرح کا ایت کرتا جس طرح عامر بن محمد نے جھے مغرب سلطان ابوعنان کہا کرتا جس طرح کا ایت کرتا جس طرح عامر بن محمد نے جھے مغرب سلطان کی کھور کی بیمان تک کہ مشرقی سلطنت میں کوئی ایسا آ دمی ملتا جو جھے اس طرح کا ایت کرتا جس طرح عامر بن محمد نے جھے مغرب

کی جانب کفایت کی ہےاور میں آ رام کرتا اور سلطان کے ہاں اُسے جومقام حاصل تقااس کی وجہ سے وزراء نے اس سے حسد کیا اور آخر الامرحسن بن عمر سلطان کی وزارت میں اکیلارہ گیا اور اس کا حسد شدت اختیار کر گیا اور عداوت اور چغلی تک پہنچ گیا۔

the contract of the first of the contract of t

· 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 ·

the free factories that the second of the control of

#### فصل

## 

#### حالات اوراس دوران میں ہونے والے واقعات

عبدالرحمٰی بن یجیٰ بن یغر اس کے بیر چار بیٹے تھے جیسا کہ ہم نے ان کے حالات میں بیان کیا ہے اور پوسف ان کا بڑا تھا' جو خاموش طبیعت اور بھائی کے راستوں کو اختیار کرنے والا اور زیبن ٹیں بڑائی کا خواہش مند نہ تھا اور جب اس کا بھائی عثان 'تکمسان' میں فوت ہوا تو اس نے اُسے صفین کا گورزم قرر کیا اور اس کا بیٹا پوسف' خاموثی' آ سودگی اور اہل شر سے کنارہ کشی کرنے میں اس کے طریق کو قبول کرنے والا تھا اور جب سلطان ابوعثان سو کے جیسا ان پر محفلب ہوا اور ابوثاب مشرق کی جانب بھا گیا اور قبائل زواورہ نے انہیں لوٹ لیا اور انہیں گھوڑ وں سے اتار کر بیدل چلا یا تو وہ اپنے قدموں پر دوڑ نے لگے اور ابوثا بت اور ابوزیان جو اس کے بھائی ابوسعید کا بیٹا تھا اور موئ جو اس کے بھائی یوسف کا بیٹا تھا اور اس نے ابو گئی بین داؤ داور گھر بن عثان کو گرفتار کر لیا اور موئ ' تو نس کی طرف چلا گیا اور حاجب محمد بن تا فراکین اور اس کے اس کے بیاں بھی گئی تھی اور انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا اور موئ ' تو نس کی طرف چلا گیا اور حاجب محمد بن تا فراکین اور اس کے اس کے بیاس چلی گئی تھی اور انہوں نے ان کے بڑے والی اور اس کے بارے ہیں ابن تا فراکین کو پیغا م بھیجا تو اس نے ان کے بڑے وظا کف مقرر کر دیے اور سلطان ابوعثان نے ان کے بڑے ہیں ابن تا فراکین کو پیغا م بھیجا تو اس نے ان کے بڑے وظا کف مقرر کر دیا اور علائی انہیں سلطان کے خلاف پناہ دی ک

سلطان کی فوجوں کا تو کس پر قبضہ : اور جب سلطان کی فوجوں نے تونس پر قبضہ کیا تو وہاں کا سلطان ابواسحاق ابراہیم این مولا ناسلطان ابو بچی ہماگ گیا تو پیموٹی بن پوسف اس کے مددگاروں میں شامل ہو کر نکلا اور جب سلطان مغرب کی طرف واپس آیا تو مولی ابواسحاق ابراہیم ابن مولا ناسلطان ابو بچی اور اس کے بھتیج مولی ابوزید حاکم قسطینہ نے بعقوب بن علی

حسن بن عمر کا تلمسان کے لئے فوج تیا رکر نا اور حسن بن عمر نے تلمسان کے لئے فوج تیار کی اور اس پر اور وہاں جو محافظ موجود تھان پر سعید بن موی انجیسی کو سالا رمقر رکیا جو سلطان کا پر وردہ تھا اور اس نے اُسے تلمسان کی طرف بھیجا اور اس کے مددگا دول میں احمد بن موی اپنی عملا اور کی طرف جا تا ہوا ، چلا اور اس نے آل اس نے اس سے حسن سلوک کیا تھا اور اُسے ضلعت اور سوار کی دی تھی اور سعید بن موی فوجوں کے ساتھ تلمسان کی طرف گیا اور صفر و لا بھی شن وہاں اتر ااور بن عالب آگے اور اور اُسے ضلعت اور سوار کی دی تھی اور ہوئی بن پوسف نے اس پر چڑھائی کی اور مضافات میں ان پر غالب آگے اور انہیں شہر میں روک دیا چران سے گی اور در تھی گل اور وقتی میں ان پر غالب آگے اور انہیں شہر میں روک دیا چران میں ان پر غالب آگے اور چوفو کی وہاں موجود تھی اس کی بھی کی اور اور تغییر تسی گر در نے کے بعد تلمسان میں ان پر غالب آگے اور چوفو کی وہاں موجود تھی اس کی بھی کی کر دی اور ان کے پیٹر والین کے باتھ بحر گے اور سعید بن موئ ان سلطان کے ساتھ جو صغیر بن عامر کے خیمہ میں چاگیا تو اس نے آسے اور اس کی تو م کے ان لوگوں کو جو اس کی تیجھے آئے بناہ دی اور اس نے تو م کے ان لوگوں کو جو اس کے پیچھے آئے بناہ دی اور اس نے تو م کے اور الخلافے میں اس کی تیجھ وہا ہواں ہو جو تھی کی اور اس کی تھوڑگیا تھا اور اس نے آسے حالم بر شلونہ کے پاس بھیج دیا اور اس کی تھوڑگیا تھا اور اس نے آسے حالم بر شلونہ کے پاس بھیج دیا اور اس کے اس کی طرف اپنے اصلی گلوڑ دی اور اس نے آسے حالم بر شلونہ کے پاس بھیجیں پیس ابو تو نے اس کی طرف اپنے اصلی گلوڑ دی اور اس نے اس کی طرف اپنے اور اور کے لئے رکھایا اور بر دیکو اپنی سے مصادف میں خرجی کر لیا۔

Andrew State State Control of the State State

stalinas, karako erra egar

### 

### وزیر مسعود بن ماسی کے تلمسان پرحملہ کرنے اوراس پرمتفلب ہونے پھراس کے بغاوت کرنے اورسلیمان بن منصور کے امیرمقرر کرنے کے حالات

جب وزیرحسن بن عمر کوتلمسان اوراس پر ابوحمو کے قبضہ کرنے کی خبر پینی تو اس نے بی مرین کے مشائخ کوجع کیا اور انہیں تلمسان کی طرف جانے کا حکم دیا تو انہوں نے خود جانے ہے اٹکار کر دیا اور فوجوں کی تیاری کامشورہ دیا اور انہوں نے اس سے وعدہ کیا کہوہ سب کے سب جائیں گے ہیں اس نے عطیات کا رجش کھولا اور اموال تقیم کئے اور قیمی انعامات و یے اور کمزوریوں کو دور کیا اور جدید شہر کے میدان میں پڑاؤ کرلیا پھراس نے ان پرمسعود بن رحوبن ماسی کوسالا رمقرر کیا اور اس کے ساتھ مال لدوایا اورا ہے آلہ دیا اور وہ جھنٹروں اور قوجوں کے ساتھ چلا اورانس کے مددگاروں میں منصور بن سلیمان بن منصورا فی ما لک بن یعقوب بن عبدالحق بھی شامل تھا اور لوگ پیچھوٹی خبراڑ ارہے تھے کہ سلطان مغرب ابوعنان کی وفات کے بعداس تک چینچے والا ہے اور یہ بات زبان زرعوام ہوگئ جے داستان سراؤں اور ساتھوں نے بیان کیا جس کی وجہ سے منصور کواپی جان کے متعلق خوف پیدا ہو گیا۔ پس وہ وزیر حسن کے پاس آیا اور اس کے پاس اس کی شکایت کی تو اس نے اُسے اس وسوسہ کے بارے میں سوچنے کے متعلق الی ڈانٹ پلائی جوسیاست سے خال تھی اپس وہ رک گیاا ور میں بھی اس جنگ میں حاضرتقا اور مجھے اس کی عاجزی اور انکساری پر رحم آیا اور وزیر مسعود تیاری کے ساتھ کوچ کر گیا اور ابوحوتلمسان کوچھوڑ گیا اور ریج الثانی میں متعود اس میں داخل ہو گیا اور اس پر قابض ہو گیا اور ابو حموصح ای طرف چلا گیا اور زعیہ اور معقل کی عرب فوجوں نے اس پراتفاق کرلیا پھر بی مرین مغرب کی طرف چلے گئے اورا پی سواریوں اور خیموں کے ساتھ ا نکادیس اتر ہے۔ <u>مسعود بن رحو کا فوج بھیجنا</u> اورمسعود بن رحونے اپنی ساہیوں کی فوج ان کی طرف بھیجی جس میں اس نے بنی مرین کے امراءاورمشائخ کومتنی کردیا اوران پر عامر کوسالا رمقرر کیا جواس کے چپاعبو بن ماسی کا بیٹا تھا اوراس نے ان کو بھیجا پس وہ وجدہ کے میدان میں اس کی طرف بڑھے اور عربوں نے بڑی بے جگری سے حملہ کیا تو وہ منتشر ہو گئے اور ان کی جھاؤنی لوٹ لی گئی اوران کے مشائع بھی لٹ گئے اوراپنے گھوڑوں سے اتر کر پیدل ہو گئے اور وجدہ کی طرف برہنہ حالت میں آئے

حضد ذواز دنهم اورتلمسان میں بنی مرین کوخبر پینچی جن کے دلوں میں وزیر کی تختی اور ان کے سلطان کورو کنے کی وجہ سے بیاری پائی جاتی تھی اور وہ حکومت کی تاک میں تھے اپس جب خبر پینی اور لوگ اس کے لئے گدھوں کی طرح بھا گنے لگے اور ان میں سے پھھ لوگ الگ ہوکرشہر کے میدان میں مشورہ کرنے لگے اور انہوں نے یعیش بن علی بن ابی زیان بن سلطان ابی یعقوب کی بیعت پراتفاق کر لیا پس انہوں نے اس کی بیعت کر کی اور وزیر مسعود بن رو تکخیر سمپنجی جے سلطان منظور بن سلیمان نے بیعت پرمجبور کیا تھا اور اس کے ساتھ بنی احمر کے رئیس آبکم اور نصاری کی فوج کے قائد القبر دور نے بھی بیعت کی اور لوگ ہرست ہے اس کے پاس آئے اور بنی مرین کے سرداروں نے چنم کن تو بیدہ ہر جانب سے اس کی طرف دوڑ پڑے اور یعیش بین ابی زیان سیدھا چلا گیا اورسمندر پرسوار ہو کر اندلس چلا گیا اور آبازت منصور بن علیمان کے لئے کی ہوگی اور بی مرین نے اس کی بات کو برداشت کیا اور وہ تلمسان سے ان کے ساتھ مغرب جانے کے لئے کوچ کر گیا اور راستے میں انہیں عرب فوجوں نے روکا تو انہوں نے ان پر منافکر دیا اور ان کی سواریوں اور کیٹروں ہے ان کے ہاتھ کھر گئے اور وہ تیزی کے ساتھ مغرب کی طرف گئے اور ۱ اجمادی الاوّل الآخرة کوسیومیں ازے اور حسن بن عمر کوخبر پینجی تو شیرے میدان میں اس کے پیراؤ میں حرکت پیدا ہوگئ اورسلطان نے آلداور تیاری کے ساتھ اسے نکالا اوراہے اپنے خیمے میں اتارااور جبرات بھا گئ تو سرداراس سے الگ ہو کرسلطان منصور بن سلیمان کے پاس آ گئے تو اس نے نتیمے کے اردگر دشیعیں اور آ گیں روثن کر دیں اور موالی اور سیا ہوں کو اکٹھا کیا اور سلطان کوسواری دی اور اس کے حل کی طرف گیا اور جدید شیر میں رک گیا اور مبح کومنصور بن سلیمان نے تیاری کے ساتھ کوچ کیا اور ۲۲ جمادی الآخرہ کو کدیة العرائس میں اترا' جہاں اس کا پڑا و متحرک ہو گیا اور سنج کواس نے جنگ شروع کر دی اوراس نے اس کے تاوان روک دیے لیکن اس دن وہ اسے فتح نہ کر سکا پھراس نے محاصرہ کے لئے آلات تیار کرنے کے لئے لوگوں کو اکٹھا کیا اور بیعت کے لئے شہروں کے وفد مغرب میں اس کے پاس آئے اور اس کے ساتھ بنی مرین کے وہ وستے بھی مل گئے جومراکش میں وزیرین سلیمان بن داؤد کے ساتھ عامر کے محاصرہ کے لئے رکے ہوئے تھے کی اس نے اسے وزیر بنالیا اورسلطان ابوعنان کے وزیر عبداللہ بن علی کوسیتہ کے قید خانے سے رہا کر دیا تو وہ اس کے ساتھ ایسے خالص ہو كيا جيے مونا تي فيانے كے بعد خالف ہوجا تا ہے اور مصور بن سليمان نے قيد يوں كے چيوڑنے كا حكم ديا يس جابيا ور قسطيعہ ك جوبر نے لوگ وہال موجود تھے وہ نکل گئے جواس وقت سے وہاں قید تھے جب سلطان ابوعنان نے ان کے علاقوں پر قبضہ کیا تقاً اوروه النيخ مواطن كؤ عِلِي كاوروه صحوثام جديد شرت جنگ وقال كرنے لكا اور بى لمرينى كى ايك يار في الل ہو کروز رحس بن عمر کے پائل جلی گئی اور دوسرے اپنے اپنے شہروں میں چلے گئے اور انہوں نے اس کی امارت کے انجام کو و میصنے ہوئے اس کے فلاق بغاوے کر دی اور وہ ما وشعبان تک الی حالت میں رہا اور سلطان ابوسا کم محرب میں ایج اسلاف کی حکومت کے لئے آئے اور اس پر غلبہ پانے کے حالات کوہم بیان کرین گے۔ان شاءاللہ

the said the end of the said t

Marketter and second a second of the second

vie over il ente piet piet of out is proper and out of all out one or strains of

LENGTH OF THE ROBE CHEST OF BUSINESS WITH THE PROPERTY OF THE

aragina societalista despetatorio

#### at he was to be a like on the first party of the best of which will be مولی ابوسالم کے جبال عمارہ میں آیے اور

### مغرب کی حکومت پراس کے قابض ہونے

### اورمنصور بن سلیمان کے قبل ہونے کے حالات

سلطان ابوسالم اینے باب کے مرنے آوراندلس میں تھہرنے اورسوس میں امارت کی طلب میں ابوالفضل کے خروج کرنے پھر سلطان ابوعنان کے اس برقتے یانے اوراس کے مرنے کے بعد جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے' برسکون ہو گیا تھا پھر جب سلطان اندلس ابوالحجاج ۵ 20 مے میں عیدالفطر کے روزعیدگاہ میں فوت ہوا جسے اسود مدسوں نے نیز ہ مارا تھا وہ اس کے بھائی محمہ کی طرف ان کے محل کی بعض لونڈیوں کومنسوب کرتا تھا اورانہوں نے اس کے بیٹے محمہ کوامارت کے لئے مقرر کیا اور اس کے غلام رضوان نے اسے روکا تو اس نے اس برزیادتی کی اورجیسا کہ ہم بیان کریکھے ہیں سلطان ابوعنان کوقوت حاصل تھی اوروہ اٹدلس کی حکومت کی اُمیدر کھتا تھا اور جب اے 2<u>02 ھے میں ب</u>یاری کا حملہ ہوا تو اس نے انہیں اشارہ کیا کہ وہ اس کی طرف اینے گھریلوطبیب ابراہم بن زرورالذی کوچیجیل تو اس نے اس یہودی ہے بچاؤ اختیار کیا اورمعذرت کی تو انہوں نے اسے والیل کردیا توسلطان نے ان کاشکر بدا واکیا۔

وز براور مشائخ کافنل: اور جب وہ قسطید اورا فریقہ کوفٹح کرکے فاس پہنچا تواس نے اپنے وزیراور مشائخ کوگر فقار کرلیا اورانہیں ناکردہ گناہ ہے متم کر کے قبل کردیا کہ انہوں نے سلطان اوراس کے حاجب کوجلدی ہے مبارک بادنییں دی اور ان کے درمیان فضا تاریک ہوگئ اوراس نے ان برحملہ کرنے کاعزم کرلیا اور وہ سب کے سب طاغیہ بطمرہ بن اوفونش حاکم ، قشالہ کے پاس اس کے باپ الہنشہ کی وفات کے وقت ہے جمع ہوئے تھے جواہ کے پیم جبل الفتح میں ہوئی تھی پھرا بوالمحاج، کی وفات کے بعدرضوان نے حکومت ہے سرکشی اختیار کرلی اور وہ اس کا قصد کئے ہوئے تھا اور بظاہر وہ مسلمانوں کوان کے دخمن كے ساتھ مصالحت كى مہلت دے رہى تھى اور سلطان ابوعنان اس بات كوان كے خلاف سجھتا تھا اور أسے معلوم ہو گيا تھا کہ اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے بحری بیڑوں سے ان کو مددد سے اور وہ اسے ان کے پاس جانے سے روکیس اور طاغیہ بطمرہ اورقعص برشلونہ کے درمیان جنگ برپاتھی جس میں ان کے ہم ند ہب ہلاک ہو گئے تھے پس سلطان نے اپنے ارا دے گو تمص برشلونہ کی طرف پھیر دیا اوراہے ابن اونونش کے خلاف جتھ جوڑی کرنے کے لئے اس سے گفتگو کی۔

آ بنائے جبرالٹر میں بحری بیڑوں کا اجتماع: اور ملمانوں کے بحری بیڑے اور تمص کے نصاری کے بحری بیڑے

آ بنائے جمزالٹر میں ایکھے ہوگئے اور انہوں نے اس کے لئے جگہ اور وقت مقرر کیا اور سلطان نے اسے نہایت قیمی تحد دیا میں مغرب کا متاع اور گھر بلوسامان اور مصنوعی سنہری مرکب اور اصبل گھوڑ سے شامل تھے ہیں لیہ چیزیں تلمسان پینچیل اور وہ ان کے اپنے مقام پر پہنچنے سے پہلے ہی فوت ہوگیا۔

اور جب سلطان ابوعنان فوت ہو گیا تو اس کے بھائی مولی ابوسالم نے اپنے بھائی کی حکومت کی آورو کی اور اس بارے میں اہل اندلس کی مدد کی خواہش کی کیونکہ ان کے اور اس کے بھائی کے درمیان تعلق پایا جاتا تھا اور اُسے اہل مغرب کے مددگاروں نے بلایا اور ان میں سے ایک اس کے پاس غرنا طرمین اس کے مقام پر پہنچا اور اس نے رضوان ہے آنے کی اجازت طلب کی تواس نے اُسے اجازت دینے ہے اٹکار کر دیا تو وہ برافروختہ ہو گیا اور اپنی جان پر کھیل کر قشالہ کے یادشاہ کے یاس جلا گیا گدوہ اے مغرب کی طرف جانے کے لئے بجری بیڑہ دے تواس نے اس پرشرط عائد کی جے اس نے قبول کر لیا اور اس نے اپنے بحرے بیڑے میں مراکش کی طرف جیجا تو عامراً ہے قبول کرنے ہے رکا کیونکہ اس میں سلیمان بن داؤد کے دارالخلافے کا محاصرہ ہوتا تھا اوراس پرتنگی دارد ہوتی تھی جیسا کہ ہم بیان کر چکے بیں پس وہ الٹے پاؤں داپس آ گیا اور جب طبحہ اور بلاد غمارہ کے سامنے آیا تو اس نے اپنے آپ کو ان کے سامنے ڈال دیا اور ان کے علاقے کے چوڑے پھروں میں اتر ااوران کے قبائل اس کے پاس جمع ہو گئے اور ہر جانب ہے اس کی طرف اللہ پڑے اور موت پراس کی بیعت كى اوراس نے سبتہ اور طبخہ ير قبضہ كرليا 'جہاں ان دنوں حاكم قسطينہ سلطان ابوالعباس بن ابی حفص موجود تھا جو سبتہ ہے اپنی قید سے نکل کر وہاں چلا گیا تھا جیسا کہ ہم اسے بیان کر چکے ہیں اس مولی ابوسالم نے اسے اپنی صحبت وسی اور اپے اس سفر میں تھبر نے کے لئے چن لیا یہاں تک کہاس نے اس کے ملک پر قبضہ کرلیا اوراس نے طنچہ میں حسن بن پوسف الور تا جنی اور سپاہیون کے رجٹر کے کا تب ابوالحن بن علی بن السعو داورشریف ابوالقاسم تلمسانی کو پایا اورمنصور بن سلیمان کوان کے متعلق شبہ تھااوراس نے ان پروز برحسٰ بن عمر کے ساتھ سازش کرنے کی تہمت لگائی جوجد بدشپر میں اس کے مکان میں کی گئی تھی پس اس نے ان کواپنے پڑاؤے اندکس کی طرف بھیج دیااور بیامیر الوسالم کو طنجہ پر قبضہ کرنے کے وقت ملے لیس وہ اس کی حکومت میں پہنچ گئے اور اس نے حس بن یوسف کووز پر بنایا اور اپنی علامت کے لئے ابوالحس علی بن السعو دکو کا تب بنایا اور شریف کو ہم نشینی اور ہم رکا بی کے لئے مختص کیا پھرا ندلس کی سرحدوں کے باشندوں نے اس کی دعوت سننجال لیا اور جبل الفتح کا حاکم بیچکی بن عمراین موجود ہ فوج کے ساتھ چلا گیا اور مولی ابوسالم کاپڑاؤ بھی وسیع ہوگیا۔

منصور بن سلیمان کا و فاع کے لئے فوج تیار کرنا : اور جدید شہر کے باغی منصور بن سلیمان کے پاس خبر پیچی تو اس نے اس کے دفاع کے لئے فوج تیار کی اور اس پراپ دونوں بھائیوں عیسی اور طلحہ کوسالا رمقر رکیا اور انہیں قصر کتا مہ میں اتا را اور انہوں نے اس سے جنگ کر کے اسے شکست دی اور اس نے جبل میں پناہ لے کی اور حسن بن عمر نے دیواروں کے پیچھے سے اس پر حملہ کرنے میں جلدی کی تو اس نے اپنی اطاعت اس کو بھیج دی اور اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس کے دار الخلاف پر سے اس پر حملہ کرنے میں جومنصور کا وزیر تھا 'کے ساتھ سلطان کے اسے قبنہ دلائے گا اور اس نے مولی ابوسالم کے ایک مددگار مسعود بن رحو بن ماس جومنصور کا وزیر تھا 'کے ساتھ سلطان کے پاس جانے کے بارے میں سازش کی اور اس نے منصور اور اس کے میٹے علی پر تیمت لگائی تھی پس وہ الگ ہو گیا اور لوگ منصور کے اردگر دسے حجیث گئے اور اس کے بنی مرین کے مددگاروں نے بھی چھوڑ دیا اور وہ سواحل مغرب میں با دیس چلاگیا اور

تمام اہل فوج آن کے ساقہ میں چلے اور ان کے وہتے پوری طرح تیار تھے ہیں وہ سلطان ابوسالم کے پائی چلے گئے اور اسے اپنے دارالخلاف کی طرف لے جانے کے لئے تیار کولیا پس وہ تیزی سے چلا اور حسن بن عمر نے اپنی خلافت کے نویں مہینے میں اس کے سلطان سعید کو اس کی امارت سے معزول کر دیا اور اسے اس کے بچاکے سرد کر دیا اور وہ اس کے پاس آیا تو اس نے اس کی بیعت کرلی د

جد بدشهر میں سلطان کا وا خلم اورسلطان جدید شریس ۱۵ شعبان ۱ کے پوئا یا اور مغرب کی حکومت برقابض ہو گیا اورنواج کے وفود بیستوں کے ساتھ آنے لگے اور اس نے حسن بن عمر کوم اکش کا امیر مقرر کیا اور اس کے مقام سے پریشان ہونے کی وجہ سے اسے فوجوں کے ساتھ مراکش بھیج دیا اور مسعود بن رغوبن ماسی اور حسن بن بوسف الورتا جن کو وزیرینایا اور ا پنے باپ کے خطیب فقیدا بوعبداللہ محد بن احد بن مرز وق کواپنے خواص میں چنا اور اس کتاب کے مؤلف کواپنی مہر اور اپنی پرائیویٹ تحریات سردکیں اور جب میں نے کدیة العرائل میل مصور بن سلیمان کے احوال کے اختلال اور امارت کوسلطان ك باس جات ديكما تويس اس ك براؤس اس كى طرف آكيا تووة ميرى طرف آيا اوراس في مح يقطيم كمقام براتارا اور مجھا پی کتابت کے لئے چن لیااور مغرب میں اس کی امارت منظم ہوگی اور سلطان کے مدد گاروں نے بادلیں میں منصور بن سلیمان اوراس کے بیٹے علی کوگرفتار کرلیا اور انہیں یا بحولال اس کے دروازے پرلے آئے اوراس نے انہیں ہلا کر ڈانٹ ڈپٹ کی اور انہیں آئی سال کے شعبان میں ان کے مقتل میں لے جا کر نیزے مار مار کے قتل کر دیا گیا اور اس نے اپنے باپ کی اولا دمیں سے نمائندہ بیٹوں اور قرابت داروں کو اکٹھا کیا اور انہیں اندلس کی سرحدرندہ میں واپس ججوادیا اور انہیں پہرے داروں کی گرانی میں دے دیا اوران میں ہے اس کا جنتجامحہ بن ابوعبدالرحن غرنا طہ چلا گیا جہاں وہ طاغیہ ہے ل گیا اوراس ك پائ اس ك مغرب ري بيضة كرا ي تك مفرا جي مم بيان كري كان شاء الله اور باقي لوگ سلطان كى سلطنت كے پناه وسية ك مدت بعد سمندريس غرق مو كا - اس نة أنبين كشيول من سوار كروا كرمشر ق كي طرف بيجا بهر انبين غرق كرديا اور ملک خوارج اور جھر اگرنے والوں سے خالی ہو گیا اور اس کی حکومت منظم ہوگئی اور سلطان نے مولا نا سلطان ابوالعباس کی عزت افرائی کے لئے ایک جش گیا۔ 

proposition of a major straight with a sign

#### فصل

### غرناط کے حکمران ابن الاحمر کے معزول ہونے اور رضوان کے تل ہونے اوراس کے سلطان کے پاس آنے کے حالات

جب ۵ وعق میں سلطان بوالحاج فوت مولیا اور اس نے اپنے میٹے محمد کو امیر مقرر کیا اور اس کے باپ کا غلام رضوان اس سے بے قابو ہو گیا۔ حالا تکہ اس نے اس کے چھوٹے بیٹے اساعیل کوتر بیت دی تھی کیونکہ اس نے اس کے مال باپ کوا پی مجت دی تھی پس جب انہوں نے اس کی امارت سے اعراض کیا تو اُسے اپنے ایک میں چھیا دیا اور اس کی اپنے عم زاد محر بن اساعیل ابن الرئیس الی سعید سے رشتہ داری تھی اور وہ اسے خفیہ طور پر حکومت میں موقع ملئے پڑاپنی امارت کی دعوت دیتا تھا پس سلطان اپنے باغات کی ایک سیرگاہ کی طرف نکل گیا تو وہ ۲۷ رمضان و اسے کی رات کو بعض او باشوں کے ساتھ جے اس نے کھانے پر جع کیا تھا'الحمراء کی ڈیوار پر چڑھ گیا اور عاجب رضوان کے گھر کی طرف گیا اوراس کے گھر میں داخل ہو کراسے اس کی بولوں اور بیٹیوں کی موجود گی میں قبل کر دیا اور انہوں نے اساعیل کا گھوڑ ااس کے قریب کیا تو وہ سوار ہو گیا پس انہوں نے اُسے محل میں داخل کر دیا اور اس کی بیعت کا اعلان کر دیا اور الحمراء کی فصیل پرایینے ڈھول بجائے اور سلطان اپنی سیرگاہ ہے اپنے جا جب رضوان کے قبل کے بعد وادی آش کی طرف بھا گ گیا اور سلطان مولی ابوسالم کواطلاع ملی تو وہ رضوان کی ہلاکت سے غضب ناک ہو گیااور سلطان نے اُن کی گزشتہ پناہ کالحاظ کر کھتے ہوئے خلعت ویا اوراسی وقت اپنے ہم نشینوں میں سے ابوالقائم شریف کواس کے بااختیار بنانے کے لئے بھیجا پس وہ اندلس پہنچا اوراس نے ارباب حکومت سے مخلوع کے وادی آش سے مغرب کی طرف جانے کا معاہدہ کیا اوروز ریکا تب ابوعبداللہ خطیب کوان کی قیدسے رہا کروا دیا جس کوانہوں نے اپنی امارت کے آٹاز میں قید کیا تھا کیونکہ وہ حاجب رضوان کا نائب اور محلوع کی تحکومت کارکن تھا پس مولی ابوسا کم نے انہیں اس کے رہا کرنے کا تھم دیا تو انہوں نے اُسے رہا کر دیا اور اپٹی ابوالقاسم شریف اس کے سلطان مخلوع سے مغرب کی طرف جانے کے لئے وادی آش میں ملا اور اسی سال کے ذوالقدہ میں چلا گیا اور فاس میں سلطان کے ياس آيا اوراس نے اس كي آ مركوبوي بات قرارويا اوراس كى ملاقات كوسوار بوكر كيا اوراس كرساتھا يى قوى اسبلى ميس آيا اوراس نے اس کے لئے جشن کیا اور مشائخ اور صاحب شرف لوگوں کو تاراض کردیا اور اس کے وزیر ابن الخطیب نے کھڑے ہوکرا پناشان دار قصیدہ سلطان کو سایا جس میں وہ اس سے اپنی آمارت کے لئے اس سے مدد مانگنا تھا اور اس نے اس انداز ے اس سے مہر بانی اور رحم طلب کیا جس نے لوگوں کو رحت وشفقت سے رلا دیا قصیدہ کی عبارت رہے :

#### قصيره

اے میرے دوووستو! دریافت کروکیااس کے پاس کوئی یا دکی دوات ہے اور کیا وادی میں سرسز گھاس ہوگئ ہے اور پھولوں کی خوشبو پھیل گئی ہاور کیا موڑ پر جو گھر واقع ہے اسے موسم بہاری پہلی ہارش مج صبح بہنی ہے جس کے نشانات سوائے تو ہم اور ذکر کے مٹ چکے ہیں۔ میرے ملک نے اپنے اطراف سمیت' عشق میں لیٹے ہوئے آ دی کی خدمت کی ہے اور زندگی خوبصورت کہتے بالوں چیز ہے اور میرے ماحول نے میرے گھونسلے کے دُونوں باز دون کی پرورش کی ہے اوراب میری پر حالت ہے نہ میر اگو کی باز و ہے اور نہ گلونسلہ 'کیکن اس دینا کا متاع قلیل ہےا دراس کی لذات ہمیشہ دگر گوں ہوتی رہتی ہیں'اس نے مجھے اپنے قرب سے مشقت میں ڈال دیا ہے اوراس کا ایک دن جارے ہاں ایک ماہ کے برابر ہوتا ہے اور حاری بریسٹی میں آگ کا ایک شعلہ روش ہاور جدائی کے ہاتھ نے اشکوں کے موتیوں کو بھیر دیا ہے اور جدائی کے بہت سے تم ہیں جن سے سینہ تنگ ہو جا تا ہے اور ہم شام کومرور کی نہر برروئے تو اس کے بعد بینہر کھاری ہوگئی۔ میں نے ہودہ میں بیٹھی ہوئی عورتوں ے کہا جب کہ شب روی نے الہیں محتاج کردیا تھا اور حدی خوان نے الہیں تعلی دی اور ڈائٹ نے الہیں گھرا دیا و را تری اختیار کرو ہر تکی کے بعد آسائش ہوتی ہے اور اللہ کے وعدے کے پورا ہوئے سے خوش ہوجا کہ اب تنگی چلی گئی ہے اور اگر زماند برولی اختیار کرے تو عقل برولی مہیں کرتی اور اگر لوگ جھوڑ جا ئیں تو صرفہیں مچھوڑ تا اورا گر بھھ جیسے بچر بیکار سے مصائب مقابلہ کریں تو تکنی وشیریں اس کے ہاں برابر ہوتے ہیں اورانہوں تے سید می لکڑی کودانت سے کائے کراس کی بخی اور نزی معلوم کی اور اس کاعزم بندی تلوار کی طرح کارگر ہے اور جب تونے بیشا میں میرا گھرمقرر کرویا تو وہاں نہ سواریان اور نہ لگامین آئیں اور ہم نے ابراہیم کواپنے معوم کے برابروا تا اور جب ہم نے اس کے چرے کو دیکھا تو زائے ورست معلوم ہو کی اورسواروں نے اس كَى الْجِي بالوَّل كوروايت كيا اور جب انهول في السناد يكما تو خبرى حقيقت كي تقيد بي كروي اوراس كمرسط و كل شيرين في سندر كي الحي كودور كرويا اور بهي اس كي جزر في مد كا تعاقب نيس كيا اوروه اليي جنگ كرتا ہے جس ك خوف ك بلاكت ورقى في اوراس ك سخك دامنول مل دوشيره تبختر في على المولوكون في الن كل اطاعت کی حتی کوٹیلوں کی چوٹیوں پر جانورون نے بھی اس کی اطاعت کی اے بادشاہ کے آتا ہم نے باوجودوری کے تیرا قصد کیا ہے تا کہ زمانے نے تیرے بندے پر جوظم کیا ہے تواس کے بارے میں ہم سے انساف کرے ہم نے تیرے ذریعے زمانے کوزیادتی ہے روکا 'حالا نکہ ہمنے اس کے ظلم اور کبرکو ویکھا ہے اور ہم نے اس بزرگی کی بناہ لی ہے ہی ہلاکت چلی گئ اور ہم نے اس عزت کی بناہ لی تو شر شکست کھا گیا اور جب ہم سمندر کے پاس آئے تو ہم اس کی موجوں سے خوفز دہ ہونے لگے اور ہم نے تیری بے شار بخشش کا ذکر کیا تو سمندر حقير ہو گيا اور جو محض تيري عظيم خلافت كقريب نه ہوا تو اس كا اشارہ لغواوراس كاعرفان جالا كى ہے اور تیری تعریف مدح کوسی راہ دکھاتی ہے جب کہ تجھ سے کمتر آ دی کے اوصاف میں شعر کھٹک جاتے ہیں کجھے مسلمانوں کے ول نے پکاراا دراخلاص دکھایا اوران کا سرو جراللہ کے لئے اچھا ہو گیا۔

اورانهون نے عاجزی سے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے تو اللہ نے انہیں کہا اللہ نے فیل کردیا ہے ۔ اور اس نے تیری بیعت کے ذریعے انہیں نعتیں عطا کیں اور انہیں خوش نتیتی حاصل ہوگئ اور سرحد کے اسکلے وانت مننے لگے طلانکہ جو تکلیف اے پینی تھی اس میں کی نہ ہوئی تھی اور تونے سکے کے ساتھ شہروں اور اس کے باشترون کوامن دیا پس نہ کوئی ظلم زیادتی کرنا اور نہ دُر خالفت کرنا ہے اور تیرے باپ مولانا نے تصریح کے ساته كها تها كداس كي أولا دمين أيك نيك لؤ كامو كا أورتواس كي فوراً بعد خلافت كاحق ركفتا تهاليكن مرجيز كاليك » وقت مقرر ہے اور تونے خلافت کے باشندوں کو وہاں سے نکال دیا جوایک زمانہ تک کٹیرے رہے جہاں جاند و ظاہر نہیں ہوتا تھا اور اللہ نے تیراحق والی کر دیا جب اس نے یہ فیصلہ کیا کہ تو نعتوں کواوڑ ھے اور پر دول کو الكاك إوروه مخلوق في زى كر ك حكومت كوتير عياس لي آيا خالة عكدوه امامت كاركن كو كوت عظم اور مجور ہوكر كئے تقے اور اس نے آ زمائش سے تيرى عرت رفعت اور اجريس اضافه كر ديا اگر بكھلانا نہ ہوتا تو سونے کی پیچان نہ ہوتی 'جب ہلاکتیں آتی ہیں تو تجھے ہی آواز دی جاتی ہےاور جب بارش نہیں ہوتی تو تھ سے ا مید کی جاتی ہے اور جب زماندائیے حکم ہے ظلم کرتا ہے تو امرونی اور خرابی اور دری تیرے ہاتھ میں ہوتی ہے اور بیابن نفر تیرے پاس آیا تھا تو پرشکتہ تھا اور تیرے اشراف ہے مدو ما نگتا تھا اور وہ مسافر تھا آور تجھ ہے اس و و امرى الميدر كه القابس كالوالل ب او يوفو فخركر ناجا منا ب فخرتير عياس آچكا ب اسرالمومنين وفياره بختہ بیعت کے کیونکہ عہد شکنی نے اس کی گرہ کو کھول دیا ہے اور تیرے جیبا شخص غیرقوم کے آ دی کا کاظ کر تا ہے ا ورجوالمرين كو بكارتا باس كے پاس عزت اور مرد آجاتی باے امام برحق حق كابدله في اور جو يحاقون کرے گااس کے خمن میں عزت اور اجر ملے گا اور اے حق کے مدد گارتو ہی اس کا اہل ہے کیس تو حق کے ساتھا کھڑا ہواور زیداور عمر ہے کوئی امیڈنییں کی جاتی اور اگر کہا جائے کہ تیرے مالک کا مال بہت ہے اور یہ تیری فوج بہت بڑا اشکر ہے تو تیرے ذریعے زیادتی کرنے والے کورو کا جاتا ہے اور تیرے ذریعے ہدایت زندہ ہوتی ہاورجس چیز کو کفرنے گرادیا ہے تیرے ذریعے اسلام أے تعمیر کرتا ہے اُے دوبارہ اس کے وطن کی طرف بھیج اور أے اپن فعتیں دے جن كاكوئى شارنيس ہے اور لوگوں كے دلوں كوجلدى سے درست كر كيونكہ تيرے غلیے اور دباؤ نے انہیں تو ٹر دیا ہے اور وہ تیرے فعل کود کھر ہے ہیں اور تیرا داینا ہاتھ ان سے جو طابتا ہے اس کے بعد گؤئی خسارہ نہیں میرامقصد آسان ہے جس کی گفائٹ مجھے در ماندہ نہیں کرتی مواسے اس کے کہا ہے بلندیوں میں رکاوٹ پیش آ جاتی ہے اور عمرا کی مستعارزینت ہے جسے واپس کیا جائے گالیکن اصل عمر ثنا ہے اور جو خض فنا ہونے والی چیز کو ہمیشہ رہے والی چیز کے بدلے فروخت کرے تواس کی کوشش کا میاب اور اس کی تجارت فائدہ بخش ہاورا بلندیوں کے مالک جوتو باتی چھوڑے گااس کے سوالوری قوت والے اور سفید ہاتھ یاؤں والے گھوڑے ہیں اور سرخ اور زر درنگ کے گھوڑے ہیں جن کے داغ واضح ہیں اور ان کے جسم' سونا اور ٹائگیں ہوتی ہیں اور مرین کے معز ز لوگوں کے خوش کیا جن کے تمامے تلواریں اور عا دات گذم گوں ، المعالم المع ہیں اگروہ کسی مصیبت کے دور کرنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوں تو کوئی اتار چڑھاؤمشکل نہیں رہتا جب ان سے سوال کیا جائے تو قرہ عطا کرتے ہیں اور جھڑا کیا جائے تو حملہ کرتے ہیں اور اگر وعدہ کریں تو اسے پورا کرتے

پھرمجلس برخواست ہوگی اور این الاحراب ٹھکانوں کی طرف چلا گیا اور اس کے لئے محلات بیں فرش بچھائے گئے اور سنبری زینوں کے ساتھ گھوڑ نے اس کے قریب ہوئے اور اس نے اس کی طرف قیمتی چا در سی بھیجیں اور اس کے لئے اس کے معلود تی موالی اور تربیت یافتہ ووستوں کے لئے وظا کف مقرر کئے اور اس نے سواروں اور پیادوں میں اس کی شاہانہ رسم کی محرانی کی اور اس نے سلطان کے اوب کی وجہ ہے اس کے ملک کے القاب کو آل کے حواصا کئے نہیں کیا اور اس کے مددگاروں میں مقرر کی احب کی تجہر این کے التاب کو آل کے سالے اس کے مددگاروں میں میں اندلس جلا گیا جیسا کہ ہم بیان کریں گئے۔

فصل

حسن بن عمرو کے تا دلہ میں خروج کرنے اور

سلطان کے اس پر معتقلب ہونے اور

وفات یانے کے حالات

جب وزیر حسن بن عمر و مراکش گیا اور و ہاں تغیر اتو اس کی سلطنت اور ریاست و ہاں جڑا پکڑا گئی جس سے سلطان کی مجلس کے لوگ حسد کرتے تھے اور انہوں نے کوشش کی کہ سلطان اس سے بگڑ جائے پہاں تک کہ دونوں کے درمیان فضا تاریک ہوگئ خضه دوازدهم

مجلس میں ابن خلدون کی موجود گی: اور شرفاء اور خواص کے ساتھ میں بھی اس مجلس میں موجود تھا اور یہ آیک انیا مقام تھا جس میں رحت وغرت کے باعث آتھ تھیں اشک بار تھیں بھر سلطان کے تھم ہے اسے مند کے بل کھیٹا گیا اور اس کی ڈاڑھی نوچی گئی اور ڈیٹروں نے مار اگیا اور اسے اس کے قید خانے لیے جایا گیا اور قید کرنے سے چندرا تق بعد اسے شہرک چوک میں نیزے مار مار کرفل کر دیا گیا اور اس کے اعضاء باب محروق کے پاس شہرکی فصیل پرنصب کر دیے گئے اور وہ دومروں کے لئے عبرت بن گیا۔

فصل

#### سوڈ انی وفداوراس کے ہدیے اوراس

#### میں نا درزرافے کے حالات

جب سلطان ابوالحسن نے شاوسوڈ ان منساسلیمان بن منساموی کو مدید ججوایا جس کا ذکراس کے حالات میں آتا ہے تو اس نے اس کا بدلہ دینے کی کوشش کی اور اسے مدید دینے کے لئے اپنے علاقے کی عجیب وغریب چیزوں کو جمع کیا اور اس دوران میں سلطان ابوالحن کی وفات ہوگئی اور مدیدارس کی دور دراز سرحد تک پہنچ گیا اور منساسلیمان بھی اس کی روا تکی ہے ابل وف بروگیا اور الل مال میں اختلاف وافتشار بیدا ہوگیا اور ان کے ملوک امارت کے بارے میں ایک دوسرے پر جملے کرنے کے اور قبل کرنے لگے اور فقتہ میں مشغول ہو گئے پہاں تک کدان میں بنساز اطہ کھڑا ہو گیا اور ان کامعاملہ اس کے لئے مرتب ہو ا گیا اورای نے اپنے ملک کی اطراف پرغور کیا اور اے مربیت بازے میں بتایا گیا کہ اے والات میں ذخیرہ کیا گیا ہے تو ال نے علم دیا کہ اسے مغرب کی حکومت بیل بھجوایا جائے اور اس عظیم الجنة عجیب وغریب شکل کے زرانے کا اضافہ کیا جائے جوجيوانات سي مختلف صورت ركه آمواوروه اس مديد كي ساته اين علاق ب رواند موسئ آور مفر الركيهين فاس بينج أور جعفه کاروزان کی آمد کا دن تھا اور سلطان ان کے لئے سنہری برج میں سامنے کی نشیت پڑ بیٹھا اور لوگوں میں مینا دی کی گئی کہوہ محرا کی طرف چلے جا کیں لیاں وہ ہر بلندی ہے دوڑتے ہوئے چلے گئے یہاں تک گذان نے فضا تک ہوگی اور عجیب وغریب شكل كے زرافدكود يھے كے لئے اس قدر بھير ہوگئ كداوگ ايك دوسرے پر سوار ہو گئے اور شعراء نے مبارك با داور مدح كے اشعار يرص اور وفد سلطان كرمامنه حاضر موااور انبول نفنهايت محبت وأخلاص كے ماتھ بيغام رسائي كي اور الل مالي کاختلاف اورامارت کے صول کے لئے آن کا یک دوبرے پر جلے کونے کے باعث ہدید میں تاخر ہونے پر مغذرت کی اورا پے سلطان کی عظمت بیان کی اور تر جمان ان کی طرف تر جمانی کرتا جا تا تھا اور وہ معروف دستور کے مطابق اپنی کمانوں کی تانت اتارکراس کی تقیدیق کرتے جاتے تھے نیز انہوں نے ملوک مجم کے طریق کے مطابق اپنے سروں پرمٹی وال کر سلطان کوسلام کیا پھرسلطان سوار ہو گیا اور پیمجے منتشر ہو گیا اور اس کی شہرت پھیل گئی اور پیروفد سلطان کی حکومت اور اس کے بعد وظفے کے تحت تھمرار ہااور سلطان ان کی واپسی ہے تل فوت ہو گیا اور اس کے بعد جس آ دمی نے اماریت سنجالی اس نے ان پر حسن سلوک کیااور میمراکش کی طرف لوٹ آئے اور وہاں سے ذوی حمال کے پاس آگئے جوسوں کے معقلی عربوں میں ے ہیں اور ان کے بلاو کے ساتھ متصل ہیں اور وہاں ہے سیانے سلطان کے پاس چلی ہے۔

Be de la transportation of the company of the second of th

The first was signed by the south as the first was

### سلطان كے تلمسان كى طرف آنے اور اس پر

### قابض ہونے اور ابو تاشفین کے بوتے ابو زیان کواس پر قبضہ کرنے کے لئے تربی

#### ویے اوراس کے ساتھ امرائے موحدین

### کے ان کے بلاد کی طرف جانے کے حالات

جیسا کہ ہم بیان کر بچے ہیں کہ جب الکھ میں ساطان مغرب کا خود مخارر بادشاہ بن گیا تو در مع کا عالی عبد اللہ بن مسلم زردالی تھا جو بی عبد الواد کے اسلاف اور ابنی زیان کے مددگا رواں میں سے تھا جم ساطان ابوائحن نے تکمسان پر معقلب ہوتے وقت نتی کر لیا تھا اور جیسا کہ ہم بیان کر بچے ہیں کہ اس کے بعد سلطان ابوعنان نے اس بلا و در فد پر عالی مقرر کیا اور بر بالوائفن کی مناف جب ابوائفن کی مناف بوگیا نے اس کے جب ابوائفن کی دور مولی ابوسالم کے با احتیار امر بغیر پر پیشان ہوگیا اور اس کے جلے سے توفر دوہ ہوگیا، کیونکہ اس نے اس کے دیکھ اس مقال ابوائن کی دور مولی ابوسالم کے با احتیار امر بغیر پر پیشان ہوگیا اور اس کے جلے سے توفر دوہ ہوگیا، کیونکہ اس نے اس کے حلے ابوائن ابوائن کی دور میان سفری قرابت بائی جاتی تھی پس اس نے اس نے اس خور سالم کی دور سے اس کی خوار کی در میان سفری قرابت بائی جاتی تھی پس کے تمام ان بیا گیا اور اس نے دور اس کی خوار کی دور اس کے حلا میان اور اس کے توفر دوہ ہوگیا کی دور اس کی خوار کی دور اس کے خوار کی دور سے بالا کی دور سے اس کی خوار کی دور سے بالا کی دور سے بی می دور کی دور سے بالا کی دور سے بالا کی دور سے بی دور کی دور سے بالا کی دور سے بی دور کی دور سے بالا کی دور سے بالا کی دور سے بی دور کی دور سے بالا کی دور سے بالا کی دور سے بالا دور کی سے بالا دور اس کے اس کی میں بیغا م بھیجنا : اور سلطان ابوسالم نے ابور میں بیغا م بھیجنا توار سے میں بیغا م بھیجنا : اور سلطان ابوسالم نے ابور میں بیغا م بھیجنا توار سے بی بیغا م بھیجنا : اور سلطان ابوسالم نے ابور میں کے بار سے میں بیغا م بھیجنا : اور سلطان ابوسالم نے بار سے بیں بیغا م بھیجنا توار سے بی بالی کی دور سے بوار بی میں بیغا م بھیجنا : اور سلطان ابوسالم نے ابور میں بیغا م بھیجنا توار سے بی بی بیک میں کے مال میں اس کے مال عبد اللہ بن مسلم کے بار سے بیں بیغا م بھیجنا توار سے بیں بیغا م بھیجنا : اور سلطان ابوسالم نے ابور می کی میں سے دور کی دور سے بی بی کی دور سے بی بیک کی دور سے بیا کی کی دور سے بی بیک کی دور سے بیا کی کی دور سے بی کی دور سے بی کی دور سے بی کی دور سے دور سے دور کی دور کی دور سے دور کی دور سے دور

معقل کی دوستی کو پیش کیا تو وہ ان کے کام میں لگ گیا تو سلطان نے ان پرحملہ کرنے کا ارادہ کر لیا اور اس نے شہر کے میدان میں اپنا پڑاؤ بنا لیا اورعطیات کا رجسر کھول دیا اورلوگوں میں تکمسان کی طرف جنگ کے لئے جانے کا اعلانِ کر دیا اور کمزور یوں کو دور کیا اور اپنے وزراء کوفوج اکٹھی کرنے کے لئے مراکش کی طرف بھیجا' پس جہات کی فوجیں ہے گئیں اور وہ جمادی الا وّل الا کے کوفاس سے روانہ ہوا اور آ بوجمو نے اپنی حکومت کے لوگوں آور آپنی حکومت کے مرد گارز نا تداور بنی عامر اور معقل کے تمام عربوں کوسوائے عماز نہ کے جمع کیا ان کا امیر زبیر بن طلحہ سلطان کی طرف مائل تھا اور وہ تلمسان سے بھاگ کئے اور صحرا کی طرف چلے گئے اور سلطان ۳ رجب کوتلمشان گیا اور ابو حمواور اس کے مددگار مغرب کی طرف چلے گئے اور وتر مار بن عریف کے شہر کوسیف میں اس سے اور اسے تباہ و برباؤکر دیا اور و تو مار اور اس کی قوم کے بنی مرین کے ساتھ دوستی ر کھنے پر ناراضگی کی وجہ سے جو پچھوہ ہاں موجود تھا اسے لوٹ کر لے گئے اور طاط کی طرف بھی بڑھے اور اس کے نواح میں فساد بریا کیا اورا نکاد کی طرف واپس لوٹ آئے اور سلطان کوان کی اطلاع ملی تو اس نے مغرب کے معاملے کا تدارک کیا اور تلمسان پر ابوتاشفین کے اس پوتے کو عامل مقرر کیا جس نے ان کی گود میں ان کی نعمتوں کے تخت پر درش پائی تھی اور وہ ابو زیان محمہ بن عثان تھا اور جوانی ہی میں دہ مشہور ہو چکا تھا اور اس نے اسے تلمسان کے قصر قدیم میں اتارااور مشرق کے تمام ' زنا نہاں کے پاس جمع ہو گئے اوراس کے عم زاد عمر بن حمد بن ابراہیم بن کی گواس کاوز پر بنایا آوران کے وزراء کے بیٹوں میں سے سعید بن موسی بن علی بھی تھا اور اس نے اسے دنا نیرو دراہم کے دس پو جھ دیے اور اُسے آلد دیا اور اس وقت مولا ناسلطان ابوالعباس کے سامنے اس کی سابقید اور سخت مقامات سے اس کی محبت کو بیان کیا گیا گیا ہی وہ اس کی خاطرا پنی قسطینہ کی امارت سے دمتیر دار ہو گیا اور اس طرح اس نے حاکم بجابیر مولی ابوعبد اللہ کواپنے ملک بجابیکو واپس لینے کے لئے بھجوایا تو اس نے ان دونوں کوامیر مقرر کیا اور خلعت دیاور دونوں کو دو ہو جھ مال دیا اور اس نے قسطینہ کے عامل منصور بن الحاج خلوف کولکھا کہ وه مولا نا سلطان ابوالعباس احمه بے شہرے دستبردار ہوجائے اور اس پر قابودلائے اور اس نے ان امراء کوالوداع کہااورخود مغرب کی سرحدوں کو بند کرنے اور دیمن کی بیاری کے قلع قنع کے لئے اپنے دارالخلافے کی طرف واپس آگیا اور ای سال کے شعبان میں فاس آ گیا اور ابھی اس کے قدم محلے بھی نہیں سے کہ ابوزیان تلمسان سے بھا گئے کے بعد اس کے پیھیے پیھیے والین آئیا اور وانشریس چلاگیا اور ابوحواس پر مفلب ہوگیا اور اس کی فوج منتشر ہوگئ کیں وہ سلطان کے پاس چلاگیا اور ابو حموتلمسان کا خود مختار بادشاہ بن گیا اور اس نے مصالحت کے بارے میں سلطان کو پیغام بھیجا تو اس نے اس کی مرضی کے مطابق مصالحت كرلي 

Link & State of Type (1948) And the State

### سلطان ابوسالم کے وفات پانے اور مغرب کی عکومت پر عمر بن عبد اللہ کے قابض ہونے اور اس کے ملے بعد دیگر ہے ملوک کومقرر

#### كرنے اور وفات يانے كے حالات

سلطان کی خواہش برخطیب ابوعبداللہ بن مرز وق کوغلبہ حاصل تھا اور اس کے حالات میں ہے یہ بات بھی ہے کہ اس کےاسلاف 'ﷺ ابی مدین کے بیڑاؤ سے تعلق رکھنے والےلوگوں میں سے تتے اوراس کا دادا اس کی قبر کی خدمت کا نگران تھا۔اس نے اُسے خادم بنایا اوراس کی اولا دبھی اس پڑاؤ کی مسلسل نگران رہی اوراس کا تیسرا دادا محمر' حکومت میں مشہور و معروف تھا اور جب وہ قوت ہوا تو یغمر اس نے اُسے قصر قدیم میں دفن کیا تا کہ اس کی قبرے برکت حاصل کرنے کے لئے اس کے پڑوس میں رہے اوراس کا پیربیٹا احدا بومحر مشرق کی طرف چلا گیا اور وفات تک حرمین کے پڑوس میں رہااوراس کے بینے محد نے مشرق میں حجاز اور مصر کے درمیان پرورش یائی اور تلاش دھتجو میں کچھ چیزوں کو باندھ کرمغرب کی طرف لوٹ آیا اورامام کے لڑکوں سے علم فقہ میں بوھ گیا اور جب سلطان ابوالحسن نے مبحد العیا دہمیر کی تواہے اس کی خطابت سیرد کی اور اس نے اُسے منبر برخطبہ دیتے ساتواس نے نہایت اچھی طرح اس کا ذکر کیا اوراس کے لئے دعا کی تووہ اس کی آ کھ کو بھلامعلوم موااوراس نے اسے اپنے کئے چن لیا اور اسے اپنا مقرب بنالیا اور اسے خطیب بنایا جہاں و ومغرب کی مساجد میں نماز پڑھا تا اوراہے چھوڑ کر با دشاہوں کے باس چلا گیا اور جب قیروان کی مصیبت کا واقعہ ہوا تو وہ مغرب کی طرف چلا گیا اور اپنے اسلاف کے جبل میں ان احوال کے بعد جن کے بیان سے ہم نے پہلو جی کی ہے عباد کی خانقاہ میں تھمر گیا اور جب سلطان الجزائر كى طرف كيا تو حاكم تلسان الوسعيد نے اس سے سازباز كى كدوه اس كى جانب سے سلطان ابوالحن كے ياس اس كى سفارت کرے اور آن دونوں کے مابین جوخرائی ہےاہے درست کر دے پس وہ اس کام کے لئے گیا اور ابو ثابت اور بنو عبدالواد نے اسے ملامت کی اورانہوں نے اُسے اپنے سلطان سے بدظن کر دیا اورصغیر بن عامرکواس کے پیچھے بھیجا تواس نے اسے گرفتار کرلیاا ڈرانہوں نے اسے زمین دوز قید خانے میں ڈال دیا پھرانہوں نے بچھ مے بعد اسے اندلس کی طرف واپس بھیج دیا تواس نے حاکم غرناط ابوالحجاج ہے رابط کیا تواس نے اے اپنی خطابت سپر دکر دی کیونکہ اس کے متعلق مشہور ہوچکا

تھا کہ وہ بادشا ہوں کے لئے ان کے خیال کے مطابق اچھا خطبہ دیتا تھا اور سلطان اباس کے ساتھ ان دونوں کے غربت کے مطافے میں مانوس ہو گیا اور ابوالحجاج کے ہاں اس کا حصہ دار بن گیا گیں سلطان نے اس کے قدیم وجد بیر تعلقات اور وسائل کا جواسے اس کے باپ کے پاس حاصل سے کا خاکیا لیس جب مغرب کی حکومت اس کے لئے منظم و مرتب ہو گئی تو اس نے اسے اپنی ووتی کے لئے چن لیا اور اسے اپنی مجبت و عنایت عطاکی اور وہ اس کا مثیر اور اس کی خلوت کا راز دار اور اس کی خواہش پر عالب تھا لیا چرے اس کی طوت کا راز دار اور اس کی خواہش پر عالب تھا لیا چرے اس کی طرف پر گئے اور حکومت کی باگ دوڑ اس کے ہاتھ میں آگئی اور وہ برے انجام کے خواہ سے اکثر اوقات اس سے الگ رہتا تھا اور جو خص تکلیف میں تحریف کرتا تھا وہ اسے ڈائٹنا تھا اور اصحاب مراتب پر سلطان کے دروازے پر جانے کی تہمت لگا تا تھا اور وہ جانے تھے کہ وہ انہیں روک رہا ہے لیں انہوں نے اس سے برا منایا اور اس کی وجہ سے حکومت سے تاراض ہو گئے اور اس کی آبد سے ارباب جل وعقد کے دل بھار ہو گئے اور سلطان کے ہاں اور اس کی وجہ سے وزراء اس پر حسد کرنے گئے اور حکومت کی تاک میں رہنے گئے اور عوام وخواص کو اس سلطان کے این بین لیسٹ میں رہنے گئے اور عوام وخواص کو اس سلطان کے بین بین لیسٹ میں لیار ہو گئے اور اور اس کی آبد سے ارباب جل وعقد کے دل بھار ہو گئے اور عوام وخواص کو اس سلطان کے بین کی لیسٹ میں لیار ہو گئے اور عوام کو اس کیاری نے اپنی لیسٹ میں رہنے گئے اور عوام کو اس کو اس کی ایسٹ میں لیاری کی لیسٹ میں لیاری کیار ہو گئے اور عوامی کو اس بھاری نے اپنی لیسٹ میں لیار ہو گئے اور عوامی کو اس بھاری نے اپنی لیسٹ میں لیار

عمرا ورغریسیرگی سما زش : تواس نے فوج کے سالا رغریبہ بن الظلول سے سازش کی اورانہوں نے اس کام کے لئے ۲۳ ذوالقعدہ ۲۲ کے بھی رات کا نعین کیااور وہ تاشفین الموسوس ابن سلطان ابی الحسن کے پاس جدید شہر میں اس کے مکان پر گئے پس انہوں نے اسے خلعت دیے اور اسے با دشاہ کا لباس پہنایا اور اس کی سواری اس کے قریب کی اور اسے سلطان کے تخت

کی طرف لے گئے اور اسے اس پر بٹھا دیا اور محافظوں اور تیراندانڈوں کے شخ محمد بن زرقاء کواس کی بیعت پر مجبور کیا اور انہوں نے اعلانیے ملیحد گی اختیار کر لی اور ڈھول بجائے اوڑ مال کے نزانے میں گئے اور کسی انداز سے اور حساب کے بغیر عطیات مقرر کئے اور جدید شہر کے باشندوں نے فوج پر تملہ کر دیا اور جوعطیات ان کے پاس پہنچے تھے انہوں نے ایک لئے اورخارجی خزانوں میں جوساز وسامان تھا اے لوٹ لیا اور جو پھھان خزانوں سے ضائع ہو چکا تھا اس پریڈدہ ڈالنے کے لئے خزانوں کوآ گ لگادی اور سلطان نے قصبہ میں اپنی جگہ پرضج کی کیں وہ سوار ہوااور اس کے جومد دگار اور قبائل موجود تھےوہ اس کے باس آ گئے اور وہ جدید شرکو گیا اور اس کے اردگر دراستہ کی تلاش میں چکر لگایا اور اس کے محاصرہ کے لئے کدیة العرائس میں اپنا پڑاؤ نگایا اور لوگوں میں اعلان کروا دیا کہ وہ اس کے پاس آ جا نمیں اور دو پہر کے قبلولہ کے وقت اپنے خیصے ہے آیا اور لوگ اس کے دیکھتے ویکھتے اس ہے الگ ہوکر فوج ور فوج جدید شہر کی طرف جانے گئے یہاں تک کہوہ خود بھی ا پیج بمنشیوں اورخواص کے ساتھراس کی طرف گیا اورخود بھا گنا جا ہا اور سواروں کی جماعت میں اینے وز راءمسعود بن رہو اورسلیمان بن داؤ داورائ دروازے کے مولی اور سپاہیوں کے افسرسلیمان بن نصار کے ساتھ سوار ہوکر گیا اوراس نے ابن مرز وق کواینے گھر جانے کی اجازت دی اورخو دسیدها چلا گیا اور جب رات نے انہیں ڈھانپ لیا تو وہ اس سے الگ ہو گئے اور وزیر دار الخلافے کی طرف واپس آگیا پس اس نے عمر بن عبداللہ اور اس کے حصد دارغریسہ بن الطلول کو گرفتار کرلیا اور دونوں کوالگ الگ قید کر دیا اوراس نے علی بن مہدی اور بدریجن کوسلطان کی تلاش میں بھجوایا تواہے پیتہ چلا کہ وہ وادی ورغہ میں لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ پرسویا ہوا ہے اوراس نے اپنے وجود کو چھپانے کے لئے اپنالباس اتارا ہوا ہے اور اپنی جگہ پر جاسوسوں سے چھیا ہوا ہے تو اس نے اسے گرفتار کرلیا اور اسے ایک نچر پرسوار کرایا اور عمر بن عبداللہ کو خربی گئی اس وہ اس کے شعیب بن میمون بن ور داراور فتح اللہ بن عامر بن فتح اللہ سے ملنے سے تھبرا گیا اور اس نے دونوں کواس کے قل کرنے کا اوراس کے سرے جیجنے کا تھم دیا تو انہوں نے کدیۃ العرائس کے سامنے اسے خندق اورالقصب میں لٹادیا اورا یک عیسائی سپاہی کو حکم دیا کہ وہ اس کو ذیج کرے اور وہ اس کے سرکوتو برے میں ڈال کرلے گیا اور اس نے اسے وزیراور مشاک کے سامنے ر کھ دیا اور عمر با اختیار امیر بن گیا اور اس نے تاشفین الموسوس کو لوگوں کے خلاف واقعہ خبر سنانے پر مقرر کیا۔

# ابن أنطول کے نصاری کی فوج کے سالا و

ngalogical Commencial of Same and American States of the Same Particle of the Same of the Commencial Commencia

### بر ملے کرنے چاری بن رحوا ور بی مرین کے

### ر طرف منظم من المنظم من المنظم من المنظم ال

ابن انطول کی سازش اورابن انطول نے نصاریٰ کی ایک پارٹی ہے مدد مانگنے کے لئے سازش کی اور جب بنوم بن حسب وستورسلطان کی مجلس میں آئے کہ عمر بن عبد اللہ القائد ابن انطول کی بن رحو کے سامنے بیٹھا ہے اور گھر سے قید خانے کی طرف نعل کرنے کے بارے میں پوچھا تو اس نے انکار کیا اور اس نے اس کی اہانت کرنے سے گریز کیا اور اس طرح اس کی طرف نعل کرنے اور کی ساتھ بھا گیا اور نے اس سے ابن ماس کے متعلق پوچھا پس عمر نے اسے گرف آرکر نے کا حکم دیا تو وہ لوگوں کے سرداروں کے ساتھ بھا گیا اور اس نے مدافعت کے لئے اپنی چھری تان کی اور بنوم بن نے حملہ کرکے اس وقت اسے قل کردیا اور ان کے داخل ہونے کے وقت جونصاری کے سپانی گھر میں موجود تھے آئیں قل کردیا اور وہ اپنے پڑاؤ کی طرف بھا گی گے اور جدید شہر کے پڑوس میں ملاح نام سے مشہور تھا اور عوام نے شہر میں میں جھوٹی خبر مشہور کردی کہ ابن انطول نے وزیر سے خیانت کی ہے لیں شہر کے کو چوں میں جہاں بھی عیسائی سپانی ملے لوگوں نے آئیں قل کردیا اور وہ ملاح کی طرف پڑھے تاکہ وہاں جوسیا ہی موجود ہیں آئیس قل کردیا اور وہ ملاح کی طرف پڑھے تاکہ وہاں جوسیا ہی موجود ہیں آئیس قل

سے حدوازہ ہم کی تعلید ہے اپی فوج کو پچانے کے لئے سوار ہوئے اوراس روزان کے بہت ہے اموال پُرتن اور ہن مرین عوام کی تکلیف ہے اپی فوج کو پچانے کے لئے سوار ہوئے اوراس روزان کے بہت ہے اموال پُرتن اور سامان لوٹ لئے گئے اور نسار کی نے بہت ہے لوگوں کو مزاح کرتے ہوئے آل کر دیا جو بلاح میں شراب نوشی کر رہے تھے اور سامیان بن واؤو کو ایک گھر ہے وار الخلائے میں منتقل کر دیا اور قید خانے میں ایک آڈی کو اسے آل کرنے ہوئے اور وہاں اسے قید کر دیا اور اس کے امر پر ستولی ہوگئے اور وہ اس اسے قید کر دیا اور اس کے امر پر ستولی ہوگئے اور وہ سلطان ابو سالم کے خواص کا دشن اور ان کے آل کرنے کا حمیص تھا اور عمر ان کی زندگی کا خواہاں تھا کیونکہ وہ ابن مان کے بارے میں گھا اور عمر ان کی زندگی کا خواہاں تھا کیونکہ وہ ابن مان کے بارے میں گھتگو کی اور اسے ابوالفضل بن سلطان ابو سالم کو اس کے بارے میں گھتگو کی اور اسے ابوالفضل بن سلطان ابو سالم کو اس کے بارے میں گھتگو کی اور اسے ابوالفضل بن سلطان ابو سالم کو اس کے پاس مجمولیا جے اس نے اس محاصرہ کے بندھن سے رہائی کے بارے میں گھتگو کی اور اسے ابوالفضل بن سلطان ابو سالم کو اس کے مقال کو حالت کی باور مشائج نے اس بارے میں عمر پر سخت عمام کو اس کے بات کی اس کو بارے بیل کو وہ اب الفتوں کے بارے میں اور اس نے میں عمر پر سخت عمام کی اور اسے ابوالفضل بن سلطان ابو سالم کو وہ اب الفتوں کے میا اور انہیں اس بیل آئے ہوں بارے میں عمر پر سخت عمام کو بیان کو بیا تو وہ باب الفتوں میں اپنے سردار یکی بین روو کے باس محمل میں اس کے میا تھا اور انہوں نے عبد الحجاج بین سلطان ابی علی کو بیا کہ اور انہوں نے عبد الحجاج بیان کریں گے وہ اور انہوں نے عبد الحجاج بیان کریں گے اور ان سرور کے بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کریں گے اور ان سلطان بیان کو بیان کریں گور اور اس نے عمر بی عبد اللہ بین عبد اللہ بین کو اس کے قید خانے نے سے رہا کر کے مرائش کی طرف بھے دیا اور اس نے اس کے مرائش کو بیان کو بیان کو بیان کریں گے۔

#### فصل

### تلمسان سے عبدالحلیم بن سلطان کے پہنچنے اور جدیدشہر کے محاصرہ کرنے کے حالات

جب سلطان ابوالحن نے اپ بھائی سلطان ابوعلی کوئل کر دیا اور اس کے ذمہ جوئی تھا اس نے اوا کر دیا تو اس نے اور کردیا تو اس نے بڑل کیا جو اسکے بیڑوں اور بیویوں کے بارے بیں اس پرواجب تھا لیں اس نے ان کی کھا اس کی اور انہیں اپنی کھا اس سے شاد کام کیا اور انہیں اپنی کھا اس سے شاد کام کیا اور انہیں اپنی تھا میں اپ بیٹوں کے برابر تھبر ایا اور اپنی جیسی بیٹی تا حضریت کو ان بیل سے علی کے ساتھ بیاودیا جس کی کنیت ابوسلوں تھی اور قیروان کی مصیبت کے زمانے بیل اس سے الگ ہو کر بم بوں کے پاس چلاگیا اور ان کے ساتھ قیروان اور تونس میں سلطان کے پاس آیا پھر افریقہ سے واپس پلٹا اور تامسان چلاگیا اور اس کے سلطان ابوسعید عثان بن عبد الرحمٰن کے پاس اتر اتو اس نے اس کی عزشا فرائی کی پھر وہ اندلس جانے کے لئے مقروف ہوگیا اور اس کے جانے سے پہلے سلطان ابوعنان نے اس کے متعلق تھم بھیجا تو انہوں نے اسے واپس اس کے پاس بھیج دیا تو اس نے اسے قید کر جانے سے پہلے سلطان ابوعنان نے اس کے متعلق تھم بھیجا تو انہوں نے اسے واپس اس کے پاس بھیج دیا تو اس نے اسے وید کر

دیا پھراس نے سلطان ابوالحن کے ساتھ جوفعل کیا تھا اوراس کے تق کے اٹکارکر نے پراسے بلاکرڈ انٹا اورا ہے بھی دورا تیں گرز نے پراسے قل کر دیا اور جب سلطان ابوالحن فوت ہو گیا اوراس کے خواص اور بیٹے سلطان ابوعنان کے پاس چلے گئے اوران نے ساتھ امیر ابوعلی کے بیٹوں عبدالحکیم عبدالمؤمن منصور ناصر اوران کے ساتھ امیر ابوعلی کے بیٹوں عبدالحکیم عبدالمؤمن منصور ناصر اوران کے جیتیج سعید بن زیان کو بھی ججوا دیا ہی وہ ابن الاحمر کی بناہ میں اندلس میں رہے پھرا ہوعنان نے اپنے بھائی کی طرح ان کے جیتیج سعید بن زیان کو بھی ججوا دیا ہی وہ ابن الاحمر کی بناہ میں اندلس میں رہے پھرا ہوعنان نے اپنے بھائی کی طرح ان کے جیموانے کا مطالبہ کیا تو ابن الاحمر نے سب کو پناہ دے دی اورانہیں اس کے سپر دکرنے سے بازر ہا اور ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اس وجہ سے ان دونوں میں ناراضگی یائی جاتی تھی ۔

ابوسالم كانمائنده بيول كوقيد كرنا اورجب ابوسالم نائنده بيون كوقيد كرديا توجيها كهم بهلے بيان كر پچے بين وة اس وقت رنده ميں تھا، تو ان ميں سے عبد الرحن بن على بن ابي فلوس غرنا طرک طرف چلا گيا اور اس کے مضافات ميں گيا أور سلطان ابوسالم ان کے مقام کی وجہ سے ان کے متعلق شک رکھتا تھا حتیٰ کہ اس نے اپنی بہن تا حضریت کے بیٹے محمہ بن ابی فلوس کونتل کر دیا جب کہ وہ اس کی گود میں تھا اور جب ابوعبراللہ مخلوع بن ابی جاج مغرب کی طرف گیا تو اس کے ہاں اتر آ آور اس کی حکومت میں آ گیا اور اس نے دیکھا کہ وہ ان نمائندوں کی موجود گی میں غرناطہ میں اپنے معاطے کوسنجال لے گا اور اس نے رئیس محمد بن اساعیل کوا مراء پر حملہ کرنے اور سلطان ابوالحجاج کے بیٹوں سے جنگ کرنے کے وقت بھیجا تو اس نے اس سے ان کے قید کرنے کے متعلق خط و کتابت کی چھر دئیس اور طاغیہ کے حالات خراب ہو گئے اور اس نے مسلمانوں کے بہت سے قلع اس سے لے لیے اور سلطان ابوسالم کو پیغام بھیجا کہ وہ اس بحے پاس آنے کے لئے مخلوع کا راستہ چھوڑ و نے مگروہ رئیس سے و فا داری کے باعث رک گیا پھراس نے طاغیہ کی ضرورت کو پورا کر کے اس کی سرحدوں سے دورکر دیا پس اس نے مخلوع کو تیار کیا اوراس کے تھیلوں کوانعا مات سے بھر دیا اورائے آلہ دیا اوراس نے اپنے سبتہ کے بحری بیڑے کواشارہ کیا اور اپنے باپ کے قابل اعمّا د آ دمی علال بن محمد کو بھیجااوراہے بحری بیڑے پرسوار کرایا اوراس کے ساتھ طاغیہ کے پاس گیا اور رئیس کوبھی غرنا طہیں ایس کی خبرمل گئی اور حاکم تلمسان ابوحواس ہے اولا دانی علی کے متعلق خط و کتابت کیا کرتا تھا کہ وہ ان کو اس کی طرف بھیج دے تا کہ وہ انہیں سلطان کے مقابلہ میں رکاوٹ بناد ہے پس اس نے جلدی ہے انہیں رہا کر دیا اورعبدالحلیم' عبدالمؤمن اوران کے بیتیج عبدالرحن کو بحری بیڑے میں سوار کروا کرائی فلوس کے پاس بھیجااورانہیں سلطان ابوسالم کی وفات سے پہلے منین کی بندرگاہ کی طرف بھیج ویا پس عالم تلمسان نے ان کی خرب مدارات کی اوران میں سے عبدالحلیم کومغرب کا امیر مقرر کیا اور محد انسیع بن موی بن ابراہیم عمر ہے الگ ہو کر تلبسان آگیا اور ان کے ساتھ آ کر انہیں سلطان کی وفات کی اطلاع دی اوراس کی بیت کی اوراے مغرب کی طرف جانے کی ترغیب دی چھریے دریے بی میرین کے دفود آئے کی ابوجو نے اسے بھیجاا دراسے آلہ دیا اورمجر استیج کواس کا وزیر بنایا اور تیزی ہے اس کے ساتھ کوچ کر گیا اور راہتے میں اولا دعلی کے محمد بن زکز از سے ملاجوال دبدوااورمغرب کی سرحد کے اس وقت سے بنی دنکاس کے شیورخ بیں جب بنی مرین اس کی طرف آئے تھے لیں اس نے اس کی بیعت کی اور اپنی قوم کواس کی اطاعت اختیار کرنے پر آمادہ کیا اور تیزی سے گیا اور جب عمرین عبداللہ نے ان سے عبد شکنی کی تو بچیٰ بن رحواور مشاک نے پاب الفتوح میں پڑاؤ کرلیا اور انہوں نے ان میں سے مشاکخ کو سلطان عبدالحليم كوبلائي كے لئے تلمسان بھيجا تو وہ اسے تازي ميں ملے اوراس كے ساتھ واپس آ گئے اور سپوشېر ميں بن مرين

کی ایک جماعت اسے ملی اور وہ کے مرم ۱۳ کے دو تفتے کے روز جدید شہر میں اترے اور کدیتہ العرائس میں ان کا پڑاؤ لگا اور انہوں نے سات روز شج وشام ان سے جنگ کی اور ان کے وفو داور لشکر بے در بے ان کے پاس آنے گئے گھر آئندہ ہفتے عمر بن عبد اللہ سلطان ابوعمر کے ہراول میں مسلمانوں اور نصار کی کی تیرا نداز اور نیز ہ باز فوج کے ساتھ نکلا اور جو پوری تیاری کے ساتھ اس کے پاس آئے اس نے انہیں ساقہ میں سلطان کے سپر دکر دیا اور ان سے جنگ کی پس وہ اس کے قریب ہوئے پس اس نے حملہ کیا تا کہ تیرا نداز فصیلوں میں مضبوطی سے شہر او بے بہاں تک کہ انہیں زخم کئے پھر اس نے ان کی جانب جانے کا ارادہ کیا اور قلب کھل گیا اور فوج منتشر ہوگئے اور بنوم بین ایر انہیم کے ساتھ مراکش چلا گیا اور عبد الحکیم اور اس کے بھائی مواطن میں منتشر ہوگئے اور بجی بن دوئر کی آئی دکھلانے اور عبد اللہ نے محمد بن ابی عبد الرحمٰن کی آئد کا بردے مبر سے انتظار کیا جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

#### قصل

### امیر محمد بن امیر عبدالرحمٰن کے آنے اور

عمر بن عبدالله كي كفالت ميں جديد شهر

#### میں اس کی بیعت ہونے کے حالات

فقہاءی مہروں کے ثبت کرانے کے بعد رندہ سے دست برداری کا خط بھیجا کیں ابن احر طاغیہ کے پاس گیا اور اس سے اس بحرکواس کے ملک کی طرف بھیجنے کا مطالبہ کیا اور یہ کہ اس کے قبیلے نے اسے اس کام کے لئے بلایا ہے قواس نے اس پرشرط عاکد کرنے کے بعد اسے جھوڑ دیا اور اس کی آمد کے متعلق خط کلھا اور وہ ما وجرم سلا کے جے کہ غاز میں اشبیلیہ سے روانہ ہوا اور سبتہ میں اتر انجہاں عمر بن عبد اللہ کے قرابت داروں میں سے سعید بن عثان اس کی آمد گا منظر تھا کی جراس کے پاس پیٹی تو اس نے عمر کواس کی بیعت کے سال معرول کر دیا اور اسے اپنی ہوی کے ساتھ اس کے گھر میں اتارا اور سلطان ابوزیان جھر کو سبت کہ الموار نے میں اتران دوں وہ تیزی سے الحضر ق کی بیعت آلہ اور جھے بھیج بھراس کی ملا قات کے لئے اس نے فوج تیار کی تو وہ اسے طبح میں طے اور وہ تیزی سے الحضر ق کی بیعت آلہ اور دھا مفر کو کو دیا ہے میں اتران ور میں اتران میں اتران کی بیعت کی اور اس نے بیاد کو دیا ہے میں اتران میں اتران میں اتران میں اتران مول کی بیعت کی اور اس نے بیاد کو کو دیا ہے میں داخل ہوا کی اور اس نے بیاد کو میں اتران میں میں داخل ہوا کی دیا تھی ہو اور اپنے تی میں داخل ہوا کو میں اور اس میں میں موقع بین میں مان میں اور اس نے بیاد کو دیا وہ اس میں میں میں کہ ہم میان کریں گان شاء اللہ۔

#### قضل

# سلطان عبدالحلیم اوراس کے بھائیوں کے مکنا سے گا شوں کے بعد سجلما سے کی طرف مکنا سے کی طرف

#### جانے کے حالات

جب عبدالحلیم نے سنا کہ محمہ بن ابی عبدالرحمٰن سبھ سے فاس آ رہا ہے تو اس وقت وہ تازی میں اپی جگہ پر تھا اس نے اپ بھائی عبدالمومن اور اپ بھیج عبدالرحمٰن کو اُسے رو کئے کے لئے بھیجا تو وہ مکنامہ پنچے اور اس کے مقابلہ سے برولی دکھائی اور جب وہ جدید شہر میں داخل ہوا تو انہوں نے نواح پر فارت گری کر دی اور بروا فساد کیا اور وزیر عرفے فوجوں کے ساتھان کی طرف جانے کا ارادہ کیا بہل وہ منظم فوج اور آ لہ کے ساتھ لکا اور وادی نبایل بیش شب باش ہوا پھراس نے ہی تنظم کے ساتھان کی طرف جانے کا ارادہ کیا بہل وہ منظم فوج اور آ لہ کے ساتھ اللہ اور وادی نبایل بی فوجوں کے ساتھاں کی طرف برو ھے تو اس نے بچھ دیر دونوں سے دفاعی جنگ کی پھر مضبوط اراد ہے کے ساتھان کی طرف برو ھا اور انہیں مکنامہ کی طرف برو ھا اور انہیں مکنامہ کی طرف برو ھا اور انہیں مکنامہ کی میدان میں اترا اور سے دور کر دیا اور یہ منتشر ہوکر اپنج بھائی سلطان عبدالحلیم کے پاس تازی آ گئے اور وزیر عرفکا اور جب عبدالمومن شکہ سلطان کے پاس فحق فری کی اطلاع پھیل گئی اور سلطان کو سلطان کے پاس فحق فری کی اطلاع پھیل گئی اور سلطان کو این حکومت میں مشغول ہوگیا اور جب عبدالمومن شکہت کھا اپنی حکومت میں مشغول ہوگیا اور جب عبدالمومن شکہت کھا اپنی حکومت میں مشغول ہوگیا اور جب عبدالمومن شکہت کھا

کراپنے بھائی عبدالحلیم کے پاس تازی پہنچا تو اس کے پڑاؤنے بغادت کردی اوراس سے الگ ہوکر فاس آگئے اور وہ اس کے بھائی اوران کے ساتھ جومعقلی عرب تھے اپنے وزیر السبیع بن محمد کے ساتھ سیدھے چلے گئے اور تجلما سے پہنچ گئے اور وہاں کے باشندے ان کی بیعت میں داخل ہو چکے تھے اوران کی اطاعت کر چکے تھے پس بیوہاں غالب آ گئے اور انہوں نے ملک و سلطنت کی علامت کو از سرنو اختیار کیا یہاں تک کہ ان کا خروج ہوا جے ہم بیان کریں گے۔

#### فصل

## عامر بن محمد اورمسعود بن ماسی کے مراکش سے آنے اور ابن ماسی کی وزارت کے واقعات اور عامر کے مراکش میں خود مختار بن جانے کے حالات

جب سلطان ابوسالم مغرب کا خود مختار بادشاہ بن گیا تواس نے عمال کے بیٹوں میں سے مصامدہ کے تیس اور مراکش کی حکومت پرمجھ بن ابی العلاء بن ابی طیحہ کو مقرر کیا اور وہ وہاں کا واقف تھا اور ذوبی عامریں ہے بیر نے منا قشہ کیا تواس بات نے اسے برافر وختہ کر دیا اور بعض او تات اس نے سلطان کے پاس بار بار عامر کی چغلی کی گراس نے اس کی بات نہ مائی اور جب عامر کو سلطان ابوسالم کی وفات اور عمر کی امارت کے قیام کی خبر ملی اور ان دونوں کے درمیان دوستانہ تعلقات پائے جاتے ہے تو محمہ بن ابی العلاء نے شب خون مار کر اسے پکڑلیا اور اسے آزمائس میں ڈالا اور اسے آل کر دیا اور مراکش کی امارت کو اپنے لئے مختص کرلیا اور وزیر عمر نے ابوالفضل بن سلطان ابی سالم کواس کے پاس بھیجا کہ اس نے بنی مرین کا جو حاصرہ کیا ہے اس کا خیال کر ہے اور عامر آن پر عملہ کر اسے میں گردے جیسا کہ بم بیان کر چھیجا جیسا کہ بم نے بیان کیا ہے اور جب بنومرین نے جدید شہر کا گھراؤ کرلیا تو عامر کے پاس جو فوج تھی اس نے استحد اس کی کی اور ابوالفضل بن سلطان ابوسالم کومراکش کی طرف بھیجا اور وہ وادی ام اگریج بیس اثر ااور جب جدید شہر سلطان ابوسالم کومراکش کی طرف بھیجا اور وہ وادی ام اگریج بیس اثر ااور جب جدید شہر سالی کی وجہ ہے اس کی کی اور ابوالفضل بن سلطان ابوسالم کومراکش کی طرف بھیجا اور وہ وادی ام اگریج بیس اثر ااور جب جدید شہر سالی کو جب جدید شہر کا گھراؤ کرلیا تو عامر کے پاس جو فرج کو نہ دیسے اس کے لئے اجبی بن کیا اور اس کے اسے جبل کی طرف بھیجا اور اس نے اور جب کیا اور اس کے اسے جبل کی طرف بھیجا اور اس کے اسے جبل کی طرف بھیجا اور اس کے اسے جبل کی طرف بھیجا اور اسے کے اور جب اس کے اس کے ابن کیا اور اسے بیا کیا اور اس کے ساتھ ایک جنگ بیس ہلاک ہوگیا۔

عبد الحلیم کا تازی سے بھاگنا اور جب عبد المؤمن الگ ہوگیا اور عبد الحلیم تاذی سے بھاگ گیا اور وہ تجلماسہ چلے کے اور عربی عبد اللہ کی حکومت منظم ہوگئی اور وہ جھڑا کرنے والوں کے کام اور ان کے تک کرنے سے فارغ ہوگیا تو اس نے مسعود بن ماہی اور اس کے بھائیوں اور اقارب سے اپنے معاطرین مدد ما تکنے کی طرف رجوع کیا کیونکہ انہوں نے اس در میان رشتہ داری تھی پس اس نے بن مرین کی رضا مندی کے لئے اسے وزارت کے لئے طلب کیا کیونکہ انہوں نے اس در میان رشتہ داری تھی پس اس نے بن مرین کی رضا مندی کے لئے اسے وزارت کے لئے طلب کیا کیونکہ انہوں نے اس سے جوقتا م کی تکلیف پائی تھی ان سب امور سے چھم پوشی کرتے ہوئے وہ اس کی طرف مائل تھے اور عامر بن جم بھی سلطان کے پاس جانے کا ارادہ کئے ہوئے تھا پس وہ اپنی اور اس کے ساتھ آیا اور عکومت کی طرف ساس کی خوب پزیرائی ہوئی کے پاس جانے کا ارادہ کئے ہوئے اور اس کی مقام پر اعتماد کرتے ہوئے اور اس کی پارٹی سے مطاقت ور ہوگیا اور عمر نے اس کی طرف میان رکھتے ہوئے اور اس کے مقام پر اعتماد کرتے ہوئے اور اس کی پارٹی سے مدوطلب کرتے ہوئے اسے وزارت دی تھی اور اس نے عامر بن مجمد کی غرض کی تھی کے مراش کی وی تھی اور اس نے عامر بن مجمد کی باور تھی کی خوب پر بیان کرتے ہوئے اور اس کی بھائیوں کو تبلہ کی اور وہ دیا گیا ور وہ دیا گیا ور وہ دیا کی عزت وثر وت کو اپنے بیچھے تھینچے ہوئے اور اس کے بھائیوں کو تبلہ اسے بھگانے کی سلطان ابوسیا کہ ہم بیان کریں گیاں آگیا اور وہ دیا گیا جو رہ کا تعاور اس کے بھائیوں کو تبلہ اسے بھگانے کی طرف بنا ارادہ پھیرلیا جیسا کہ ہم بیان کریں گیاں تا اور عربے عبد الحلی میں کو تبلہ اسے بھگانے کی طرف بنا ارادہ کے بھائیوں کو تبلہ اسے بھگانے کی طرف بنا ارادہ کی عرب کو تبلہ تا کہ میں کو کہ کی اس شاخلالہ اسے بھگانے کی طرف بنا ارادہ کے بھائیوں کو تبلہ بھی کے ان شاخلالہ کی عرب کی کان شاخلالہ کے ان شاخل کے ان شاخل کی دونے بھی کی کو تبلی کو کہ کی ان شاخل کو کی دونے بھی کی دونے بیاں کریں گیاں شاخل کی دونے بھی کی کو کہ کی دونے بھی کی دونے بھی کی کرنے بھی کی دونے بھی کی دونے بھی کی دونے بھی کی دونے کی دونے کی دونے بھی کی دونے بھی کی دونے کر دونے کی دونے

#### فصل

## وز رغمر بن عبدالله کے سجاما سه پرحمله کرنے

#### کے حالات

جب عبدالحلیم اوراس کے بھائی سجلماسی اتر ہے تو تمام معقلی عرب اپنے سیموں سیت ان کے پاس آگے اور
انہوں نے شہر کا ٹیکس طلب کیا اورانہوں نے اسے آئیس بیس تقسیم کرلیا اورانہوں نے اطاعت پرائی ضانت کو پوسیدہ کیا اور
اس نے ان کو تمام محصوص باغات جا گیر بیس دے دیے اور وہ اس کے پاس بیٹ ہوگئے اور بیٹی بن رخواور وہاں جو بی مرین
کے مشارکے تھے انہوں نے اُسے مغرب کی طرف جانے پر آ مادہ کیا تو اس نے اس کی بیعت کر کی اور وزیر عمر نے بھی اپنے
معالی معالی بیس سوچا اور ڈرا کہ اس کا بچا اُسے بجور کر ہے گائیس اس نے اس کی طرف جانے کا ارادہ کرلیا اور لوگوں میں عطیے اور
سفر کا اعلان کر ویا اور وہ اس کے پاس آگئے اور اس نے ان میں عطیات تقسیم کے اور فوجوں کا معائد کیا اور کمزوریاں دور
کیس اور فاس کے میدان سے شعبان الا کے پیش کوچ کر گیا اور اس کے ساتھ اس کے مددگار مسعود بن ماسی نے بھی کوچ کیا
اور سلطان عبدالحلیم ان کے مقابلہ میں فکلا اور جب تاعز وطت میں اس کے درے کے قریب دونوں فوجیس آسے سامنے

ہوئیں جومغرب کے ٹیلوں سے صحواتک پہنچا تا ہے تو انہوں نے جنگ کا ارادہ گیا پھر کی دن تک تھہرے رہے اور حرب کے جوان ان کے درمیان صلح کرائے اور عبد الحکیم کو اپنے باپ کی وراثت سجلما سہ سے الگ کرنے کے لئے دوڑ نے لگے پس ان دونوں کے درمیان معاہدہ ہو گیا اور دونوں الگ الگ ہو گئے اور ہر کوئی اپنی عملداری میں واپس آگیا اور عمر اور وزیر مسعود اسی سال کے درمیان معاہد میں ہوئے اور ان دونوں کے بادشا ہوں نے ان کا بہت اکرام داعز از کیا اور وزیر عمر اور اس کے بادشاہ وں نے اس کا بہت اکرام داعز از کیا اور اُسے وزیر السبع 'سلطان عبد الحلیم سے الگ ہو کر وزیر عمر اور اس کے بادشاہ کے پاس آگیا تو اس نے اسے قبول کیا اور اُسے نائے ہوئے ہوئے ہوئے اور ان کے درمیان مصالحت رہی یہاں تک کہ عبد المورمن نے اپنے بھائی عبد الحلیم کومعز ول کر دیا جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

#### فصل

# عربوں کے عبدالمؤمن کی بیعت کرنے اور

## عبدالحليم كے مشرق كى طرف جانے كے حالات

جب عبدالحلیم' وزبرعمر کے ساتھ مصالحت کرنے کے بعد سجلما سد کی طرف واپس آیا اور وہاں کھہرا تو ذوی منصور کے سعقلی عرب دو فریق تھے'ا حلاف اور اولا دھین اور سجلماسہ' احلاف کا وطن تھا اور ان کے آغاز امر

اوردخول مغرب کے دفت ہے ہی ان کی جولانگاہوں بیں شائل تھا اورجیسا کہ ہم قبل ازیں بیان کر پچے ہیں اولاد حسین وزیر عمر کی بددگارتھی اورا ہی سبب سے سلطان عبدالحلیم کا زیادہ میلان احلاف کی جانب تھا'اس بات نے اولا و حسین کواحلاف پر غصہ دلا دیا اور اس وجہ ہے از سر نو فقنہ پیدا ہوگیا اور دونوں ایک دوسر نے کی طرف پر غے اور سلطان عبدالحلیم نے اپنے بھائی عبدالحوم من کواس شگاف کے پڑ کرنے کے لئے بھیجا جوان دونوں کے درمیان پایا جاتا تھائیں جب وہ اولا دھیمین کے پاس آیا تو انہوں نے اُسے بیعت لینے اورا پی امارت قائم کرنے کی دعوت دی تو اس نے انکار کیا پس انہوں نے اسے اس بات پر بچور کیا اور اس کی بیعت کر کی اوروہ صفر سالے کے بیس تجلمار کی طرف بوٹھے اور عبدالحیم اپنے احلاف مدرگاروں کے ساتھ ان کے میاست کھائی اور اس کی بیعت کر کی اوروہ صفر سالے کے بیس تجلمار کی طرف بوٹھے اور عبدالحیم اس کے لئے امارت سے دست بردار ہوگیا اور اس کی اوا گیا اور اس کی اور انگی اور اس کے لئے امارت سے دست بردار ہوگیا اور اپنے فرض کی اوا گیا اور عبدالمومن تجلمار میں آیا اور اس کا بھائی عبدالحیم اس کے لئے امارت سے دست بردار ہوگیا اور اپ فرض کی اوا گیا اور سے کی کی اور عبدالمومن تجلمار میں اور وہ بھی کے بال اتراجواس کے ایمر کی امارت اور اس کی امارت اور اس کے ایمر کی امارت اور اس کے اور اس کی اور اس کی اس سے کی کی موار یوں کے ساتھ مصر چلاگیا اور وہ بی کی اور وہ اس کے ایمر کی اس اتراجواس کے اس اتراجواس کے سالے میں کی اطلاع اس تک پنجی اور وہ اس کے مقام کی اس اتراجواس کے سالے میں کی اطلاع اس تک پنجی اور وہ اس کے مقام کی اصار ہو سے کہ بال اتراجواس کے سلطان پر متفلب تھا اور اس کا نام ملیقا الحاص کی اطلاع اس تک پنجی اور وہ اس کی مقام

عرج این ظرون \_\_\_\_ صندوازدہم \_\_\_ صندوازدہم \_\_\_ صندوازدہم \_\_\_ مناسب حال اس کی غایت درجہ تعظیم و تکریم کی اور اس نے اپنا تج کیا اور مغرب کی طرف لوث آیا اور ۱۷ کے پیم اسکندریہ کے قریب فوت ہو گیا اورعبدالمؤمن تجلماسہ کاباا ختیار امیر بن گیایہاں تک کہ فوج نے اس يرحمله كياجس كاذكر بم كرين كان شاء الله تعالى \_

## an engly such than engly such than the such than the such that the such

n in the growth, and such as the control of the control of the control of the

# ابن ماسی کے فوجوں کے ساتھ سجلما سہ پر محله کرنے اور اس پر قابض ہونے اور

## عبدالمؤمن كے مراكش جانے كے حالات

جب سلطان ابوعنان کے بیٹوں کا اتحاد ندر ہا اور عبدالمؤمن نے اپنے بھائی کومعزول کر دیا تو وزیر عمران پر متفلب ہونے کے لئے بڑھااوراولادِ حسین کے دشن احلاف اورعبدالحلیم مخلوع کے مددگاراس کے پاس آگئے پس اس نے فوجوں کو تیار کیا اورعطیات تقتیم کئے اور کمزوریاں دور کیں اور اپنے مد دگارمسعود بن ماسی کوسجلما سے کی طرف بھیجا پس وہ رہج الا وّل م الكيرين اس كى طرف كيا اورا علاف اسے اسے خيموں اور جرا كا بيں تلاش كرنے والوں كے ساتھ ملے اور وہ تيزى كے ساتھ کیا اور اولا دھسین اور بہت ہے آ دی وزیر مسعود کی طرف مائل ہو گئے اور عامر بن محمد نے عبد المؤمن کو سجلماسہ کے بارے میں پیغام بھیجا تواس نے سجلما سرکوچھوڑ ویا اور عامر کے باس چلا گیا تواس نے اسے گرفار کرلیا اورا سے جبل بنتا تہ میں اسینے گھر میں قید کردیا اور وزیمسعود نے مجلما سرآ کراس پر قبضہ کرلیا اور وہاں سے اولا دائی علی کی دعوت کے افتراق سے جو شقاق کا جرثو مہیدا ہو کیا تھا اکھڑ کیا اور اپنی روا گئی کے دو ماہ بعد مغرب کی طرف واہی آگیا اور فاس میں اثر ایہاں تک کہ عمر کے خلاف اس کے بغاوت کرنے اوران دونوں کے حالات خراب ہونے کی اطلاع آگئی جے ہم بیان کریں گے۔

का भरी का भूकित । वर्षे का हो ए किसे कि कि कि का अपने अपने अपने अपने का प्राप्त कर है ।

## فصل

## عامر کے بغاوت کرنے اوراس کے بعد

### وزیرین ماسی کے بغاوت کرنے کے حالات

جب جبال مصامدہ اور مراکش کی غربی جانب اور اس کے قرب وجوار کے مضافات پر عامر بااختیار ہو گیا اور انہیں اینے لئے مخصوص کرلیا تو اس نے اپنے کام کے لئے ابوالفضل بن سلطان ابی سالم کومقرر کیا اور اس نے اس کا بارا ٹھا لیا اور اس کے معاملے کو کافی ہو گیا اور غربی جانب آزاد حکومت کی طرح ہوگئی اور بنی مرین میں سے جولوگ حکومت سے کشاکش کرتے تھے انہوں نے اپنے چیرے اس کی طرف پھیردیے اور اس کی پناہ لے لی تو اس نے انہیں حکومت سے ہٹا دیا اور ان میں سے پچے مرداراس کے پاس آ گئے اور انہوں نے اسے عبدالمومن کے آنے کا اشارہ کیا اور پیر کہ وہ ابوالفضل سے نسب اور قیام امراور بنی مرین کے اس کی طرف میلان کے لحاظ سے نمائندگی کے لئے نہایت اچھا ہے تواس نے اسے بلایا اوراس نے عمرکو بتایا کہاں ہے وہ اپنے مفاد اور عبدالمؤمن کے ساتھ فریب کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اس نے اس ساری بات کوعمر کی طرف منسوب کردیا تو وہ اس سے پریشان ہو گیا اور آخر کارانسیج بن موی بن ابراہیم جوعبدالحلیم کاوز برتھا اس کے پاس آگیا اوراس نے اپنے ہمرازوں میں پردہ اٹھایا اوراس کی طرف فوج بھیجی اوراپی حکومت کے باشندوں سے پریشان ہو گیا اور ا ہے وزیر مسعودین مای کے اس خط کے متعلق پیتہ چلاجس میں اس نے اس سے دوئتی اور خیرخواہی کا اظہار کیا تھا تو اس نے نامہ بردار کو گرفتار کرے قیدخانے میں ڈال دیا تو مسعود بگڑ گیااوراہے بی مرین کے ان ساتھیوں نے جواہے خروج کرنے اور عمر کے ساتھ امارت کے بارے میں جھگڑا کرنے کے لئے ڈھونڈتے پھرتے تھا کسایا 'اوراسے اس پرفتے کا دعد و دیا پس اس کا پڑاؤ فاس کے باہر زیتون میں رہی کے درمیان سیر کا توریہ کر کے متحرک ہو گیا اور ماہ رجب ۵ لا<u>ے ہ</u>میں زمین سرسبز ہو گئی اور اس کے ساتھیوں نے اس کے پڑاؤ میں خیمے لگائے اور جب ان کی فوج مکمل ہوگئی اور اس نے خروج کاعزم کرلیا تووہ مخالفت کی ناشائستہ باتیں کرتا ہوا کوچ کر گیا اور اس نے واّدی نجامیں ان لوگوں کے ساتھ جو بنی مرین میں سے اسے خروج کے لئے تیار کرتے تھے پڑاؤ کرلیا چروہ مناسہ کی طرف کوچ کر گیااوراس نے عبدالرحمٰن بن علی بن یفلوں کو بیت کے لئے تا دلہ آنے کے لئے لکھا حالاتکہ وہ مجلمان سے ان کے بلیٹ جانے کے بعد وہاں سے چلا گیا تھا اور عبدالمؤمن سے پیچھے رهگمان

عامر کا ان کی طرف فوج بھیجنا اور عامر نے ان کی طرف فوج بھیجی تو انہوں نے اسے شکست دی پھروہ بنی د نکاس کے پاس چلا گیا تو اس نے اس کی طرف ابن ماسی اور اس کے اصحاب کو بھیجا تو وہ ان کے پاس آیا اور انہوں نے اس کی بیعت کرلی اور عمر نے اپنے سلطان محمد بن ابی عبد الرحمٰن کو نکالا اور کدییۃ العرائس میں پڑاؤ کرلیا اور عطیات ویے اور کمزوریاں دور کیں اور پھروادی نجا کی طرف کوچ کر گیا تو مسعوداوراس کی قوم کئے اس پرشب خون مارا تو وہ اوراس کی فوج اپنے مراکز پر ڈٹے رہے یہاں تک کہ تاریکی حیث گئی اور وہ ان کے آگے بھاگ اٹھے تو انہوں نے ان کا تعاقب کیا اور ان کی فوج تتریتر ہوگئی اورلوگوں نے سلطان اوراس کے وزیر عمر کے ساتھ جوسودے بازی کی تھی اوراس کی اطاعت سے وابستگی کا جوعہد کیا تھا وہ ان کے وہم و کمان میں بھی نہ تھا' پس وہ خوف ز دہ ہو گئے اور مسعود بن ماسی بن رحوتا دلا چلا گیا اور امیر عبدالرحمٰن بن و نکامن کے بلا دمیں چلا گیا اور عمر اور سلطان الحضر ۃ میں اپنی اپنی جگہوں پر لوٹ آئے اور بنی مرین کے مشائخ مہر بانی کےخواہاں ہوئے اوراس کی طرف بلیث آئے اور اس نے انہیں معاف کردیا اور ان کی دوئتی جا ہی اور ابو بکر بن جمامہ نے عبد الرحمٰن بن ابی یغلوس کی دعوت کے ساتھ وابستگی اختیار کر لی اور اسے اس کی نواح میں قائم کیا آورموی بن سید الناس نے اس دعوت پر اس کی بیعت کی اوراس کی قوم وزیر عمر کے پاس چلی گی اورانہوں نے اس سے ابوبکر بن حمامہ پر حملہ کرنے کا وعدہ کیا پس وہ ا کھااوراس کے بلادیر عالب آ گیااوراس کے قلعے و نکاوان میں داخل ہو گیااور وہ اور مویٰ کا داماد بھاگ گئے اور انہوں نے ا پے سلطان عبدالرخمٰن کوچھوڑ دیا اور اس سے عبد شکنی کی اور حاکم فاس کی اطاعت کی طرف واپس آ گئے اور وہ سلطان ابوحمو کے ہاں اتر ا'جس نے اس کی غایت ورجہ تکریم کی اور اس کا وزیر مسعود بن ماتی ویر چلا گیا اور اس کے امیر محمد بن ژکز اڑ کے ہاں اتر اجواس سرحد کا حاکم تھا اور اس نے تلمسان ہے امیر عبد الرحمٰن کی طرف بیغام بھیجا کہ وہ موقع یا کر اس کا تعاقب کرے ال نے مغرب میں بیٹے کراس سے فائدہ اٹھانے کا خیال کیا مگر ابوحو نے اس کی بات نہ مانی تو وہ بھاگ کرابن ماسی اور اس کے اصحاب کے پاس چلا گیا تو انہوں نے اسے امیر مقرر کرلیا اور تازی پر چڑھائی کر دی اور وزیر نے فوجوں کے ساتھان پر حملہ کیااور تا زامیں اتر ااور وہ اس ہے جنگ کرنے کے لئے معرض ہوئے تو اس نے ان کی فوج کومنتشر کر دیااور انہیں الے پاؤں جبل دہر کی طرف واپس کردیا اوران کے درمیان وتر مار بن عریف ولی الدولہ نے 'کشاکش سے ان کی لگام پکڑنے اور امارت کی جبتج سے علیحد گی اختیار کرنے کے بارے میں چغلی کھائی اور بیا کہ وہ جہاد کے لئے اندلس چلے جائیں پس عبدالرحمٰن بن الى يغلوس اوراس كاوزىرابن ماى عساسە كالريم كة غازين چلے كئے اور فضاان كے شور وغل اور عنادے خالى ہو گی اور وزیروالیل آگیا اور مراکش پرفوج کشی کی جیسا کہ ہم بیان کریں گے ان شاءاللہ تعالی۔

### وزیر عمراوراس کے سلطان کے مراکش

#### یرحملہ کرنے کے حالات

جب عمر مسعوداور عبدالرحل بن ابی یغلوس کے معالم سے فارغ ہو گیا تو اس نے مراکش کی جانب توجہ کی اور عام بن محد نے وہاں بغاوت کر دی اور اس نے اس کی طرف جانے کی نیت کر لی پس اس نے عطیات دیے اور عام کے جنگ کرنے کے لئے سفر کرنے کا اعلان کر دیا اور کمزوریاں دورکیں اور جب کا لاکھ بین اس کی طرف کوچ کر گیا اور عامر اور اس کا سلطان ابوالفضل جبل کی طرف چلے گئے اور وہاں بناہ لے لی اور اس نے عبدالمؤمن کو قید خالے ہے رہا کر و بیا اور اس کے لئے آلہ نصب کیا اور اسے ابوالفضل کے تخت کے سامنے تخت پر بٹھایا جس سے وہ وہم میں ڈالنا جا ہتا تھا کہ اس نے اس کی بیعت کر لی ہے اور رہ اس نے اس کی امارت کو پختہ کر دیا ہے اس طرح وہ بنی مرین سے بچنا چاہتا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ ان کا میلان اس کی طرف ہے اور وہ اس کے انجام سے خوف ز دہ ہوگیا پس اس نے اس سے نری کے ساتھ بات کی اور خطاب میں نرم رویہ اختیار کیا اور حسون بن علی اسلیمی نے ان کے درمیان صلح کی چغلی کھائی تو جو وہ چاہا تھا اس کے لئے عمر ضامن ہوگیا اور فاس کی طرف واپس آگیا اور عامر نے عبدالمؤمن کو اس کے قید خانے میں واپس کر دیا اور حالات پہلے سے ضامن ہوگیا اور فاس کی طرف واپس آگیا اور عامر نے عبدالمؤمن کو اس کے قید خانے میں واپس کر دیا اور حالات پہلے سے خسامن ہوگیا اور فاس کی طرف واپس آگیا اور عامر نے عبدالمؤمن کو اس کے قید خانے میں واپس کر دیا اور حالات پہلے سے جسمان کو تیا در جاس کی دور بر نے اپنے سلطان کو تی کر دیا ہے جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

فصل

## سلطان محمد بن عبدالرحمٰن کے وفات پانے اور عبدالعزیزین سلطان ابوالحسن کی بیعت

#### ہونے کے مالات

اس سلطان پراس وزیر عمر کے قابوپانے کا معاملہ بھی بجیب ہے پہاں تک کدوہ بچوں کی طرح اسے روک دیتا تھا اور اس نے اس پر جاسوس اور نگران مقرر کے ہوئے تھے یہاں تک کداس کی بیویاں اور اس کے کل کے آ دمی بھی اس کے جاسوس تھے اور سلطان اکثر اپنے شراب نوش رفیقوں اور اپنی مخصوص بیو بول کے ساتھ نم سے لمبے لمبے سانس لیا کر تا تھا' بہاں تک کہ ایک روز اسے وزیر کے آل کرنے کی سوجھی اور اس نے غلاموں کی ایک مخصوص پارٹی کو اس بات کا حتم دے دیا' ہیں اس بات کا حتم دے دیا' ہیں اس بات قابوپانے اور کو مت پر کنٹرول کرنے میں اس حد تک بھی چکا تھا کہ سلطان کی خلوتوں آور بیو بول کا پر دو اس سے اٹھا ہوا تھا کہ سلطان کی خلوتوں آور بیو بول کا پر دو اس سے اٹھا ہوا تھا کہ اس کو تی ہوئی دیا اور اسے زول کے پاس کیا تو وہ اپنے شراب نوش رفیقوں کے ساتھ شراب لی رہا تھا لیس اس نے ان کو اس کے پاس سے بھا دیا اور اسے زور سے دبوج لیا بہاں تک کہ وہ مرگیا اور انہوں نے اسے غز لان کے باغ کے کئو میں میں میں جو بور پڑا تھا اور میر م م الا کھر کے گئو سے جب اس کی خلافت پر چھسال گزر ہے تھے اور اس نے اس میں شراب سے جمور پڑا تھا اور میر م م الا کھر کے آ تا کا کا واقعہ ہے جب اس کی خلافت پر چھسال گزر ہے تھے اور اس نے اس وقت سے خور پڑا تھا اور میر م م الا کھر کے آتا کا کا واقعہ ہے جب اس کی خلاف کی حراست میں تھا کیونکہ سلطان میں کو تھا اور اس کے خور پڑا تھا اور میر م م الا کھر کے آتا کی کو میں وزیر کے نگرانوں کی حراست میں تھا کیونکہ سلطان میں کہ سلطان اور اس کی خلافت پر چھسال گزر نے کے تھے اور اس کے عراف کو کہ کے اس کی کو کہ سے خور پڑا تھا اور میر کی کر است میں تھا کیونکہ سلطان میں کو کہ کو کو کہ کو کی سے خور پڑا تھا اور کی کہ کو کھر کی کو کھر کے کو کھر کو کہ کو کھر کو کو کی کو کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کو کھر کو کھر کی کو کھر کی کو کو کھر کی کو کھر کی کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کی کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کی کھر کو کھر کی کھر کو کھر کھر کو کھ

حکومت کے نمائندہ ہونے کی وجہ سے غیرت کھا کراس کوتل کرنا جا ہتا تھا۔

عبد العزیز کی محل میں آمد: پس وہ محل میں آیا اور بادشاہ کے تخت پر بیٹھا اور بی مرین اور خواص وعوام کے لئے دروازے کھول دیے گئے اور انہوں نے اس کی اطاعت کرتے ہوئے اس کا ہاتھ چو منے میں از دھام کیا اور اس کا کام ممل ہو کیا اور وزیر نے اس وقت مراکش کی طرف افواج جھیجے میں جلدی کی اور عطیات کا اعلان کر دیا اور فوجی سپاہیوں کا وظفہ خواروں کا رجئر کھول دیا اور ضروریات کو پورا کیا اور اپنے سلطان کے ساتھ ماہ شعبان میں فاس سے کوچ کر گیا اور تیزی کے ساتھ مراکش کی طرف گیا اور مام بن محمد کے ساتھ جبل ہنتا تہ میں اس کے پہاڑ میں جنگ کی اور اس کے ساتھ امرا بوالفضل سنتھ مراکش کی طرف گیا اور مام بن محمد کے ساتھ جبل ہنتا تہ میں اس کے پہاڑ میں جنگ کی اور اس کے ساتھ اپوالفضل بن سلطان ابی سالم اور عبد المومن بن سلطان ابولی بھی تھے جے اس نے اس طرح قید سے رہا کیا اور اسے اپنے م زاد کے مقابل سٹھایا اور اس کے لئے آلہ بنایا اور وہ اس کی پہلی حالت کے بارے میں مصنوی با تیں کرنے لگا پھر اس کے اور عمر کے درمیان صلح کی کوشش ہوئی اور صلح ہوگئی اور وہ اس کی پہلی حالت کے بارے میں مصنوی با تیں کرنے لگا پھر اس کے اور اس کے بعد اس کی وفات ہوگئی جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

#### فصل

## وزیر عمر بن عبداللہ کے آل ہونے اور سلطان

## عبدالعزيز كے خود مختارا مير ہونے كے حالات

سلطان عبدالعزیز پرجمر کابہت قابو تھا پس اس نے اپ معاطے میں وٹل اندازی کرنے ہوروکا اور لوگوں کو بھی منع کیا کہ وہ اپ معاملات کے لئے اس کے پاس نہ جائیں اور اس کی ماں مجت اور خوف کے باعث اس کے بارے میں خوف زوہ ہی آت معاملات کے لئے اس کے پاس نہ جائیں اور اس کی ماں مجت اور خوف کے باعث اس کے بارے میں خوف زوہ ہی تھی اور جب عمر نے اپنی معاملات کے پاس چغلی کی گئی کہ عمر لا محالہ اسے دھو کے شقل کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ یہ بات بھی شامل کرلی کہ عمر نے سلطان کو اشارہ کیا ہے کہ وہ اپ محل کو چھوڑ کر قصبہ کی طرف چلا جائے بس اس کے ساتھ یہ بات بھی شامل کرلی کہ عمر نے سلطان کو اشارہ کیا ہے کہ وہ اپ محل کو توں میں جوانوں کی ایک پارٹی کو چھپا دیا اور انہیں اس کے مفظر ہو کر عبد تھی کی اور اسے تی کر کے اور انہیں اس کے مفظر ہو کر عبد تھی کی اور اسے نا کی اور اسے نا کہ دوانوں میں مشورہ کے لئے بلا یا تو وہ اس کے ساتھ داخل ہوا اور گھرے خوسی غلاموں نے اس کے بیچھے سے محل کا دروازہ بند کر لیا بھر سلطان نے اس سے تخت کلامی کی اور اسے نلامت کی اور اسے نواس کو وہ سال کے اپ خواص کو کونوں سے نگل کر جوان اس کے تیم کی دروازہ بند کر لیا بھر سلطان نے اس سے تخت کلامی کی اور اسے نلامت کی اور اسے خواص کونوں سے نگل کر جوان اس کے قریب ہو گئے اور انہوں نے اسے تواروں سے نگل کر جوان اس کے قریب ہو گئے اور انہوں نے اسے تواروں سے نگل کر جوان اس کے قریب ہو گئے اور انہوں نے اسے تواروں سے نگل کر جوان اس کے قریب ہو گئے اور انہوں نے اسے تواروں سے نگل کر جوان اس کے قریب ہو گئے اور انہوں نے اسے تواروں سے نگل کر جوان اس کے قریب ہو گئے اور انہوں نے اسے تواروں سے نگل کر جوان اس کے قریب ہو گئے اور انہوں نے اسے تواروں سے نگل کر جوان اس کے قریب ہو گئے اور انہوں نے اسے تواروں سے نگل کر جوان اس کے قریب ہو گئے اور انہوں نے اسے تواروں ہو کی کو دور انہوں نے اسے تواروں سے نگل کر دیا ہور ان اس کے قریب ہو گئے اور انہوں نے اسے تواروں کو تواروں کی کو دور انہوں نے اسے تواروں کی کو دور انہوں نے اسے تواروں کیا تواروں کی کو دور انہوں نے اسے تواروں کی کو دور انہوں کے دور انہوں کے دور انہوں کو تواروں کی کو دور انہوں کے دور انہوں کیا کی دور انہوں کر انہوں کو انہوں کر کو دور انہوں کیا کو دور انہوں کر انہوں کی دور انہوں کی د

آواز دی جہاں ہے اس نے ان کوائی آواز سنا دی تو انہوں نے درواز ہے پر حملہ کر دیا اوراس کی بندش کوتو رہ دیا اورانہوں نے اس کوخون میں لئے بت دیکھا تو بیٹے پھیر گئے اور کل سے باہر نکل گئے اور خوف زدہ ہو گئے اور سلطان اپنی نشست گاہ کی طرف آیا اور اپنے تخت پر بیٹھا اور اپنے خواص کو بلایا اور بنی مرین میں سے عمر بن مسعود بن مندیل بن حمامہ اور خواص میں سے شعیب بن میمون بن موردان اور مولی میں سے بیٹی بن میمون بن موردان اور مولی میں سے بیٹی بن میمون بن مصور گور کئی بن بنایا اور 10 اوران کی جماعت کو گرفآ اور کر لیا اور قید کر دیا اور اس کے بھائی اور پچا اور ان کے نو کروں اور ان کی جماعت کو گرفآ اور کیا اور قید کر دیا وران کی نیخ کئی کردی اور پُر امن اور پُر سکون ہوگیا اور بھا گئے والوں کوائی امان کی بیاں تک کہ چندراتوں بعد انہیں فل کردیا اور اس کے بھائی اور محملہ کی بیٹی اور کر اس خوش ہوا گیر اس نے بچھ دنوں بعد سلیمان بن داؤ داور محملہ کی گرفآ ارکر لیا جنہیں عمر سے بہت دوی تھی بیل اس نے ودنوں کوشک کی وجہ سے قید کردیا اور اس کے اور اس نے ان دونوں کے ساتھ علال بن محمد اور شریف ابر اس نے بہاں تک کہ وہ دونوں مرکے اور اس نے ان دونوں کے ساتھ علال بن محمد اور شریف ابر اور انہیں دور بجموا دیا پھر اس نے اپنے اختیار کی باگ ڈھیلی چھوڑ دی اور خواص اور داز داروں کوا پی اور ان کی اور خواص اور داز داروں کوا پی محمد شریف بی اور ان کو اور خواص اور داز داروں کوا پی محمد شریف بی اجازت کے بغیر کسی چیز میں دائوں اس نے اپنے اختیار کی جد میں اپنی اور نواص اور دانوں مور کی اور خواص اور داز داروں کوا پی میمون فوت ہوگیا پھر بچی ہو میں دی ہو میں دی ہو ہوگیا پھر بچی ہو میں دی ہو میں دی ہو میں دی ہو ہوگیا بھر بھی دیا ہوگیا ہے بھی دی اور دیا در اور دی دیا ور دور دی اور خواص اور داروں کوا پی میمون فوت ہوگیا ہو بھی ہو میں دی ہوگیا ۔ جیسا کہ ہم بیان کریں گیاں شاء اللہ د

## فصل ابوالفضل بن مولی ابی سالم کے بغاوت کرنے پھرسلطان کے اس پرحملہ کرنے

#### اوروفات پانے کے حالات

جب سلطان عبدالعزیز نے عمر بن عبداللہ کو جواس پر متفلب تھاقل کر دیا تو ابوالفضل بن سلطان ابی سالم کو بھی عامر بن محمد کے متعلق اسی قسم کی بات سوجھی کیونکہ وہ بھی اس پر متفلب تھا اور اس کام پر اس کے خواص نے اسے اکسایا جس سے عامر ڈرگیا اور اپنے گھر میں بتکلف بیار بن گیا اور اس نے اس سے جبل میں اپنی پناہ گاہ کی طرف جانے کی اجازت طلب ک

اعلانیة خالفت کی بیمان تک کداس کاوه حال بنواجس کا ہم ذکر کریں گے۔

#### the first of the first of the second

A CALLEGE CONTRACTION OF THE STREET S

## وزیر بیخی بن میمون بن مصمور کی مصیبت اور اس کے تال کے حالات

یہ یکی بن میون ان کی عومت کے جوانوں میں سے تھا اور اس نے سلطان ابوائس کی عومت میں پرورش پائی اور
اس کا پچا علال اس کے باپ کے ساتھ عداوت رکھنے کی وجہ سے اس کا دشمن تھا اور جب سلطان ابوعان اُسے باپ کی حکومت
پر جھپٹا تو اس نے بقیدایا م میں اس بچی کو چین لیا اور جیسا کہ ہم بیان کر بچے ہیں کہ عراس کی وفات کے روز مرگیا تھا اور اس نے باپ کی حکومت
اس یکی کو بچا یہ کا عالم مقرر کیا اور یہ بھیشہ و ہیں دہا بہاں تک کہ موحد مین نے اسے اس وقت گرفتار کر لیا جب انہوں نے بچا یہ
کواس کے ہاتھ سے چھڑا یا اور بیت فس آگیا اور مدت تک وہاں قیدر ہا پھرانہوں نے اسے عمر کے زمانے میں مفرب کی طرف
کواس کے ہاتھ سے چھڑا یا اور جب سلطان عبدالعزیز نے اسے اپنی وزارت پر مقرر کیا تو بیر اغیرت مند 'پر اوانا' سخت
عداوت والا اور تیز دھار والا تھا اور اس کے پچاعلال نے جب کہ سلطان نے اسے قید سے آزاد کر دیا تھا اس کی اجازت سے
عداوت والا اور تیز دھار والا تھا اور اس کے پچاعلال نے جب کہ سلطان کے ساتھ نے گئی کی خود مرک کو چیش کیا اور اس
عہا دیا اور اس نے اسے بڑا اور اسے یہ بیا تی پہنچائی کہ دوہ وہوت کو آلی عبدالحق کی انقرار کو تک کو خود مرک کو چیش کیا اور اس
ہواوت والا اور تیز کی اس نے اس بار سے میں نھار کی کو فوج کے سالا رسے سازباز کی ہے اور وزیر کو تکلف پہنچی جس سے وہ سلطان کی موالے اور اسے خواص میں سے ایک آدی کو بھیجا میں خواس کے معلق بھین ہوگیا کی سلطان نے اسے خواص میں سے ایک آدی کو بھیجا میں شک پڑ گیا اور اسے ان کے بیشن سے ایک آدی کو بھیجا میں خواس کے دیا وروں سے خواص میں سے ایک آدی کو بھیجا میں کہا تک دی اور تیم سے ایک اور ورسے دور اسے مقل میں سے ایک آدی کو بھیجا اور ورسے دور اسے مقل میں سے ایک آدی کو بھیجا کے عرب اور تیم سے ایک خوالوں نے القراحیۃ اور فوج کے سالا روں کوئی کر دیا اور تیم سے کا خواس نے والوں نے القراحیۃ اور فوج کے سالا روں کوئی کر دیا اور وہ سے قبل میں گئے۔
ار مار کوئی کر دیا اور تیم سے کانے والوں نے القراحیۃ اور فوج کے سالا روں کوئی کر دیا اور وہ سے قبل میں گئے۔
ار مار کوئی کر دیا اور تیم سے کانے والوں نے القراحیۃ اور فوج کے سالا روں کوئی کر دیا اور وہ سے قبل میں گئے۔

## مل

## سلطان کے عامر بن محمد کی طرف جانے اور اور اس کے جبل میں اس سے جنگ کرنے اور اس پر فنخ پانے کے حالات

جب سلطان ابوالفضل کے معاملے سے فارغ ہوا تو اس نے اپنی حکومت کے پروردہ علی بن محمر بن اجانا کومراکش کا امیر مقرر کیا اور اسے عام کوننگ کرنے اور اس کی ناکہ بندی کرنے اور اسے اطاعت پر مجبور کرنے کا اشارہ کیا اور فاس کی طرف لوٹ آیا اور تلمسان کی طرف جانے کاعز م کرلیااورای ا ثناء میں کہو ہ جنگ کے لئے لوگوں کو جمع کر ڈیا تھا اسے اطلاع ملی کی ملی بن اجانانے عامر برحملہ کردیا ہے اور اس کا کئی روز تک محاصرہ کئے رکھا اور یہ کہ عامر بھی اس کی طرف گیا ہے پس اس نے اس کے پڑاؤ کومنتشر کردیا اور علی بن اجانا اور بہت ی فوج کو گرفتار کرے قید کردیا پس سلطان اپنی سواریوں میں پریشان ہو گیا اور اس نے تمام بنی مرین اور اہل مغرب کے ساتھ اس کی جانب جانے کی ٹھان کی پس اس نے فوجوں کے بارے میں پیغام بھیجااورعطیات تقسیم کئے اور شہر کے باہر پڑاؤ کرلیا یہاں تک کہ مقصد پوراہو گیااوراس نے ابو بکر بن غازی بن لیجیٰ بن كاس كواپني وزارت پرمقرركيا كيونكهاس ميں امارت ورياست كى نشانياں پائى جاتى تھيں اوراس كامقام بلند ہو گيا اور وہ • ككھ مل كوچ كر كيا اور مراكش ميں اترا پھروہ جبل ہے جنگ كے لئے كيا اور اس سے جنگ كي اور عام بن محمد نے ابو تا بت بن یعقوب کی اولا دیے آل عبدالحق کے شرفاء میں سے تاشفین کومقرر کیا تھا اور علی بن عمر و یعلان جو بنی ورتاجن کے شیوخ میں سے بنی مرین کا سر داراورا ہے زمانے میں ان میں صاحب مشورہ تھا اس سے جاملاجس سے اس کی طاقت مضبوط موگئی اورسلطان کی جنگ کے خوف سے اور اس کی بدسلو کی یاعامر کے پاس جو کچھ تھا اس کی رغبت کے باعث بہت سے سپاہی سلطان کوچھوڑ کراس کے پاس آ گئے تو اس نے ان کومنظم کیااوراللہ نے بخشش سے اس کے ہاتھ کوروک دیا اور وہ ایک قطرہ کو بھی نہ بھولا اور اس کے میدان اور اس کے محاصرہ میں سلطان کا قیام طویل ہو گیا اور اس نے جنگ کے لئے پیوشیں مقرر کیں اور مجمج وشام اس سے جنگ کی اور آ ہستہ آ ہستہ اس کے قلعوں پر متخلب ہو گیا یہاں تک کہ تامسکر وط پہاڑ کی چوٹی سے چیٹ گیا اور ابو بکرین غازی کی مالداری ایک مشہور بات تھی اور عامر کے اصحاب اور مددگار اس کی عطاسے مایوس ہواگئے اور اس کے اوراس علی بن عمر کے درمیان حالات خراب ہو گئے تو اس نے امان طلب کرنے کے بارے میں سلطان سے سازش کی اور ا پنے لئے عہد لیا پھراس کی طرف چلا گیا اور عامر کے بھائی فارس بن عبدالعزیز نے اس کے ساتھ سلطان کی دعوت قائم کرنے اوراس کے چپا کی خالفت کرنے کے بارے میں سازش کی کیونکہ اس میں دھار کے تیز کرنے اور اپنے بیٹے ابو بکر کو اس پر فضیلت دینے کی بات پائی جاتی تھی کیس سلطان کواس کی اطلاع پینچی تواس نے اس سے امان اور عہد کا پروانہ طلب کیا جواس نے اسے بھیجا تھا پس اس نے اس کے بچاپر حملہ کر دیا اور جبل سے قبائل کو بلایا توانہوں نے اسے جواب دیا اور اس نے سلطان کوان کی طرف جانے پر آمادہ کیا 'پس فوجوں نے مارچ کیا اور جبل کی پناہ گاہ پر قبضہ کرلیا۔

عام كا كھيراؤ: اور جب عام كويفين ہوگيا كه اس كا گيراؤ ہؤگيا ہے تواس نے اپنے بينے كواشارہ كيا كہ وہ سلطان كے پاس
اشتياق كا مح سازى كرتا ہوا جائے ليں اس نے اپنے آپ كواس كے آگے ڈال ديا اور اس نے اسے امان دے دى اور اسے
اپنے مددگاروں بيں شامل كرليا اور عام لوگوں ہے الگ ہوگيا اور سوب جائے ہے لئے سيدھا چلا گيا ئي بر بن بن بند كرديے كے
كرديا اور آسان كئي روز ہے اولے اور برفباري كرر ہا تھا يہ اں تك كہ جبل بين تدبية ڈھيرلگ گئے اور راستے بندكرد يہ گئے
پي عام راس بيں گھس گيا اور اس بيں اس كى ايك بيوي فوت ہوگئى اور اس كى سوارى بھي مرگئى اور اس نے ماجل موت كود يكھا
اور پوشيدہ طور پ
اس عام راس بين گھس گيا اور اس بين ال يا گيا اور اس كى تلاش كے بيچھے پڑگيا تو کھر بر بر يوں نے جہنيں اس كا پيتھا آس
كرتے ہوئے تھر گئے جائے تھے اور وہ بھی تھم گيا اور سلطان اس كى تلاش كے بيچھے پڑگيا تو كھر بر بر يوں نے جہنيں اس كا پيتھا آس
كرتے ہوئے تھر كے اور دور گرز ر بيں رغبت كى اور گناہ كا اعتراف كيا پس اسے ايك شيمے كی طرف لا يا گيا ہواس كے لئے ساطان كے بہاڑ اور ديار پر ہاتھ آ زاد ہوگئے اور اس سلطان کے فيے ساطان کے بہاڑ اور ديار پر ہاتھ آ زاد ہوگئے اور اس قدر اس اس خيار ديار ہوئے اللہ تي گئے ہواس کے لئے سلطان کے خيمے كے ساخل ہوئے اور اس كے اور اس كے ايك خيمے كی طرف لا يا گيا ہواس کے بہاڑ اور ديار پر ہاتھ آ زاد ہوگئے اور اس كا خيال گزرا اور سلطان جبل اور اس كے بہاڑ وں پر رمضان الے كھي ميش محاصر و كيے اور اس اللہ بير عال اللہ بير عالی اللہ بير مال اور اس كے بہاڑ وں پر رمضان الے كھي ميش محاصر و كيے اور اس اللہ بير عال اللہ بير عالی اللہ بير عالی اللہ بير عالی اللہ در عال ہور عالی ہور اللہ بير عالی اللہ بير عالی ہور عالی اللہ بير عالی اللہ بير عالی اللہ بير عالی ہور عالی اللہ بير عالی ہور عالی ہور عالی ہور عالی ہور عالی ہور عالی ہور کے بھر اللہ بير عالی ہور عا

بہتا تہ ہی فارس کی ا مارت اوراس نے بہتا تہ پر فارس بن عبدالعزیز بن محمد بن علی کوا میر مقرر کیا اور فاس کی طرف کوج کر کیا اور آخر رمضان میں وہاں اثر ااور جعہ کے روز اس میں واغل ہوا اور لوگ اس روز باہر نظے اور عام اور اس کے سلطان تاشفین کو دواونٹوں پر سوار کرایا گیا اور انہیں ہوسیدہ کپڑے دیے اور ان کی تو بین کی گی اور بیہ منظر دیکھنے والوں کے لئے عبرت کا باعث تھا اور جب اس نے مور الفطر کی عبادت اواکر لی تو عام کو بلایا اور اسے اس کے گنا ہوں پر تو بخ کی اور اس کے ہاتھ کا تحریر کر دہ خط لایا گیا جس میں اس نے ابو جم کو کو خاطب کرتے ہوئے سلطان کے خلاف اس سے مدو طلب کی تھی پس اس نے اس کے خلاف اس سے مور کھی اور اس کے سلطان کے خلاف اس سے مور کھی اور اس کے اس کا کوڑے مارے گئے بہاں تک کہ اس کے اعضاء متورم ہو گئے اور وہ بادشاہ کے کہا فظوں کے سامند مرکبیا اور اس نے کا کور اس کے مقتل میں کا فظوں کے سامند کی کو بارکر کی کو بارکر اس سے بھی میں سلوک کیا اور اس کے سلطان تاشفین کو اس کے مقتل میں کا فظوں کے سامند کو بارکر اس سے بھی میں سلوک کیا اور اس کے سلطان تاشفین کو اس کے مقتل میں ان کے ساتھ ملا دیا گیا اور اس کے سلطان کے قدر فات سے بھی اس کی بعد اس کے قدر فاتے سے لایا گیا اور اس کے ساتھ ملا دیا گیا اور ہر موت کے لئے ایک وقت مقرر ہے اور سلطان کے لئے جھڑ اکرنے والوں سے فضاصا نے بھی اس کے مار میں کے اس کے مقتل کور کی میں شامند کی کران سے وقتا صاف نے بھی اس کے میں شامند کیا کیا دورہ وہ کہ میان کریں گیا ن شاء اللہ تعالی ۔

on Albania Karafi (250)

A Committee of the Comm

Carried Alberta Alberta

ang situati na alika katigit

## 

#### جزيره خضراء كي واليسي كے حالات

قبل ازیں بیان ہو چکا ہے کہ طاغیہ ابن الہنشہ نے ۳<u>۳ کھ</u>یں الجزیرہ پر قبضہ کرلیا تھا اور اس کے بعد اس نے ا کا ہے میں جبل الفتح سے جنگ کی اور جب اس کی قوت و شوکت میں اضا فد ہو گیا تو وہ اس کے محاصر ہ کی حالت ہی میں طاعون ے فوت ہو گیا اور اللہ اس کے کام کو کافی ہو گیا اور اس کے بعد امر خلافت کو اس کے بیٹے بطرہ نے سنجالا اور اس نے اپنے بقیہ بھائیوں پر مملہ کر دیا اوراس کا بھائی القمط بن خطیہ ابیہ جسے ان کی زبان میں الرقیق همز ہ کہتے ہیں قمط برشلونہ کی طرف بھاگ گیا تواس نے اسے پناہ دی اوراس کی عزت افزائی کی اور زعاء میں سے المریکس بن خالہ اور دوسرے اقماط اس کے یاس چلے گئے اور قشتالہ کے بادشاہ بطرہ نے اپنے بھائی کی فرما نبرداری کے متعلق اس کے پاس بیغام بھیجا تو اس نے عہدشکی كرنے سے الكاركر ديا جس كى وجہ سے ان دونوں كے درميان طويل جنگ بريا ہوگئ جس ميں بطرہ نے حاكم برشلونہ كے بہت سے قلع فتح کر لئے اور اس کی فوجوں نے اس کے علاقے کے نواح کا محاصرہ کرلیا اور اس نے شرق اندلس کے دار الخلافے بلنسیہ کا گئی دفعہ محاصرہ کرلیا اور اپنی فوجوں کے ساتھ اس پر چڑھائی کی اور اپنے بحری بیڑوں سے سندر کو پُر کر کے اس کی طرف گیا یہاں تک کہ نصرانیہ پراس کا بوجھ بڑھ گیا اوراس کی عادت خراب ہو کئیں تو انہوں نے اس کےخلاف بغاوت کر

القمط كى آمد: اورانہوں نے اپنے بھائی القمط كو بلايا تواس نے قر طبه كی طرف مارچ كر ديا اور اہل اشبيليہ نے بطرہ پر حمله كر دیا اورا سے یقین ہو گیا کہ نصاریٰ کامیلان اس کی طرف ہے تو اس نے اس کے مقبوضات کی کھود کرید کی اور جلیقیہ سے پر بے جوف میں شاو افرنگ کے پاس چلا گیا جو انظطرہ کا مالک تھا اور اس کا نام الفس غالس تھا اور یہ کا لائے میں اس کے پاس فریادی بن کر گیا تو اس نے اپنی قوم کوجم کیا اور اس کی مدد میں نکل گیا یہاں تک کہ اس کے مقبوضات پر قابض ہو گیا اور شاہ ا فرنگ واپس آگیا تو نصاری نے بھی بطرہ کے ساتھ پہلے والاسلوک شروع کر دیا اور القمط نے بقیہ مقبوضات پر قبضہ کر لیا تو بطره اس کی سرحدوں کی طرف چلا گیا جو بلا دسلمین کے قریب تھیں اور اس نے ابن الاحرہے مدد طلب کی تو اس نے اس موقع ے فائدہ اٹھایا آور مسلمانوں کی فوجوں کو اندر لے گیا اور اس نے تصرانیہ کے علاقے میں خوب خوزیزی کی اور ان کے قلعوں اورشهروں جیسے ایرہ اور جیان وغیرہ کو ہر باد کر دیا جوان کے شہر کی اصل تھے چھروہ غرنا طہ کی طرف واپس آگیا اور بطرہ اور اس کے بھائی القمط کے درمیان مسلسل جنگ جاری رہی یہاں تک گہالقمط نے اس پرغلبہ یالیااورا ہے تل کر دیااوران جنگوں کے دوران میں ان کی وہ سرحدیں جومسلمانوں کے علاقے کے قریب تھیں غیر محفوظ رہیں اور مسلمانوں نے اس جزیرہ کو واپس لینے کے متعلق نگاہ کی جو قریب زمانے میں مسلمانوں کے انظام میں تھا اور حاکم مغرب اس سے بے پرواہ تھا کیونکہ اس میں اس کے بھتیج ابوالفضل اور عامر بن مجمہ نے بغاوت کی ہوئی تھی اس نے حاکم اندلس سے خط و کتابت کی کہ وہ اس شرط پر

ا پی فوجوں کے ساتھ اس کے پاس آئے کہ اس پر ان کوعطیات دینے اور مال اور بحری بیڑوں کی امداد دینے کی ڈرمداری ہو گی تا کہ اس کے جہاد کا بدلہ خالصۃ اس کے لئے ہوتو اس نے اس کی بات کو تبول کیا اور اس کی طرف مال کے بوجھ بھیجے اور اپنے سبتہ کے بحری بیڑوں کو اشارہ کیا تو وہ تیار ہو گئے اور الجزیرہ کی بندرگاہ سے اس کے ماصرہ کے لئے روانہ ہوگئے۔

ابن الاحمر کا مسلمان فوجوں کے ساتھ اس کا تعاقب کرنا اور ابن الاحمر بھی مسلمان فوجوں کے ساتھ ان میں عطیات تقییم کرنے اور کمزوریاں دور کرنے، اور محاصرہ کے لئے آلات تیار کرنے کے بعد اس کے پیچھے روانہ ہو گیا پس اس نے تھوڑے دن تک اس سے جنگ کی پھر نصار کی کو دا دخواہ کے دور ہونے اور اپنے ملوک کی مدد سے ناامید ہونے کے بعد ہلاکت کا بھین ہو گیا اور انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے اور ان سے مصالحت کا مطالبہ کیا تو سلطان نے ان کی بات مان کی اور وہ شہر سے دست بر دار ہوگئے اور اس نے اس میں شعائر اسلامی کو قائم کیا اور وہاں سے نفر کی باتوں اور اس کے طواغیت کو مٹا دیا اور جو شخص اللہ کے معالمے میں اخلاص سے کام لیتا ہے اللہ نے اس کے لئے اجر مقرر کیا ہے یہ بی بے بھی کا واقعہ ہے اور ابن الاحمر نے اس سے قبل بھی اس پر قبضہ کیا تھا اور وہ ہمیشہ اس کی گرانی میں رہا یہاں تک کہ اس نے اس پر تھرانیہ کے غالب آجانے نے اس سے قبل بھی اس پر توجہ مرکوز کر دی پس میں میں کی گرانی میں رہا یہاں تک کہ اس نے اس پر تھرانیہ کی قالب آجانے والیتا واللہ۔

فصل

سلطان کے تلمسان کی طرف جانے اور اس پراور اس کے بقیہ بلا دیر غالب آنے اور ابوجمو کے وہاں سے بھاگ جانے کے حالات

معقلی عرب صحرائے مغرب میں 'سوں' درعہ' تاضیالت' ملویہ اور صاد کے پاس رہتے تھے اور بنومنصور میں سے اولا دسین اورا حلاف بی مرین کی اطاعت کے ساتھ محقل تھا وران کے وطن میں رہتے تھے اور وہ بادشاہ کے دباؤ کے تحت حکومت سے مغلوب تھے اور جب بنوعبد الواد نے ابوجو کے ہاتھ سے اپنی تلمسان کی حکومت واپس کی اورا حلاف ' مغرب میں تھے تو ان معتقل نے خرابی کی اور وطن میں بہت فساد کیا اور جب حکومت نے ان کی لغزش سے درگز رکیا تو وہ بنی عبد الواد کے پاس چلے گئے اور انہوں نے ان کوان کے اوطان میں جا گئریں دیں اور وہ عامل درے عبد اللہ بن مسلم کے ابوجو کی طرف آئے گئے درمیان آس کی جسے حالات خراب ہو گئے۔

الوجمو کی مغرب کی طرف روانگی: اورالوجو الا نصیر مغرب کی طرف گیا اوراس نے دیروااورمغرب کی سرحدیں اساد کیا جس کی وجہ ہے اس کے اور حاکم سرحد میں ان کر آز کے درمیان اس کے واقع کے باعث جس پر حاکم مغرب ظلم کرتا اور اتحاق عداوت کی آگے جڑک آٹی اور جب سلطان عبدالعزیز بااختیار ہو گیا اوران کا ساتھی عبداللہ بن سلم فوت ہو گیا اور ایس الحق عبدالله بن سلم فوت ہو گیا اور العواو العان عبدالعریز کے درمیان اپنی آنے جانے گیا اور اس نے اس پر بیشر طبی عائمہ کی کہ وہ اس کے واقع ہو اس کی عرب اللہ بن سلم فوت ہو گیا اور اس کے دو اس کے واقع ہو اس کی عرب الله بن عرب الله بن ما کم بر حدید کے خلاف ان سے مدد ما نگا تھا اور اس بارے میں جھڑا ہو ھیا اور آس نے ساطان کو ماراض کر دیا اور و کے پیمی اس کی طرف جانے کا قصد کرلیا اور اس نے عام کے خلاف ہو جو کا وٹ بیدا کی تھی اس می گر کر دیا اور و کے پیمی اس کی طرف جانے کی قصد کرلیا اور اس نے عام کے خلاف ہو جو کا وٹ بیدا کی تھی اس می گر کر دیا اور و ب سلطان کو دراس ووران میں حاکم سرحد محمد کرلیا اور اس نے عام کے حوالے میں اس کی حکومت میں رقب سے معلی میں ہو جو بی کا اس میں موجو کے وہ بی اس کی حکومت میں رقب سے موجو کی کی اور اس کے حالی ہو اور جو کی میں اس کی حکومت میں رقب سلطان نے اپنے دوست و تر ماراور حاکم و ہر واقحہ بین زکر از کو اس بارے میں اس کے بیا و وے سے نجات و سلطان نے اپنے دوست و تر ماراور حاکم و ہر واقحہ بین زکر از کو اس بارے میں اس کے بیاں اس کی بیت نے دوست و تر ماراور حاکم و ہر واقحہ بین زکر از کو اس بارے میں اس کے میام نے اس کے خاص سلطان نے اپنے دوست و تر ماراور حاکم و ہر واقحہ بین زکر از کو اس بارے میں عام وہ انہیں اس کی بیا و وے سے نجات و سامان کو اس کی سامن کی دور اس بارے میں اس کے خاص کے سامن کی سامن کی سامن کی سرکتا ہو وہ اس بارے میں اس کے خاص کی سامن کے خاص کے خاص کی دور کی دور کیا ہو کہ کر کے کا می کر کے کو کی کو کہ کہ کہ کہ کہ کی دور کی دور کی کی کی دور 
سلطان کی تلمسان کوروانگی: اوراس نے تلمسان کی طرف روانگی کاعزم کرلیا اور فرج اکھی کرنے والوں کومراکش کی طرف بھیجا اورلوگ ای کے جے کیا مٹی میں حسب مرا تب اس کے پاس آئے تو اس نے خب عطیات دیے اور کمزوریوں کو دور کیا اور جب وہ عیدالائی کی عبادت اوا کرچا تو وہ فوجوں سے ملا اور تلمسان کی طرف کوچ کر گیا اور اس کی فوجیں تلمسان دوائل کی خبر الوجوکو پیچی تو مشرق کے ذیا تہ اورع ب المعقل کے بنی عام اور زغبہ کو اس نے بہت کیا اور اس کی فوجیں تلمسان کے میدان میں آگئیں اور وہاں اس کا پڑاؤمتحرک ہوگیا اور وہ اپنی فوجوں سے ملا اور معقل کی پوزیشن پراعتا و کرتے ہوئے اس نے بنی مرین سے جنگ کرنے کا عزم کر لیا اور اس کے ساتھ معقلی عربوں میں سے احلاف اور عبیداللہ اپنی دوست و تر مار کی سازش سے سلطان عبدالعزیز کے پاس چلے گئے اور اس نے ان کے ساتھ اپنے پروردوں کو بھیجا لیں وہ اس کی ساختی کو خیر ابوتوکو بھی گئی تو وہ اور اس کی فوجیں اور سام نے اس کے مددگار بنی عامر بھاگئے اور وہ کشاور وہ کشاور وہ کی اور اور اور وہ کی اور اس کے بال اور سے کہ کی طرف کی طرف کی گئی کی کے اور اس کے مددگار بنی عامر بھاگئے بھروہ وہ اس کے مددگار بنی عامر بھاگئے بھروہ وہ اس کے مددگار بنی عامر بھاگئی کے اور اور وہ سام بی کی کے بال از ہے۔

سلطان عبدالعزیز کی تا زا میں آمد: اورسلطان عبدالعزیز تا زامیں اتر ااور اس نے اپنے وزیر ابو بکر بن غازی کو اپنے آگے بھیجا اور اس نے تلمسان میں داخل ہو کر اس پر قبضہ کر لیا اور سلطان اس کے پیچھے کوچ کر گیا اور ای بے ہو عاشورہ کے روز تلمسان میں اتر ااور جمعہ کے روز اس میں داخل ہوا اور اس پر قابض ہو گیا اور اس نے اپنے وزیر ابو بکر بن غازی کو بنی مرین کی فوجوں سپاہیوں اور معقل اور سوید کے حربوں پر سالا رمقر رکیا اور اے اس کے تعاقب میں بھیجے ویا اور آبنا لباس اپنے دوست و تر مار کے سپر دکیا پس و ومحرم کے آخر میں تلمسان سے کوچ کر گئے۔

ابن خلدون کا ابو حمو کے پاس جانا: اور میں ابو حو کے پاس جانا: اور میں ابو حو کے پاس جانا اس بھا گاتو میں نے اسالودائ کہ باس بھا کا کہ میں اندلس کے لئے مال کہ با اور اندلس جانے کے لئے مثان کی باس بھا کہ گاری کہ میں اندلس کے لئے مال لئے گیا ہوں اس نے میری گرفتاری کے لئے فوج کا ایک دستہ بھیجا جو جھے تلمسان میں داخل ہونے سے قبل دادی زیتون میں طا تو اس نے میری گرفتاری کے لئے فوج داخت کے ایک جوٹ دواخت کے ایک کرتیا اور جھے خلاصہ دیا اور جب وزیر ابو حمو اس میں اپنی دعوت واطاعت کے ایک کرنے اور انہیں ابو حمواور اس کے دادخواہ کی اطاعت سے پھیرنے کا تھم دیا تو بیں اس کام کے لئے تیار ہوگیا اور بھی ہوگیا اور جس جا طلا اور انہیں ابو حمولی اطاعت سے بھیر نے کا تھم دیا تو بیں اس کام کے لئے تیار ہوگیا اور بھی ہوگیا اور جس جا طلا اور ریاح کو سلطان کی اطاعت براکھا کہا اور انہیں ابو حمولی اطاعت سے برگشتہ کر دیا اور ابوزیان حمین کی اپنی فرودگاہ سے لکا اور زدادہ ہیں ہے کہ بن طی براکھوں کی اور انہیں ابو حمولی اطاعت سے برگشتہ کر دیا اور ابوزیان حمین کی اپنی فرودگاہ سے لکا اور زدادہ ہیں نے زوادہ ہیں سے وز مارکووز بر کے پاس بھیجا اور وزیر تیاری بین تھا اور زدادہ ہیں ان کے راہنما تھا وروہ الدوس میں ابور وزیر تیاری بین تھا اور زدادہ ہیں انہوں نے اسے اور دور پر تیاری بین تھا اور زدادہ کی ساتھ تھے ان کے اموال بھی لوٹ لئے گے اور وہ اپنی جان بیا گر مقال ور بیا اور اس کی جیے اور اس کی جیے اور اس کی جیے اور اس کی قوم منظر تی کے ساتھ تھے ان کے اموال بھی لوٹ لئے گے اور وہ اپنی جان بیا گر مقال ہور کیا اور اس کی جیے اور اس کی جی اور اس کی جیے اور اس کی جی گر تھا تھا ہور اس کے بیات کیا گر مقال ہور کیا اور اس کی جیے اور اس کی جیے اور اس کی جی کے اور اس کی بیات کے گر تھا تھیں سے بوکر اس کی بیات کیا گر مقال ہور کیا ہور نے بیا گر مقال ہور کیا گر کر تیا اور اس کی جیے اور اس کی بیاتی ہور اس کیا گیا ہور اس کی بیاتی ہور اس کیا گر بیا ہور اس کی بیاتی ہور اس کیا گیا ہور اس کی بیاتی ہور اس کیا گر بیا ہور اس کیاتھیں کیا گر میا ہور اس کی بیاتھی کیا گر بیا ہور اس کیا گیا ہور اس کیا گر بیا 
مضافات پر بہند کرلیا اور ان پرامیرمقرر کتے اور مغرب کی حکومت اس کے اسلاف کی طرح اس کے لئے منظم ومرتب ہوگئی۔ والله تعالى اعلم \_

## 

# مغرب اوسط کے اضطراب اور ابی زیان کے تیطر ای طرف واپس آنے اور عربوں کے ابی حمو كوتكمسان لانے اور سلطان كے ان سب كو حکومت پرغالب کرنے اور ملک کے

## اس کے لئے منظم ہوجانے کے حالات

جب ابوحواوراس کے مددگار بنی عامر کے قبائل نے الدوس کی جنگ سے نجات یا کی تو وہ جرامیں ملے گئے اور اپنے محلات کوچیوں کراس میں دورتک جبل راشد کی طرف چلے گئے اور وزیر وتر مار بن عریف نے تمام عرب قبائل کو جوز غبہ اور معقل ہے تعلق رکھتے تھے جمع کیا اور سلطان جب تلمسان میں اترا تو عربوں نے اس سے مطالبہ کیا کہ ابوجو نے دفاع اور بزرگی کے باعث انہیں وطن میں جو جا گیریں دی ہیں وہ ان پران کے ہاتھ آ زاد کردیے تو اس نے اپنی سلطنت کی عظمت اور ا بی حکومت کی خود مختاری کے باعث اس سے برامنایا لیں ان کے حالات خراب ہو گئے اور انہوں نے ابومو کے غلبہ کی خواہش کی تا کہ جس چیز کی انہوں نے اس سے خواہش کی ہے اس سے حاصل کریں کیں جب وہ شکست کھا گیا اور اس کی فوجیں تم ہو تختین ورسلطان اینے ہم عصروں پر غالب آگیا تو رحو بن مصور نے جومعقل کا ایک بطن عبیداللہ میں سے الخراج کا امیر تھا' سلطان کے خلاف خروج کرنے کا آرادہ کیا اور جب عرب نے

سرمانی مقامات کی طرف کے تو وہ ابومواور بنی عامر کے قبائل کے پاس چلا گیا اور وہ ان پر غالب آ کتے اور انہیں اوطان میں قساد کرنے کے لئے لئے لیں وہ سلطان کے مقبوضات کی ظرفت بڑھے اور رجب ۲ بح میں وجدہ سے جنگ کی اور تلمسان سے ان کی جانب فوجیں بڑھیں تو وہ بھاگ گئے اور بطحاء کی طرف چلے آئے اور اس کے اوطان کولوٹ لیا اور وزیر نے فوجوں کے ساتھ ان پر تملہ کیا تو وہ اس کے آگے بھاگ اٹھے اور اس نے ان کا تعاقب کیا یہاں تک کہ وہ صحرا میں علے گئے۔

حمز ہ بن علی کا شب خون اس دوران میں حر ہ بن علی بن راشد نے وزیر کے پڑاؤ پر جوسلف کے خاصرہ کی جگہ پر تھا شب خون مارااوراس نے اس کی فوج کومنتشر کر دیااور وہ شکست کھا کر بطحاء چلا گیااور حسین کو خریجی تو وہ سلطان سے خائف سے کوئدا نکے متعلق مشہور ہو چکا تھا کہ وہ خوارج کے حکم سے حکومتوں کی طرف بڑھتے اور کھڑ ہے ہوتے ہیں' تو انہوں نے باغی ابوزیان کو بلایا جوان کے ہاں اولا دیجی بن علی بن سباع کے قبائل میں جوزواددہ میں سے تصربتا تھا' پس وہ ان کے یاس آ گیا۔

لمدید کے مضافات میں جنگ اور دہ لمدید کے نواح کی طرف بڑھے اور انہوں نے وہاں پرسلطان کی فوجوں سے جنگ کی اور مغرب اوسط آگ سے بھڑک اٹھا اور جب سا بی ہے کا سال آیا تو سلطان نے رحوبن منصور کو ابوجو سے علیحد ہ کرلیا اور اس کے لئے مال خرج کیا اور اس کے لیندیدہ نواح اسے جاگیر ہیں ویے اور ان کے بقید لوگوں سے بھی بہی سلوک کیا اور ان کے دلوں میں بھر پورد کچیں پیدا کر دی اور فساد کی بیاریوں کا قلع قم کرنے اور باغیوں کو نواح سے نکال باہر کرنے کے لئے فوجوں کو ان کے ساتھ جھی کا عزم کرلیا اور اس نے مغراوی کے معاملے میں اپنے وزیر پر مداہن کرنے کی تہت لگائی اور اس نے اپنی حکومت کے ایک آدری کو گرفتار کرنے کے لئے بھیجا اور اس نے اپنی قوجوں کو تیار کرلیا اور اس نے اپنی قوجوں کو تیار کرلیا اور اسے سا بھوں سے ملا۔

سلطان کا این خلدون سے فدا کرات کرنا: اوراس نے اپنے وزیر ابوبکرین غازی کو باغیوں اورخوارج سے جنگ کرنے پر مامور کیا ہیں وہ رجب کے میں تلمسان سے اٹھا اور حزہ علی بن راشد نے جبل بن بوسعید میں ابنی پٹاہ گاہ کا قصد کیا اور اس سے شخت جنگ کی اور جنگ نے ان کو پچل ڈالا اوران پر رعب چھا گیا اور انہوں نے اپنے مشائح کو وزیر کے پاس اپنی اطاعت اور حزہ کی عہد شکنی کے ساتھ بھیجا تو اس نے ان کی مرضی کے مطابق ان سے معاہدہ کرلیا اور حزہ وہ صیمین میں ابوزیان کے پاس اس کی جگہ پر چلا گیا بھر وہ اپنے اراد ہے سے باز آ گیا اور بعض مددگاروں کے ساتھ شلف کے نواح اور اپنے گر میں واپس آ گیا بس وہ اپنے مراکز میں ڈٹ گئے اور اس کی فوج منتشر ہوگئی اور اس نے اسے گرفتار کرلیا اور اس وزیر کے پاس لایا گیا تو اس نے اسے قد کر دیا اور اس کے متعلق سلطان کو اطلاع بھیجی اور ان کے اعضاء کو ملیا نہ کی فصیل پر لؤکا دیا ہورہ جھین کی طرف بڑھا اور ان کو اس کے پاس آ گئے اور اس نے ابر بار جنگ کی ۔

دیا پھروہ جسین کی طرف بڑھا اور ان کا طویل محاصرہ کیا اور انہوں نے ان سے بار بار جنگ کی ۔

نے ان کو ہر جانب سے گھیر لیا اور ان کا طویل محاصرہ کیا اور انہوں نے ان سے بار بار جنگ کی ۔

سلطان عبدالعزیز کے سماتھ سمازش : اور سلطان نے الزاب میں میرے مکان پر جھے سے ندا کرات کے اور جھے اشارہ کیا کہ میں جلدی سے تمام ریاح کووزیر کے پڑاؤ کی طرف لے جاؤں پس اس نے ان کے قبائل اور چرا گاہیں تلاش کرنے والوں کوا تارا اور ہم نے صحراکی جانب سے جوریاح کے مضافات کے قریب ہے جبل سے جنگ کی تو انہیں تکلیف پینچی اور ان پر عب چھا گیا ہیں وہ بہاڑ سے بھاگ گئے اور جو پچھاس میں تھالوٹ لیا گیا اور اس نے اطاعت پر حمیس سے

ضانت طلب کی اوران پرٹیس اور تاوان لگائے تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے انہیں ادا کیا اور اس دوران میں ابوجوسلطان سے فوج کو علیحد ہ کرنے کا موقع تلاش کرتا ہوا تلمسان کی طرف بڑھا اور اس کا دوست خالد بن عامر جوز غبہ میں سے بنی عامر کا امیر تھا اطاعت میں نفاق رکھتا تھا کیونکہ ابوجونے اس پر الزام لگایا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کرنا بہ عبداللہ بن عسکر بن معروف سے دوئتی رکھتا ہے تو اس بات نے اسے برا فروختہ کردیا۔

سلطان عبدالعزیز کے ساتھ سمازش : اوراس نے سلطان عبدالعزیز کے ساتھ سازش کی کہ وہ اس مال کے موش میں جواس نے اس کے پاس جیجا ہے ابوہوکو چھوٹ کراس کے پاس آ جائے گا ہیں اس نے اسے چھوٹ دیا اور سلطان نے ذوالقعدہ سے کے پیس بنی عامراور معقل میں ہے اولا دیمور کی فوج اس کے لئے بھیجی اورابو بکر بن عازی کے قرابت دار ججہ بن عثان کو ان کا سالا رمقر رکیا اور وہ ان ہے جنگ کرنے کے در بے ہوئے تو اس نے ان کی فوج کو منتشر کردیا اور انہوں نے اپنے ہاتھ اضاد بے اورابی بحور کی ان کے ساتھ بارکھ بن عثان کو گھرا کو جو گئو اس نے اپنی اس نے جو کچھان بیل قالون لیا اور بنوم بن اس کے اموال اولا داور بولو این برقا باور بنوم بن اس کے اموال اولا داور بولو این برقابوں نے اپنی ساس کے اوراس نے انہیں فاس کی طرف والی بھوادیا اور اس نے انہیں اس نے بیچھے بھی جو جو اس ان اور اس نے انہیں اس کے بیچھے بھی جو وہ بال از ااور بہ بھر ای فی اور اس نے انہیں اس کے بیچھے بھی جو وہ بال از ااور بہ بھر ای فی اور اس نے انہیں استوار ہوگیا اوروہ مغرب اوسط پر قابض ہوگیا اور اس نے باغیوں اور خوارج کو وہاں سے نکال دیا اور اس نے تمام جریوں کو بی اور ہوگیا اور اس نے رغبت وخوف ہوں اور خوارج کو بال سے نکال دیا اور اس نے تمام جریوں کو بال اور مشرق کی جانب سے وزیر الو برکرین عازی حریا کیا اور وزیر کی ملاقات کی طرف مائل کے بوارہ وکر گیا اور مشرق کی جانب سے وزیر الو برکری ملاقات کی طرف اور کی گیا اور ان کی آور ان کا خوب اعزاز واکرام کیا اور مشرور ارین کی طرف وف کے جیسا کہ جم بیان کریں کے اس می ان موان شارات کی طرف وف کے جیسا کہ جم بیان کریں کے اس شارات کی طرف وف کے جیسا کہ جم بیان کریں کے ان شارات کی طرف وف کے جیسا کہ جم بیان کریں کے ان شارات کی طرف وف کے جیسا کہ جم بیان کریں کیا در ان کا خوب اعزاز واکرام کیا در کیا داخلات کی طرف وف کے جیسا کہ جم بیان کریں کے ان شارات کی طرف وف کے جیسا کہ جم بیان کریں کو ان شارات کی طرف وف کے جیسا کہ جم بیان کریں کے ان شارات کی طرف وف کے جیسا کہ جم بیان کریں کیا در ان دائلات کیا در ان کا خوب ان کی اور ان کیا در کیا کی در ان کیا در کیا در ان کیا در کیا کیا در کیا کیا در کیا کیا در کیا کو در ان کیا در کیا کیا در کیا کیا در کیا کو در کیا کیا کیا در کیا کیا در کیا کی

gir tiga ang piga ang samatan ang kalaman ang piga ang piga ang pigang ang pigang ang

on problems on the control of the ways to the reconstruction of the control of th

the first of the different control of the control of the second of the control of

the light organization of the organization of the state of the contract of the contract of the contract of the

Be the repaired with the rate of the space of the space of

经格价的数据 医马克特氏征 化自由点 大路路 电影马达 经债务 医静脉囊静脉 降收。

医眼腺虫病 医水溶液 医甲基甲基氏管 经联系分别 医电影 人名英格兰德

Bir Alah Bar Anga

فعل

# ابن الخطیب کے اپنے سلطان حاکم اندلس ابن الاحمر کو چھوڑ کر تلمسان میں سلطان کے

## یاس آئے کے مالات

اس مخص کا اصل مقام لوشہ ہے جوغر ناطہ ہے ایک دن کی مسافت پر شال میں واقع ہے جس میں اس کا مرج نامی میدان میں ہے جو وادی شخیل پر واقع ہے اور جے شنیل بھی کہتے ہیں اس علاقے میں آیک موڑ ہے جو جنوب سے شال کی طرف جاتا ہے جہاں پراس کے اسلاف رہتے تھے جواپی وزارت کی وجہ سے مشہور تھے اور ابوعبداللہ غرنا طرآ یا اور بنی احمر کے ملوک کا خدمت گار بن گیا اور کھانے کے سٹورزیر عال بن گیا اوراس کے بیٹے محمہ نے غرنا طہیں پرورش پائی اوراس کے مشائخ ہے پڑھااورادب و تہذیب سیمی اورمشہور فلاسفریجیٰ بن ہذیل کوائی محبت کے لئے منتف کیا اوراس سے فلسفیانہ علوم حاصل کئے اور طب وادب میں نمایاں مقام حاصل کیا اور اس کے اشیاخ سے ادب سیکھا اور اس کے نتخب کلام نظم ونٹر سے سلطان کا حوض بحر گیا اور وہ شعر گوئی اورخوش الحانی کے ساتھ شعر پڑھنے میں اس مقام تک پہنچا کہ کوئی اس کا مقابلہ نہ کرسکتا تھا اوراس نے ملوک بنی الاحرمیں سے سلطان ابوالحجاج کی مدح کی اور حکومت کواپنی مدائے سے پُر کر دیا اور آفاق میں اس کی شہرت پھیل گی تو سلطان اُسے اپنی خدمت میں لے آیا اور اُسے ابوالحن بن الحباب کی سرکردگی میں جونظم ونٹر اور دیگرعلوم ادیبہ میں دونوں کناروں کا شخ تھا'ا پے دروازے پر کا تبول کے دفتر میں مقرر کر دیا اور سلطان نے غرنا طریعے محمر مخلوع کے ز مانے کے قریب جب اس نے اپنے بے قابووز رچھ بن انحکیم کوتل کر دیا تھا خط و کتابت کی جیسا کہ ان کے حالات میں بیان ہو چا ہے اس ابن الحباب نے اس دن سے لے كرا يى وفات تك جو طاعون جارف سے ٩٩ م م م م م كا كا تبول كى ریاست کواپنے لئے مخصوص کرلیا ، پس سلطان ابوالحجاج نے اس وقت اس محمد بن الخطیب کواپنے درواڑے کے کا تبول کی سر ذاری عطاکی اور پھرائے وزارت بھی دی اور أے وزیر کالقب دیا پلی وہ اس کام میں بااختیار ہو گیا اور ان کے دوٹو ل کناروں کے بڑوی ملوک کے ساتھ خط و کتابت میں اس سے عجیب وغریب درنتگی کی باتیں صا در ہوئیں پھر سلطان نے شروط ك سأتهاس كي باتفول مال كي حاكم مقرر كرنے كے بارے ميں سازباز كى پس اس نے وہاں اس كے لئے اموال في كئے اوراس کی دوئتی نمیں اس مقام تک بھٹی گیا کہ کوئی مخص اس سے پہلے اس مقام تک نہ پہنچا تھا اور وہ اس کی جانب سے کنار ہے کے بنی مرین کے سلطان ابوعنان کے پاس اس کے باپ سلطان ابوالحن کو برا پیجنتہ کرتے ہوئے سفیر بن کر گیا کہل وہ اپنی اغراض سفارت میں نمایاں ہو گیا۔

سلطان ابوالحجاج کی وفات بھرسلطان ابوالحجاج ۵۵ کے میں فوت ہوگیا اس پر ایک مخلوط گروہ نے عیدالفطر کون مہر میں نماز کے لئے سجدہ کرتے ہوئے حملہ کردیا اور اسے نیزہ مارا پس اس نے اس وقت اسے طہرا دیا اور کے بعد دیگر معلودی غلاموں کی تلواریں اس قاتل پر پڑیں اور انہوں نے اُسے تکٹر نے نکٹر کر دیا اور اس کے بیٹے محمد کی اسی وقت بیعت ہوئی اور اس کے کام کوان کے غلام رضوان نے سنجالا ہوان کے شکریوں کی قیادت اور ان کے ملوک کے اصاغر کی کفالت میں بڑا تجربہ کار تھا اور اس نے علومت کواپنے لئے مخصوص کر لیا اور خطیب اس کی وزارت میں بگتا ہوگیا جیسا کہ وہ اس کے باب وزیر تھا اور اس نے دو مرفے تھی کواپنی خط و کتابت کرنے پر مقرر کر دیا اور ابن الخطیب کو کام میں اپنا نائب بنایا اور وہ دونوں اختیا رات میں شریک ہوگئے اور حکومت نہایت شان دار طریق پر چنے گی پھر انہوں نے وزیر ابن الخطیب کو اسلاف کا ان کے ساتھ دستور تھا ہیں جب وہ سلطان کے پاس آیا اور اس کے ساتھ بھا تو اندلس کے وزراء فقہاء کا جو وفد اس کے ساتھ تھا تو اندلس کے وزراء فقہاء کا جو وفد اس کے ساتھ تھا تو اندلس کے وزراء فقہاء کا جو وفد اس کے ساتھ تھا آئے آیا اور اس نے اس منے پڑھا تو اندلس کے وزراء فقہاء کا جو وفد اس کے ساتھ تھا آئے آیا اور اس نے اس منے پڑھا تو اندل کے سامنے پڑھا تو اندل کے سامنے پڑس کرنا چا بتا تھا تو اس نے اس نے گھڑے کے اور عور اسلام کی جو وہ اپنے ہمراز وں کے سامنے پیش کرنا چا بتا تھا تو اس نے اس منے پڑس کرنا چا بتا تھا تو اس نے اس منے پڑس کرنا چا بتا تھا تو اس نے اس منے پڑس کے دور اس کے سامنے پڑس کرنا چا بتا تھا تو اس نے اس منے پڑس کرنا چا بتا تھا تو اس نے اس منے پڑس کے دور اس کے سامنے پڑس کرنے کرنا چا بتا تھا تو اس نے اس منے پڑس کے دور اسلام کے باس منے پڑس کرنے ہو کہ اس منے پڑس کے دور اسلام کے بات کیا ہو کرنے اس منے کہ کور کور کی اور کر کے اس منے بیش کرنا چا بتا تھا تو اس نے اس منے کھر ہے ہو کر کے اس منے کھر ہے ہو کر کے اس منے بیش کرنے کیا گھر ہے ہو کر کے اس منے کہ کور کے اس منے کہ کور کے بات کی کھر کے ہو کر کے اس منے کہ کی کور کی کی کی کور کے بات کی کس منے کر کے ہو کر کے بات کی کی کی کی کی کی کی کی کس من کی کر کے ہو کر کے بات کی کی کی کی کی کی کر کے کر کی کر کے کر

''الله کا خلیفہ تضاوقد رکا سر دار ہے اس نے تخصے اس قد رباند کیا ہے جہاں چا ندمجی تاریکی میں نہیں چیکتا اور اس کے دست قد رت نے ایسے مصائب کو تجھ ہے دور کیا ہے جن کو دور کرنے کی بشر طاقت نہیں رکھتا۔ تیرا چھرہ مصائب میں ہمارے لئے چا نداور قحط میں تیرا ہاتھ ہمارے لئے بارش ہے اور اگر تو فہ ہوتا تو آندلس کے تمام باشندے نداندلس کو وطن بناتے اور نہ وہاں آباد ہوتے اور جن کے ساتھ تو نے تعلق پیدا کیا ہے انہوں نے کسی احسان کا اٹکار اور ناشکری نہیں کی اور ان کی جانوں نے انہیں فکر مند کیا ہے تو انہوں نے جھے تیری طرف بھیا ہے اور خود انتظار کر رہے ہیں'۔

پس سلطان ان اشعار سے جموم گیا اور اُسے بیٹھنے کی اجازت دی ادر اس کے بیٹھنے سے قبل اُسے کہا تو ان کے تمام عطیات کو لئے بغیران کی طرف واپس نہیں جائے گا پھراس نے احسانات کے ساتھ ان کے کندھوں کو گرانباز کر داور جو پچھ انہوں نے مانگانہیں دے کرواپس کردیا۔

قاضی ابوالقاسم شریف کا بیان ہمارے قاضی ابوالقاسم شریف بھی اس کے ساتھ تھان کا بیان ہے کہ بھی کسی سفیر کے متعلق نہیں سنا گیا کہ اس نے سلطان کوسلام کرنے ہے قبل اپنی سفارت کمل کر لی ہومگراس محف نے ایسے ہی کیا اور ان کی سیمکومت اندلس بیں پانچ سال رہی بھران کے ساتھ محمد الرئیس نے جنگ کی جوسلطان کا عمرزاد تھا اور اس کے دا دار کی ابور وہ سعید بیں اس کے ساتھ شامل ہو جاتا تھا اور سلطان نے المحمراء کے باہرا پنی سیرگاہ کی طرف جانے کا وقت مقرر کیا اور وہ دار الحال نے پرجوالحمراء کے نام سے مشہور تھا چڑھ گیا لیس اس نے اُسے نکالا اور اس کی بیعت کی اور اس پی قابو پا کر اس کی حکومت سنجال کی اور سلطان محمد نے باغ میں ڈھول بجنے کو محموس کیا تو وہ جرائت کے ساتھ وادی آش کی طرف آیا اور اس کے قابو کرلیا اور اس نے مغرب میں سلطان ابوسالم کے آباء کے ملک پرقابض ہونے کے بعد سلطان کوا طلاع جبجی اور اس کے قابو کرلیا اور اس نے مغرب میں سلطان ابوسالم کی آباء کے ملک پرقابض ہونے کے بعد سلطان کوا طلاع جبجی اور اس کے بھائی ابوعنان کے ذمانے میں اس کا ٹھکاندان کے ہاں اندلس میں تھا۔

ابن الخطیب کی اسیری اور حکومت کے ذمہ داری رئیس نے اس وزیر آبن الخطیب کوقید کردیا اوراس کے قید خانے میں اسے تنگ کیا اور جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ اس کے اور خطیب بن مروزق کے درمیان اندلس کے زمانے میں نہایت اچھے دوستانہ تعلقات تھے اور وہ سلطان ابوسالم کی خواہش پر غالب تھا پس اس نے وادی آش کے اس دستبر دار سلطان کی بگار کو اسے خوبصورت کر کے دکھایا کہ وہ اس سے اہل اندکس کو دور کرنے آور القراب کے دشمنوں کو جو وہاں نمائندہ ہیں جب وہ مغرب کی حکومت کی خواہش کریں گے رو کنے کا وعدہ کرتا ہے تو اس نے اس کی بات قبول کر کی اوراس نے اہل اندکش سے گفتگو کی کہ وہ اس کے پاس آنے کے لئے اس کے رائے میں سہولت پیدا کریں اور اس نے اپنے ہم نشینوں میں سے شریف ابوالقاسم تلمسانی کو بھیجا اور اس کے ساتھ ابن الخطیب کی سفارش اور أسے قید خانے سے آزاد کرنے کا پیغام بھی جھیجا تو اس نے اسے آزاد کر دیا اور وہ وادی آش تک شریف ابوالقاسم کے ساتھ آیا اور وہ سلطان کے سواروں میں چلا اور وہ سلطان آبو سالم کے پاس آئے پس وہ ابن الاحرکی آید پرخوش ہوااور ایک دستے کے ساتھ اس کی ملاقات کو گیا اور اُسے اپنی کری گے سامنے بھایا اور جیسا کہ بیان ہو چکا ہے ابن الخطیب نے اپنا قصیدہ سنایا جس میں وہ سلطان سے مدد مانگتا ہے پس اس نے اس ہے وعدہ کیااور وہ جمعہ کا دن تھااوراس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے پھراس نے اس کی تعظیم وٹکریم کی اوراُسے خوشحال کردیااوراس کے ساتھ آئے والوں کے روزیے زیادہ کر دیے اور اس برغالب آگیا اور د ظیفے اور جاگیروں کے لحاظ سے ابن الخطیب کی زندگی خوشحال ہوگئی اور اس نے سلطان سے مراکش کی جہات کی طرف جائے اور وہاں پرحکومت کے آثار سے مطلع ہونے کی اجازت طلب کی تواس نے اسے اجازت دے دی اور عمال کولکھا کہ وہ اے تخفے دیں تو انہوں نے بڑھ چڑھ کر تخفے دیے اور سلطان ابوالحن کی قبر پر کھڑا ہوا اور راء موصولہ کے قافیہ میں اپنا قصیدہ کہا جس میں اس کا مرثیہ کہتا ہے اور غرناطہ کی اس کی حا گیرکی واپسی کوتر جمع ویتا ہے جس کا مطلع سے ہے ا

''اگراس کا گھر اور منزل دور ہوگئی ہے تواس کے حالات اس کی شخصیت کے قائم مقام ہو گئے ہیں اپنے زمانے کوعبرت یا خاک میں تقلیم کرے میاس کی نمناک مٹی ہے اور میاس کے آثار ہیں''۔

ایک مرحد پر بھنہ دلا دے جہاں سے وہ فتح کا تظار کریں۔

ا بن خلدون کے ساتھ سلطان مخلوع کی گفتگو: اوراس بارے میں سلطان مخلوع نے مجھے گفتگو کی اور میرے اورغمر بن عبداللہ کے درمیان ایک پختہ قابل لحاظ عہد تھا لیں میں نے عمر بن عبداللہ کی جانب سے سلطان کے ساتھ و فا داری کی اوراے اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ رندہ کا شہراہ واپس کر دے کیونکہ وہ اس کے اسلاف کا ورثہ ہے تو اس نے میرے مشورے کو قبول کیا اور سلطان مخلوع اس پر چڑھ گیا اور عثمان بن یجی اپنے مددگاروں کے ساتھ وہاں اترا اور وہ اس کے ہمرازوں کا سردارتھا پھرانہوں نے وہاں سے مالقہ سے جنگ کی اور وہ فتح کے لئے سواریوں کے یاؤں رکھنے کی جگہ تھی اور سلطان نے اس پر قبضہ کرلیا اور اس کے دارالخلافے غرنا طریر قابض ہو گیا اور عثان بن کچی حکومت میں قوم کا سر داراور دوستی میں قدیم تھااوراُ سے سلطان کی خواہشات پرغلبہ حاصل تھااور جب ابن الخطیب سلطان کے اہل واولا د کے ساتھ الگ ہوا اور سلطان نے اپنی بالا دستی اور اس کے مشورہ کو قبول کرتے ہوئے حکومت میں دوبارہ اسے اس کا مقام دے دیا تو اسے عثان پر غیرت آئی اوروہ سلطان سے اس کفایت کی درخواست کرنے اوران اشراف سے اس کی حکومت کے متعلق ڈرنے کی وجہ سے بگڑ گیا تو سلطان نے اسے اعتاہ کیا اور اس کے خلاف سازش کرنے لگا یہاں تک کہ اس نے اسے اور اس کے آباء اور بھائیوں کورمضان م لا کے بیش بٹا کرزمین دوز قید خانے میں ڈال دیا پھراس کے بعد انہیں جلاوطن کر دیا اور ابن الخطیب کے کتے ماحول صاف ہو گیا اور وہ سلطان کی خواہش پر عالب آگیا اور اس نے مملکت کا انظام اس کے سپر دکر دیا اور اس نے اس کے بیٹول کواپنے شراب نوش ہم نشینوں اورخلو تیوں کے ساتھ ملا دیا اور حل وعقد میں ابن خطیب منفر دہو گیا اور چیرے اس کی طرف مڑنے لگے اور اس سے امیدیں وابستہ کی جائے لگیں اور خواص اور سب لوگ اس کے دروازے پر آنے لگے اور سلطان کے ہمراز اور مددگار اس سے علی محسوں کرنے لگے پس انہوں نے اس کی چغلیاں کرنے پر اتفاق کر لیا اور سلطان ان کے قبول کرنے سے بہرا ہو گیا اور میڈ خرابن الخطیب کو بھی بیٹے گئی تو اس نے اس کے پاس چلے جانے کی تیاری کرلی اور ان دونوں کنارے کے بادشاہ سلطان عبدالعزیز بن سلطان ابوالحس نے اسے اپنے عمز ادعبدالرحمٰن بن ابی یغلوس بن سلطان ابو على كو يكرنے كے ليے نوكرركاليا جي انہوں نے اندلس ميں غازيوں كا سر دارمقرر كيا ہوا تھا اور جب وہ باوشاہ كى تلاش ميں گھو نے کے بعد کنارے سے گزراآوراس نے وہاں پر ہر جانب فٹندگی آگ بھڑ کا دی اور وزیر عربن عبداللہ نے جو بی مرین كى عكومت كالمنظم تقااس كانهايت الجيمى طرح د فاع كيا تو وه اندلس جانے كي طرف مجبور ہوگيا پس و ه اس كاوز رمسعود بن ماسي چلے گئے اور کا کے چیز میں سلطان علی مخلوع کے ہاں اتر ہے تو اس نے ان کی تعظیم و تکریم کی۔

شیخ الغزا قاعلی بن بدرالدین کی وفات اور شخ الغزاة علی بن بدرالدین کی وفات ہوگئ تو عبدالرحن اس کی جگہ پر آیا درسلطان عبدالعزیت وزیر عمر بن عبداللہ کے آبیا درسلطان عبدالعزیت علی مؤدمی اربو چکا تھا تو سلطان مخلوع نے جو پچھ کیا اور سلطان عبدالرحن کے فراکرات کود کیسے لگا کیا اس سے وہ تنگ ہوگیا اور ان سے اپنے معاطے کے بگڑنے کی توقع کرنے لگا اور ابن عبدالرحن کے فراکرات کود کیسے لگا تاکہ بنی مرین کوخوش کرے اور ابن الخطیب کو اس کے سلطان نے ابن ابی یغلوس اور ابن ماس کے گرفتار کرنے پراکسایا تو تاکہ بنی مرفقار کرلیا اور اس دور ان میں ابن الخطیب کی نفر یہ مشخکم ہوگئی کیونکہ اسے ہمراز دوستوں سے میا طلاع ملی تھی کہ اس نے انہیں گرفتار کرلیا اور اس دور ان میں ابن الخطیب کی نفر یہ مشخکم ہوگئی کیونکہ اسے ہمراز دوستوں سے میا طلاع ملی تھی کہ اس بارے میں نکتہ چینی اور چغلی ہور ہی ہے اور بسااو قات یہ خیال بھی آیا کہ سلطان ان چغلیوں کوقبول کرنے کی طرف

مائل ہے اور انہیں نے اسے اس کے متعلق برا فروختہ کردیا ہے پس اس نے اندلس سے مغرب جانے کا ارادہ کر لیا اور سلطان نے غربی سرحدات کی دیکے بھال کے لئے اجازت طلب کی اور آپنے سواروں کی ایک جماعت کے ساتھ ان کی طرف روا نہ ہو گیا اور اس کے ساتھ اس کا وہ بیٹا بھی تھا جو سلطان کا دوست تھا اور وہ اپنے ارادے کے مطابق چلا گیا اور جب وہ جبل افتح کے سامنے اس بندرگاہ پر آیا جو کنارے کی طرف جانے گر گرگاہ ہے تو وہ اس کی طرف مائل ہو گیا پس سواروں کا لیڈراسے ملنے کے لئے لکلا اور سلطان عبدالعزیز نے اسے اس بات کا اشارہ کیا ہوا تھا اور اس کی طرف بڑی پیڑے کو بھیجا تو وہ سبعہ کی طرف چلا گیا جہاں اس کی بہت پذیرائی ہوئی پھروہ سلطان کے پاس جانے کے لئے چلا اور سم کے جھی تلمسان میں اس کے پاس آیا پس حکومت اس کی آئر کی خوشی میں جموم انٹی اور سلطان نے اپنے خواص کو اس کی ملا قات کے لئے بھیجا اور اسے اپنی جانے کے لئے مطاکیا۔

ابو یجی بن مدین کواس کے اہل وعیال کی تلاش جیں روانہ کر دیا اورای وقت اپنے کا جب ابو یکی بن مدین کواس کے اہل وعیال کی تلاش وعیال کی تلاش کے لئے سفیر بنا کرا ندلس کی طرف روانہ کیا اور وہ آئیس نہایت عزت نے ساتھ اور پُرسکون حالات میں شور وغل کیا اور اس کے سلطان کواس کی لفزشوں کی جبتو کے لئے اکسایا اور انہوں نے اس کی طبیعت کی لفزشوں اور پارٹی کی قوت کو جبے وہ اپنے دل میں پوشیدہ کئے ہوئے تھا ظاہر کر دیا اور اس کے دشمنوں کی زبان پروہ باتیں چیل گئیں جوزئد قت (بدر پی ) کی طرف منسوب ہوتی ہے انہوں نے آئیس شار کیا اور اس کی طرف منسوب ہوتی ہے انہوں نے آئیس شار کیا اور اس نے کا قاضی حسن بن حسن کے پاس فیصلے کے لئے لئے جایا گیا تو اس نے اس کی طرف توجہ کی اور اس پر زند قت کا فیصلہ دیا اور حاکم اندلس نے بھی اس کے بارے میں اپنی رائے پر نظر خانی کی اور قاضی ابن کی طرف توجہ کی اور اس پر زند قت کا فیصلہ دیا اور حاکم اندلس نے بھی اس کے بارے میں اپنی رائے پر نظر خانی کی اور قاضی ابن کی طرف توجہ کی اور اس جوڈیشل دیا ور اس نے عہد کے توڑنے پر برا منایا اور آئیس کہنے لگائم نے اس وقت اس سے کولی آخری اور اس تک نہیں بی جس میں میں بات تو جب تک وہ میری بناہ میں ہوگیا اور اپنی سے انتقام نہ لیا جب وہ تہا رہ باس تھا اور تم اس کے حال کے واقف شے اور اس کے ساتھ آنے والے اندلی سواروں کو بہت ہے وہ کئی آدی اس تک نشر دیا۔ ب

سلطان عبدالعزیز کی وفات اور جب سلطان عبدالعزیز ۴ کے پیری فوت ہوا اور بنومرین مغرب کی طرف لوٹ آئے اور انہوں نے تلمسان کوچھوڑ دیا تو وہ حکومت کے نتظم وزیرا بو بکر بن غازی کی رکاب میں چلا اور فاس میں اترا اور اس نے بہت می جا گیری خریدی اور مکانات کی تغییراور باغات کے لگانے میں احتیاط و حکمت کے ساتھ منہمک ہوگیا اور حکومت کے نتظم نے ان علامات کی گرانی کی جن کے لئے سلطان مرحوم نے اس کے لئے حکم دیا تھا اور مسلسل اس کی بہی حالت رہی یہاں تک کہ وہ بات ہوئی جے ہم بیان کریں گے۔

And the second second

## 

# سلطان عبدالعزیز کے فوت ہونے اور ابو بکر اس کے بیٹے سعید کی بیعت ہونے اور ابو بکر بن غازی کے اس پر قابو پانے اور بنی مرین کے مغرب کی طرف واپس جانے کے حالات

سلطان ابوالحن کو بیدائش کے آغاز ہے ہی مزمن بخارتھا جس سے وہ لاغری کی بیاری میں مبتلا تھا اور اس وجہ سے سلطان ابوسالم أے بیٹوں کے ساتھ رندہ نہیں لے گیا تھا اور جب وہ جوان ہوا تو اپنی بیاری سے صحت یاب ہو گیا اور اس کا جسم تندرست ہو گیا چھر تلمسان میں دوبارہ بیاری نے اُسے آلیا اوراس کی لاغری میں اضافہ ہو گیا اور جب فتح مکمل ہوگئی اور اس کی سلطنت مضبوط ہوگئ تو اس کی تکلیف بڑھ گئ اوراس نے بڑے صبر سے مرض کا مقابلہ کیا اور افوا ہوں کے خوف ہے اسے لوگوں سے چھپائے رکھااور تلمسان ہے ہا ہراس کا پڑاؤ مغرب نبانے کے لئے متحرک ہوگیااوروہ ۲۲ رہیج الا ترسم کے ج کواپتے اہل واولا دے درمیان آ رام سے فوت ہو گیا اور بیوی نے بیخروز پر کو پہنچائی تو وہ سلطان کے بیٹے محرسعید کو گند ہے پراٹھائے ہوئے لوگوں کے پاس آیااوراس نے لوگوں کوان کے خلیفہ کی خلاقت کے ساتویں سالوں کے متعلق سلی دی اور اس کے بیٹے کوان کے سامنے ڈال دیا تو وہ در دمندی کے ساتھ روتے ہوئے اس کے اردگر داکٹھے ہوگئے اور اس سے عہد کرنے لگے اور بیعت کے لئے اس کی دست بوی کرنے لگے اور انہوں نے اسے پڑاؤ کے لئے باہر نکالا پھروزیر نے سلطان کے جسم کو اس کی لکڑیوں پر نکالا اور اُسے اس کے خیموں میں اتارا اور پڑاؤ کی تگرانی کے لئے رات بحرجا گیار ہا اور اس نے لوگوں کو جانے کی اجازت دی تو وہ فوج در فوج اٹرنے کی جگہ کی طرف گئے پھرتین ماہ کے لئے سفر کر گئے اور تیزی کے ساتھ مغرب می طرف گئے اور تا زامیں اترے پھر تیزی ہے فاس کی طرف گئے اور این السلطان اپنے دار الخلافے میں اتر ااور اپنے کی میں عوام کی بیعت کے لئے بیٹھا اور حب دستورشہروں کے دفودا پی بیعت کے ساتھ آئے اوروز پر ابو بکر بن غازی نے اس پر قابو پالیااورائے اس کے مل میں چھپادیااورائے اپنی سلطنت کی کسی چیز میں دخل دینے سے دوک دیااور نہ ہی وہ تصرف کرنے کی عمر میں تھا اور اس نے جہات میں عامل مقرر کئے اور فیصلے کی نشست پر بیٹھا اور مغرب کی حکومت کی ادھیڑین میں مشغول ہو گیا یہاں تک کہوہ حال ہوا جس کا ہم ذکر کریں گے۔

#### تلمسان اورمغرب اوسط برابوحمو کے قابض

#### ہونے کے حالات

سلطان عبدالعزیز کی وفات کے بعد جب بنومرین تلمسان سے روانہ ہوئے اور تازامیں اترے تو مشائخ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایراہیم بن سلطان کی وفات کے بعد جب بنومرین تلمسان سے رواند ہوئے اور تازامیں اتر ہے تو مشائح اسم میں موانہوں نے ابراہیم بن سلطان ابوتاشفین کوجس نے اپنے باپ کی وفات کے وقت سے لے کران کی حکومت کی کفالت میں برورش یا کی تھی' تلمسان کا امیر مقرر کیا ایس انہوں نے اس کے فلوص کی وجہ سے اُسے اس بات پرتر جج دی اور اسے معقل کے عبیداللہ کے امیر رحوین منصور کے ساتھ بھیجا اور مغرب میں جومفراوہ موجود تھے انہیں ان دوٹوں کے ساتھ شلف میں ان کی حکومت کے وطن میں بھیجا اور ان پرعلی بن ھرون بن مندیل بن عبدالرحن کوا میر مقرر کیا اور وہ این شہروں کو واپس چلے گئے اور ابوحمو کا غلام عطبیہ بن موئی سلطان عبدالعزیز تک پہنچ گیا تھا اور اس نے اے اپنے ہمراز وں اور مدد گاروں میں شامل کرلیا تھاا ور جب علطان کی وفات ہوگئ تو پیکل سے نکل کرشہر میں رو پوش ہو گیا اور جب بنومرین آن کے پڑاؤے نکل کرشہرے با ہر چلے گئے تو بیاپ رو پوش ہونے کی جگہ سے نکلااوراپنے آ قاابوحمو کی دعوت کوقائم کرنے لگااورشہر کے باشندوں میں سے ایک پارٹی مخلوط لوگوں کے ساتھ اس کے پاس آگئ اور انہوں نے خواص کو ابوحوی بیعت پڑتا مادہ کیا اورابراہیم بن ابی تاشفین نے رحو بن منصوراوراس کی قوم عبیداللہ کے ساتھ ان سے نیک سلوک کیا تو انہوں نے اس کا عبد تو ژدیااوراس کے سامنے ڈٹ گئے تو وہ ان کوچھوڑ کرمغرب کی طرف واپس آ گیااوراولا دیممو رجوعبیداللہ میں ہے ابوخمو کے مدرگار تصانبوں نے میاطلاع اس تک پہنچائی اور وہ اپنے تیکوارین کے ٹھکانے میں تھا اور اس نے اپنے بیٹے تاشفین سے ر الطه كيا جو يجي بن عامر كے ياس تفاقوه واليے بن عبد الواد كے ساتھيوں كے ساتھ تلمسان آيا اور ہر جانب سے ان كى جماعت اس پرٹوٹ پڑی اور سطان ان کے بعد پہنچا جب کہ اس کی آ مدے مایوی ہوچکی تھی اور وہ تلمیان میں جمادی الا وّل سم بحکھ میں آیا اور اس کا خودمختار با دشاہ بن گیا اور اس نے اپنے ہمراز دوستوں کو گرفتار کرلیا جنہوں نے غربت میں اے آزردہ غاطر کیا تھا اوران کے متعلق اس کے پاس چغلی کی گئی تو اس نے انہیں قبل کر دیا اور بنوعبدالواد کی حکومت اور سلطنت واپس آ گئی اور بنی مرین کے مدد گاروں نے مفراوہ پرشلف میں حملہ کیا ایس اس نے یا نسہ پلٹنے والی جنگوں کے بعد وہاں ان پرغلبہ پا لیا جن میں وحمون بن هرون جومغرب اوسط کے مضافات اورشہروں میں بنومرین کی دعوت کا احیاءکرنے والا تھا قوت ہوگیا اورجیبا کہ ہم نے اس کے عالات میں بیان کیا ہے وہ خودمختار امیر بن گیا اور وزیر ابو بکر بن غازی کو اطلاع پینجی تو اس نے

اس پر تمله کرنے کا ارادہ کیا پھراس نے بطویہ کی جانب امیر عبدالرحن کے خروج کی وجہ سے اپنا ارادہ بدل لیا اور اس کام نے اسے اس بات سے عافل کردیا۔

#### فصل

# امیرعبدالرحمٰن بن ابی یغلوس کے مغرب کی طرف جانے اور بطویہ کے اس کے پاس آنے اور ابطویہ کے اس کے پاس آنے اور اس کے کام کے ذیمہ دار بننے کے حالات

محمو مخلوع ابن الاحمر رندہ سے جمادی ۳ لا کے جمل اپنے ملک غرناطہ کی طرف واپس آگیا اور طاغیہ نے اس کے لئے اس کے دشمن الرئیس کو جوان کی حکومت هنین کا باغی تھا اور مخلوع کے عہد کو پورا کرنے کے لئے غرنا طہ سے بھاگ کراس کے پان آگیا تھا، قتل کر دیا اور اس کے بخت پر بیٹھ گیا اور اس کی حکومت کا باا فقیا و تنظم بن گیا اور اس کے باپ کا کا تب محمہ بن فطیب بھی اس کے پاس پہنچ گیا اور اس نے آسے چن لیا اور اسے اپنی وزارت پر مقرر کیا اور اسے اپنے ملک کی ذمہ داری سپر دکی تو وہ اس پر عالب آگیا اور اس کی خواہشات پر قابض ہوگی تھے اور اس کی آئھ مغرب اور اس کی رہائش گاہ تک پھیلی ہوگی تھی یہاں تک کہ اس کی ریاست پر آفت آئی اور اس کے وہ اپنے بادثا ہول کے گوڑے پیش کیا کرتا تھا اور سلطان ابوالحن کے تمام بیٹے اپنے بچا سلطان ابوالحن کے تمام بیٹے اپنے بچا سلطان ابوالحن کے بیش کیا کرتا تھا اور سلطان ابوالحن کے تمام بیٹے اپنے بچا سلطان ابوالی کے بیٹوں پر غیرت کھاتے تھا ور اپنے معاطے کے بارے بیش ان سے خاکف تھے۔

امير عبد الرحمٰن كا اندلس پينينا: اور جب امير عبد الرحمٰن اندلس پينيا تو ابن الخطيب نے اسے پند كرليا اور اچ مشوره كے لئے چن ليا اور حكومت ميں اس كے مقام ومر تب كو بلند كر ديا اور سلطان كواس بات برآ ماده كيا كه وہ اپني عمر زاو شرفاء كى بجائے أسے زنافة كے مجاہد غازيوں پر سالا رمقر ركر دے اور اس نے قوت حاصل كر كے كارنا ہے دكھائے اور جب سلطان عبدالعزيز خود مخار امير اور اپنے ملك كا منتظم بن كيا اور ابن الخطيب اس كے سلطان كے ہاں اس كى رضا مندى كے لئے كوشاں تقانی اس كى رضا مندى كے لئے كوشاں تقانی اس نے اس كے ماتھ عبدالرحن بن ابی بغلوں كے قيد كرنے اور اس كے وزير مسعود بن ماى كو جواس كا پي تھا كوشاں تا ہو اس كے ساخان كوان دو توں كوشاں بارے ميں ابن الخطيب نے اپنے مركم كا چر چلا يا اور سلطان كوان دو توں كوشان مان دو توں كوشار كوشاں نے دو توں ہو ساخان عبدالعزيز جو المحربے ميں مغرب كا محلان تھا كے بقيدا يا ميں ان دو توں كوقيد كر ديا اور اس نے سلطان عبدالعزيز جو المحربے باس مقدم كيا سلطان تھا كے بيش كے تھے بس سلطان نے اسے مقدم كيا اور اسے اپنے مقربين ميں جگہ دى اور ابن الاحر نے ابن واولا دے متعلق گفتگو كی ۔ تو اس نے انہيں اس كے پاس بھتے ديا ور اس نے انہيں اس كے پاس بھتے ديا ور اسے اپنے مقدم بيان ميں مشامل ہوگيا۔

سلطان اوراین الاحرکے درمیان عداوت: پھرسلطان اور ابن الاحرکے درمیان پختہ عداوت ہوگئ اورسلطان نے اندلس کی حکومت میں دلیجی کی اور اُسے اس امر پرا کسایا اور انہوں نے تکمسان سے مغرب کی طرف اس کی واپسی براس بات کا وعدہ کیا اور یہ بات ابن الاحرکی طرف منسوب کی گئی تو اس نے سلطان کی طرف بے مثل تھا کف بھیج جن کے متعلق بھی نیا بھی نہیں گیا، جن میں اس نے اندلس کا چیدہ متاع اور گھر ملوساز وسامان اور خوبصورت فچر اور معلو جی قیدی اور لونٹریاں منتخب میں اور اس نے اپنے اللح میں کو یہ تھا کف دے کر بھیجا اور اس سے ناواقف بن گیا اور جب وہ فوت ہوگیا تو وزیرا بن الخطیب کو اس کے سپر د کردے بس سلطان نے اس بات کو تنایم نہ کیا اور اس سے ناواقف بن گیا اور جب وہ فوت ہوگیا تو وزیرا بن غازی خود مختار امیر بن گیا اور ابن الحراث کے بارے میں بات کی تھی اس کے باس کی اور اس کی صطوت سے خوفز وہ ہوگیا گئی این الاحر نے اس وقت عبدالرحمان بن اور اس کے دیا ہو اپس آگیا اور اس کی صطوت سے خوفز وہ ہوگیا گئی ابن الاحر نے اس وقت عبدالرحمان بن اور اس کے باس واپس آگیا ور وہ اس کی صطوت سے خوفز وہ ہوگیا گئی اور اس کے ساتھ وزیر مسعود بن ابن یا بھور کی اور اس کے باس واپس آگیا اور وہ اسے ساحل بطویہ پر لے گیا اور اس کے ساتھ وزیر مسعود بن ابن یعلوں کور ہا کر دیا اور اسے بحری بیڑ ہے پر سوار کر ایا اور وہ اسے ساحل بطویہ پر لے گیا اور اس کے ساتھ وزیر مسعود بن ماس بھی تھا۔

جبل الفتح پر حملہ: اور اس نے جبل افتح پر حملہ کیا اور اس نے اپنی فوجوں کے ساتھ اس سے جنگ کی اور عبد الرحمٰن ذوالقعدہ ۲۰ کے بھر بلویہ قبائل اس کے پاس آگے اور انہوں نے اس کی دعوت کے قیام اور اس کے ساتھ اس کا وزیر مسعود بن ماسی بھی تھا پس بطویہ قبائل اس کے پاس آگے اور انہوں نے اس کی دعوت کے قیام اور اس کی حفاظت میں موت پر اس کی بیعت کی اور وزیر ابو بکر بن عازی کو خریج پنجی تو اس نے اپنے عم زاد محمد بن عثان کو سبعہ پر امیر مقرر کیا اور اس کی سرحدوں کو بند کرنے کے لئے بھیجا کیونکہ اس ان کے متعلق ابن الاحمر کا خوف تھا اور وہ فاس سے آلہ اور فوجوں کے ساتھ گیا اور اس نے بطویہ میں عبد الرحمٰن سے مقابلہ کیا اور کئی روز تک اس سے جنگ کی پھرتازا کی طرف اوٹ بھرفاس آیا اور امیر عبد الرحمٰن تازامیں واخل ہوکر اس پر قابض ہوگیا اور وزیر فاس آیا اور امیر عبد الرحمٰن تازامیں واخل ہوکر اس پر قابض ہوگیا اور وہ اپنے وحمٰن کو بھگائے کے لئے تازا کی طرف واپسی کا ارادہ کئے ہوئے تھا کہ اسے سلطان ابوالعباس احد بن ابی سالم کی بیعت ہونے کی خبر مل گئی جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔ ان شاء اللہ۔

and the second companies of the contract of th

and the second frage and a large second and the second control of 
en de la companya de Para kan kan panya de la companya d

# 

# سلطان ابوالعباس احمد بن ابي سالم كي بيعت ہونے اور حکومت میں اس کے خودمختاراوراس

#### کے درمیان ہونے والے واقعات کے حالات

جب محمد بن عثان سبته کی سرحد براس کے شکافوں کو پُر کرنے اور ابن الاجر کی جس زیادتی کے متعلق خوف تھا اس کی مدافعت کے لئے آیا تھا اس وقت این الاحر نے جبل الفتح کا طویل محاصرہ کیا تھا اور اس کی نا کہ بندی کر دی تھی اور اس کے اور محمر بن عثان کے درمیان بار بارعتاباندمراسلت ہوئی تو اس نے اسے رضامند کرلیا اور اس کے عمر زادیے اس کے ساتھ جوسختی کی تھی اسے برا قرار دیا اس طرح ابن الاحرنے اپنے مقصد کی طرف راہ یا لی اور اس کے ان بیٹوں کے متعلق جو طنجہ میں زیر تحمرانی تصلطان ابی سالم کی بیعت کے بارے میں سازش کی کہوہ اے مسلمانوں کا سلطان بنا دیں جوان کی باڑ کی مگرانی کرے گا اوران کا دفاع کرے گا اورانہیں غیر منظم اور آزاد نہیں چھوڑے گا اور اس بیچے کی بیعت کوختم کر دے گا جس کی شرعاً بیعت نہیں ہوسکتی آوراس نے ان بیٹوں میں سے سلطان کواس کے باپ کے حقوق کو پورا کرنے کے لئے چن لیااوراس بارے میں اسے مدددینے کا وعدہ کیا اور اس نے اس پرشرط لگائی کہ جب ان کامعاملہ طے ہوجائے تو وہ اس کی خاطر جبل ہے دست بردار ہوجا کیں اور جب ابن الخطیب پر قابو پا کیں تو اسے واپس بھیج دیں اور بقیہ بیٹوں اور القرابہ کواس کے پاس بھیج دیں تو محمد بن عثان نے ان کی شرط قبول کر لی اور اس کام میں اس کاسفیر احمد المرغنی تھا جو سبتہ میں کتاب الاشغال کے طبقات میں سے تھا اور سلطان ابواکن سے جنگ طریف ہے روانگی کی شب اور اپنی چینی لونڈیوں کی طاش کرتے ہوئے اس کی مال سے شادی کی تھی تا آ نکہ فاس سے اس کی بیوی اس کے پاس آ گئی تو اس نے اسے اس کے اہل وطن کی طرف واپس کر دیا اور المرخی نے اس کفالت کے وہم میں برورش یائی جس سے اس کا سینہ پھول گیا اور وہ اس بات کوسلطان ابوالحن کے بیٹوں کے ساتھ تعلق کا ذریعیہ مجھتا تھا اور وہ محمد بن عثان اور ابن الاحمر کے درمیان سفیرتھا پس اس نے اس حکومت میں ریاست کی امید

محمد بن عثمان كى سبنة كوروانكى: اورمحر بن عثان سبة سے سوار به وكر طبخة كيا اور اس نے ان كے قيد خاند كا قصد كيا اور

قیدی بیٹوں کو اندلس و بھیجینا: اورای ووران میں کہ وذیراس بات کا قصد کر رہاتھا کہ اسے اطلاع ملی کہ جمہ بن عثان نے تمام تیری بیٹوں کو اندلس والی بھیجوا دیا ہے اور وہ ابن الاحمر کی کفالت میں ہیں تو اس نے مجم کے باعث سر جھالیا اور اس خیالیا اور اس نے ساز ارجملہ کیا تا کہ اپنے دخمن سے فارغ ہوکران کی طرف جائے لیس اس نے امر عبد الرحمٰن سے مقابلہ کیا اور اس کی نا کہ بندی کردی اور محمد کیا تا کہ اپنے دخمن سے فارغ ہوکران کی طرف جائے لیس اس نا کہ میر عبد الرحمٰ میں عثان نے مغرب کی حکومت کے بارے بیس موقع سے فائم وہ المحمد الاحم اور اس کی فوج کی اس جھنڈ کے تلے مدد جھنے گئی تھے یوسف بن سلیمان بن عثان بن ابی العلاء نے جو بجاہد غازیوں کے مشاخ میں سے تھا با ندھا تھا اور و محمد بیل اندلس کے تیرا ندازوں میں سے آخری آدی بھی اکتفاہو کی اور ایران الاحم نے ساز کی مشاخ میں اندلس کے تیراندازوں میں سے آخری آدی بھی اکتفاہو کی اور ایران الاحم نے ساز میں کہ اور اس کی مذکر نے اور اس سے جنگ کرنے کے لئے اور اس کے ساز اور اس کے ساز اور اس کے ساز اور اس کے ساز اور اس کی طرف کے اور اس کی مذکر نے اور اس کی طرف کے اور انہوں نے بیٹی گئی تو اس کی بارے جس اس کی مذکر نے اور اس کی سے تا خری تا کہ اور انہوں نے بیٹی گئی تو اس کی بارے بیل اور اور قدر بیل بیل اور اس کی میران میں کی طرف کے اور اس کی میران میں کا بیل قدر بیل اور ان کی اور و وقتی اس کی بار کے بیل بیل وزیر اور ان کی اور اور ان کی اور اس کی جیلے سے بیل اور کی جو گئی ہوں در اور اس کی میران میں کا بیل کی گئی اور اس کی جیلے سے فوج کا سافہ شکست کھا گیا اور کا ساز جات کھا گیا اور گئست کھا گیا اور گئست کھا گیا اور کی ساز کی گئی اور و وقتی سے کھا گیا اور گئست کھا گیا اور کی ساز کی کی کی کا سافہ شکست کھا گیا اور کی کھی کو کہ اس کی کہا گئی اور والی کا سافہ کیا گئی اور والی کا سافہ کی کست کھا گیا اور گئست کھا گیا اور گئست کھا گیا اور گئست کھا گیا اور کی کہا کہ کی کو کہ کی کا سافہ کی ساز کی سے دور کی بار اور کی کی کہا گیا گئی کہا کہا گیا گئی کہا کہا گیا گئی کی کہا کہا گیا گئی کہا کہا گیا گئی کہا کہا گیا گیا گئی کہا کہا گیا گئی کہا کہا گیا گئی کہا کہا گیا گئی کہا کہا گیا گئی کہا گیا گئی کہا کہا کہا گئی کہا کہا کہا کیا گئی کہا کہ کی کہا کہا کی کہا کہا کی کہا کہا کہا کہا کی کی کی کی کہا کہا کی کی کی کہا کی

گیااور پڑآ وَلوٹ لیا گیااورجد بیشہر میں آگیااور اس نے اولاد حسین کے عربوں کو بلایا کہ اس کے لئے زیتون میں فاس کے باہر پڑاؤ کریں اوراپی فوجوں کے ساتھ ان کے خیموں کی طرف تکلیں۔

امير عبد الرحمن كاحمله: پس امير عبد الرحن نے اپنے ساتھی احلاف عربوں كے ساتھ تازا ہے ان پر حملہ كيا اور انہيں صحرا کی طرف بھگا دیا اور انہیں عرب اور زناتہ فوجوں کے ساتھ سلطان ابوالعباس احمد کے قریب ہو گیا اور انہوں نے اپنے اسلاف کے مددگاروتر مار بن عریف کواس کی جگہ پر جوقھر مراد میں تھی پیغام بھیجا اس قصر کی حد بندی اس نے ملوبید میں کی تھی لیں وہ ان کے پاس آیا اور انہوں نے اُسے اپنے پوشیدہ اسرار پر آگاہ کیا تو اس نے انہیں اتفاق واجتماع کامشورہ دیا لیں وہ وادی نجامیں جمع ہو گئے اور وہ ان کے اتفاق کرنے اور اپنے دشمن کے خلاف ان کے ہتھ جوڑی کرنے پر حلف اٹھانے اور جدیدشہر کے ساتھ اس کے جنگ کرنے کے وقت موجود تھا تا کہ اللہ اسے اس پر قدرت دیے دیے اور وہ ذوالقعدہ ۵ کی جے میں اپنی فوجوں کے ساتھ کدیة العرائس کی طرف چلا گیا اور وزیر اپنی فوجوں کے ساتھ ان کے مقابلہ میں نکلا پس گھسان کا رن پڑااور کچھ دریتک سخت جنگ ہوئی پھر دونوں فوجیں اپنے اپنے ساقہ اور آلہ کے ساتھ اس کی طرف بڑھیں تو اس کے میدان میں کلبلی کچ گئی اوراس کی فوجیل شکست کھا گئیں اور اس کا گھیراؤ ہو گیا اور وہ تھوک کے خشک ہونے کے بعد جدید شہر لی طرف چلا گیا ادر سلطان ابوالعباس نے کدیتة العرائس میں اپنایزاؤ لگایا اور امیر عبدالرحمٰن اس کے مقابل میں اتر ااور انہوں نے محاصرہ کرنے کے لئے جدید شہریر باڑ بتا دی اور وہاں انواع واقسام کی جنگ کی اور انہیں سلطان این الاحر کے تیرا نداز جوانوں کی مدد پنجی اور انہوں نے ابن الخطیب کی فاس کی جا گیروں کے متعلق ثالث منظور کیا پس انہوں نے ان کو برباد کر دیا اوران میں فساد کیا اور جب الم کے چا آغاز ہوا تو محمد بن عثان نے اپنے عم زاد ابو بكر كے ساتھ جديد شهر سے وست بردار ہونے اور سلطان کی بیعت لیئے کے لئے ساز باز کی کیونکہ محاصرہ بخت ہو چکا تھا اور وہ دادخواہ سے مایوس ہو چکا تھا اور مال نے اسے عاجز كرديا تھا تواس نے اس كى بات قبول كى اور امير عبد الرحلن نے ان يرمراكش كے مضافات سے دست بردارى كى شرط عائد کی اور بیر کدوہ اسے تجلمات پر فتح دلائیں۔ تووہ کراہت کے ساتھ اس کے ضامن ہوئے اور دل میں دھو کے کو پوشیدہ رکھااوروز برابو بکر سلطان ابوالعباس احمد کی خاطر نکلا اور اس کی بیعت کی اور اس نے اس سے امان طلب کی اوروز ارت کے لئے اس کاراستہ چھوڑ دیا تو اس نے اسے امان دی۔

سلطان ابوالعیاس کا جدید شهر بیل داخلہ: اور سلطان ابوالعباس احمد جدید شهر بیل عرم کو داخل ہوا اور امیر عبد الرحمٰن اس دن مراکش کی طرف گیا اور اس برقابض ہو گیا اور شخ بی مرین علی بن ویعطان اور وزیر ابن مای اس کے ساتھ کوچ کر گئے پھراس سے الگ ہو کر ابن مای اس عہد کی وجہ ہے جو سلطان ابوالعباس نے اس سے لیا تھا فاس کی طرف آگیا اور سلطان ابوالعباس اور اس کا وزیر محمد بن عثان اور سمندر پار کر کے اندلس چلا گیا اور وہاں ابن الاحم کی حکومت میں تھم گیا اور سلطان ابوالعباس اور اس کا وزیر محمد بن عثان مغرب کی حکومت بیں با اختیار ہوگئے اور اس نے اس کے کام اس کے میر دکر دیے اور وہ اس کی خواہش پر غالب آگیا اور شور کی کا معاملہ سلیمان بن داؤ د کے پاس آگیا جوجد بیر شہر سے ابو بکر بن غازی کے مددگاروں میں اس کے پاس آگیا تھا اور اس سے قبل اس نے اُس کے قید خانے سے آزاد کر دیا تھا اور اُسے منتخب کر لیا تھا اور اپنا کام اس کے میر دکر دیا تھا تو اس نے نیاد وہ سلطان ابوالعباس کے پاس جدید شہر میں اس کے عاصر ہے کی جگہ پر چلاگیا پس جب اُس

کی حکومت منظم ہوگئ تو اس نے وزیر محمد بن عثان کواپنی حکومت کی لگام تھا دی اور شور کی کا معاملہ اور مشائخ کی ریاست اس کے جاس آگئ اور اس کے اور ابن الاحمر کے در میان محبت مستحکم ہوگئ اور انہوں نے اس کی حکومت کے نمائندہ بیٹوں کے مقام کی وجہ سے اپنے نقض وابرام کا کام اس کے سپر دکر دیا اور جب امیر عبد الرحن مراکش کی طرف گیا تو انہوں نے اس سے عبد شکنی کی اور اس سے عذر کیا کہ پہلا معاہدہ اس کے اسلاف کی حکومت اور مراکش کے بارے میں ہے اور اس نے انہیں معاہدہ پر مجبور کیا اور انہوں نے اس پر حملہ کرنے کی شان کی پھر انہوں نے کوتا ہی کی اور ۲ کے بی میں ان کے در میان سلے ہوگئی اور از مور ملحقہ سر حدین گیا اور انہوں نے اس کی سرحد پر حمان سکتی کو امیر مقرر کیا اور وہ اپنی وفات تک و ہیں رہا جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

## فصل ابن الخطیب کے قل کے حالات

اور جب سلطان ابوالعباس نے اپنے دارالخلافے جدید شہریر اسکے وسطان ابن الاحمرے دعی رحمران بن گیا اور وزیر محمد بن عثان اس پر حاوی تھا اور سلیمان بن داؤ داس کا مددگارتھا اور اسکے اور سلطان ابن الاحمر کے درمیان جب طنجہ میں اس کی بیعت ہوئی بیشر ط ہوئی تھی کہ وہ ابن الخطیب کو مصیبت میں ڈالے گا اور اسے اس کے سپر دکرے گا کیونکہ اس کے بارے میں اس کے پاس شکایت کی گئی تھی کہ وہ سلطان عبد العزیز کو اندلس کی حکومت کے لئے برا چھنے ترکزا ہے۔

سلطان ابوالعباس کا وزیر ابو بکر کوشکست دیا: جب سلطان ابوالعباس طنجہ سے دوانہ ہوا اور جدید شہر کے میدان میں وزیر ابو بکر سے جنگ کی توسلطان نے اسے شکست دی اور وہ محاصرہ کی پناہ میں آگیا اور وہ اپنی جان کے خوف سے ابن الخطیب کو بھی اپنے ساتھ جدید شہر میں لے گیا لیس جب اس نے شہر پر قبضہ کیا تو گئی روز تک تھہرار ہا پھر سلمان بن داؤ د نے اسطان ابن اسے اسے گرفآر کر لیا اور اسے قید خانے میں ڈال دیا اور انہوں نے سلطان ابن الاحمر کو اطلاع پہنچائی اور سلمیان بن داؤ ذابن الخطیب سے بہت عداوت رکھتا تھا کیونکہ سلطان نے ابن الاحمر کے ساتھ اندلس کے غازی مشائے کے ہار ہے میں موافقت کی تھی یہاں تک کہ اللہ تعالی نے اسے اس کی حکومت والی لوٹا دی اور جب اس کی سلطنت مشکم ہوگی تو سلیمان عربی عبد اللہ کا سفیر بن کر اور سلطان سے اپنے عہد کا تقاضا کرتا ہوا آبیا لیس ابن الخطیب نے کی سلطنت مشکم ہوگی تو سلیمان عربی میں اللہ کا سفیر بن کر اور سلطان سے اپنے عہد کا تقاضا کرتا ہوا آبیا لیس ابن الخطیب نے اس بات سے روک دیا کیونکہ بیر یاست صرف آلی عبد الحق کے شاہی شرفاء کے لئے تھی اس لئے کہ وہ زنا تہ کے سردار تھے بیس وہ مایوں ہو کر دائیں آگیا اور اس وجہ سے ابن الخطیب سے غصے ہوگی پور دو جبل افتح میں اپنے مقام امارت اندلس کے قریب جلاگیا اور اس کے اور ابن الخطیب کے درمیان مراسلت ہوتی رہی تھی اور دونوں ایک دوسرے کوالی با تمل کھتے تھے جواسے برافر وختہ کردی تی تھیں کیونکہ ان دونوں کے سینوں میں کینہ پوشیدہ تھا۔

سلطان کوابن الخطیب کی گرفتاری کی اطلاع ملنا: اور جب سلطان کوابن النظیب کی گرفتاری کی اطلاع ملی تواس

''ہم دورہو گئے ہیں اگر چہ گھروں نے ہمیں قریب کردیا ہے اورہم خاموثی کے ساتھ ایک نفیحت لائے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک نفیحت لائے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک نفیحت لائے ہیں ہو گئے ہیں ہم بڑیاں ہو گئے ہیں ہم خود خوراک بن گئے ہیں۔ ہم بلندیوں کے آسان کے آفاب تھے پس میں ہم خوراک کھاتے تھے اب ہم خود خوراک بن گئے ہیں۔ ہم بلندیوں کے آسان کے آفاب تھے پس گھروں نے ان پرنو حد کیا اور کتنے ہی محققین سے کمینوں کے جھروں نے ان پرنو حد کیا اور کتنے ہی جوانوں کو چھروں میں قبری طرف لایا گیا جو جامہ دانوں کی چادروں سے جرپور تھے وہنوں سے کہدو کہ آئی جو خوش اس کی جے موت نہیں آئے گئی کہن تم میں سے جو خص اس کی موت پرخوش ہوتا ہے اور کون ہے جو نہیں مرے گا'۔

فصل

## سلیمان بن داؤد کے اندلس جانے اور تھیرنے

## اوروہاں پروفات پانے کے حالات

اس سلیمان بن داؤ دکو جب سے مصائب نے دکھ دیا اور اس پر تکالیف آئیں ہیا پی قوم کے عاہد غازیوں کے ساتھ

اندلس میں قیام کرنے کے لئے بھاگ جانے کا ارادہ کررہاتھا اور جب سلطان این الاحراب معاہدے اور الاسے ملطان ابی سالم کے پاس جانے کے وقت قاس میں تھر ااور سلیمان بن داؤد نے اس کے ذمہ دار بننے کی امید پر اس سے سلطان ابی سالم کے پاس جانے کے وقت قاس میں تھر ااور سلیمان بن داؤد 19 کے جب معاہدہ کیا کہ وہ اسے اپی قوم کے بجاہد غازیوں پر مقدم رکھے گا اور جب وہ اپنے ملک کی طرف واپس آیا تو سلیمان بن داؤد 7 لا کے جب میں عمر بن عبداللہ کی طرف واپس آیا تو سلیمان بن داؤد 7 لا کے جب میں عمر بن عبراللہ کی طرف وسلطان سے اس کا مضبوط تعلق کروا دے گا مگر ابن الخطیب بھی میں حائل ہوگیا اور اس بارے میں سلطان سے جھڑا کیا کہ غازیوں کی سرداری ملک کے شرفاء جو بنی عبدالحق سے ہوں کے ساتھ مخصوص سے کیونکہ اندلس میں ان کی پارٹی کا ایک مقام ہے پس اس وقت سلیمان کی امید ناکام ہوگئی اور وہ اس کی وجہ سے ابن الخطیب سے غصے ہوگیا اور اپنے ہی جو والے کی طرف واپس آگیا بھر سلطان عبدالعزیز کے زمانے میں اس پر مصیب آئی اور وہ اپنی موت کے بعد ہی اس سے نبات پاسکا طرف واپس آگیا بھر بین غازی نے جس نے اس کے بعد امارت کو اپنے لئے مخصوص کر لیا تھا تربا کر دیا تا کہ آس کی جگہ اپنے کا موں میں اس سے مد لے لیں جب ابن غازی کا سخت میا میں اس سے مور کر سلطان ابوالعباس بن مولی ابی سالم کے میان میں جوجہ پر شہر کے باہر تھا جہا گیا اور دیا تھی فتح کا ایک سب تھا۔

سلطان کی وارا الخلافے بین آمد اور جب الا کھے کہ قازیش سلطان جدید ہم کے این دارالخلافے بین آیا اور اس کی حکومت بین منظم ہوگئ تو اس نے سلیمان کا مقام بلند کر دیا اور اسے شور کی بین جگہ دی اور اس کے وزیر جم بن عثان نے اس سے مدد ما تکی اور اسے اپنے کی اور اسے نے کہ نالیا کہ منور سے کی طرف رجوع کر تا تھا اور اس ور ان میں وہ اندلس جانے کی کوشش کر تار ہا اور وزیر جم بن عثان کے ابن الوزیر مسنویہ کے تل پرا کسانے کے باعث اس کا مرضی پہلا کام سلطان ابن الاحم کا تقرب حاصل کر تا تھا لیس یہ کام حکومت کے آغاز میں ہی کھمل ہوگیا اور اس کے بعد اس کی مرضی کی پہلا کام سلطان ابن الاحم کا تقرب حاصل کر تا تھا لیس سلطان کے مقاصد کے بارے میں ۱۸ کے پیش و تر بار ین عریف کی مصاحبت میں اس کی طرف سے یہ وہ ان لوگوں سے مصاحبت میں اس کی طرف سے برن کر جا تا چا پائیس سلطان ابن الاحم ان دونوں کو عزت کے ساتھ ملا جسے کہ وہ ان لوگوں سے مطاحب تھا ہو کے فرائض کی اوا نیگ کے آغاز میں ہی لوٹ آیا اور سلطان سے اس کے بحری پیڑے کے ملاکرتا تھا اور و تر مار پیغا مبری کے فرائض کی اوا نیگ کے آغاز میں ہی لوٹ آیا اور سلطان سے اس کے بحری پیڑے کے ساتھ اس کی طرف جا سکے اور وہ شکار کے لئے لکھا پس موی نے ماتھ ملا اور سلطان کا تحریک جاتھ کی گئا ہوں کے ساتھ ان کا مقال میں اس کی جاتھ کی اور وہ اس کی جگری پیڑے گیا اب موی نے نافذ میں طاور وہ اس کی اور وہ اس کی جگری ہیڑے گئا اور وہ اس کی طرف جا سکے اور وہ اس کی ایک کہ اس کے میں قام کے بی سے تا کہ اور میں کر اپنی اور وہ اس دوست اور مشرین کر دیا بیباں تک کہ اس کے میں فوت ہوگیا۔

## 

· The Company of the

#### وزیر ابو بکر بن غازی اوراس کے مایر قدکی طرف جلاوطن کئے جانے پھروالیس آنے اوراس کے بعد بغاوت کرنے کے حالات

جب وزیرا بو کربن غازی کا محاصرہ خت ہوگیا اور اس کے اور اس کے سلطان کے اموال ختم ہوگئے اور اس نے خال کیا کہ اس کا گھیراؤ ہوگیا ہے تو وزیر تھی بن عثان نے اس کے حاصرہ کی جگہ ہے اس کے ساتھ امان اور زندگی کی شرط پر شہر سے دستیر دار کے متعلق سازباز کی تو اس نے اسے قبول کر لیا اور وہ سلطان ابوالدہاس بن افی سالم کے پاس چلا گیا تو اس نے اسے تو تو کر کری امان وے دی اور وہ اپنے گھر کی طرف فاس آگیا اور اس نے اسے سلطان ابن الاحرکے پاس جیجا اور وہ اسکے عثان نے تبول کیا اور اس کے بیٹوں بیس ثال تھا اور سلطان ابوالدہاس اپنے دار الخلافے میں آیا اور اپنے تخت پر ببیٹھا اور مقبوضات میں اس کے بیٹوں بیس ثال تھا اور سلطان ابوالدہاس اپنے دار الخلافے میں آیا اور اپنے تخت پر ببیٹھا اور مقبوضات میں اس کے اوام رفاف ذرج کے دور ابو بکر بن غازی اپنے گھر میں اپنے حال پر ٹھم راز ہا اور خواص شیخ سویرے اس کے پاس آتے اور دل اس کے متعلق چنلیاں کے امید دلانے پر بیٹھ و تاب کھارہ ہے تھے گہر اربا اور خواص شیخ سویرے اس کے پاس آتے ور دل اس کے متعلق پنگلیاں اور نے اس کے متاب کہا ہو کے اس کے متاب کے پاس اس کے متاب کہا ہو کے اور خواص کی اس کے متاب کہا ہو کے اور خواص کے بیٹھی تربی پر سوار ہو کر کے کہھے کے آخر میں اور نے اس کی اس کے اور خواص کی بھی ہو گیا کی اس کی بھی کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی بھی اس کی بھی ہو ہو گیا کی اس کی بھی میں دول کو میں دولے کے بھی اس کی جار کی اس کے اس کی بھی کی متابی ہو ہو گیا کی اس کی اس کی بھی کی طرف اور نیا دستوں کی دور کرنے کے لئے اسے اس کی جگہ کی طرف اور نا دستوں کی متاب کی اس نے انکار کر دیا۔

اس نے انکار کر دیا۔

e garage

و تر مارکی سازش: اور و تر مار بن عریف نے اسی طرح اس سے ایک سازش کی تو اس نے رکئے میں اصرار کیا اور اس نے اپنے سلطان کو ابو بکر سے عہد شکنی کرنے پر آمادہ کیا تو وہ اس سے بگر گیا اور عرب فوجوں کے ساتھ اس کی طرف جانے کی نیت کرلی پس وہ ۹ کے بھر میں فاس سے چلا اور ابو بکر بن غازی کو بھی اطلاع مل گئ تو اس نے عربوں سے کمک طلب کی اور انہیں پہنچنے پر اکسایا پس معقل کے اصلاف اس کے پاس بھن گئے اور اس نے اپنے اموال کو ان میں تقسیم کیا اور وہ غساسہ سے نکلا اور اس نے اپنے اموال کو ان میں تقسیم کیا اور وہ غساسہ سے نکلا اور اس نے بعض مسافروں کی طرف جانے کا قصد کیا تو انہوں نے اُسے سلطان اس نے اپنے آپ کو ان کے درمیان ڈال دیا اور اس نے بعض مسافروں کی طرف جانے کا قصد کیا تو انہوں نے اُسے سلطان اور کو جو سے امیر مقرد کر لیا اور سلطان اس کی طرف گیا اور تا زامیں اتر ااور عرب قبائل بی مروتر مار بن عریف نے اختلاف بی مربی کی فوجوں کے آگے جو ل کر نے کے متعلق سازباز کی تو اس نے اُسے قبول کر لیا اور اس نے اسے با دشاہ کے تخت کے بارے میں سلطان کی بات قبول کر نے کے متعلق سازباز کی تو اس نے اُسے قبول کر لیا اور اس نے اُسے جو کا جراول دستے کے باتھ واس کی طرف ججوادیا جہاں اسے قید کر دیا گیا اور فوج کے ہراول دستے کے بہنچا دیا اور سلطان نے اُسے جو اُلے اُلے حقاظت کے ساتھ واس کی طرف ججوادیا جہاں اسے قید کر دیا گیا اور فوج کے ہراول دستے کے بہنچا دیا اور سلطان نے اُسے جو اُلے کے ساتھ فاس کی طرف ججوادیا جہاں اسے قید کر دیا گیا اور فوج کے ہراول دستے کے بہنچا دیا والی اور سلطان نے اُلے حقاظت کے ساتھ فاس کی طرف ججوادیا جہاں اسے قید کر دیا گیا اور فوج کے ہراول دستے کے بارے کی متعلق ساز کو بھروں کے اُلے کی اور اُلے کی متحلے میں اور کے بیان ہو کو کی متحلی ساز کی کو بھروں کے اُلے کی متحلی ساز کو کی متحلی کو کر دیا گیا اور فوج کے ہراول دستے کی ساتھ کی متحلی کے کو کر کیا گیا کی متحلی کے کر متحلی کے متحلی کی متحلی کی متحلی کی متحلی کے متحلی کی متحلی

لئے اتنائیس جمع کیا جس سے وہ راضی ہوگیا اور جب وہ اپنے دارالخلافے میں آیا۔

ابو بکر بن غازی کا قبل : تو اس نے ابو بکر بن غازی کے قبل کے متعلق اپناتھ کم نافذ کیا پس اسے اس کے قید خانے میں نیز سے مار مارکر ہلاک کر دیا گیا اور سلطان کی امارت منظم ہوگئ اور اس نے امیر عبدالرحمٰن بن ابی یغلوس حاکم مراکش کے ساتھ پختہ معاہدہ کیا اور دونوں نے ایک دوسرے کو اور حاکم اندلس کو تھا تف ویے ان میں عامل مغرب بھی شامل تھا آور اس نے خوشی اور دشک کیا اور الاسے ہے گئے جب کہ ہم بیتا لیف کر ہیں ان کا بھی حال تھا۔

وادی ملویہ میں اتر ہے جس سے حاکم تلمسان خوفز وہ ہوگیا لیں اس نے اپنی قوم اور اپنی آسمبلی کے بڑے آ دمیوں کوسلطان کے

یاس ملاطفت کرتے ہوئے بھیجا تو اس نے اس کی بات مان لی اور سلح کرلی اور اپناتح میرکردہ عہد اور خط اسے بھیجا اور عمال کوان

نواح میں فیکس اکھا کرنے کے لئے بھوانے کے بعدا بے دارالخلافے کی طرف پلٹ آیا توانبوں نے اُن نواج سے اس کے

## عاکم مراکش امیر عبدالرحمان فاس سلطان ابوالعباس کے درمیان مصالحت کے خاتے اور عبدالرحمان کے ازمور پر قابض ہونے اور اس کے عامل حسون بن علی کے قبل ہونے کے حالات

بی ورتاجن کاسر داراور بی ویعلان کاش علی بن عمران میں سے اس وقت امیر عبد الرحمٰن کے پاس آگیا تھا جب وہ اندلس گیا تھا اور اس نے تا زاپر قبضہ کرلیا تھا اور اس نے سلطان ابوالعباس کے ساتھ جدید شہر کے عاصرہ کے لئے واپس کردیا تھا جیسا کہ بیان ہو چکا ہے پس وہ اس کے مددگاروں میں شامل ہو کر سراکش پہنچا اور وہ اس کا مشیر اور اس کی حکومت کا بڑا آدی تھا اور وہ قبائل مصامدہ میں سے شخ جاجہ خالد بن ابر اہیم کے پاس مراکش اور سوس کے درمیان سفر کیا کرتا تھا اور وہ اس کے وزیرا بن عازی کے خلاف بعناوت کردی تھی جوسلطان عبد العزیز کے بعد خود مختار بن گیا تھا اور وہ اس خالا ہو کہ بات سے بوجھ اور اونٹیون قابو کرلیں اور وہ خالد بن ابر اہیم کے پاس سے گزراتو اس نے اسے راستے میں روکا اور اس کے بہت سے بوجھ اور اونٹیون قابو کرلیں اور وہ اپنی نجات گاہ سوس کی طرف گیا اور اس وجہ سے وہ خالد سے غصے ہوگیا پھر جب امیر عبد الرحمٰن اندلس سے تا زاکی طرف گیا تو اس نے معتل کے شیوخ کو اکسایا کیونکہ وہ ان سے ملنا جا بتنا تھا پس وہ اس کے پاس گئے اور وہ ان کے ساتھ ان کے قبائل کی طرف گیا اور ان کے ساتھ تھی بران تک کہ وہ اس سے کا طرف گیا اور ان کے ساتھ تھی ہوا ان کے ماتھ وہ امیر عبد الرحمٰن کی اطاعت اور دعوت سے وابستہ تھا یہاں تک کہ وہ اس سے کی طرف گیا اور ان کے ساتھ تھی ان کے عاصرہ کرنے سے قبل مل گیا۔

ملطان ابوالعباس کے ساتھ اس کے جدید شہر کے عاصرہ کرنے سے قبل مل گیا۔

سلطان کا جدید شهر کو فتح کرنا: اور جب سلطان نے جدید شهر کوا کے پیرے آغاز میں فتح کیا اور اس نے وہاں ان کی حکومت پر قبضہ کرلیا اور حسب معاہدہ عبد الرحمٰن مراکش چلا گیا اور علی بن عمر بھی سلطان عبد الرحمٰن کے مددگاروں میں شامل ہو کر مراکش چلا گیا تو اس نے اس کے منافقی خالد کے قل کے بارے میں اس سے اجازت طلب کی مگر اس نے اُسے اجازت ندی تو اس بات نے اسے برافروختہ کر دیا اور اس نے اس کے خلاف دل میں کینہ پوشیدہ رکھا اور کچھ دنوں کے بعد کی حکومتی غرض کے لئے جبل وریکہ پر چڑھا اور اس کے بوتے عامر کو خالد کے قل کا تھم دیا تو اس نے اُسے بیرون مراکش قبل کر دیا اور اس کا خود داواعلی بن عمر وریکہ میں تھا پس امیر عبد الرحمٰن نے اس سے تلطف کیا اور نرمی اور مہر بانی کے ساتھ اس سے مراسلت کی پھر خود

سوار ہوکراس کے پاس گیا اور اس سے دوئی کرنا چاہی اور اسے مراکش اتا را اور کی روز تک اس کے ساتھ تھہرار ہا پھرا سے
شکہ پڑگیا اور ازمور چلا گیا ان دنوں وہاں کا عال حون بن علی الصبی تھا پس اس نے آسے مراکش کی عملداری پرجملہ کرنے پر
اکسایا اور سب ہے۔ ب ضہاجہ کی عملداری کی طرف چلے گئے اور امیر عبدالرحمٰن نے اپنی حکومت کے بڑے آ دمی اور اپنے عم
زادِعبدالکر یم بن عیسیٰ بن منصور بن ابی ہا لگ عبدالواحد بن یعقوب بن عبدالحق کواس کی مدافعت کے لئے بھیجا پس وہ فوج کے
زادِعبدالکر یم بن علی کی داور میں ابی ہا لگ عبدالواحد بن یعقوب بن عبدالحق کواس کی مدافعت کے لئے بھیجا پس وہ فوج کے
ساتھ تھلا اور امیر عبدالرحمٰن کا ظلام منصور بھی اس کے ساتھ تھا پس انہوں نے عمر بن علی سے جنگ کی اور اسے شکست وی اور
ساتھ ان کا علاقہ لے لیا اور وہ ازمور کی طرف گیا پھر وہ اور حسون بن علی سلطان کے پاس فاس گئے اور اس اثناء میں دونوں
سلطانوں کے درمیان مراسلت ہوئی اور دونوں کے درمیان سلے باٹی پس غلی بن عمر فاس میں ضہرا اور حسون بن علی اپنی
عملداری ازمور میں واپس آ گیا پھر دوبارہ دونوں سلطانوں کے درمیان صالات پگڑ گئے اور محمد بن یعقوب بن حسان الصبی کی اولاد میں سے بوٹ پہلی بن براخو ہے تھے اور اس
کو اولاد میں سے بوٹ پہلی بن یعقوب بن علی بن حسان نے تھلہ کر کے اسے قبل کر دیا اور اسکے بھائی موئی نے سلطان سے مدور کی اور اسے اجازت دی کہ وہ اس سے اپنے بھائی کا بدلہ لے لیس تو اس نے اسے مردی اور اور امیر عبدالرحمٰن کے داماد
موئی بن یعقوب بن موئی بن سیدالناس سے پناہ طلب کی اور گئی روز تک اس کی پناہ میں رہا پھراز مور کی طرف بھا گ گیا پس
موئی بن یعقوب بن موئی بن سیدالناس سے پناہ طلب کی اور گئی روز تک اس کی پناہ میں رہا پھراز مور کی طرف بھا گ گیا پس موئی بن یعقوب بن موئی بن سیدالناس سے پناہ طلب کی اور گئی روز تک اس کی پناہ میں رہا پھراز مور کی طرف بھا گ گیا پس موئی بن بیکھور کی بناہ میں رہا کھراز مور کی طرف بھا گ گیا پس موئی بن یعقوب بن سے بناہ طلب کی اور گئی روز تک اس کی پناہ میں رہا پھراز مور کی طرف بھا گ گیا پس

امیر عبد الرحمٰن کا از مور پر حملہ: اورامیر عبد الرحمٰن نے از مور پر حملہ کیا اور حمان بن علی اس کا دفاع نہ کر سکاتو اس نے اس پر قبضہ کر لیا اورائے کی کر دیا اورا آمور کولوٹ لیا اورسلطان کو فاس میں اطلاع کی تو وہ اپنی فوجوں کے ساتھ اٹھا اور سلا تک بیٹے گیا اور امیر عبد الرحمٰن مرائش کی طرف لوٹ کیا اور سلطان اس کے تعاقب میں گیا اور مرائش کے قلعہ المہم میں اترا اور قریباً تین باہ تک وہاں تھی ہرا اور ان کے درمیان مصالحت کی اور حاکم فاس اپنی عملداری اور ملک کی طرف واپس آگیا اور حسن کو تو شریباً تین باہ تک وہ میان مصالحت کی کوشش کی تو انہوں نے پہلے عملداریوں کی حدود پر صلح کی اور حاکم فاس اپنی عملداری اور اس کی طرف واپس آگیا اور حسن میں بن کی کی مدود کی مور میں کی مدود کی مور کی کی مدود کی مور کی کو مور کی کو مور کی بن میں اور اس کی اور حاکم فاس این افروں کی اصل ضہاجہ تھی جو وطن از مور کے باشند سے بیں اور اس کی فار مت میں فوج ہو قان اور اس کی خدمت میں فوج ہو گیا اور اس نے اپنی میں اور اس کی خدمت میں فوج ہو گیا اور اس نے اپنی کی خدمت میں فوج ہو گیا اور اس کی خدمت میں فوج ہو گیا اور اس کے مناسب حال حکومت میں خال دینے قا اور جب شروع میں سلطان ابوالعیاس کی طرف آگیا اور اس کی خدمت میں فوج ہو گیا اور اس کے مناسب حال حکومت میں خال دینے قا اور اس کی دوجت میں سلطان ابوالعیاس کی طرف آگیا اور اس کی خدمت میں فوج میں سلطان ابوالعیاس کی طرف آگیا اور اس کی خدمت میں بی کے میں اس کے ساتھ حاضر ہوا اور اس نے اسے السیف کی مقبوضہ زمین میں عامل مقرر کیا یہاں تک کہ اس نے اسے ادر مور کی ہو وایت دی پس اس نے اس کا انتظام کیا جسا کہ ہم بیان کریں گیا۔

صبیحوں کے حالات: ان کی اولیت کے حالات میر میں کدان کا دادا حسان سوید کے قبائل میں سے قبیلہ میرے کے ساتھ تعلق

رکھتا تھا اور جب بنی عبد الواد کا عبد اللہ بن کندوز الکی تونس سے آیا تھا تو بیاس کے ساتھ آیا تھا اور سلطان عبد الحق کے پاس جا کر اسے ملا جیسا کہ بیان ہو چکا ہے اور حسان اس کے اونٹوں کا چروا ہا تھا پس جب عبد اللہ بن کندوز مراکش کی جا جب تھر گیا اور سلطان یعقوب نے اس کے مضافات میں اسے جا گیر دی اور وہ اونٹ جن پرسلطان بار برداری کرتا تھا وہ مخرب کی جاعت میں متفرق تھے پس اس نے ان کو اکھا کیا اور انہیں عبد اللہ بن کندوز کی نگر انی میں دے دیا پس اس نے ان کو اکھا کیا اور انہیں عبد اللہ بن کندوز کی نگر انی میں دے دیا پس اس نے ان کو اکھا کیا ور اسلامی تھا اور وہ ان اونٹوں کے بارے میں سلطان سے ملاکرتا تھا اور چوا ہوں کا سردار حسان الصبحی تھا اور وہ ان اونٹوں کے بارے میں سلطان سے ملاکرتا تھا اور اس کے سامنے اپنی مہمات کو بیان کیا کرتا تھا پس خوش قسمی سے ہمرازی حاصل ہوگئی یہاں تک کہ وہ بلند اور بردا ہوگیا اور انہوں نے اور ہیشہ ہی ان کی اور شاویہ میں مفرد ہوگئے اور ہمیشہ ہی ان کی انہوں نے حکومت کے ذریر سامنے پرورش پائی اور دیا سنوں میں مفل اندازی کی اور شاویہ میں تھی وظل اندازی کرنے لگے موجب اور طلحہ وغیرہ وسان کے بیٹوں میں قبائل متفرع ہوئے اور وہ اس دور تک صاصل میا بھی میں انداز ہیں حالانکہ ان کے اسلاف کوشاد میں کھومت اور سلطان کی سوار یوں اور ان اونٹوں کی نگر انی حاصل تھی جن پر بار برداری کی جاتی تھی اور انہیں حکومت میں تعداد کر شرافت حاصل تھی۔

#### فصل

## حاکم فاس اور حاکم مراکش کے درمیان تعلقات کا بگاڑ اور حاکم فاس کا جاکراس کا محاصرہ کرنا اور چھر دونوں کا دویارہ سلح کرنا

صلح کے استقرار کے بعد جب سلطان فاس کی طرف لوٹا تو امیر عبدالرمن نے مطالبہ کیا کہ وہ ضہاجہ اور دکالہ کی عملداری کو استقرار کے بعد جب سلطان نے حسن بن یجی کو جواز موراوراس عملداری کاعامل تھا کھا کہ وہ اس کے مضافات میں شامل کرے اور سلطان نے حسن بن یجی کو جواز موراوراس عملداری کاعامل تھا کھا کہ وہ اس آئے باس آئے اور اس کے راستوں کو مسدود کر دے اور حسن بن یجی کی حکومت پراحیان کرنے والا تھا پس جب وہ اس کے پاس پہنچا تو اس نے اس سے خالفت کرنے کے بارے میں سازش کی اور دید کہ وہ اس عملداری پر قبضہ کر ہے ہیں اس سے امیر عبدالرحمٰن کی آئی دونوں حکومتوں کے درمیان حد ہوئی چاہیے امیر عبدالرحمٰن کی آئی دونوں حکومتوں کے درمیان حد ہوئی چاہیے اور حاکم فاس اس سے اٹھا اور حسن بن یجی اس کی اطاعت میں داخل ہو اور حاکم فاس اس سے سلسل انکار کرنے لگا ہیں امیر عبدالرحمٰن مرائش سے اٹھا اور حسن بن یجی اس پر قبضہ کرلیا اور اس کے اس پر قبضہ کرلیا اور اس نے اس پر قبضہ کرلیا اور اس نے اس پر قبضہ کرلیا اور اس کے اعیان ، قاضی اور والی سے مطالبہ کیا اور سلطان کو بھی خبر پہنچ گئی تو وہ فاس سے اپنی فوجوں کے ساتھ اٹھا اور سلطان کو بھی خبر پہنچ گئی تو وہ فاس سے اپنی فوجوں کے ساتھ اٹھا اور سلطان کو بھی خبر پہنچ گئی تو وہ فاس سے اپنی فوجوں کے ساتھ اٹھا اور سلطان کو بھی خبر پہنچ گئی تو وہ فاس سے اپنی فوجوں کے ساتھ اٹھا اور سلطان کو بھی خبر پہنچ گئی تو وہ فاس سے اپنی فوجوں کے ساتھ اٹھا اور سلطان کو بھی خبر پہنچ گئی تو وہ فاس سے اپنی فوجوں کے ساتھ اٹھا اور سلطان کو بھی خبر پہنچ گئی تو وہ فاس سے اپنی فوجوں کے ساتھ اٹھا اور سلطان کو بھی خبر پہنچ گئی تو وہ فاس سے اپنی فوجوں کے ساتھ اٹھا اور سلطان کو بھی خبر پہنچ گئی تو وہ فاس سے اپنی فوجوں کے ساتھ اٹھ کی اس کے ساتھ اٹھا اور سلطان کو بھی خبر پہنچ گئی تو وہ فاس سے اپنی فوجوں کے ساتھ اٹھا اور سلطان کو بھی خبر پہنچ گئی تو وہ فاس سے اپنی فوجوں کے ساتھ اٹھا اور سلطان کو بھی خبر پہنچ گئی تو وہ فاس سے اپنی فوجوں کے ساتھ اٹھا اور سلطان کو بھی خبر پہنچ گئی تو وہ فاس سے اپنی فوجوں کے ساتھ اٹھا کی سلطان کو بھی خبر سے بھی کی سلطان کو بھی خبر سے بھی سلطان کو بھی خبر سے بھی سلطان کو بھی خبر سلطان کو بھی خبر بھی خبر سے بھی سلطان کو بھی سلطان کو بھی خبر بھی خبر سلطان کو بھی خبر سلطان کو بھی سلطان کو بھی سلطان کو بھی سلطان کو بھ

منصورانفاء ہے بھاگ گیا اوراُسے چھوڑ گیا اورائیے آ قاعبدالرحن کے پاس چلا گیا پس وہ ازمور ہے مرائش بھاگ گیا اور سلطان اس کے پیچے پیچے تھے بھا یہاں تک کہ وہ وادی کے بل تک پہنچ گیا جوشہر سے تیر مار نے کے انتہائی فاصلہ پر ہے اوراس نے پانچ ماہ تک اس کا محاصرہ کئے رکھا اور حاکم اندلس سلطان ابن الاحر کوخر پیچی تو اس نے اپنے دوست وزیرا بوالقاسم انکیم الرندی کو دونوں کے درمیان صلح کروائے کے لئے بھیجا پس اس نے اس شرط پر اس سے کی کہ سلطان اس سے بنی مرین کے امیر عبدالرحمٰن وغیرہ کی اولا دکو صاحت کے طور پر مائے جو اسے چھوڑ گئے تھے اور محمد بن یعقوب السیمی راستے میں عبدالرحمٰن کے غلام سے ملا جے مجبور کر کے سلطان کے پاس لایا گیا تھا اور اسی طرح آنے والوں میں بنی و نکاس کا سردار یعقوب بن موئی بن سیدالناس اور ابو بکر بن رحو بن حسن بن علی بن الی الطاق اور وحمد بن مسعود الا دو لیمی اور نیان بن عمر بن علی الطامی اور دیگر مشاہیر شامل تھے یہ سلطان کے پاس آئے تو اس نے ان کی عزت کی اور قاس والیس جانے کے لئے کوچ کرگیا۔

# فصل شخ الہسا کرہ علی بن زکر یا کے امیر عبدالرحمٰن کے خلاف بغاوت کرنے اور اس کے غلام منصور پرجملہ کرنے اور امیر عبدالرحمٰن غلام منصور پرجملہ کرنے اور امیر عبدالرحمٰن کے حالات کے خالات کے خالات

جب سلطان فاس ہے والی آیا اور امیر عبد الرحمٰن کی حکومت میں انتثار کا آغاز ہوا اور لوگوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں تو اس نے فوجوں پر چروسر کرنا چھوڑ دیا اور شہر کو مضوط کرنے اور قصبہ کے اردگر دفسیلیں بنانے اور خند قیں کھود نے میں لگ گیا اور اس ہے اس کی حکومت کا انتثار واضح ہو گیا اور علی بن زکریا ہسکورہ کا شخ اور مصاحہ کا مردار تھا اور جب سے وہ مراکش آیا تھا اس کی دعوت میں شامل تھا اس نے حاکم فاس کے ساتھ اپنے معالمے کا تدارک کرلیا اور اپنی اطاعت کا ہاتھ اس کی طرف بوجوایا پھر اس نے امیر عبد الرحمٰن کے خلاف بغاوت کردی اور سلطان کی دعوت میں شامل ہو گیا اور امیر عبد الرحمٰن نے اس کی طرف اپنے غلام کودوئی کرنے کے لئے بھیجائیں اس نے اس کے راستے میں ایک آد وی گھات لگانے کے لئے کھڑا کردیا جس نے اسے تل کردیا اور اس کے سرکو فاس بھیجے دیا۔

سلطان کا مراکش پرحملہ: پس سلطان نے اپنی فوجوں کے ساتھ مراکش پرحملہ کیا اور امیر عبد الرحمٰن نے قصبہ میں پناہ لے کی اور اس نے فصیلوں کے ذریعے اسے شہر سے الگ کر دیا تھا اور وہاں ختد قیں بنائی تھیں پس سلطان نے شہر پر قبضہ کرلیا اور اس نے فصیلوں کے ذریعے اسے شہر کر دیا اور آلہ نصب کیا اور شہر کی جہت سے اس کے اردگر ددیوار بنا دی اور نو ہاہ تک اس کا محاصرہ کئے رہا اور شخ والی سے جنگ کرتا رہا اور احمد بن محمد السیجی ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے اس سے جنگ کرنا رہا اور احمد بن محمد السیجی ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے اس سے جنگ کرنے کرنے کا ارادہ کیا اور سلطان سے غداری کرنے اور اسلطان نے اپنے کئے کہ کرنے کا سوچا اور سلطان سے غداری کرنے اور اسلطان نے اپنے کم سے فوجی اور اسلطان نے اپنے مضافات میں لام بندی کا تھم بھیج دیا پس ہر جہت سے فوجیس آنے لگیں اور حاکم اندلس نے بھی اسے فوجی امداد تھیجی پس جب مضافات میں لام بندی کا تحم بھیج دیا پس ہر جہت ہوگی اور اس کے ساتھ بنگ اور اس کا وزیر محمد بن عربی الہما کرۃ والمصامدہ سلطان ابوالحن اور اس کے بیٹے کے عہد کے باعث اپنی جانوں کی فکر پڑگی اور اس کا وزیر محمد بن عربی الہما کرۃ والمصامدہ سلطان ابوالحن اور اس کے بیٹے کے عہد کے باعث اسے چھوڈ کر بھاگ گیا جس کا ذکر بیان ہو چکا ہے۔

وز برجمہ بن عمر کا سلطان ابوالحسن کے پاس جانا ہیں جب بیسلطان کے پاس پنچااورا سے معلوم ہوگیا کہ بیمضلر ہوگرا آیا ہے تو اس نے اُسے پکڑ کر قید کر دیا پھرلوگ امیر عبد الرحن سے الگ ہو گئے اور سلطان کی طرف دوڑتے ہوئے نصیلوں سے اتر آئے اور وہ اپنے قصبہ میں اکیلا ہی رہ گیا اور اس نے اپنے دونوں بیٹوں کوموت قبول کرنے پرآ مادہ کرتے ہوئے رات گزاری اور وہ ابوعام اور سلیم تھے اور دومرے دونر سلطان فوج کے ساتھ قصبہ کی طرف بلیٹ آیا اور اس میں اپنی ہراول فوج کے ساتھ قصبہ کی طرف بلیٹ آیا اور اس میں اپنی ہراول فوج کے ساتھ داخل ہوگیا اور امیر عبد الرحمٰن اور اس کے دونوں بیٹے انہیں اس میدان میں سلے جو ان کے گھروں کے درواز وں کے درمیان تھا کہی انہوں نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا جس میں اس کے دونوں بیٹے مارے گئے ان کو اور ایس کی مقابلہ کیا جس میں اس کے دونوں بیٹے مارے گئے ان کو علی بن اور ایس کی مقابلہ کیا جس میں اس کے دونوں بیٹے مارے گئے ان کو علی بن اور ایس کی مقابلہ کیا جس میں اس کے دونوں بیٹے مارے گئے ان کو علی بن ادر ایس اور زیان بن عمر الوطاسی نے قبل کیا اور زیان لمباع صرفت ان کے مقول نے تعین حاصل کرتا رہا اور ان کی مقال بن کر چلا گیا اور اللہ کسی پر ذرہ برابرظلم میں تکبر سے اپنا دامن کھنچتا رہا گئی وہ کفران نعت اور برے بدلے کی مقال بن کر چلا گیا اور اللہ کسی پر ذرہ برابرظلم میں کرتا۔

بیرواقعہ مراکش پراس کی امارت کے دسویں سال جمادی الآخرہ ۱۸۸۷ میں ہوا پھر سلطان فاس کی طرف پلیف گیا اور اس نے مغرب کے بقیہ مضافات پر قبضہ کرلیا اور اپنے دشن پر فتح پائی اور جھکڑا کرنے والوں کواپنے ملک سے دور کرویا۔

is a graph water to be a substitute of a second read to be

医副乳腺素 电电子子设施 的过去分词 医多角皮炎 化饱气 化二氯化 基基电流 化二甲酚异丁基

o transported to the second of 
## سلطان کی غیر حاضری میں ابوعلی کے بیٹوں اور ابوتاشفین بن ابی حموحا کم تلمسان کی خواہش پرعربوں کے مغرب پرحملہ کرنے اور ابوحمو کے ان کے پیچھے آنے کے حالات اور ابوحمو کے ان کے پیچھے آئے کے حالات

معقلی عربوں میں ہےاولاد حسین' سلطان کے مراکش روانہ ہونے سے قبل اس کے نخالف تھے اوران کا پینخ بیسف بن علی بن غانم تھا'اس کے اور حکومت کے نگران وزیر چمر بن عثان کے درمیان مثافرت اور فقنہ پیدا ہو گیا اوراس نے سجانیا سے کی طرف فو جیں جیجیں پس وہاں اس کی جواملاک اور جا گیریں موجود خیس ان کواس نے برباد کر دیا اور وہ باغی ہو کر صحرامیں قیام پر برہوگیا' پس جب سلطان نے مراکش میں امیرعبدالرحمٰن کامحاصرہ کرلیا اوراس کی نا کہ بندی کر دی تواس نے اپنے چھا منصور کے بیٹے ابوالعثائر کو پوسف بن علی اور اس کی قوم کی طرف بھیجاتا کہ اس سے مغرب پرجملہ کروائیں اور سلطان کو اس کے محاصرہ سے روکیں پس وہ اس کام کے لئے چلا اور جب پوسف کے پاس آیا تو وہ اے اس مقصد کے لئے سلطان ابوحمو ے کمک مانگنے کے لئے تلمسان لے گیا اس کئے کہ اس کے اور امیر عبدالرحمٰن کے درمیان اس بارے میں معاہدہ ہو چکا تھا پس ابوجونے اپنے بیٹے ابوتاشفین کوان کے ساتھ کچھٹوج دے کر پھیجا اور خود بقیہ لوگوں میں ان کے پیچھے جلا اور ابوتاشفین اورابوالعشائز عرب قبائل کی طرف گئے اوراحواز کمناسہ میں داخل ہو گئے اوراس میں فساد کیا اورسلطان نے اپنے مراکش کے سفر کے موقع پراینے دارالخلافے فاس پر علی بن مہدی العسکری کونوج کے ایک دیتے کے ساتھ قائمقام بنایا اور اس نے سوید کے شیخ اور حکومت کے دوست جوملویہ کے قبائل میں مقیم تھا وتر مار بن عریف سے مدد مانگی پس اس نے معقلی خربوں کے درمیان معامدہ کروایا اور اس نے ان میں سے العمار شداور المدبات سے دوئی کرنا جا ہی اور وہی احلاف تھے اور وہ علی بن مہدی کے ساتھ مل گیا اور وہ مکناسہ کے نواح میں دشمن کی مدافعت کے لئے گئے اور انہوں نے ان کوان کے مقصد سے روک ویا اورانہیں ملک میں داخل نہ ہونے ویا پس وہ کئ روز تک جم کر کھڑے رہے اور ابوحوا یک فوج کے ساتھ تا زی شہر کو گیا اور سات ماہ تک اس کامحاصرہ کئے رکھااور بادشاہ کے محل اوراس کی معجد کو جوقصر تا زردت کے نام سے مشہور ہے ہر با دکر دیا اور ابھی وہ اسی حالت میں تھے کہ مراکش کی فتح اور امیر عبدالرحمٰن کے قتل کی بقینی خبر پہنچے گئی تو وہ طرف سے بھاگ گئے اور اولا دِ

حسین ابوالعشائز ابوتاشفین اور عرب الاحلاف ان کے تعاقب میں نظے اور ابوحوتلمسان کی طرف لوٹے ہوئے تازی سے بھاگ گیا اور بطویہ کے نواح میں قصر وتر مار کے پاس سے گزراجھے المرادہ کہتے ہیں تواس نے اسے برباد کر دیا اور سلطان فاس پہنچ گیا اور اسے کمل فتح اور غلبہ حاصل ہوگیا یہاں تک کہوہ حال ہوا جسے ہم بیان کریں گے ان شاء اللہ۔

#### فصل

#### سلطان کے تلمسان پرحملہ کرنے اسے فتح کرنے اوراسے بریا دکرنے کے حالات

ERENDA SERVE RESPONDE EN EN EN SERVE DE LA RECENTACIONE DE LA COMPETANTE DE LA COMPETANTE DE LA COMPETANTE DE

. National and the transport

#### فصل

## سلطان موسی بن سلطان ابوعنان کے اندلس سے مغرب کی طرف جانے اور بادشا ہت پر قابض ہونے اور اپنے عمز ادسلطان ابوالعباس پر فتح یانے اور اسے اندلس کی طرف بھگانے کے حالات

قبل ازیں بیان ہو چکا ہے کہ سلطان محد بن الا تر تلوع کو حاکم مغرب سلطان ابوالعباس بن ابی سالم کی حکومت میں من مانی حاصل ہی کیوند کی بیعت کی تھی حالا تکد وہ طبح بیس قیدتھا بھر اس وجہ سے کہ اس نے اموال وافواج سے اس کی امارت تک اسے مدودی تھی اور جدید شہر پر قابض ہوگیا تھا جیسا کہ ہم اس کے حالات کے اعاز میں پہلے بیان کر چکے ہیں بھر اُسے ان نمائندگان القرابة پر غلبہ حاصل تھا جو طبخہ میں سلطان ابوالعباس کے ساتھ جو سلطان ابوالئی کی اولاد میں سے ابوعون الوسالم، فضل ابوعا مراور ابوع بدالرض وغیرہ کے بیٹوں میں سے تھے قبیہ سے اور اور ابوع بالرخی والا تعالیٰ نے باور شاہت دی تو وہ انہیں قبیہ سے انہوں نے اپنے قبید فیار دور انہیں عبار کیا تھا کہ انہوں نے اپنے قبید بورا کیا اور انہیں اندان میں سے جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے باور شاہت دی تو وہ انہیں اندان میں ہو جا کہ گا اور اندان کے دیا تھا ہوگیا تھا اور اور وزیوں میں اختیا ہو شاہی خوالے میں اندان المرک ہو انہیں اندان کے دیا تھا ہوگیا تھا اور اور وزیوں میں اضافہ کر دیا اور وہ وہ اس کے اور ان کے دیا تھا ہو کہ اندان کے دیا تھا ہو کہ اندان میں اندان کی خوالے کیا اور انہوں نے اس کا اندان کو میا تھا ہو جو بہتا تھا فیصلہ کرتا تھا یہاں تک کہ بنی مربی کیا ہو کہ اندان کی تعملہ کرتا تھا یہاں تک کہ بنی مولی ہو کہ اندان کی اندان کی تعملہ کرتا تھا یہاں تک کہ بنی مولیا نے اندان کی تعملہ کرتا تھا یہاں تک کہ بنی مولیا نے امربی کیا تھا تک کہ بنی میں جو بہتا تھا فیصلہ کرتا تھا یہاں تک کہ بنی مولیا سے مناز کیا تو ان سے مذاکرات کے اور اسے مغرب سلطان کا تعملہ کرتا تھا تھی کہ وہوڑ اور جو بھا ہی کہ وہوڈ یک کے بارے میں وصیت کی اور جم بن عثان نے اپنے دارالخلاف میں اپنے کا تب تھی بن انجن کی جو دور ان کے دور ان کے کہ وہوڑ اور جو بھا ہی کہ موحدین کے سرور میں وصیت کی اور جم بن عثان نے اپنے دارالخلاف میں اپنے کا تب تھی بن انجن کو جودؤ اور جو بھا ہیہ کہ موحدین کے کہ برے میں وصید کی اور جم بن عثان نے دارالخلاف کا تب تھی بن انجن کو جودؤ اور ان کے دور کے کہ برا کے بیک کی میں دیے کا تب تھی بین انجن کی جودؤ اور جو بھا ہیہ کے دور کی کے دور کے دارالغلاف میں ایک کیا تھا کہ بیا کی کے دور کے دور کیا کہ کی کی کے دور کے کہ کی کو کی کی کے دور کے کہ کی کو کی کیا کے دور کی کی کو کی کی کی کی کی کو کی کی کے دور کی کی کی کی کیا

بقیہ پیروکاروں میں سے اس کے زدیک بااوب تھا ہیں اُس نے اسے چن لیا اور اسے ترقی دی اور اپنے اس سفر میں اسے دارالخلاف میں اپنا نا ب مقرر کیا ہیں جب وہ تلمسان پنچے اور اسے جوفتے حاصل ہوئی تھی تو انہوں نے عوین قاسم مروانی کی اولا دمیں سے ایک شیطان کے ہاتھ جوان کے گھر میں تھا کئے گر جر سلطان ابن الاحمر کو بجوائی جس کا نا م عبدالوا حد بن محمد بن عوقعا اور وہ ان عظیم کا موں کی طرف مائل ہوتا تھا جن کا وہ اہلی نہ تھا اور اس وجہ سے حکومت کی تاکہ میں رہتا تھا اور ابن بن عوقعا اور وہ ان عظیم کا موں کی طرف مائل ہوتا تھا جن کا وہ اہلی نہ تھا اور اس وجہ سے حکومت کی تاکہ میں رہتا تھا اور ابن الاحمر اپنی بہت من مائی کی وجہ سے بحق اور اوقات ان پر اعتا وگر تا تھا کہ دو ہو ہو ہو کہ معالمے میں سفارتی یا تھا اور ابن فق راستہ نہ پاتے تو اس میں سستی کرتے تھے ہیں وہ اس وجہ سے ان سے حسن سلوک کرتا تھا ہیں جب بی عبدالوا حداس کے پس فتی راستہ نہ پاتے تو اس میں سنتی کرتے تھا ہیں ہو نہ بی بیٹان کو تیا رہ ہو اور اگر آئیس طاقت حاصل ہوتو وہ اسے بدلنا چا جت ہیں اور اس نے اوھرا وھر کی باتیں کرکے اسے اشارہ کیا کہ وہ مغرب کو تمام کا فطوں سے صاف کرد کے اور وہ اس نے زیادہ جا نتا ہے ہیں ان الاحمر نے اس موقع کو تعظیمت جا تا اور اس کے بات کہ جب تھا اور اسے اس موقع کو تعظیمت جا تا اور اس کے باس ان الاحمر نے اس موقع کو تعظیمت جا تا اور اسے اس بال کے علیہ سیفت حاصل تھی اور اس نے قبل از یں وزراء کے طبقہ میں سیفت حاصل تھی اور اس نے قبل از یں وزراء کے طبقہ میں سیفت حاصل تھی اور اس نے قبل از یں مغرب کی ظرف گیا تھا اور وہ ہمیشہ اس کے ساتھ و باتا آئی کہ جدید پر شہر کا محاصرہ ہوگیا اور سلطان ابوالعباس نے اس پر قبضہ مغرب کی ظرف گیا تھا اور وہ ہمیشہ اس کے ساتھ و باتا آئی کہ جدید پر شہر کا محاصرہ ہوگیا اور سلطان ابوالعباس نے اس پر قبضہ کرلیا۔

سلطان کی فاس کوروا نلی: اور ملطان ابوالعباین تیزی کے ساتھ فاس کیا اور انہیں تا دریا ہے میں اس کی فتح کی خبر می تو وہ اوپیآ یا اور وہ مغرب سے جلمان جانے یا مغرب جانے کے بارے میں آئی رائے میں منز دو ہوا پھر اس نے اپنا عرف مضيوط كيا اؤربتا زامين ابرا اور جارماه تك ومال ربااور الركن كي طرف آيا اوراي دوران مين اس كالل حكومت اس ك خلاف بغاوت كرنے من مشغول ہو گئے اور اس كے م زادموی كی طرف تھسكنے لگے جو فاس كامتولی تھا اور جب آس نے الرك میں صبح کی توانہوں نے اس کے متعلق جھوٹی خبراڑادی اور فاس کی طرف آنے والے گروہوں نے اس کے ظاف بغاوت کر دی اور وہ اپنے بڑاؤ کے لئنے کے بعد تازا کی طرف والیں آ گیااؤرائ کے خیام آورخزائن میں آگ بھڑک اٹھی پھرائ رات كي صبح كوتا زا گيااوراس مين داخل بوگيااوران دنون اس كا عامل سلطان ابوالحن كاغلام الخير تفااور محلا بن عثان حكومت کے دوست وئر ہاڑین عریف اور معقل کے امرائے مغرب کے پاس جلا گیا اور جب سلطان ابوالعباس تا زا کی طرف گیا تو اس نے اپنے عم زاد سلطان مویٰ کولکھ کراس کا وہ عہدیا دکرایا جو دونوں کے درمیان تھا اور سلطان ابن الاحرف ایسے وصیت کی کئر اگراہے اس پرفتے ہوئی تو وہ اہے اس کی طرف بھیج دیے پس سلطان مویٰ نے اُسے بی عسکر کی ایک جماعت کے ساتھ جو اس طرف کے باشندے تھے بلانے میں جلدی کی اور وہ زکریا بن کی بن سلیمان اور محد بن سلیمان بن واور بن اعراب تھا اور ان کے ساتھ العباس بن عرالوشانی بھی تھا لیں وہ اسے لائے اور اسے فاس کے باہر مص کے تالاب پرزاویہ بھی اتا را کیل اس نے اسے وہاں بیڑی ڈال دی پھراس نے اسے وزیر مسعود بن ماس کے بھائی عمر بن رخو کے ساتھ اس پر بھروسہ کرنے ہوئے اندلس کی طرف بھیج دیا اور اس کے بیٹے ابوفارس کوساتھ رکھا اور ان کے بقیہ لوگوں کو فاس میں چھوڑ دیا اور سبعہ سے سندر کو یا رکیا لیس سلطان ابن الاحرفے اسے اپنے ملک کے قلع الحراء میں اتار اور اس کی بیڑیاں کھول ویں اور اس بڑ بھرور کیا آوراس کے وظیفہ میں اضافہ کر دیا تو وہ وہاں اس کی نگرانی میں رہا۔ بیہاں تک کٹاس کا وہ حال ہوا جس گا ہم ذکر

فصل

Salar Salar Salar Salar Salar Salar Salar Salar Salar Salar Salar Salar Salar Salar Salar Salar Salar Salar Sa

وز رجحه بن عثان کی مصیبت اوراس

ق کا ک

اس وزیر کی اصل محمد بن الکاس ہے جو بنی ورتا جن کا ایک بطن ہے اور جب بنوعبدالحق کی حکومت مغرب میں مشحکم ہو گئ تو وہ ان میں سے اس کو وزارت پر مقرر کرتے تھے اور بساا و قات ان کے اور بنی ادر ایس اور بنی عبداللہ کے درمیان حسد پیدا ہوجا تا تھا جس میں بعض بنی الکاس سلطان ابوسعیداور اس کے بیٹے ابوائشن کی حکومت میں مارے گئے بھر سلطان ابوالحسن نے اپنے وزیریجی بن طلحہ ابن محلی کی و فات کے بعداس کو تلمسان کے محاصرے کی جگہ پر اپناوزیر بنایا اور وہ کئی روز تک اس کی وزارت کا ذمہ دار رہاا دراہ کے بیں جنگ طریف میں اسکے ساتھ شامل ہوا اور شہید ہو گیا اور اس کے بیٹے ابو ہکرنے حکومت كے زير سابيدسن كفالت اور فراخي رزق سے فيض ياب ہوتے ہوئے پرورش پائي اوراس كى ماں أم ولد تھي اوراس كے عم زاد محمر بن عثان نے اس وزیر کواس کا جانشین بنایا اور ابو بکرنے اس کی گودیس پرورش پائی اور وہ اپنے باب اور ساف کی او لیت کی وجہ سے بلندم تبت تھا اور جب میں جوان ہوا تو حالات نے اسے بلند کر دیا اور وہ اپنے انتخاب اور نمائندگی کے لئے باوشاہوں کے شہروں میں گھو مایہاں تک کہ سلطان عبدالعزیز نے اے اپناوزیر بنالیا جیسا کہ ہم بیان کر بچے ہیں اور اس نے اس کی وزارت کو بهت المجھی طرح سنجالا اور پیچمہ بن عثان اس کانا ئب بن گیا۔

اورسلطان عبدالعزیز فوت ہو گیا تو ابو بکرنے اس کے بیٹے سعید کو باوشاہ مقرر کر دیاوہ بچہ تھا اور ابھی اس کے دانت بھی نہیں ٹوٹے تھے اور اس کی حکومت کے بگڑنے اور اس کے جدید شہر کے محاصرہ کرنے اور سلطان ابوالعباس کے اس پر غالب آنے کوہم پہلے بیان کر چکے ہیں محمد بن عثان نے سلطان ابوالعباس کی وزارت کواس پرغالب آ کرسنجالا اوراس نے ا پی حکومت کے امور کواس کے سپر دکر دیا اور خود اپنی لڈات میں مشغول ہو گیا ایس حمر بن عثان نے سلطان اپوالعباس کی حکومت کے ان امورکوسنجالا جنہوں نے اسے مشقت میں ڈال دیا تھا حتیٰ کے سلطان مویٰ کا ان کے دارالحلانے پر قبضہ ہوگیا جو پہلے بیان ہو چکا ہے اور بنوم ین سلطان ابوالعباس کی خاطراس ہے الگ ہو گئے جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے اور وہ تازا کی طرف لوث آيا پس سلطان ابوالعباس اس بين واخل موگيا ..... .. ........ ... ... ....

.... وراد بن عراق المراجع المر تھا اور اس کی پناہ لی تو وتر مار اس سے تر شرو کی کے ساتھ پیش آیا اور اس سے اعراض کیا پس وہ تیار ہو کرمعقلی عربوں کے المنبات قبائل كى طرف چلا كيا جود ہاں تا زا كے سامنے ان ساتھيوں كى امان ميں رہتے تھے جواس كے اوران كے شخ احمد بن عبو کے درمیان تھی پس وہ اس کے ہاں پناہ لیتے ہوئے اثر اتو اس نے اسے دھوکا دیا اور سلطان کواس کی اطلاع بھیجے دی تو اس نے المز وارعبدالواحد بن محمد بن عبو بن قاسم بن ورزوق بن بومر يطت اورموالي ميں سے حسن عوفی کے ساتھ اس کی طرف فوج بھیجی تو عرب اس سے الگ ہو گئے اور انہوں نے اسے ان کے سپر دکر دیا پس وہ اسے لے آئے اور انہوں نے اس کے فاس میں داخل ہونے کے روز اسے رسوا کیا اور کی روز تک قید رکھا اور پر اصر ارمطالبہ کے بارے میں اسے آنر ماکش میں ڈالا گیا پھراس کے قید فانے میں اسے ذرج کر کے قبل کردیا گیا۔

tongottal sater as better poly and out of the better of a light The experience of the second of 

#### فصل

#### غمارہ میں میں الناصر کے بغاوت کرنے اور وزیرابن ماسی کے فوجوں کے ساتھاس پر حملہ کرنے کے حالات

جب سلطان ابوالعباس کوائد کسی طرف با اختیار با دشاہ بن گیا اور مسعود بن مای نے اس پر جاوی ہوگراس کی وزارت سنجال فی اوران کے سلطان ابوالعباس کوائد کسی طرف جلاوطن کرنے اوراس کے وزیر جمہ بن عثان کوئل کرنے اوروز پر جمہ بن عثان کوئل کرنے اورون جس کے مدوگاروں قرابت وارول اور داز دارول کے منتشر ہوجانے کے باعث انہوں نے زشن کے اندر جانا چا ہا اوران جس سے اس کا بحقیجا عباس بن مقداوائد کس چلا گیا لیس اس نے حسن بن الناصر بن سلطان ابوعلی کو وہاں پایا آوروہ تکومت کی جبتی عبال اندلس میں اس کے شکانے میں چلا گیا اوراس نے اس کی رائے کو کہ مغرب کی طرف واپس جا کروہاں امارت طلب میں وہاں اندلس میں اس کے شکانے میں چلا گیا اور صحورا وک اور صحوبتوں کو بچائدتا ہوا جبل غمارہ تک پہنچ گیا اوروہ ان میں کی جائے اس کی آمد ورفت پر تعظیم و تکریم کی اوراس کی وعوت کے قیام کا اعلان کیا اوراس کی وعوت کے قیام کا اعلان کیا اوراس نے غباس بن مقداوکووز پر بنایا اور مسعود بن ماس کو خبر پہنچی تو اس نے اپنے بھائی مہدی بن ماس کے ساتھ فوج بھی لیس اس نے عباس بن مقداوکووز پر بنایا اور مسعود بن ماسی کو خبر پہنچی تو اس نے اپنے بھائی مہدی بن ماسی کے ساتھ فوج بھی لیس اس نے دوراکوئیار کیا اوران کے سامنے ڈی گیا پس وزیر مسعود بن ماسی نے وارالخلاف کی وفات کی فوقت کی فوقت کی تو کوئیار کیا اوران کی ماروں کی جو سلطان کی وفات کی خبر پہنچ گی تھی ۔

#### فصل

#### ، سلطان موسیٰ کے وفات باپنے اور منتصر بن سلطان ابوالعیاس کی بیعت ہونے کے حالات

Burg But would be with sold and be able to be a section of the sold of the sol

Andrew Committee of the second section of the second section of the second second second second section section sections.

## ا ندلس سے واثق محر بن ابی الفضل بن سلطان ابی الحسن کی روانگی اور اس کی بیعت کے حالات

وزیر مسعود بن مائی جب سلطان موئی سے وحشت محسول کرنے لگا تو اس نے اپنے بینے یکی اور عبدالوا حدا کمر وار کو سلطان ابن الاہم کے پاس بھیجا کہ وہ اس سے سلطان ابوالعباس کو اس کے ملک کی طرف والیس کرنے کے بارے بیس دوریا فت کرے پس ابن الاہم نے اسے قید سے نگالا اور اسے جبل الفتح بیں سلطان اور اسے کنارے کی طرف روانڈ کرنے کا ادارہ دکھتا تھا کہ بہ جب سلطان موٹی فوت ہو گیا تو وزیر مسعود کو اپنے متعلق سازش کی اور دیکہ وہ والتی محمد بن ابی ابوافعن بین اس کے پاس بھیجا در اس نے اسے فردرائی اور رکاوٹ کے لیا ظامل سے زیادہ قابل سجھا پس ابن الاہم نے اس کی پاس بھیج اور اس کے پاس ابل محمد ہی المی جب اور واثق کی اور دوائق کی اور المی کے باس بھی بین اس کے پاس ابل محمد کی ایک بھا عوت بھیجا دیا اور واثق کو اور المیوں نے اور محمد کی ایک بھا عوت بھیجا کی اور انہوں نے نوز پر مسعود کے فلا فی بین عرافوں کا بین اور ان بین اس نے پاس بھی بین عرافوں کا بین اس کے پاس بھی بین عرافوں کے بیا دی بین عرافوں کا بین اور انہوں کے بیا در انہوں نے بین عرافوں کا بین اور انہوں نے بیا در کی خور ب کو وائی اس کے بیا تی بین کی بین عرافوں کے بیا در کی بیا ہ کے اس کی خور بین محمد بین بین کی خور بین محمد بین بین محمد بین

احمد بن محمد السبحى كى آمد اور جب احمد بن محمد السبحى ، واثق كساتھ آيا تو وہ اس كے اصحاب پراحسان كرنے لگا اور خودرائى كا اظہار كرنے لگا كونكه خدمت گارسيا ہوں كا ايك دستر اس كے پاس تھا پس اہل حكومت اس سے تنگ ہو گئے اور سلطان واثق كے لئے اس سے برأت كا ظہار كيا تو انہوں نے اس پر جمله كركے اس سے برأت كا ظہار كيا تو انہوں نے اس پر جمله كركے اسے سلطان كے فيمد كے پاس قل كرديا اور اس ميں بنى مرين كے سردار يعيش بن على بن فاس اليابانى نے برا پارٹ كركے اسے سلطان كے فيمد كے پاس قل كرديا اور اس پر آسان رويا نہ زمين اور رزوق بن بوفريطت جو بن على بن زيان كے موالى ميں سے تھا جو اعيان حكومت ميں سے بنى و زكاس كے شيوخ اور فوج كے بيشوا تھے اس نے سلطان مولى كے زمانے ميں موالى ميں سے تھا جو اعيان حكومت ميں سے بنى و زكاس كے شيوخ اور فوج كے بيشوا تھے اس نے سلطان مولى كے زمانے ميں

حکومت کے خلاف بغاوت کر دی اور سلطان موسیٰ کے زمانے سے مخالف معقل عربوں میں سے اولا دھین کے قبائل میں سے اولا دھین کے قبائل میں سے اولا دھین کے قبائل میں بے اولا دھین کے قبائل میں چلا گیا اور ان کے شخ بوسف بن علی بن غانم کے ہاں اس عہد کی وجہ سے اترا جو دونوں کے ساتھے وں کے درمیان مواطن میں ان کے پڑوس کی وجہ سے تھا اور وہ اس بات میں محمہ بن بوسف بن علال بھی اس کے ساتھ تھا ور وہ اس بات میں محمہ بن بوسف بن علال بھی اس کے برور دوں اور اس کی حکومت کے جوانوں میں سے تھا۔ یہ دونوں وزیر سے ڈر گئے اور عرب بول کے ساتھ ملا اور ان کو جہ بول کے ساتھ ملا اور ان کو کومت میں مقام دیا۔

وزیرِ مسعود بن ماتی گی فوجول کے ساتھ روانگی اور وزیر مسعود بن ماتھ ووانہ ہوا اور جبل مغیلہ میں ان کے قبائل میں گیا اور کا روز تک ان ہے جنگ کی اور واث کے ساتھ جولوگ تھان کے ساتھ ساز ہازی اور ان ہے مہر بانی چاہی اور مکناسہ کی طرف ایک فوج بھیجی جس نے اس کا عاصرہ کر لیا ان دنوں وہاں عبدالحق بن الحسن بن بوسف الورتا جنی موجود تھا پس اس نے اس ہد دیا گی اور اس پر بقضہ کر لیا اور اس کے اور واثق اور اس کے اصحاب کے درمیان بار بار خط و کتابت ہوئی کہ وہ اسے امر مقرد کر دی اور وہ مقرد کر دہ امیر المخصر کو اس کے باپ سلطان ابو العباس کے پاس ایر فیط و کتابت ہوئی کہ وہ اسے امیر مقرد کر دیا اور وہ مقرد کر دہ امیر المخصر کو اس کے باپ سلطان ابو العباس کے پاس ایم نے اس ایم کی کر دیا اور اس نے اس کے بال بھے اس ان کے موات کی کی کر دیا اور اس نے واثق کے ساتھ ہوں کی ایک جماعت کو پیڑ لیا جس میں المحرد وارعبد الواحد جسے لوگ شال تھے اس ان کے مواد دیر ہوگوں کو گئو کہ بھرائی نے مسال سے ساخان موٹی کی اس کے عمراز وں کی ایک جماعت کو پیڑ اجواس کے پیٹر نے اور قبل کر دیا اور آئی کر دیا اور آئی کر دیا ور آئی کر دیا ور آئی کی موٹی کی گئر ایو اس کے ہمراز وں کی ایک جماعت کو پیڑ اجواس کے پیٹر نے اور قبل کر نے کہ بارے میں اس سے سازش کرتے تھے ہیں اس نے ان کو قید کر دیا اور بھش کو آئی کر دیا اور اس کے بارے میں اس سے ساخان موٹی کر دیا وہ بھر کہ ہیں ہے جا وہ ان کہ موٹی کی اس نے موٹر دیا چراس نے مجارت سے ایم اس نے اس کو قبل دیا ہو ہیں ہے اس کی اس نے اس کو میں اس نے کہ اور اور کی بین ہو موٹر کی ایو اس نے کہ اور اور کی بیار سے بوائم ہوا۔

اور کیس بن موٹی بن یوسف الیابائی کے ساتھ بعاوت کرنے والے حسن بن الناصر کے پاس بھیجا پس اس نے اس کو اس کو ملک اور اور کی بیت کے لئے بلانے میں اس سے دو کا کیا اور اسے لاکر کی دو تک قید کردیا پھر اسے اندان جانے کی اجازت دے دی اور اس بھیجا کی اور اس دے دی اور اس بھیجا کی اور اس کی دی اور اس بھیجا کی اور اس کی دی دور کی اور اس کی دی دی اور اس بھیجا کی دورت کی دورتک قید کر دیا پھر اس ان کی اور اس کی دی اور اس کی دورتک قید کردیا پھر اس نے کی اور اس کی دی دی اور اس کی دی دور اس کی دورتک کو دور اس کی دی دور اس کی دی دور اس کی دورتک کو دور کی دور اس کی دورت کی دور کی دور اس کی دورتک کو دور کی دور کو دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی

#### فصل

## وزیراین ماسی اور سلطان این الاحمر کے درمیان جنگ اور سلطان ابوالعبال کے اپنے طرف کی حکومت کی جنبخو میں سبتہ کی طرف آنے اور اس پر قبضہ کرنے کے حالات کی طرف آنے اور اس پر قبضہ کرنے کے حالات

جب وزیرابن ماسی کو واثق کے بارے میں اطلاع ملی اوراس نے دیکھا کیاس نے حکومت کوسنیجال لیا ہے اوراس سے فتنہ ونسا و دور کر دیا ہے اور اس نے حکومت کے مضافات کے بارے میں جوکوتا ہیاں کی جیں ان کی طرف اپنی توجہ کو پھیرا ہےاوراس نے سبتہ سے اپنے کام کا آغاز کیااور سلطان مویٰ نے اپنی پہلی آمد پراسے ابن الاحمر کوعطا کیا تھا جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کی اب اس نے وزیراین ماسی کواس کے پاس بھیجا کہ وہ اے اس سے ملاطفت کے ساتھ واپس لے لیو این الاحمر اس کے لئے برافروختہ ہوگیا اوراس کے ردمیں لگ گیا جس کی وجہ سے فتنہ پیدا ہو گیا اور ابن ماس نے عباس بن عمر بن عثان بن الوسانی کی بن علال بن اصمو داور بنی الاحر کے رئیس محد بن احمد الم کے ساتھ سبعہ کے محاصرہ کے لئے فوجیل جیجیں کپھر سلطان الشخ كر كر سے جوان كى امارت كا آغاز كرنے والا اوران كى حكومت كا بمواركرنے والا ہے اوراس في اشبيليه اور جلالقہ کے سلطان سے جوسمندر سے برے رہنے والے بی اوفونش میں سے ہے خط و کتابت کی کدوہ ان کی طرف سلطان ابن الا تمریع نزاد جمہ بن اساعیل کورئیس انجم کے ساتھ بھیج تا کہ وہ دونوں اس کی جانب سے اندلس پر چڑھائی کریں اور وزیر کی فوجوں نے آئے کر سبعہ کا محاصرہ کرلیا اور بر ورقوت اس میں داخل ہوگئیں اوراندلس کے جومحافظین وہاں موجود تھے انہوں نے قصبہ میں بناہ لے کی اور شرکے وسط میں فریقین کے درمیان مسلسل جنگ جاری رہی اور اہل قصبہ نے پہاڑ پراپنے معاملے کی نشانی کے طور پرآآگ روش کر دی تا کہ ابن الاحراہے دیکھ لے جو مالقہ میں مقیم تھا کیں اس نے بحری بیڑے کو جا نبازوں سے تجرکران کی مدد کے لئے بھیجے میں جلدی کی پھرسلطان ابوالعباس نے اس کے مقام الحمراء سے بلایا اور اسے ماہ صفر ۹ ۸ کے ج میں کشتی میں سوار کرا کر قصبہ کی طرف جیجا اور وہ دوسرے دن ان کے پاس بیٹی گیا اور اس نے فصیل ہے انہیں یکار کرا پی اطاعت کی دعوت دی پس جب انہوں نے اسے دیکھا تو وہ مضطرب ہو گئے اور منتشر ہو گئے اور وہ ان کے یاس کیا اور ان کے علاقے کولوٹ کیا اور وہ دوڑتے ہوئے اس کی اطاعت میں داخل ہو گئے اور فوج کی اکثریت اور ان کے سربراہ طنجہ کی ظرف واپس آ گئے اور سلطان سبعہ کے شہر پر قابض ہو گیا اور ابن الاحمر نے اسے پیغام بھیجا کہ وہ اس سے دست بر دار ہوکر اسے اس کی طرق واپس کردیے لیں وہ اس کی حکومت میں شامل ہوگیا اور وہاں اس کی بیعت مکمل ہوگئی ادروہ آئے والےمہما توں کا انظام كرتاريا\_

#### فصل

#### سبتہ سے سلطان ابوالعباس کے اپنی فاس کی حکومت کے طلب کرنے کے لئے چلنے اور ابن ماسی کے اس کے دفاع کے لئے

#### تیار ہونے اور شکست کھا کروایس آنے کے حالات

آبن ماسی کا ابوالعباس کا محاصرہ کرنا: اور ابن ماس آیا اور جبل میں اس کے عاصرہ کے لئے بڑھا اور طبخہ میں جو بیاوہ " انداز تھے ان کواکٹھا کیا اور دو ماہ تک صفیحہ میں اس کا محاصرہ کئے رکھا اور معقلی عربوں میں ہے اولا دحسین کا شیخ

یوسف بن علی بن غانم وزیرمسعود کامخالف اور سلطان ابوالعباس کارداعی اور مددگارتھا اور وہ اس کے بارے میں ابن الاحرسے خط و کتابت کرتار ہتا تھا ہیں جب اس نے اس کے سبتہ پر قابض ہونے اور فاس کی طرف آنے کے متعلق سنا تو اس نے اپنے عرب مد دگاروں کواکٹھا کیا اوراس کی اطاعت میں شامل ہوکر بلا دِمغرب کی طرف فاس اور مکناسہ کے درمیان چلا گیا اوراس نے علاقے پر حملے کئے اورا سے لوٹا اور رعایا نے جھوٹی افواہیں اڑا کیں اور وہ قلعوں کی طرف بھاگ گئے اور حکومت کا دوست وتر مار بن عریف سلطان کا مددگارتھا اور وہ اس ہے جب کہ وہ اندنس میں تھا خط و کتابت کرتا اور ابن الاحمر ہے بھی اس کے میں خط و کتابت کرتا تھا ہیں جب صفیحہ میں سلطان کا محاصرہ بخت ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے ابو فارس کو ورّ مار کی طرف بھیجا جو نواح تا زامیں اپنے مقام پرتھا اور اس نے سیور بن پیچیا تن بن عمر کو بھی اس کے ساتھ بھیجا کیل ویڑ مار اس کی دعوت کا ذیمہ دار بن گیا اور اسے تازاشہر کی طرف لے آیا اور اس کا عامل سلیمان العودودی' وزیر ابن ماسی کے قرابت داروں میں سے تھا پس جب ابو فارس بن سلطان و ہاں گیا تو اس نے فوراً اس کی اطاعت کر لی اور اسے شہر پر قابودے دیا اور اس نے اس سلیمان کو وزیر بنایا اور صفیروا کی طرف گیا اوراس کے ساتھ وتر مار بھی معقلی عربوں کو ملنے کے لئے گیا اور وہ انہیں فاس کے محاصرہ کے کئے لے کمیا اور محمد بن الدمغه 'ورغه کاعامل تھا' پس سلطان نے وزیر محمد بن عثان کے بھا نجے عباس بن مقداد کے ساتھ فوج بھیجی توانہوں نے اسے تل کر دیاا دراس کے سرکو لے کرآئے اور جدید شہر کی ہرجانب یعیش کی مخالفت ہوگئی اور بیتمام حالات اس کے بھائی کے بیاں پہنچ گئے جوصفیحہ میں سلطان کا محاصرہ کئے ہوئے تھا پس فوجوں نے اسے چھوڑ دیا اور وہ فاس کی طرف دوڑا تا ہوا والیں آیا اور سلطان اس کے تعاقب میں گیا اور مکناسہ کا عامل اس کی اطاعت میں شامل ہو گیا اور الخیرموی امیر عبدالرحن كي طرف آيا اور يوسف بن غانم اوراس كے ساتھ جوعرب قبائل تھے وہ اسے ملے اور سب كے سب فاس كي طرف آئے اور ابو فارس ابن سلطان تازا ہے اپنے پاپ کی ملا قات کے لئے صفیروا چلا گیا تھا پس ابن ماس نے اس امید پر کہاہے شکست دے گا و جوں کے ساتھ اسے روکا اور بنی بہلول کے ساتھ اس سے جنگ کی پس اہل فوج ابوفارس بن سلطان کی طرف آ گئے اور سلطان مکناسہ میں تھا ہیں وہ تیزی کے ساتھ فاس کی طرف آیا اور اس کا بیٹا ابو فارس وادی النجاء میں اس کی ملاقات کو گیااور وہ مجھ کوجدید شہر بہنچ گئے اور وہاں اپنی فوجوں کے ساتھ اثر گئے جہاں وزیرنے اپنے مدد گاروں اور دوستوں کے ساتھ پناہ لی ہو کی تھی اوراس کے ساتھ یقمر اس بن محمد السالفی اور بنی مرین کے وہ پر غمالی بھی تھے جن کواس نے اصلا میں سلطان کی ملاقات کے لئے چلتے وقت طلب کیاتھا۔

A CARLON OF THE STATE OF THE ST

i kangingan masana manang penangan an salah menang sebagai kang menang menang menang menang menang menang menan Kanganan menanggan penanggan penanggan penanggan penanggan penanggan penanggan penanggan penanggan penanggan p

#### مراکش میں سلطان ابوالعباس کی دعوت کے غالب آنے اور اس کے مدد گاروں کے

#### ال يرقف كرنے كے مالات

وزیر سعود بن مای نے مراکش اور مصامدہ کے مضافات پر جواس کی اطاعت میں شامل تھے اپنے بھائی عمر بن رجوکو والی مقرر کیا لیس جب سلطان کے سید و بینی اور اس پر قابض ہوئے کی اطلاع بینی تو اس کے مرکر وہ دوست ان تو اح میں اس کی دعوت کا ذمہ دار بن گیا اور وزیر مسعود کی دعوت کا فرمہ اور بن گیا اور وزیر مسعود نے اپنے مقام سے جہاں وہ صفیحہ میں سلطان کا عاصرہ کئے ہوئے تھا مراکش ہے اس کی امداد کے لئے فوج بھینے کا پیغام بھیجا کی بینا مراکش کی در میان مضافات کا حاکم تھا اس کی طرف گیا اور باقی لوگ اس کی مدولی بن محلوف بن محمول ہوگئے اور میں بن محرکا پوتا ابو فابت جبل البساکرہ کی طرف چلا گیا اور کوسف بن یعقوب بن المسیحی بھی اس کے ساتھ تھا ہی بن زکر یانے مدول اس کی طرف چلا گیا اور کوسف بن یعقوب بن المسیحی بھی اس کے ساتھ تھا ہی بن زکر یانے مدول ہوئے ہوئے اس کی طرف بی بن رکر یانے مدول ہوئے ہوئے ہوئے اس کی طرف بی بن کی طرف کھا کہ وہ دارا گلا نے کے ماسرہ میں سلطان کو فاس کی طرف جا گیا اور جدید شہر کے جوئے ہیں اس نے فوجوں کو اکٹھا کیا اور مراکش پر اپنے ایک می داد کو خور کیا اور سلطان کے باس چلا گیا اور جدید شہر کے عاصرہ میں اس کے فوجوں کو اکٹھا کیا اور مراکش پر اپنے ایک می داد کو تا بی مقرر کیا اور سلطان کے باس چلا گیا اور جدید شہر کے عاصرہ میں اس کے ماسے تھیر گیا۔

فصل

#### مراکش پرِالمنتصر بن سلطان ابوعلی کی حکومت

اوروہاں پراس کے بااختیار ہونے کے حالات

جب سلطان ابوالعباس نے مغرب پر قبضہ کیا تواس نے اپنے بیٹے المخصر کو سمندر میں سلا کی طرف بھیجااور عبدالحق بن بوسف الورتا جنی کواس کاوز پر بنایا اورا قامت اختیار کی جس وقت سلطان جدید شہر میں آیااس وقت رز وق بن تو فریطت وکالہ سے واپسی پراس کے پاس سے گزراتواس نے نرمی سے اسے بلایا پھراسے پکڑلیا اور اُسے پا بحولاں اپنے باپ کے پاس بھج ویا جس نے اُسے قد خانے میں ڈال ویا اور اس کے بعد قید خانے میں اُسے قل کردیا پھر سلطان نے اپ بیٹے المخصر کو مراکش کی حکومت کی طرف جانے کا پیغا م بھیجا ہیں جب وہ مراکش پہنچا تو نائب نے نصبہ میں بناہ لے کی اور اس نے المخصر کے وزیر عبد الحق سے فریب کیا کہ نائب نے اس کے قل کا ارادہ کرلیا ہے اور اس وقت المخصر نصبہ پر خلبہ پائے گا ہی وہ المخصر کے ساتھ بھاگی اور جبل ہفتا تہ کی طرف چلا گیا اور سلطان کو بھی اطلاع مل گئی تو وہ ابو ثابت سے بگڑ گیا اور اُسے حکم دیا کہ وہ اس کے بیٹے کو قصبہ میں قبضہ دینے کی بارے میں اپنے نائب کو خط کھے اور اس نے سعید بن عبدون کو اس کا وزیر بنایا اور اُسے خط دے کر بھیجا اور عبدالحق کو اپنے بیٹے کی وزارت سے معزول کر دیا اور اُسے فاس بلایا ہیں سعید بن عبدون مراکش پہنچا اور اس نے قصبہ پر قبضہ دے بہنچا اور اس نے تصبہ کے نائب کو اس کے نائب کو اور اور دوستوں کو پکڑ لیا اور انہیں جتلائے مصائب کیا اور ان کا صفایا تھنہ کر لیا اور اس کے نائب کیا اور اس کے دیا ہور اور دوستوں کو پکڑ لیا اور آئیس جتلائے مصائب کیا اور ان کا صفایا کر دیا بہاں تک کہ وہ ہوا جے ہم بیان کر ہیں۔

#### فصل

#### جدیدشہر کے محاصر ہے اس کی فتح 'وزیرا بن ماسی کی مصیبت اور اس کے قبل کے حالات

جب سلطان جدید شهر میں آیا اور اس کے بقیہ قبائل اور مددگار اور دوست اس کے پاس آگے تو وزیر مسعود کو بنی مرین پراس کو چھوڑ دینے کی دجہ سے خصہ آگیا تواس نے ان کے ان بیٹوں قبل کرنے کا تھم دے دیا جن کواس سے وفاداری پریغالی بنایا گیا تھا' پس یغر اس السالفی نے زمی کے ساتھ اُسے اس بات سے روکا تو وہ اس کام سے رک گیا اور سلطان نے تین ماہ تک اس نے دست برداری اور اطاعت کی طرف بلایا تو اس نے تین ماہ تک اس کے دست برداری اور اطاعت کی طرف بلایا تو اس نے اس کی طرف محلوث کے دوست و ترارین محلوث اور اپ تخلص دوست جھے میں طال کو بھیجا تو انہوں نے اُسے اور اس نے ساتھ ہوں کواس شرط پر امان دی کہ وہ وزارت پر قائم رہے گا اور اپ شلطان واثق کو اندلس کی طرف تھیج دے گا اور اس نے اس امر پر ان کوشم دی اور سلطان کی خاطر ان کے ساتھ تکل گیا اور سلطان کا رمضان کی رحے گئی کے تین سال چار ماہ بعد و ہیں داخل ہو تے ہی واثق کو گرفتار کر لیا اور اُسے قید کر کے طبخ تھیج دیا اور اس کے بعد و ہیں اس فیل کر دیا اور جب وہ اپنی امارت پر قابض ہوگیا تو اس نے اپنے دخول کے دوسرے دن وزیر این ماسی کے بھائیوں اور اس کے بعد و ہیں اس کے بعد وہیں اور کیا دور بی کی گرفتار کر کیا اور وہ عذا ب ہی بیس مرکئے پھر اس نے مسعود پر وہ انتقام و عذا ب

مسلط کیا جے بیان نہیں کیا جاسکتا اور اس نے سلطان کی طرف آنے والے بی مرین کے گھروں میں جو پچھ کیا تھا اسے اس پر ملامت کی اور جب بھی وہ ان میں سے کی کے پاس بھاگ کر جاتا تو اس کے گھروں کی طرف جاتا اور انہیں لوٹ لیتا لیں سلطان نے تھم دیا کہ اسے ان کے گھنڈرات میں سزادی جائے اور اُسے وہاں کے ہر گھر میں لایا جاتا اور وہ اسے میں کوڑے مارتا یہاں تک کرعذا ب نے اُسے ماردیا اور صدسے بڑھ گیا تو اس کے چاراعضا قطع کئے گئے اور دوبر سے عضو کے قطع ہونے پرمر کیا اور دوبروں کے لئے عبرت بن گیا

#### 

#### محمر بن علال کی وزارت

اس کاباپ یوسف بن علال حکومت کے رؤساء اور سلطان ابوائحن کے رفقاء بیں سے تھا اور اس نے اس کے گریس پر ورش پائی تھی اور جب اس کی پوزیش مضبوط ہوگئ تو اس نے اسے مضافات کی حکومت دے دی اور اسے در ہے کا والی مقرر کیا اور اس نے حکومت کے مدد گار منتخب کئے پھر سلطان ابوعنان نے اسے طنجہ اور اس کے دستر خوان اور اس کے مہمانوں کا کام سر دکیا اور اس نے اسے اس کام بیں کفایت کی اور اس کے بعد اس کے بھائی ابوسالم نے بھی اسی طرح اس کو والی بنایا پھر اسے سلطان ابوعنان نے اسٹ کی تو اس نے اسے وہاں سے معزول کر دیا اور فاس میں فوت ہوگی اور اس کے بہت سے لڑک تھے جنہوں نے آسائش میں پرورش پائی تھی اور آن میں سے مجمد کی دریا دور کی شرافت کی وجہ سے اس پر مہر بانی ہوئی ہیں جب سلطان ابوالعباس نے قضہ کر لیا تو اس نے اسے دسترخوان اور مہمانوں کے امور پر اس کے باپ کی طرح مقرر کیا پھر اُسے ترتی دے کر اپنادوست بنالیا اور آسے ساتھ ملالیا۔

ہمیشہ بی اس کے روبر ومتصرف رہایہان تک کہ وہ جدید شہر کی طرف آصیا آدراس نے اس کے حاصرے کے بچھ دن بعدائے وزارت وے دی جے اس نے بہت اچھی طرح نبھایا پھر فتح ہموئی اور حکومت کی پوڑیش درست ہوگی اور میرمحم حکومت کونہایت اچھی طرح چلاتا رہایہاں تک کہ وہ ہوا جے ہم بیان کریں گے۔

#### فصل

#### سجلما سه میں محربن سلطان عبدالحلیم کے

#### غلبه کے حالات

اس نے بل ہمارے سامنے سلطان عبد الحلیم بن سلطان ابی علی کا تذکرہ بیان ہوچکا ہے اور اسے علی کہدکر بلایا جاتا تھا
اور بنوسرین نے کیے اس کی بیعت کی اور سالا ہے جس بن عبد اللہ پر چڑھائی کرواوی جن ونوں وہ سلطان ابی محر
بن سلطان ابی الحس کے لئے بھیجا گیا تھا اور انہوں نے اس کے ساتھ جدید شہر کا محاصرہ کر لیا یہاں تک کہ وہ ان کے دفاع کے
لئے فکلا اور ان سے جنگ کی تو وہ فکست کھا گئے اور منتشر ہوگئے اور سلطان عبد الحلیم تا زا اور اس کا بھائی عبد الہوم من کمنا سہ چلا
گیا اور اس کے ساتھ ان کا بھا نجا عبد الرحمٰن بن ابی یغلوں بھی تھا بھر وزیر عمر بن عبد اللہ نے محمد بن ابی عبد الرحمٰن بن سلطان
ابوالحسن کی بیعت کر لی اور ابی عمر کے بدلے میں اسے لے لیا اور اس کی بیعت کی اور عبد الموم من اور عبد الرحمٰن کو کمنا سہ سے
اس نے محمد بن ابی عبد الرحمٰن کو اس کی غربت گا ہ اشبیلیہ سے بلایا اور اس کی بیعت کی اور عبد الموم من اور عبد الرحمٰن کو کمنا سہ سے
ر کی بی تا زاجے گئے اور سب کے سب تجلما سہ کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں سلطان عبد الحلیم کے ساتھ مقیم ہوگئے اور قبل
ازیں بی تمام حالات اپنی ابی عبد الرحمٰن پر بیان ہو بھی ہیں۔

پھراس نے جج میں اس کی مدو کے لئے توشئے نیمے' گھوڑ ہے اور اونٹ ویے اور جب وہ اپنے تج سے لوٹا اور مغرب کی طرف سفر کے لئے چلا تو کا لئے جس فروجہ مقام پر فوت ہو گیا اور اس کے نوکر اس کی بیویوں اور بچوں کے ساتھ مغرب کی طرف والیس آ گئے اور اس نے اس محمد کوشیر خواری کی حالت میں چھوڑ اچونکہ سلطان ابوالحن کو اپنے پچپا سلطان ابوالحن کو اپنی تھی اس لئے بیا پی قوم سے الگ ہوکر ملک در ملک پھرتا ہوا جوان ہوا اور تلمسان میں بی عبد الواد کے سلطان ابی حمو کے نز دیک اس کا مقام سب سے بڑا تھا کیونکہ اس نے اس سے مغرب پر حملہ کروایا تھا اور اس نے اس سے بنوم میں کے دشمنوں کو دور کیا تھا۔

مسعود بن ماسی کے خلاف بخاوت کی اور وہ خال کی بغاوت اور جب مغرب بیس عرب المعقال نے 8 6 کے میں وزیر مسعود بن ماسی کے خلاف بخاوت کی اور وہ خالفت پر ڈٹ گئے تو ابو تو نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس جمر بن عبر الحکیم معقل کی طرف بیجا تا کہ ان سے مغرب پر حملہ کہ دار وہ خی المحقد ور ملک کے کلاے کر دیں جس وہ ان کے قبائل میں گیا اور ان احلاف کے ہاں اتر اجو سب سے زیادہ جمیع تعلق وار اور وطن کے لیاظ سے قریب تر تھے اور وزیرابن ماسی نے اسپ ا تارب میں سے ملی بن ابر ابیم سے مان ایر ابیم بن بن عبوبین ماسی کو اور مقرب کی اور وہ تی بن ابر ابیم سے مان ایر انجام سے مان ایر انجام کی اور وہ بر بر شریم میں اس کا مگر گونوٹ و بیاتی کو امر مقرب کی اور کی اور میں بر بیم کی اور جمیر بین مقل اور اور میں اور کی اور میں بر بیم کی اور جمیر بر بیم کی اور جمیر بر بیم بر بر است معلم کر واقع بن ابر ابیم بر بیان میں ابر ابیم بر بیان ہوگیا اور اس کے موز اس سے موز اس میں ابر ابیم پر بیان ہوگیا اور اس کے موز اس کے موز اس سے دور مواور وہ اس کے وی وزیر سے موز کر بیا گیا تو میں ابر ابیم پر بیان ہوگیا اور اس کے اور اس کے موز اس کے موز اس کے موز اس کی دور میں اور اس کے دور مواور وہ اس کے دور میان حال اور اس کے دور مواور وہ اس کی دور ہو اور اس کے دور مواور وہ اس کے دور مواور وہ اس کے دور مواور وہ اس کی دور ہو اور موان کی دور ہو اور اس کی دور ہو اور مواور ہو اور مواور ہو اور مواور ہو اس کی اور ہو کہ بران میں ابراہ ہم پر بیان مور کیا ہو کر ہو ہو کہ بران کی اور ہو کر ہو ہو کہ ہور کر جاتا گیا اور جرب تبائل سے جا ملا اور ان جن ہو گیا گیا ہور ہو اس کی اور میں موان کی اور میں میں ابراہیم کی کی دور ہور وہ ہور کی ہور کر بیا گیا اور جرب تبائل سے جا ملا اور ان جو کر ہور گیا گیا اور میں مور کیا گیا ہور کی ہور کر ہور گیا گیا اور ہور کی ہور کی ہور کر ہور گیا گیا اور میں مور کیا گیا ہور کی ہور کر ہور گیا گیا اور کی ہور کی کی مور کی ہور 
فصل

#### ا بن ا بی عمر کی مصیبت اور ہلا کت اور ابن حسون کے دیستے

جب سلطان اپنی حکومت میں خودمخار ہو گیا اور اپنے تخت پر بیٹھا تو اس نے اس حکومت کے مددگاروں اور ان اور ان اوگوں کی طرف جن پراُسے شک تھا توجہ کی اور تھر بن ابی عمر کا ذکر اور اس کے خواص اور مدد گاروں اور شراب نوش ہم نشینوں

ابن الی عمر کی گرفتاری اور جب وہ ابن مای سے فارغ ہوا تواس نے اس ابن ابی عمر کو گرفتار کر کے قید خانے بیل ڈال دیا۔ پھراس کے بعد اسے مبتلا کے آلام کیا یہاں تک کہ وہ کوڑے کھا کھا کرمر گیا اور اسے اس کے گھر لایا گیا اور اسی اشاء بیس کہ اس کے گھر والے اسے قبر کی طرف لئے جاتے تھے کہ اچا تک سلطان نے تھم دیا کہ عذاب کو تکمل کرنے کے لئے اسے شہر کے واح میں گھر میں اسے گھریٹا گیا پھر کے نواح میں گھریٹا جائے لیں اسے چار پائی سے اٹھایا گیا اور اس کی ٹانگ بیس ری با ندھی تی اور تمام شہر میں اسے گھریٹا گیا پھر اسے اٹھایا گیا اور اس کی ٹانگ بیس ری با ندھی تی اور تمام شہر میں اسے گھریٹا گیا پھر اسے اٹھایا گیا اور اس کے دستوں پر قابو پایا جو فتنہ پر ورشے اور جب سلطان سبت کی طرف گیا اور اس کے دستوں کے خالف عربوں نے اسے سلطان کی اطاعت کی ترغیب دی تو شروع میں وہ اطاعت کرنے سے رکا پھر انہوں نے اسے مجبور کیا اور اسے سلطان کے پاس لاے تو اس نے اس بات کو ول میں پوشیدہ درکھا اور جب اس کی امارت قائم ہوگئی اور اس نے جدید شہر پر قبضہ کرلیا تو اس نے اس کی امارت قائم ہوگئی اور اس نے جدید شہر پر قبضہ کرلیا تو اس نے اس کی امارت قائم ہوگئی اور اس نے جدید شہر پر قبضہ کرلیا تو اس نے اس کی وفات ہوگئی۔

میں پوشیدہ درکھا اور جب اس کی امارت قائم ہوگئی اور اس نے جدید شہر پر قبضہ کرلیا تو اس نے اس کی وفات ہوگئی۔

میں پوشیدہ درکھا اور جب اس کی امارت قائم ہوگئی اور اس نے جدید شہر پر قبضہ کرلیا تو اس نے اس کی وفات ہوگئی۔

品情况实力量的人必要的人。 (1967年) 2011年 - 1211年 -

## en la companya de la La companya de la companya del

e in the Month of British Sheet

#### جبل الهساكره مين على بن زكريّا كي مخالفت

#### اوراس کی مصیبت

جب سلطان نے جدید شہر پر قبضہ کرلیا اورایلی حکومت پر حاوی ہو گیا توشخ ہسکورہ علی بن زکریا اینے سابقہ کا موں کی وجہ ہے اس کی دوئتی جا ہتا ہوا اس کے پاس گیا اور بیجد پیرشہر کے محاصرہ میں بھی اس کے ساتھ تھا اوراس نے اسے بلایا تو وہ حکومت کے دستور کے مطابق اپنی قوم اور مصامدہ کی فوجوں کے ساتھ آیا پھر شیوخ مصامدہ میں سے محمد بن ابراہیم الممر اری اس کے ساتھ کیا اوراہے وزیر محد بن بوسف بن علال کے ساتھ بہن کے رشتے کی وجہ سے امان حاصل تھی پس سلطان نے علی بن زکریا کی جگہ اے والی بنا دیا تو وہ برافروختہ ہوگیا اور بغاوت اور خالفت کرنے میں جلدی کی اور بی عبدالحق میں ہے القرابہ کے ایک آ دمی کومقرر کر دیا پس سلطان نے محمد بن بوسف بن علال اور صالح بن حموالیا بانی کے ساتھ اس کی طرف فوجیں جیجیں اور حاکم ورع عمر بن عبرالمؤمن بن عمر کو تکم دیا کہ وہ قبلہ کی جہت ہے در مے کی فوجوں کے ساتھ اس برحملہ کر ہے لیں وہ اس کی طرف کئے اور انہوں نے اس کے پہاڑ میں اس کا محاصر ہ کرلیا اور انہوں نے کئی بارکوشش کی کہ وہ تمام سمیت شکست کھاجائے یہاں تک کرانہوں نے اسے پہاڑ میں مفلوب کرلیا اوروہ ابراہیم بن عمران ضاکی کے پاس چلا گیا جواس کے پہاڑ میں اس کا بر وی تھا اور اس نے امان طلب کی اور ابراہیم مخالفت اور غلب کی ذات سے ڈر گیا اور وزیر محرین بوسف نے اس ك كے التے جوخرج دیا تفااسے اس پر برترى دى تواس نے اس پر غلبہ باليا أوروز بركؤ بكر كرفاس لے آيا اور جعد كے دوزائے شہر میں واخل کیا اور اس کورسوا کیا اور قید کرویا اور وہ ملطان ابوالعباس کی وفات تک قید میں رہا اور اس کے بعد اہل حکومت نے اس برجمت لگا کرائے آل کرویا جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

Jan Burryana sak

#### ابوتاشفین کااینے باپ کے خلاف فریادی بن

## کرسلطان ابوالعباس کے باس جانا اور فوجوں کے ساتھاس کی روانگی اور اس کے

#### بإپ سلطان ا بوحمو كافتل مونا

ابوتاشفین بن سلطان ابی عمونے ۸۸ ہے گے آخریں اپنی پر تملہ کردیا کیونکہ وہ دوسرے بھائیوں کی مدرکرتا تھا اور اسے دھران میں قید کر دیا اور فوجیس لے کراپنے بھائیوں المنصر 'ابوزیان اور عمر کی تلاش میں نکالا کیں وہ جبل پیطر ک کے قلع میں قلعہ بند ہو گئے تو اس نے کئی روز تک ان کا محاصرہ کئے رکھا' پھراسے اپنے باپ کے شرکاء کا خیال آیا تو اس نے قلعے میں قلعہ بند ہو گئے تو اس نے کئی روز تک ان کا محاصرہ کئے رکھا' پھران اور عبداللہ بن جا برخراسانی بھی اس کے بیٹ جبران اور عبداللہ بن جا برخراسانی بھی شامل متعلق میں اس کے قید خانے میں اس کے قید خانے میں اس کے قید خانے میں اس کے قید خان ہوں تھے ہوا نکا جبران عبداللہ بن جا برخواسان کی باس کئے بس

اوراس نے اہل شہر میں منادی کر دی کہ وہ ان کی امان میں ہے تو وہ دوڑ کراس کی طرف آئے اور دہ اپنے عماے کو کمر میں باندھ کران کی طرف انکا تو انہوں نے اُسے اتارااورائے گھیرلیا اورائے اس کے تخت پر بٹھایا اوراس میں شہر کے خطیب این حذور ڈنے بڑایارٹ اداکیا۔

ا بوزیان کا فراراورا بوتمو کا تعاقب: اورابوزیان بن ابی تاشفین بھاگ کرتلمسان آیا اورسلطان ابوجونے اس کا تعاقب کیا تو و و و ہاں سے اپنے باپ بھاگ گیا اورا بوجو تتلمسان میں اس حال میں داخل ہوا کہ وہ کھنڈ ربن چکا تھا۔ اور اس کی تصلیل بربا و ہو چکی تھیں لیس اس نے اس میں اپٹی رشم حکومت قائم کی اور آبو تاشفین کو بھی اطلاع بہنچ گئی تو وہ شطر کی سے بھاگا اور تیزی کے ساتھ تلمسان میں داخل ہو گیا اور اس کے باپ نے مبحد کی اور ان گاہ میں بناہ کی تو اس نے اس کے باپ نے مبحد کی اور ان گاہ میں بناہ کی تو اس نے اسے وہاں سے اتارا آور اس کے تار بہا ور اس کے باپ نے اپنے فرض کی اور ایک کے لئے مشرق کی طرف سفر کرنے کے بارے میں اس سے التجا کی تو اس نے اس کی مدو کی اور اسے ایک عیسائی تا جرکو میر و کرتے ہوئے تی میں سوار کر انسان میں کا در اس کا راستہ چھوڑ نے کے کروا کر اسکندر رہے کی ظرف بھی ویا اور جب وہ بجانہ کی بندرگا ہ کے سامنے پہنچا تو اس تھرائی نے اس کا راستہ چھوڑ نے کے کروا کر اسکندر رہے کی ظرف بھی ویا اور جب وہ بجانہ کی بندرگا ہ کے سامنے پہنچا تو اس تھرائی نے اس کا راستہ چھوڑ نے کے کروا کر اسکندر رہے کی ظرف بھی ویا وہ بجانہ کی بندرگا ہ کے سامنے پہنچا تو اس تھرائی نے اس کا راستہ چھوڑ نے ک

خواہ بنا کر جمیجااور یہ تازا پہنچ گئے۔

البوجمو کی تکمسان سے روانگی: اور ابوجمو کو اطلاع ملی تو وہ فوجوں کے ساتھ تکمسان سے نکالا اور اس نے عبید اللہ کے ابدہ کو کہ مددگاروں سے دوئی کی اور جبل بی راشد جو تکمسان پر جھا نکا ہے کے چیچے الغیر ان مقام پرا تر ااور وہاں پہاڑ میں قلعہ بند ہوکر تھم کیا اور جاسوس تا زامیں بنی مرین کی فوجوں کے پاس اس کی جگہ پر آئے اور الغیر ان سے اس کے اعراب بھی آئے اور ان کا راہنما سلیمان انہوں نے اس سے جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا اور وزیر علال اور ابوتا شفین اور وہ صحرا میں چلے گئے اور ان کا راہنما سلیمان بن نا بھی تھا جو احلاف میں سے تھا یہاں تک کہ انہوں نے ابوجمواور اس کے ساتھ جو الجراح کے قبائل تھے ان پر الغیر ان میں صبح کو حملہ کر دیا پس انہوں نے ایک گھنٹہ تک ان سے نبر دا زمائی کی اور شکست کھا کر بھاگ گئے اور سلطان ابوجمو کے گھوڑ سے نے تھوکر کھائی اور وہ گریزا۔

وہ ابوتا شفین کواس کی طرف بھیج دے تو اس نے اس بارے میں بہانے سے کام لیا کہاس نے اس کے بیٹے ابوفارس کی پناہ

اورامان کی ہے اور وزیرا بن علال ہمیشہ ہی اپنے سلطان اور ابن الاحر کوفریب دینے کے لئے چکر لگا تار ہا یہاں تک کہاس

كاكام ممل ہوگيا اور سلطان نے اس سے گرانی كاوعدہ پوراكيا اوراپيے بينے امير ابوقارس اوروز برابن علال كواس كے داد

ا پوهمو کا گل: اورابو باشفین کے چنداصحاب نے اسے پکڑلیا اور نیز نے ہار ہار کے قل کر دیا اورا سکے سرگواں کے بیٹے
تاشفین اوروز رہابن علال کے پاس لے آئے جے انہوں نے سلطان کی طرف ججوادیا اوراس کا بیٹا عمیر ڈقیدی بنا کر لایا
گیا تو اس کے بھائی ابو تاشفین نے اسے قل کرنے کا ارادہ کیا تو بنوم بن نے کئی دئوں تک اسے رو کے رکھا پھر انہوں نے
اسے اس پر قابود سے دیا تو اس نے اسے قل کر ڈیا اورا و کھے گئے خریمیں تکمسان میں داخل ہوا اوروز رہاور بی مرین کی
افواج نے شہر سے باہر خیمے لگالئے بہاں تک کہ اس نے انہیں وہ مال دے دیا جس کی اس نے ان کے ساتھ شرط کی تھی پھر
وہ مغرب کی طرف واپس لوٹ گئے اور ابو تاشفین حاکم مغرب سلطان ابوالعباش کی دعوت کو قائم کرتے ہوئے تکمسان

میں ظہر گیا اور تلمسان اور اس کے مضافات کے منابر پراس کا خطبہ دینے لگا اور ہرسال اسے وہ نیکس جینے لگا جواس نے اپنے آپ پر لازم کیا تھا اور ابوجمونے جب تلمسان پر قبضہ کیا تھ اس نے اپنے بیٹے ابوزیان کو الجزائر کا والی مقرر کیا پس جب اسے اپنے باپ کے قبل ہونے کی اطلاع ملی تو وہ غضب ناک ہو گیا اور حصین کے قبائل کے پاس گفتگو کرنے اور مدد طلب کرنے کے لئے گیا اور زغیہ کے بی عام کا وفداس کے پاس اُسے حکومت کی دعوت دیتا ہوا آیا تو وہ ان کے پاس گیا اور ان کیا وران کیا اور ان کیا تھا اور ان کیا تھا اور ان کیا تھا اور ان معامل کی دعوت کا ذمہ دار بن گیا اور ان سب نے رجب اور جب اور ابوتا شفین روز تک اس کا محاصرہ کے رکھا گیر ابوتا شفین نے عربوں میں مال تقسیم کیا تو وہ ابوزیان سے الگ ہو گئے اور ابوتا شفین نے اس سے جا کر تکست دی اور معقل کے قبائل سے دوئتی کی اور شوال میں دوبارہ تلمسان کا محاصرہ کی اور ابوتا شفین نے اپنے بیٹے کو وادخواہ بنا کر مغرب کی طرف بھیجا تو وہ فوجوں کی مدد کے ساتھ آیا اور جب تا ور برت کیا اور ابوتا شفین نے اپنے بیٹے کو وادخواہ بنا کر مغرب کی طرف بھیجا تو وہ فوجوں کی مدد کے ساتھ آیا اور جب تا ور برت کیا اور ابوتا شفین کی وفات تک اس نے وہیں قیام کیا۔ دور ابوتا شفین کی وفات تک اس نے وہیں قیام کیا۔ اور ابوتا شفین کی وفات تک اس نے وہیں قیام کیا۔

#### فحصل

#### ابوتاشفين كى وفات اورحكمران مغرب كاتلمسان يرقبضه كرنا

یہ امیر ابوتا شفین ہمیشہ ہی تلمسان پر قابض رہا اور اس میں حاکم مغرب ابوالعباس بن سلطان ابی سالم کی دعوت قائم کرتا رہا اور اس کے جو کئیں قبضہ کے وقت ہے اپ پر لازم قرار دیا تھا اسے اوا کرتا رہا اور اس کا بھائی امیر ابوزیان حاکم مغرب کے پاس اس کے خالف اس کی مد دکا منتظر رہا یہاں تک سلطان ابوالعباس بھض شاہانہ وسوسوں کے بارے میں ابوتا شفین پر گزرگیا تو اس نے ابوزیان کے داکی کی بات کو قبول کیا اور اسے تلمسان کئی حکومت کے لئے فوجیس تیار کرکے دیں ہیں وہ 8 و ہے ہے تصف میں اس کام کے لئے گیا اور تا زاپیٹھا اور ابوتا شفین کو ایک حزمن مرض نے آلیا پھروہ ای مرض سے اس سال رمضان میں فوت ہو گیا اور اس کی حکومت کا منتظم ان کا پرورہ احمد بن العزیق المی تا اور خود اس کی کفالت کرنے لگا اور ہو تھا اور اس کی حکومت کا منتظم ان کا پرورہ احمد بن العزیق ابوتا شفین کے ملقول میٹے کوئل کر دیا اور اس کی حکومت کی کفالت کرنے لگا اور ہو ہوں کے ساتھ جا اور اور ہو ہوں کے ساتھ جا اور ابوتا شفین کے ملقول میٹے کوئل کر دیا اور اس کی ساتھ بھیا اور ابوزیان بن ابی حوکوفاس کی طرف آیا اور اس پر بھروسہ کیا اور اس کے بیٹے ابوفارس کے بیٹے ابوفارس کے میٹے ابوفارس کے بیٹے ابوفارس کے بیٹے ابوفارس کے بیٹے ابوفارس کے باپ کا وزیرصا کے بن محوملیا نہ آیا اور اس نے باپ کا وزیرصا کے بن محوملیا نہ آیا اور اس نے باپ کا وزیرصا کے بن محوملیا نہ آیا اور نہاں نہ باپ کا وزیرصا کے بن جوملیا نہ آیا اور سے باپ کا وزیرصا کے بن محوملیا نہ آیا اور نے ملیا نہ اور اسکے بعد جزائر پر قبضہ کرلیا اور حدود بجارہ تک آگیا اور ایوسف بن الزاہیۃ قلعۃ بنہ جوت میں قلعہ بند ہو

كيا اوروز برضال نے اس كا محاصر وكرليا اور مغرب اوسطانے بن عبدالوا دكى دعوت كا خاتمہ ہو كيا۔

#### 

## حاكم مغرب ابوالعباس كي و فات اور ابوزيان بن ابوحمو كا

#### تلمسان اورمغرب اوسط برقبضه كرنا

جب سلطان ابوالعباس بن الي سالم يرايينه بيثير ابوفارس كوتلمسان كي طرف بهيجا تواس في تلمسان يرقبضه كرليا اوروہ خودتا زامل مخبر كرائي بينے اورائي وزير صالح كے حالات كى مگرانى كرنے لكا جو بلاوٹر قيد كى فتح كے لئے آيا تھا اورمعقل میں سے اولا دِحسین کے امیر بوسف بن علی بن غانم نے ۳ و کے بیں حج کمیا اورمصر کے ترکی باوشاہ ملک الظاہر ہے رقوق میں ملا اور سلطان کوتھا کف چیش کئے اور اسے اپنی قوم میں اپنے مقام کے متعلق بتایا تو اس نے اس کی عزت افزائی کی اورادائیگی حج کے بعداہے حاکم مغرب کے پاش تجا ئف لے جانے کے لئے سواریاں دیں جن میں اس نے بادشاہوں کے دستور کے مطابق اسے اینے ملک کا نادر سامان دیا' پس جب یوسف ان تحاکف کے ساتھ سلطان ابوالعباس کے پاس آیا تو اس نے آن کی قدر کی اور ان کی نمائش کی مجلس میں پیٹھا اور ان پرفخر کیا اور ان کے بدیے میں بہترین گھوڑ ہے' گیڑے اور سامان دینے کی تیاری میں لگ گیا یہاں تک کہاس نے اپنی مرضی کے مطابق تیاری ممل کر لی اورانبین ان کے حامل اول پوسف بن علی کے ساتھ جیجنے کا عزم کرلیا اور یہ کہ وہ اسے تا زامیں اپنے قیام کے دنوں میں بھیج گا' پس وہاں اے مرض نے آلیا اور ای مرض ہے محرم الاق کے میں اس کی وفات ہوگئ اور انہوں نے اس کے بیٹے ابو فارس کوتلمسان سے بلایا اور تازامیں اس کی بیعث کی اوراس کی جگدا ہے تھران بنایا اوراس کے ساتھ قاس والیس آ سنتن البازيان بن الي حمو كوقيد ہے رہا كر ديا اوراہے تلمسان كاامير اوراس ميں سلطان الي فارس كي دعوت كانتظم مقرر كر کے بھوایا کیں اس نے وہاں جا کراس پر قبضہ کرلیا اور اس کا بھائی پوسف بنی عامر کے قبائل سے جاملا جوتلمسان کی حکومت کا خواہاں تقا اوراس پرحملہ کرنا جا بتا تھا کیں جب اسے بیۃ چلا تواس نے ابوزیان کوان کی طرف بھیجا اوران کے لئے بہت ال رہے کیا کہ وہ اے اس کے یاس بھوادی توانبوں نے اس کی بات کو تبول کرایا اور اے الوزیان کے اُقد آ دمیوں کے سیر دکر دیا اور وہ اے لے کر چل پڑے تو عرب کے بعض قبائل نے انہیں روکا تا کہ اے ان سے چیز الیں تو انہوں تے جلدی سے اسے آل کر دیا اور اس کے سرگواس کے بھائی ابوزیان کے باس لے آئے کیں ان کے احوال پڑسکون ہو گئے اوراس کے مرنے سے فتنہ ختم ہو گیا اوراس کی حکومت کے امور درست ہو گئے اور وہ اس زمانے تک اس حال میں ي دوالله غالب على امره و هو على كل شنى قدير. 我没想到我就是这个这个女女。为

حته دواز دہم بن اینینوس بن این

#### فصل

OPY)

## اندلس کے مجامد غازیوں میں سے آل عبدالحق کے ان نمائند والقرابۃ کے حالات جنہوں نے ابن الاحمر کی حکومت میں حصہ داری کی اوراس کے جہاد کی بےنظیر سیادت کی

جب سے بنی عبدالمؤمن کی امارت کا خاتمہ ہوا اور این الاحمر نے جزیرہ اندلس کی امارت سنجالی سمندر سے پر سے جزیرہ اندلس کے حالات خراب تھے اور اس کے عافظ کم ہوگئے تھے ہاں قبائل زناتہ جو دوبارہ حکومت کے خواہش مند تھے اور مغرب مغرب کے مقوضات کو تقسیم کرنے والے تھے ان کے حالات عمل جہاد کی وجہ سے درست تھے خصوصاً بی مرین کے جو مغرب اتصلی کے باشند سے تھے اور دو کناروں کے قریب آبنائے جرالٹر میں متعدد فرائفس سرانجام دیتے تھے اور ہمیشہ سے جرالٹر کے باشند ہے قدیم زمانے سے ای وجہ سے سواحل مغرب کے ور سے دہانہ پر رہے ہیں۔

اور جب بنومرین نے اس کے مقبوضات پر قبلہ کیا اور اندلس عمی مسلمانوں کے حالات قراب ہوگئے اور طاغیہ نے ان کا گلا گھونٹ دیا یہاں تک کہ انہیں سمندر کے کنار کے کی طرف جائے پر مجبور کر دیا اور قوسرہ اور اس کے ماور اعلاء کوخصوص کرلیا اور بنونم سے شرق اندلس میں برشلونہ اور قبلا مہد کے باشندوں گوڑ جج دی اور قرطبہ اشبیلیہ اور بلنیہ کا معاملہ علاقوں میں چیل گیا جس کی وجہ سے مسلمان غضب ناک ہو گئے اور جہاد اور مال و جان سے اندلس کی ایداو کرنے میں رغبت کرنے گئے اور اور مال و جان سے اندلس کی ایداو کرنے میں رغبت سے کہ وہ حاکم وقت تھا اور غلبہ کا امید وار تھا لوگوں سے اس بارے میں سبقت کی اور جب انہوں نے اس کی وغوت کے قیام کو ترزیج دی اور مشائح کو اپنی بیعت کے ساتھ اس کے پاس بھیجا تو اس سبقت کی اور جب انہوں نے اس کی وغوت کے قیام کو ترزیج دی اور مشائح کو اپنی بیعت کے ساتھ اس کے پاس بھیجا تو اس کے بعد اس نے دور چلا کے بعد اس نے اس کی کو وہا دکا بہت شوق تھا ہیں اس خواس نے دور چلا نے اس بھی کے دور اس سے دور چلا نے کا عزم کیا تو اس نے اس کی کی وجہ سے کہ وہ اس سے دور چلا جائے گا اسے روک دیا اور حاکم سبتہ ابو علی بن ظام کو بھی اُسے روکنے کا اشارہ کیا ہیں اس نے اس کے لئے راستہ کو بخت کر دیا اور اس کے راستہ کو بات سے دور بیا اور اس کے راستہ کو بخت کر دیا اور اس کے راستہ کو بخت کر دیا اور اس کے راستہ بند کر دیا ۔

اور جب بعقوب بن عبدالحق نے اپنے بھائی ابویجیٰ کے بعد مغرب کی سلطنت سنجالی تو اس نے بالکل ویرینہ لگائی اوراس کے بھتیجے ادریس بن عبدالحق کے معاطے نے اسے فکر مند کر دیا کیونکہ ان میں نمائندگی اور اس کے بیٹوں سے صدیا خاتا تھا۔

عامر بن اور لیس کا اذن جہاد عاصل کرنا اوران میں عامر بن ادریس نے کنارے کے بعداس سے جہاد کی اجازت مانگی تواس نے اسےغنیمت جانااورا ہے زناتہ کے تین ہزار ہے زائدرضا کاروں کاافسرمقرر کر دیااوراس کے ساتھ اس کے عمزادر حوبن عبداللہ بن عبدالحق کو بھی بھیجا اور وہ آر کے بیس اندلس کی طرف روانہ ہوئے اور انہوں نے جہادیس نہایت شان دار کارنا ہے سرانجام دیے اور عامر بن ادریس مغرب کی طرف والیس آگیا اور القرابہ کی بغاوت بڑھ گئی اور زناتہ کے سرداروں نے اس جیسے کا مول میں ان کا مقابلہ کیا پس مغرب اوسط میں عبدالملک یغمر اس بن زیان اور عامر بن مندیل بن عبدالرحمٰن اور زیان بن محمد بن عبدالقوئی جیے شنرادگان استھے ہوگئے اور انہوں نے اندلس کی طرف جہاد کے لئے جانے کا باہم معاہدہ کرلیااوران کی قوم کے جولوگ ان کے ساتھ چلے ان کے ساتھ وہ ۲ کا چیر میں چلے گئے اور اندلس زناتہ کے سر داروں اور ملک کے شرفاء سے بھر گیا اور ان کے شرفاء میں سے جولوگ گئے ان میں بنوعیسیٰ بن بیچیٰ بن وسناف بن عبوا بن انی بکرین حمامه اورسلیمان اور ابرا ہیم شامل تھے اور ان دونوں نے جہاوییں قابل تعریف کارنا مے سرانجام دیے اور جب موی بن رجوت سلطان اوراس کے باپ کے بیٹول عبداللہ بن عبدالحق نے قلعہ علودان میں جنگ کی اوراس کے عبد پراتر نے تو وہ تلمسان چلا گیا اور بنوعبداللہ بن عبدالحق اور ادر لیں بن عبدالحق بقیہ لوگوں کے درمیان ایک پارٹی تھے کیونکہ عبداللہ اور ا درلیں سوط النساءُ وختر عبدالحق کے حقیقی بھائی تھے اس ابو یعقوب بن عبدالحق بن عبداللہ اپنے عم زاد محمد بن ا درلیں کومنٹ کیا آ اوراس نے الے میں قصر کتامہ میں سلطان کے ظاف بغاوت کردی چراس کے بچائے اسے راضی کرلیا اور اسے اتارلیا اور لیقوب بن عبدالحق اپنی بغاوت پر قائم رہ کر جہات میں منتقل ہوتا رہایہاں تک کے سلطان کے مدوگاروں میں سے طلحہ ہن محلی نے اے الے میں سلاکی جہات میں قتل کردیا اور سلطان اس کے معاملے کو کافی ہو گیا اور جیسا کہ ہم پہلے بیان کر کیے ہیں کہ سلطان نے اپنے بیٹے ابو مالک کوول عہدمقرر کیا تھالیں ان القرابہ نے اس بارے میں اس سے حسد کیا اور بغاوت کر دى اورائن ادريس قلعه علودان بين جلا كيا اورموى بن رحو بن عبدالله الشيخ بيا ابي عباد بن عبدالحق كراكول كرساته جبال غمارہ میں جلا گیا اور سلطان نے ان سے جنگ کی بہاں تک کہ وہ اس کے عہد میں اثر آئے اور اس نے • کے بیچ میں انہیں اندلس بهيج ديالين سلطان ابن الاحرك وبال براسة تمام مجابد غازيول كاسالا رمقرر كرديا كيونكه وه ان كاسر دارا درمسكول فها جو ٹبی وہ مغرب کی طرف والیں آیا' سلطان نے اس کی جگہ اس کے بھائی عبدالحق کومقرر کر دیا پھراس نے ناراض ہو کر چھوڑ اور تلمسان آگیا اور اس نے اس کی جگدابرا ہیم بن عیسیٰ بن یکیٰ بن دسناف کومجاہد غازیوں کوسالا رمفرر کر دیا یہاں تک کدوہ حال مواجس کاہم ذکر کو میں گے۔ان شاءاللہ فرون ہو را بعد ہات ہو ہوں اور معدد معدد موری کے استان موری کے اور انسا

#### Parcel for the second s

## اندلس میں ریاست کے فاتح موسیٰ بن رحو اوراس کے بھائی عبدالحق اوران دونوں کے

#### بعداس کے پیٹے حمو بن عبدالحق کے حالات

جب سلطان شخ ابن الاحرفوت مو گيا اور اس كابيثا سلطان فقيد حكر ان بنا اورمسلمانوں كا دادخواه بن كر سلطان یقوب بن عبدالحق کے پاس گیا تو پہلی دفعہ وہ سا محصوص اس کے پاس گیا اور اس نے نصرانیہ کے لیڈر پر حملہ کیا اور زعیم ذنه كوقل كرديا اورائ الدكن برغلبه حاصل موكيا اورابن الاجرن اين معالم ين سوجا اوراب انجام سے وُركيا أوران نے توقع کی کہاں کا معاملہ اس کے ساتھ پوسف بن تاشفین جیسا ہواور جیسا کہ مرابطین کا ابن عیاد کے ساتھ تھا اورا ندلس میں بنوشقیلہ اس کے قرابت دار تھے جنہوں نے اس کے مقبوضات میں اس سے حصہ داری کی تھی اور وہ وا دی آش مالقہ اور قمارش میں علیحد و ہو گئے تصحبیا کہ ہم نے سلطان کے ساتھ اس کے حالات میں بیان کیا ہے اور اس طرح روسائے اندلس میں سے این عبدریل اور این الدلیل نے اس کے خلاف بغاوت کردی تھی اور وہ مسلمانوں کے بلاد پر <u>جملے کرتے تھے</u> اور انہوں نے نصرانیکی فوجوں سے ممک طلب کی اورغرنا طرہے جنگ کی اور جہات میں فساد کیا اور جب اندلس میں یعقوب بن عبدالحق كوقدم جم كاتوان باغيول عن اسين باتهاس ب جوز لياوران سب سي ابن الاحراسين بارت على خوف کھانے لگااور سلطان پوسف سے بدل گیااوراس ہے دشمنی کی اورائیے قرابت دارشرفاء سے اس کےخلاف مرد ما لگی اور بید القرابةُ رحو بن عبدالله بن عبدالحق اورا درلين بن عبدالحق كي اولا دمين سے تضاور مب كے سب سوط النساء كي طرف منسوب ہوتے تھے جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے اور ابوعیا دین عبد الحق کے لڑکوں نے جب سلطان سے خوف اور ملامت کومسوں کیا تو جہاد کا ازادہ کر کے اندلس چلے گئے اور اس کی جگہ سے بھا گ کرخوف سے دور ہو گئے اور جب انہوں نے سلطان ابو پوسف کے خلاف بغاوت کی تواس نے انہیں اندلس واپس بیج و یا اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اولا دعبدالحق اور اولا دوسناف میں اولا و بردل اور تاشفین بن معطی جو بن محریں سے بنی تیریعن کاسر دار تھا میں سے آیک یارٹی ابن الاحر کے یاس اکھی ہوگئ اور اولا دمحلی نے جوسلطان ابو پوسف کے ماموں تھے ان کی پیروی کی اور این الاحران کو زناتہ کے عجابہ عاز یوں پ دارالحرب ميں اميرمقرر کيا کرتا تھا۔

موسیٰ کا امیر مقرر ہونا : پس سب سے پہلے اس نے مولیٰ بن رحوکو الی کے میں امیر مقرر کیا اور اس کے مغرب کی طرف واپس آ جانے کے بعد ابراہیم بن عیسیٰ کو امیر مقرر کیا جیسا کہ ہم بیان

کو پی ہیں پھرید دونوں واپن آگے تواس نے موئی بن رحوکو دوبارہ اس کے اشیاخ پرامیر مقرر کیا اور ریاست ہیں اس کے قدموں کو مضوطی پر قائم کر دیا تا کہ وہ سلطان ابو یوسف کو انچی طرح ان سے بٹا سکے۔ پھرا مارست ان کے درمیان اوران میں سے عمر کے درمیان ایک بعد ویکر ہے چلتی رہی اور اس سے قبل بعض اوقات اس نے بعض غزوات میں یعلی بن ابی طیاد بن عملی کو بھی کو بھی ہی اور اس سے قبل بعض اوقات اس کے مما تصطلحہ بن محلی کو بھی کی انہوں نے طاخیہ کو مسلمانوں کا محاصرہ و کر ہے ہی دوک لیا اور بعض اوقات انہیں غلبہ بھی حاصل ہوا پھر اس کے اور سلطان ابوتا شفین کے درمیان اختلاف ہوگیا اور ابن الاجر نے اپنی بعض جنگوں میں اس کے ساتھ یعلی بن ابی عیاد کو تمام زیاحہ برامیر مقرر کر دیا اور انہیں اپنی علبہ پالیا۔

مند بل کی گرفتاری : اور جنگ میں اس کے بیٹے مندیل کو گرفتار کرلیا اورائے قیدی بنا کرلے آئے یہاں تک کے سلطان ابن الاحرنے اسے اس کے میں جواس کی موت کے بعداس کے باپ پوسف بن بعقوب کے ساتھ ہوئی رہا کرویا اوراس کے بعد موئی بن رحونے اندلس کے غازیوں کی امارت کوا پی وفات تک اپنے لئے مخصوص کرلیا اوراس کے بعد امارت کواس کے بعد موئی عبد الحق میں فوت ہوگیا اور وہ مسلمانوں کے دشمن کے خلاف مظفر ومشور تھا اور جب وہ بوائی عبد الحق والی بنا اور بیا مارت مسلسل بنی رحویش رہی یہاں تک کہ ان میں سے ان فوت ہوگیا تو اس کے بعد اس کا بیٹا حمو بن عبد الحق والی بنا اور بیا مارت مسلسل بنی رحویش رہی یہاں تک کہ ان میں سے ان کے بھائیوں بن ابی العلاء کے مددگا روں میں شامل ہوگیا جیسا کہ ہم بیان کرن گے۔

ابراہیم بن عیسیٰ کا قبل : اورابراہیم بن عیسیٰ الوسانی مغرب کی طرف لوٹ آیا اور یوسف بن یعقوب کے ہاں اترا اور اس ان استعمر اسیدہ اور نابینا ہو جانے کے بعد اور تلمسان کے کاصرہ کے پچھ عمر صد بعد اس کی جگہ پرائے آل کر دیا اور ابن ابی عیاد کی وفات ۲ کرے پیل ہوئی۔ ابی عیاد کی وفات ۲ کرے پیل ہوئی۔

#### فصل

#### اندلس کے شیخ الغزاۃ عبدالحق بن عثان کے حالات

پیت برائی مرین عکومت کے شرفاء میں سے تھے جو گھر ہن عبدائی کی اولا ویس سے تھا جواپنے باپ عبدائی کے بعد بی مرین کا دوسراا میر تھا اوراس کا باپ عثان بن گھر جہاد کے دنوں میں ایک دن آو بی ہے جا میں فوت ہو گیا اوراس عبدائی نے مرین کا دوسراا میر تھا اوراس کا باپ عثان بن گھر جہاد کے دنوں میں ایک کہ اس نے وزیر دعو بن یعقوب کے ساتھ ابوالرق عبد الحق نے سلطان یوسف بن یعقوب کی گود میں برورش پائی یہاں تک کہ اس نے وزیر دعو بن یعقوب کے ساتھ ابوالرق کے خلاف خروج کیا جے ہم نے اس کے حالات میں بیان کیا ہے اور تلمسان چلا گیا اور وہاں سے اندلس چلا گیا اور ان دنوں اس کا سلطان ابوالحیوش بن سلطان افقیہ اور شخ زیادہ جو بن عبدائی بن رحو تھے اور شاہ مخرب سلطان ابوسعید نے انہیں اپنی قید سے مخاطب کیا تو انہوں نے اسے جواب دیا اور وہ اپنے قید خانے سے بھاگ کر دارالحرب میں چلا گیا۔

ابوالوالنيدكى بعناوت اور جب ابوالوليدين رئيس ابي سعيد نے بعناوت كى اور مالقديس اپى بيت كى اور غرناط جا كراس سے جنگ كى اور غرناط سے باہر فريقين كے درميان جنگ ہوكى اوران دونوں كى جنگوں ميں حوين عبدالحق قيدى ہوكر يكوا كيا اور اسے سلطان ابوالوليد كے پاس لايا كيا اور اس كے ساتھ اس كا چيا ابوالوباس بن رحويمى تھا پس اس نے اپنے جينج كى گرفتارى سے افكار كيا اور اس كى اور اس كى باش آكيا تو اس نے اس وجہ سے اس پر جمت لگائى اور اس كى بجائے عاز يوں پرعبدالحق بن عثان كودار الحرب سے اس كى جگہ سے بلاكرا مير مقرر كيا چرا بوالوليد نے غرناط ميں ان پر غلبه پالا اور ابوالجيوش اس سلح پر جوان كے درميان طيروئى وادى آش كى طرف متقل ہوگيا اور عبدالحق بن عثان اس كے ساتھ اپنے كيا پس ابوالجيوش اس كے بعد ابوالجيوش كے درميان ناراضكى ہوگئى جس كى وجہ سے وہ طاعنہ كے پاس چلاگيا اور سبة كى كام كے لئے كيا چراس كے بعد ابوالجيوش كے درميان ناراضكى ہوگئى جس كى وجہ سے وہ طاعنہ كے پاس چلاگيا اور سبة كى طرف گيا پس ابوالحق كيا اور اس نے اس كے مصالحت كى اور اس كے ساتھ اور اس كے دفاع بيس يا دگار كار نا ہے دکھائے تھے پھر سلطان ابوسعيد نے بي الغربى سے مدد مائى اور اس نے اس كے مصالحت كى اور اس كے ساتھ ہوگيا افتر ہى سے مدد مائى اور اس كے دور ميان عارائي ہوگيا دور اس كے دور ميان عارائي كے اس ابوسعيد نے بي الغربى سے مدد مائى اور اس كے دور ميان عارائي ہوگيا دور اس سے مدد مائى اور اس كے دور ميان عارائي ہوگيا دور اس كے دور ميان عارائي ميان عارائي ہوگيا دور اس كے دور ميان عارائي ميان عارائي ہوگيا دور اس كے دور ميان عارائي ہوگيا ہور اس كے دور ميان عارائي ہوگيا ہور كے دور ميان عارائي ہور كے دور ميان عارائي ہور ساتھ ان ابوسعيد نے بي الغربي ہور كے دور ميان عارائي ہور ہور كے دور ميان عارائي ہور كے دور كے د

مقرر کروہ مسلطان ابن عمران کا فرار اور بی حفص میں سے قائس کا مقرد کردہ سلطان ابن عمران عرب قبائل کی طرف بھاگ گیا اوراس نے عبدالحق بن عثان کے بھیجا بی رزیق کواس کے ساتھیوں سمیت گرفتار کرلیا اوراسے نیزے مار مار کوتل کر دیا اور عبدالحق بن عثان تلمسان میں اپنی جگہ پرواپس آگیا' پس وہ اعزاز واکرام کے ساتھ ابوتا شفین کے ہاں اپنی گھکانے پر تظہرا یہاں تک کہ جس روز سلطان ابوالحن نے مسامے میں تلمسان میں ان پر حملہ کیا وہ ابوتا شفین کے مرنے سے مرکبا اور بیسب کے سب بادشاہ مے کل کے پاس کے لیمنی ابوتا شفین اوراس کے دونوں بیٹے عثان اور مسعود اوراس کا

حاجب مویٰ بن علی اوراس کامیم ہمان عبدالحق اوراس کا بھتیجا ابو ٹابت کیس ان کے سرکاٹ دیے گئے اور عبرت حاصل کرنے والوں کے لئے ان کے اعضاء کوکل کے میدان میں چھوڑ دیا گیا جیسا کہ ہم نے ابوتا شفین کے حالات میں بیان کیا ہے۔

فصل

### اندکس کے مجاہد غاز بول کے امراء میں

### سے عثان بن الى العلاء كے حالات

عبدالحق کی اولا دیس سے سوط النہاء کے لڑے جسے داراورا پی تو م پر عالب سے اور وہ اس کے دونوں حقیقی بیٹوں اور کیس اور عبداللہ کی اولا دیسے سیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے اور ادر لیس ا کبر کی و فات اس کے باپ کی وفات کے روز تافریطت بیس ہوئی اور عبداللہ اس ہے پہلے فوت ہوا اور عبداللہ نے تین بیٹے چھوڑے جن ہے اس کی نسل پھیلی اور وہ یعقوب روا در ادر لیس سے اور جب ابویکی بن عبدالحق نے ہیں ہے چھو سیسا کو فتھ کیا تو ان بیس سے یعقوب کو اس کا امیر مقرر کیا چھراس کے بعداس نے ۱۹۵۸ھ بیس اپ بیٹی بیعقوب کو اس کا امیر مقرر کیا چھراس کے بعداس نے ۱۹۵۸ھ بیس اپ بیٹی بیعقوب کے طلاف بعاوت کر دی اور نصار کی نے اس پر جو حملہ کیا اس کا ذکر ہو کیا جی اور ایعقوب بن عبدالحق با وفاق بیل اور وہاں قلمہ بند ہو گیا اور وہاں قلمہ بند ہو گیا اور وہاں قلمہ بند ہو اور وہیں امان دے کرا تا را اور وہاں نے ان سے مطالبہ کیا تو وہ جہال غمار وہ بیس چلے گئے اور اس نے ان سے جنگ کی اور اس کے بعد انہیں امان دے کرا تا را اور وہ لا کھے بیس اور اس کے ساتھ رحو بن عبداللہ کو جس سالطان یعقوب بن عبدالحق کے ظاف بغاوت کی اور ان کے ساتھ اور وہ ہوں تھو بات کے با ورسلطان نے اس کے ساتھ اور وہیں تعلم ان گیا ور وہاں سے عبدالحق کے ظاف بغاوت کی اور ان کے ساتھ اور وہیں تھا وہ ان کے ساتھ اور وہیں تعلم ان گیا ور وہاں سے عبدالحق کے ظاف بغاوت کی اور ان کے ساتھ اور وہیں تھا اور وہیں تا کہ اور ان کی سالطان یعقوب بن عبدالحق کے ظاف بغاوت کی اور ان کی سالطان یعقوب بن عبدالحق کے ظاف بغاوت کی اور ان کی سالطان کے عادوان بیس بناہ کے کی اور سلطان نے ایس تھا گیا وہ ان بیس تعلم اور وہیں تھی تا ور ان بیس تعلم اور وہیں تا ور ان کی اور ان کی سالطان کے اور وہیں تھی تعلی اور ان بیس تعلی اور وہیں تھی تھا اور وہیں تھی اور وہیں تھی اور وہیں تھی اور ان بیس بناہ کے اندان کی اور اور کی تعلی اور وہیں تھی تعلی اور ان بیس تعلی اور وہیں تھی اور ان بیس تعلی اور وہیں تھی اور وہیں تھی اور ان بیس تعلی اور وہیں تعلی اور ان بیس تعلی اور وہیں تعلی اور وہیں تعلی اور وہیں تعلی اور ان بیس تعلی اور وہیں تعلی وہی تعلی ا

یعقوب بن عبداللدگی و فات اور یعقوب بن عبداللدر باطالفتے ہے واپسی پرسفر کی حالت میں ہیں ۸ کے پیمٹر فوت ہوگیا جے طلحہ بن محلی بن تحلی بن قوت ہوگیا جے طلحہ بن محلی نے اور سلطان ابو یوسف کے زمانے میں اس کالڑ کا ابو ثابت بلا دسوں کا امیر تھا اور اس کے بھائیوں میں ہے ابوالعلاء اور رحو بن عبداللہ بن عبدالحق بھی خطان دونوں میں اس کالڑ کا ابو ثابت بلا دسوں کا امیر تھا اور اس کے بھائیوں میں ہے ابوالعلاء اور رحو بن عبداللہ بن عبدالحق بھی سے ان دونوں میں اس کی نسل چھلی اور رحو عامر اور اس کے عم زادا دریس کے ساتھ اندلس چلا گیا بھر موئی نے اپنے بیٹے کو اولا دانی عیادا در اولا دسوط النساء کے ساتھ 9 و کھی میں بھیجا بھر وہ حکومت میں اپنے مقام پر دالی آگیا اور دوسری بار وہ اور اور کی بار وہ

۵ کے میں تکسیان کی طرف بھاگ گیا اور وہاں ہے اندلس چلا گیا اور وہیں قیام پزیرہ وگیا اور ۵ ۵ کے پیش ابوالعلاء کی
اولا ذاہو بچیٰ بن عبدالحق اور عثمان بن عبدالحق کی اولا دیکساتھ جا کراندلس قیم ہوگی اوروہ اپنی ریاست کے بارے میں اپنے
ہوے سروارعبداللہ بن افی العلاء کی طرف رجوع کرتے تھا درا بن الاحر نے اسے زناچہ کے غازیوں پراستقر ارمنصب سے
قبل امیر مقرر کیا اور وہ ۹۳ کے بھے کے ایک غزوہ میں شہید ہو کرفوت ہوگیا اور مخلوع ابن الاحر نے اس کے بھائی عثمان بن ابی
العلاء کو مالقہ کے می فظوں اور اس کے غربی غازیوں پراپنے عم زادر کیس ابوسعید فرح بن اساعیل بن یوسف بن نصر کی گرانی پر
مقرر کیا اور جب ۵ و کے پیس رئیس ابوسعید نے سبح میں غداری کی اور اس جیے شہروں میں اس کا حیلہ کمل ہوگیا اور اس کے
اور حاکم مغرب کے درمیان عداوت کی آگ مجرک اٹھی تو انہوں نے اس عثمان کو امیر مقرر کیا اور اسے غمارہ کی طرف

عُمارہ میرحملہ : پس اس نے اس پرحلہ کیا اور اپنی دعوت دی اور اصلا اور العرائش پر معقلب ہوگیا اور جیسا کہ ہم بیان کر بھیے ہیں ابوالر بھے نے ہیں جسے ہیں ابوالر بھی نے ہیں ابوالولید بن رکیس ابی سعید نے حاکم خرنا طہ ابوالجوش کے خلاف بغاوت کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے اس بارے میں مالقہ کے شخ الغزاۃ عثمان بن ابی العلاء سے سازش کی تو اس معاملہ بیں اس کی مدد کی اور اس کے باپ رئیس ابوسعید کوقید کر دیا اور ہوا کھے میں غرنا طہ کی طرف بڑھا اور جب اس پر قابض ہوگیا تو اس عنان کو زناتہ کے جام غازیوں کی امارت دی اور وہاں سے مثمان بن غرافی بن علی المارت دی اور وہاں سے مثمان بن غرب الحق بن کو ہنا دیا تو وہ وادی آش میں ابوالجوش کے پاس آگیا اور حو بن عبد الحق بن رحوش الغزاۃ ہونے کے بعد اس کے مثان کو ہنا دیا تو وہ وادی آش میں ابوالجوش کے پاس آگیا اور جو بن عبد الحق بن رحوش الغزاۃ ہونے کے بعد اس کے مدولاروں میں شامل ہوگیا جیسا کہ ہم بیان کر بھے ہیں اور اس عثمان کی ولایت کے ایام برقر ارز ہا اور اس کی شہرت دور دور سے کی مقرب ابوسعید اس کے مقام سے غصے ہوگیا اور جب مسلمانوں نے کرائے میں اس سے جہاد کے لئے مدد کی تو اس نے اس عثمان کے مقام کی وجہ سے معذرت کر دی اور ان پر اس کے بھڑنے کی شرط عائد کر دی تا کہ وہ آئیں وہ جو تو وہ دی آئیں تو اس کے مقام کی وجہ سے معذرت کر دی اور ان پر اس کے بھڑنے کی شرط عائد کر دی تا کہ وہ آئیں وہ سے مقور درے گری میں شرط عائد کر دی تا کہ وہ آئیں وہ سے مقور درے گری میکن شہو سے ا

### فصل

## اس کے بعداس کے بیٹے ابوثابت کی ریاست

### اوران کے انجام کے حالات

جب شخ الغزاة اورزناته كامردارعثان بن ابوالعلاء فوت ہوگیا تواس كے اوراس كی قوم کے كام كى ذمددارى اس كے بينے ابوثابت عامر نے سنجالی اورسلطان ابوعبداللہ بن ابی الولید نے سے اس کے باپ كی طرح مجاہد غازیوں كا سالا تو مقرر کیا لیس قوت شوکت اور کھڑت جھے دارى اور نفوذ رائے اور بسالت کے لحاظ ہے اس كی شان بڑھ گی اوراس كی قوم کو حکومت بر غلبہ حاصل تھا کیونکہ وہ اس كی طاقت پر متجب تھے اور وہ اس میں بڑے جنگ جو اور صاحب قوت تھے اور حکومت بر حاوى شونے سے برا منا تا تھا اور وہ اکثر ان كی آ راء کو حاوى شونے سے برا منا تا تھا اور وہ اکثر ان كی آ راء کو احتا نہ تر اردے کرانہیں بے دقوف بنا تا تھا اور ان کے جاہ ومرجبہ میں ان پڑتی وارد کرتا تھا۔

کے پڑاؤک بالمقابل اپنے پڑاؤ میں طاعون سے فوت ہو گیا اور اسکے بھائی ادر ایس کے فرار اور اندلس کے غازیوں پراس کی ماکمیت کا واقعہ ہوا جسے ہم بیان کریں گے۔ان شاءاللہ تعالی ۔

فصل

# اندلس کے غازیوں پر پہلی اور دوسری بار پیمی بن عمر بن رحو کی امارت کے حالات اوراس کا آغاز وانجام

عمر من رحوکی وفات اور عربن رعو بلا دالجرید میں فوت ہو گیا اور این الجامی مقام میں اس کی قیرمشہور ہے اور اس کا بیٹا بیٹی اپنے بھائیوں میں مثال ہو گیا گیروہ کا بیٹا بیٹی اپنے بھائیوں میں مثال ہو گیا گیروہ کا بیٹا بیٹی اپنے بھائیوں میں مثال ہو گیا گیروہ نے دادہ کے پاس چلا گیا اور اپنی قوم میں اپنے مقام پر مشقر رہا اور عثان بن الجا الحرائی قدم میں اپنے مقام پر مشقر رہا اور عثان بن الحلاء نے اسے چن لیا اور اس کی بیٹی ہے رشتہ کیا اور اسے اپنے ساتھ ملا لیا اور جب مراہ ہو میں ان کے اور سلطان غرنا طرف کی وق کے صالات خراب ہو گئے تو ان دنوں این محروق نے اس بیٹی کے ساتھ سازباز کی اور اس کی طرف بات تو ل کی اور عثان اور اس کی اور اس نے اس کی طرف بات تو ل کی اور عثان اور اس کی قوم کو چھوڑ کر ابن محروق اور اس کے سلطان سے پاس کا میر مقرر کر دیا تو کی قوم کو چھوڑ کر ابن محروق اور اس کے سلطان سے پاس کا گیا اور اس نے اسے غازیوں کا امیر مقرر کر دیا تو

لمدیدی طرف لوٹ آیا اور ہم نے اس کے امور کواس کے حالات میں بیان کیا ہے اور یکی بن عمراس کی امارت میں طہرار ہا کہ لمدیدی طرف لوٹ آیا اور ہم نے اس کے امور کواس کے حالات میں بیان کیا ہے اور یکی بن عمراس کی امارت میں طہرار ہا کہ اس کہ ابن محروق اپنے سلطان کے حملے سے فوت ہو گیا اور اس نے عثمان بن افی العلاء نے اسے اور اس نے کھو وقت قیام کیا پھراپی قوم کے درمیان اپنے مقام کی طرف لوٹ آیا اور عثمان بن افی العلاء نے اسے اور اس کے بیٹے ابو عثمان بن افی العلاء نے اسے اور اس کے بیٹے ابو عثمان فوت ہو گیا اور اس کی مار درمیان اپنے مقام کی طرف لوٹ آیا اور عثمان بن افی العلاء نے اسے اور اس کے بیٹے ابو عثمان فوت ہو گیا اور اس کے بیٹے کی اس مولی بین رحو کی بیٹی تھی گیس وہ اس کی خوات (ماموں کا رشتہ) کی وجہ سے اس کی مدد کرتا تھا پھر عثمان فوت ہو گیا اور اس کے بیٹے کی حالات کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور ان کی جملاکی جاتھ کے حالات کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور ان کی جملاکی جاتھ کی اور ہمیشہ اس کی بنیا و یں اکھیڑ و یں اور ان کی جگہ عذان ہوں کی بنیا و یں اکھیڑ و یں اور ان کی جگہ عذان ہوں بیٹ توت حاصل کی اور ہمیشہ اس کی بنیا و یں اکھیڑ و یں اور اور اور اس کی کھالت وضر ورت واضح ہوگئی۔

ابوالحجاج کی وفات: اور جب ۵۵ ہے جس ابوالحجاج عیدگاہ میں اپن نماز کے آخری ہو ہے میں اپنے اصطبل کے ایک فاتر انتقل غلام کے ہاتھوں نیزہ کھا کرمر گیا اور اسے ای وقت تلوار سے گئر ہے کر کوئل کردیا گیا اور اس کے بیٹے تھر کی بیعت کی گئی اس دن اس کے معلوجی غلام رضوان نے جواس کے باپ اور پچا کا دربان تقالوگوں سے اس کی بیعت کی اور اس کے عام کوسنجال لیا اور اس پر حاوی ہوگیا اور اسے روک دیا پس اس نے اس کی بن عرکوانے کا م میں شریک کیا اور اپنے سلطان کی مدد کی اور جب ان کے عمر اور دیس تھر بن اس عیل بن رئیس ابی سعید نے سلطان کی مدد کی اور جب ان کے عمر اور دیس تھر بن اس عیل بن رئیس ابی سعید نے سلطان کی دو قوت مقرر کیا جب سلطان الحجاج کی دو تو الحمر او عیں اس پر جملہ کیا اور انہوں نے اس کو انہوں نے اس دوج لیا اور انہوں نے اس دوج کیا اور انہوں نے اور دیس تھر اپنی سے کی مناوی کی اور جب تھر ہوگی تو گئی بن عمر ان کے پاس گیا حالانکہ وہ اس بی اس کی آ مدسے مایوں ہو بھی تھے اور اس کے مناوی کی اور جب تھر ہوگی تھر اور کیا بیا گئی اور انہوں نے اور کیا جب کی مناوی کی اور جب تھر ہوگی تھر ان کے پاس گیا حالانکہ وہ اس بی اس کی آمد سے مایوں ہو بھی تھے اور اس کے ملے سے خاکف تھے ہوں نے اور کیا بیا بھی تھا ور ان کے باس ابی بھر اپنی بھر کیا اور انہوں نے اور کیا ہوگی تھر نے باس کی خال اور ان کیا ہوگی تھر نے بیاں گیا جو دار الحرب برشلونہ سے ان کے پاس بھیا تھا اور ان کے غلبے کے بعد انہوں نے اور کی باس بھی تھا اور ان کے غلبے کے بعد انہوں نے اور کی بی بھر تھی تھر ان کیا ہوگی تھیا کہ تم بیان کریں گے۔

اور کس کا غازیوں کا امیر بنیا: اور انہوں نے اسے غازیوں کی امارت پر دی اور یکی بن ترکوگر قار کرنے کے لئے آپ بیل مشورہ کیا اوروہ بھی جو کنا ہو گیا اوروہ ارض جلالقہ سے وار الحرب کے اراد ہے ہے ہواں کے ساتھ سوار ہوا اور ادر لیس نے اپنی قوم کے غلاموں کے ساتھ اس کا تعاقب کیا ہیں اس نے دن کے آغاز میں ان سے جنگ کی اور ان کی فوج کو منتشر کر دیا پھر نصرانیہ کی ملحقہ سرحدوں کی ظرف چلا گیا اور وہاں سے اپنے معزول سلطان محمر بن ابی الحجاج کے پیچھے شاوم خرب کے در جار میں جا پہنچا اور اس نے اپنے بیٹے ابوسعید عثان کو دار الحرب میں ابنانا بر بنایا اور ان دنوں الاسے میں سلطان ابی سالم کے ہاں اثر اتو اس نے اس کی عزت کی اور اسے اپنی مجلس میں مشیر بنایا اور بیاس کے مدد گاروں میں میں سلطان ابی سالم کے ہاں اثر اتو اس نے اس کی عزت کی اور اسے اپنی مجلس میں مشیر بنایا اور بیاس کے مدد گاروں میں

شامل ہوگیا یہاں تک کہ شاو قشالہ نے معز ول سلطان کے بیٹے ابوسعید کے مشورے اور چغلی ہے اس کے متعلق پیغام بھیجا تا کہاس کے ذریعے ابل اندلس پر حملہ کرے کیونکہ انہوں نے اس سے عہد شکنی کی ہے۔

فصل

ا درکیس بن عثمان بن ابوالغلاء اورا ندکس میں

### اس کی امارت کے حالات اور اس کا انجام

جب ابوجاب بن عثان بن ابوالعلاء و کے پیل فوت ہو گیا اور اس کے بھائی شاہ مغرب سلطان ابوعان کے مددگاروں میں شامل ہو گئے اور اس نے ان کوجا گیریں دیں اور ان کے وظائف میں اضافہ کر دیا اور ان میں ہیں اضافہ کر دیا اور ان میں ہور کئی میں اور ان کے وظائف میں اضافہ کر دیا اور ان میں دور تک لوگ نمائندگی کے آثار دیکھتے تھا ور جب سلطان نے ۵۸ کے میں قنطینیہ کی فتح کے لئے حملہ کیا تو دیار افریقہ میں دور تک چلا گیا اور اس کی قوم نے اس کی جنگوں میں بزدلی دکھائی تو انہوں نے اسے سے کے قصد سے بازر کھنے کے لئے حملہ بازی کی اور مشائخ کے یاس ان کی قوم کے جولوگ تھانہوں نے انہیں مغرب کی طرف جانے کی اجازت وے دی یہاں تک کہ

سے اور اس سے ملکی ہوگی اور مشورہ کیا اور سلطان کوتل کرنے اور اس سے حکومت کے کر اس ادر این کودیے کا لائج کیا عگر وہ چوکتا ہوگیا اور واپس آگیا اور تسلطان کوتل کرنے اور اس سے حکومت کے بات مشہور ہوگی تو اور لین نے خیانت کی اور دات کوفوج سے بھا گیا اور تونس چلا گیا اور حکومت کے منظم حاجب ابی مجمد بن تا فراکین کے ہاں اور ایس نے خیانت کی اور دات کوفوج سے بھا گیا اور تونس سے کشتی پر سوار ہو کر کنارے کی طرف چلا گیا اور حاکم برشلوندا بن اہم سے اتر اجہاں اس کی خوب پر بر ائی ہوئی اور تونس سے کشتی پر سوار ہو کر کنارے کی طرف چلا گیا اور حاکم برشلوندا بن اہم سے ہاں اپنے خواص اور دشتہ داروں کے ساتھ اتر ااور وہاں پر رضوان حاجب کی وفات تک قیام پر بر رہا جو اندلس میں وہ اپنے میں خود مختار تھا جو اس کے بچا اساعیل بن مجمد الرئیس ابی سعید کا بیٹا تھا پس انہوں نے ہاں اتر ااور ان کی مور کی کہ دو امیر الغزا ہ کی بن عمر پر فتح دلائے گا کیونکہ لوگ اس پر تہمت لگاتے سے کہ وہ صاحب الامر مخلوع کی مدد کرتا ہے۔

کی بن عمر کا طاعیہ کے پاس جانا اور جب بی بن عمر طاعیہ کے پاس گیا اور الا کیے بین دارالحرب میں چلا گیا تو انہوں نے اس اور ایس بن عثان کواس کی جگہ غازیوں کا امیر مقرر کیا اور اپنی حکومت بین اسے اس کے باب اور بھائی والا کام سپر دکیا ہیں وہ وہاں طاقت ور ہو گیا اور اس نے رئیس جمر کواس کے بھائی اس کے ملطان اساعیل بن الحجاج سے قبل کرتے بین مدودی اور حکومت کی مدودی اور حکومت کی مدودی اور حکومت کے مدودی اور حکومت کواس کے مدال ہونے پر مخلوع ابو عبد اللہ نے اسے حکومت کے محال میں مغلوب کرلیا اور رندہ سے ساکی طرف گیا جہاں وہ دارالحرب سے خروج کے بعد طاعیہ کو خصر ولانے کے اتر اس مقا اور مغرب کے وزیر عمر بن عبد اللہ نے اسے وہاں اتر نے کی اجازت دی تھی ہیں وہ وہاں اتر ابھر وہ غرنا طربیں ان کی حکومت کے خلاف بعاوت کرنے والے رئیس اور اس کے مددگاروں کی طرف بوجا

پی وہ بھاگ گے اور پر رئیس محمد ہوا در لیس قشتا لہ جلا گیا اور وہ اپنے لم دوگاروں سمیت طاخیہ کے ہاں اتر ہے توس نے انہیں پکڑلیا اور رئیس محمد اور اس کے مددگار رضوان سے خیانت کرنے کے بدلہ میں قبل کئے گئے بھرس کے بعد سلطان اساعیل نے خیانت کی اور ادر لیس اور اس کے ساتھی عازیوں کو اشبیلیہ کے قید خانے میں ڈال دیا پس وہ مسلسل اس کی قید میں رہا یہاں تک کہ اس نے قید بول میں ہے سلم کے ساتھ سازش کر کے بھا گئے کا حیاد کیا گار نے اس کے قید خانے کے ساتھ سازش کر کے بھا گئے کا حیاد کیا گار اور اور ۲ دی ہے میں مسلمانوں کے لئے ایک گھوڑ اتیار کیا اور انہوں نے اس کی بیڑی کو کھولا اور گھر میں نقب لگائی اور اپنے گھوڑ سے پرسوار ہوا اور ۲ دی ہے میں مسلمانوں کے ایک گھوڑ اور میں جلاگیا اور انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں کے انہوں کی انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کو انہوں کے انہوں

## A Company of the Comp

o service de Bouk

# اندلس کے غازیوں پر علی بن بدر الدین کی

### امارت کے حالات اوراس کا انجام

جم بیان کر چکے ہیں کہ موئی بن رحو بن عبداللہ بن عبدالجق 'ادر ایس بن عبدالحق کے بیٹول محمداور عامراوران کی قوم اولا دسوط النساء کے ساتھ 9 الے بیش اندلس جلا گیا تھا پھر مغرب کی طرف لوٹا اور تلمسان کی طرف بھاگ گیا اور وہاں سے اندلس چلا گیااوروہاں اس نے سلطان یوسف بن یعقوب کے ساتھ اپی بیٹی کارشتہ کرنے کے بعد غازیوں کی امارے سنجال لی پس اس نے اس کا عقداس کے ساتھ کر ویا اور اپنی قوم کے ایک وفد کے ساتھ اسے اس کی طرف بھیج ویا اور موئیٰ بن رحو کے بہت سے بیٹے تھے جن میں محدان جمال الدین اور بدرالدین سب سے بڑے تھے الل مشرق کے طریق کے مطابق ان دونوں کو بیلقب شریف کی نے دیے جواس زمانے میں شرفائے مکہ میں سے مغرب کیا تھا اور بیشر فاءان کے بادشاہوں اور سرداروں میں سے تھے جواہل بیت نبوی گی تعظیم کرتے تھے اوران سے اپنے احوال کے بار نے میں دعا و برگت کے خواسٹگار ہوتے تھے پس مویٰ بن رحوان دونوں بچوں کی پیدائش کے وفت شریف کے پاس گڑھتی اور دعا کے لئے گیا پس شریف نے اُے کہا لیے لیے جمال الدین اور پیر کے بدرالدین' پس موئی نے ان دونوں کوان القائب سے پکارنے کو پیند کیا تا کہ شریف نے ان کا جونا م رکھا ہے اس سے برکت حاصل کر ہے پس بید دنوں نام مشہور ہو گئے اور جب بیر بالغ ہو گئے اور ان کے باپ نے آئیں امارت کا بوجھ اٹھانے میں شریک کیا تو ان کے باپ کی وفات ہوگئی جیسے کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور غازیوں کی آمارت ان دوٹوں کے بچاغبدالحق اور اس کے بیٹے کے پاس آگئ اور ان دونوں میں سے جمال الدین ۳۲ سے میں طاخیہ کے پاس چلا گیا پھر قرطاً جنہ مندریا رکر کے سلطان پوسف بن لیقو ب کے بڑاؤ میں چلا گیا جوتکمسان کا محاصرہ کتے ہوئے تھا اوراس کے مددگاروں میں شامل ہو گیا۔

سلطان بوسف بن بعقوب کی وفات: اور جب سلطان کی دفات ہوگئی تو اس کا بیٹا ابوسالم اس کی امارت کو سنجا لئے کے دریے ہوگیا اور و ومغلوب اور کمزور آ دی تھا ہی اس کی امارت کمل نہ ہوئی اور سلطان کے بوتے ابوثابت نے تحومت سنبیال کی اوراس پر قابو یالیااورابوسالم اس کی وفات کی شب کو بھاگ گیا اورالقرابیة میں ہے بیہ جمال الدین اور اس کے بچاعباس عیسی اور علی اس کے ساتھ تھے جورحوبن عبداللہ کے بیٹے تھے لیں اس نے انہیں راستے میں مدیونہ میں گرفٹار کرلیا اورانہیں سلطان ابو ثابت کے پاس لا یا گیا تو اس نے اپنے بچپا ابوسالم اور جمال بدرالدین بن موی بن رحوکو قل کر دیا اور بقیہلوگوں پراحیان کیااورانہیں زندہ رکھااس کے بعد سلطان آندلس کی طرف گیااورجیبا کہ ہم قبل ازیں بیان کریکھے ہیں اس نے وہاں جہاد میں یا دگار کارنا ہے گئے۔

بدر الدین نے اور بدر الدین اپنی قوم کے ساتھ ہمیشہ اندلس میں رہا اور جس طرح اس کے نسب میں بزرگی اور عظمت پائی جاتی تھی اسی طرح وہ امارت اور بزرگی کے مقام پر رہا یہاں تک کہ اس کی وفات ہوگئی اور اس کے بعد اس کے بیٹے علی بن بدر الدین نے اپنی قوم کے ساتھ مزاحت کرتے ہوئے اور نمائندگی پر فخر کرتے ہوئے اس کی امارت کو سنجالا اور بنی الاحر کے ملوک اکثر اسے زنیا تہ کے ان غازیوں پر امیر مقرر کرتے تھے جوان سرحدوں پر پڑاؤ کئے رہے تھے جواندلس کے بوے

شہروں کے ہیڈکوارٹر سے دور ہوتے تھے بیسے مالقہ المربیا اور وادی آش اس کے اہل بیت کے نمائندوں کا راستہ تھے اور اندلس کے غازیوں کی اماریت کوار کے علم سے مخصوص تھی اور عطیات اور روزینوں میں قیکس کے اکثر حصہ کی سلطان کے

الکہ کا سے عاریوں کا ہارت کھواڑ ہے ہم سے مسوس کی اور عطیات اور روزیوں بیں بیس نے اکثر حصہ می سلطان کے ساتھ حصہ دارتھی اور مغرب کی سلطنت کا اندلس کی سلطنت سے کراؤ تھا اور وہ ان کے ظلم سے چثم پوٹی کرتے تھے کیونکہ دونوں

وشنول کے دفاق کے لئے ان کی ضرورت تھی اور اس ملدی کے نصف سے طاعیہ کے اپنے ہم مذہبوں کے فتنہ میں مشغول وشنول میں دفاق کے لئے ان کی ضرورت تھی اور اس ملدی کے نصف سے طاعیہ کے اپنے ہم مذہبوں کے فتنہ میں مشغول

مونے کی وجہ سے اس کا رعب جاتا رہا اور اس طرح بنومرین شلطان ابوالحن کی وفات کے بعد مشغول ہو گئے اور اپنے

ہمسٹرول اور پڑوسیوں پر غلبے کے زمانے کو بہانہ کرتے بھول گئے اورانہوں نے اس سارے عہد کو جان یو جھ کر بھلا دیا ' پس

عاکم اندلس نے اپنی حکومت ہے اس عادت کو صاف کرنے کی خواہش کے مطابق اسے اس بات پر اکسایا اور اس نے ماکم اندلس کے مطابق اور اس نے ماک کا در اس کے میں اور اس کے میٹوں کو گرفتار کر لیا جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں ۔

n is a propieta de propieta de la compansa del la compansa de  la compansa de la

n, sepangalars b

# اندلس کے غازیوں پر عبدالرحلٰ بن علی ابی

# یغلوس بن سلطان افی علی کی امارت اور

## اس کے انجام کے حالات

سلطان ابوعلی کے لڑے چلے گئے تھے یہاں تک کہ امارت نے انہیں طلب کیا اور ان کے حالات کوہم نے مفضل طوّر ی<sub>ہ</sub> بیان کیا ہے تا آ نکہ بیعبدالرحمٰن اپنے وزیرمسعود بن رحو بن ماسی کے ساتھ جواسے پُر اصرار مطالبہ کرنے والا تھا ۲ <u>اس کے</u> میں عساسہ سے اس سلم پر آیا جوان کے لئے وزیر مغرب نے مطے کی تھی ان دنوں عمر بن عبداللہ اس کے حکم پر حاوی تھا یہ عبدالرحمٰن منکب میں اتر ا' جہاں سلطان ان دنوں پڑاؤ کئے ہوئے تھا ہیں اس نے اس کے ساتھ مناصب حال نیک سلوک کیا اوراس کی عزت کی اوراس کا اور اسکے وزیر اورخواص کا وظیفہ بڑھا دیا اور وہ جملہ مجاہد غازیوں میں شامل ہو گئے اور جب ۸ دے پیم علی بن بدرالدین فوت ہو گیا تو سلطان نے دیکھا کہ وہ کس کوان کی امارت سپر دکر نے تو اس نے عبدالرحلن کو چنا کیونکہ اے اس کی شجاعت و دلیری اور اس کے اور شاہ مغرب کے درمیان قریبی تعلقات کاعلم تھا جواندلس کی اس سرز مین میں نمائندگی کا دار ومدار تھے جیسا گئے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔اس کئے کہ عبداللہ بن عبدالحق کی اولا دے تعلقات ان کے نب کے مقابلے میں حاکم مغرب کے نسب کے ساتھ ملاپ میں دور تیگ چلے گئے تھے پس حاکم اندلس نے وہاں اسے ترجیح دی اور ۸ لا عصر است مجامد غازیوں کا امیر مقرر کیا اور اس پرعزت وعظمت کے لباس کا اضافہ کیا اور اسے پہلے امراء کی طرح امدادی مجلس میں بٹھایا اور سلطان مغرب عبدالعزیز بن سلطان اپوالحن کواطلاع ملی تو اس گے مقام سے ناراض ہوااور خیال کیا کہ پیامارت اس کی نمائیڈرگی میں اضا فداوراس کی حکومت کا وسیّلہ ہے۔

وزیرا ندلس کی جا کم مغرب کے ساتھ ساز باز : اوروزیراندلس تحرین انظیب کی جا کم مغرب کے ساتھ سازباز تھی کیونکہ وہ اسے اپنی تفاظت کے لئے پارٹی بنانا چاہتا تھا کیں اس نے اسے اشارہ کیا کہ وہ اس کے اور حاکم اندلس کے درمیان بگاڑ پیدا کرنے کے لئے حیلہ بازی کرے پس اس نے اس بارسے اپنی بھر پورکوشش کی آوراس نے اس کے اور اس کے وزیرمسعودین ماسی کے متعلق قبائل کے سر داروں اور حکومت کے بعض راز داروں سے کہا کہ وہ حاکم مغرب کے خلاف خروج کرنا اوراس کا محاسبہ کرنا جاہتے ہیں تو سلطان ابن الاحمر نے انہیں بلایا اوران کا خط انہیں دیا تو اس نے ان کےخلاف گوائی دی اوراس نے ان کے متعلق حکم دیا تو وہ می دیر میں زمین دوز قید خانے میں قید کردیے گئے اور حاکم مغرب ان کے بارے میں اس کے فعل ہے خوش ہو گیا اور اس کے بعد وزیر ابن الخطیب سلطان عبدالعزیز کے پاس آ گیا اور ان کے بارے

حضه دواز دبهم

میں اس کا فریب سلطان پر واضح ہوگیا اور جب سلطان عبدالعزیز فوت ہوگیا اور حاکم اندلس اور حکومت کے متنظم ابو بکر بن غازی کے درمیان فضا تاریک ہوگئ اور ابن الاحم' مسلمانوں کی انار کی سے فضب ناک ہوگیا تو اس نے عبدالرحمٰن بن ابی یغلومن اور اس کے وزیر مسعود بن ماسی کوقید سے رہا کر دیا اور ان کے لئے بحری بیز اتیار کیا اور وہ اس میں مغرب گئے اور عاسمٰی بندرگاہ پر بطویہ کے مان اتر سے جوابی دعوت دیتا تھا تو انہوں نے اس کا کام سنجال لیا اور وزیر ابو بکر بن غازی کے عاسم کی بندرگاہ پر بطویہ کے مان اتر سے جوابی دعوت دیتا تھا تو انہوں نے اس کا کام سنجال لیا اور وزیر ابو بکر بن غازی کے مقاومات اور اس کے مقاومات اور اس کے جو طالات تھے ہم انہیں بیان کر چکے ہیں اور آخر میں وہ مراکش تھر آ اور مغرب کے مقبوضات اور اس کے مضافات کو سلطان ابوالعباس احمد بن ابی سالم کے ساتھ تقسیم کیا جو اس وقت مغرب کا حاکم تھا اور ان دونوں کے درمیان ملحقہ سرحد ملویہ تھی اور ان میں شے برآ یک اپنی حدید گئی اور اس نے ان کے احوال کوخود سنجال لیا اور سب ملک سے اس کا نشان مٹا دیا اور بحالم میا نشان مٹا دیا اور بحالم میا نشان مٹا دیا اور بحالم میا نشان میں سے نمائندہ القر ابد کو مزید عنایات سے خصوص کیا اور اس عبد تک جوسم کی جوسم کے جو معاملہ کو ایک بھولی بھولی بیا آتا ہے۔

الرئاب المنافقة المنا

terromanistic of some security of the security

and the company of the second 
Agreement Area of the

# 

# رئي هن اور در در در ال**ي علي ولي كا تعاليون.** المري الما أور در در الي العالم المري العالم الع

اس گھرانے کی اصل اشبیلیہ ہے جوجلا وطنی کے وقت نقل مگانی کرآیا تھا اور ساتویں صدی کے وسط میں جلالقہ کے با دشاہ ابن اوفونش نے تونس تک اس پر قبضہ کرلیا تھا۔

ا ين خلدون كانسب نامه عبدالهن بن محر بن محر بن محر بن الحن بن محر بن جار بن محر بن ابرا بيم بن عبدالهمان بن خلدون مجھے اپنے نسب کے بارہ میں ان دس آ دمیوں کے سوا خلدون تک اور کسی کے متعلق کچھ یا دہیں اور طن غالب یہی ہے كدوه زيادة تصاوراتى تعداد ساقط موكى بي كيونكه بي خلدون عى اندلس مين آنے والا بي پس اگر پېلى فق كاز ماندليا جائے تو أس عبدتك بيدرت سات سوسال بنتي بي توبية قريباً بيس آدي بنتي بين يعني برسوسال مين تين جيسا كدكتاب اوّل كي آغاز میں بیان ہو چکا ہے۔

اور ہمارا نسب حضرموت میں ممنی عربول سے واکل بن جر تک جاتا ہے جومشہور عرب سروارول میں سے ہے اور اسے مجت بھی ماصل ہے ابو محد بن حزم کتاب الجمبر قامین بیان کرتا ہے کہ

وائل بن حجر بن سعد بن مسروق بن وائل بن تعمان بن ربیعه بن الحرث بن عوف بن عدی بن ما لک بن شرجیل بن الحرث بن مالك بن مره بن حمير بن زيد بن الحضر في بن عمر بن عبد الله بن عوف بن جروم بن جرسم بن عبد تمس بن زيد بن لؤكي بن هبت بن قد آمد بن اعجب بن ما لك بن او كي بن مخطال

اورعلقمه بن وائل اس كابينا ب اورعبد الجبار علقمه بن وائل كابينا ہے اور ابوعمر بن عبد البرنے استيعاب ميں حرف واؤ میں اس کا ذکر کیا ہے اور پیرکہ وہ حضرت نبی کریم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو آپ نے اپنی چیا در اس کے لیے بچھائی تھی اوراسے اس پر بھایا اور فرمایا تھا نہ رہوں مصدی ہے۔ بارانی ماری ہے۔ اور ماہ باری بارانی کا ان کا اور ان انگ

" اے اللہ وائل بن جراوراس کے بیٹوں اور پوتوں میں روز قیامت تک برکت دیے''

اور آپ نے حضرت معاویہ بن سفیان کواس کی قوم کی طرف اسلام اور قر آن سکھانے کے لئے بھیجا'اس طرح اُ ہے معاویہ ہے دوستی اور رفاقت حاصل تھی اور بیرحضرت معاویہ کی خلافت کے آغاز میں ان کے پاس گیا توانہوں نے اسے عطيدديا تواس في عطيه والن كرديا اورائ قبول ندكيا-

اور جب کوفہ میں چربن عدی کی جنگ ہوئی تواہل بین کے سرکردہ لوگ جمع ہوئے جن میں بیدوائل بھی شامل تھا پس بید یاد بن ابی سفیان کے ساتھ تھے۔ یہاں تک کہ انہوں نے اسے پکڑلیا اور اسے حضرت معاویہ کے پاس لائے تو آپ نے اسے قل کر دیا۔ جبیبا کہ مشہور ہے' اور ابن حزم کا قول ہے کہ اس کی اولا دمیں سے اشبیلی بن خلدون بیان کرتے ہیں کہ مشرق سے داخل ہونے والا ان کا دادا خالد تھا جو خلاوں بی عثان بن ہائی بن الخطاب بن کریت بن معدی کرب بن الحرث بن وائل بن چرکے نام سے مشہور تھا اور ابن حزم اور اس کا بھائی محمد بیان کرتے ہیں گہ اس کی اولا دمیں سے ابوالعاصی عمر و بن محمد بن خالد بن محمد بن خلد ون تھا اور ابوالعاص نے محمد اور احمد اور عبداللہ تین سیلے چھوڑے وہ بیان کرتا ہے کہ ان کا بھائی عثان بھی بن خالد بن محمد بن خلد ون الداخل تھا اور اس کا عمر ان محمد بن عبداللہ بن گر بن خالد بن عثان بن خلد ون الداخل تھا اور اس کا عمر ان کریت کے سواکوئی زندہ نہیں بچا۔ تقی بن عبداللہ بن کریت کے سواکوئی زندہ نہیں بچا۔ نہ کورہ کریت کے سواکوئی زندہ نہیں بچا۔ نہ کا کام ختم ہوا۔

اندلس میں اس کے اسملاف جب ہمارا دادا خلدون بن عثان اندلس آیا تو اپنی حضر موت کی قوم کی ایک پارٹی کے ساتھ قرمونہ میں اتر ااور اس کے بیٹوں کے گر آنے نے وہیں پرورش پائی چروہ اشیلیہ کی طرف جلا آیا اور یہ لوگ بمنی فوج میں تھے اور اس کی اولا دمیں سے کریت اور اس کے بھائی خالد نے آمیر عبداللہ مروانی کے زمانے میں اشیلیہ میں مشہور بغاوت کی تھی اس نے الی عبدہ پر حملہ کیا اور اشیلیہ کو اس کے قصہ سے چھین کر سالوں اس پر قبضہ کئے رکھا پھر عبداللہ بن حجاج نے امیر عبداللہ بن حجاج کے ایک بھر عبداللہ بن حجاج کے امیر عبداللہ کی مدد سے اس پر حملہ کیا اور اسے قل کر دیا۔ یہ تیسری صدی کے آخر کا واقعہ ہے۔

جے ابن سعید نے المجازی اور ابن حیان وغیرہ سے نقل کیا ہے اور وہ اسے اشبیلیہ کے مورخ ابن الاشعث سے نقل کر چے ہیں۔

جب امیرعبداللہ کے زمانے میں اندلس میں فتنوں کی آگ جمڑک آھی اور اشبیلیہ کے رؤساء بغاوت اور غود مقاری کی طرف بڑھنے گئے اور بغاوت کی طرف بڑھنے والے رؤساء ئین گھر انوں سے تعلق رکھتے تھے۔

ابوعبیدہ کا گھرانہ ان دنوں ان کارئیس امیہ بن عبدالفافر بن ابی عبیدہ تھا اور عبدالرحمٰن الداخل نے اشبیلیہ اور اس کے مضافات ابو شبیدہ کے سپر دیے تھے اور اس کا بوتا امیہ قرطبہ میں حکومت کے سرکر دہ لوگوں میں سے تھا اور وہ اسے بوے بوے مقوضات کا والی بناتے تھے۔

بنوخلدون كا گھراند: ان كامرداركريت تفاجس كاذكر بوچكا ہے اوراس كانائب اس كابھائي خالد تفار ابن حيان بيان كرتا ہے كہ بنوخلدون كا گھرانداس وقت اشبيليدين انتہائي شريف گھراند ہے آور جميشہ ہى اس ك

ا بن حیان بیان مربا ہے کہ بوطلاون کا تھر اندان وقت اسبیلیدین انہای سریف ھراند ہے اور ہمیرہ ہی اس ۔ سر کر دولوگ علمی اور سلطانی ریاست میں دہے ہیں۔

بنو تجاج کا گھرانہ: ان دنوں آن کا رئیس عبداللہ تھا' ابن حیان کا بیان ہے کہ وہ کم میں سے تھا اور اس وقت تک آن کا گھر اندا شبیلیہ میں قائم دائم ہےاورعلمی اور سلطانی ریاست کے ساتھ موسوم ہے۔

پس جب م۲۸ چے میں اندلس میں فتنہ کا زور بڑھ گیا تو اس ونت امیر عبداللہ نے امیہ بن عبدالفافر کواشبیلیہ کا والی مقرر کیا اور این کے ساتھا ہے بیٹے محمد کو بھی بھیجا اور اے اس کی کفالت میں دے دیا پس بیلوگ استھے ہوئے اور انہوں نے امیرعبداللہ کے بیٹے محمد اور ان کے ساتھ امیر پرحملہ کرویا حالاتکہ وہ اس بارے میں ان کی مدوکرر ہاتھا اور امیرعبداللہ کے متعلق سازش کررہاتھا اور انہوں نے اس کا محاصرہ کرلیا یہاں تک کہ اس نے ان سے اپنے باپ کے پاس جانے کا تقاضا کیا تو انہوں نے اسے نکال دیا اور امیہ اشبیلیہ میں خود مختار ہو گیا اور اس نے عبد اللہ بن حجاج کے خلاف سازش کی جیے گئی نے قبل کر دیا اوراس نے اس کی جگداس کے بھائی کو کھڑا کیا اوراشبیلیہ کو کنٹرول کیا اور بنوخلدون اور بنوجاج کو برغمالی بنالیا پھرانہوں نے اس برحملہ کردیا اور اس نے ان کے بیٹول کے قبل کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے دوبارہ اس کی اطاعت کر ٹی اور اس ہے معاہدہ کیا تو اس نے ان کے بیٹول کور ہا کر دیا تو انہوں نے دوبارہ بغاوت کی اوراس سے جنگ کی تو اس نے موت قبول کرنی چاہی اورا پی بیویوں کوفل کردیا اور گھوڑوں کو ذیج کر دیا اور موجودہ سامان کوجلا دیا اور ان سے جنگ کی یہاں تک کہ انہوں نے اے سامنے سے بغیر پیٹے پھیر نے آل کرویا اورعوام نے اس کے سرکو پیل دیا اور آمیر عبداللہ کو کھھا کہ اس نے حیا کو خیر باد کہہ دیا تھا اور انہوں نے اسے قل کر دیا تو اسے مدارات کے طور پر ان کی بات قبول کر کی اور اپنے قرابت داروں میں سے ہشام بن عبد الرحل کوان کا امیر بنا کر بھیجا تو انہوں نے خو دسری کی اوراس کے بیٹے کوئل کردیا اوراس میں کریت بن خلدون نے بڑا پارٹ ادا کیا اور اس کا بااختیار امیر بن گیا اور ابراہیم بن حجاج اپنے بھائی عبداللہ کے قبل ہوجانے کے بعد جیسا کہ ابن سعید نے الحازی ہے بیان کیا ہے تنہائی کی طرف ماکل ہو گیا تھا اور اس نے اندلس کے سب سے بوے باغی کے ساتھ مصابرت کی اوروه ان دنول مالقه اوراس کےمضافات میں رندہ تک رہتا تھااوروہ اس کا مدد گا رتھا پھروہ کریت بن خلدون کی مدارات اور میل جول کی طرف پلٹا تواس نے اُسے اپنے کام میں نائب بنالیا اورا پی سلطنت میں اُسے شریک کیا۔

r yn gerraf far i'r gewr i gellaf y chan y chan y bar a bar yn yr ar i'r gall a bar gall a b<mark>ar golla</mark>g

ابن عباد کا اسٹبیلیئہ پر قبضہ اور جب ابن عباد نے اسٹبیلیہ پر قبضہ کیا اور اس کے باشدوں پر قابو پالیا تو اس نے ان بنی خلدوں میں سے وزیر بنائے اور انہیں اپنی حکومت کے عہدوں پر مقرر کیا اور وہ جنگ جلالقہ میں اس کے ساتھ حاضر ہوئے جو ابن عباد اور پوسف بن تاشفین نے ملوک جلالقہ کے خلاف برپائی تھی جس میں ابن عباد کے ساتھ حملہ میں ان بنی خلدون میں سے ایک پارٹی شہید ہوگئ کیں انہوں نے اس جنگ میں مسلمانوں کے غلبہ کے لئے قبلام کیا اور اللہ تعالی نے انہیں ان کے دشمن پرفتے دی پھر پوسف بن تاشفین اور مرابطین اندلس پر منعلب ہو گئے اور عرب کے قبائل کمزور اور فنا ہو گئے۔

افریقہ میں اس کے اسمال ف جب موحدین نے اندلس پر قضہ کیا اور اسے مرابطین کے قیضے سے چین لیا تو ان کے ملوک عبدالمومن اور اس کے بیٹے تھے اور ہفتا نہ کا سردار شخ ابوحقص ان کی حکومت کالیڈر تھا اور انہوں نے اسے کی بارا شبیلیہ اور غرب اندلس کا والی مقرر کیا پھر انہوں نے اپنی حکومت کے پھرون اس کے بیٹے عبدالوا عدکووالی مقرر کیا پھر اسی طرح اس کے بیٹے زکریا کو مقرر کیا اور ہمارے اسلاف کا اشبیلیہ بین ان سے میل جول تھا اور امہات کی جانب سے ہمارے ایک داوا نے جو مقسب کے نام سے مشہور تھا امیر ابوز کریا گئی بین عبدالواد بن ابی حفص کو اس کی حکومت کے زمانے بین جلالقہ کے قدیم ہو اس کی حکومت کے زمانے بین جلالقہ کے جو اس کا ولی عہد تھا اور اس کی حکومت کے زمانے بین ابور کریا تھی ہوا اور اس کا جی ابور کریا تھی ہوا اور اس کا جو اس کی حکومت کے زمانے میں فوت ہو گیا تھا اور اس کے دو بھائی ابو بگر اور عربھی تھے اور وہ ام المخلفاء جو اس کا ولی عہد تھا اور اس کی حکومت کی خوت دی اور ۱۲۵ ہے بین کی عبدالہومن کی حکومت میں خود تو اس کی حکومت دی اور ۱۲۵ ہے بین کی عبدالہومن کی دعوت دی اور ۱۲۵ ہے بین کی عبدالہومن کی دعوت سے الگ ہوگیا اور افریقہ میں خود خوار اس بھی اور افریقہ کی حکومت خوار بوگیا اور الماغیہ نے اس پرحملہ کردیا اور الفریقہ میں خود خوار اس بھی اور طاغیہ نے اس پرحملہ کردیا اور الفرنیز و تک بار بار بیلی جو خرط جداور اشبیلیہ کے علاقے اور انہوں تک بار بار بیک جو خرط جداور اشبیلیہ کے علاقے سے جیان تک ہے۔

ابن الاحمر کا جملہ: اور ابن الاحمر نے غرب اندلس سے قلعہ ارجونہ سے اندلس کے بقیہ علاقے کو قابو کرنے کے لئے حملہ کیا اور اشبیلیہ علی اہل شور کی نے گفتگو کی جو بنوالجاد کی بنوالوزیر بنوسید الناس اور بنو فلدون تھے اور اس نے ان سے ابن ہود کے فلاف بنواوت کرنے کے بارے میں سازباز کی اور بیر کہ وہ الفرنیتر ہ سے طاغیہ سے دور رہیں اور ساطی پہاڑوں اور ان کے دشوار شہروں سے جو مالقہ سے غرنا طہ اور المربیت ہیں پناہ لے لیس تو انہوں نے اپنے شہروں کے متحلق اس سے اتفاق نے کا دور ان کا کمیڈر البور وان الباجی تھا لیس ابن الاحمر نے ان کی خالفت کی اور البیجی کی اطاعت چھوڑ دی اور بھی این ہود کی اور اس بیعت کر کی اور اس کی مراکش کے حاکم کی بیعت کر کی اور بھی حاکم افریقہ امیر ابوز کریا کی بیعت کر کی اور اس بیعت کر کی اور اس کے شہر حکومت کے ساتے سے باہر دہ گئے لیں بنو خلدون ٹور کے کہ طاغیہ ان کا براانجام کرے گا در وہ اشبیلیہ سے چلے گئے اور سبتہ میں اتر بے اور طاغیہ نے ان مور اس کے اردگر دیے علاقوں پر ہیں سال تک قبضہ کئے رکھا اور جب بنو خلدون سبتہ حملہ کیا اور قرب بنو شرفی نے ابنو اور اس کے اردگر دیے علاقوں پر ہیں سال تک قبضہ کئے رکھا اور جب بنو خلدون سبتہ علی اور جب بنو خلدون سبتہ علی آ سے تو الغرنی نے اپنے بیٹوں کا ان سے دشتہ کیا اور ان سے ل جل گیا اور اس کا ان کے ماتھ مشہور درشتہ تھا اور جارادادا

الحن بن طرابن الحسعب كانوار تقاوہ بھی ان كے پائ آنے والوں كے ساتھ ان كے پائ آگا تھا كہن انہوں كے اس كے اسلاف كے احسانات كا امير ابوز كريا كے پائ ذكر كيا تو دہ اس كے پائ آيا تواس نے اس كوخوش آرد يد كہا اور شرق كى طرف جلا گيا اور اپنا فرض ادا كيا چروا پس آيا اور امير ابوز كريا كو بونہ ميں ملا تواس نے اس كى عزت كى اور وہ اس كى حكومت كے زير سايد اور اس كے احسانات كى چرا گاہ ميں تھبر ار ہا اور اس نے اس كے دوز سے مقرر كرد يے اور جا گيريں ويں اور وہ وہن فوت ہو گيا اور كے مالے چين بونہ ميں دفن كيا گيا۔

المستنظم محمد کی حکمرانی: اوراس کے بیٹے استقصر محمد نے حکومت سنجالی اوراس نے ہمارے دادے ابو بحرکا وہی وظیفہ جاری کر دیا جواس کے باپ کا تھا بھر ہمارے زمانے نے اپنی ضرب لگائی اورالمستقصر ۵ کے پیرے میں فوت ہو گیا اوراس نے اپنی ضرب لگائی اورالمستقصر کے آگے اندلس بھاگ گیا تھا' اندلس سے آیا اوراس نے بیٹی کو والی بنایا اوراس کا بھائی امیر ابواسحاق جواپے بھائی المستقصر کے آگے اندلس بھاگ گیا تھا' اندلس سے آیا اوراس نے بھائی المستقصر کے آگے اندلس بھاگ گیا تھا' اندلس سے آیا اوراس نے بھی کو معرور کی حکومت کے عظماء کے طریق کے مطابق جواس سے قبل تہا ہی عمال کی حکمرانی معزولی اور شیس کی جانچ پڑتال کے فرائض سرانجام دیا کرتے تھے' حکومت کے کاموں پر مقرد کر دیا ہیں اس نے اس عہدہ کو نبھایا بھر سلطان ابواسحاق نے اس کے بیٹے ٹھر کو جو ہمارا جد اقرب سے اپنے ولی عہد بیٹے ابو فارس کا حاجب مقرد کر دیا جن دنوں اس نے اسے بجاریہ کی طرف دور ججوا دیا تھا پھر جد اقرب سے اپنے ولی عہد بیٹے ابو فارس کا حاجب مقرد کر دیا جن دنوں اس نے اسے بجاریہ کی طرف دور ججوا دیا تھا پھر عمارے دادانے اس کام سے استعفی دے دیا تو اس نے اس کا ستعفی منظور کر لیا اور دارا لخلافے کی طرف دور تھے اور آیا ہے۔

الدی بن ابی عمارہ کا تو نس پر قبضہ: اور جب الدی بن ابی عمارہ نے ان کے ملک تو نس پر بقضہ کیا تو اس نے ہمارے داواالو بحر محکوفیہ کر دیا اور اس کے امران کا بُر اصرار مطالبہ کیا بھراس نے اسے اس کے قید خانے میں کلا گھونٹ کر قل کر دیا اور اس کا بیٹا محمد جو ہمار اجد اقر ب بے سلطان الواسحاتی اور اس کے بیٹوں کے ساتھ بجا یہ گیا تو اس کے بیٹے ایو فارس نے اسے گرفتار کر لیا اور وہ اور اس کے بھائی فوجوں کے ساتھ الدی بن ابی عارہ کی مدافعت کے لئے نظے اور وہ فضل بن مخلوع کے مشابہ تھا تھی کہ جب انہوں نے مراجنہ میں جگ کی تو ہمارا داوا محمدُ الوحق امیر الوز کریا کے ساتھ جنگ سے بھاگ گیا اور ان وفوں کے ساتھ المار اول اور بھا گیر دی اور اسے جملہ سالاروں اور بھاگ کیا اور اسے جا گیر دی اور اسے جملہ سالاروں اور جب ابوحق اموں میں کفایت کی درخواست کی اور جب ابوحق ساموں میں کفایت کی درخواست کی اور جب الوعیہ وہ اور اس نے اس سے اپ ملک کے بہت سے کاموں میں کفایت کی درخواست کی اور الفار اور کی کے اجب میں منابل کیا اور اس نے اس سے اپ ملک کے بہت سے کاموں میں کفایت کی درخواست کی اور اس نے ابی جا بت کے الفاز از کی کے کا جب تھی براغ کو منت ہوگیا اور اس نے ابیان تک کے سامل وہ براغ کو منت کیا اور دور اس خال میں رہا یہاں تک کے سامل فوت ہوگیا اور اس نے ابیان تک کے سامل فوت ہوگیا ۔

امیر خالد کی حکومت: اورامیر خالد کی حکومت آگئ تواس نے اسے عزت و بزرگی کے جال پر قائم رکھالیکن اسے عامل نہ بنایا اور ندامیر مقرر کیا یہاں تک کہ ابو بچیٰ بن اللحیانی کی حکومت آگئی تو اس نے اسے چن لیا اور جب عربوں کے تغلب سے رکیس چڑکیس تو اس نے اس سے کفایت کی درخواست کی اوراسے لاج کے جزیرہ کی حمایت کے لئے بھجوایا 'لاج' جزیرہ کے نواح میں بسنے والے سلیم کا ایک بطن ہے اور اس نے یہاں قابلِ ذکر کا رنا ہے سرانجام دیے اور جب ابن اللحیانی کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا تو مشرق کی طرف چلا گیا اور ۱۸<u>۵۷ھ میں</u> فریضہ قج ادا کیا اور تو بداور گناموں سے بازر ہے کا اظہار کیا اور ۳۲<u>۵ ھے</u> میں دوبارہ نقلی حج کیا اور اپنے گھر میں گوشہ گیر ہو گیا اور سلطان ابو یجی نے از راہ ترحم اسے بہت می جا گیریں اور وظائف دیے اور اسے کی باراپنی حجابت کے لئے بلایا مگروہ نہ آیا۔

جھے تھر بن منصور بن مری نے بتایا کہ جب سرا کھے میں حاجب تھر بن عبدالعزیز کر دی جوالمز وار کے نام ہے مشہور ہے توت ہو گیا تو سلطان نے تیرے دادا تھر بن خلدون کو بلایا اور چاہا کہ اسے تجابت پر مقرر کر دے اور اپنا کام اس کے سپر دکر دے تو اس نے انکار کیا اور معافی جابی تو اس نے اسے معاوی دے دی اور اس نے اس سے مشورہ کیا کہ وہ کی تجابت دے تو اس نے بجابیہ کی سرحد کے حاکم تھر بن ابوالحن بن سیدالناس کو اپنے پر ترجیح دی جو اپنی کفایت اور تو نس اور نس اور اس اور تو نسل اور تو نسل اور تو نسل کا استحقاق رکھتا منسورہ ہو اس نے اس کا استحقاق رکھتا تھا اور اس نے اس کا استحقاق رکھتا ہوں کے اس کے مشورہ پر بہت قدرت رکھتا ہے تو سلطان نے اس کے مشورہ پر عمل کیا اور ابن سیدالناس کو بلاگر اسے اپنی تجابت دے دی۔

سلطان ابو پیچی : اورسلطان ابو یجی جب تونس سے باہر جاتا تو جارے دادامجہ کوتونس کا عامل مقرر کرتا اور اس کی گرانی
سیجاؤ کرتا بیبال تک کہ برسے ہیں فوت ہو گیا اور اس کے بیٹے محمد بن ابو بکر نے جو میزا باپ تھا تلوا راور ملازمت کے
طریق کوچھوڑ کرعلم اور خانقاہ کا راستہ اختیار کیا کیونکہ اس نے ابوعبداللہ الرندی کی گود میں پرورش پائی تھی جوفقیہ کے نام سے
مشہور تھا اور اپنے نرمانے میں علم وفتو کی اور ولایت کے ان طریق کے اختیار کرنے میں جن کاوہ الوشین اور اس کے بچاھن سے جومشہور ولی تھے وارث ہوا تھا 'تونس کا بڑا آ دی تھا اور جس دن سے اس نے ہمارے دادا کے طریق کو خیر با دکہا تھا ہمار ا
دادا اس کے ساتھ رہتا تھا اور اس نے اپنے بیٹے کو جومیر اوالد تھا اس کے ساتھ کرویا پس اس نے پڑھا اور وہ علم عربی
میں بڑی دستگاہ رکھتا تھا اور شعر اور فنون شعر میں اُسے بصیرت حاصل تھی اور میرے ذیائے میں اہل شہراس کے پاس شعر کے
میں بڑی دستگاہ رکھتا تھا اور شعر اور فنون شعر میں اُسے بصیرت حاصل تھی اور میرے ذیائے میں اہل شہراس کے پاس شعر کے
میں بڑی دستگاہ رکھتا تھا اور اس کے سامنے میں اُسے بصیرت حاصل تھی اور میرے ذیائے میں اہل شہراس کے پاس شعر کے
میں جاتھ کے لئے آتے تھے اور اس کے سامنے میں کرتے تھے اور وہ ہوئے چیس طاعون جارف سے فوت ہوا۔

ہے پیش کیا اور میں نے اُسے سب کتابیں سائیں جیسے ابن مالک کی کتاب التسہیل اور فقہ کے بارے میں ابن الخطیب کی مختفرہ مريس في ال كوممل حفظ نبيس كيا اوراس دوران ميس في اين والداور تونس كي اساتذه يعربي زبان مين علم حاصل كيا جن میں شخ ابوعبداللہ محد العربی الحصاری بھی شامل ہے جوعلم نو کا امام تھا اور اس نے کتاب التسمیل کی مفصل شرح بھی کھی ہے اورا بوعبدالله محمد الشواس المرزازي اورابوالعباس احمد بن القصار بهي قاجوعلم نحومين بزي دستگاه ركه تا تفاأوراس نيز آنخضرات علاق کی مدح میں لکھے گئے مشہور تصیدہ بردہ کی شرح لکھی ہے ادراس زمانے میں بھی وہ تونس میں زندہ موجود ہے اور ابو عبدالله محمد بن بحرجوتونس ميل عربي اورادب كاامام تفاوه بهي أن ميں شامل تفاميں بميشداس كا بهم نشين رمااور مين اس كے پاس جاتار ہتا تھاوہ علوم الليان ميں ايک موجزن سمندر تھااس نے مجھے شعر يا دکرنے کامشورہ ديا تو ميں نے آشعار کی جھے کتا ہيں اور حاسداور متنی کے کچھ اشعار اور کتاب الاغانی کے کچھ اشعاریا دکر لئے ای طرح میں تونس کے امام المحد ثین شمس الدین ابو عبدالله محدين جابر كابهي بمنشين رباجوالرحلتين كامؤلف باورين فأسيمسلم بن الحجاج كى كتاب اوركتاب المؤطااة ل ہے آخرتک اورامہات خس میں سے بھی پھے کتابیں سنائیں اوراس نے مجھے عربی اور فقد کی بہت ہے کتابیں ویں اور مجھے عام اجازت عطا فرمائی اور اس نے مجھے اپنے مذکورہ مشائخ کے متعلق بتایا جن میں تونس میں سب سے مشہور قاضی الجماعة ابوالعباس احدين الغمارخزرجي بإورين في تونس مين ان كي ايك جماعت معافقة كاعلم حاصل كياجن مين ابوعبر الله محرين عبداللدالحياني اورابوالقاسم محرالقصر بهي شامل بين مين ف أسف ابوسعيد البرداعي كى كتاب التهديب مختفر المدونداور كتاب المالكيد سائي اورائي يجما أي اشاءين مارے شيخ امام قاضي الجماعة ابوعبدالله كي مجلس من محد بن عبدالسلام ميرے بھائي عمر رحمته الله عليها كے ساتھ آيا اور ميں اس سے الگ ہو گيا اور اس دور ان ميں مين فيذا سے امام مالك كي كتاب مؤ ظامنا كي اور اس کے محمد بن ہرون طائی سے تونس کے ان مشائخ کے علاوہ دوسرے مشائخ سے میل جول کرنے سے قبل او نچے طرق ہیں اور میں نے اُسے سب کے سب سنا دیے اور اس نے میرے لئے تحریراکھی اور مجھے اجازت دی پھر وہ سب کے سب طاعون

جارف میں مریکتے۔

میں نے ان قرآت کو کمل نہ کیا اور میں نے اُسے متعدد کتب سنا کیں تو اس نے مجھے عام اجازت عطا فر ما کی اوران میں علوم عقليه كاشخ ابوعبدالله محمر بن ابرا بيم ايلي بهي تفاجواصل مين تلمسان كاربنے والا تفااور و بين اس نے برورش پائي تفي اورتعليمي كتب بريهي خيس اورسانوي صدى ميں برے محاصرے نے اسے تلمسان پہنچا دیا تھا ليس وہ وہاں سے فكارا ورج كيا أورمشرق کے اس دور کے بڑے آ دمیوں سے ملامگران سے پچھ حاصل نہ کیا کیونکدا سے د ماغی عارضہ تھا پھرمشرق سے والین آ گیا اور روبصحت ہو گیا اور منطق اور اصلین ﷺ ابوموی عیسیٰ بن الا مام کوسنا کئیں اور اس نے تونس میں اپنے بھائی ابوزید عبدالرحمٰن کے ساتھ ابوزیتون کے مشہور شاگر دکوسنا یا اور دونوں منعقول ومعقول کے بہت سے علم کے ساتھ تلمسان آھے اوران دونوں میں سے ایلی نے ابوموی کوسایا جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے چھروہ تلمسان سے مغرب بھاگ گیا کیونکہ اس کا سلطان ابوجمو جو یغمراس بن زیان کی اولا دمیں سے تھااہیے مضافات میں دخل اندازی اورٹیکس کواس کے حساب کے لئے رو کئے گی وجہ سے أسے نالپند كرتا تھاليں وہ مغرب كى طرف بھاگ كيا اور مراكش جلا كيا اور شهرت يا فتہ عالم ابوالعباس بن النباء كے پاس رہے لگالیں اس نے اس سے بقیہ علوم عقلیہ حاصل کئے اور وہاں پراس کے مقام کا دارث ہوا پھر شیخ کی وفات کے بعد علی بن محمہ ترومیت کے بلانے سے جبل البسا کرہ کی طرف چلا گیا تا کہ اس سائے پس اس نے اسے علم عطا کیا اور پچھسالوں کے بعد شاومغرب سلطان ابوسعید نے اسے اتارا اور اپنے ساتھ جدید شہر میں تھہر ایا پھر سلطان ابوالحسن نے اسے منتخب کر لیا اور اسے ا پی مجلس کے علماء میں شامل کرلیا اور اس دوران میں وہ علوم عقلیہ سکھا تا رہا اور اہل مغرب کے درمیان انہیں بھیلا تا رہا یہاں تک کمان میں سے مغرب کے دیگر شہروں کے بہت ہے آ دمی ان میں ماہر ہو گئے اور اس نے اپنی تعلیم میں اصاغر کو اکابر کے ساتھ ملادیا اور جب وہ سلطان ابوالحن کے مددگاروں کے ساتھ تونس آیا تو میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہنے لگا اور میں نے اس ے علوم عقلیہ منطق اور فنون حکمیہ اور تعلیمیہ سیکھے اور وہ مرحوم اس بارے میں میرے متعلق تیریز میں گواہی ویتا تھا اور سلطان کے مددگاروں میں آنے والے اصحاب میں سے ہمارے صاحب ابوالقاسم عبداللہ بن بوسف بن رضوان مالقی بھی ہیں 'پیر سلطان کے کا تب سے اور رئیس الکتاب اور فرامین و خطابات کے نیچے لگائی جانے والی علامت کے حامل ابو محمد عبدالله کی خدمت میں رہتے تھے اور بھی سلطان اپنے خطے سے علامت لگا دیتا تھا اور پیر ضوان اپنے خط کی برتری علم کی کثر ت' چہرے کی خوبصورتی ' دستادیز ات کی سمجھ اور سلطان کی طرف ہے پڑھنے میں بلاغت اور منابر پر شعرو خطابت کے مرتب کرنے میں مغرب کا قابل فخر فرزند تھا اور وہ اکثر سلطان کے ساتھ نماز پڑھتا تھا اس جب وہ ہمارے پاس تونس آیا تو میں اس کے ساتھ ہو گیاا در میں نے اس پر رشک کیا اگر چہمیں نے اُسے ہم عمر ہونے کی وجہ سے شخ نہیں بنایا اور جس طرح میں ان سے الگ ہو گیا تھا اس سے بھی الگ ہو گیا اور ہمارے دوست ابوالقاسم الرموی نے جوتو نس کا شاعرے ایک قصیدہ میں جونون کے قافیہ میں ہاں کی مدح کی ہے اور اس سے خواہش کی ہے کہ وہ اپنے شخ محرعبد المهیمن کو یا دکروائے کداس نے تصیدہ میں سلطان ابوالحسن کی با دے قافیہ میں جومدح کی ہے وہ اس تک پہنچا دے اور سلطان کے حالات میں اس کا ذکر بیان ہو چکا ہے این رضوان کی مدح میں سلطان کے ساتھ آنے والے سرکر دہ علاء کا بھی کر کیا ہے جو پہلے ۔

'' میں نے اپنے زمانے کواس وقت بھچانا جب میں نے اپنے عرفان کا اٹکار کرویا اور مجھے یقین ہو گیا کہ کیوان کی جھٹا میں کوئی سعادت نہیں اور تعیین و تعدیل کرنے والے کے صورت کے اختیار میں کوئی اختیار نہیں اور میں میں قرآن کے ساتھ مدمقابلوں کا کوئی مقابلہ نہیں اور صورت کے نظام نے اپنی ترتیب کو کمل کیا ہے کیونکہ قاضی نے دلیل کے ساتھ رجحان میں اضافہ کر دیا ہے اور آ دمی کا اس کے فقرات اور اس کی نقل سے مفلس ہونا عقلند کو اوز ان سے بے نیاز کر دیتا ہے پھر آنے والے علماء کے متعلق کہتا ہے۔

وہ لوگ ہی اصل لوگ ہیں اوران کی عقلیں شہر اور نہلان بہاڑ کے تو دوں سے زیادہ مضبوط ہے اور ان کے علوم میں اور چھا بن نہیں اور ان علوم کے ماہرین بغیر آگ کے تیری را ہنمائی کریں گے۔

بھرآخر میں کہتا ہے:

اور تونس عبدالمیبین کا دیوانہ ہے اور میں اس کے فصل اور قرب میں کامیاب ہو چکا ہوں اور میرے پوشیدہ خیالات نے اس کے سواکسی دوسرے ہے قعلق پیدائییں کیااگر چدمیں ابن رضوان کی محبت کی وجہ ہے سب سے محت رکھتا ہوں۔

اوراس شاعرنے ہمارے دوست الرموی کوعبدالمہین کی اس بات کو یا دولاتے ہوئے لکھا:

ول اکتساب اورسعی سے محبت رکھتا ہے اور بھی عمر ہے جو کممل جیت میں گئی رہتی ہے اور میں لوگوں کو و کھتا ہے کہ وہ ہدایت کی جنجو میں ہدایت کے لئے کوشاں ہیں اور پھے گمراہی کے لئے کوشاں ہیں اور میں علوم کومخلو قات کے لئے زینت سجھتا ہوں پس اُس سے اچھی پوشاک بنا اور میں و کھتا ہوں کہ سب فضیلت ابن عبد المہین میں اسلمی ہوگئی ہے۔

اور پراس کے آخرین کہتا ہے:

وہ خواہشات کے زینوں ہے قرب کا خواہاں ہے اور ترقی اوپر کی جانب ہے لیں تو آ واز دیتا ہے اُن کے مقاصد کو عاصل کر ہر دوروز دیک کا آ دمی دوڑ لگار ہاہے۔

پھر جب قیروان میں 8 س کے آغاز میں عربوں نے سلطان سے جنگ کی تو وہ اس سے غافل ہو گئے اور میہ الرموی اس کی جبتو میں کامیاب نہ ہوسکا پھر طاعون جارف آئی تو اس نے سب کی صف لیدیٹ دی اور عبد المہیمن بھی مرتے والوں کے ساتھ مرگیا اور تونس میں ہمارے اسلاف کے مقبرے میں اس دوئتی کی وجہ نے دفن ہوا جو اس کے اور میزے والد مرجوم کے درمیان ان ایام میں پائی جاتی جب وہ ہمارے ہاں آئے تھے۔

معرکہ قیروان بیں جب قیروان کامعرکہ ہوا تو اہل تو نس نے سلطان ابوالحن کے ان تمام مددگاروں پر حملہ کر دیا جوان کے پاس سے تو انہوں نے دارالخلافہ کے قصبہ میں بناہ کی جہاں سلطان کے اہل وعیال رہے تھے اور ابن تا قرا کیبن نے اس کے خلاف بغاوت کردی اور قیروان نے نکل کرعربوں کے پاس گیا اور وہ سلطان کا محاصرہ کے ہوئے تھے اور انہوں نے ابن تا قراکین کو ابود بوس پر اتفاق کر کے اس کی بیعت کر کی جسیا کہ سلطان کے حالات میں بیان ہو چکا ہے لیس انہوں نے ابن تا قراکین کو تونس بھیجا تو اس نے قصبہ کا محاصرہ کر لیا گراہے سرنہ کر سلطان کے حالات میں بیان ہو چکا ہے لیس انہوں نے ابن تا قراکین کو والی تونس کی بغناوت کے روز گھراہے میں ڈالئے والی آواز شنی تو وہ اپنے گھر سے نکل کر ہمارے گھر آیا اور میرے باپ مرحوم کے پاس رو پیش رہا اور وہ تقریباً تین ماہ تک ہمار نے کہاں رو پوش رہا ور وہ تقریباً کین مشرق کی طرف ہمارگ گیا اور سلطان نے اُسے دوبارہ ولایت و کتابت کا وظیفہ جاری کر دیا اور وہ اکثر بھاگیا اور عبدالہین رو پوش سے باہر آگیا اور سلطان نے اُسے دوبارہ ولایت و کتابت کا وظیفہ جاری کر دیا اور وہ اکثر

میرے والدم حوم سے گفتگو کرتار ہتا تھا اور اس کی دوستی کا قدر دان تھا اور اس نے جو خط اُسے لکھا میں نے اسے اس کے خط میں اسے یاد کیا ہے:

محمد خویوں والے نے مجھے روکا ہے اور میں ہمیشداس کا شکر گر ار رہوں گا اللہ تعالی ابن خلدون کو آسودہ زندگی اور ہمین کی جاور اس نے سے اور اس نے میں کا بیول تو ڑا ہے اے ابو بکر! حضر میہ کی اس بات میں رعایت کی ہے جس کی محبت سے اس نے مہر بانی کے گلاب کا پھول تو ڑا ہے اے ابو بکر! میں عمر بھر تیری تعریف کروں گا اور دل وزبال سے اسے دہرا تارہوں گا اور جب تک میری زندگی ہے میں تلوار اور زبان سے تیری بلندیوں کا دفاع کرتا رہوں گا اور میں نے تجھ سے دوستی حاصل کی ہے کاش میر از مانداس کی مجت کا کھا ظرکتا اور میں ابی مہار موڑ تا۔

اورالرموی نے اپنے اشعار میں جن سر کردہ لوگوں کا ذکر کیا ہے وہ سلطان ابوالحن کی مجلس کے پیشر و تھے جنہیں اس نے اہل مغرب میں سے اپنی محبت کے لئے چن لیا تھا اور ان میں سے اہام کے دو بیٹے تلمسان کے مضافات میں سے اہل برشک کے دو بھائی تھے جن میں سے بڑے کا نام ابوزید عبد الرحمٰن اور چھوٹے کا ابوموی عیسیٰ تھا اور ان کا باپ برشک کی ایک محبد میں امام تھا۔

پس جب سلطان مغرب یوسف بن یعقوب ۵ میرے میں تلمسان کے خاصرہ میں اپنی جگہ پر اپنے خصیوں میں سے ایک خصی کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا اس نے اُسے نیز ہ مارکراس کا کام تمام کر دیا اور اس کے بعد اس کے پوتے اپو ٹابت نے کچھامور کے بعد اس کے اور حاکم تلمسان ابو کچھامور کے بعد اس کے اور حاکم تلمسان ابو زیان محمد بن عثان بن یغمر اس اور اس کے بھائی ابو حمو کے درمیان تلمسان سے جلے جانے اور اس کے مضافات کواسے واپس زیان محمد بن عثان بن یغمر اس اور اس کے بھائی ابو حمو کے درمیان تلمسان سے جلے جانے اور اس کے مضافات کواسے واپس

کرنے کا پینہ عہد ہوالی اس نے ان کے ماتھ اس عہد کو پورا کیا اور مغرب کی طرف واپس آگیا اور ابن ابی الطلاق شلف سے اور کتانی ملیانہ سے مغرب کی طرف واپس جانے کے لئے کوچ کر گئے اور تلمسان سے گزر ہے پس ابوجمونے ان دونوں کو وصیت کی اور ان کے علمی مقام کی وجہ سے ان کی تعریف کی اور ان دونوں پر رشک کیا اور ان کے لئے مشہور مدر سہ بنایا جو ان ، ونوں ک ، ونوں ک نام مصمور ہے اور وہ اہل علم کے طریق کے مطابق اس کے پاس قیام پر بریر ہے اور ابوجموفوت ہو گیا اور وہ اس کے میں ویوں کے بیٹے ابوت شفین کے ساتھ بھی ای طرح رہے یہاں تک کہ سلطان ابوائحس نے تلمسان پر چڑھائی کی اور سرا کے جا پر ورقوت اس پر بیٹھ کرلیا اور مغرب کی اطراف میں ان دونوں کی بہت شہرت تھی جس نے ان کے لئے اجھے خیال کی بنیا ور کہ دی پس اس نے اپنی آمد کے وقت ہی ان دونوں کو بلایا اور ان کی نشست کو قریب کیا اور ان کی عزت کو بڑھایا اور ان کے ہم طبقہ لوگوں میں ان کی شان بلندگی اور جب بھی وہ تلمسان ہے گر رتا تو وہ ان دونوں سے اپنی مجلس کو آر راستہ کرتا اور وہ بہلی بار وقت اس کے پاس گئے جب ان دونوں کے بلا دے اعمیان جمع ہوئے پھروہ ان دونوں کو جنگ کی طرف کے گیا اور وہ بھی باور وہ کی باوٹ آئے اور اس کے بعد ان میں سے ابوز پر فوت ہوگیا اور اس کے بعد ان میں میں عزت کے ساتھ وزند وہ کی طرف واپس لوٹ آئے اور اس کے بعد ان میں سے ابوز پر فوت ہوگیا اور اس کے بعد ان میں عزت کے ساتھ وزند وہ کی طرف واپس لوٹ آئے اور اس کے بعد ان میں عزت کے ساتھ وزند وہ کہ سے ابوز پر فوت ہوگیا اور اس کے بعد ان میں عزت کے ساتھ وزند وہ دول ہوگیا اور اس کے بعد ان میں عزت کے ساتھ وزند وہ دولوں کو جنگ کی طرف واپس لوٹ آئے اور اس کے بعد ان میں عزت کے ساتھ وزند وہ کہاں وہ کہ کہ میں ان کی میں کو بھر کی میں میں کی کور کی کی میں کے ساتھ وزند وہ کے ساتھ وزند وہ کی طرف واپس کی طرف واپس کی اور اس کے بعد ان میں میں کے کہ کور کی کی کی میں کورٹ کے کہ کی کورٹ کے کہ کی کورٹ کے کی کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کی کورٹ کے کر میں کورٹ کے کہ کی کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کی کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کی کر کورٹ کے کورٹ کورٹ کے کر کی کورٹ کی کر کورٹ کی کورٹ کے کر کورٹ کی کر کی کر کورٹ کے کر کورٹ کورٹ کی کر کر کورٹ کی کر کر کورٹ کی کر کر کورٹ کی کر کی کر کورٹ کی کر کر کر کر کر کورٹ کی کر 
سلطان ابوالحسن کی افریقه کوروانگی: اور جب سلطان ابوالحن ۴۸۷ میر میں افریقه کی طرف گیا جیسا که اس کے حالات میں بیان ہو چکا ہے آفریقه پر قبضه کرلیا حالات میں بیان ہو چکا ہے آفریقه پر قبضه کرلیا تو استعالی ہو گئی ہوا ہو ہوگیا اور ان وونوں کی تواہد استعالی ہو گئی ہوا ہو ہوگیا اور ان وونوں کی اور استوں پر بردھتی رہی۔ اولا داس عبد تک درجہ بدرجہ عزت کے داستوں پر بردھتی رہی۔

اور موجودہ چزوں کو تباہ کرنے کے بعد الجزائر کی طرف چلا گیا افراس کی امارے کا حال اس کے خالات میں بیان مو چکا

ا ملى: اورا ملى كا نام محمد بن ابرا بيم تقااس في تلمسان مين پرورش يا في اوراصل ميں وہ اندلس كے غريب الوطن لوگوں ميں ے ہے جوالجوف شہر کے ایلہ کے باشندوں میں سے ہیل وہ اپنے باپ اور چیا حمہ کے ساتھ گیا ایس یغمر اس بن زیان نے ان كوخادم بناليا اوراس كے بينے ال كى فوج ميں تھاوران دونوں ميں سے ابرائيم نے تلمسان كے قاضى محربى غلبون كى بينى سے رشتہ کیا جس سے تیم میدا ہوا اور اس فے تلمسان میں اپنے دادا کی کفالت میں پرورش پائی جس کی وجہ سے اس سے دل مین فوج کی بجائے جواس کے باپ اور بچا کا پیشہ تھا علم کی طرف توجہ ہوئی اور جب وہ جوان ہوا تو اس کے ول میں تعلیمات کی محبت سبقت کرگئ اور وہ ان میں مشہور ہو گیا اور لوگ ان کے سکھنے کے لئے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے حالانکہ بیس بلوغ میں تھا پھرسلطان پوسف بن یعقوب نے آ کر خیمے لگا کر تلمسان کا محاصرہ کر لیا اور مضافات کی طرف فوجیں ہیجیں اور اکثر مضافات کوفتح کرلیاا درابراہیم ایلی تلمسان کی بندرگاہ حنین کا قائد تھا کی جب پوسف بن یعقوب نے اس پر قبضہ کر آیا تو ہنو عبدالواد کے جس قدر مددگار وہاں موجود تھے انہیں قید کر لیا اور ابراہیم ایلی کو بھی قید کر لیا اور تلمسان میں پینچر مشہور ہوگئی کہ پوسف بن بعقوب ان کے بیٹوں کو بیٹول کو بیٹالی بنا تا ہے اور انہیں رہا کرتا ہے۔ پس اس کے بیٹے محمہ نے ان کے پاس جانے کے متعلق غور کیا اوراس کے اہل نے اسے اس کے عزم پر اکسایا پس وہ فصیلوں کو پھاند کرا پے باپ کی طرف گیا تو اس نے پرغمالی بنانے کی خبر کوچیج نہ پایا اور یوسف بن لیقوب نے یا دریرت میں اُسے اندلی فوج کا سالا ربنا کر اس مے خدمت لینی جاہی مگر اس نے اس مقام پر کھڑا ہونا پیند نہ کیا اور اپنی ہیئت بدل لی اور ٹاٹ پہن لیا اور جج کے اراد ہے سے چل پڑا اور فقراء کی صحبت میں مختفی ہو کرعبادت گزاروں کی خانقاہ میں پہنچ گیا اور وہاں اس نے اہل کر بلا میں سے بنی الحسین کے ایک رئیس کو پایا جو مغرب میں اپنی دعوت قائم کرنے کے ارادے سے آیا اور وہ بڑا سادہ لوح تھا' پس جب اس نے پوسف بن یعقوب کی قوجوں اور اس کے غلبے کی شدت کو دیکھا تو اپنے مقصد ہے مایوں ہو گیا اور اس سے دست بر دار ہو گیا اور اپنے شہر کو واپس جَائے کا عزم کرلیا' پس ہمارا شخ محمد بن ابراہیم بھی اس کے مددگاروں میں شامل تھا۔

مرحوم بیان کرتا ہے کہ پچھ کر سے بعد مجھ پراس کا حال منکشف ہوااور جس کا م کے لئے وہ آیا تھا اس کی حقیقت معلوم ہوئی اور میں اس کے مددگاروں اصحاب اور تاجین میں شامل ہوگیا وہ بیان کرتا ہے کہ ہر شہر میں اس کے اصحاب پیروکار اور خدام اس سے ملتے جواپے اپ شہر سے اس کے پاس توشے اور اخراجات لاتے بیاں تک کہ ہم تو نس سے اسکندر پر تک سمندر پر سوار ہو گئے وہ وہ بیان کرتا ہے کہ سمندر میں بھر پشوت کا سخت غلبہ ہوگیا اور اس رکھ کے مقام کی وجہ میں نے بمشرت نہانے سے شرم محسوں کی تواس کے ایک ہمراز نے جھے کا فور پینے کا مشورہ ویا تو میں نے اس سے ایک چلو لے کر بیا تو جھے د ماغی عارضہ ہوگیا اور اس کی ایو میں آگیا اور اس زیانے میں وہاں معقول و منقول کے شہرواروں میں تھی الدین بن دقیق العید بن الرفعة من الدین ہندی اور تبریری وغیرہ رہتے تھے خلاصہ کلام یہ کہ جب اس نے ہمارے سانے ان کا ذکر کیا تو د ماغی عارضے کی وجہ سے ان کے وجود کی تمیز ہی ہوئی پھر اس نے اس رکیس کے ساتھ کے کیا اور اس کے مددگاروں میں شامل ہوکر کر بلاکی طرف چلاگیا اور اپ اصحاب میں سے اس کے ساتھ ایک آ دی کو بھیجا جو اُسے بلا در وادہ مددگاروں میں شامل ہوکر کر بلاکی طرف چلاگیا اور اپ اصحاب میں سے اس کے ساتھ ایک آ دی کو بھیجا جو اُسے بلا در وادہ

میں جومغرب کے ایک گوشے میں ہے اس کے مامن میں پہنچا دیے۔

تعظیم اوراس کے اشارہ پڑھل کرنے پر قائم رہا ہیں وہ اس کی امارت وریاست بڑھ گئی اور جب سلطان ابوسعیدعلی بن ترومیت اپ پہاڑ سے ابراتو شیخ بھی اس کے ساتھ اتر آیا اور فاس میں تھبر گیا اور برطرف سے طالب علم اس کے پاس آگے ہیں اس کاعلم اور شہرت بھیل گئی اور جب سلطان ابوالحن نے تعلمیان فتح کیا اور ابوموی این الا مام کو طاقہ اس نے نہایت اچھی طرح اس کا ذکر کیا اور ابوموی این الا مام کو طاقہ اس نے نہایت اچھی طرح اس کا ذکر کیا اور اس کے علوم میں مقدم ہونے کو بیان کیا اور سلطان اپی جلس میں علاء کے جم بیان کیا اور اس کی ابور اس کے بالا باور اس کی بالا اور اور اور اس کی بالا اور اس کی ساتھ شامل ہوا اور اس کی اور جب کے بیں بیس اس کی صحبت سے وابستہ ہوگیا اور افران کی علم سے وابستہ ہوگیا اور اس کے اور جب کی بین میں اس کی مجلس سے وابستہ ہوگیا اور میں نے اور میں اس کی مجلس سے وابستہ ہوگیا اور میں نے منظم نی اصلیان اور علوم عکمت پڑھے اور اس ای اور میں اس کی مجلس سے علوم عقلیہ سیکھے پھر میں نے منظم نی اصلیان اور علوم عکمت پڑھے اور اس اور اس کی مجلس سے علوم عقلیہ سیکھے پھر میں نے منظم نی اصلیان اور علوم عکمت پڑھے اور اس میں کا میارہ میں اس کی مجلس سے علوم عقلیہ سیکھ میں اس کی جبلس سے علوم عقلیہ سیکھ میں نے منظم نی اصلین اور علوم عکمت پڑھے اور اس میں کی خور میں بی میں اس کی جبلس سے علوم عقلیہ سیکھ کی بیڑوں بر موار ہوکر مغرب آرم ہا واور شیخ ہمارا میمان اور ہماری کا لت میں تھا ہیں میں نے منظم نی اس کی خور میں بیٹوں بر موار ہوکر مغرب آرم ہمان اور ہماری کا فالت میں تھا ہیں میں نے منظم نی اس کی خور کی بیڑوں برموار ہوکر مغرب آرم ہا ورشخ ہمان اور ہماری کا فالت میں تھا ہیں میں اس کی میں اس کی خور میں بیٹوں برموار ہوکر مغرب آرم ہا ہوارہ کو کور کی بیڑوں برموار ہوکر مغرب آرم ہور کی بیٹوں برموار ہوکر مغرب آر ہا ہے اور شیخ ہمان اور ہوکر مغرب آرم ہور کی بیٹوں برموار ہوکر مغرب آرم ہور کی بیٹوں برموار ہوکر مغرب آرم ہور کیا ہور کی بیٹوں برموار ہوکر مغرب آرم ہور کی بیٹوں کی بیٹوں برموار ہوکر مغرب آرم ہور کی بیٹوں کی

اسے شہر نے کا مشورہ دیا اور ہم نے اُسے سفر کرنے سے روکا تو اس نے ہماری بات قبول کر بی اور شہر گیا اور سلطان ابوائحن نے ہماری بات قبول کر بی اور شہر گیا اور ہم نے اس کے پاس نہایت انھی طرح معذرت کر دی تو اُس نے ہم سے اس کے مطالبہ کیا تو ہم نے اس کے بین اور شخ تو نس میں تھر گیا اور ہم اور ہمارے سب اہل شہرائ کی مجلس میں جانے اور اس سے علم سیصے میں مطالبہ کرتے تھے اور جب سلطان ابوائحن بنتا تہ میں وفات پا گیا اور اس کا مطالبہ کرتے تھے اور جب سلطان ابوائحن بنتا تہ میں وفات پا گیا اور اس کا میٹیا ابوعنان اپنی محلا موالبہ کیا اور اس نے تعمران کو بی عبد بدالواد سے چھین لیا تو اس نے تو نس سے حکمر ان کوائل کی بارے میں خط شواغل سے فارغ ہو گیا اور اس نے اس کا مطالبہ کیا اور اس وقت تو نس کا سلطان ابواسات بن کی بیٹن کے اور جیس میں دو اس کے ساتھ ابوعنان کے اس بحری بیڑے میں سندر بر سوار ہو گیا جس میں شوائل سے اس کے سلسلہ کی اور اس میں میں دو تو اس اسے اس کی میں ابوائی اور اس میں داخل ہوا اور ایک ماہ وقت وہاں شہرا یہاں تک کہ طالب نیا میں ابوائی اور اس نے اس کی ہوا ہو گیا اور مرحوم نے جھے جا یا کہ بندرگاہ پر اتر ااور تلمسان میں ابوائن کے پاس آیا اور اس نے اس کی عزت افر انی کی اور اسے اپنے اشیاح علی ہو جا بیا کہ جو سی فاس میں فوت ہو گیا اور مرحوم نے جھے جا یا کہ شام کر لیا اور وہ اُسے سنتا اور اس سے سکھتا تھا یہاں تک کہ کری ہیں فاس میں فوت ہو گیا اور مرحوم نے جھے جا یا کہ شامل کر لیا اور وہ اُسے سنتا اور اس سے سکھتا تھا یہاں تک کہ کری ہے میں فاس میں فوت ہو گیا اور مرحوم نے جھے جا یا کہ شامل کی پیدائش تھی اور تو میں مونی تھی۔

عبد المهيمن اسلطان ابوالحن كا كاتب تقااوراصل مل سبعه كاربخ والاتقااوران كا گفراندوبان بهت قديم باوريد بني عبدالمبيتن كي نام مشهور ہے اور اس كابات محري الغرني كے دور ميں سبعة كا قاضي تقااور اس كے بليغ عبدالمبين نے اس کی کفالت میں پرورش یائی اور وہاں کے مشارکتے ہے علم حاصل کیا اور استادا بواسحاق غافقی کے ساتھ مختص ہو گیا اور جب رئیس ابوسعيدهاكم اندلس في سبعة يرقبطنه كياتوبى الغرني الإلى الميان كساته غرناط حلي آئ اورحمد بن عبد المبين بهي ان کے ساتھ چلا آیا اور دہیں اس نے تعلیم کو کمل کیا اور غرناط کے مشائخ میں فوقیت کے گیا اور مغرب اور اندلس کے باشدوں نے اس سے خط و کتابت اور اندلس کے رئیس وزیر اپوعبداللہ بن الکیم الرندی نے جوسلطان مخلوع ابن الاحمر پر حاوی تھا'اسے کا تنب بنایا پس اس نے اس کی جانب سے کھا اور اس نے اُسے اپنی مجلس کے فضلاء جیسے محدث ابوعبداللہ بن سیرالفہری ' أبوالغباس احدالغرني اورتتبحر وغالم اورصوني أبوعبداللذهم بن خيس تلمساني كي طبقه مين شامل كراليا اوروه دونوس بلاغت وشغر ين انْ ويكر نشلاء كساته نيين علة تح ين جب وزير بن الكيم متلاً عصيبت بوا اور شبع بن مرين كي تابعداري ميب لوك آيا تو عبدالمين بھي سبنة واپس آكر قيام براير موكيا پھر ابوسعيد في امارت سنجالي اور اس كے بينے ابوعلي في اس رِغلب یا لیا اور خود کو فکومت کا بوجھ اٹھانے کے لئے مخصوص کرلیا تو اس نے فضلاء کو بلانے کی طرف غور کیا اور ان کے مقام سے زین حاصل کی پس اس نے عبدالمین کوسیقے سے بلایا اور الا کے میں اسے کا تب بنایا پھر وہ ساتھ میں اپنے بات کے خلاف ہوگیااور جدید شہر میں قلعہ بند ہوگیااور وہاں ہے اپنے باپ کے ساتھ صلح کرنے کے لئے تجلمات چلا گیا پیل سلطان ابو سعيد فعبدالميمن سيتمك كيا اوراك كاتب بناليايهان تك كماس في أسير مين الكتاب بناديا اوراس في بينامات اور اوامر مین اس کی علامت کانشان لگایا لیس و و اس کام کے لئے ۱۸ کے میں آیا اور سلطان ابوسعید کے بقیدایا م اور اس کے بیٹے ابوالحس كورات يون بين بين اس عبد ل يرقائم رابا أورابوالسن كم ساته أفريقه چلاكيا اور فقرس كي بياري كي وج في جنگ

قیروان سے پیچےرہ گیا اور جب تونس میں گھرادیے والی آواز آئی اور جنگ کی خربینی اور سلطان کے مددگاراس کی پیول کے ساتھ قصبہ کی طرف چلے گئے تو عبد المہیمن ان سے الگ ہوکر شہر میں گھس گیا اور اس خوف سے ہمارے گھر میں رو بوش ہو گیا کہ کہیں ان کے ساتھ اسے بھی گزند نہ بنچے اور جب بیتار کی دور ہوئی اور سلطان قیروان سے سوسروالی آگیا اور وہاں سے سمندر پر سوار ہوکر تونس آگیا تواس نے عبد المہیمن سے اعراض کیا کیونکہ وہ تو م سے الگ ہوکر قصبہ میں اس کے بنائب ہونے سے ناراض ہوگیا تھا اور اس نے ابوالفضل بن الرئیس عبد اللہ بن ابی مدین کوعلامت پر مقرر کردیا حالا نکداس سے قبل وہ اس گھر ان سے مخصوص تھی اور ایک ماہ تک عبد المہیمن بے کاررہا پھر سلطان نے غور وفکر کیا اور اس سے دراضی ہوگیا اور اس کی پیدائش طرح علامت اسے واپس کر دی پھر چند ونوں میں تونس میں طاعون جارف سے ۲۹ سے میں فوت ہوگیا اور اس کی پیدائش ہو کا میں ہوئی تھی اور ابن الخطیب نے تاریخ غرنا طرمیں اس کا مکمل تعارف کر وایا ہے پس جو شخص اس سے آگاہ ہونا چا ہتا ہو وہ اس کا مطالعہ کرے۔

ابن رضوان : جس كاذكرابن الرحوى في أي قصيد على كيا ب وه الوالقاسم عبد الله بن الوسف بن رضوال البخاري في اس كااصل وطن اندلس باس نے مالقہ میں پرورش بائی اور اس كے مشائخ سے علم طاصل كيا اور عربی اور ادب میں مہارت حاصل کی اورعلوم اورنظم ونثر کوخوش اسلو لی اورغمه گی سے بیان کیا اورعمه گی کے ساتھ ورست پڑھتا تھا اور دستاویر ات کونہا بیت اچھی طرح لکھتا تھا اور جنگ طریف کے بعد کوچ کر گیا اور سبتہ اترا اور وہاں سلطان ابوالحن سے ملا اور اس کی مدح کی اور اس نے آسے انعام دیا اور قاضی ابراہیم بن یکی سے مخص ہو گیا اوران ونوں وہ فوجوں کا قاضی اور سلطان کا خطیب تقا اوروہ اسے قضا اور خطابت سے تو بہ کرنے کی ترغیب ویتاتھا پھراس نے اُسے سلطان کے دروازے کے کا خبول میں شامل کرالیا اور رئیس الکتاب عبدالمبین کی خدمت اور اس سے علم حاصل کرنے کے لئے مختص ہو گیا یہاں تک کے سلطان افریقہ کی طرف چلا كيااور جنگ قيروان موئي اوروه اپنے اہل وعيال اور مدد گاروں كے ساتھ قصبہ تونس ميں محصور ہونے والوں كے ساتھ محصور موكيا اورسلطان نے ابن رضوان كوائيے بعض كامول كے لئے بيچے چھوڑ اتھا ليس محاصرے كے وقت انبين جوتر رات ليس وه كر خلاكيا اوراس نے اس ميں بوايارت اواكيا اورائے اچھى طرح مجھايا يہاں تك كرسلطان قيروان ہے آگيا اوراش نے اس کے من خدمت کا لحاظ کیا اور اس سے انس کیا اور اُسے قرب عطا کیا اور بکثرت عامل مقرر کیا یہاں تک کہ وہ • ہے ج میں بحری پیڑے میں تونس مے مغرب چلا گیا جیسا کہ بیان ہو چکا ہے اور اس نے اپنے بیٹے ابوالفضل کو جانشین بنایا اور ابوالقاسم بن رضوان کواس کا کاتب بنا کر پیچیے چھوڑا لیں وہ دونوں اس حالت میں رہے پھر تونس میں سلطان الموحدین الفضل بن سلطان ابو یجی نے انہیں مغلوب کر لیا اور ابوالفضل اپ باپ کے پاس چلا گیا اور ابن رضوال اس کے ساتھ سفر کرنے کی سکت نہ پاسکالیں وہ ایک سال تک تونس میں تھررار ہا پھر سمندر پرسوار ہوکراندلس جلا گیا اور سلطان ابوالحس جملہ مد د گاروں کے ساتھ المریہ میں تھرا ، جن میں شخ ہنا نہ عامر بن محمد بن علی بھی تھا جوسلطان ابوالحسٰ کی بیوی اور بیٹے کا فیل تھا'اس نے کوچ کے وقت انہیں اپنے ساتھ تونس سے کشتی میں سوار کرایا اور اندلس کی طرف چلا گیا اور وہ المربید میں اتر کے اورسلطان اندلس کے وظیفے پروہاں مقیم رہے اس این رضوان ان کے پاس چلا گیا اور ان کے ساتھ قیام پر ٹریمؤ گیا اور سلطان اندلس ابوالحجاج نے اسے اپنا کا تب بنانے کے لئے بلایا تواس نے اٹکارکیا ' چرسلطان ابوالحسن فوت ہوگیا اور المرب میں اس

سے دوارد ہم میں سروں کے جو بسماندگان تھے وہ کوج کر گئے اور سلطان ابوعنان کے پاس چلے گئے اور ابن رضوان بھی ان کے ساتھ گیا تو اس نے اس کے باپ کی جو خدمت کی تھی اس کا لحاظ کیا اور اسے اپنا کا تب بنالیا اور اسے اپنے حضور طالبان علم کے ساتھ اپنی جلس میں حاضر ہوئے کے لئے مختص کیا اور اس زمانے میں محمد بن ابی عمر و حکومت کا رئیس اور خلوت کا ہمراز اور علامت اور ٹیکس اور فوجوں کے حساب کا افر تھا اور وہ سلطان کی خواہش پر غالب تھا اور اس نے اسے مختص کر لیا پس ابن رضوان نے اسے خدمت میں لے لیا یہاں تک کہ وہ دوستی اور واستان گوئی کے انتظام اور خاص مجالس میں جانے کے عہد کی وجہ سے اس سے محبت کرنے لگا اور اس کے با وجودوہ اسے سلطان کے قریب کرنے لگا اور اس کے بان اس کا باز ارگرم ہوگیا اور جب وہ وہ ہال اس کا مول کے لئے غیر حاضر ہوتا تو وہ اس کی خدمت کے مواقف میں آسے گفایت کرتا ' پس وہ سلطان کی آ کھر کو بھا گیا اور اسکے بال اس کے فضائل مشہور ہوگئے۔

پس جب ابوعر م هے پی جب ابوعر م هے پیش فوجوں کے ساتھ بجابہ کی طرف کیا تو ابن رضوان علامت کتاب کے ساتھ سلطان سے الگ ہوگیا چرابی ابی عمروسلطان کو واپس لے گیا اوراسے بجابہ کی طرف دور بھتج دیا اوراسے بجابہ اوراس کے بقید مضافات دی ہوگیا چرابی ابی عمروسلطان کو الی مقرر کیا اورابی رضوان کتابت میں بکتا ہوگیا اوراس نے ابوعر کی طرح اے علامت بھی وے دکی بس وہ اس کا بنتظم بن گیا اوراس بہت جار گیا ہور اور عمر لگانے کا کام ابواسحات ایرا ہیم بن الی اج النزان ہوگیا اورابی اور عمر لگانے کا کام ابواسحات ایرا ہیم بن الی جا النزان النزان ہوگیا اور جب سلطان ابوس الم کی حکومت آئی تو اس نے فوج انشاء پردازی کی اور عمر کے دیشرار علی بن محمد بن معود کو علامت دے دی اور جب سلطان ابوس الم کی حکومت آئی تو اس نے فوج انشاء پردازی کی اور عمر کے دیشرار علی بن محمد بن سلطان ابولی الم خوت ہوگیا اوراس کی حکومت کو اپنے بقیدایا میں علامت ابن رضوان کود میں اور الم سلطان ابولی کی نفالت کی تھی اس بردادی کی حکومت کو اپنے لئے مخصوص کر لیا پس ابن رضوان ہوگی اوراس کی حکومت کو اپنے لئے مخصوص کر لیا پس ابن رضوان بہت بیا اوراس کی حکومت کو اپنے بیا میں محمد کو اپنے بیا میں محمد کو اپنی بن الکاس کی کفالت میں حکومان بالواور ابن دخوان اپنے حال پر قائم رہا چرسلطان اجمد نے ملک پر قضہ کر لیا اور است میں اورابو بکر بن عازی بن الکاس کی کفالت میں حکومان کی دور میا اوراس کی حکومت کو اپنی بن الکاس کی کفالت میں حکومان کی بیا اور عبد الرضن بن الکاس کی کفالت میں سلطان المی حکومت کی از میا میں سلطان المی عبد الرضن بن الکاس نے کفامن بن سلطان المی عبد الرضن بن الکی یخلوس بن سلطان المی علوس بی کے کئے مراکش عار با تھا۔

عاصرے کے لئے مراکش جارہاتھا۔ اور سلطان ابوائس کے مدکاروں میں مغرب کے اعیان وفضلاء کی ایک بہت بڑی جماعت تھی جن میں سے بہت سے لوگ تونس میں طاعون جارف سے ہلاک ہو گئے اور ایک جماعت بحری بیڑے میں غرق ہو گئی اور مصیب دوسروں کی طرف بھی بڑھی یہاں تک کہ انہوں نے اپنی مقررہ مدتوں کو پورا کرایا۔

افریقه میں اس کے ساتھی: افریقہ میں جولوگ اس کے ساتھ تھان میں مغرب کا شیخ القراء فقیہ ابوعبداللہ محدین احمد الزوادی بھی تقاجس نے فاس کے مشارم کے ساتھ اور عربی تھی تقل اور ابوعبداللہ بن رشید سے مروی ہے جو بہت سفر کرنے والا تقا کہ وہ قر اُت میں اہام تھا اور ان میں ایسا ملکہ رکھتا تھا کہ اس کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا تھا اور اس کے ساتھ اسے مزامیر واؤدگ

آ واز حاصل تقی اوروه سلطان کوتراوژنج پر همایا کرتا تھا اور بعض او قات آھے قرآن کا ایک حصیر شنایا کرتا تھا ت

افریقہ میں اس کے ساتھ حاضر ہونے والوں میں سے دوسرا آ دی فقید الوعبد اللہ محد بن صباع تھا جو مکناسہ کا

باشدہ تھااور معقول ومنقول میں فاکق اور حدیث اور اس کے رجال کا عارف اور کتاب مؤطا کی معرفت اور سنانے کا آیا م تھا' اس نے فاس اور مکناسہ کے مشائخ سے علوم خاصل کئے اور ہمارے شخ ابوعبداللہ ایلی سے ملا اور اس کے ساتھ رہنے لگا اور اس سے علوم عقلیہ حاصل کئے اور اپنی بقیہ جتو ئے علم کو پوری طرح و ہیں خرج کیا اور آخر میں نمایاں ہو گیا اور سلطان نے اسے

ا بی ہم نشنی کے لئے چن لیا اور اسے بلایا اور وہ بیشداس کے ساتھ رہا یہاں تک کداس بحری بیڑے میں غرق ہو گیا۔

اوران میں ہے ایک قاصلی ابوعبراللہ محمد بن عبداللہ بن عبدالنور بھی تھا جونڈ رومہ کے مضافات کا باشندہ تھا اوراس کا نسب ضباجه میں تھااوروہ امام مالک بن انس کے فقہ کا ماہر تھااوراس نے امام کے دونوں میٹوں ابوزیداور ابوموی سے فقہ یکھی اور بیان دونوں کے اصحاب میں شامل تھا اور جب سلطان ابوالحن نے تلمسان پر قبضہ کیا تو اس نے امام کے ڈونوں بیٹوں کے مقام کو بلند کیا اور دونوں کوان کے شہروں میں شوری کے لیے ختص کیا اور وہ اپنی حکومت میں بہت ہے اہل علم کوا کشار کھتا تھااوران کے روزینے مقرر کرتا تھااوران ہے اپنی مجلن کومعمور رکھتا تھاایک روز اس نے امام کے بیٹے سے نقاضا کیا کہوہ ا بين اسحاب عين اس كے لئے اليك آوى كونتخب كرے جواسے جالس كے فقہاء بين شامل كردے تو اس نے اسے اس عبدالنور كے متعلق مشوره ديا تو اس نے الے قريب كيا اورا سے اپنا قريبي ہم نشين بنايا اورا پي فوج كي قضا اس كے سپر دكي اوروه بميشه اس کے مدد کاروں میں شامل رہا یہاں تک کہ وہ ۹ سما ہے میں تونش میں فوت ہو گیا اور اس نے اپنے بھائی علی کو پیچھے چھوڑ اجو ابن الا مام كي تذريس مين اس كار في تقام كرفقه مين اس علم ما برها البل جب سلطان الوعنان الي باب سلطان الوالحن ك فرماں برداری ہے دست کش ہوگیا اور فاس برحملہ کیا تواہے بھی اپنے مددگاروں میں شامل کرلیا اور اسے کمناسہ کی قضامبر د کی اوروہ ہمیشہ و ہیں رہایہاں تک کہ عمر بن عبداللہ تکومت پر متغلب ہو گیا جیسا کہ بیان ہو چکا ہے لیں وہ اپنے فرض کی ادالیکی کا مشاق ہوا تو اس نے اسے بھیجا اور وہ م الے بیش جج کو گیا اور جب مکہ بہنچا تو اس کا پچھ مرض باقی تھا اور طواف قدوم میں فوت ہو گیا اور اس نے امیر الحاج کواپنے بیٹے محمر کے متعلق وصیت کی کہ وہ اس کی بیہ وصیت دیار مصر کے متعلب امیر بغاالخاصكى كويبنجاد يتواس نے اس بارے ميں اس كى نہايت التھى طرح جائشنى كى اورائے فقہاء كے كام سرو كئے جس سے اس نے اس کی ضرورت بوری کر دی اورلوگوں سے سوال کرنے سے اس کی آبروکو بچالیا اور اس مرحوم کوعلم کیمیا کا برواشوق تھا تا کہ اس میں لوگوں نے جوغلطیاں کی ہیں ان کی جبتی کرے پس اس وجہ سے وہ ایسی تکالیف پر داشت کرتا رہا جواہے اپنے دین اور عزیت کے بارے میں لوگوں ہے الجھاتی رہیں تا آئکہ ضرورت نے اُسے مصر چھوڑنے پرمجبور کیا اور وہ بغداد چلا گیا۔ اور وہاں بھی اسے اسی قسم کی تکالیف سے واسطہ پڑا تو وہ ماروین چلا گیا اور وہاں کے حاکم کے پاس تھمر گیا اور اس نے حق ہما ئیگی کونہایت اچھی طرح ادا کیا یہاں تک کہ ہمیں • <u>9سے کے بعدا طلاع ملی کہ وہ وہاں برطبعی موت مرگیا ہے۔</u> اوران میں ہے ایک شخ التعالیم ابوعبداللہ محربن النجار تلمسانی تھاجس نے اپنے شہر کے مشائخ اور ہمارے شخ ایلی ہے علم حاصل کیا اور اس سے سبقت لے گیا بھرمغرب کی طرف چلا گیا اور سبتہ میں امام التعالیم ابوعبداللہ محمد بن ہلال شارح

سطی سے ملاجو ہیں کی کتاب ہے اور مراکش میں امام ابوالحیاس ابن البناء سے علم حاصل کیا اور وہ علم نجامت اور اس کے

احکام اوراس کے متعلقات میں امام تھا اور وہ بہت سے علم کے ساتھ تلمسان واپس آیا اور حکومت نے اُسے منتخب کرلیا پس جب ابوتا شفین فوت ہواا در سلطان ابوالحن باوشاہ بٹا تو اس نے اسے اپنے مدد گاروں میں شامل کیا اور اس کاروزینہ مقرر کیا پس سے افریقہ میں اس کے ساتھ حاضر ہواا ور طاعون سے فوت ہوگیا۔

اوران میں سے ایک ابوالعباس احمد بن شعیب قاسی تھا جوادب ولیان اورعلوم عقلیہ یعنی فلیفہ تعالیم اورطب وغیرہ میں مکتا تھا اورسلطان ابوسعید نے اسے جملہ کا تبوں میں شامل کرلیا اورطب میں متقدم ہوئے کی وجہ سے اس نے اس کا اطباء کا روزینہ مقرر کر دیا ہیں وہ اس کا کا تب اورطبیب بن گیا اوراس کے بعد سلطان ابوالحن کا بھی کا تب اورطبیب بنا اور افریقہ گیا اور اس کے بعد سلطان ابوالحن کا بھی کا تب اورطبیب بنا اور افریقہ گیا اور اس کے بعد سلطان افرائی مقدم اور متاخر فاضل شعراء سے سبقت لے گیا اور شعر کے نقد و تبعر و میں اسے امامت حاصل تھی اوراب مجھے صرف اس کے بیاشعار ہی یا دہیں :

اوران بین سے ہمارے دوست خطیب ابوعبداللہ محربن احمد بن مرزوق تلمسانی بھی ہے اوراس کے اسلاف عباد میں ش الولدین کے مہمان ہے اوراس کے اسلاف عباد اس کی قبر کے خادم ہے جواس کی زندگی میں اس کا خادم تھا اور وہ اس کا پانچال یا چھنا وا دا تھا اور اس کا نام ابو بکر بن مرز وق تھا جواسکی دوئی میں مشہور تھا اور جب وہ فوت ہوا تو یقر اس بن زیان نے جو بنی عبدالوا دمیں سے تلمسان کا با دشاہ تھا 'اسے اپنے کل کے قبرستان میں دفن کیا تا کہ جب وہ فوت ہوتو اس کے سامنے دفن ہوا وراس کے جو بات بتائی اس کے مطابق اس کی پیدائش والے چین مرا اور اس کی جو بات بتائی اس کے مطابق اس کی پیدائش والے چین ہوئی اور المرائے چین سامن دفن ہوا اور اس کا باپ کے ساتھ مشرق کی طرف چلا گیا اور بجا ہی سے گزرا تو وہاں اس نے شخ ابوعلی ناصر الدین کے متعلق سنا اور مشرق میں واخل ہوا اور اس کا باپ حرمین شریقین کے پڑوس میں رہنے لگا اور وہ خود قاہرہ کی طرف لوٹ آیا اور وہ دو وہ ان الدین السفاقس الممالکی اور اس کے بھائی لیا اور طلب وروایت میں یک ہوگیا اور وہ دو

خطوں کو بہت اچھی طرح لکھتا تھا پھروہ سسے بیس مغرب کی طرف آگیا اور سلطان ابوالحن کوتلمسان کے محاصرہ میں اس کے مقام پر ملااوراس نے عباد میں ایک عظیم میچر تعمیر کی اور اس کا بچاان دستور کے مطابق عباد میں اس میجد کا خطیب تھا اور جب اس کی وفات ہوئی تو سلطان نے اس کے بچپا ابن مرزوق کی جگہ اس کو اس میجد کی خطابت سپر د کی اور اسے منبر پرخطبہ دیتے سنا وروہ اس کی تعریف و توصیف کرتا تھا لیں وہ اس کی آ کھے کو بھا گیا اور اس نے اسے نتخب کرلیا اور اپنا مقرب بنایا اور اس کے باوجودوہ شیخین جوامام کے دونوں بیٹے تھے کی مجلس سے وابستہ رہتا تھا اور وہ اپنے آپ کوفضلاءاورا کابر کی ملاقات اوران ہے علم حاصل کرنے میں لگائے رکھتا تھا اور سلطان ہرروز اس کی ترقی میں اضافہ کرتا جاتا تھا اور وہ اس کے ساتھ جنگ طریف میں شامل ہوا جس میں مسلمانوں کی آ ز مائش ہوئی اور وہ اُسے حاکم اندلس کے ساتھ اپنی سفارت میں عامل مقرر کرتا تھا پھراس نے اس کے افریقد پر قابض ہوجانے کے بعداس کی طرف سے قشالہ کے بادشاہ ابن اوفونش کے باس سلے کے قیام اوراس کے بیٹے عمر ابوتا شفین کوچیڑانے کے لئے سفارت کی جسے جنگ طریف میں قیدی بنالیا گیا پس وہ اس سفارت میں جنگ قیروان سے غائب ہو گیا اور تاشفین کونھرانی زعماء کی ایک پارٹی کے ساتھ واپس لے آیا جواپنے بادشاہ کی طرف سے سفارت میں آئے تھے اور انہیں بلادِ افریقہ میں قسطینہ مقام پر جنگ قیروان کی اطلاع ملی اور وہیں پرسلطان کا عامل اور اس کے محافظ بھی موجود تھے لیں اہل قسطینہ نے ان سب پر حملہ کر دیا اور انہیں لوٹ لیا اور فضل بن سلطان ابو بچیٰ کا خطبہ دیا اور موجدین کی دعوت کود ہرایا اوراہے بلایا پس وہ ان کے پاس آیا اور شہر پر قبضہ کرلیا اور ابن مرز وق 'اعیان وعمال اور ملوک و سفراء کی ایک پارٹی کے ساتھ مغرب کی طرف لوٹیتے ہوئے چلا اور سلطان ابوعنان کے پاس ابوالحن کی چیتی لوٹڈی اس کی والدہ کے ساتھ گیا جواس کی طرف سفر کر کے آ رہی تھی پس اسے قسطینہ میں اس کی اطلاع مل گئی اور گھبرا بہت پیدا ہوگئی پس اس کے بیٹے ابوعنان نے اپنے باپ کی حکومت پر قبضہ کر لیا اور فاس پر قابض ہو گیا تو وہ اس کے پاس والیں آگئ اور ابن مرز وق بھی اس کی خدمت میں تھا پھراس نے تلمسان جانا جا ہا تو انہوں نے اسے وہاں بھجوا دیا اور اس نے عباد میں اپنے اَسْلاً ف كي حِكَه برا قامت اختياركر لي اورتكمسان بران دنول ابوسعيدعثان بن عبدالرحمٰن بن يغمر اس بن زيان كي حكومت هي اور بی عبدالواد کے قبیلہ نے جنگ قیروان کے بعد تونس میں اس کی بیعت کر کی اور اس وقت این تا فراکین نے قصبہ کامحاصرہ کیا ہوا تھا جیسا کہان کے حالات میں بیان ہو چکا ہے اور وہ تلمسان کی طرف دالیں آگئے لیں ان دونوں نے وہاں ابوسعید عثان بن جرارگویایا جے سلطان ابوعنان نے اپنے باپ کے خلاف بغاوت اور فاس کی طرف روانگی کے وقت تلمسان کا عامل مقرر کیا تھا اور اس کے بعد ابن جرار نے بغاوت کر دی اور آئی دعوت دی اور عثان بن عبدالرحمٰن نے اس کا قصد کیا اور اس کے ساتھا اس کے بھائی ابو ثابت اور ان کی قوم بھی تھی کہی انہوں نے این جرار کے ہاتھوں سے تکمیان کو چھین لیا اور اسے قید کردیااور پھراُسے آل کردیا۔

تلمسان میں ابوسعید کی خوومختاری: اور ابوسعیہ تلمسان کی حکومت میں خودمختار ہو گیا اور اس کا بھائی ابوٹا بت اس کی نیابت کرتا تھا اور سلطان ابوالحن تونس سے سمندر پر سوار ہوا اور اس کا بحری بیڑا غرق ہو گیا اور وہ نیچ کر المجزائر جلا گیا اور وہاں انز ااور تلمسان پر چڑھائی کرنے کے لئے فوج جمع کرنے لگا پس ابوسعیدنے ویکھا کہ وہ اس تعلق کی وجہ سے جو ان دونوں کے درمیان ہے'ان سے اس کی دھارکوان سے دو کے اور اس نے اس کام کے لئے این مرزوق کو منتخب کیا ہیں اس نے اسے بلایا اور ازاداری کے ساتھ اسے وہ بات بتائی جو وہ سلطان ابوالی سے کہنا چاہتا تھا اور وہ اس کا م کے لیے صحوا کے دائے سے کہنا جاہتا تھا اور وہ اس کا م کے لیے صحوا کے دائے سے کہنا جاہتا تھا اور اور ان کی توش کی اور کو اسے کے دائے سے کہنا ہوں کے کہنا اور انہوں نے اسے کی اور کے کہنا کہ انگرا اور جب وہ جگ اسے کی اور انہوں نے کئی روز تک قیدر کھا پھر اسے سندر یار کروا کراندلس بھیج ویا قو وہ غرفا طریف سلطان ابوالی بھی اس سلطان ابوالی کے بال ترااور جب وہ جگ اس جان بھی اور انہوں کے بعد سبتہ میں سلطان ابوالی تھا تھا اور انہوں نے اس جان تھا اور انہوں نے اس جان کہنا ہوں کا باس کی بال تراور وہ سلسل اس کا خطیب رہا اس جان بھی اس جان کہنا ہوں کا باس کے بعد بھا یا تو وہ اس کی بال تو اور انہوں نے بال تو اور انہوں کے بعد بھا یا تو وہ اس کی بال آئی کا خطیب رہا بعد بھا یا تو وہ اس کے بال آئی کا خطیب رہا بعد بھا یا تو وہ اس کے بال آئی اور اسے تو تو بھی اس کی بال آئی کا خطیب رہا بعد بھا یا تو وہ اس کے بال آئی تو اس کے اس کے تعلقات کی بال مداری کی اور اسے اپنی جہن کے اکا بر بیں اس کی بال آئی کی دور سے دائی کی اور اسے اپنی جہن اس کے تو اس کی تعلقات کی بال مداری کی اور اسے اپنی جہن کی ہور کی دور سے دائی ہور کی دور سے دائی ہور کی دور سے دائی ہور کی ہور سے دائی ہور کی ہور کی ہور سے مور کی کہن کی کہ دور کی ہور کی ہور کی گیاں کی میں تو فرد وہ کیا گیا اور سلطان ابوالی تو کہن کی کہ وہ بھی کی گی کہ وہ کی کہن کی کہ دور کی کہن کی کہ دور سے اور انہوں نے ابور کی کی کی کہن کی میں موجود سے اور انہوں نے ابور کی کی کہن کی کہن کی کہن کی دور سے اور انہوں نے ابور کی کی کی کی کی کی کے دور انہوں نے ابور کی کی کہن کی کہن کی کہن کی اور انہوں کی اور انہوں کی اور کی کہن کی کی کو دور کی کے دور انہوں کی کی کو در کی کی کی کی کے دور کی کی کی دور کی کے دور کی کی کو دور کی کی کو دور کی کی کو دور کی کے دور کی کی کو دور کی کو دور کی کی کو دور کی کو دور کی کی کو دور کی کی کو دور کی کو دور کی کی کو دور کی کی کو دور کی کو دور کی کو دور کی کی ک

ابن مرزوق کی گرفتاری : اورسلطان نے ابن مرزوق کے قدر کرنے کا اشارہ کیا اوراس کام کے لئے بی بن شعیب ہو

اس کے دروازے کے دربانوں کا کیڈر تھا، گیا پس وہ اسے تا سالت میں ملا اور وہیں اسے قدر کردیا اوراسے اس کے پاس لا یا

وسلطان نے اسے بلا کرڈ اٹنا پھر اسے ایک مدت تک قدر کردیا اوراسے اپی موت سے پہلے رہا کر دیا اور سلطان ابوعنان کی

موت کے بقد حکومت مصطرب ہوگئی اور تی مرین کے پھولوگوں نے بنی یعقوب بن عبدالحق کے ایک شریف الاصل کی بیعت

کر کی اورانہوں نے جدید شہر کا محاصرہ کرلیا اور وہیں پراس کا بیٹا ابوسعیدا وراس گاوز برخس بن عمر جواس پر حاوی تھا، موجود تھا

اور سلطان ابوالحن کی و قات کے بعد اندلس کی طرف جلاء وطن کردیا آوروہ سب اس کے قبضے میں جب وہ فوت ہو گیا تو

السلطان الوالحن کی و قات کے بعد اندلس کی طرف جلاء وطن کردیا آوروہ سب اس کے قبضے میں جب وہ فوت ہو گیا تو

اب سالم اپنی مغرب کی حکومت کے لئے مستعد ہوا تو رضوان نے اسے منع کیا جوان دنوں اندلس کی حکومت کا منتظم اور ابنی

السلطان الی الحجاج بہوادی تھا اوروہ دارا تحرب سے اشبیلیہ چلا گیا اور بلاد غمارہ کے جاب اتراجوان دنوں ان کا بی ما ترا آور اس جبل کے اس کے لئے کشتیاں مہیا کیں اور اسے کنارے کی طرف بھیجے دیا اور بلاد غمارہ کے جبل صفیح میں اترا آور اس جبل کے اس کے لئے کشتیاں مہیا کیں اور اسے کنارے کی طرف بھیجے دیا اور بلاد غمارہ کے جبل صفیح میں اترا آور اس جبل کے اس کے دوری اوروہ اپنی حکومت کی خوت کو تا کی کہر ہوری کو تا کو کر تا کو کرت کے والات میں بیان کہا ہے۔

باشدوں بین سے بنومیر اور بوئمیز نے اس کی دعوت کو قائم کیا پھر انہوں نے اسے مدودی اوروہ اپنی حکومت پر قابض ہو گیا ہور انہوں کیا ہے۔

اوراین مرز و دوان ہے جب کہ وہ اندلس میں تھا ساز باز کرتا تھا اور اس سے کام لیتا تھا اور اپنے امور میں اس سے مذا کرات کرتا تھا اور کھی بھی اس سے خط و کتابت بھی کرتا تھا اور وہ جبل صفیحہ میں رہتا تھا اور وہ اپنی قوم کے زعماء سے اس کی دعوت سے وابستہ ہونے کے بارے میں ساز باز کرتا تھا ہیں جب سلطان اپوسالم بادشاہ بنا تو اس نے اس کے تمام تعلقات کا
لیا ظرکیا اور اُسے لوگوں پرفضیلت دی اور اسے اپنی محبت سے نوازا اور امور کی باگر دوڑ اس کے ہاتھ میں دے دی پس لوگوں
نے اس کی اولا دکوروند دیا اور حکومت کے اشراف اس کے دروازے پر گئے اور چیرے اس کی طرف پھر گئے جس کی وجہ سے
اہل حکومت کے دل بیار ہو گئے اور انہوں نے اس کے بارے میں سلطان کو ملامت کی اور لوگ اس کی تاک میں رہے بیہاں
تک کہ عمر بن عبداللہ نے جدید شہر پرحملہ کر دیا اور لوگ سلطان سے الگ ہو گئے اور عمر بن عبداللہ نے تاک میں رہے کے آخر میں
اسلیا تو اس نے اُسے آز ماکش میں ڈالا اور اس نے اس کے سلطان کو جے محمد بن ابی عبدالرحمٰن بن ابی الحس نے مقرر کیا تھا ،
اسلیا تو اس نے اُسے آز ماکش میں ڈالا اور اس نے اس ورست بنالیا پھر اس نے اُسے دوشت کے ہاں اور وہ الاسے میں تو نس چلا گیا اور
بہت سے باشندوں نے اس کے تل کا ارادہ کیا ہوا تھا پس اس نے اسے ان سے بچایا اور وہ الاسے میں تو نس چلا گیا اور
سلطان ابواسحات کے ہاں اتر ااور اس نے حکم ان پر ابو محمد تا فراکین حاوی تھا تو اس نے اُسے خوش آئد یہ کہا اور انہوں نے
سلطان ابواسحات کے ہاں اتر ااور اس نے حکم ان پر ابو محمد تا فراکین حاوی تھا تو اس نے اُسے خوش آئد یہ کہا اور انہوں نے
اسلطان ابواسحات کی جامع موحدین کی خطابت سپرد کر دی اور وہ وہ ہاں تھر گیا یہاں تک کہ سلطان ابواسحات ہو کہے میں فوت ہو گیا
اور اس کا بیٹا خالد حکم ان بنا۔

AND THE REPORT OF THE PARTY OF

rate and public a common the second second because it is not a single com-

### national de la company d

a social and Education of the bong from Agraphic concentrations

Barrens Barrengh Barrenger Billion Billion Barrenger

## نونس میل علامت پر منظرف ہونا پھر

# اس کے بعدمغرب کی طرف سفر کرنااور

### سلطان ابوعنان کی کتابت پرمقرر ہونا

اور جب سے بین پروان پڑھا اور جوان ہوا ہوں ہیشہ ہے ہی ہیں تحصیل علم اور فضائل کے حاصل کرئے اور علی حلقوں میں آئے جائے میں پورے انہاک سے مشغول رہا ہوں یہاں تک کہ طاعون جارف آگی اور اعیان وصد وراور تما مشائخ فوت ہوگئے اور میرے والدین مرعومین بھی وفات پا گئے اور بین اپنے شخ ابوعبر اللہ اپنی جبل سے وابستہ ہوگیا اور تین سال تک اسے سنانے میں پورے انہاک سے مشغول رہا یہاں تک کہ سلطان ابوعنان نے اسے بلایا اور وہ اس کے پاس علامت کی کا بت کے لئے بلا یا اور جھے ابوجہ تا فراکین نے جوان دنوں تو نس کی حکومت پر حاوی تھا سلطان ابواحاق کی علامت کی کا بت کے لئے بلایا اور جب سے اس نے قسطینہ سے اس پر حملہ کیا سلطان ابو بیکی کا نوح الور نیو نور سسیت اس کے ساتھ تھا اور اس کا سلطان ابو اور وہا گئے تھی پس این تا فراکین اور اس کا سلطان ابو اساق اور دونا تھی دیا ہوں کے ساتھ تھا اور وہا تھی دیا ہو تھی جہروں نے اس سے بعشق کے اضافے کے لئے عذر کیا تو اس نے اسے معرول کر دیا اور اس سے علامت ابوعبد اللہ تھی بن عمر نے اس سے بعشق کے اضافے کے غربی تو اس نے اسے معرول کر دیا اور اس سے علامت ابوعبد اللہ تھی بن عمر نے اس سے بعشق کے اضافے کے غربی تو اس نے اس کے اس کے اسلام کی ساتھ کھا اور وہ بسملہ کے در میان مو فرق تھی اور وہ بسملہ کے در میان مو فرق تی وجانے آئے اور اس سے علامت سرکاعز م کے ہوئے تھا کہونکہ بھی آئی نے اپنی فرق ت ہو جانے آور حصول علم میں رکاوے ہو جانے کے اور اس بوگی تھی۔ اور اس کے بعد خطاب یا فرمان ہو جانے آور حصول علم میں رکاوے ہو جانے کے اور اس بوگی تھی۔

بنوم من کی مغرب کو واپسی: پس جب بنوم ین مغرب میں اپنے مراکز کی طرف دالیس آگئے اور افریقہ سے ان کی رو رک گئی اور ان کے ساتھ جوفضلاء تھے ان کی اکثریت دوستوں اور اشیاخ کی تھی ومیں نے ان کے پاس جانے کاعزم کرلیا اور اس بات سے میرے بھائی اور میرے رئیس محمد رحمہ اللہ نے مجھے روکا پس جب مجھے اس کام کی طرف دعوت دی گئی تو میں نے

(040). اسے قبول کرنے میں جلدی کی کیونک مغرب میں جانے سے میری غرض پوری ہوتی تھی اور ایلے بی ہوا اور جب ہم تو انس کے نکے توبلا دِموارہ میں اترے اور فوجین ایک دوسرے کی طرف مرباجنہ کی جنبتی میں بربھیں اور نماری صف شکست کھا گئی آور میں اُبته کی طرف آکرنے گیااور میں مرابطین کے روساء میں سے شخ عبدالرحمٰن الوسنانی کے ہاں تھر آپھر میں سبعة آگیااوراس کے حاكم محمد بن عبدون كے ساتھ اس نے بھراتيں ميرے پائل قيام كيا يہاں تك كدمغرب كے ايك رفيق كے ساتھ اس نے میرے لئے راستہ تیار کیا اور میں نے قفضہ کی طرف سفر کیا اور وہاں کی روز تھبرار ہا۔ یہاں تک کہ وہاں فقیہ محمدا بن الرئیس منصور بن مزنی اوراس کا بھائی بوسف جوان دنول الزاب کا حاکم تھا' ہمارے پاس آئے اور جب امیر ابوزید نے تونس کا عاصرہ کیا تو وہ تونش میں ہی تھا لیں وہ اس کے پاس آیا اوروہ اس کے ساتھ ہی تھا اور جب انہیں اطلاع ملی کے سلطان الوعنان نے مغرب پر قبضه کرلیا ہے تو اس نے تلمسان پرحملہ کر کے اس پر قبضہ کرلیا اور کے سلطان عثان بن عبدالرحل اوراس کے بھائی ابوٹا بت کولل کر دیا اوروہ المریبی کیا اور بجاریکواس کے امیر ابوعبداللہ سے چھن لیا جوسلطان ابویجی کا پوتا تھا اور جب وہ اس کے شہر کے قریب آیاتواس نے اس سے خط و کتابت کی پس وہ اس کے یاس گیا اور اس کی خاطر اس سے وست بردار ہوگیا اور اس کے مرد گارون میں شامل ہو گیا اور ابوعنان نے بنی وزیر میں سے شخ بنی وطاس علی بن عمر کو بجایہ کا حاکم مقرر کر دیا پس جب انہیں پہنر پیٹی تو امیر عبدالر حمٰن تونس کا محاصرہ چھوڑ کر بھاگ گیا اور قفہ نے گزرااور تھر بن مرنی الزاب جاتے ہوئے ہمارے یاس آیا تو بیس نے بسکرہ تک اس کی رفاقت کی اور میں وہاں اس کے بھائی کے پاس گیا اوروہ آپنے بھائی کی ضائت کے تحت الزاب کی آئیک بستی میں اتر ایہاں تک کہ سردی کا موسم ختم ہو گیا اور ابوعنان نے جب بجابیہ پر قبضہ کیا تو اس نے شیوح بن وطاس میں سے عمر بن علی بن وزیرکواس کا حاکم مقرر کیا پس امیر ابوعبدالله کا غلام فارح اس کی بیوی اور بچوں کو لے جانے کے لئے آیا توضیا جہ کے ایک به وقوف نے عمر بن علی کے قتل کے متعلق سازش کی اور اس نے اسے اس کی نشست گاہ رقبل کر دیا اور شہر پر قبضہ کر لیا اور امیر ابو زید کوقسطینہ سے بلا بھیجااور شہر کے آ دمی ان کے درمیان سلطان کی سطوت کے خوف سے چلنے پھرنے لگے پھرانہوں نے فارح پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا اور پہلے کی طرح سلطان کی دعوت کو دوبارہ قائم کیا اور انہوں نے تدلس کے سلطان کے عامل کے متعلّق بني مرين ميں سے بني و نکاس كے شخ محياتن بن عمر عبد المؤمن كو بھيجا تو انہوں نے اسے اپني باگ تھا دى اور سلطان كواپي فر ما نبرداری کا پیغام بھیج دیا پس اس نے اس وقت اپنے حاجب محمد بن ابی عمر وکو نکالا اور فوج نے اسے گھیر لیا اور اس کے ساتھ اس کی حکومت کے سرکروہ اوراس کے ہمرازاعیان بھی چلے گئے اور میں سلطان ابوعیان کے پاس تلمیان جانے کے لئے بسکرہ ے کوچ کر گیا اور ابن عمر و کوبطحامیں ملا اور اس نے میری اس قدرعزت کی کہ جس کا میں گمان بھی نہیں کرسکتا تھا اور مجھے اس کے ساتھ بجایہ واپس بھیجا پس میں فتح میں موجود تھا اور افریقہ کے وفود ہرست ہے اس برٹوٹ بڑے اور جب وہ سلطان کی طرف واپس گیا تو میں بھی ان کے ساتھ گیا اور اس نے مجھ پر اس قدرا جسان وکرم کیا جس کا مجھے گمان بھی نہ تھا حالا نکھ میں اس وقت

سلطان الوعنان كي فاس كوواليسي اورسلطان ابوعنان فاس واپس آسياا وراس نے الل علم كوا بي مجلس كے حلقہ كے کئے اکٹھا کیا اوراس کے پاس میرا ذکر ہوااوروہ اس مجلس میں قدا کرہ کے لئے طالب علموں کو مختب کررہا تھا کہا ان لوگوں نے

جوان تقااور میری میں بھی نہیں بھی تھیں بھر میں وفود کے ساتھ لوٹ آیا اور ابن عمر بجایہ واپس آگیا اور میں نے اس کے ہاں

قام كيايهان تك كم الا يحري كم ترين موسم سرماختم موكيات معدد المواد بالمدود والمواد المعاد والمعاد والمعاد والمداد

جنہیں میں تونس میں ملاتھا اس کو میرے بارے میں اطلاع دی اور اس کے سامنے میری تعریف کی تو حاجب نے جھے آنے کے متعلق کھا تو میں ہیں گا اور اس کے بات کے متعلق کھا تو میں ہیں گا اور مجھے اس کے باتھ کہا نہ اور اس کے سامنے مہر لگانے پر نہازوں میں حاضر ہونے کا پابند کیا بھر اس نے باوجود میری نا پہندیدگی کے جھے اس کی کتابت اور اس کے سامنے مہر لگانے پر مقرر کر دیا جب کہ میں نے اپنے اسلاف کو ایسے کرتے نہ ویکھا تھا اور میں پڑھنے 'استدلال کرنے اور اہل مغرب کے مشاکخ اور اندلس کے سفارت کا روں سے ملاقات کرنے میں پورے انہا کہ سے لگ گیا اور میں نے ضرورت کے مطابق ان سے فائدہ اٹھا یا اور ان دنوں اس کے مددگاروں میں مراکش کے باشندوں میں سے استاد ابوعبد اللہ محمد بن الصفار بھی شامل تھا جو این دفت کا امام القرآن تھا اس نے مغرب کے مشائخ اور مسافر محدثین کے شخ ابوعبد اللہ محمد بن رشید فہری سید اہل مغرب سے علم حاصل کیا اور وہ قرآن کی روایات سمع میں سلطان سے معارضہ کیا کرتا تھا یہاں تک کہ اس کی وفات ہوگئی۔

اوران میں سے ایک فاس کا قاضی الجماعة ابوعبداللہ المغربی تھا جواہل تلمسان میں سے ہمارا دوست تھااس نے وہاں پر ابوعبداللہ محمداللہ کی استہ ہونے پر وہاں پر ابوعبداللہ محمداللہ کی استہ ہونے پر کمر باندھی اور گھر بیٹھ کر قرآن پڑھنے لگا اور اسے حفظ کرلیا اور اسے سیح قراءت میں پڑھا پھر وہ کتاب التسهیل فی العربیہ پڑھنی اور گھر بیٹھ کر قرآن پڑھنے لگا اور اسے حفظ کرلیا پھر پڑھنی شروع کی اور اسے حفظ کرلیا پھر پڑھنی گیا اور اسے بھی حفظ کرلیا پھر اس نے فقہ اور اصول کی کتاب مختصرا بن الحاجب پڑھنی شروع کی اور اسے حفظ کرلیا پھر وہ البوعلی ناصر اللہ بن کے شاگر دفقیہ عمران المشد الی سے واسبتہ ہوگیا اور اس سے فقہ سیکھی اور علوم میں اس قدر سبقت لے گیا کہ اس کی انتہاء تک نہ بہنیا جا سکتا تھا۔

سلطان ابوتا شفین کا تلمسان میں مدرسہ تعمیر کرنا : اورسلطان ابوتا شفین نے تلمسان میں ایک مدرسہ تعمیر کیا اور استحال الدی امام کے مشابہ قرار دیا تھا اور تلمسان میں اس سا ایک جماعت نے فقہ یکی جس میں سب نے زیادہ اس ابوعبداللہ مغربی نے علوم میں سے حصہ بایا اور جب ہمارا شخ ابوعبداللہ ابلی سلطان افوائس کے تلمسان کی فتح کے دور قل ہوگیا اسسلطان کے ایک بیا اور ایک شاہ کی وجہ سے قل کر دیا جو اس نے تعلم اس کرنے نے قبل اس کے بھائی ابوعلی کی جا کری میں کی بیروکار نے ایک گناہ کی وجہ سے قل کر دیا جو اس نے تعلم ساس کی فتح کے دور قبل ہوگیا اور اس کے بھائی ابوعلی کی جا کری میں کیا اور سلطان نے اسے اس بر دھمی وی تھی لیں وہ مدرسے کے درواز سے برقی اور اس کے بعد ابوعبداللہ المغرب مامل کرنے نے قبل اس کے بھائی ابوعلی کی جا کری میں کیا مارے شخ ابلی اور اس کے بعد ابوعبداللہ المغرب مامل کرنے نے قبل ہوگیا اور اس کے بعد ابوعبداللہ المغرب مامل کو اس کے بعد ابوعبداللہ المغرب مامل کو مناور کو برائی کی جا کری میں مطان ابوعنان نے مامل کو مناور کو برائی کو مناور کردیا اور اسے اس کے قامنی شخ معر ابوعبداللہ بین معرب کو مناور کو مناور کردیا اور اسے اس کے قامن کو کہ ابوعبداللہ بین کی مقرب کو مناور کی مناور کے برائی جا گرائی کو مناور کی جا دور کی مناور کی جا تھی کر کیا تو مامل کردیا اور اس کے اس کے باس کے باس کو کردیا ور اسے اس کے باس کے باس کہ کیا ہوں کہ مقرب کو کہ مناور کی مناور کی سیار کو کی سیار کو کی سیار کی کرنے تو ہو کہ کہ کہ اس کے باس کر کی بیاہ کی اور اس کے اس کے باس کر کی بیاہ کی مقارت کی بیاہ کی اور اس سے سلطان ابوعنان کی تخربی امان کا مطالبہ کیا اور اس نے اسے غرناط میں مقیم شیور علم کی سیار تن کی بیاہ کی اور اس سے سلطان ابوعنان کی تخربی امان کا مطالبہ کیا اور اس نے اسے غرناط میں مقیم شیور علم کی سیار میں میں مقیم شیور علم کی سیار سیار کی بیاہ کی سیار سیار کی کیا کی میں مقیم شیور علم کی کی سیار کی کیا کہ میں مقیم شیور علم کی کی سیار کی کی سیار کی کی مقارت کی میں میں میں میں میں میں کی کور اس کی کی کور کی امان کا مطالبہ کیا اور اس نے اسے غرناط میں میں میں میں میں میں کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کور کور کی کور کی کور کور کی کور کور کور کی کور کور کی کور کور کور

ميماعت كساتيو بميجاجس مين هارب شيخ ابوالقاسم الشريف أسبتي بهي تنصح وجلالت علم وقاراور وياست مي شيخ الدنيااور فصاحت وبيان كي لحاظ عندامام اللمان اوراني نظم ونثر أوراس كيوريتكي من حقدم بين أور بهارت وومر عيث أبوالبركات و محربن محمد الحاج البقيني بتصر جوالمريد كه بإشناك في اوراندلس ك نقنهاء محدثين او بار صوفيا اورخطباء ك شخ تضاور معارف کے اسالیب اور الوکٹ کی مجت کے آواب کوعمد گی سے بیان کرنے میں اہل علم کے سروار تصاور ال کے سوا پھٹاور لوگ بھی تھے لیں وہ دونوں سفارتی بن کر آھے سلطان کے پاس لائے کیونکہ وہ ان دونوں کی ملا قات کا بہت خواہش مند تھا پس سفارش قبول ہوگئی اور وسیلہ مفید ثابت ہوا اور جب وہ دونوں ۷۷ پھی پی آئے میں بھی سلطان کی مجلس میں موجود تھا اور وه جمعه كاروز تقااد رقاضي المغربي سلطان كوروازك پرانايخ مكان مين امارت اوردوظيفي سدالك بوكر تقبرا مواتفا اس ك سلطان کی جانب سے ای پر آنر اکش آئی جو اس کے اور اس کے اقارب کے درمیان واقع ہوئی اور وہ ان کے ساتھ قاضی تصالی کے پاس حاضر ہونے سے رک گیا اور سلطان اپنے دروازے کا ایک محافظ کے پاس آیا کہ وہ اسے تھیں کر قاضی کی مجلس میں لے جائے تا کداس کا حکم اس کے متعلق نافذ ہوجائے اورلوگ اسے ایک آز ماکش سمجھتے تھے پھراس کے بعد طفان نے قسطینہ کی طرف کوچ کرنے کے موقع پراسے اپنی حکومت کی افواج کی قضا پرمقرر کیا 'ایں جب اس نے اسے فتح کرایا اور ٨٥٤ و كا خريس الني واد الخلاف فا من كي طرف والي آياتو قاضى المغربي راسة من يهار موكيا اورفاس آن في مركيا اوران میں ہے ایک ہمارے دوست امام' عالم' مقتدا' معقول ومنعقول کے شہبوار اور مزوع واصول کے ماہر ابو وعبدالله محربن احمدالشريف الحسني مجل تصروعلوي كام سيمعروف تصريبا يك تلميان كيمفا فات كالبتي كي نسبت س ے جس کا نام علومین ہے اور اس کے اہل شہراہے نسب میں مداخلت نہیں کرتے تھے اور بعض اوقات اس میں ایک ایسا فاجر مجي واخل هو جاتا تھا جے ندايينے وين كي مجھ هو تي تھي اور ندو وانساب كي معرضت ركھتا تھا اور ايك لغويت كي وجه سے اس كي

اس آدی نے تلمسان میں پرورش پائی اور اس کے مشاخ سے علم حاصل کیا اور امام کی اولا و کے ساتھ مختل ہو گیا اور اس سے فقہ اصول اور کلام کو سچھا چر ہمارے شخ الی سے وابستہ ہو گیا اور اس کے مغارف سے بہروا فرحاصل کیا اور دھا ہو گئے اور ہوائی سے گیا اور اس کے حواس سے علم کے سوتے بھوٹے گئے چروہ وہ بہا کے جائے کام کے سلسلہ بیس و آئس چلا گیا اور ہما رائے گئے اور قاضی ابوع بداللہ بن عبدالبلام سے ملا اور اس کی مجلس میں جائے ہوئے کہ اس کی افران کی مجلس میں ماضر موالا ور اس سے استفادہ کیا اور علم بیس اس کا رفیہ برو دھا گیا اور اس کے مطاب کی طرف میلان رکھا تھا افران کے مقام کو بہند کرتا تھا اور اسکے حق کو چھا تھا اور اس کے مقام کو بہند کرتا تھا اور اسکے حق کو چھا تھا تھا ہوں کو چھا تھا اور اس کے مطاب کو جس اس سے معام کے مسلسلہ کی تعلق اور اس کے مطاب کی تعلق اور اس کے علاوہ وقت عربی اور دیکر علوم شریعت کی کتب بھی ایس میں مور اس کے مطاب کو اور اس کے حق کو واجب کیا ہو تعلق اور اس کے مطاب کی تعرب نے مطاب کی تعرب کی تعلق کو واجب کیا دوران کے مطاب کی تعرب کی تعلق کو واجب کیا دوران کے مطاب کی تعرب کی تعلق کی تعرب کی تعلق کو واجب کیا دوران کے مطاب کی تعرب کی تعرب کی تعلق کی تعرب کی تعرب کی تعلق کو واجب کیا دوران کے موران کے مطاب کی تعرب کی تع

the state of the first of the state of the s

طرف التفات نه كرتا تعاب

گیا اور ابن مرزوق نے اس کی خواہشات پرغلبہ پالیا جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے بین کیل اس نے البُر بی کوکٹا بٹ شے ہٹا کرفوجوں کی قضاع پڑ تیر کر دیا اور وہ اپنی موٹ تک اس عہدے پر دہا اور مرجوم نے نجھے بتایا کہ اس کی بیندائش واسے میں ہوئی۔ کی میں مورد میں مار دیا ہو کہ دیا ہے ایک اس میں کردہ اور مرجوم نے نجھے بتایا کہ اس کی بیندائش واسے میں

ادران میں سے ایک بھارا شیخ الرخال بھی تھا لینی ابوعبداللہ تھ بی عبدالرزاق جوجلالت وتربیت اوراپی شہر کے متعلق علم وتجربہ میں اپنے وقت کا شیخ اوران میں صاحب عظمت تھا اس نے قامن میں پرورش پائی اوراس کے مشار کے سے علم حاصل کیا اوران کی طرف کوج کر گیا اور قاضی ابواسی آبواسی آبواسی ابواسی کی طرف کو گیا اور قاضی ابواسی کیا اور قاضی بی طرف کوٹ کی طرف کوٹ کیا اور قاضی باور مغرب کی طرف کوٹ کیا اور آبی کی طرف کے طرف کے اور اس کے اس میں کیا اور قاضی باور وہ اس عبدہ پر قائم رہا یہاں تک کے سلطان ابواسی عنان جگ قیروان کے بعد تلسان آیا اور اس نے اسے عال کردیا اور وہ اس عبدہ بی کوم قرار کردیا

اور یہ بے کار بوکر گریں بیٹھ کیا اور جب سلطان نے اہل علم کوا بی مجلس کے ملقہ اور آن سے استفادہ کرنے کے لئے جمع کیا تو اس سے ملاح کی بالور خاص مجلس کرنے کے لئے جمع کیا تو اس نے ملاح کی بالور خاص مجلس میں قربان کی توایات کے ساتھ اسے ستاتا تا تھا جہاں تک کہ مرحوم سلطان اباعثان کے پہلے اہل مغرب اور اندلس کے دوسرے لوگوں کے ساتھ ہلاک ہوگیا اور ایس نے ملا اور ٹرائر ہوگیا اور اس نے مجھے عام اور اس نے مجھے عام اجازت دی۔

# فعل

#### سلطان ابوعنان كي مضيبت كابيان

۱ کے چے کے آخر میں سلطان ابوعنان سے میری ملاقات ہوئی اور اس نے مجھے اپنا مقرب بنالیا اور اپنی کتابت پر مجھے مامور کیا اور مجھے اپنی مجلس میں مناظرہ کرنے اور مہر لگانے کے لئے مخصوص کیا لیس صد کرنے والے مکثر ت ہوگئے اور چنلیالیا مزھ کئیں ہے کے دیار کا اس منافظہ کے اور میر لگانے کے لئے کا میں کا اس اللہ میں اور کہ اور اللہ میں م

پھڑسلطان کے کا پید جلا جے اس نے ابنی حکومت میں پرے اور جا کم بجایہ امر تمریک کے درمیان جوموجدین میں ہے۔
تھا ہمازش ہونے کا پید جلا جے اس نے ابنی حکومت میں ہرے اسلاف کے مقام کی دوبہ سے مضبوط کیا اور اس قسم کی باتوں
میں سلطان کو جو غیرت آئے تی تھی اس کے تحفظ کو میں نے نظر انداز کر دیا اور بیا ہے اس کی تکلیف میں شغول کر ناتھا تیہاں تک
کہ بعض دشنوں نے اس کے باس چفل کی کہ جا کم بجابیا ہے شمر کو واپس لینے کے لئے فرار پڑل کر زیا ہے اور ان دنوں اس کا م وزیر کمیر عبد ان میں تھا وہ ان دنوں اس کا م کے لئے اٹھا اور اسے گرفیا ذکر نے میں جلدی کی اور اس کے باس باس کی تو باس میں نہ بات بھی تھی کر فیاد کر لیا اور بھی کے جو چفلی کی گئی اس میں نہ بات بھی تھی کر فیاد کر لیا اور بھی اس سے سازش کی لیں اس نے جھے بھی گزفیاد کر لیا اور بھی آئر نا کا اس کی قید میں دہا اور میں نے اس کی وقا ت

ا سع في الميك تغير و في است خطاب كيار هي الموادية في المادية في المرافع والموادة المرافعة والموادية والموادية

ت المعادية و القران كي كن حالت بريين برا مناون اورز مان كي كن كروش بإغالب آون مير المراليخ بالغ مي الفي سيز كروش میں قرب کے باد جود دور ہوں اور میں اپنی موجود گی کے دعویٰ کے باوجود غیر حاضر ہوں اور میں حوادث کے حکم 💮 😳 المراج المراج المراج والأبول وه مجمع مجمع سيمها لحيث كرتا باور مجمى جنك كرتا بي المراج المراجع ب آراد (اوراس میں سے کھٹوتی اشعار بھی ہیں) ایک اس میں ایک اور اس اور اور اس میں ایک اور اور اس اور اور اور اور

'' میں انہیں بھول گیا ہوں مران کی جگہوں کے ذکر کونہیں بھولا جہاں گزرنے والوں شبوں میں عجیب وغریب معاملات ہوتے تھاور ہادئیم مجھان کی طرف لئے جاتی ہے اور کھیلنے والی بجیلیاں مجھے شوق دلاتی ہیں۔"

اور سیایک طویل قصیدہ ہے جوتقریباً دوسواشعار پرمشتل تھا اور مجھے یا زنبین رہا' اس قصیدہ کا اس پر بردااثر ہوا اس وقت وہ تلمسان میں تھا لیں اس نے فاس آنے کے وقت مجھے رہا کرنے کا وعدہ کیا اور اس کی آمد کی یانچویں شپ اسے در د ا ٹھااور وہ ۲۲ ذوالحجہ ۹ کھے ہے آ خرین جب کراں کی آ مدیر پندرہ راتیں گزر چکی تھیں فوت ہو گیا اور حکومت کے منتظم وزیر حسن بن عمر نے قیدیوں کی جماعت کور ہا کرنے میں جلدی کی جن میں میں بھی شامل تھا ہیں اس نے مجھے خلعت دیا اور مواری دى اوردوياره مجھے بہلے عمدے ير بحال كيا اور ش نے اس سے استے ملك كوواليس جانے كى درخواست كى جواس نے قبول نہ کی اور مجھ پر گئی نتم کے اصابات کئے یہاں تک کداس کی امارت مضطرب ہوگئی اور بنومرین نے اس کے خلاف بغاوت کر دی جے ہم اُن کے حالات میں قبل ازیں بیان کر کے ہیں۔

### سلطان ابوسالم کے بھیداور انشاء کے

# 

جب سلطان ابوسالم اپنی حکومت کی جنجو میں اندلس سے چلا اور بلا دغمار ہ میں جبل صفیحہ میں اتراہ اس وقت خطیب ۔این مرزوق فاک میں بھا اور پوشیدہ طور پراس کی دعوت چیل رہی تھی اور اس نے اپنے معاملے میں مجھ سے بھی مہ وطلب کی کیونکہ میرے اور بی مرین کے اشیاح کے درمیان مجنت وووتی پائی جاتی تھی لیس میں نے ان میں سے بہت ہے لوگوں کواس بات پرآ ماده کیا توانبول نے میری بات مان لی اور میں ان دنول بنی مرین کے متعلم منصور بن سلیمان بن منصور بن عبرالواحد ا بن ایقوب بن عبدالحق کی طرف سے لکھتا تھا اور انہوں نے اسے باوشاہ مقرر کیا اور وزیر حسن بن عمر اور اس کے سلطان سعید بن الى عنان كاجديد شريس عاصره كرايال إس بارك ميل ابن مرزوق في ميرا تصد كيا اوراس في بحفي سلطان الوسالم كاخط هِ بَهِا يا جَل عَل عَصَالَ أَمر كى رَغيب وى كَيْ تَني اوراس عن خوش كن وعد الديك كالتصاوراس في محف برا بنابوجه وال ديا بين مين الن كيرما تجوا فها اور شيوخ بني مرين اورامرائ حكومت كواس بات براتم اده كرف كے لئے آيا بيال تك كه انہوں

نے میری بات مان کی اور این مرزوق نے جس بن عمر کوسلطان الوسالم کی فرمانبر داری کی دعوت دیتے ہوئے خطا بھیجا اور وہ عاصرے سے تنگ آپیکا تھا تو اس نے مجھے جلدی سے جواب دیا اور اتفاق سے اس نے بنی مرین کو دیکھا کہ وہ منصور بن سلیمان سے الگ ہوکر جدید شہر میں واخل ہور ہے ہیں ہی جب اس بارے میں ان کا معاہد و کمل ہو گیا تو میں ارباب حکومت كرركرده اصحاب كى الك بإراثي مين سلطان ابوسا لم ك بإس كياجن مين محد بن عثان بن الكاس بهى تفاجواس كي بعد مغرب کی حکومت کے سلطان پڑھاوی ہوگیا تھا اور سلطان کے پاس میرے متعلق اس کے چغلی کرنے کی وجہ ہے اس کی روانگی اس کے بخت وسعاوت کا سرچشمہ بن گئ پیل جب میں صفیحہ میں سلطان کے پاس حکومت کی خبریں اوران کے منصور بن سلیمان کو معزول كرنے كے اتفاق اور اسكے لئے جووفت انہوں نے مقرر كيا تھا كى اطلاع كے كرآيا اور ميں نے أسے برا مليخة كيا تووہ کوچ کر گیااور ہمیں منصور بن سلیمان کے نواح بادلیں کی طرف بھاگ جانے اور بنی مرین کے جدید شہر میں داخل ہونے اور حسن بن عمر کے سلطان ابی سالم کی دعوت کا اظہار کرنے کی خوشخری ملی چر ہمیں سلطان کے قبائل اور فوجیں اپنے جھنڈوں سمیت اور وزیر منصور بن سلیمان مستود بن رحوبن ماسی تقرکبیر میں ملے اور سلطان اسے عزت کے ساتھ ملاجیسے کہ وہ جا ہتا تھا اوراس نے اسے حسن بن بوسف بن علی بن محد ورتا جن کا جو پہلے سے اس کا وزیر تھا تا تب وزیر بنادیا اور وہ اسے سبتہ میں ملا تھااور منصور نے اسے اندلس کی طرف جلاوطن کرویا تھا پس اس نے اسے وزیرِ بنالیا اور اس نے اُسے کھایت کی اور جب قصر میں اس کے پاس فوجیں اسمنی ہوئیں تو وہ فاس کی طرف چلا گیا اور حسن بن عمراے فاس کے باہر ملا اور اس نے اس کی اطاعت اختیار کرلی اور وہ اینے دارالخلافے کی طرف آگیا اور میں بھی جب کہ مجھے اس کے پاس آئے ہوئے پندرہ راتیں مونی تھیں ۱۵ شعبان و کے میکواس کی رکاب میں تھا کی اس نے میری سابقت کا کھا ظاکیا اور مجھے اپنے بھیدی کتابت اوراس کی طرف سے ترسیل کرنے اور اپنے خطابات کے لکھنے پر مقرر کیا اور اکثر خطابات وہ میری طرف سے مرسل کلام میں جھیجا تھا۔ بغیراس کے کہ کوئی سجھنے لکھنے والا میرے ساتھ حصہ دار ہول کیونکہ غیر مرسل کلام کے بہت سے لوگوں براس کے معانی پوشیدہ رہتے ہیں پس میں ان دنوں اس میں بکتا تھا اور ان میں سے جولوگ اس ہنر کے واقف تھے ان کے نزدیک بیا ایک عجیب بات تھی پھر میں نے اپنے آپ کوشعر گوئی کی طرف لگا دیا اور جھے پرشعر کی بحورثوٹ پڑیں جوعمہ اور کوتاہ کے درمیان تھیں اور میں نے سالا کھ میں میلا دنبوی کی شب جو پھے کہا وہ ریتھا:

''انہوں نے میری جدائی اور بھے عذاب دینے کے بارے میں زیادتی کی ہے اور انہوں نے میرے آنوؤں اور رونے کو طویل کر دیا ہے اور میں ٹمگین اور انہائی دلدادہ تاردار کے لئے جدائی کے دن کو قیامت کے میدان کی طرح میان کرتا ہوں سخر کرنے والوں کا زبانہ کیا بی اچھا تھا حالا تکہ میراول عشق کا امیر ہو چکا ہے اور دھڑ کتار ہتا ہے ان کی سواریاں جدا ہو گئی اور میرے آنسودواں شے اور ان کے بعد میں نے آتھوں کا پائی بیا اے وہ فخض جو عماب سے ان کے شوق کی بیاس کو بھا ناچاہتا ہے اللہ میری ملامت اور ڈانٹ ڈیٹ میں تھھ پرائے کر میاش میں اور اگر می بینے کے قابل نہیں اور اگر می بینے کے قابل نہیں اور اگر میں اور اگر می بینے کہ قابل نہیں کی اور میر میں اور اگر میں اور اگر میں اور اس کی تو بین کی اور میں میں ہو تھا گئی کے باتھوں نے اس کی تو بین کی اور دلدا دہ ہوں جو ماہتا ہے کے طوع کی جگہ یا پالتو ہرنی کی پناہ گاہ تھا' کہنگی کے باتھوں نے اس کی تو بین کی اور اسے جھکائے کے لئے باز باروہ ہاتھ بھے' زمانہ کی قدر پر مصاحب ہے' اس کی جگہیں ہوسیدہ ہوگئی ہیں اور ان

اور رسول کریم علی کے معجزات کے شار کرنے اور آپ کی طویل مدح کرنے کے بعد اس تصیدہ کے مجما شعار

يرين

" اے بہترین پکارے جانے والے اور بہترین جواب دیے والے میں نے اس اعماد پر کہ بھے جواب کے گا

آپ کو آ واز دی ہے میں نے آپ کی مدح میں کو تا ہی کہ ہے ہیں اگر وہ مدح اچھی ہے تو تیرے دکر کی خوشہو کی وہ ہے اگر وہ مدح اچھی ہے تو گر بحص کر خوشہو کی وہ ہے ایک مل تا ہے بعث بار انجھی پیز کو جمع کر دیا ہے کہ نے اور کا میا بی رخبت کے ساتھ میر نے قرایب ہوتی جاتی ہے میں اپنی خطاوں کو ان سے نجات حاصل کر کے مناوی گا اور اپنے گنا ہوں کے بوجھوں کو گرا دوں گا ایلے جوالوں کے ساتھ جنہوں نے خواہشات کو جھوڑ دیا اور ہر انچھی اور نئی اور اونٹ کو کر ور کرنے کے عادی ہوگئے صوراکی اور نئی اور اونٹ کو کر ور کرنے کے عادی ہوگئے اور نئی اور اونٹ کو کر ور کرنے کے عادی ہوگئے میں اور نئی اور اونٹ کو کر ور کرنے کے عادی ہوگئے اور اور گنی چال سے کیا چاہتا ہے اگر حدی خوان خوش الحمانی کو تیراؤ کر کرنے والوں کو ما اور دی گا بور حی اور کی چال سے کیا چاہتا ہے اگر حدی خوان خوش الحمانی طبی جانے والا تا فلہ گائے تو وہ اس کی ملاقات کے لئے بور حی اور نئی کی طرح رو میں وہ آ با والوں کو احداث ہو تا ہوا دیے لیا بان کی جانے والے میں اور ہر ایا ل میں اڑتا ہوا غبار آتا ہے نوہ ہمارے اور ن فروخت کرنے والوں کو احسان تیر وہ تا ہی ہو ہو تا کی طرح دیے اور کی کو دے تا ہی اور دوہ وہ شنوں کی مجل میں بغیر عیب وہ کرتے ہوائی ہوائی ہوائی کی عرف تک کی کو جانے کا جانے اور جس کے اس میں کرتے والوں کو احداث کی عرف تک کی کو جانے کا در سے آواز دی جانے دور جس کی اندر کی جانے اور جس کی ہونے کا سے ناور جس سے اس کی جانے اور جس کے اور دی آور دی آور دیس کی اور جس کی کرتے ہوں کی جانے وار دی کی جانے اور دی آبان کی جانے اور دی آبال کا شیوہ ہوتا ہے ۔ "

اورائی سندر پارجان اورائی ملک پرقابض ہونے کا ذکر کرتے ہوئے قسیدہ میں کہتا ہے۔

"بی طامی العباب کا ساکل روانہ ہواہے اور عزم کی چلنے والی ہوا النے چلائے جاتی ہے اور نیز ول اور عزائم
کے ساڑے اس کی راہنمائی کرتے ہیں اور وہ خوفاک حادث کی رات سے زکتا ہے بیمال تک کداس کی
کوشش سے ظلمت کے برد سرجا کہ ہوگے اور ہدایت نے اپنے مغلوب فراقی پر عملے کردیا۔ ان کے بیٹول نے
خلافت کوتقو کی سے بلد کیا اور اس کے قصب شڈہ تاج کوشوص کرلیا انہول نے صفظ دین کے لئے گئ مناقب
خلافت کوتقو کی سے بلد کیا اور اس کے قصب شڈہ تاج کوشوص کرلیا انہول نے صفظ دین کے لئے گئ مناقب
حم کے اور ان کی وجہ سے وہ موجود گی اور عدم موجود گی میں مرم ہوگئ میری قدیم وجدید بردر گی کا کیا گہنا ہم
نے اس سے جمیب وغریب باتیں ویکھی جین کچے بلند یوں کی کس قد در غبت یا خوف ہے اور ترخیب میں موجود گی میں اس میں در غب اور اس کے پہندیو افق سے ہدایت
نے کا منظ دور کرتا ہے اور تو ہیشہ بہترین حکومت سے شاد کا مرہ اور اس کے پہندیو افق سے ہدایت
نمایاں ہوتی رہے۔'

شاہ سوڈان کے ہدید کے وصول ہونے پرجس میں ایک ججیب وغریب جانو در رافہ بھی تھا' میں نے اُسے اپنے تصیدہ میں مخاطب کرتے ہوئے کہا:

'' شوق کے ہاتھ نے میرے چھماق سے آگ ڈکا لئے کا ارادہ کیا اور میرے دل میں ٹم گی آئیں سائیں سائیں کرنے کئیں اور میں نے قرب کے اعتاد پر اپنا میرہ بھیک دیا توہ ہ دوری میں تبدیل ہوگیا اور کتنے ہی وصل ہیں جن کا میں امید وار تھا تو ان کے بدلے میں بھے دکھ وہ اعراض ملا جس عبد کو میں صبر کے وقت طلب کر تا اور کہتا ہوں عشق نے میر اور عبد سالع کر دیا ہے مل کر میں کر میں ہوں کہ دہ ہمیک گیا ہوں اور میں ان لیٹوں کا مقابلہ کرتا ہوں جن سے میں ہوں کہ دہ ہمیک گیا ہوں تو وہ سوزش عشق کو شیخا کرتا ہوں جن سے میں سوزش عشق کو شیخه اکرتا ہوں تو وہ سوزش اور تین ہوجاتی ہے اور عشق اس کے راستوں کی طرف راہ پا جا تا ہوں جو را جنمائی نہیں کر سکتی ۔ اب او توں کو طرف راہ پا جا تا ہوں جو را جنمائی نہیں کر سکتی ۔ اب او توں کو ظرف راہ پا جا تا ہوں جو را جنمائی نہیں کر سکتی ۔ اب او توں کو ظرف راہ پا جا تا ہوں جو را جنمائی نہیں کر سکتی ۔ اب او توں کو طرف راہ پا جا تا ہوں جو را جنمائی نہیں کر سکتی ۔ اب او توں کو طرف راہ پر چو کیا یہا با نوں کا قطع کر نا ایکھ تم کے ساتھ ہوتا ہے 'سوار یوں کو آر رام دے کوشق میں ایک خبر ہے جو کم مودور نے دالے گورڈ وں سے بے نیاز کر دیتی ہوات کے سوار یوں کا جاتھ کی جو گھا تیں اور استعمین کے ذریعے ہوا ہت کے طالا نکہ وہ تو بھی ہیں اور وہ روش رو وہ ہو تھے ہیں اور وہ روش رو در برایت کے سواکوئی گھر نہیں اور استعمین کے ذریعے ہوا ہت کے شانا بت واضح ہو تھے ہیں اور وہ روش رو در در اور کا میٹا ہے جن کا کا مرم کی بخشوں سے بلندیاں حاصل کرنا ہے ۔''

اور جب بیں اس کے پاس گیا اور جو بھی بن نے کہا اس کے تذکر سے متعلق اس قصید ہے بیل ہے۔
'' بجھے اس پر بہت تعجب ہے کہ جب شب کے وقت اس کا ذکر ہوا تو وہ منفر دبلند چوٹی پر تھا وہ ذکی القلب ہے جو جیز اور قاطع تلواروں اور تمام صاحب قوت سر داروں کو شکست دے دیتا ہے تو نے بیری تلاش میں عزم کا چھما تی روشن کیا اور تیرا قصد کرنے ہے تو نے برزگی کا حق ادا کیا اور تو بیاس کے باعث اس کے کھاٹوں پر کوٹ آیا اور تو بیاس کے باعث اس کے کھاٹوں پر کوٹ آیا اور تو بیاس کے باعث اس کے کھاٹوں پر کوٹ آیا اور تو میری عزت اور بخشش سے سیر اب ہوا وہ کھائے اس محت کے جو برزگی کا طلب گار ہو جنت المادی جب جنت الخلا ہے میری قوم کو بیات کون بہنچا نے گا جب کہ اس کے در ہے جدائی کی پھسلن اور دوری کا ویرانہ ہے بیس نے ان کی امید پر برا

اوریش نے اس کے بقیدایا میں ان دوقصیدوں کے علادہ اور بھی بہت سے قصیدہ کیے جن بین سے اب جھے پکھ

یا ذہیں رہا' پھرائن مرزوق اس کی خواہش پر غالب آگیا اور اس نے اسے اپنی دوئتی کے لئے چن لیا اور اس کے قرب سے

رکادٹوں کو دور کیا پس بیں باوجود اس کے اسرار کا کا تب ہونے اور اس کی تقاریر اور فرایین کے لکھنے کے اس سے منقل ہم و گیا

پھر اس نے حکومت کے آخر میں مجھے مظالم کے کام پر لگا دیا پس میں نے ان کا حق ادا کیا اور میں نے بہت سے منظالم کو نبٹایا

جس کے ثواب میں امیدر کھتا ہوں اور ابن مرزوق ہمیشہ ہی میر سے اور میر سے امثال ازباب حکومت کی غیرت اور اور ہسد

سے اس کے پاس چنلی کرتار ہا' یہاں تک کہ اس کے سبب سے سلطان کا معاملہ بگڑ گیا اور و ڈریا و رائی میں اس کی وفات ہوگئ جسالہ کے وفات ہوگئ جسالہ کے میں کے وفات ہوگئ وفات ہوگئ وفات ہوگئ میں اس کی وفات ہوگئ وفات ہوگئ وفات ہوگئ وفات ہوگئ

اور جب وزیر عرفے حکومت سنجالی تواس نے مجھے اپنے عہدے پر بحال رکھا اور عربی جاگر اور و ظیفے میں اضافہ کردیا اور میں جواتی کے دو میں جس کام پر لگا ہوا تھا آگے ہو ھتا گیا اور اس نے اس خب کی وجہ سے جوسلطان الوعنان کے زمانے سے تھی مجھ پر بھروسہ کیا اور میر سے اور امیر عبداللہ حائم بجایہ کے در میان دوتی پختہ ہوگی لیں وہ ہمارے چو لیے کا تیسرا پالیا اور ہماری خوش طبعی کو میں کردیا اور اس نے جم پر اللہ کو اس نے جم پر اللہ کو اس نے جم بن عبداللہ کو اس نے جم پر اس کے باپ کا ایک مقام تھا اس جھوڑ دیا۔ بھر اس نے میری ترقی کی راہ میں جور کا و نے پیدا کی تھی اور میں نے اس کی سلطنت کے ایام میں اس پر جو بھروسہ کیا تھا اس نے مجھے اس میری ترقی کی راہ میں جو رکا و نے پیدا کی تھی اور میں نے اس کی سلطنت کے ایام میں اس پر جو بھروسہ کیا تھا اس نے مجھے اس میری ترقی کی دوجہ سلطان کے گھر میں نہیں جاتا تھا کی وہ جو اس بات سے روک دیا کہ بیس حاکم تلمسان میرے مقام کی وجہ سے رشک نہ کرے اور میں اس نے مجھے اس بات سے روک دیا کہ بیس حاکم تلمسان میرے مقام کی وجہ سے رشک نہ کرے اور میں اس کے جو اس بات سے روک دیا کہ بیس حاکم تلمسان میرے مقام کی وجہ سے رشک نہ کرے اور میں اس کے کہاں اقامت کر لوں اور اس نے مجھے س بات سے روک دیا کہ بیس حاکم تلمسان میرے مقام کی وجہ سے رشک نہ کرے اور میں اس کے جو اس بات سے روک دیا کہ بیس حاکم تلمسان میرے مقام کی وجہ سے رشک نہ کرے اور میں اس

اور میں نے اس بارے میں اس کے تائب اور رشتہ دار مسعود بن رحوبین مائی کو بھی تھسیٹا اور عید الفطر کے دن سالا بھی میں اس کے باس گیا اور بیا شعار سائے :

"دونه كى مبارك مواوراس كيسوا كي تبول شهوادر عيدى خوش خرى موجس ميس توسطاوت كرن والاسباور تونے ہمیں عزنت اور سعادت کے ساتھ مبارک دی ہے اور مسلسل ای قتم کے سال اور موسم آتے رہیں اللہ تعالی زمانے کوسیراب رکھے جس کی آئی کھی بتی تو ہے اور تیری حفاظت میں موسم بہار کو قبط نہ چھوئے اور را توں ے درمیان تیراز مان عید کاز ماند ہے جوروش ہے اور تیرا پہلو جودنیا کی امیدگاہ ہے سخاوت کے لئے اٹھا ہوا ہاور عالم اور جاال اس كرو كھومتے ہيں قريب ہے كەزمان جھے ديے سے اتكار كر دے يس تير ب خواہشات کا دیکھنا محال ہے مجھے پناہ دے کیونکہ زبانہ مجھ سے مصالحت کرنے والانہیں جب تک تیری بناہ میں میری آرام گاه نه بواورش جوامید کرتا تھا تونے مجھے وہ بھلائی دے دی ہے اور تیرے جیسا آ دی امید وارکودیا کرتا ہے اور قتم بخدا میں نے دشنی سے اور نہ ہی گزاران کی تنگی سے جائے کا ارادہ کیا ہے حالا تکہ گزاران تو بہت زیادہ ہے اور نہ ہی اس گھرے بے رغبت ہو کر جا رہا ہوں جس کا لوگوں پر گھنا سابیہ ہے لیکن قوم میں ہارے پچھ تحبوب ہم سے دور ہیں جن کاغم مصیبت اور جدائی طویل ہے، جنہیں غم برا میخند کرتا ہے کہ میں دور ہوں اور جہاں وہ فروکش بیں وبیں میرافروکش ہے اورجس مصیبت سے بیں دو جار ہوا ہوں وہ ان برگراں گزرتی ہاورمکوں میں میری مسافرت طویل ہوگئ ہاورزمین نے میرے بیٹوں کو بھے سے او جمل کرویا ہے كويا بحصا عك الياكيا بي ياميري سواريون كو بلاكون في المرديا بالدوستون كي كام آف واليين نے تجھے یاد کیا تو میرے دل سے نالہ وشیون نگلنے لگے'اے ہارے احباب میرے اور تمہارے درمیان ایک اچھاعمد ہاوركر يم كاعمدنين للا اور جب صابرة دى كوميرے آنوراضى نيس كر سكو وہ مجھے صابرة دى كى ملاقات کے قریب شکریں اس جگہ کب تک میراقیام رہے گاجہاں بلندیاں میری مراد کونیں یا تی اور نظرم اخلاق کو باگ دوڑ دیت ہے اور امید اور مایوی کے درمیان جو چیز ہے وہ مجھے ماروے گی اور زمانہ شرارت کے حصول میں بخیل ہے جھے سے اس کی فریب کارامان مجبت کرتی ہے اور طویل امان مجھ سے مانوس ہوتی ہے اور را توں کی مصبتیں دور نہیں ہو تکتیں اور میرے دل میں ان کے وار سے دندانے بڑے ہیں مجھے ان کی گردش سے ہرحادشہ ڈراتا ہے قریب ہے کہ اس سے ٹھوس زمین بل جائے میں دشمنوں کے برعکس اس کی گردش سے مدارات كرتا ہوں وہ جس كا اندرون چفلخوراور ملامت كرے دھوكہ ديتا ہے اور بيں اپنے ثم سے عليل ہو كہا ہوں گویا آنبول اور پیای سے اپنی جان دے رہاہوں اورا گرچہ پی مسافر اندوطن میں ہوں اور راغیں میری سکون كوبدلتى رہتى ہيں اور زمانے نے مجھا چھے گھرے روك ديا ہے اور تونے اس سے عبد كيا ہے كدمها فر برظلم ند ہو گا اور بین چانتا ہوں کہ نیکی بہت تھلنے والی ہے'خواہ مد دگار کمز ور ہوں اور دوست جدا ہو''

پی وزیر مسعود نے اس امریس میری مدد کی اور اس نے مجھے اس شرط پر اجازت دی کہ میں تلمسان کے سوااور جس رائتے سے جا ہوں چلا جاؤں کیس میں نے اندلس کے راستے کو اختیار کیا اور میں نے اپنے بیڈی اور ان کی ہاں کو ان کے مام وَل جو قسطید کے قائد محمہ بن انکیم کے لڑکے تھے کے پاس م لاکھے کے آغاز میں بھیجے دیا اور خود میں نے اندلس کا راستہ

تاریخ ابن خلدون

اختیار کرایا جس کا سلطان ابوعبدالله مخلوع تھا اور جب وہ فاس میں سلطان ابوئرالم کے پاس گیا اور اس کے ہاں تھم اتو مجھے وزیرابوعبدالله بن الخطیب کی طرف سے اس کے ساتھ تعلق خدمت کی اقدمیت حاصل ہوگئی کیونکہ میرے اور اس کے درمیان دوسی تھی پس میں اس کی خدمت کرتا تھا اور حکومت میں اس کی ضروریات کو پورا کرنے نے کے لئے کام کرتا تھا اور جب وہ طاغیہ کے بلانے پرائیے ملک کوواپس لینے کے لئے گیا اس وقت طاغیہ اور اس کے قرابت دار رئیس کے درمیان جس نے اندلس میں اس برظلم کیا تھا' تعلقات فراب ہو گئے تھے اس نے فاس میں اپنے جو اہل وغیال چھوڑے میں نے اُن کی حاجات کے پورا کرنے اور انہیں ان کے متولیان ارزاق سے فراوانی کے ساتھ رزق دلوائے اور ان کی خدمت کرنے میں اس کی اچھی جانشنی کی پھراس کے ملک پر قبضہ کرنے سے پیشتر ہی اس کے اور طاغیہ کے در نمیان تعلقات خراب ہو گئے کیونکہ اس نے اس شرط ہے رجوع کرلیا تھا جواس نے اس پر عائد کی تھی کہ وہ مسلمانوں کے ان قلعوں ہے آلگ رہے گاجن پر اس نے جنگ کر کے قبضہ کیا تھا اپن وہ اسے چھوڑ کر بلا دسلمین کی طرف استجہ میں آ گیا اور اس نے عمر بن عبداللہ و خطالکھا کہ وہ غربی اندلس کے شہروں میں اس شہر کو حاصل کرنا جا بتا ہے جو لوک مغرب کے جہاد میں ان کی رکاب تھا اور اس نے مجھ سے بھی اس بارے میں گفتگو کی اور میں عمر کے ہاں اس کا بہترین وسیلہ تھا یہاں تک کہ اس کا مقصد بورا ہو گیا اور وہ رندہ اور اس کے مضافات سے اس کی خاطر دست کش ہو گیا پس وہ وہاں اتر ااور اس نے ان پر قبضہ کر لیا اور وہ اس کا دار اجرت اور اس کی فتح کی رکاب تھا اوراس نے ان میں سے اندلس پر ال کے دوسط میں قصہ کیا اوراس کے بعد میں عربے وحشت محسوس کرنے لگا جیسا کہ بیان ہو چکا ہے آوڑ میں اپنے سابقہ احسانات پراعتاد کرتے ہوئے اس کی طرف کوچ کر گیا کیں اس نے اچھا بدلہ دیا جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔ Same the state of 
The Colon of the state of the s

the of a straight and known companies or by his beauth

جب میں نے اندلس کی طرف سفر کرنے کا ارادہ کیا تو ہیں نے اپنے اہل واولا دکوان کے مامووں کے پاس قسطیہ بھیجے دیا اور میں نے ان کے متعلق قسطینہ کے سلطان ابوالعباس کو جوسلطان ابو کی کا بوتا تھا خطاکھا کہ میں اندلس سے گزروں گا اور وہاں سے اس کے پاس آ وُں گا اور میں سبتہ کی بندرگاہ کی طرف گیا' اس زمانے میں اس کا رئیس ابوالعباس احمہ بن شریف حنی تھا جو تمام اہل مغرب کے نزویک بلاشک وریب واضح نسب والا تھا اس کے اسلاف سلل سے سبتہ بنتقل ہوئے سے سب سے پہلے بنوالغرنی نے ان کی عزت کی اور ان سے رشتہ واری کی پھر شہر میں ان کی شہرت بڑھ گئی تو وہ ان سے بگڑ سب سے پہلے بنوالغرنی نے ان سب کو الجزیرہ کی اور ان سے رشتہ واری کی پھر شہر میں نصار کی کی سوار یوں نے انہیں روکا اور کیا اور ان ایک جبر الغربی نصار کی کی سوار یوں نے انہیں روکا اور ا

انہیں قیدی بنالیا اور سلطان ابور معیدان کے شرف کے لحاظ کی وجہ کے ان کے فدینے کی طرف متوجہ موااور اس نے اس بارے میں نصاری کو پیغام جمیجا تو انہوں نے اٹسے جواب دیا اور اس نے اس آ دی اور اس کے باپ کا تین ہزار دینا رفد پر ویا اور وہ سبة كى طرف وَالْيِن أَ كَيْ أُور مِو العربي اور ان كى حكومت كا خاتم ، وكيا اور شريف كا والدون بهو كيا اور جنگ قيروان ك وقت وہ شوری کی ریاست کی طرف گیا اور ابوعنان نے اپنے والد کومغزول کردیا اور مغرب پر قابض ہو گیا اور عبداللہ بن علی ا سلطان ابوالحسن کی طرف ہے سبتہ کا والی تھا ایس وہ اس کی دعوت ہے وابستہ رہا اور اہل شہر سلطان ابوعنان کی طرف ماکل ہو کے اور انہوں نے اسے اپنے شہر پر قضہ کروا دیا اور اس نے اپنی حکومت کے عظماء میں سے سعید بن موی انجیسی کووہاں کا والى بنا ديا جواس كے بچین میں اس كی تربیت كا ذمہ دار تقا اور ایک روز سبعہ میں شور کی كا تنہار كیس بن گیا اور بیاس كے بغیر كسى کام کا فیصلہ نہ کرنا تھا اور آیک روز بیسلطان کے پاس کیا تو اس نے اس کے ساتھ ایساحسن سلوک کیا جس میں عظماء اور ملوک کے وفو دمیں سے کوئی ایک آ دی بھی اس کا حصد دار نہ تھا اور پیسلطان کے بقیہ ایا م اور اس کی وفات کے بعد بھی اسی حال پررہا اور بیمعظم باوقار خندہ پیشانی سے ملاقات کرنے والا خوش آ مدید کہنے والا علم وادب سے آ راستہ شاعر سخی اور حسن عہداور سادگی نفس میں انتہا کو پہنچا ہوا تھا آور جب ہم ایکے میں اس کے پاس سے گزرا تو اس نے جھے جاع منتجد کے سامنے اپنے گھر میں اتارا اور میں نے اس ہے وہ کیچے دیکھا جس کی ہا دیٹا ہ بھی سکت نہیں رکھتے اور اس نے میرے سفر کی شب کو جھے فائرشپ پرسوار کرایا جس کی سیرتھی یانی تک پینچتی تھی اور میں جبل الفتے میں اتر ااور ان دنوں وہ حاکم مغرب کے ماتحت تھا پھر میں وہاں ے غرنا طہ چلا گیا اور میں نے سلطان ابن الاحمراوراس کے وزیرابن الخطیب کوایئے متعلق اوراس رات کے متعلق محط لکھا جو میں نے غرنا طریبے بار ومیل کے فاصلہ برگزاری اور مجھے ابن الخطیب کا خط ملاجس میں مجھے وہ آ مدیرمبار گباد دیتا ہے اور مجھ ہے محبت کرتا ہے اور اس کامتن یہ ہے:

'' تو قطاز دہ شیر میں بارش کی طرح فرخندہ' فال' وسعت اور نری کے ساتھ اتراہے' اس کی قتم جش کے چیرے کے بوڑھ تاج مین والے بچے اور ادھر تحرقیدی ہوجاتے ہیں تونے میرے ہاں پرورش یائی ہاور تیری ملا قات کا شوق ہے اور تو میرے شوق کوایک جیسے آ دمیوں اور اہل کی دجہ سے بھول گیا ہے اور میری محبت کسی گواہ کا تاج نہیں اور میر اواضح اعتراف جہالت کی ایک تتم ہے۔

میں نے اس بستی کی متم کھائی ہے جس کے گھر کا قریش نے جج کیا ہے اور قبری زیارت کی ہے جس ئے زندہ لوگوں کی تنگی کوانے مردہ کی طرف چیزولیا ہے اور ایک لور کی جس کے طاقح اور تیل کی مثالیں بیان کی حِاتی میں اورائے پیارے مخبت جس کی ملاقات میری بلند مرتبہ خواہش اور بڑی نوازش اورنقس میں انبساط پیدا . كرنے والا اور چكر لگانے والا تكتہ ہے اگر جھے اس جوانی كى بارٹن كے درميان اختيار ديا جائے جس كا پائی شيكتا موادرجس کی چڑھائی لہریں لیتی مواوروہ اشاروں کے ساتھ جوان مورتوں کی بجائے ستاروں کی آنکھوں سے معشق بازی کرتی ہواں طرح کہ وہ نصیبے میں کوتا ہی نہ کرے جواس کی دلفوں کی وسعت کو جانتا ہے یا اس کی تاریکی میں اپنا فتیلہ روش کرتا ہے یا صفو اور اپنی قوم کے مدد گاروں کواس کی مصیب میں آ گے کرتا ہے اور اس كانتاندراحت اور آرام ہے اور نعتوں میں منج وشام كرنے والا اور خالص سبزہ زار ہے اور گیت اور زخم ہے اور انتخاب وا بجاد ہے اور ایک سید ہے جس میں انشران کے سوا پھینیں اور خوشیاں ہیں جن کے پیچھے ا چریل دوسرے دن من کوشرآ نے لگامید ۸رک الاول السح کا واقعہ ہے اور سلطان میری آ مدے خوش موااوراس نے اپنے محلات میں مجھے جگہ دی اور اس میں قالین اور ضرورت کی چیزیں رکھیں اور حسن سلوک اور اعز از اور نیکی کابدلہ دینے کے لئے اس نے اپنے خواص کومیری ملا قات کے لئے بھیجا' پھر میں اس کے پاس آیا تو وہ مجھے مناصب طریق سے ملا اور خلعت دیا اور میں واپس چلا گیا اور وزیرا بن الخطیب با ہر نکلا اور اس نے میری رہائش گاہ تک میری مشابعت کی پھراس نے مجھے اپنی مجلس کے سرکردہ لوگوں میں شامل کرلیا اور جھے اپنی خلوت میں گفتگو کرنے اور اپنے ساتھ سواری کرنے اور کھانے پینے اور اپنی محسبتا نہ خلوتوں میں گپ شپ کے لئے منتخب کر لیا اور میں اس کے پاس تغمیر گیا اور ۵ لاکھیے میں اس کی طرف سے سفیر بن کرشاہ قشالہ طاغیہ بطرہ بن الہنشہ بن اوٹونش کے پاس معاہدہ سلح کی پخیل کے لئے گیا جواس کے اور کنارے کے بادشا ہوں کے درمیان طے پائی تھی اور اپنے ساتھ قیمتی تحا نف کے گیا جور کٹی کیٹروں اور اصل گھوڑوں پر شمل تھے جن کے زین سونے کے تھے پس میں اشبیلید میں طاعیہ سے ملا اور میں نے وہاں اپنے اسلاف کے آثار دیکھے اور اس نے میری بہت عزت كى جس ئاده كانفور فيس كيا جاسكا اوراس في مراحمقام پردشك كيا اورا شبيليد مين مار بسلاف كى اوليت كو جان گیا اوراس کے طبیب ابراہیم بن زرور یہودی نے جوطب ونجوم میں براما ہرتھا اس کے پاس میری تعریف کی اوروہ مجھے سلطان ابوعنان کی مجلس بیس ملاتھااوراس نے اسے ملاج کے لئے بلایا تھااوراس وقت وہ اندلس بیس این الاحر کے گھر میں تھا' پھروہ رضوان جوان کی حکومت کا منتظم تھا' کی وفات کے بعد طاخیہ کے پاس آ گیا اوراس کے پاس تھبر گیا اور اس نے اسے این اطباء میں شامل کرلیا۔ پس جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے اس کے پاس میری تعریف کی۔ پس اس نے طاعبہ کے ہاں مقام کرنے کی درخواست کی اور سے کہ وہ میرے اسلان کی وراثت کو جو اشبیلیہ میں تھی مجھے واگز ارکر وے جواس کی حکومت کے زعماء کے ہاتھ میں تھی لیس میں نے اس کے لینے سے پر ہیز کیا جسے اس نے قبول کرلیا اور وہ ہمیشہ جھے پر رشک كرتار بايبال تك كدين اس كياس واليل آگياتوان في مجهتوشه اور مواري دي اور خاص طور ير مجهد بوجهل زين

اورسونے کی دولگاموں کے ساتھ جوان خچر دیا اور میں نے دونوں لگامیں سلطان کو ہدیئے دے دیں تو اس نے مجھے غرنا طہ ک چرا گاہ میں النقی کے علاقہ میں النیر ہ کیابتی جا گیرمیں دی اور میرے لئے اس کے متعلق شاہی فرمان لکھا۔

پھر میں میلا دالنبی کی پانچویں شب کو حاضر ہوا اور وہ اس میں ملوک مغرب کی اقتداء میں طعام اور شعر پڑھنے کی مجلس کیا کرنا تھا کیاں اس شب میں نے بیا شعار پڑھے ؛

''ان جگہوں کوسلام کہو جو آل از یں جھے نیکتے آنسووں کے ساتھ سلام کہتی تھیں اور وہ جھے بیار کرتی تھیں 'وہ اور ان کے گھروں ہے دور ہیں اور انہوں نے میر ہاا وہ دل کواپتے آٹار میں گران ہار کردیا ہے میں کھڑا ہو کو جھ کا جو بھے گا جو کھے ان نے ہوگیا تھا اور میں نشا نات سے پوچھے گا جو بھے ہو سکتا ہے کہ سوٹ کرتے تھے' میں شوق کے ساتھ حو بل کے سامنے کھڑا ہوگیا کہ ان کو بوسہ ووں اور یہ کیا ہوسکتا ہے کہ سوٹ اسے بڑو کیا اور بھے دور کرتی ہے اور بڑم نے جھ ہے تمام موتی چھیں گئے ہیں جن کے بارے میں میرا دل اسے بڑو کیا اور بھی دور کرتی ہے اور بڑم نے جھ ہے تمام موتی چھیں گئے ہیں جن کے بارے میں میرا دل اسے بڑو کیا ہوگیا کہ کی ساتھ ہا تیں گرتا ہوگیا ہ

اوراس نے آپ محلات کے درمیان آپ میٹے کے لئے جوابوان تعبیر کیااس کی تعریف میں پیاشعار بھی ہیں:

الموراس نے آپ محلات کے درمیان آپ نے بیٹے کے لئے جوابوان تعبیر کیااس کی تعریف میں پیاشعار بھی ہیں:

رنگوں اور شکلوں کو دیکھ کرآ تکھ جران رہ جاتی ہے ایوان تعمر کی کے بعد تیرا بلندگی تمام ایوانوں نے بڑا ہے اور

ومثق اور اس کے گھر کوچھوڑ دے تیراکل ول کوابوات جیزون سے ڈیاوہ مرغوب ہے۔

ادر کتر اے ہے رہی والیسی پر تعریف کے اشعار ۔

اور میزے ان دوستوں کو گون پیاطلاع دے جو میری مجت سے دستبر دار ہو بیلے میں اور انہوں نے جھے ضائع کر کے اپنی رکھ ضائع کر کے اللہ جوں اور میں تبہارے بعد زیانے سے نیس ملاکہ وہ جھے تکلیف دے اور نہ وہ تا ہوں اور میں تبہارے جس میں میرے ہاتھ ایسے نہیں سے مرفر از ہوئے جے تکلیف دیں تال مول نہ کرتا تھا اور میں نفسان نہیں ہوئیا جا سکتا میں اس سے بچھ دیر مطالبہ کرتا رہا وہ جھے وعدہ میں ٹال مول نہ کرتا تھا اور میں

ایسے کریم ہے امید رکھتا ہوں جو مجھے مشقت نہیں ڈالٹا اور قاضوں کو تلم نے ایسے لیسٹ دیا ہے جے پھول'
ریاطین میں لیسٹے جاتے ہیں اگر تو انہیں روٹن کرے تو وہ موتوں کی طرح نمایاں ہوتے ہیں اور اگر آگے چھیے

کھے جا کیں تو باغات کی خوشو سے تیری ٹٹا گرتے ہیں تو نے میر کوشش سے اس میں غیر مانوں الفاظ دیکھے ہیں
اگر تیری برکت نہ ہوتی تو وہ مجھ ہے موافقت نہ کرتے 'مگر تیری پرکت سے غیر مانوس الفاظ میر ہے تا ہے ہوگئے
ہیں اور میں نے ان کوخوب مزین وآ راستہ کیا ہے تو عمر بھرامن وراحت میں رہے اور تیرا ملک بمیشہ منظفر منصور

رہے۔ اور ۵ اے میں میں نے اس کے لڑے کے شتنے کی جس میں بداشعار پڑھے اور اس نے نواح اندلس کے حلیفوں کو میں بلایا تھا مجھے ان میں ہے ضرف یہی اشعار یا دہیں

''اگر عبرت اور رونانه ہوتا تو شوق ظاہر ہو جاتا اور باد جب ٹوٹی توغم کونیا کردین اور ابوالوفاء کا دل اپنے عہد پر قائم ہے اگر چہ گھر دوراور مجبوب جدا ہو چکا ہے اور تم بخدا جدائی کے حادث نے کے بعد میر اول عبد وں کو یاد کر کے خوش ہوتا ہے اور خواب کا خیال اسے بے خواب رکھتا ہے اور اس کے اندرو نے کولیٹ اور حرکت جلادی سے ہے اسے میرے دود دوستو الدر نہ ما گوغم نے آواز دی ہے اور جب غم مجھے آواز دیتا ہے تو میں اسے ضرور جواب دیتا ہوں ان کھنڈرات بر آؤجن کے منافع کورواں آنسووں نے خراب کردیا ہے اور مجھے دونے پر ملامت نہ کرنا میری باتی ماندہ جان ہے جو آنسووں میں بگھل رہی ہے۔'

اوراس کے بیٹے کے بغیر کسی رکا وٹ کے ختنہ کے لئے آنے کے بارے میں پیاشعار ہیں:
''ایں نے پیچے ہے بغیر مجلس کا قصد کیا اور ملاقات کے دفت کر وری نہ دکھائی اور یون گیا جیے جنگ ہے آلوار
جاتی ہے اس کی آرائی انجی گئی ہے اور اس کا جو ہرخون سے رنگا ہوتا ہے اور وہ سونتی ہوتی ہیں۔ ان کو تیرے
شاکل واخلاق نے توڑ دیا ہے جو بزرگی کی صفوں میں ملے جلے ہوتے ہیں۔
اور اس کے دونوں بچوں کی تعریف میں جواشعار ہیں ان میں سے رہمی ہیں:

ید دونوں فتح کی آیات سے ہدایت پر پڑھنے والے سورج ہیں جن کی ثنان عجب ہے بید جنگ بین شہاب اور حدائی میں شتر مرغ ہیں ان دونوں سے بلندیاں بھیلتی اور ٹیکتی ہیں پیخو بیوں کے پھیلانے کے لئے دوہاتھ ہیں جنہیں بزرگ کی طرف بخش کرنے والے تنی نے بڑھایا ہے۔ اورای سال وَلا دت نبوی کی شب کومیں نے بیا شعار سائے۔

خیال تو صرف ایک وہم ہے بھے کون ای امر کی صانت دے سکتا ہے کہ میں سی خیال ہے ملاقات کروں گااور میں بلکون ہے ہارش طلب کرتا تھا' کاش وہ بیاس میں این سے ہدایت طلب کرتا تھا کاش وہ بیاس میں این سے ہدایت طلب کرتا تھا کاش وہ بیاس میں این سے ہدایت طلب کرتا تھا' کاش وہ بیاس میں این سے ہوٹا خیال اور طبع' ایسے ہی ہے جسے ہر گردان عاشق کے دل کوجھوٹی خواہشات ہے بہوا تا ہے اسے میر سے ہمراز محبت ایک موزش ہے جو اپنے شکوؤں سے پوشیدہ خیم کرفا ہم کرد تی ہے بیاد صبا کے جھوٹی سے میر سے دل نے عمد لیا ہے اور گود سے دار بدی اور بان کو لیٹینا وہ جراگاہ ہے جس پرکوئی میزی نہ ہواور تسلی سے میر سے دل نے عمد لیا ہے اور گود سے دار بدی اور بان کو لیٹینا وہ جراگاہ ہے جس پرکوئی میزی نہ ہواور تسلی میں میں ہوگئے ہیں اور این کے محصر میں میں مین میں اور این کے محصر میں میں مین میں میں نے وہاں محبت کی علامات دیکھیں اور اس کے نشانات نے مجھ پر

غارت گری کی اور عاشق حویلی کے مغے ہوئے نشانات پرآتا ہے اور گھڑوں کے آثار گوہم سے معلق کر گیتا ہے وہ میر نے پاس آ گیا اور رات میر سے اور اس کے در میان تھی اور دانتوں کی اطراف میں چیک مودار تھی اور دانتوں کے در نے سخر کے عبد فدیم کونیا کردیا گویا اس نے عبد وال کے در نے اشارہ کیا آور مجماد یا میں پہلیوں کے در نے اس کو اور میں نے اس کو اور دھر کئے والے دل سے حیرانی ہوں میں اس کے لئے تاریکی کے پیچے دویا آور وہ مسکرا دیا اور میں نے اس کو اپنے آئسووں کے درات گزاری اور اس نے بچھے جراگاہ کی باتوں میں مشخول اپنے آئسووں کے جام سے سیر اب کرتے ہوئے رات گزاری اور اس نے مصافح کیا اور میں نے وہاں پر جوانی کا دھار درالبان زیب تن کیا ہوئی تھیں اور تو ب صورت درالبان زیب توجاتی تھیں اور تو ب صورت عورتیں اس کے قات میں شارے طوع کرتی تھیں خواہ عشق بھے کہیں لے جانے میں اس کا خات میں سے جاتا ہوں اور میں این کا دھار میں این کا دھار میں این کا دورا اور میں این کا دھار میں این کوئیدا ور تہا میں لئے جاتا ہوں۔

( D91)

اور جب قرار حاصل ہوگیا اور گھر پرسکون ہوگیا اور سلطان خوش وخرم ہوگیا اور گھر والوں کی یا داور محبت زیادہ ہوگئ تو اس نے میرے اہل کو ان کی غربت گاہ قسطینہ سے لانے کا تھم دیا اور ایک آدی کو تلمسان لانے کے لئے جیجا اور اس نے المریہ کے بحری بیڑے کے قائمہ کو تھم دیا

المربیہ کے بڑی بیڑے کے قائد کو خلم دیا تو وہ اپنے بڑی بیڑے میں ان کولائے گیا اور وہ المربیمیں اڑے اور بیس نے سلطان سے ان کے استقبال کی اجازت یا ملکی اور میں ان کے لئے گھر' باغ' افلح کا حض اور دیگر ضروریات معاش مہیا کرنے کے بعد انہیں دارالخلافے میں لایا اور جب میں دارالخلافے کے قریب ہوا تو میں نے وزیرا بن الخطیب کو کھھا

"میرے آتا میں بمانی پرندوں کے ساتھ پر امن شہر میں آیا ہوں اور بیٹوں کو اتحاد واتفاق کی دعا دی ہے اور سیس نے سالوں کی طوالت سے فائدہ اٹھایا ہے اور ملاقات وزیارت کی دوری ونز دیکی اور دوری کے خاتے اور دیا رہے تھا اس کے بارے میں واضح برائت نے میری مدد کی ہے اور میں اپنے آتا اس اس چیز کے متعلق دریا فت کرتا ہوں جو تخدوم کے باس جائے ہے بارے میں میرے باس ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرا آتا اس وقت مجھے بہترین دروازے پر بلائے جب مجلس جمہوری اپنے سے بھاڑنے واٹے کا فیصلہ ندکر سکے اور دور والے اس مقام تک بیٹی جائیں جے سعادت نے ان کے بیند والے اس مقام تک بیٹی جائیں جے سعادت نے ان کے بیند کرنے ہوئی اس مقام تک بیٹی جائیں ہے سعادت نے ان کے بیند کرنے ہوئی اس مقام تک بیٹی ہوئی اس مقام تک بیٹی جائیں ہو۔ والسلام

کرنے ہے بل اے پیندگر لیا ہو۔ والسلام پھر دشنوں اور دہ میرا بچاو کرتا ہے اور انہوں نے اسے غیرت کے گھوڑے پر سوار کرا ریا اور دہ میرا بچاو کرتا ہے اور انہوں نے اسے غیرت کے گھوڑے پر سوار کرا ریا اور دہ میرا بچاو کرتا ہے اور انہوں نے اسے غیرت کے گھوڑے پر سوار کرا ریا اور وہ میڑر گیا اور میں نے اس کے مومت کے خص کرنے اور دیگر احوال میں من مانی کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے انقباض کی بوجموں کی اور مجھے قائم ہجائیہ سلطان ابوعبد اللہ کے خطوط آئے کہ وہ رمضان 8 لا ہے ہیں بجائیہ پر قابض ہو چکا ہے اور مجھے اس نے اپنی بلایا پس میں ساطان ابن الاحمرے اس کے پاس جانے کی اجازت مانگی اور مجت کو باقی رکھنے کے لئے میں نے اسے ابن انخطیب کا حال پوشیدہ رکھا تو وہ اس وجہ سے ممگین ہوگیا اور اسے حاجت پوری کرنے کے سواکوئی چارونہ رہا ہیں اس نے الوداع کہا اور تو شد دیا اور وزیرا بن الخطیب کے املاء کرانے سے اس نے میرے لئے مشابعت کا فر مان لکھا جس گامتن پر تھا بیا یک اچھا مددگار ہے اور اکرام واعظام اور رفعت ومشابعت کاحق دار ہے اور احسان کرنے والے کی مہراور ا چھے کام کرنے والے کی تحمیل ہے اور اس نے اسے معمد کی تعریف کی ہے جس نے حسن کواچھا دیکھا ہے اور اس کے بہت سے تھے حاصل کئے ہیں اور اس نے فوجوں کی واپسی کے بعد آنے کے ساتھ دل لگالیا ہے اور اس نے پختر عزم سفر پر مقام کورج دی ہے اور اس نے اس کے متعلق محم دیا اور اس کے مقضاء کے مطابق کام كيااوراميرا بوعبدالله محمد بن مولا نااميرالمسلمين ابي الحجاج بن مولا ناامير المسلمين ابي الوليد بن نصر نے أے قيد كرديا 'اس نے أے بھم ديا اور اس كى مدد كى اور مخلص عالم فاضل كامل دوست ابوزيد بن عبدالرحمٰن بن ابويكي بن شخ مرحوم ابوعبدالله ابن خلد دن کے ذکر کو بلند کیا اللہ تعالیٰ اے اسباب سعادت ہے شاد کام کرے اور اپنے نفنل سے اس کے ارادوں کو پورا کرے اس نے اس کے متعلق اپنے اچھے خیالات کا اظہار کیا اگرچہ اے اظبار کی ضرورت ندهی اوراس نے اس کے متعلق میر بھی بتایا کہ وہ علاء ٔ رؤساءاوراعیان کا کیسے محاسبہ کیا کرتا تھا اوراس نے بتایا کے جب دواس کے دروازے پرآیاتواس نے اس کے نیک مقاصد پراپی رضامندی کا ظہار کیااوراس نے اسے بلندمرتبہ عطافر مایا یہاں تک کہاس نے اپنے وطن جانے کاارادہ کرلیااور اللہ تعالی اسے ظاہرہ نیکی پررشک کرنے کے بعدامن وامان اور رحمان کی کفالت کے ساتے میں پہنچائے اور وہ حتی الا مکان اس کی پناہ میں رہے پھراس نے اس کے عذر کو قبول کرلیا کیونکہ دلوں میں اوطان کی محبت رہے کی گئی ہے۔ پس اس نے اسے قیادت وسیادت دی اور مشورہ کے لئے ہم نشین بنایا پھراش کے فراق پر بخل کا اظہار کرتے ہوئے اس نے اس کی مشالیت کی اور اسے تمام آفاق پر فوقت دی اور اسے اپنے ہاتھ میں چھگی کا سفید داغ بنا دیا اور و کیھنے سننے والے کے لئے دستاویز بناوی کیں جب وہ اپنی جاجت کے پورا کرنے کے بعد اس علاقے کی طرف مزاادراس کے شوق سفرنے اسے مہلت دی یا شوق مجت اور حسن عہدنے اسے پھینکا تو عنایت کا سینمشروح اور رضا و قبول کا درواز ہ منفق ح تھا اور اس نے اس ہے جو نیکی آور جھے کا دعدہ کیا وہ اے دیا پس اس تتم کے معزز دوستوں کے پاس جانے کا مقصدا کیک جگہ ہے دوسری جگہ متقل ہو نانبیں ہوتا پس جا ہے کہ وہ اپنے تنمیر کو قَالِوكر عاور جس صاف يافي پرجائي جيلا جائ اورجن سالارواشياخ اور خدام بحروبرنے اختلاف مرات و احوال ونسب کے باوجوداے دیکھا ہے وہ اس خیال کی حقیقت کو مجھیں کہانے مکیل غرض کے لئے کس قدر اعانت واعتناء کی مفرورت ہے اور اس فرض واجب کواللہ کی مدوقوت ہے اداکرہ یا جائے اور اس نے یہ خط ۱۹ جمادی الا وّ لی ۲ الے م کولکھا اور تاریخ کے بعد سلطان کی تجریر میں اس پر علامت لگائی گئی اور اس کی بیرعیارت

#### اندنس سے بجابیری طرف سفراور حجابت برتقر

موحدین کے بنی حفص کی حکومت میں بجابیا فریقہ کی سرحد تھا اور جب ان میں سے سلطان ابویچی کی حکومت آئی اوروہ افریقہ کا ہا اختیار بادشاہ بنا تو اس نے اپنے بیٹے امیر ابوز کریا کو بجامیہ کی سرحد میں اور قسطینہ کی سرحد میں اپنے بیٹے امیر ابوعبداللدكووالى بنايا اورمغرب اوسط اور تلمسان كے بادشاہ بنوعبدالواداس سے اور اسكے مضافات كے بارے ميں جھكڑا كرتے تھاور فوجوں كو بجابييں روك ليتے تھاور قسطينه پر حملے كرتے تھا آئكه سلطان ابوبكرنے مغرب اوسط واقعنی کے سلطان ابوالحن کی پناہ لے لی جو بنی مرین میں سے تھا اور اسے ان کے دیگر بادشاہوں پرفضیات حاصل تھی اور سلطان ابوالحن تلمسان کی طرف بڑھااور دوسال یا اس سے زیادہ عرصہ تک اس کی نا کہ بندی کئے رکھی اور بزور قوت اس پر قبضہ کرلیا ا، راس کے ملطان ابوتا شفین کوتل کر دیا پر پر اس کے کا واقعہ ہے اور بنوعبدالواد کے معاملے کا بوج موحدین پر پڑا ہوا تھا وہ کم ہو گیا اوران کی حکومت مضبوط ہوگئی بھر ابوعبد اللہ بن سلطان ابو یجی مہر کے بیش قسطینہ میں وفات یا گیا اوراس نے اپنے پیچھے تهات لڑ کے چھوڑے جن میں ابوزیدعبدالرحنٰ بڑا تھا چھرابوالعباس احمدُ پس امیر ابوزیدُ اپنے غلام نبیل کی کفالت میں اپنے باپ کی جگہ والی بنا پھرا بوز کریا ۲ س کے میں بجایہ میں وفات پا گیا اور اپنے پیچھے تین لڑ کے چھوڑ گیا جن میں سے ابوعبداللہ مجمہ برُ القااور سلطان ابو بكرنے اپنے بیٹے ابوحفص کو وہاں بھیجا کیں اہل بجایہ امیر ابوعبداللہ بن زکریا کی طرف مائل ہو گئے اور امیر عمر و سے منحرف ہو گئے اور اسے نکال دیا اور سلطان نے ان کے مطالبہ کے مطابق امیر ابوعبد اللہ کوان کا والی بنا کراس شگاف کوجلدی ہے پُرگر دیا پھر سلطان ابوبکر سی کے نصف میں فوت ہو گیا اور ابوالحن نے افریقہ جا کراس پر قبضہ کرلیا اور بجابيا ورقسطينه سے امراء کومغرب کی طرف جمجوا دیا اور و ہاں انہیں جا گیریں دیں تا آ نکہ جنگ قیروان ہو کی اورسلطان ابو عنان نے اپنے باپ کومعزول کردیا اور وہ تکمسان سے فاس کی طرف کوچ کر گیا اور بجابیا ورتصطیعہ کے آن امراء کو بھی اپنے ساتھ لے گیا اورانہیں اپنے ساتھ ملالیا اوران کی بہت عزت کی پھریہلے پہل اس نے امیرابوعبداللہ اوراس کے بھائیوں کو تلمسان ہے اور ابوزید اور اس کے بھائیوں کو فاس ہے ان کی سرحدوں کی طرف بھیجا تا کہ وہ اپنی سرحدوں میں خودمخذار ہو جا کیں اورلوگوں کوسلطان ابوالحن کی مدو ہے دست کش کردیں ہیں وہ ان کے بلادمیں پہنچے اورانہوں نے ان کو بنی مرین کے فبضد ہے چھین کران پر نبضہ کرلیا عالا تکہ اس سے قبل نصل بن سلطان الو بکران پر فبضه کرچکا تھا اور الوعبد اللہ بجابیہ میں تلم رکمیا اور جب سلطان ابواکس جبال مصامرہ میں فوت ہو گیا اور سلطان ابوعتان نے سوٹ کے میں تکمسان پر مملہ کیا تو اس نے اس کے بارشاہوں کوجو بی عبدالوادیں ہے تھے شکست دی اوران کوجاہ وہر باد کر دیااور المربیدیں اتر ااور بجایہ کے تب آیااورامیر ابوعبداللہ نے جلدی ہے اس سے ملا قات کی اور فوج اور عربوں کی تخی اور ٹیکس کی کی ہے جو تکلیف اسے پہنچی تھی اس کی اس کے پاس شکایت کی اور دوائ کی خاطر بجاید کی سرحدے نکل گیا اور اس نے اس پر قبضہ کرلیا اور دہاں اپنے کارندوں کوا تارا اورامیر ابوعبدالله کوایے ساتھ مغرب کے گیا اور وہ ہمیشہ ہی کفایت و کرامت کے ساتھ اس کے پاس رہا۔ ابن خلدون كاسلطان ابوعنان كے ياس جانا : اور جب من ۵۵ عيش سلطان ابوعنان كے ياس آيا اور اس

نے مجھے واپس کے لیا تو میر ہے سابق اسلاف اور امیر ابوعبراللہ کے اسلاف کے درمیان جو تعلقات تھے اُن کی رگوں نے

حرکت کی اور اس نے مجھے اپنی صحبت کے لئے دعوت دی تو میں نے سرعت سے کام لیا اور سلطان ابوعنان اس قتم کی باتوں میں بوی غیرت رکھتا تھا چر حاسد زیادہ ہو گئے اور انہوں نے سلطان کے پاس شکایت کی کہ امیر ابوعبداللہ نے ہجا یہ کی طرف فرار کاعزم کیا ہوا ہے اور میں نے اس سے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ وہ جھے آئی تجابت کا کام سپر دکرے گاپس سلطان اس بات سے برا میجنتہ ہو گیا اور اس نے ہم پر حملہ کر دیا اور اس نے مجھے تقریباً دوسال تک قیدر کھا یہاں تک کہ وہ فوت ہو گیا اور سلطان ابوسالم نے آ گرمغرب پر قبضہ کرلیا اور میں اس کی پرائیویٹ خط و کتابت پر مامور ہوا پھراس نے تلمسان پر حملہ کیا اور اسے بی عبدالواد کے ہاتھ سے چھین لیا اور ابوحومویٰ بن یوسف بن عبدالرحمٰن بن یغمر اس کووہاں سے نکال دیا پھراس نے فاس واپس جانے كا اراده كيا اوراس نے ابوزيان محمر بن ائي سعيد عثان بن سلطان ابوتاشفين كوتلمسان كا والى مقرر كيا اور ابوحوكوتلمسان سے دورر کھنے کے لئے اسے اموال اور فوجوں سے مدودی جواس کے وطن کے باشندوں پر مشمل تھیں تا کہ وہ اس کا مخلص دوست بن جائے اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ امیر ابوعبداللہ حاکم بجابیہ اور امیر ابوالعباس حاکم قسطینہ جب کہ بنومرین نے اس کے بھائی ابوزید کا قسطینہ میں مسلسل کئی سال تک محاصرہ کئے رکھا تھا اس کے مخلص دوست سے پھروہ ایک راستے سے بونه چلا گیا اورا پنے بھائی ابوالعباس کووہاں چھوڑ گیا پس اس نے اسے معزول کردیا اورخود مخار ہو گیا اور بنی مرین کی جوفو جیس د ہاں جمع ہوئی تھیں ان کی طرف بڑھااور انہیں شکست دی اور قل کیا اور سلطان نے ۸ کے چیں فاس سے اس پر حملہ کیا تو اہل شهرنے اس سے علیحد کی اختیار کرلی اور اسے بے یارو مدد گار چھوڑ دیا پس اس نے اسے سمندر میں سبۃ بھیجے دیا اور وہاں اسے قيد كرديا اور جب سلطان ابوسالم نے اندلس جاتے ہوئے • لاکھ میں سبتہ پر قبضه كيا تو اس نے اسے قيد سے رہا كيا اوراسے اینے دارالخلانے میں لے گیا اوراس سے دعدہ کیا کہ وہ اس کا شہراہے واپس دے دے گا'پس جب ابوزیان نے تلمسان پر قبضہ کیا تو اس کے خواص اور خیرخواہوں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ ان موجدین کوان کی سرحدوں کی طرف بھیج دیے ہیں اس نے ابوعبداللہ کو بجایہ کی طرف بھیج دیا حالا نکہ اس کے پچاابواسحاق حاکم تلمسان اور مکفول بن تا فراکین نے اسے بی مرین کے قبضے سے چھینا تھا اور ابوالعباس کو قسطینہ کی طرف بھینج دیا جہاں بنی مرین کا ایک زعیم حکمر ان تھا اور سلطان ابوسالم نے اسے لکھا کہ وہ اس کے لئے اس سے ملیحد ہ ہوجائے پس اس نے اس وقت اس پر قبضہ کرلیا اور امیر ابوعبداللہ بجایہ کی طرف گیا اوراس کا بجامیہ پر حملہ کرنا اوراس کا بار بارمحاصرہ کرنا طویل ہو گیا اور اس کے باشندوں نے سلطان ابواسحاق کے ساتھ رکنے کے بارے میں اصرار کیا اوران امراء کوان کے شہروں کی طرف جینے میں مجھے ایک قابل تعریف مقام حاصل تھا اور میں نے سلطان ابوساكم كے خواص اور اس كى مجلس كے كاتبول كے ساتھ بروا يارث اداكيا يہاں تك كداس كامقصد بورا ہو گيا۔

ائن خلدون کا حاجب بننا اورامیر ابوعیداللہ نے جھے خودکھا کہ جب اسے سلطنت عاصل ہوگئ وہ جھے جاہت کا کام سرد کرے گا اور ہماری مغرب کی حکومت میں جاہت کا کام سرد کرے گا اور ہماری مغرب کی حکومت میں جاہت کے معنے عکومت کی خود مختاری اور سلطان اور اس کے ارباب حکومت کے درمیان ایس مختاب کے ہیں جس میں کوئی اور جھے دار نہیں ہوتا اور میر اایک چھوٹا بھائی بچی نام تھا لیس اس نے اسے امیر عبداللہ کے ساتھ واپس آگیا بھر میں نے اعماس جانے اور میں سلطان کے ساتھ واپس آگیا بھر میں نے اعماس جانے اور وہاں تیا م کرنے کے بارے میں اس سے بات کی تو وزیرا بن الخطیب بگڑگیا اور میر ساور اس کے درمیان فضا مکدر ہوگئی اور جہاں تھا کہ رمضان ۵ المحر میں بجانہ پر امیر ابوعبداللہ کے قبضہ کرنے کی خبر پنجی اور امیر ابوعبداللہ نے جھے

ہے نے کے متعلق خط لکھاتو میں نے اس کا ارادہ کرلیا اور سلطان ابوعبداللہ بن الاحراس وجہ سے مجھ سے بگڑ گیا اس کا خیال میضا کہ اس نے مجھے اس بات ہے آگاہ کیوں نہیں کیا جواس کے اور وزیراین انتظیب کے درمیان چل رہی تھی ایس میں ارا دے کو كر كررا اوراس نے ميري مددى اور حسن سلوك اور مير بانى كى اور مين ٢ كے افغات مين الربيكى بندر كا و سے سمندر بر سوار ہوا اور روائل سے یا نچویں دن بجابیا ترابس سلطان نے جو بجائیکا حاکم تھامیری آمدیر جشن کیا اور میری ملاقات کے لئے سوار ہوکر آیا اور ہر جانب سے اہل شہر مجھ پرٹوٹ پڑے وہ میرے کندھوں پر ہاتھ پھیرتے اور میرے ہاتھوں کو چو متے تھے اور وہ جمعہ کا دن تھا پھر میں سلطان کے پاس گیا تو اس نے میری آمد پرخوش آمدید کہا اور خلعت دیا اور سواری دی اور دوسری صبح کوسلطان نے اہل حکومت کومبح میرے دروازے پر پہنچنے کا تھم دیا اور میں نے اس کی حکومت کا بوجھ اٹھایا اور تدبیر سلطنت اور سیاست امور میں اپنی پوری قوت صرف کی اور اس نے مجھے قصید کی جامع مسجد کی خطابت بھی پیش کی جس سے میں علیحد ہ نہ ہوں گا' اور میں نے محسوس کیا کہ اس کے اور اس کے عم زاد سلطان ابوالعباس حاکم قسطیعہ کے درمیان اختلاف پایاجاتا ہے جے رعایا اور عمال کی صدود میں لالجی لوگوں نے پیدا کیا تھا اور اس اختلاف کی آگریاح کے زوادوہ عربوں کے اوطان میں جنگ کا بازار گرم کرنے کے لئے بھڑک اٹھی جہاں سے وہ اپنے اموال لاتے تھے اور وہ ایک دوسرے کواکٹھا کرنے کا ہم راستہ تھے لیں انہوں نے ۲ لاکھ میں جنگ کی اور ایتقوب بن علی سلطان ابوالعباس کے ساتھ تھا پی سلطان ابوعبداللہ نے شکست کھائی اور بجایہ کی طرف یا بجولاں واپس آیا اور اس سے قبل میں نے اس کے لئے بہت سا مال جمع کیا تھا جوسب کاسب اس نے عربوں میں خرج کر دیا تھا اور جب وہ واپس آیا تو اخراجات نے اسے بدحال کر دیا اور میں خود قبائل بربر کی طرف جبال میں گیا جوسالوں سے فیکس نہیں دےرہے تھے ایس میں ان کے علاقے میں داخل ہوا اور ان کی رکھ کومباح کیا اور تابعداری کرنے پران سے ضانت کی بہال تک کدمیں نے ان سے میکس پورا کرلیا اور اس سے ہمیں بوگی مد دلی پھر حاکم تلمیان نے سلطان کی طرف رشتہ کرنے کا پیغام بھیجاتواس نے اس کی حاجت پوری کر دی تا کہاس کے ذریعے اس کا ہاتھ اپنے عمز ادتک پہنے جائے اور اس نے اسے اپنی بیٹی میاہ دی پھرے الے پیس سلطان تیار ہوا اور اوطان بجابید میں تھس گیااوراہل شہرسے خط و کتابت کی اوروہ سلطان ابوعبداللہ سے بہت خائف تھے کیونکہ وہ ان کے لئے وحار تیز رکھتا تھا اور انہیں خوب لیاڑتا تھا ہی انہوں نے اسے جواب دیا کہ وہ اس سے منحرف ہیں اور شخ ابوعبداللہ اس کی مدافعت کے ارادے سے تکا اور جبل ایرومیں اترا کر اس کی پناہ لی توسلطان ابوالعباس نے اپنی فوجوں اور اعراب کی فوجوں جومحمد بن ریاح کی اولاد میں ہے تھیں کے ساتھ اس کے مکان پرشب خون مارا اور اس نے پیکام این صحر اور قبائل سودیکش کے ا کسانے پر کیااوراس کے فیمے پر حملہ کر دیا اور وہ بھاگ گیا ہی اس نے اس مل کوتل کر دیا اوراس کے باشندوں کے ساتھ اس نے جو وعد ہ کیا تھا اس کے مطابق شہر کی طرف گیا اور مجھے بھی اس کی اطلاع مل گئی اور میں اس وقت سلطان کے قصبہ میں اس کے ملات میں مقبم تھا اور شرکے باشندوں کی ایک جماعت نے مجھ ہے مطالبہ کیا کہ میں سلطان کے کسی بیٹے کوامیر مقرر كرون اوراس كى بيعت لول مريس نے اس بات سے جان چيرائى اور سلطان ابوالعباس كى طرف چلا كيا تواس نے جھے خوش آ بدید کہااور میری عزت کی اور میں نے اے اس کے شہر پر قبضہ دلا دیا اور اس کے حالات روبراہ ہو گئے اور میرے بارے میں اس کے پاس بہت چغلیاں ہوئیں اور میرے مقام ہے اسے خوفز دہ کیا گیا اور مجھے بھی اس کاعلم ہو گیا گیل میں نے عہد

کے مطابق جواس نے جھے سے اس بارے میں کیا تھا اس سے واپس جانے کی اجازت مانگی تو اس نے انکار کے بعد اجازت دے دے دی اور میں عربوں کی طرف چلا گیا اور یعقوب بن علی کے ہاں اتر ابھراسے میرے معاطع کا حال معلوم ہوا اور اس نے میرے بھائی کو پکڑ کر بونہ میں قید کر دیا اور ہمارے گھروں میں داخل ہو گیا اسے خیال تھا کہ یہاں ذخیرہ اور اموال ہوں گے ہیں اس کا ظن ناکام ہوا' بھر میں یعقوب بن علی کے قبائل سے کوچ کر گیا اور بسکرہ جانے کا ارادہ کرلیا کیونکہ میر نے اور اس کے باپ کے درمیان دوئی تھی پس اس نے عزت کی اور حسن سلوک کیا اور اس جو ان حالات میں اس نے عزت کی اور حسن سلوک کیا اور ان حالات میں اس نے مال و جاہ سے حصد دیا۔

# حاكم تلمسان ابوحموكي مشابعت

سلطان ابوحمو نے سلطان ابوعبداللہ عاکم بجابیہ کی بیٹی ہے رشتہ کیا تھا اور وہ تلمسان میں اس کے پاس تھی پس جب اسے اس کے باپ کے آل اورا پے عم زاوسلطان ابوالعباس حاکم قسطینہ کے بجابیہ پرقابض ہونے کی اطلاع ملی تو اس نے اُس پر غضب کا اظہار کیا اور اہل بجائیے نے اپنے سلطان ہے اس کی دھار کی تیزی شدت گرفت اور سطوت سے خوف محسوں کیا اور ہاطن میں اس مے مخرف ہو گئے اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ انہوں نے قسطینہ میں اس کے تم زاد سے خط و کتا ہے گی ا در سلطان ابوحو کے لئے سازش کی اور وہ اپنے حاکم سے چھٹکا را چاہتے تھے لیس جب سلطان ابوالعباس قابض ہو گیا اور اس نے اپنے عمر زاد کولل کیا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا زخم مندل ہو چکا ہے اور ان کی حاجت پوری ہوگئی ہے ہی وہ اس کے پاس جع ہو گئے اور سلطان ابوحمونے اس واقعہ پر غصے کا اظہار کیا جس سے ارتقاء میں تھوڑی ہے مہولت ہوئی اور اس نے اسے بجابیه پر قبضے کا ذریعے بنایا کیونکہ وہ تغداد اور تیاری کے لحاظ ہے اور اس کی قوم نے گزشتہ زیانے میں اس کے محاصرہ میں جو کچھ کیا تھا اس کی وجہ سے اپنے آپ کواس کے لئے کافی سجھتا تھا اپس وہ تلمسان سے ساز وسامان بے ساتھ چلا اور رشہ کے میدان میں خیمہ زن ہو گیا اور تلمسان سے بلا دھین تک زغبہ کے قبائل جو بنی عامز بنی یعقوب سویڈ دیالم عطاف اور حصین میں سے تھا پی فوجوں اور ہودوں سمیت اس کے ساتھ تھا ورا بوالعباس فوج کی ایک چھوٹی می نکزی ہے ساتھ شہر میں رک گیا اور سلطان ابوحونے فوج کے استعال سے قبل اسے جالیا اور اہل شہرنے بہت اچھا دقاع کیا اور سلطان ابوالعباس نے ابو زیان بن سلطان ابوسعید کے متعلق جوابوحمو کا چیاتھا، قسطینہ سے پیغام جمیجا جووہاں پر قیدتھا اور اس نے اپنے غلام اور فوج کے سالاربشيركوسم ديا كدوه اس كے ساتھ فوجيس لے كرجائے اوروہ چلتے جلتے بن عبد الجبار كے ہاں ابوصو كي چھاؤني كے سامنے اترے اور زغبہ کے جوان سلطان کو ناپیند کر کے پیچے ہٹ گئے اور اس نے انہیں انتباہ کیا کہ بجابیہ کے بادشاہ نے ان کووہاں قد كرديا بو انبول في ابوزيان عنظ وكتابت كي اوراس كي طرف سوار موكر كاورايك دن شركي بياده وج قلع كي جوثي ے باہر نکل اور انہوں نے اس چھوٹی سی کلڑی کو جوان کے سامنے جمع تھی ہٹا دیا پس انہوں نے ان کے خیموں کو اکھیڑ دیا اور اس گھائی سے درشہ کے میدان میں آ گئے اور عربوں نے انہیں اپنی چھاؤنی کے دور دراز مقام سے دیکھا لیں وہ بھاگ گئے اور لوگ بھی بے دریے بھاگنے لگے تا آئکہ انہوں نے سلطان کواس کے خیمے میں اکیلا چھوڑ دیا پس وہ اپنی اونیٹیوں پرسوار ہوا اور چلا اور رائے ان کی بھیڑے تک ہو گئے اور لوگ ایک دوسرے برگر پڑے اور ان میں ہے بہت ہے آ دی ہلاک ہو گئے اور

جبال کے بربری باشندوں نے ہرطرف سے آ کرانہیں لوٹ لیا اور رات چھا گئی لیں وہ اپنے توشے اور اونٹ جھوڑ گئے اور سلطان اور ان میں سے کچھ لوگ تھوک خشک ہونے کے بعد کئے گئے اور شنج کونجات کی جگہ بڑنئے گئے اور راستوں نے ہر جہت سے انہیں تلمسان پہنچادیا۔

سلطان ابوجمو کو میرے بجابیہ سے جانے کی اطلاع پہنچنا اور سلطان ابوجمو کو میرے بجابیہ ہے جانے اور جو پھے
سلطان نے میرے بعد میرے اہل اور باقی ماندہ لوگوں سے سلوک کیا تھا'اس کی خبر اسے بڑنج گئی تو اس نے مجھے اس واقعہ سے
قبل آنے کے لئے خطاکھا اور حالات مشتبہ ہو گئے ہیں میں نے عذر کر کے جان چیڑائی اور بعقوب بن علی کے قبائل میں قیام
کیا پھر میں نے بسکرہ کی طرف کوچ گیا اور وہ اس کے امیر احمد بن پوسف بن مزنی کے ہاں تھر اربی جب سلطان ابوجمو
تلمسان بہنچا اور وہ اس واقعہ سے ممگین تھا اور وہ ریاح کے قبائل سے دوئی کرنے لگا تا کہ ان سمیت اپنی فوجوں کے ساتھ
اوطان بجابیہ پر حملہ کرے۔ چونکہ قریب زمانے میں' میں نے انہیں پیچھے چلایا تھا اس لئے اس نے اس بارے میں مجھے سے گفتگو
کی اور اس نے ان کی باگ ڈور قابوکر کی اور اس نے اس بارے میں مجھے پر اعتماد کرنا چاہا اور اس نے مجھے اپنی تجابت اور

الله في جونمت دى باورجواس في عطاكيا باس كاشكر بن كدفقيه مرم ابوزيد عبدالرحن بن فلدون حفظ الله بن الله عن المراحدة المراحدة المراحدة المراحدة الله بنان كراح المراحدة المراحدة الله بنان الله المراحدة ال

اوراس نے اپنے ہاتھ کی تحریر سے لکھا عبداللہ التوکل علی اللہ موئی بن یوسف لطف اللہ بدو خارلہ اوراس کے بعد کا تب کی تحریر میں رہب الاسے اللہ تعالیٰ جمیں اپنی جملائی سے آشنا کرے اور اس ملفوف خط کی عبارت رہے جسے کا تب نے لکھا ہے:

اے نقیہ ابوزید اللہ تعالیٰ آپ کوع ت دے اور تہاری مجافظت کرے ہمیں تھی طور پرمعلوم ہو چکاہے کہ آپ ہمارے مقام سے کس قدر محبت اور ہم سے خصوصی صحبت رکھتے ہیں اور ہمیں قدیم وجدید زمانے سے کس قدر وقت دیتے ہیں حالا نکہ ہم آپ کے اوصاف کی خویوں کو جانتے ہیں اور ان معارف سے بھی آگاہ ہیں جن میں آپ اپنے ہمسروں سے فوقیت لے گئے ہیں اور فون علمیہ اور آ داب عرفیہ ہیں رائخ القدم ہیں اور ہمارے بیب حالی کی جانت کا کام اپیا ہے کہ اللہ اسے تھارے جسے لوگوں کے درجات تک چہوئے اور آپ کے ہمسروں کے مداری کو ہمارے قرب اور ہمارے مقام سے اختصاص اور ہمارے اسرار کے پوشیدہ امور پر ہمسروں کے مداری کو ہمارے قرب اور ہمارے مقام سے اختصاص اور ہمارے اسرار کے پوشیدہ امور پر باب عالی تک پہنچنے کے لئے ممل کرو جے اللہ نے بلندگیا ہے کیونکہ اس ہیں آپ کی تحظیم و تعریف اور شان کی باب عالی تک پہنچنے کے لئے ممل کرو جے اللہ نے بلندگیا ہے کیونکہ اس ہیں آپ کی تحظیم و تعریف اور شان کی باب عالی تک پہنچنے کے افراور باب عالی کے حاجب اور ہمار ہوں گے جس میں آپ کی تحظیم و تعریف اور نہ ہوگا اور نہ ہم کے انعام عمیم اور خیرجیم اور اعتماء تکریم کے حامل ہوں گے جس میں آپ کا کوئی حصہ دار نہ ہوگا اور نہ ہم کوئی آپ سے مزاحت کر کہ خواہ آپ کا ہمسر ہی ہوئیں اسے ہم کھواواور اس پر اعتماء کر واللہ آپ کا حامی ہو

كأروالسلام عليكم ورحمته الله وبركانة في

اور بیشابی خطوط بھے سفیر کے ہاتھ سے جواس کے وزراء میں سے تھا 'پنچے جواس غرض کے لئے زواددہ کے اشیاخ کے پاس آیا تھا پس میں نے اس مقصد کے لئے اس کی فاطر خوب تیاری کی اوراس کی خوب مدو کی اور میں نے انہیں سلطان کے داعی کی بات قبول کرنے اور جلداس کی خدمت میں جانے کے لئے آ مادہ کیا اور وہ اپنے سردار سلطان ابوالعباس سے منحرف ہوگراس کی خدمت میں آگئے اوراس کے طریقوں پر کام کرنے لگے اوراس سے اس کی غرض پوری ہوگئی اور میر اپھائی بھی اس کی خدمت میں آگئے اوراس کے طریقوں پر کام کرنے لگے اوراس سے اس کی غرض پوری ہوگئی اور میر اپھائی اس کی قید سے بھی گیا اس کی قید سے بھی گیا اور میں نے آب سلطان ابوجمو کی طرف اپنے کام کا نائب بنا کر بھیجا تا کہ اس کے اہوال کی مشقت سے جان چھڑاؤں کی کونکہ میں مناصب کی گراہی کوچھوڑ چکا تھا اور علم کوچھوڑ نا جھے پر گراں گزرا پس میں نے بادشاہوں کے احوال میں مشغول ہونے سے اعراض کیا اور میں نے تدریس اور مطالعہ کے کر کس کی گیس میر ابھائی اس کے پاس بہنچا اور اس نے اسے کفایت کی اور اس نے اسے اس کی طرف بھیج دیا اور ان شاہی خطوط کے ساتھ خرنا طرسے وزیر ابوعبداللہ بین الخطیب کا تحریری پیغام ملا کہ وہ میرا مشاق ہا اور اس نے سلطان ابن الاحر کے ہاتھ اسے تھمان پہنچا یا ور اس نے وہاں سے میری طرف بھیج جس کی عبارت بھی اور اس نے سلطان ابن الاحر کے ہاتھ اسے تھمان پہنچا یا اور اس نے وہاں سے میری طرف بھیج جس کی عبارت بھی جاور اس نے دہاں سے میری طرف بھیجا جس کی عبارت بھی جاور اس نے وہاں سے میری طرف بھیجا جس کی عبارت بھی جاور اس نے وہاں سے میری طرف بھیجا جس کی عبارت بھی جاور اس نے وہاں سے میری طرف بھیجا جس کی عبارت بھی جاور اس نے وہاں سے میری طرف بھیجا جس کی عبارت بھی جاور اس نے وہاں سے میری طرف بھیجا جس کی عبارت بھی جاور اس نے ساتھ کی جاور اس بھی جاور اس نے اس کی عبارت بھی جاور اس بھی جاور اس نے ساتھ کی جاور اس نے سے ساتھ کی جاور اس کی عبارت بھی جاور اس کی جاور کی جاور کی جاور کی کی جاور کی جو کر کی جاور کی جاور کی جاور کی جاور کی جاور کی جو کر کی جاور کی کی جاور کیا جاور کی جاور کی کی کی جاور کی جاور کی جاور کی جاور کی جاور کی جاور کی کی جاور کی کر کی جاور کی جاور کی کرائی کی جاور کی کی جاور کی جاور کی

پی شوق نے سمندر سے روایت کی اور بیکوئی حرج کی بات نہیں اور مبر 'خم و بی سے گزرنے کے بعد بھی اس سے تی در جے فرو ما بیہ ہے کین شدت 'کشاو گی سے عشق رکھتی ہے اور مو من اللہ کی روح کی خوشبو سے بھی اس سے تی در جے فرو ما بیہ ہے لیکن شدت 'کمین بلکہ کا لینے والی ضرب پر ہوں اور ماہ وسال کے بہت جاتا ہے اور میں مبر سے پھروں کی نوک پر ہول' نہیں بلکہ کا لینے والی ضرب پر ہوں اور ماہ وسال کے مقابلہ سے' مجبوری کے تھم کے تالج ہوں اور آئکھ کے لئے گون اس بات کا ضامن ہے کہ وہ اپنی دیکھنے والی تیل

کی کوتا ہی کو بھول جائے بازاہد کے بھولنے کی طرح اپنے مرنی راز کو بھول جائے اورجہم میں ایک لوتھڑا ہے جب وہ درست ہوتوجہم درست ہوجا تاہے پس اس کا اس وقت کیا حال ہوگا جب وہ اس سے چھوڑ جائے گا اور جب فراق ہی مرگ اول ہے تو پناہ کیسی فراق کا بہلا واپر دے سے در مائدہ ہے اور قریب ہے کہ عشق کی جلن میہاں تک لے جائے۔

تم نے اپی مدد کے بعد مجھے چھوڑ دیا ہے اور صبر کے معاملے نے نافر مانی کوزیا وہ کر دیا ہے اس نے کھی تدامت سے میرے دانتوں کو کھکھٹا یا اور کبھی میں نے آنسوؤں کی سخاوت کی۔

اوربعض اوقات میں خالی مقامات پرجا کر بہلتا رہا اور میں نے سے ہوسیدہ کھنڈرات پرجا کرغم کی نشانیوں کو تازہ کیا' میں جدائی کے اراد سے سے اس کے اہل کے متعلق پوچھتا ہوں اور مرقد مجور کے پاگل سے اس سے مقابلہ کرنے والے کے متعلق پوچھتا ہوں اور چو لیے کے مثلث پایوں سے موحدین کی منازل کے متعلق پوچھتا ہوں اور ان کھنڈرات میں' میں طحدوں کی طرح جرت زدہ ہوجا تا ہوں تب تو میں گراہ ہوں اور ہوا سے اور تعلق موال کرنے والے اور ہوا سے متعلق سوال کرنے والے اور ہو ہو کہ اور کھوں کے متعلق سوال کرنے والے اور ایپ متعرق اور جمتع غموں سے عفلت کرنے والے کی محبت سے سرشار ہوں جو اکنا کرکوج کر گیا ہے نہ کہ برے حال سے متعلق موال کی عبد سے مرشار ہوں جو اکنا کرکوج کر گیا ہے نہ کہ برے حال سے دی ہو کر اور وصل آئی صفائی کے بعد مکدر ہوگیا ہے اور تکوار اپنا عہد وقا کرنے کے بعد آؤٹ کی ہے۔

اے دل میں تیرابہت کم شوق رکھتا ہوں میں نے تجھے اس سے صاف مجت رکھتے ویکھا ہے ہومجت کا بدانہیں ویتا پس اب میں یہاں خون کے آنورور ہاہوں اور جدائی کی حویلی میں نوحہ کرر ہاہوں اور اس کے پاس دل کے پھٹنے کی شکایت کرر ہاہوں اور اسے دہ مُع وے رہاہوں جو اس نے دیا ہے کوئکہ اس نے اسے دھوکا دیا ہے پھڑاس سے دشمنی کی ہے اور اسے چھوڑ دیا ہے اسے میرے دوستو تبہاراعشق کیا ہے 'کیا تم نے کسی مقتول کو دیکھا ہے جو جھے سے پہلے اپنے قاتل کی عجت میں رویا ہو پس اگر امید کاعسی اور لعل شہوتا 'نہیں بلکہ اس مقام کی سفارش ہے جہاں وہ اتر اہے' ناراضکی کے جسنڈے کھل کے ہیں اور اس کی فوجیس ٹیلوں کی گھاٹیوں میں گر پڑتا ہے کیان اس کے محمود کے پیٹے اور تاتو س کے جمود کے پیٹی اور گھیلیوں سے زم کما نوں کی طرح متاثر ہوتی ہیں اور صائف اور تاقو س کے جمود کے پیٹیل میدان میں لئے جاتی ہیں جو لگاموں میں گر پڑتا ہے لیکن اس نے پیل اور صائف اور تاقو س کے جمود کے پیٹیل میدان میں لئے جاتی ہیں جو لگاموں میں گر پڑتا ہے لیکن اس نے مرزیے کی دوئی میں نہیں ہوتا 'جہاں عطا کے گئے میں اور دائیں پہلو کے پرندے اس سے برکت کی امیدر کھتے ہیں۔ راضی نہیں ہوتا 'جہاں عطا کے گئے میں اور دائیں بہلو کے پرندے اس سے برکت کی امیدر کھتے ہیں۔

وہ ایبانب ہے جس پر چاشت کے سورج کا نور ہے ادر شیج کے پھٹنے کا ستون ہے اور جواس لوشنے کی جگہ پر اتر تا ہے اس کا پہلومطئن ہو جاتا ہے اور اس کا گناہ عنو سے ڈھک جاتا ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے

اس کے حق کی قتم اگراس کا گھر تھیں نہ ہوتا تو میں اس کی تعریف میں بخل سے کام لیتاوہ اییا شہر ہے جب میں اسے یاد کرتا ہوں تو میر کی جلن جوش زن ہو جاتا ہے ہے اور جب میں چقما تی کورگڑتا ہوں تو اس کے شرار سے الڑتے ہیں۔

آے اللہ! بخش وے اور بخیل دوست کے ٹھکانے اور خیال کے جھوٹ ہے اس کی مجھوروں والی قرارگاہ کو کیا نسبت ہے اور جدائی کی دوری محدو فاجر سے برأت کرنے والے سے کیا نسبت رکھتی ہے۔ جواس بارش سے آٹکار کرے جوزمین میں سیاہی کو غالب کردیتی ہے اس کو اس کے بعد مشقت

برداشت کرنی پڑتی ہے' بن مرین کا خوب صورت بالوں والا چلاگیا ہے اور تو اس کی واپسی کی مہر بانی سے برداشت کرنی پڑتی ہے' بن مرین کا خوب صورت بالوں والا چلاگیا ہے اور تو اس کی واپسی کی مہر بانی سے سیراب ہوتا ہے وہ اس وقت سے چلاگیا ہے جب وہ بسکرہ میں اترا تھا جس روز میں نے اس کے مصحف کو پڑھا تھا تو میں اس کی عبارت' معانی اور حروف سے مدہوش ہوگیا تھا اور دنیا اس وقت اس کا شکر رہا وا کرنے گئی جب وہ پہچانے گی کداس میں اس کی تعریف کرنے والا چیک اٹھا ہے۔

بلکہ ہم کہتے ہیں کہ بیٹے کے لئے کوئی جگرنہیں ہے میں اس شہری فتم کھا تا ہوں حالانکہ تو اس شہر میں اترا ہے اور تیرے درمیان چڑے کی برجنگی اتری ہے اور اے ابن خلدون تیرے بعد دل میں شوق ہمیشہ کے لئے بیٹھ گیا ہے کی اللہ اس زیانے کومبارک کرے جس کی آفت تیرے قرب سے درست ہوگئ ہے اور تو آئی بزرگی کی چوٹی پراس کے موتیوں سے آ راستہ ہوا ہے اور اس شاکن کا کیا کہنا جس نے تیری طویل دوئی سے اپنی ضرورت پورئ نہیں کی اوران باغات کوخوش آ مدید جن کے بیدنے تیرے چیرے کے شاب کو تباہ کر دیا ہے پس اس کے کبوتر تیرے بعدروتے ہیں اور ٹڈی دل انکی مدد کرتی ہے اور اس کے بیار کمزور ہوکررتو ندے ہوجاتے ہیں اور سر سنر گھائ گر کر کمزور ہوجاتی ہے اور اس کے درخت آپس میں مطے ہوئے ہیں اور اس کے کبور الجھاؤ والے کے ماتم میں ہیں گویا اس نے اپنے اپنے گنبدوں کے ہالوں سے شرط نہیں لگائی اور تیری مجت اس کے و دوازے کا راستہ نہیں جو شہد کی صفائی اوراس کے بہترین جھے کی طرف لے جاتا ہے اور تیری آئکھ کی تلی اس ك شاب ك بإنى مين مين تيرى كي تجه راس موتى كيار يين افسوس بي جي جدائى كي اته في أيك لیا ہے اور زمانے نے اس کے والیس کرنے میں ٹال مول کی ہے اور اس کی جدائی کے کوے نے عشق کی حویلیوں کی کا ئیں کا نمیں کی ہے اور تختی سے گفتگو کی ہے اور عشق کے بارے میں گفتگونہیں کی اور تیرے بہت بہنے والے دریا کے چڑ ھاؤا در لبریز حوضول کے بعدوہ کون ی چر چھ سے بدلہ میں لے اور نہوہ مخص مبغوض وثمن ہوتا ہے جوزات گزار کرمیج پر غیرت کھائے لیں تؤ ہر داشت کراور نا قداوراونٹ کو کام میں شریک کراوراس کے باز وکومکس کے ممل جاند پرتر جے دے پس اس نے بادبان اٹھایا اور ڈر گیا اور مسلسل تیزی سے چلا گویا وہ مگر مچھ بے اور وہ انہیں کنارے سے آ کھی یا کیڑ گی اور یا کیزگی آ کھے اچک کر لے گیا اور وہیں تک گیا اور آ تکھیں دیکھتی رہیں اور اتباع کے بارے میں عبرتیں پیٹن آتی رہیں مگروہ افسوں اور مٹ جانے و لے نشان کی جھلک اور جرپورنا کامی سے والیسی اور حسرت کے راگ کے سواکسی چیز کی طاقت ندر کا سکا ہم غم کی شکایت مرف الله تعالی ہے کرتے ہیں اور اس سے بارش طلب کرتے ہیں اور جب مایوی کے نیزے اور پھل اٹھے ہوئے ہوں توامید کی تلوار سے پھل طلب کرتے ہیں۔

اور اللہ نے طاقت نہیں دی کہ باوجود دُوری کے غم اس کے گھر کے قریب ہو جائے اس کے مقابلہ مل جس کا گھر نے فریب ہو جائے اس کے مقابلہ مل جس کا گھر غم سے صاف ہے لیس اگر فراق کا کلام رغبت دلانے والا ہے تو پھر بھی وہ غائب کا قائم مقام نہیں ہوتا اور میں خوشگواروقت میں شوروغل کرتا ہوااتر اشاید کہ ملا قات کی جگہ قریب ہواور اس کی بات سے اور غریب

بیان کی جاتی ہے اے میرے آ قاان روش شائل اور خصائل کا کیال حال ہے جن کی بارشیں بکٹرت ہیں کیا اس کے دل میں کوئی خیال گزرتا ہے جس کا دل دُوری ہے خوف کھا تا ہے اور جدائی کی آ ندھی ہے اس کا فتیلہ بھھ گیا ہے یا اس کی شان کی تابئی پر نہ تھے والی بارش رخم کرے اور شوق عاشق کے تعلقات کوتو ڑ ویتا ہے اور وہ کمزوری جواس کے شان دار خیموں سے کوتاہ اور پوشیدہ رہتی ہے اور معاملہ بہت بڑا ہے اور اللہ تیاری کرتا ہے اور کون تجھے اس گرم ہوا کی لیٹ سے جو بھڑ کئے کے بعد تجھے نقصان دینے والی ہے روکے گا اور جو بچھاس نے تھے سے کرنا تھا کر چکی ہے کہ تو رمتی جیات سے نرم برتاؤ کرے یا پانی کے گھونٹ سے تھوڑی ہی بیاس والی کرے اور جا اور جا ہو گئے اس کرے اور جا ہو اور سے ہماری طرف کرے اور جا ہو گئے سے دیکھتا ہے جو تیرے کا غذکی سفیدی اور تیرے سانسوں کو جدا کر دیا ہے یا تو دور سے ہماری طرف سفید آ کھ سے دیکھتا ہے جو تیرے کا غذکی سفیدی اور تیرے سانسوں کی سیابی سے ہواور بینا اوقات آ نے سفید آ کھ سے دیکھتا ہے جو تیرے کا غذکی سفیدی اور تیرے سانسوں کی سیابی سے ہواور بینا اوقات آ نے والے خیال سے مجب نفوس کو رام کر لیتی ہے اور نذر مانی ہوئی بخشش سے بہتی ہے اور راضی ہوجاتی ہے جب عند عقاء زرز ورنیس روکتا۔

اے وہ مخص جو چلا گیا ہے اور ہوا کیں اس کی دجہ سے مشاق ہیں کہ اس کی خوشبو مہکے اور جب تو سلام بھیجا ہے تو ول زندہ ہو جاتے ہیں اور جب تو پڑھتا تو تو و یکتا ہے کہ انہیں کس نے زندہ کیا ہے اورا گر تو نے وہاں مارے اسلاف کوزندہ کیا تو وہ تھ برفدا ہوں کے اور اللہ تھے بھلائی کی طرف بدایت دے گا اور ہم کتے ہیں کہ جو تجھ سے محبت کرنے والا گروہ ہیں کہ تو اسے مرغ کا انڈ ااور عذر نہ بنا میں تجھ سے مفلس فقرہ کے ساتھ خطاب کی جرائت نہیں کرسکتا اور میں نے تیری محراب کے قریب خوثی ہے آواز بلند کی ہے اور اس نے اپنا فر مان بھیجا ہے اور ادب کے ساتھ کو کی خوشحالی نہیں گر وہی سیاست جووہ چلتا ہے اور اس کے راز وار نے اس كرز مان يرجها ثكا اوريه ين ك درد دالے كتوك كا خاتمه ب اور لائل تجربه كار كي خوشي ب اگر جدوه بیابان میں مشغول ہے کی یہ قیاس فارق ہے جس نے اس قدر اور فیصلے کومہیا کیا ہے اور اس کی محبت اور احسان نے ناپندیدہ بات کو جھے پر آسان کردیا ہے جس کا اقتضاء کیلی نے کیا ہے اللہ اس کی زندگی کوطویل کرے اور اس کی جہات کوحوادث سے محفوظ کر ہاوروہ ایسا خطاب ہے جواس طبیعت سے بیکا ہے جس کی تری ختم ہو چکی ہے حالانکہ اس سے قبل وہ اس کی بیاس پر راضی ہو چکا تھا اور حضری کے ساتھ اس کی اولا دبیوست ہو چکی تھی لیں اس نے اس کی حاجت کے پورا کرنے کے سوااور کوئی چارانہ پایا جس سے اسے بچادیا تو میں نے جواب دینے والے کومہلت دی جو دوڑ کے روزشریف کوشار نہ کرتا تھا اور میں نے اسے دھڑ کتے ول کے ساتھ سنا دیا کیونکہ میں نے ان مصائب سے عجیب سحر کا مقابلہ کیا اور جب بر ہنہ قلم اس کے میدان سے مالوف ہو گیا اور سخاوت كانتؤرك كيا توجس نے اے مارنے كى طاقت نديا سكا اور وہ اپنىمتى سے ہوش ميں ندآيا الى وہ دھو کہ کھا کر بلکہ سوالی بن کرتیر ہے گروہ کی طرف آیا اوراس نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا اوراس سے نیکی کرے خوش ہوا اگر چہ وہ شرمندگی ہے زرد تھا اور وہ وصل کی جتجو میں پہلاچھوڑنے والانہیں ہے یا جرک طرف مجور بیجینے والا پہلا محض نہیں اور آج میرے اور دہن کلام اورغم کے خوشی اور شعرخوانی کے درمیان حائل ہو جانے کے بعد بڑے لوگوں کی گفتگو میں قلمی گھوڑوں کے دوڑانے اور مریض کے تعریض سے غافل ہوجانے ك درميان كياتعلق يايا جاتا ہے اور شوق ستى پرغالب آگيا ہے اور سفيد بال نيز وں كى طرف بكھر ، ہوئے

ہیں جو سانبوں کے سیاہ نقطوں سے زندگی کے راستہ کوخوف زدہ کرتے ہیں اور نا تجربہ کاراور جواتوں کوشب خوان نار نے والا ور سے آنے والا خوان نار نے والا ور سے آنے والا میں اور جب بوڑھا پی معاد ہے سواکسی اور چیز ہیں منہمک ہوجائے تو ظاہر ہیں اس کے دور بھیج دیے کا حکم دیا جائے گا اللہ بھے زندہ رکھے تر وتازہ رہ اور جو مطمع ہے کوتا ہی کر ہے اسے بخش دے اور کر ور آنکھ سے دیکھ اور تو اب کے لااللہ اس میں تو اب کے لباس کوغنیمت جان اور کچھ سوزش کو جواب سے دور کرے اور تو نے جس چیز پر قابو پایا اللہ اس میں تیری مدد کر سے اور تو بلاک ندہوا اور تیر سے پاس چلنے والانشان تھا اور اس نے سعادت کے نشان سے بھے بہرہ مند کیا اور موت سے پہلے تیری ملا قات کا وقت مقرر کیا ۔ کر ہم انسان میر سے بیلے تیری ملا قات کا وقت مقرر کیا ۔ کر ہم انسان میر سے بیلے تیری ملا قات کا وقت مقرر کیا ۔ کر ہم انسان میں سے بچ تو میر اسر دار ہے اور اس کی نار اضکی سے بیچ تو میر اسر دار ہے اور اس

محبّ بن عبدالله بن الخطیب کی طرف سے ۱۲ ارتیج الثانی و کے پیوکو یہ خط آیا اور اس خط ہے بل اس کا ایک خط مجھے آیا تھا جو اس نے مجھے تلم سان سے بھیجا تھا لیس اس کے پہنچنے میں تاخیر ہوگئی یہاں تک کہ اسے میرے بھائی بیکی نے سلطان کے یاس آنے کے وقت مجھے بھوایا اور خط کی عبارت رہے:

ال ميرية قا طال دالقات كے ساتھ اور اے ميرے بھائی مبت واعقاد كے ساتھ اور ميرے بيٹے كامقام شفقت ہے جومیرے ول میں جاگزیں ہے تمہاری خبروں کا اختفاء وانقطاع مجھ پرگراں ہے لیں میں نے جایا كه ال خطك ذريع أب تك إلى آرزو بهجاؤل اورتم سے ورے جور كاوليس بين دور بوجائيں اگر چهيں تمہاری محبت میں سیراب نہ ہونے والے پیاسے اور طبعی حدود سے گزر کرسیر نہ ہونے والے کھانے والے ک طرح ہوں پس اس سلام کے پہنچانے کے بعدجس کے باغ پر آنسوؤں کی شلم پری ہواور شوق قدیم کی پھٹی اور دردناک دوری کی شکایت اوراللہ جو مشکلات کوآسان کرنے والا ہے اور بعید کو قریب کرنے والا ہے اس ہے قرب کے متعلق کرنے کے بعد میں آپ سے آپ کے احوال کے متعلق اس مخص کی طرح سوال کرتا ہوں جوآب كنزدكك خلوص سے بهت دور ہے اورآپ كابسكر و ميں تلم رابا عث رشك ہے كيونك بير مشہور اور بلند شان ریاست ہے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے بیفضلاء کی تجات گاہ اور بلند فقد رانسانوں کی خیمہ گاہ ہے اور میں سلامتی کے ہرمیدان کے قریب ہوا ہوں اس آزادی یانے پر اللہ کا شکر کرواور آرزوں کے معاملہ میں میاند روی اختیار کرواور اس فاصل ذات کومشقتوں میں ڈالنے سے بچو کیس دنیا کے سریص کا مطلوب خسیس ہے اور تھیراؤ کرنے والی رکاوٹیں بہت میں اور عاصل حرت ہے اور عاقل پروہ استغراق غالب ہیں آتا جس کا ا خیرموت ہووہ اس سے ضروری چیز لے لیتا ہے اور آپ جیسے مخص کولوگوں کے ساتھ عافیت عمر کے تقاضے کے مطابق کھانے پینے کی چیزوں کودگنا حاصل کرنے سے در ماندہ نہیں کرعتی اور اللہ ممیں کافی ہے اور اگر آپ اس ساوت کے محب کا حال ویکھیں تو اس کا حال اس مخص کی طرح ہے جس نے زمام قضا وقد رکے ہاتھ میں دے دی ہے اور غفلت کے دائے پر چاتا ہے اور شواغل کی اہروں میں تیرتا ہے اور امور کے پیچے پوشیدہ غیب ہے اور تحریر شدہ مدت ہے جس کے متعلق دستوراللی کی پوشیدگی امید کرتی ہے ہاں وہ اکتاب دیم جانبے ہوجب لوگوں کے حیلے اور مددگار در ماندہ ہو جاتے ہیں تو وہ اسے یاد کرتے ہیں اور راستے بند ہو جاتے ہیں اور آج

لوگ وہ کام کرتے ہیں جوانہیں اعتدال کے قریب کرتا ہے اور جس کام میں وہ سلطان کی طرف رجوع کرتا ہے توالله تعالی اسے اس سے کئی گنازیادہ ویتا ہے جومیرے آتا نے ختکی میں جسنڈ ا گاڑنے سے حاصل کیا ہے اور جن باتوں میں وہ احباب واولا د کی طرف رجوع کرتا ہے تو جو پھھا ب تک میں سمجھا ہوں وہ بید ہے کہ شوق ولوں كورُ هانب ليناك إور ملاقات كالضور وطن اور موجود والعنون من المراعبة كرويتا الما ورجن بالول مين وه وطن کی طرف رہوع کرتا ہے ہیں سونے والے کے احوال سرسری مصالحت اور وشمن پر قالب آنے کے ہوئے میں اور قلعہ آش اور پرغہ کوفتح کرنا تیرے لئے کافی ہے جو بلادِ اسلام اور ویرہ عادین ہیداور سہلہ کے قلعے کے ورمیان جدائی کرنے والا ہے پھراشیلیدی بین طریرہ میں برورقوت داخل ہوتا اور دارالخلاف کوفت کرکے تقريباً پانچ بزار قيديون پر بقنه كرنا اورون د بازے قرطبه اور جيان شهر كوفتح كرنا اور جانبازوں كوقل كرنا اور اولا دکوقیدی بنانا اور آ ٹارکومٹانا یہاں تک کدو ہاں آبادی کا ندہونا پھر رندہ شہر کافتے کرنا جس کے بھر اور ہونے نے جیان کو تباہ کردیا اور وہ تجارت کو امہیت کھر اپور عمارات اور بے شار نعمتوں کا مقام بن گیا ہم اللہ سے وعا کرتے ہیں کہ وہ اپنی مدد کے احسانات کو جاری رکھے اوراپنی رحمت کومنقطع نہ کرے اوراپنی مدد سے فائدہ دے اور اس نے ان حوادث سے زیادہ کھینیں کیا جنہیں تم جانتے ہو کہ اللہ نے بڑے نسب کو پکڑا اور عمرین عبداللد کی بھلائی کے اثر سےمسلوب زمین خراب ہوگی اور اس نے اس کے متعلق برے مردار کا حکم لگایا اور اس ك مدد كارون يرعذاب آيا اوراس كي نفيس چيزون كاخاتمه بوكيا اوراس كے بعد اضطراب وطن يرمستولى رہا مراكى دور ك قرب دومر ك كوتر جي نهيل ويتااورا آج شخ ابوالحن على بن بدرالدين رحمه الله كي و فأت ك بغذ عبدالرطن بن على بن سلطان الي على اندلس كے قاربون كاشخ باوردة ميرے آ قاامير فدكور اور وزيرمسعود بن رحواور عمرین عثان بن سلیمان کے لوٹ آنے کے بعد وہاں تھہر گیا تھااور نصاریٰ کے ملک کا سلطان بطرہ آیئے ملك اشبيليدي طرف واپس آ گيا ہے اور اس كا بھائى اس كى خالفت مين قشتا له اور قرطبہ كے ساتھ اس برحمله کرنے والا ہے اس نے کہار نصاری کی ایک یارٹی بنائی جواین جانوں کے متعلق خوف زوہ ہیں اور اس کے بھائی کے داعی میں اورمسلمانوں نے اس ہوا کے چلنے کوغنیت سمجھا ہے اور اللہ تعالی نے غلیے اور بھلائی کے دروازے میں ان کے لئے مہر بانی کی ہے جس کا امیدوں میں بھی گزرنہ تھا اور سلطان ایدہ اللہ نے اس کے بعد لقب اختیار کیا اوراس نے فتو حات کے متعلق مختفر اور مفصل گفتگو کی اور جو وقت گز ارنے کے لئے اس کمال کو و کیوکراس کی طرف رجوع کرتا ہے تو تفاصیل و تفاہید ضادر ہوتی ہیں جن میں سیادت کے واپس جانے کے بعد كباجاتا إ الماجم اورآج كوكي ابراجم نيس ب

اوران میں سے ایک کتاب محبت کے بارے میں سلطان تک پہنچائی گی جومشارقہ میں سے ابن تجلہ کی تصنیف تھی تو میں نے اس کا معاوضہ کیا اور وہ مالی بنا دیا اور وہ اللہ کی محبت ہے ہیں وہ کتاب آئی اور اللہ کی محبت ہے ہیں وہ کتاب آئی اور اصحاب نے اس کی غرابت کا ادعاء کیا اور وہ مشرق کی طرف گیا اور میں نے اسے کتاب غرنا طہ اور اپنی دیگر تالیفات دے دیں اور مصر میں سعید البعد اء کی خانقاہ کے وقف سے آگاہ تھا ہیں لوگ اس پڑوٹ پردے اور وہ لطیف رنگ میں اغراض کر تا اور اسے مشارقہ کی اغراض کا متعکلات تھا میں نے مصر کوشق کے بار سے میں سلام کیا جس کاعشق سو تکھنے سے بی راہنمائی کرتا ہے اور جوشنی میری دعوت کا انکار کرے اسے میری طرف

ے كهدوے عزير كى عورت اسے عشاق كوكافى ہے۔

افراللہ تعالیٰ اس کے لکھنے اور اصلاح کرنے میں مدد کرے اور مجھ ہے ایک ہن صادر ہوا جس کا میں نے المعیور کھا اور جو ہری کی نے المعیور تھا کی است المشہور رکھا اور جو ہری کی کتاب کے اختصار میں لگانہ اور اس کی مقدار سے پانچ گنا مقدار تک اس کار دکیا نیز اس کی مہل تر تیب کا بھی کتاب کے اختصار میں لگانہ اور اس کی مقدار سے پانچ گنا مقدار تک اس کار دکیا نیز اس کی مہل تر تیب کا بھی کاظر رکھا اور اللہ تعالیٰ کام میں معین و مددگار ہوتا ہے جس سے ہم اس عرصہ کوقطع کرتے ہیں جو تمنہ کے قریب شروع ہونے والا ہے اور تر یف پر قائم رہنے والا مطلوب اس سیادت اور فرزندی سے تعلق رکھتا ہے جب جج سے واپس آنے کا وجود معند رنہیں ہوتا یا وہ تکمسان جاتا ہے تو سید شریف اُسے وہاں سے بھیجتا ہے پس نفس میری بہت بیاسا ہے اور دل شوق سے گلوں تک جا پہنچ ہیں اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ دوری میں میری اللہ سے واپس کے اور تھے اور جھے اور جھے اور جھے اور جھے اور جھے اور جھے اور جس کو رائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر کرنے یا دکرنے والے عاشق 'محب' داعی ابن الخطیب کی طرف سے تعادی الاق کی 19 کے دوری اللہ قالی 19 کے دوری اللہ کی اس کی المحب کی طرف سے تعادی کی الو کے دوری اللہ تا کہ کہ کو اللہ کی کو دیا کہ کی اللہ کی اللہ کی کی ایک اللہ کی کر کی این الکہ کی اللہ کی کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی کا کہ کی اللہ کی کو اللہ کی اللہ کی کرنے والے عاش کی میں کو کرنے والے عاش کی اللہ کو کی این الکہ کی کی کر کے والے عاش کی کو کرنے والے عاش کی کرنے والے عاش کی کو کرنے والے عاش کی کی کو کرنے والے کا کو کی کی کی کی کی کرنے والے کا کرنے والے کا کو کی کی دوری کی کی کی کرنے کی کی کو کرنے والے کا کرنے والے کی کی کی کی کرنے کی کرنے کی کی کرنے کی کرنے کو کرنے کی کی کرنے کی کرنے کی کرنے کو کرنے کو کرنے کی کرنے کو کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کو کرنے کی کرنے ک

میں نے اسے جواب دیا اور جواب کی عبارت میتی:

بزرگی اور بلندی کے لئا تا سے میرے آقا ورمهر بانی اور حسن سلوک کے لئا سے میرے والد کے قائم مقام جب سے مجھ سے اور آپ سے گھر دور ہوا ہے اور دوری تمارے درمیان متحکم ہوگئ ہے میراشوق قائم رہا ہے اور میرا کان تبہاری خبریں سنتارہا ہے اور میرا خیال ہواؤں کے ہاتھوں سے تبہارا خط وصول کرتارہا ہے بہاں تک کرآ ب کا خط ملاجس میں حقیقت حال دریا فت کی گئے ہے اور اس عبد کے متعلق جو ضا کع نہیں ہوا اورہم جنس اورہم نوع کی محبت کے متعلق دریافت کیا گیا ہے پس میرے دل ہے بھولا بسرامردہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے گئ قتم کی خوشیوں کو اکٹھا کیا اور تیری ملاقات کے لئے امید کا چھماق روٹن کیا اور قتم بخدا میں موت سے سیلے اس طرح تیری پناہ میں آنے کی دعا کرتا ہوں جس نے تو راضی ہواور میں نے اسے بادلوں کے برسنے کے وقت سرگردان عاش اور روشن میج کے لئے رات کے آخری مصے میں سفر کرنے والے کا سلام کہا اور میں نے دوستوں کے اقامت کرنے کی جگہ اور خصوصاً تیرے بارے میں اطمینان حال اور جس قرار اور وسوسوں کے خاتمہ اور بھا گئے کے سکون اور عام طور پر حکومت کے رائخ القدم ہونے اور فتح کی ہواؤں کے چلنے اور ان قلعول کو جو حکومت کی کمزوری کے باعث نفرانیوں نے چھین لئے تقے واپس لے کر دشمن برغالب آنے اور ان قلعوں کو تباہ کرنے جو نفر انید کی عجیب چھاؤئیاں تھے کے متعلق کھوایا ہے اور پیاللہ کا ایک نثان ہے اور گزشتہ زمانوں سے کے کراس مدت تک اس فتح کا پوشیدہ رہنا اس ذات شریف پراللدی عنایت ہے کہ اس نے اس کے ہاتھ پر فارق عادت کام ظاہر کئے لیں حس تدبیر اور تیاری کی برکت اور داکی ذکر تعربی فلافت کے علم میں ایک بیل بونا ہے اور وزارت کی ما تک میں تاج ہے جسے اللہ نے تیرے لئے مقدر کیا ہے اور اس محفوظ زمانے کے اشراف اس پرمطلع ہوئے ہیں اور دنیا میں اسلام کی عنت کے سرور اور اظہار تعت اور دولت اسوریہ کے ذکر نے اسے ثنائے طیب التماس دعا، تحدیث نعت اور پہلی اور پھیلی حکومت یراس کی فضیلت کوشہور کیا ہے پس سینے وسعت سے منشرح ہو گئے اور دل اجلال وتعظیم سے لبریز ہو گئے اور اعتقاد و دعا ہے آثار اچھے ہو گئے اور

میرے آتا کا خطاس حکومت کے شرف کا عنوان تھا اور وہ میری اس تحریف سے جو میں نے اس کے مناقب کی وضاحت میں لکھی خاموش رہا اللہ اس پر اپنے نقل کا اضافہ کرے اور مسلمانوں کو اس مسافر کے سکون سے جو رفتا وہ میں گھی خاموش رہا اللہ اس پر اپنے شاد کا م کرے اور قریب ہے کہ وہ جیرت 'افسوں کے ساتھ جان کو لیے جائے کیونکہ اس کی شدت 'امن سے اور دار العزیز کے منہدم کرنے سے دور ہوتی ہے اور اگر میں غیب دان ہوتا تو زیادہ بھلائی حاصل کر لیتا اور اگر سیاوت کریم 'حال کی طرف دیکھے تو آپ جائے ہی ہیں کہ امید کے ساتھ ویکھنا ہوگا' کیا جھے ساتھ ویکھنا ہوگا' کیا جھے امیدوں کے ساتھ ویکھنا ہوگا' کیا جھے امیدوں کے ساتھ اور کی طرف ویکھنا ہوگا' کیا جھے امیدوں کے ساتھ اور کی طرف ویکھنا ہوگا' کیا جھے امیدوں کے ساتھ اور کی طرف ویکھنا ہوگا' کیا جھے امیدوں کے ساتھ اور کی طرف ویکھنا ہوگا' کیا جھے امیدوں کے ساتھ اور کی طرف ویکھنا ہوگا' کیا جھے امیدوں کے ساتھ اور کی طرف ویکھنا ہوگا' کیا جھے امیدوں کے ساتھ اور کی طرف ویکھنا ہوگا' کیا جھے امیدوں کے ساتھ اور کی کیا جھے اور کیا ہوگا ہوں کی سے دور ہوگی ہوں کے ساتھ اور کیا ہوگا ہوں کو ساتھ اور کیا ہوگا ہوں کی ساتھ اور کیا ہوگیا ہوگا ہوں کیا ہوگا ہوں کیا ہوگا ہوں کی ساتھ اور کی کا ساتھ اور کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوگا ہوں کیا ہوگا ہوں کیا ہوگا ہوں کی سے کہ ساتھ اور کیا ہوگا ہوں کیا ہوگیا ہوگا ہوں کیا ہوگیا ہوں کیا ہوگا ہوں کیا ہوگا ہوں کیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگا ہوگا ہوں کیا ہوگا ہوں کیا ہوگا ہوں کیا ہوگا ہوں کیا ہوگی ہوگیا ہوگا ہوں کیا ہوگیا ہوگیا ہوگی ہوگا ہوں کیا ہوگا ہوں کیا ہوگا ہوں کیا ہوگا ہوں کیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگا ہوں کیا ہوگیا ہوگا ہوں کیا ہوگیا ہوگ

اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی طرف واپس لے جائے اور شاید تمہاری عظمت نافعہ میں اس لا علاج بیاری سے شفا ہواور نوازش الی اس ریاست مزینہ کی مددگار ہے اور وہاں تجھے کمل حفاظت حاصل ہے جوارا دیو کو میر ہے اس فرخیرے کی طرف چھیر دے گی جے میں ان سے حالات کے ناہموار ہونے اور زبانے کے بدل جائے اور مصیبت کے گمان سے بھا گئے کے وقت تیار کرتا تھا جیہا کہ تمہیں علم ہی ہے اور جب سلطان مرحوم کا حادثہ وفات اسے لے آیا تو اس کا ماحول مکدر ہو گیا اور بیحادث اس کے عمر زاداور حکومت میں اس کے خصد دار اور نسب میں اس کے خشر کیا ور جاہ کے مفہوط ہونے اور سلطان کے بدل جانے اور جانشین بھائی کے قید کرنے اور اس سے مالیس ہوجانے کے باعث ہوا اور اگر اللہ تعالی اس کی نجات اور اس کے بعد گھر اور بچوں میں خرا نی اور ماصل شدہ جاگیروں کے اعرف ہوا اور اگر اللہ تعالی اس کی نجات اور اس کے بعد گھر اور بچوں میں خرا نی اور حاصل شدہ جاگیروں کے اعرف ہوا ور جاہ و مال میں شریک کیا اور مصائب ذمان نے خلاف کی اسب کی اور جب اس نے دیکھا کہ زمانہ میں حصد دار ہوا اور جاہ و مال میں شریک کیا اور مصائب زمانہ کی کی اسب کی اور جب اس نے دیکھا کہ زمانہ میر اور تھا تھا کہ دیا تھا کہ دیا دور اللہ تعالی امیدوں کے بندھنوں سے رہائی دیے والا اور بھی بوں کی طرف را نہائی کی اسب دل کی جو دار اس میں خوالا ور اس بی کی دیے والا اور بیاد تعالی امیدوں کے بندھنوں سے رہائی دیے والا اور بیاد تعالی اور انہوں کی طرف را نہائی کی دیے والا اور بیاد تعالی امیدوں کے بندھنوں سے رہائی دیے والا اور بیاد تعالی کی دور اس میں کی دور انہوں کی طرف را نہائی کی دور والا ہے۔

اور مجھے میرے آقانے ان عجیب وغریب تصانیف کے متعلق بتایا جواس سے ان جلیل القدر فتو حات کے میں صادر ہو کی تھیں اور میری محبت کی قتم کہ اگر وہاں تختہ بازی ہوتی تو جو میں نے کوتا ہی کی ہے اس پر جھھے بار بار پشیانی ہوتی۔

اوراب رہی بات اس علاقے کے حالات کی تو وہ اس سے زیادہ نہیں جوتم سلطان ابواسحاق بن سلطان ابواسحاق بن سلطان ابویکی کے تو نس میں استقر ارکرنے سے معلوم کر بچے جودہ ش الموحدین ابوٹھر بن تافرا کیون کی وفات کے بعد دارالخلافے میں خود مختار تھا اور دہ ابی زندگی میں وطن کو تگ کرنے والا اور جوعرب اس کی دعوت میں اسکی مد دکرتے ہے انہیں مضبوط کرنے والا تھا اور اگر وہ حسن کی سیاست اور بجایہ کے انظام سے ہماری حکومت کی جگہ جا کم قسطینہ اور بوند پر قابو پالیتا تو انہیں رعایا اور راستوں سے زیادہ انان دیتا۔
اور مغرب اقصلی واد نی کے حالات کا آغاز تمہارے پاسم اور مشرق کے حالات سے جی کہ حاجیوں نے اس سال کے اختلال اور اس کے سلطان کے باغی ہونے اور اجد لوگوں کے اس کے تخت پر کودنے اور محلات اور بیانی کے جوحوش بیت اللہ کے حاجیوں اور اللہ کے مہمانوں کے لئے تیار کئے گئے شھان کے خراب کرنے کی خوص بیت اللہ کے حاج وں اور اللہ کے مہمانوں کے لئے تیار کے گئے تھان کے خراب کرنے کی خوص کی بیت کی خراب کرنے کی خراب کرنے کرنے کی خراب کرنے کیا تھے کی کرنے کی خراب کرنے کی خراب کرنے کی خراب کرنے کی خراب کی خراب کرنے کے خراب کرنے کی خراب

دی ہے جوآ تھوں کورلاتی ہے اورغم کوزیا وہ کرتی ہے بہاں تک کہ انہوں نے گمان کیا کہ تھبراہٹ کی روز تک قاہرہ ہے متصل رہی اوراس کے کوچوں اور بازاروں میں بہت فتنہ ونسادیپدا ہو گیا کیونکہ بلنعا الخاصکی کے بعد معقلب ہونے والے سندمراوراس کے سلطان کے درمیان قلعہ سے باہر جنگ ہوئی جس میں اسے شکست ہوئی جس میں اس کے مددگاروں میں سے تقریباً یا فی سوآ دی مارے گئے اور بقیہ کواس نے گرفتار کرلیا اوران میں ہے کچھ وقید خانوں میں ڈال دیا اور سندم کواس کے قیدخانے میں قل کر دیا اور سلطان کے بڑے مددگار کے ہاتھ میں حکومت کی باگ تھا دی پس وہ خو دعتارین گیا اور اسے بااختیار ہوکر چلانے لگا اور امور کی گروش اور غیوب کے مظاہر اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور میں اینے آتا ہے خواہش رکھتا ہوں کہ انہیں جب بھی موقع ملے وہ مجھ سے گفتگو کریں اور مجھ پرا حیان فرما کیں اور میری طرف سے اپنے چھوٹے بڑے بیرو کا روں کوسلام پہنچا دیں اور میں نے ان کے سلطان کی جو مدو کی ہے اسے بھی جان لیں اور ان کی جناب سے میری طرف الحاج نا فع سلمہ اللہ نے خط پہنچا دیا ہے جے اس نے یکی بھائی سے تلمسان میں ملاقات کرتے وقت سلطان ابوحو کی موجودگی میں حاصل کیا تھااوربعض اوقات میرے آقامیری اس قدرتعریف کرنے میں جو کھی نہیں جاسکتی اللہ آپ کومسلمانوں اور امیدواروں کے لئے اسپے فضل سے ذخیرہ اور پناہ گاہ بناکر باتی رکھے اور آپ اور آپ کے پاس پناہ لینے والے نجیب سر داروں' اہل مددگاروں اور اصحاب کوسلام ۔اس خطے کاعنوان برتھا: سيدي وعمادي ورب الصنائع والإيادي والفصائل الكريمة الخواتم والمبادى امام الائمة علم الائمة تاج الملة فخر

المملة فخر العلماء وعماد الاسلام مصطفى لملوك الكرام كافل الامامة تاج الدول اثيرالله ولي امير المؤمنين الغني بالله ايده الثدالوز رايوعيدالثدابن الخطيب البقاءالثدوتو ليعن المسلمين وجزاه

اورانبول نے مجھے خرناطہ ہے لکھا:

#### بإسيدى وولى واخي ومحل ولدى كان الله كم حيث كتتم ولااعلكم لطفه وعنابينة

ا گرآ ہے کا ٹھکا نہ وہاں ہوتا جہاں ایٹجی کا جانا اور جھے کے پہنچا نا اور نائب کا جمیجنا آسان ہوتا تو میں اپنے دل کو تمہارے ت کے متعلق غفلت کرنے میں ملامت کرتالیکن آپ میرے عذرے آگاہ ہیں اور میں اس فاضل کی پناہ میں رہنے پراللہ کاشکر اوا کرتا ہوں جس نے تمہیں اپی پناہ میں لے لیا ہے اور اس کے فضل نے تمہیں ڈ ھانب لیا ہے اور میں نے حرمین جانے والے اس شخ عے سفر کوننیت جانا ہے جس نے میرے اس خط کو پہنچا . کرتمام برکات حاصل کرلی ہیں اور تم میری محبت کی قتم اورا گرتم اس پونجی ہے آگاہ ہوتے جس کا بہترین حصہ تم موقو آپ کوائ ہے چھانس ہوجاتا 'پس جان لوکہ یانی نے جھے ٹیلوں تک پہنچادیا ہے اور بھ پرمزاج کی خزائی عَالَبِ آ بھی ہے اور بے در بے بیاریاں لاحق ہور ہی ہیں اور شفاء سب کے باقی رہنے اور اس کے دور کرنے ہے در ماندہ ہونے کی وجہ سے بدحال ہوگئ ہے اور بیروہ سازش ہے جس کے انجام کواللہ بخیر کرے بیں نے اس کے لئے ہرجیلہ اختیار کیا ہے گر مجھ کو بچھ فائدہ نہیں ہوا اورا گر میں تمہارے بعد زید کے ساتھ اس تالیف کے فکر میں مشغول نہ ہوتا اور عہد کے بعد کتب کے مطالعہ کی طرف متوجہ نہ ہوتا تو فکری خرابی اس جد تک نہ پنجتی اور آخری جو بیاض مجھ سے صادر ہوئی میں نے اس کا نام استزال اللطف الموجود فی اسرالوجود رکھا اور میں نے اے ان دنوں میں کھوایا جن میں سلطان کے جہادی طرف سفر کرنے کی رسم نیابت اداکی گی اور میری محبت کی جسم اکاش تم اس پر اور میری اس کتاب پر جو محبت کے بارے میں ہے آگاہ ہوتے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بیا سب پچھیں کردے گا اور تم بخدا میں نے تمہاری طرف خط پہنچانے میں کوتا بی نہیں کی اور اگر تمہارے بھائی بیا سید شریف اپوعبداللہ کی جانب سے پچھ کوتا ہی ہو ہوتو ' بہاں تک کہ میں نے مغرب سے سنا کہ وہاں سے قافلہ آرہا ہے بچھے معلوم نہیں آپ کواس کی پچھ فیر پینچی ہے یا نہیں 'باتی تمام حالات ایسے بی ہیں جیسے آپ چھوڑ گئے تھے اور آپ کے دوست فیریت سے ہیں اور تمہاری جدائی کی وجہ سے محبت وشوق کے باعث تکلیف محسوس کرتے ہیں اور اللہ کے سواکوئی طاقت نہیں وہ تمہاری حفاظت کرے اور آپ کے امور کا متولی ہو۔ والسلام علیم ورحمۃ اللہ ورکا انتہاں کی اور تمہاری حفاظت کرے اور آپ کے امور کا متولی ہو۔ والسلام علیم ورحمۃ اللہ ورکا انتہاں

عملین محب الخطیب کی جانب سے رہے ال فی الح میں اور اس کے اندرا یک ملفوف تھا جس کی عیارت رہی .

میرا آقائم سے راضی ہووہ سفراور تیز مزاجی کے باعث تلمیان میں ظہر گیا تھا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا دوست ابوعبداللہ شقوری طب میں بڑا ماہر ہے لیں جب وہ تم سے مطاتو اس کی پند میں اس کی مدد کرنا اور آپ جیسے لوگوں کی موجود گی میں اسے اس کی ضرورت نہیں ہوگی اس کا عنوان ہے:

سيدى وكل اخى الفقيد الجليل الصدر الكبير المعظم الرئيس الحاجب العالم الفاضل الوزيرا بن خلدون وصل الله سعده وحرس محده بمنه

میں نے ان گفتگو دُں کو ہڑا طول دیا ہے حالانکہ بظاہر ریہ کتاب کے مقصد سے تعلق نہیں رکھتیں کیونکہ ان میں اکثر میر ے حالات کی تفصیل ہے ہیں ریہ کتاب کا مطالعہ کرنے والوں کو گفایت کریں گے۔

پھرسلطان ابوجمو بمیشہ ہی بجابہ پر چڑھائی کرنے اور اس کے لئے قبائل ریاح ہے دوئی کرنے اور اس بارے میں میری مدد پراعتا وکرتے ہوئے کام کرتا رہا اور اس کے ساتھ بی حفص کے حاکم تو نس سلطان ابو اسحاق بن سلطان ابو بکر کے ساتھ اس کا تعلق ہوگیا کیونکہ اس کے بھائی کے درمیان جو بجابیا اور قسطینہ کا حاکم تھا عداوت پائی جاتی تھی جونسب اور ملک کی تقسیم کا تقاضا کرتی تھی اور وہ ہروت اپنے وفد اسکے پاس جھیجا تھا اور وہ بسکرہ میں میرے پاس سے گزرتے تھے ہیں دونوں کے ساتھ گفتگو کرنے سے تعلق پڑتے ہوگیا۔

ابوزیان کی تکمسان میں آمد: اورسلطان ابوجو کاعم زاد ابوزیان بجابیہ ہے بھاگنے اور اپنے پڑاؤیس کھابلی پڑجائے کے بعداس کے پیچھے پیچھے تکمسان آیا اور اس کے نواح پر عملہ کر دیا گراہے پیچے کامیا بی نہ ہوئی اور تھیںن کی طرف واپس آ کران کے درمیان میں بوگیا اور انہوں نے اس کا احاظہ کر لیا اور مغرب اوسط کے دیگر نواح میں نفاق پیدا ہوگیا اور وہ ہمیشہ بی ان سے دوسی کرتا رہا پہاں تک کہ ان میں ہے بہت ہے آ دمی اس کے پاس انحضے ہوگئے پس وہ ۹ اس کے نصف بیس اپنی فوجوں کے ساتھ تھیں اور ابوزیان کی طرف گیا اور انہوں نے جبل میطری میں پناہ لے کی اور اس نے جھے زواد وہ سے مدو ما گئے کا بیغام بھیجا تا کہ صحراکی جانب سے ان کی تاکہ بندی کر دی جائے اور اس نے ان کے اشیاح بیتوب بن علی جواولا دھم کا سردار تھا اور اولا دسیاع بن بی کی کے سردار عثمان بن بوسف کو بلاتے ہوئے کھا اور اس نے این ہے وطن ابن مرتی کو کھا

ان گھروں کو مج کے وقت سلام کہاوران کے درمیان در ماندہ سوار یوں کو ٹھبراا گر کھنڈرات نے تیری آنکھوں کے آنسوؤں کوئیس و یکھا توان سے دریافت نہ کرے اورانہوں نے تیری پلکوں سے عہدلیا ہے کہ وہ دوری کے باوجود بین کوئیس دیکھیں گی اس اکٹھے قبیلے کے پاس جا بسااوقات ان کے ذکر سے دل کو خوشی اور راحت ملتی ہے اور مسافروں کی منازل غم کے باعث بول نہیں سکتیں حالانکہ وہ خوشی کے ساتھ گفتگوکرتی تھیں۔

مل کہ جائم مغرب اپنی فرجوں کے ساتھ تا را میں اتر اے تو وہ میرے بعد تعمیان سے بطحاء کے رائے صحوا کی طرف بھا گ گیا اور سلطان عبدالعزیز کواطلاع ملی کہ بھی حمنین میں بقیم ہوں اور میرے لئے حمنین سے سمندر پر سوار ہونا مشکل ہو گیا تو میں رک گیا اور سلطان عبدالعزیز کواطلاع ملی کہ بھی حمنین میں بھی ہوں اور میرے یا تاکیٹ اپنی ایکٹیا نا چاہتا ہوں 'یہ بات ایک خواہش پر ست نے سوچی اور اسے سلطان عبدالعزیز کو کھو جھیا تو اسے اس وقت تا زائے ہما عتقیقی اور انہوں نے جالات معلوم کے مگر وہ اس کی حجت پر الجھا و کیا اور وہ تلمسان کی طرف گیا اور وہ جماعت حمنین میں کی اور انہوں نے حالات معلوم کے مگر وہ اس کی حجت پر مطلع نہ ہوئے اور مجھ سلطان کے پاس لے گئے کہ ہی میں اُسے تلمسان کے قریب ملا اور اس نے مجھے اس خورت کی مخت کی محت کی تو میں نے اس کا افکار کیا اور اس نے مجھے اور اس کے وہ ست اور اس کے دوست اور اس کے دوست کی کہ وہ ست کے دوست اور اس کے دوست کی کے دوست کی کہ وہ سے کے دوست اور اس کے دوست کے دوست کی دوست کی دوست کے دوست کی دوست کی دوست کے دوست کی دوست کے دوست کے دوست کی دوست کے دوست کی دوست کے دوست کی دوست کی دوست کے دوست کی دوست کے دوست اور اس کے دوست کی دوست کے دوست کے دوست کے دوست کے دوست کی دوست کے دوست کے دوست کے دوست کے دوست اور اس کے دوست کے

# مغرب کے حکمران سلطان عبدالعزیز کا بنی عبدالوا د کی مد د کرنا

جب سلطان عبدالعزیز نے تامسان آکراس پر بقشہ کرلیا اور بطحاء میں سلطان ابی حوکواس کی اطلاع کلی تو وہ وہاں کے اور کے اپنے مرد کاروں کے ساتھ بلاؤریان کی طرف چلا گیا لین سلطان نے آپے وزیر ابو کر بیان عادی کوفوجوں کے ساتھ اس کے نیا تھے بالا ور اپنے دوست و تر مارکی دوئی اور تدبیر سے زعمہ اور معقل کے قبال کواس کے خلاف شفق کیا پھر سلطان نے تکاہ دوڑائی اور جھے اس نے قبل بلاؤریان کی طرف بھیجنا مناسب مجھا تا کہ عین اس کے لئے راہ جموار کروان اور انہیں اصلی کر دور آئی اور ایجھے اس کے دل کواس کے دیمن نے شفادوں کے بھر نے سلطان جو کی اور انہیں اطاقت کے راستوں کے بھر نے سابوں بو چکا تھا ہیں اس نے بھی خلوت کا محبادت سے مولی الولیوں نے انقطاع کا عرض کرلیا جن اس نے بھی خلوت کا محبادت سے مولی الولیوں نے انقطاع کا عرض کرلیا جن اس نے بھی سے موالی الولیوں نے انقطاع کا عرض کرلیا جن اس نے بھی خلوت کا محبادت سے موالیت کی اور ایک کو ان کے بھی کی طریق اختیار کرلیا تھا جن بھی بات مانے کے سوا چا رائہ موالیت کی اور ایک کو بات مانے کے سوا چا رائہ موالیت کی اور ایک کو بات مانے کے سوا چا رائہ موالیت کی اور ایک کو بات مانے کے سوا چا کی اور ایک کی اور ایک کو بات مانے کے سوا چا کی بات مانے کے سوا چا کی اور ایک کو بات مانے کی بات مانے کے سوا کی کا موالیت کی اور ایک کو بات می کو بات مانے کے سوا کا موالیت کی موالیت کی اور ایک کو ایک کو اس بارے میں بیری مدد کرنے کے متعلق کی کھا آور تیک کہ وہ کی کا موالیت کی مدد کرنے کے متعلق کی کھا وہ کا موالیت کی تھی کی کھوٹ کی کو بات کی کھوٹ کی کا موالیت کی کھوٹ کی کی کو کی کو کھوٹ کر کے تو کو کھوٹ کی کو کو کھوٹ کی کو کو کھوٹ کی کو کو کھوٹ کو کو کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کے کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کی کو کھوٹ کی کھوٹ کے کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھو

لیں میں نے اسے الوداع کہا اور عاشورہ الم کے میں واپس لوٹ آیا ۔ پس میں وزیر کواس کی فوجوں سیت ملا اور معقل اور ا زخید کے عرب قبائل بطحاء پر سے اور میں نے اس سے ملاقات کر کے اسے سلطان کا خطا دیا اور اس کے آگے آگے چلا اور اس روز وتر مار نے میری مشایعت کی اور اپنے بھائی محمد کے متعلق مجھے وصیت کی جے آبو تھونے اس وقت گرفتار کر لیا تھا جب اس نے ان سے نالفت محسوں کی تھی نیزیہ کہ وہ مغرب کی طرف سفر کرنے کا آزادہ در کھتے بیل اور اس نے اسے اپنے ساتھ تعلمان سے پانچولاں نکالا اور اسے اپنے پر او میں لے گیا ہی و ترمار نے مجھے ممکن حد تک اس کی رہائی کے بارے میں کوشش کرنے کی تاکید کی اور اپنے بھتے بھٹے گئے کو سوید کی ایک جماعت کے ساتھ میر سے ساتھ تھے جو مجھ سے آگے چلے گئے اور وہ صین کے قبائل کی طرف آیا اور خرج بن میسی نے ان کو اپنے بچاو تا اور وہ اولا و بچی بن علی بن سباع کے ہاں اتر ااور وہ صحرا بیں گئی ساتھ آدی بھے جنہوں نے اسے بلا دریاح میں بہنچا دیا اور وہ اولا و بچی بن علی بن سباع کے ہاں اتر ااور وہ صحرا بیں گئی اور میں بلا دریاح کی طرف کیا گیا۔

ابن خلدون كا المسلم پہنچنا باس جب ميں المسلم بنجاتو ميں نے ابوحواور رياح كے قبائل كودو براول ميں اس كے قریب بی سباع بن میکی کے اڑکول کے وطن میں پایا جوز واددہ میں سے تھے اوروہ ہر جانب سے اس پرٹوٹ پڑے اور اس نے انہیں تحطیات دیے تا کہ وہ اس کے پاس استمضے ہو جائیں ایس جب انہوں نے سنا کہ میں المسیلہ میں موجود ہوں تو وہ میرے یاس آئے تو میں نے انہیں سلطان عبدالعزیز کی تابعداری پرآ مادہ کیا اور ان کے اعیان واشیاح کو میں نے وزیرا بوبکر بن غازی کے پاس بھیجا پس وہ اسے بلاو دیالم میں نہر واصل کے پاس ملے تو انہوں نے اس کی تابعداری کرلی اور اسے اپنے وشمن کے تعاقب میں اینے ملک میں داخل ہونے کی دعوت دی اور وہ ان کے ساتھ تیار ہوا اور میں المسیلہ ہے بسکر ہ کی طرف آیا اور وہاں میں لیعقوب بن علی سے ملا اور اس نے اور ابن مزنی نے اس کی تابعد اری پر اتفاق کیا اور اس نے ایئے میرکو الوحموكي ملاقات كے لئے بھیجااور خالد بن عامر نے بني عامر كو تھم ديا كددہ انہيں اپنے وطن آنے اور سلطان عبد العزيز كے وطن ہے دوری اختیار کرنے کی وعوت دے ہیں اس نے اے المسلیہ سے صحرا کی طرف جاتے پایا اور اے الدوین میں ملا اور رات بھرانہیں سے بات پیش کرتار ہا کہ وہ اولا دبنی سباع کے وطن سے اپنے وطن کی طرف منتقل ہو جا کیں جوالزاب کے مشرق میں ہاوردن بھی اس نے ای طرح گزارااوردن کے آخری حصہ میں غبار کے انتثار نے انہیں خوف زوہ کرویا جو گھاٹی کے د ہانوں سے نگل رہا تھا پس وہ دیکھنے کے لئے سوار ہوئے کیا دیکھتے ہیں کہ گھاٹی ہے گھوڑوں کے سینے نمایاں ہور ہے ہیں اور بنی مرین معقل اور زغیه کی فوجیس وزیر ابو بکرین غازی کے آ کے بھری پڑی ہیں اور انہیں اولا دسباع کے ان لوگوں نے راستد کھایا تھا جنہیں اس نے المیلہ ہے بھیجا تھا ہی جبوہ خیر کا ہے قریب ہوئے تو انہوں نے فروب آفا ہے ساتھ ہی اس پر جملہ کر دیا پس بنوعامر بھاگ گئے اور سلطان الوحمو کی خیمہ گاہ اور اس کی قیام گاہیں اور اموال لوٹ لئے گئے اور خوروہ رات کی تاریکی میں فتا گیا اور اس کے بچوں اور بیو بول کی جمعیت پریشان ہوگئی یہاں تک کہ بچھ دنوں بعد وہ اس کے پاس آ گئے اور صحرائی بلاد کے میدانی محلات میں جمع ہو گئے اور فوجوں اور عربوں کے ہاتھ غنیمت سے بھر گئے اور اس تھبرا ہے میں مخمہ بن عریف چلا گیا جسے اس کے موکلین نے رہا کر دیا اور وہ وزیر اور اس کے بھائی وتر مار کے پاس آیا اور انہوں نے اس کے مناسب حال اس کا استقبال کیا اور وزیر ابو بگرین غازی نے گئی روز تک الدوس میں قیام کیا اور ابن مرنی نے اپنی تابعد اربی کا

اسے پیغام بھیجااوراسے با فراغت تو شداور چارہ دیا اور مغرب کی طرف وآلیل چلا گیا اور بیل اس کے بعد کی روز تک اپن اہل کے ماس بسکرہ میں تھبر گیا۔

ابن خلدون كا ايك عظيم وفد كے ساتھ سلطان كے ياس جانا : پريس زواددہ كے ايك عظيم وفد كے ساتھ سلطان کے پاس گیا جن کی پیشوائی بعقوب بن علی کا بھائی ابودیناراوران کے اعیان کی ایک جماعت کررہی تھی لیں وزیرہم ہے سیلے تلمسان چلا گیا اور ہم سلطان کے باس گئے تو اس نے ہماری خوب خاطر داری اور مہمان تو ازی کی جس جیسی مہمان نوازی ہم نے بعد کے زمانے میں نہیں دیکھی پھر ہمارے بعدوز را ابو بکر بن غازی صحرامیں آیا اور اس نے بن عامر کے محلات کے پاس ہے گزرتے ہوئے انہیں تاہ کر دیا اور وہ جعہ کے روز سلطان کے پاس آیا اوراس کے بعیداس نے زواد دہ کے وفو د کواینے اپنے علاقے کی طرف واپس جانے کی اجازت دے دی اور وہ ان کے ساتھ وزیر اور اس کے دوست وتر مارین عریف کی آمد کا نظار کرر ہاتھا لیں انہوں نے اسے الوداع کہا اوراس نے حد درجدا حیان کیا اور وہ اپنے بلا دکولوٹ گئے پھر اس نے زوادوہ کے قبائل سے ابوزیان کے نکالنے کے بارے میں غور وفکر کیا کیونکہ وہ اس کے حسین کی طرف واپس چلے جانے سے خوف زدہ قابس اس نے اس پارے میں مجھے تھم دیا اوراس نے مجھے اُسے ان سے واپس کرنے کے بارے میں آ زادی دے دی تو میں اس کام کے لئے گیا اور حسین کے قبائل نے سلطان سے خوف محسوں کیا اور اس سے پیڑ گئے اور وزیر کے ساتھ جس جنگ پر گئے تھا اس سے والیس پراپناال کے پاس چلے گئے اور انہوں نے ابوریان کواولا دعلی بن مجیٰ کے پاس بلانے میں جلدی کی اور انہوں نے اسے ان کے درمیان اٹارااور اس کے گردجع ہو گئے اور دوبارہ اس اختلاف برقائم ہو گئے جس پر ابوجمو کے زمانے میں قائم تھے اور مغرب اوسط آگ سے بھڑک اٹھا اور مفراوہ میں باوشاہ کے گفر میں ایک بچہ ظاہر ہوا جوحزہ بن علی بن راشد تھا جو وزیرا بن عازی کے پڑاؤ میں اس وقت بھاگ گیا جب وہ وہاں مقیم تھا ہیں اس نے شلف اورا پنی قوم کے بلاد پر قبضہ کرلیا اور سلطان نے اپنے وزیر عمر بن مسعود کوفوجوں کے ساتھا اس سے جنگ کرنے کے لئے بھیجا اوراس کی بیاری نے اسے در ماندہ کر دیا اور میں اس وقت بسکر ہ میں حالت انقطاع میں تھا اور وہ میرے اور سلطان کے درمیان خط و کتابت اور پیغام کے سواہر چیز میں حاکل ہو گیا۔

اندلس سے وزیر این الخطیب کے فرار کی اطلاع اور انہی دنوں جب کہیں بسکرہ میں تھا جھے اطلاع ملی کہ وزیر این الخطیب اندلس کے سلطان سے خونے محمول کر کے بھا گ گیا ہے کوئکہ اسے اس پر قابو حاصل تھا اور ہمرازوں نے اس کے متعلق بہت جغلیاں کی تھیں ایس اس نے سلطان کی اجازت سے مغربی سرحدوں کود پھٹے کے لئے سفر کیا اور جب وہ بندرگاہ سے بندرگاہ برائی کہ برائی کر کے سوند چلا گیا اور تا ہمیان میں مطان کے پاس گیا اور جمعہ کے روز اس کے حضور پیش ہوا اور سلطان نے اس پر فعتوں کی بارش کر دی اور اسے ایس سعاوت سے ببرہ و درکیا جس جس سعاوت اس کے حضور پیش ہوا اور سلطان نے اس پر فعتوں کی بارش کر دی اور اسے ایس سعاوت سے ببرہ و درکیا جس جس سعاوت سے ببرہ و درکیا جس جس بھی کا ظہار اس نے دیکھی نہ تھی اور اس نے بھے تلمسان سے خطاکھا جس میں مجھے اپنے حال سے آگاہ کیا اور کھی پر پھی تارانسگی کا اظہار بھی کی کیا کہ کیا کہ کیا دراس نے بھی بات کی اطلاع کی بھی تھی گرا ہ بھی اس کا خطا یا ذمیس رہا اور میں نے ایسے جو جواب و بیاس کی عبارت بیتھی۔

اے میرے آتا اور بہترین ابدی ذخیرے اور مضبوط کڑے جس سے میں نے ایٹا ہاتھ پیوست کیا ہے۔ ہے میں آپ کووہ سلام کہنا ہوں جو محدوم کوآ مدر کیا جاتا ہے اور متبوع بادشاہ کے لئے جس شم کاخضوع کیا جاتا بايسا خضوع كرتابول نبيل بلكه من آب كوده سلام كرتابون جوعاش معثوق كوكرتاب اوررات كو على والا روثن من كوكرتا ہے اور میں افرار کرتا ہوں كہ آپ ميرے تعلق عب كوخوب جائے ہیں اور پہ كہ میں آپ كی قدر كوجانيا بهول اورات كي تعظيم وتعريف مين دورتر أن حدودتك جائے والا بهوں آورا فاق ميں آپ كے مناقب اوراكي الحيى عادت كومشهور كرن والاجول في الله جامنا باوروني كافي كواه باورجيها كما ب عملم " مل بع بيده وبات بجويب بلند بعد اوراس من اول وآخرا ورحاضر وغالب من سع سي في اختلاف بين کیااور آپ میرے دل کی مراد کو بہتر جانے ہیں اور یہ میر سے میر میں پوشیدہ باتوں کے بارے میں سب سے بری شهادت ہے اور اگر میں ایسا ہوتا تو آپ سے سبقت کر چکا ہوتا اور اگر قضا وقد رکوششوں سے تہار نے تھیے کوتیار کرتی اور تمهاری حکومت میں میرے مقام کوتر جیج ویتی توولی جذبات زم ہوجاتے اور وساول کے کینے تھنے جاتے اور میں آپ کی پیشگوئی کے شعار بنانے یا وطن سے عبد شکنی کرنے سے بچاتا ہوں خواہ چیننے والا ور در در در در کے سے چے جائے کی اس بات سے اللہ کی پناہ کہ آپ کے خلوص کے بارے میں قدرے کی جائے یا تہارے غلاموں کورجے وی جائے بیرحشر اور ملاقات تک دل کی ناکای ہے اور قتم بخدا میری پیشیدہ بات برسوائي ميرے اور تمهارے ساتھ ميل جول رکھنے والے دوست حکیم فاضل ابوعبداللہ شقوری کے سوااور کوئی آگاہ نہیں اور آپ کے ہاں اس کا جومقام ہے اس سے بھی آگاہ موں اور اے علم ہے کہ تلمیان کو چھوڑتے وقت اور آپ کی طرف سفر کرتے وقت اور تمہارے کنارے کی طرف آنے کے لئے سمتدر کے . كنارے يرجائية وقت اے كس قدراضحلال مواتھا مجھان كے بارے ميں تہتوں سے دوجار ہونا پڑا اور يس ظنون کے میدان میں کھڑا ہو گیا اور اس میں ہلاکت کے صفور میں پھٹس گیا اور اگر ..... مجھ میں اس کی اچھی رائے اور ثبات بھیرت نہ ہوتا تو میں پہلے ہلاک ہونے والوں میں ہوجا تا اور بیسب کھی تمہاری ملاقات کے شوق اورتمهارے انس کاتمثل تھا بس میرے بارے میں بدظنی نہ کرواور نہ تو ہات کی تقیدیق کروپس میں وہ ہوں جس کی دوی سا دگ خلوص اور ظاہری و باطنی ا نفاق کوتم جائے ہو جوسب لوگوں سے بوٹھ کرعمد کا پابند اور غیب کا محافظ اور بھائیوں کے وزن اور فضلاء کی خوبیوں کو جاننے والا ہے اور ایک امرے باعث میرا خط تلمسان کے لیک ہوگیا ہے حالانکہ ایکی میرے پائ آیا اور اس نے مجھے آپ کے اور سلطان کے انتہام کے معلق بتایا اگرالله میرے پوشیره حال کا اکشاف نذکرتا تو میل کی چیز کوجس کے متعلق مجھے علم ہوتا کہ آپ کی رغبت این کی طرف ہے تہ چوڑ تا اور اس کے لئے اس کا پردہ اٹھا دیتا اور اے اس کے پہنچا نے میں امین بیا تا است ادرین مولی خلیفہ کواپنے خون سے مانوی کرنے اور اس کے میرے باز وکھینچنے کے بعد میں ہمیشہ ہی شواغل کی و الرول من تيرتار باجييا كه آپ كويقني طور پرمعلوم باور ميرى اونتني كوار الخلاف كيطرف جانے فيل ال جہت سے جھے آپ کے مغرب کی طرف جانے کی خبریں ملق رہیں اور عصار کے رکھے اور جدائی کا مکنے کی جگہ متعین نہیں ہوئی تھی پس میں نے اس کے ظاہر کرنے تک خطاب مؤخر کر دیا اور میں نے تمہارے خطاہے جو اسالیہ

فضل وجدد کے طریقوں پر جاری تھا آپ کے بٹائ دار جال کو معلوم کرالیا ہیں ہیں نے تمہادے لئے حکومتوں کے سے الل وادلاد

کاما کی اچھا ہوجا تا ہے اور اس سے بل تم نے زمانے کی سرکٹی کو لوٹا اور عزت کی چوٹیوں پر چڑھ گئے اور تم نے

کاما کی اچھا ہوجا تا ہے اور اس سے بل تم نے زمانے کی سرکٹی کو لوٹا اور عزت کی چوٹیوں پر چڑھ گئے اور تم نے

مکمل طور پر دنیا کو حاصل کیا اور آفاق ساوی کو اس کے اہل سمیت قابو کیا ہی تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے شاکق

قض نے اپنی دور دراز خواہشات کو حاصل کرلیا پھر اس نے ان چیزوں کا شوق کیا جو اللہ کے پاس بیں اور بیں

گواہی دیتا ہوں کہ تمہارے دل بیں دنیا سے اعراض اور اس کے کوڑا کر کٹ سے دست کش ہوٹا الہا م کیا گیا

ہواہی دیتا ہوں کہ تمہارے دل بین دنیا سے اعراض اور اس کے کوڑا کر کٹ سے دست کش ہوٹا الہا م کیا گیا

ہما خریر بیابت قدم رہتا ہے اور ایکھے کا موں کو ترجے دیتا ہے اور اس تم کی خلافت اس کے لئے ہوتی ہے جو

مفاخر پر تابت قدم رہتا ہے اور ایکھے کا موں کو ترجے دیتا ہے اور کا ش بیر تمہارے نصیعے کی طرف آنے پر ہوتا اور

تمہار اامیدوں کے دیکھنے سے مانوس ہونا اس لئے ہے تا کہ ایجما فا کہ و حاصل ہوا ور تخت شاہی تمہارے مقام

تمہار اامیدوں کے دیکھنے سے مانوس ہونا اس لئے ہے تا کہ ایجما فا کہ و حاصل ہوا ور تخت شاہی تمہارے مقام

اور میں اٹھے ہوئے قدمول اور الہام الی سے مقبل شدہ بصیروں اور سامنے آنے کے بعد بیچے رہ جانے والے مقامات میں ہوں اور عرفان اس کے انوار اور بجلیوں کی طبیعت ہے اور جب اس کی رکا وٹیس اٹھ گئیں تواس کے حقائق منکشف ہو گئے اوراب رہامیرا حال تو تمہارے متعلق گمان پیرہے کیتم اس کے متعلق کرید اوراہتمام کررہے ہو گے اور یہ بات باب مولوی سے پوشیدہ نہ ہوگی جے اللہ نے سربلند کیا ہے اور جواس کی اطاعت کا مظہراور امر کا مصدر ہے اور اس کی گردشیں اس کی خدمت میں ہیں اور خیال ہے کہ میں مصاحبت اجتماع اورتمام لوگوں کو خیرخواہی کی طرف ماکل کرنے اور دوئتی کے لئے دلوں کوخالص کرنے میں اور جو پچھ تہارافضل ومجدد مجتا ہے۔مقام محود میں کھڑا ہوں اس کی تریب ترین خرمیرا خط آپ کو پہنچا دے گا ہیں اس کے لئے کا نوں اور سر گوشیوں کے پہلوکوزم کروتا کہ وہ جو پچھ تمہارے اور میرے پاس ہے پہنچا دے اور اُسے باتوں کے انجام سے پکرلوتا کروہ ان کے آغاز پر شہر جائے اور جوتم بیان کرتے ہوا ہے اس پرامین بناؤ اوروہ راز کے بارے میں بخیل نہیں اور مجھے اس چیز کا شوق ہے جومیرا آ قا اور میرا اور تمہارا فضل ومجد میں مقرب دوست اورمصائب میں حصد دار مغرب کا سر داراور حکومت کا مدد گارا بو پیچی بن الی مدین تمبیارے پاس لائے گا اور بینے کےمعاملے میں اللہ اس کا مددگار ہوئیں جدائی تہیں ممگین نہرے اور سلطان کبیر ہے اور ارتجیل ہے ادر کوشش کرنے والا وشمن قلیل اور تقیر ہے اور نیت ورست ہے اور عمل خالص ہے اور جواللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہوتا ہے اور میں نے تمہارے مناقب کی بلندی اور فاصلے کی دوری اور عطیے کی ندرت کا اعتراف کیا ہے جس کی شہادت تبارے ان مشہور کارناموں نے دی ہے جن کا جرجا برآنے جانے والے کی زبان پرجاری ہے اوروہ کارنا ہے بار حکومت کے اٹھانے اور سیاست کے متنقم ہونے اور اس کے تمہاری سلامتی کے متعلق مطلع ہونے ك بارك من بين أوروه تهيس سلام كاجواب ويتاب اوروعا مين تهارا حصد دارب اورميرا آقا اورمير چگر گوشے اور میرے بیٹے کے قائم مقام الفقیہ الزی الصدر ابوالسن کو میرا سلام ہو جو تنہارا بیٹا ہے اللہ اے سربلند كرے اور حكومت ميں اس كامعزز مقام ير موناميرے لئے خوشى كا باعث ہے اور الله تعالى تم سبكو

عافیت کی چادر میں لین لے اور تمہارے لئے این ورشک کا مقام استوار کرے اور تم پراپنافضل و کرم اور لطف وعنایت کرے۔ والسلام انظرف محبّ شاکروشائق عبدالرحمٰن بن خلدون ورحمۃ اللہ و برکانہ

اوراس نے اپنے خط کے ساتھ مجھے اپنے خط کا ایک نسخ بھی اپنے سلطان ابن الاحمر حاکم اندلس کی طرف بھیجا جب وہ جبل افتح میں آیا تھا اور بنی مرین کی حکومت میں چلا گیا تھا لیس اس نے وہاں سے اس کے ساتھ اس خط کے ذریعے گفتگو کی اور میں آیا تھا اور بنی مرین کیا جارہا گراس جیسا اور میں آیا جا کہ میں اسے بہاں نقل کر دوں اگر چہ اسے اس کی غرابت اور عمدگی کی وجہ سے بہاں نہیں کیا جارہا گراس جیسا خط چھوڑ انہیں جا سکتا علاوہ ازیں اس میں حکومتوں کے حالات کو مفسل طور پر بیان کیا گیا ہے خط کا مثن ہے ۔ وہ جدا ہوگئے اور جوروئے والا ہے وہ رویا کرے بلاشبہ بدرات کو سفر کرنے والی سواریاں ہیں اور سواریوں کے

وہ جدا ہو سے اور بورو نے والا ہے وہ رویا کرے بلا شہدیدات کوسٹر کرنے وای سواریاں ہیں اور سواریوں کے ملاق کی طرف کرنے کے ملاق کی طرف کڑی گئے ہے جس طرح لڑی کے موق بھر جاتے ہیں جدائی سے بین جدائی ہے بین جدائی ہے بین جدائی سے بین مورٹ بین بین مورٹ بین مورٹ بین بین مورٹ بین بین مورٹ بین ب

المصيرية والشقهارا حامي مواورتمهار معامله كاياسبان بومين تهمين سلام وداع كهتا موں اور اللدسے دعا كرتا ہوں كدوہ جدائى كے بعد ميل ملاقات كو آسان كرئے اور مين آپ كے پاس اعتراف كرتا مول كما نسان تقدريكا اسراورمسلوب الاختيار باورا فكاروخيالات كيحكم مين نتقل موتار بتاب اور براول کے لئے آخر ضروری ہے اور جب ہردوآ ومیوں کو موت یا زندگی سے جدا ہونا لازی ہے تو اس سے کوئی جارا نہیں اوراس کی بہترین فتم احباب ہے درمیان واقع ہونے والی جدائی ہے جوٹر ورٹے یاک اور خوب صورت چروں پر داجب ہوتی ہے اور میزامولی اسے بندے کا حال جا نتا ہے اور جب سے دہ تہارے بیٹول کے ساتھ مغرب سے تمہار نے پاس بہنچا ہے اور تمہارے ہاں تھراہے وہ مفطرب الحال ہے اور اگر تمہارے بہلا وے وعدے اور تبہارے ول کے بدلنے کے متعلق لطائف کا انظار اور تبہاری عمر کی محیل کے شوق کے زمانے کی میلے پھل والی ملواروں کی کاف اور تمہار کے لوکوں کی تیاری اور اپنے امر سے تمہارا قوی ہونا اور تمہارے وطن کی صلح کا پیتہ ہونا اور بو پھوائ نے اپن غرض کوچھوڑ کرتہاری غرض کے لئے برداشت کیا اور جو پھھاس کے ہاتھ میں تمہارے عہد مضاور یہ کہ جو بندہ فتح اور غلیا ورسی کی کامیابی کے بعد صلح میں تمہارے لے عبب بناہے نہ ہوتا تو تہارے اندلس میں القراب میں ہے کوئی شور وغل کرنے والا نہ ہوتا اور اس نے غربی سرحدوں کی و مکیم جمال کے لئے مارچ کیااور گزرگاہ کے دہانے کے قریب ہو گیااور اس کے صبر کوخیالات کی ہواؤں نے ہلا دیا اوراس نے سفیدی کے حاوی ہوجائے کے وقت عمر کے پورا ہوئے اور استغراق کے عواقب اور فضلاء کی سیرے كو نايوس كياليس اس برشد مد حالت غالب آس كي جس ني تمام جعيت اور وطن مليخ اور بلند مرتبه اورقليل العظير سلطنت کے ساتھ عشق کو فکسنت وے دی اور اس نے موتو اقبل ان عموتوا (مرنے سے پہلے مرجا و) کے مقتضی کے مطابق عمل کیا ہی اگر اللہ کی متوقع مدد سے حالت درست ہوگئ تو قدم آ کے کی طرف منتقل ہوں گے اور اگر ور ماندگی نے آلیا یا عرض ما کام ہو گیا تو اللہ ہمارے ساتھ میربانی کا سلوک کرے گا اور اس کام کا ارادہ مشکل م كيكن بحرام ورف في محمد براسة أسان كرويا بان من في الكديد بكه جب واليس كسواكوكي عاره مندمو

تاریخ ابن خلدون

تو وہ اس صورت کے سوا اور کسی اور صورت میں متعین نہیں ہوتی جٹ کرتم ہارے نز دیک وہ محلات میں سے ہے اور دوسری بات بیا سی کدا گرمیرا آقامجها واپسی کی غرض سے اجازت دے دے وقتم بخدا مجھائن کے وواع كيموقف كى طاقت نيين ہوگى اور موت سب سے يميلے ميرى طرف برسے كى اور بيا جما وسيله بى كافى ب جے وه وسیلہ جانتا ہے اور تیسری بات میرے کہ مجھاس بات کی خواہش ہے کہ میرے اس وعوے کی سیا کی تمایال ہو جس کی میں تعریف کرتا ہوں اور میرا گمان ہے کہ میری تصدیق نہیں ہوگی اور چوتھی بات یہ ہے کہ امان طویل مصالحت اوراستغناء کے زمانے میں مفارقت نے فائدہ اٹھانا جب کراس حال کے سوادا جب والیسی ضروری اور فتیج ہواور یانچویں بات وہ مضبوط تو عذر ہے کہ جب تک میں اس معاملے کو کمل کرنے کی طاقت مذیاؤں یا "میرادل اس سے در ماندگی یامرض یارائے کے خوف یا زادراہ کے فتم ہوجانے یا شوق غالب کے باعث تلک ہو جائے تو میں شفق باپ کے نیک میٹے کی طرف رجوع کرنے کی طرح رجوع کروں گا'جب کہ میں اپنے پیھیے رجوع سے مانع کوئی فتیج قول وفعل نہ چھوڑوں بلکہ میں اپنے پیچھے محفوظ وسائل بمیشہ قائم رہنے والے کارناہے اورا چھا کردار چھوڑوں اور میں نیک ارادے ہے واپس لوٹ جاؤں تو میں اپنے اشیاخ اوراپنے وطن کے برے آ دمیوں اور اپی تشم کے آ دمیوں سے بڑھ جاؤں گا اور تمہیں اس بہتر صورت میں تمہاری تعریف کرتا ہوا اورتمہاں بے لئے دعوت دیتا ہوچھوڑوں گا جواسے راضی کردے گی اور اگر اللہ مدت میں وسعت دے اور ضرورت کو پورا کرد نے تو میں اپنے بیٹوں اوروطن کی طرف واپسی کولمبا کر دوں گا اور آگر اجل نے کام تمام کر دیا تو بھے امید ہے میں ان لوگوں میں ہوں گا جس کا اجراللہ کے ذیعے ہوگا اور اگر میرا تصرف درست اور راستی ر بہوتو درست کا م کرنے والے کو ملامت نہیں کی جائے گی اور اگر وہ تصرف محافت اور عقلی خرابی سے ہوا تو مخل انعقل اورخراب مزاج کوملامت نہیں کی جائے گی بلکہ اسے معنہ ورسمچھا جائے گا اوراس بررحم کیا جائے گا اوراگر ميرائة قائد مير عموا ملي كاعادلا فدى فدديا اوركناه تمايال موسكة اورميز عد بعد عيوب كونشركيا كيا تواس كاحيا اورانصاف اس سے انكاركرے كا اور تعليم وتربيت اور خدمت سلف اور زندہ جاويد كارناموں اور يج كا نام ر کھنے اور سلطان کولقب دینے اور اعمال صالح مداخلت اور میل جول کی طرف را ونیمائی سے حساب کو متخضر کرے گا اس ہے بھی مال اور راز میں خیانت نے نفوذنہیں کیا اور نہ تدبیر میں بھی دھو کہ کیا ہے اور نہ قص نے بھی اسے مکدر کیا ہے اور نہاس برتمہارا خوف طاری ہوا ہے اور نہ جوتمہارے ہاتھ بٹن ہے اس کا اس نے طبع کیا ہے اگر چہ ریلی افران اور مہر بانی کے اسباب نہیں ہیں میں تہہیں مال کی وصیت نہیں کرتا میرے نزديك وهبب معمولي تركية اورندي كاوست كرتا مول بن وهتهار يوان اورخدام بي اوركون تم جیسا ان کی کثرت کا خواہش مند ہے اور ندعیال کی وصیت کرتا ہوں لیں پہتمہارے گھر کی تضیلتوں اور خوبیوں میں ہے ہے اور میں تنہیں اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے اور کل کے لئے عمل کرنے اور سجید گی کے مقام پر تھیل کی لگام پکڑنے اور اللہ سے حیا کرنے کی وصیت کرتا ہوں جس نے آٹر مائش کی اور درگزر کی اور ڈوال فعت کے بعد دوبارہ آسائش دی تا کدد کھے کہتم کسے عل کرتے ہواور میں نے تہیں جو وافر زادراہ مكافات اوراعانت دی ہے جس نے تمہاری سولت ہیں اضافہ کر دیا ہے اور اس کے عوض میں تم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ تم میرے متعلق کھو کہ تو نے خطاء یا عمد أمیری حق تلفی کی ہے اللہ تجفیے بخشے اور جب تم بدکرو کے تو میں راضی موجاؤں

اشعار تقية:

گا اور خیرخوابی کے نقط نگاہ سے بہ بات بھی بجھ لو کہ ابن الخطیب ہر علاقے بیل شہور ہے اور ہر با دشاہ کے بزد کیے بھی شہور ہے اور اس کا اعتقاد اور نیکی اور اس کے بارے بیل سوال اور اس کا ذکر خیر اور اس کی ملاقات کی اجازت تمہاری شفقت ہے اور ابن الخطیب تمہارے وطن میں رحمت کا با دل ہے جو پر سااور حجت گیا اور گلول کو منطبقة اور محاس کو حجوز گیا اور تمہارے ساتھ اس کی مثال دودھ بلانے والی کی ب ہے جس نے سیاست اور مبارک متر بیر کا دودھ بلایا ہے اور بیل نے تمہیں ملے اور ابان کے گہوارے میں مدودی اور عافیت کی سیاست اور مبارک متر بیر کا دودھ بلایا ہے اور بیل نے تو اس کے دودھ اور میل کو دھودیتا ہے بیس اگر تو شیرخوار بچر پائے تو اس سیاست اور مبارک میں مدودی اور عافیت کی اس محرک ہور بیان کو ساز تر اس ما میں مار میں میں مراد کی کی وجہ سے مطف پر ختم کرتے ہیں کہ بین نے تمہارے دین و دینا کی کسی خیر خوا بی کو نیس میں در ما مدگی کی وجہ سے مطف پر ختم کرتے ہیں کہ بین نے خلاف میں مراد ہوری میں مراد رہونے میں تمہارے دل کا فیل ہو۔ خطاختم ہوا اور اس کے خلاف میں اور جوخش اس کے خلاف میں میں تر میں تر اور تم کو تی کو خلاف میں میں تر میں تمہارے دل کا فیل ہو۔ خطاختم ہوا اور اس کے نیل ور تر بی سیاست دے اور تمہارے معاطع کا متولی ہوا دور سمندر سوار ہونے میں تمہارے دل کا فیل ہو۔ خطاختم ہوا اور اس کے نیل ور تر میں تمہارے دل کا فیل ہو۔ خطاختم ہوا اور اس کے نیل سے جدا ہوا ہوں اور جوخش اس کے خلاف میں اور خوفش اس کے خلاف میں تمہارے دل کا فیل ہو۔ خطاختم ہوا اور اس کی خود سے کے دلیل کا فیل ہو۔ خطاختم ہوا اور اس کے خلاف میں تو دور کیا کھیل ہو۔ خطاختم ہوا اور اس کے خلاف کی دور نے میں تمہارے دلی کا فیل ہو۔ خطاختم ہوا اور اس کی خود سے میں میں کو در میں کو در سے میں میں کی خود سے میں تمہارے دلیل کا فیل ہو دور اور کیا گور کی کور کیا گور کور کیا گور کیا گو

"بادصباکے چلنے کے وقت تیری سمت ہے آنسووں کا بادل اس آگھ سے برسا جو تھ پر عاشق ہے اسے میری
جنت وہ تھے کیے بھول سکتا ہے اور وہ وجود سے قبل تیری مجت سے دیواند ہو گیا تھا پھر کہ کہ کہ وہ دوح کی پیدائش
سے قبل تیری مجت اور قرب میں کیسا تھا ' تیرے محفوظ گھرنے اللہ کے گھرے سوا اور کوئی پناہ اس کے لئے نہیں
چھوڑی ' میرا پہلا عذر رضا ہے پس میں کوئی انو کھی چیز نہیں لا یا اور فضل اور رضا مندی تیری عاوت ہے اور جب
تو میرے کھونے سے کرب کا ادعا کرتا ہے میرے کرب اور وحشت کو تیرے کرب سے کیا نبعت ہے میرا بیٹا
تیری پناہ میں ہے اور میرا گھونسلہ تیرے در خت میں ہے اور میری قبر' تیری زمین میں ہے اور اسے زمان کو با نے میری
جھیت سے فراق کو برا چیخۃ کرکاش میں تچھ سے جنگ کے لئے تیاری کرتا ' تیری گروشوں نے بچھ صعوبتوں پر
سوار کرایا ہے بہاں تک کہ تو جدائی کولایا ہے جو تیری سب سے بڑی صعوبت ہے ''۔

اوراس نے خط کے آخر میں مجھے خاطب کرتے ہوئے لکھا کہ

"اورتری سے بی بھی میرتر یا ہے جس کے درمیان اورائل کمال کے درمیان کوئی نسبت نمیں اورائلد میر بے اور تمہارے لئے بہتری کرنے والا ہے اورائلد ہمین اس کی طرف واپس لے جائے اور عیوب ہے پاک کر بے ہم نے اس پر مجروسہ کیا ہے اور جواس کے پاس ہے اس کی رغبت دلائے اور خط کے نیچے ایک ایک ملفوف میں سیوعبارت تھی اللہ تمہاری سیاوت سے راضی ہوا دراس واقعہ کے درمیان جو بھی بھی سے صادر ہوا ہے اس سے میں سیوعبارت تھی اللہ تمہاری سیاوت سے راضی ہوا دراس واقعہ کے درمیان جو بھی بھی سے صادر ہوا ہے اس سے میں ماتوں کرتا ہوں اور سیٹے نے اُسے ای وقت یا در کرلیا ہے اور وہ تمہیں واجی ملام کہتا ہے اور اس نے باعزت مقام سے زیادہ فوقیت حاصل کی ہے اور اس نے اپنے احسان کوزیادہ کیا ہے اور وہ کیا ہے اور وہ کیا ہے اور اس کے بیچھے کھڑ اکیا ہے۔ والحمد لللہ ''

پھراس نے فتنہ سے مضطرب ہوکر جو بلا دِمفرادہ میں سلطان عبد العزیز اور عز ہ بن راشد سے رابط کرنے میں مانع تھا میرے ساتھ بسکرہ اور مغرب اوسط میں رابط کیا اور وزیر عمر بن مسعود فوجوں کے ساتھ قلعہ تا جموت میں اس کا محاصرہ کئے ہوتے تھا اور ابوزیان العبد الوادی بلا دھین میں تھا اور وہ اس کے محافظ تھے اور اس کی دعوت کے منتظم تھے پھر سلطان ایے

و زریمر بن مسعود پر ناراض ہوا اور عز ہ اور اس کے اصحاب کے بارے میں اس نے جو کوتا ہی کی تھی اس سے مگر گیا اور اسے تلمسًان بلا كركر فناز كركيا اور قيد كركيا سنة فاس بينيج ديا أورو بال المسيحون كرديا اوراس نے وزيرا بن غازي كے ساتھ فوجيس تیار کیں اس نے اس پر تملہ کیا اور اسکا محاصرہ کرلیا توہ قلعہ ہے بھاگ کرملیا تہ چلا گیا اور اس کے گورنز نے اسے انتہاہ کیا اور گرفتار کرلیا اور اُسے اپنے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ وڑیے کے پاس لایا گیا تو انہیں قبل کر دیا گیا اور اس نے فتنہ برورلوگول كوروكنے اور انبيل نفيحت كرنے كے لئے صليب ديا پھر سلطان نے حسين اور ابوزيان كى طرف جانے كا شارہ كيا تو وه فوجول كرماته روانه موااوراس في زغبه سعرب قبائل كوجع كيااوران مين مصايك آومى ك وجعي باقى شراحية ديا اوراس نے حصین پر ملد کیا تو وہ جبل میطری میں قلعہ بند ہو گئے اور وزیرا پی فوجوں اور زعبہ کے صامی قبائل کے ساتھ میلاگی جانب سے جبل مطری پراتر ااوران کی نا کہ بندی کر لی اور سلطان نے ریاح کے اشیاخ زوادوہ کولکھا کہ وہ جا کر قبلہ کی جانب سے تیطری کا محاصرہ کرلیں اور حاکم بسکر ہ احمد بن مزنی کوان کی امداد اور عطیات کے لئے لکھا اور مجھے بھی حکم ذیتے ہوئے لکھا کہ میں اس کام کے لئے ان کے ساتھ چلوں کیں وہ میرے یاس انتھے ہوگئے اور میں ۴ کے لئے ہو کے شروع میں ان کے ساتھ چلا اور ہم القطفا میں ان کی ایک جماعت کے ساتھ وزیر کے مکان میں جوٹیطری کے محاصرہ میں تھا اتر ہے پس اس نے ان کے کلئے صدود خدمات بیان کیس اور ان پر جزاء کی شرط لازم کی اور میں القطفا میں اُن کے قبائل کی طرف واپس آ گیا اور انہوں نے جبل کے محاصرہ میں بختی کی اور انہیں ان کے اونٹوں اور سواریوں سمیت اس کی چوٹی پر جانے کے لئے مجبور کر دیا پس ان کے اونٹ اور گھوڑے ہلاک ہو گئے اور ہر جانب سے محاصرہ ہوجائے کے باعث ان کا دل تلک ہو گیا اور بعض نے خفیہ طور پرتا بعداری کرنے کے بارے میں خط و کتابت کی اس وہ ایک دوسرے پرشک کرنے لگے اور وہ رات کوجبل سے بھاگ گئے اور ابوزیان بھی صحرا کو جاتے ہوئے ان کے ساتھ تھا اور وزیران کے بقیہ سامان سمیت جبل پر قابض ہو گیا اور جب وہ اپنے صحرائی مامن میں پنچے تو انہوں نے ابوزیان کے عہد کوتو ڑ دیا اور وہ جبال غمر ہ میں چلا گیا اور ان کے اعیان' تلمسان میں سلطان عبدالعزیز کے پاس آئے اور دوبارہ اس کی تابعداری میں آ گئے تو اس نے ان کی تابعداری کو قبول کیا اور انہیں ان کے اوطان میں واپس بھوا دیا اوروز رسلطان کے حکم کے مطابق اولا دیکیٰ بن علی بن سباع کے ساتھ حق اطاعت ادا کرتے ہوئے ابوزیان کوجبل غمر ہ میں پکڑنے کے لئے گیا' کیونکہ عمر ہ ان کی رعایا تھے پس ہم اس کام کے لئے گئے مگر ہم ئے اُ سے ان کے ہاں نہ پایا اور انہوں نے جمیں بتایا کہ وہ انہیں چھوڑ کر وار کلاشہر کی طرف چلا گیا ہے جوایک صحرائی شہر ہے اور وہ وار کلا کے حاکم ابو بکر بن سلیمان کے ہاں اترا' پس ہم وہاں سے واپس آ گئے اور یجیٰ بن علی کے لڑے اپنے قبائل کی طرف علے گئے اور میں بسکرہ میں اپنے اہل کے پائی واپس آ گیا اور اس بارے میں جو بھی ہوا اس کے متعلق میں نے سلطان سے گفتگوگی اور میں اس کے احکام کے انتظار میں تھبر گیا یہاں تک کداس نے مجھے اپنے دارالخلافے میں بلالیا اور میں اس کی

## مغرب اقصىٰ كى طرف واپسى

اورجب میں شاوم غرب سلطان عبد العزيز كي مشابعت ميں لكا مواقعا جيسا ميں نے اس كي تفاصيل كا ذكر كيا ہے اس

وقت میں بسکرہ میں اس کے عاکم احمد بن یوسف مزنی کی بناہ میں مقیم تھا اور ریاح کی باگ ورجی اس کے ہاتھ میں تھی اور سلطان کی جانب سے اکثر عطاجوانہیں ملتی تھی وہ الزاب کے نکس سے مقررتھی اور وہ اپنے اکثر امور میں اس کی طرف رجوع کرتے تھے مگر جھے اس کا علم اس وقت ہوا جب اس کی جانب سے عربوں کے چھے چلانے کے بارے میں حسد بیدا ہوا اور اس کا سینہ کینے سے بھڑک اٹھا اور وہ اپنے جنون اور تو ہم میں پورا اتر ااور چھل خور اس کے کان میں جوجو ٹی اور انسان کی باتیں وار انترا اور چھل خور اس کے کان میں جوجو ٹی اور اختلاف کے باتیں وار اس وجہ سے اس کا سینہ بھڑک اٹھا، کیس اس نے آبی بھرتے ہوئے سلطان کے باس بہنچا دیا تو اس نے آبی بھرتے ہوئے سلطان کے باس بہنچا دیا تو اس نے آبی بھرتے ہوئے سلطان کے باس بہنچا دیا تو اس نے آبی بھرتے ہوئے بایا اور میں بسکرہ سے اہل واولاد کے ساتھ الاور اسے ایک مرض لاحق تھا اور جو نہی میں مغرب اوسط کے مضافات میں سے ملیانہ پہنچا تو جھے اس کی وفات کی اطلاع می نیز ریا کہ اس کا بیٹا ابو سعیہ وزیر ابو بکر بن عازی کی کھالت میں امیر مقرر ہوا ہے اور ریا کہ وہ خرب اقصلی کی طرف کوج کرگیا ہے اور وہاں سے سرعت کے وزیر ابو بکر بن عازی کی کھالت میں امیر مقرر ہوا ہے اور ہی کی طرف کوج کرگیا ہے اور وہاں سے سرعت کے خاص کی اس جو سیال کی تھا ہوا کی تھی جو سال کی تھا جو سلطان کے جو نیوں اور اس کے جو سوید کے خاص کی اس میں اس کے ساتھ عاف کے قبائل کی طرف کوچ کرگیا اور ہم یعقو ب بن موی کے لڑکوں کے جو سوید کے امراء ہیں۔

علی بن حسون کی فوجوں کے ساتھ آمد: پھر پھر دنوں کے بعد علی بن حسون اپنی فوجوں کے ساتھ ہمیں آملا اور ہم سب صحوا کے داستے مغرب کی طرف کوج کر گئے اور سلطان کی وفات کے بعد اور حوالے صحوا کی مقام عزات ہے جو تیکوارین میں تھا تلم سان کی طرف و اپس آکراس پر اور اس کے دیگر مضافات پر قابض ہو گیا اور اس نے بنی یغمور کوجو پہاڑی میں جبیداللہ کے شیوخ بین اثارہ کیا کہ وہ ہمیں اپنی ملک کی صدود پر وادی صاب کر راستے پر روکیس پس انہوں نے ہمیں روکا پس پھوٹوگ اپس بھوٹوگ اپس بھوٹوگ اور بہت سے کے شیوخ بین اثبارہ کیا کہ وہ ہمیں اپنی ملک کی صدود پر وادی صابح راستے پر روکیس پس انہوں نے ہمیں روکا پس پھوٹوگ اپس بھوٹوگ اور بہت سے سواروں کو بیادہ کردیا اور بین اور بہت سے سواروں کو بیادہ کردیا اور بین اس بھوٹ کیا اور بہت سے ابود کی بین کیا ہوگ ہے بیان نہیں کیا جا سکتا اور بہت کے ابود کی بین گیا اور بہت کے کا میں گیا اور بہت کی میں گیا اور بین کی جادی الاقول میں فاس میں وزیر ابو بکر اور اس کے مزاد گھر بن عثان کے پاس گیا اور میر ااس سے قدیم دوران میں اس کے جادی الاقول میں فاس میں وزیر ابو بکر اور اس کے مزاد گھر بن عثان کے پاس گیا اور میر ااس سے قدیم دوران کیا تھا جیسا کہ اس بھی قابل تحریف کی دور سے مقام کی سلطان الوسالم کے انداس سے گزرتے وقت جمل صفح کیا اور میر کو تھا جی اس کی ورسے مقام کی سلطان الوسالم کے انداس سے گزرتے وقت جمل صفح کی اس کیا تھا جیسا کہ اس بھی قابل تحریف مقام صاصل کے باس بھی قابل تحریف مقام مقام کر رہا اور سلطان کے ہاں بھی قابل تحریف مقام مقام کر رہا اور سلطان کے ہاں بھی قابل تحریف مقام مقام کر رہا اور میر دی کا موسم کر درگا۔

وز بر ابو بکر بن غازی اور سلطان ابن الاحمر کے در میان منافرت کا پیدا ہونا: اور وزیر ابو بکر بن غازی اور سلطان ابن الاحر کے در میان ابن الخطیب کی وجہ ہے اور ابن الاحر نے اے جوان ہے دور کرنے کی وعوت دی تھی، منافرت بیدا ہوگئی اور وزیر نے اس سے برا منایا اور دونوں کے در میان فضا تاریک ہوگئی اور وزیر بنی احر کے ایک القرابۃ کو تیار کرنے میں لگ گیا تاکہ وہ اس کے ذریعے مشغول کر دے اور ابن الاحر عبدالرحمٰن بن افی یفلوس کو جوسلطان ابوعلی کا بیٹا تھا اور وزیر مسعود بن رحو بن ماس نے قید کیا تھا اور اس نے اور وزیر مسعود بن رحو بن ماس نے قید کیا تھا اور اس نے ابن الخطیب کو اس بارے میں اشارہ کیا جب وہ اندلس میں ان وونوں کی وزارت میں تھا پس اس نے اب دونوں کور ہا کر دیا اور انہیں مغرب میں حکومت کی جتو کے لئے بھیجا اور ان دونوں کو بحری بیڑے میں سواحل عساسہ کی طرف بھیج دیا پس وہ وہ ہاں اترے اور قبائل بطویہ میں بہنچ گئے اور وہ ان کے اردگر دجمع ہوگے اور امیر عبدالرحمٰن کی دعوت کے ذمہ دار بن گئے۔

غرناطے سے اندلی فوجوں کے ساتھ ابن احمر کی آمد : اور ابن احر غرناطے اندلی فوجوں کے ساتھ آیا اور جبل الفتح پراتر ااوراس کا محاصر ہ کرلیااوراس کی اطلاع وزیر ابو بکر بن عازی کو پنجی جو بٹی مرین کی دعوت کا قائم کرنے والا تھا پش اس نے ای وقت اپنے عمر (ادمحمہ بن عثان بن الکاس کوسبتہ کی طرف اپنے ان محافظوں کی مدد کے لئے بھیجا جو جبل میں مقیم تھے اورخودوہ فوجوں کے ساتھ امیر عبدالرحمٰن سے جنگ کرنے کے لئے بطوبیآیا پس اس نے دیکھا کہ اس نے تا ڈاپر قبضہ کرلیا ہے تواں نے اس کا محاصرہ کرلیااور سلطان عبدالعزیز نے اپنے باپ کے بیٹوں کے پھینمائندہ جوانوں کوجمع کیااورانہیں طنجہ میں قید کر دیا لیں جب مخر بن الکاس سبقہ آیا تو اس کے اور ابن الاحمر کے درمیان خط و کتابت ہو کی اور دونوں نے ایک دوسرے پرعاب کیا اور ابن الاحرنے آپے ہمسرے تخت خالی کروانے اور سعید بن عبدالعزیز جیسے بیچے کوجس کے ابھی دانت بھی نہیں ٹوٹے تھے امیر مقرر کرنے پر بخت ملامت کی پس محد نے اس کی رضامندی جابی اور اس سے درگز رکرنے کا مطالبہ کیا لیں ابن الاحرنے اسے آمادہ کیا کہ وہ طبحہ میں محبوں ایک بیٹے کی بیعت کرے اور وزیرا بوبکرنے بھی اسے ایسی ہی وصیت کی تھی کہ اگر امیر عبدالرحمٰن کی طرف ہے اس برتنگی ہوجائے تو وہ ان بیٹوں میں ہے ایک کی بیعت کر کے اس سے علیجد ہ ہو جائے اور محدین الکاس کوسلطان ابوسالم نے اپنے بیٹے کا اس کی حکومت کے زمانے میں وزیر بنایا تھا پس وہ جلدی سے طنجہ آپاوراس نے سلطان احمد بن سلطان ابوسالم کواس کے قیدخانے سے نکالا اوراس کی بیعت کی اوراسے سبعہ لے گیا اور ابن الاحركواس كاتعارف كرات ہوئے لكھااوراس سے اس شرط پر مدوجا ہى كہوہ اس كے لئے جبل الفتح سے دستبر دار ہوجائے گا۔ لیں اس نے اس کی هب مثالے مالی اور فوجی مدودی اور جبل الفتح پر قابض ہو گیا اور اسے اپنے محافظوں سے بھر دیا اور احمد ین سلطان ابوسالم نے اپنے باپ کے بیٹوں سے ان کے قیدخانے میں معاہدہ کیا تھا کدان میں سے جس کو حکومت ملے وہ باقیوں کو اندلس بھجوا دے کیں جب اس کی بیعت ہوئی تو اس نے ان سے عہد پورا کیا اور ان سب کو بھوا دیا گیل وہ سلطان این الاحركے ماں ازے اوراس نے انہیں فوق آ مرید کہا اور ان کے وظیفے میں اضافہ کر ویا اور بیر ماری فروز پر ابو بکر کواس کی جگہ ير جهال وه امير عبد الرحن كا محاصره كے ہوئے تھا پہنچ گئ اور وہ اپنے عم زاد كے فعل سے مضطرب اور بے چين ہو گيا اور دارالخلافے كى طرف لوث آيا اور فاس كے كدية العرائس ميں پڑاؤ كرليا اور اپنے عم زاد محمد بن عثان كورهمكى دى توان ف عذر کیا کہاں نے اس کی وصیت پڑمل کیا ہے لیں وہ غصے سے بھڑک اٹھااورا سے دھمکایا اوراس کے درمیان اختلاف کی خلیج وسیج ہوگئی اور محمہ بن عثان اپنے سلطان اورا ندلسی فوج کے ساتھ کوچ کر گیا اور مکناسہ پرجھا نکلنے والے جبل زرہون پراتر ااور و ہاں پڑاؤ کر کیا اور وہ اس کے اردگر دجمع ہو گئے اور وزیرا بوبکر ان کی طرف بڑھا اور پہاڑ پر چڑھ گیا کہ انہوں نے اس ہے

سلطان ابن الاحمر کی محمد بن عثمان کو وصیت : اور سلطان ابن الاحر نے محمد بن عثان کوصیت کی تھی کہ وہ امیر عبدالرطن سے مدد ما ملکے اور مغرب کے مضافات میں اس سے حصد داری کرے اور اسے اپنے لئے مخصوص کرے پس محربن عثان نے اس کے ساتھ اس بارے میں خط و کتابت کی اور اسے بلایا اور اس سے مدوطلب کی اور ور مارین عریق آن کے اسلاف کا ڈوست تھا نیز اس کے اور وزیر ابو بکر کے درمیان فضا تاریک ہو چکی تھی کیونکہ اس نے اس سے جب کہ وہ تازا کا محاصرہ کئے ہوئے تھا امیر عبدالرحن کے ساتھ صلے کے متعلق پوچھا تھا تو وہ رک گیا تھا اور اس نے اس پر اس کے ساتھ سازش كرنے اور اس سے ہدر دی كرنے كالزام لگايا پس اس نے اسے گرفتار كرنے كاعز م كرليا اور اس كے ایک جاموس نے اسے خفیہ طور پریتا دیا تو وہ رات کوسوار ہو کرمعقل کے حلیف قبائل کے پاس چلا گیا جوامیر عبدالرحمٰن کے مددگار تھے اور ان کے ساتھ بنی ورتاجن کا سَر دارعلی بن عمر ابو یغلانی بھی تھا جس نے وزیر بن غازی کےخلاف بغاوت کی تھی اورسوں چلا گیا تھا پھر صحرا میں ان حلیفوں کی طرف چلا گیا اور ان کے درمیان رہ کرامیرعبدالرحمٰن کی دعوت کو قائم کرنے لگالیس وترمار وزیر ابو بکر کے پھندے سے پی کران کے پاس آیا اور انہیں اس بات پرا کسایا جس میں وہ لگے ہوئے تھے پھر انہیں سلطان احمد بن ابی سالم اوراں کے وزیر محمد بن عثان کی اطلاع ملی اوران کے پاس امیر عبدالرحل کا پلجی انہیں بلانے آپا اور وہ تازا سے لکلا اور ان سے ملااوران کے درمیان اترااور وہ سب کے سب سلطان ابوالعباس کی ایداد کے لئے کوچ کر گئے اور صفر وی پینچ گئے پھر سب کے سب وادی النجامیں جمع ہوئے اور اپنے معاملے کے بارہ میں باہمی معاہدہ کیا اور دوسرے دن ہرکوئی اپنی جان سے تیار ہو گیا اور وزیر ابو بکر ان سے جنگ کرنے کے لئے آیا مگر اس نے اس کی سکت نہ پائی اور شکست کھا کر بھاگ گیا اور جدید شہر میں جھپ گیا اورلوگ اس کا محاصرہ کرتے ہوئے کدیۃ العرائس میں خیمہ زن ہو گئے دیے عیدالفطر ۵ پر کے بطو کا واقعہ ہے پس انہوں نے تین ماہ تک اس کا محاصرہ کئے رکھااور اس کی ٹا کہ بندی گردی پہاں تک کہ محاصرہ نے وزیراور اس کے ساتھیوں کو مصیبت میں ڈال دیا پس اس نے مقرر کر دہ بچے سعید بن سلطان عبدالعزیز کے معزول کرنے اور اس کے اپنے عم زاد سلطان ابوالعباس کے ماس جانے اوراس کی بیت کرنے کی شرط پرصلے کوشلیم کیااورسلطان ابوالعباس اورامیر عبدالرحن نے وادی النجاء میں ملاقات پرایک دوسرے سے تعاون اور مدد کرنے کا معاہدہ کیا تھا نیز ریا کہ مغرب کے بقید مضافات میں حکومت سلطان ابوالعباس کی ہوگی اور امیر عبد الرحمٰن کے لئے سجلما سهٔ درعه اور وہ مضافات ہوں گے جواس کے دا داسلطان ابوعلی کے پاس تنے جوسلطان ابوالحن کا بھائی تھا پھرمحاصرہ کے ایام میں امیر عبدالرحمٰن کو پچے معلوم ہوااور و مراکش اوراس کے مضافات کی جبتو میں تیز ہو گیا۔ پک انہوں نے پچھ تو قف کیا اور اس کے متعلق اس پیشمیل نتح تک نثر طالازم کی اور جب سلطان ابوالعباس اور وزیر ابو بکر کے درمیان بات طے ہوگئ اور وہ جدید شیرے اس کے پاس گیا اور اس کے مقرر کردہ سلطان کو جو ایک بچه قامعزول کردیا۔

سلطان ابوالعباس کی دارالخلافہ میں آمد: اورسلطان ابوالعباس ا بحصے کے غاز میں دارالخلافہ میں آیا اورامیر عبدالرحمٰن تیزی کے ساتھ چلا ہوا مراکش کی طرف کوچ کر گیا آورسلطان ابوالعباس اوراس کے وزیر محمد بن عثان نے اس کے بارے میں غور دفکر کیا اور اس کے تعاقب میں فوج بھیجی اوروہ اس کے پیچے وادی بہت میں بہتے گئے اور دن کا پچھ کم وقت اس

کے سامنے کھڑے رہے پھرڈرکر پیچھے ہے اور اپنے جھنڈوں کوسنجال لیا اور وہ مراکش چلا گیا اور اس کا وزیر مسعود بن ماسی اس سے اجازت لینے کے بعدا سے چھوڑ کر آ رام کرنے کے لئے اندگس چلا گیا لیس اس نے اس کا سے کے لئے اسے جھیج دیا اور اس نے مراکش جا کراس پر قبضہ کرلیا اور میں ۴<u> کے بھی</u> میں وزیر کے پاس آیا تھا اور اس وقت سے میں حکومت کی عنایات کے ز رسابی فاس میں مقیم تھا اور جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے میں علم کی قر أت وقد ریس میں لگا ہوا تھا' پس جب سلطان ابوالعباس اورامیرعبدالرحن آئے اورانہوں نے کدیۃ العرائس میں پڑاؤ کیا اوراہل حکومت کے فقہاء کا تب اور سیاہی ان کے پاس کئے اوراس نے بغیر کسی ٹالپندیدگی کے سبالوگوں کومیج صبح دونوں سلطانوں کے دروازوں پر جائے کی اجازت دی اور میں بیک وقت دونوں کے پاس میج کوجاتا تھا اور میرے اور وزیر محد بن عثان کے درمیان جوبات تھی اس کاذکر پہلے گزرچکا ہے اور وہ میرے لحاظ کا اظہار کرتا تھااور مجھ ہے بہت ہے وعدے کرتا تھااورامیر عبدالرحمٰن مجھ سے رغبت رکھتا تھااورا کثر اوقات مجھے بلاتا تقااورايينا احوال كے بارے میں مجھ سے مشورہ كرتا تھا' پس اس وجہ سے وزير محد بن سلطان تك ير كيا اوراس نے اين سلطان کو چڑکا یا تواس نے مجھے گرفتار کرلیا اور امیر عبد الرحن نے اس بات کوسنا اور اسے معلوم ہوا کدید جھ ہے اس کا گناہ ہوا ہے تواس نے قتم اٹھائی کہوہ اس کے خیموں کوا کھاڑ دے گا اور اس نے اپنے وزیر مسعود بن ماس کواس کام کے لئے جیجا تو اس نے دوسرے دن مجھے رہا کردیا پھرتیسری بات پروہ دونوں الگ الگ ہو گئے اور امیر ابوالعباس دار الخلافے میں آیا اور امیر عبدالرحمٰن مراکش کی طرف چلا گیا اور میں ان دنوں خوفز دہ تھا پس میں نے آسفی کے ساحل سے اندلس جانے کے عزم ے وزیر مسعود بن ماس کے ساتھیوں پراعما دکرتے ہوئے اس لئے کہ جھے اس سے مجت تھی امیر عبدالرحمٰن کے ساتھ ہو گیا اور جب مسعود والیس آیا تواس نے میرے عزم کوموڑ دیا اور ہم کرسیف کے نواح میں وتر مارین عریف کے ٹھکانے پر گئے تا کہوہ حام فاس سلطان ابوالعباس کے پاس اندلس جائے کے لئے وسیلہ ہواور ہم سلطان کے داعی کواس کے ہاں ملے اور ہم فاس تك اس كے ساتھ كے اوراس نے ميرے كام كے بارے بيل اس سے اجازت كى اوراس نے ٹال مٹول كے بعداوروز بريحمد بن عثان بن داؤد بن اعراب اور حکومت کے آ دمیوں کی ناپندید گی کے باوجود مجھے اجازت دی اور جب سلطان ابوحمو نے تلمسان سے کوچ کیا ، کی بھائی اس کوچھوڑ کر بلا دز غبہ سے سلطان عبدالعزیز کے یاس آ گیا تھا اوراس کی خدمت میں لگ گیا تھا اور اس کے بعد اس کے بیٹے شعید کی خدمت میں لگ گیا تھا جسے اس کی جگہ مقرر کیا گیا تھا اور جب سلطان ابوالعباس نے جدیدشچر پر قبضه کیا تو بھائی نے تکمسان جانے کی اجازت وے دی اوروہ سلطان ابو موکے پاس آیا تواس نے دوبارہ اسے اپنی خفیہ خط و کتابت پر مقرر کر دیا جیسا کہ وہ اس کی حکومت کے آغاز میں مقرر تھا اور مجھے اس نے اس کے بعد اجازت دی تو میں قرار وسکون کے ارادے ہے اندلس چلا کیا بہاں تک کروہ حال ہوا جس کا ہم تذکرہ کریں گے۔ان شاءاللہ تعالی۔

اندلس کی طرف دوباره روانگی ٔ پھرتلمسان

کی طرف روانگی اور عرب قبائل کے باس

#### پہنچنا اور اولا دِعریف کے پاس قیام کرنا

اؤر میں نے حاکم فاس سلطان ابوالعباس کے بگر جانے اور امیر عبدالرحن کے ساتھ جانے پھرا ہے چھوڑ کر بھا گئے اور علم سیلھنے کے ازاد سے اپنے اندلش واپس جانے کے لئے وسیلہ تلاش کرنے کے لئے وزیار بن عریف کے پاس جانے کا واقعہ بیان کیا ہے پس میکام مکمل ہوا اور زکاوٹ کے بعد اس میں امداد ہوئی اور میں رکھے الاقال الا می میں اندلس گیا اور سلطان مجھے حسیب دستورع نے کے ساتھ ملا۔

اور میں نے فاس کی طرف مبارک باو کے لئے جانے ہوئے جبل الفتح میں سلطان ابن الاحمرے کا جب ابوعبداللہ بن زمرک سے ملاقات کی جوابن الخطیب کے بعداس کا کا تب بنا تھا اور وہ اپنے بڑی بیڑے میں سبتہ کی طرف گیا اور میں نے اُسے اپنے اہل سے لے جانے کی وصت کی پس جب وہ فاس بہنچا اور اس نے میرے اہل سے لے جائے کے متعلق بات کی تو وہ بگر بیٹھے اور انہیں اندلس میں میر اعظم برنا برا لگا اور انہوں نے الزام لگایا کہ میں ابر عبدالرحمٰن کی طرف رغبت کرنے پراکسا تا ہوں اور انہوں نے بھر پرالزام لگایا کہ میں ایر عبدالرحمٰن سے میل جول الاحمر کو امیر عبدالرحمٰن کی طرف رغبت کرنے پراکسا تا ہوں اور انہوں نے بھر پرالزام لگایا کہ میں ایر عبدالرحمٰن کے طرف شرف ہوں کہ بنا ہوں اور انہوں نے این الاحمرے تعلق کی کروہ کھے ان کے باس والی کروے تو اس نے اس بات سے انکار کیا کہن انہوں نے اس سے مطالبہ کیا کہوں تھے تعلق ن کے گور ف میں میں اور انہوں نے جدید شر پر قبضہ پائے ور انہوں نے اس کے حدید شر پر قبضہ پائے اس کے حدید شر پر قبضہ پائے کے اور انہوں کی ابتداء میں بی اسے قید کرلیا تھا اور این انحظیب کی رہائی کے لئے کوشش گر رہا ہوں حالا تکہ انہوں نے جدید شر پر قبضہ پائے کی ابتداء میں بی اسے قید کرلیا تھا اور این انحظیب کی رہائی کے لئے کوشش گر رہا ہوں حالا تکہ انہوں نے جدید شر پر قبضہ پائے کی ابتداء میں بی اسے قید کرلیا تھا اور این انحظیب نے اس کی طرف مد و ما گئے ہوئے اور تو سل کرتے ہوئے بیام ہم بھوا گیل میں ان میں سے ور ما راور ان میں سے ور مارور کیا ہو کی ان میں سے ور مارور کیا ہو کی انہوں سے ور مارور کیا ہوں سے ور مارور کیا ہو کی میں سے ور مارور کیا ہوں سے ور مارور کیا ہوں سے میں ان میں سے ور مارور کیا ہوں سے میں میں سے ور مارور کیا ہوں سے میں ان میں سے ور مارور کیا ہو کیا ہوں سے میں سے ور مارور کیا ہوں سے میں سے ور مارور کیا ہوں سے میں سے میں میں سے میں میں میں سے میں

این الخطیب کافتل : اوراین الخطیب کواس کے قید خانے میں گردیا گیا اور جب این مائی سلطان این الاجر کے پاس آیا اورانہوں نے اسے سلطان این الاجر کے پاس سامنے پیش کردیا تو وہ اس بات سے خوفز دہ ہوگیا اوراس نے میر بے کنار بے کی طرف جانے میں ان کی ید د کی اور میں صنین سلسان پیش کردیا تو وہ اس بات سے خوفز دہ ہوگیا اوراس نے میر بے کنار بے کی طرف جانے میں ان کی ید د کی اور میں صنین میں از ااور میر بے اور سلطان الوجو کے درمیان فضا تاریک ہو پی تھی کیونکہ میں الزاب میں عربوں کو اس برج طالبا تھا جیسا کہ بیان ہو چکا ہے پی اس کیا تو اس نے میر سے میں تھر نے کی طرف اشارہ کیا چرخم بن عربی اس کیا تو اس نے میر سے الزاب میں میں اور میں بارے میں تلکسان پیغام بھیجا اور میں بارے میں تعلق میں اور میں و ہیں عباد قبیلے میں تعلق میں اور میں سے میر سے اہل اور میٹ میر سے پاس آ کر تھی گے اور یوٹیوالفر اس سے میر دواروں وروز وا دوہ کے بارے میں مشورہ کرنے اور ان سے دوئی کرنے کی خرورت محسوں موئی پس اس نے مجھے بالا اور اس خوش کے لئے مجھے سفارت کا مکلف کیا تو میں اس نے موخوز وہ دہ ہوگیا اور میں نے اس کام کو اس کے بیات کو قبول کر لیا اور میں نے بطا ہرہ اس کی بات کو قبول کر لیا اور میں نے بطا ہرہ اس کی بات کو قبول کر لیا اور سے لئے ایجھانہ میجھا کیونکہ میں نے اسے خلوت اور ان تھا عمر بر نے وی اور میں نے بطا ہرہ اس کی بات کو قبول کر لیا اور میں نے بطا ہرہ اس کی بات کو قبول کر لیا اور میں نے بطا ہرہ واس کی بات کو قبول کر لیا اور میں نے بطا ہرہ واس کی بات کو قبول کر لیا اور میں نے بطا ہرہ واس کی بات کو قبول کر لیا اور میں نے بطا ہو کو کی میں اس کی بات کو قبول کر لیا اور میں نے بطا ہو کو کی میں اس کی بات کو قبول کر لیا اور میں نے بطا ہو کو کی میں اس کی بار کی بار کی میں اس کی بات کو قبول کر لیا اور میں نے بطا ہو کی کی میں میں کو کی میں کی بار کی بار کی میں کو کی میں کو کی میں کی بار کی بار کی میں کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کی کو کر کو کو کو کو کو کو کو کو کو کی کو ک

تلمسان سے مسافر بن کر نکا اور بطی پینی گیا ہیں میں وائیں جانب منداس کی طرف پھر گیا اور جل کر فول کے سامنے اولاد
عریف کے قابک کے پاس چلا گیا تو وہ مجھے عزت اور شحاکف کے ساتھ طے اور میں گئی روز تک ان کے در میان تھرار ہا یہاں
تک کہ انہوں نے تکسان میں میرے اہل اور بچوں کے بارے میں پیغام بھیجا اور سلطان کے پاس نہایت شان دار طریق
سے میرے بارے میں معذرت کی کہ وہ اس خدمت کے اوا کرنے سے عاجز ہوا نے جھے میرے اہل سمیت قلعہ
اولا وسلامہ میں اتا را جو ان بلاد بنی تو جین میں ہے جو ان کے لئے سلطان کی جاگیر ہیں ہیں میں وہاں چار سال تک شواغل
سے علیدگی اختیار کر کے تھر ار ہا اور میں نے وہیں اس کتاب کی تالیف شروع کر دی اور میں نے اس جیب طریق پر مقدمہ کو
مکمل کیا جس کی طرف میں نے اس خلوت میں راہ پائی تھی ہیں ہیں میں فکر پر کام کیا اور معانی کی ہو چھاڑ کر دی ہیاں
تک کہ میں نے اس کا مکھن نکال لیا اور میں نے اس کے نتائ کو جمع کیا اور اس کے بعد تو ٹس کی طرف واپسی ہوئی جیسا کہ ہم
بیان کریں گے۔

### تونس میں سلطان ابوالعباس کی طرف واپسی

اور جب میں اولا دعریف کے قبائل میں قلعہ ابن سلامہ میں اتر ااور ابو بکر بن عریف کے اس محل میں تھمرا جس کی وہاں اس نے حدیندی کی تھی اور وہ سب سے جرپوراور قریب تر جگہتھی پھروہاں میراقیام لمباہو گیا اور میں مغرب اور تلمسان کی حکومت سے خانف تھا اور اس کتاب کی تالیف میں لگا ہوا تھا اور میں اس کے مقدمہ سے فارغ ہو کرعر بول بربر بول اور زنا تذکے حالات تک پہنچ چکا تھا اور میں ان کتابوں اور دوادین کے مطالعہ کی طرف دیکھنے لگا جوصرف شہروں میں ہی یائی جاتی ہیں حالا نگذاس ہے قبل میں بہت کچھاہیے حافظے ہے ہی تکھوا چکا تھا اور میں نے تنقیح کونٹے کا ارادہ کیا پھر مجھے ایک مرض لاحق ہو گیا اور اگرفضل الی اس کا مّد ارک نہ کرتا تو وہ طبعی حد ہے بڑھ جاتا پس میر امیلان سلطان ابوالعباس ہے گفتگو کرنے اور تونس کی طرف کوچ کرنے کی طرف ہو گیا جہاں میرے آباء کی قیام گاہ اور ان کے ساکن' آثار اور قبور تھیں' پس میں نے سلطان کی اطاعت کی طرف واپس جانے اور اس ہے گفتگو کرنے کے بارے میں جلدی کی اور ابھی زیادہ عرصہ نہیں گز راتھا كذاس كى طرف ہے آنے كى اجازت كا خط آگيا ہي سفر كے لئے حركت شروع ہوگئ اور ميں دَياح كے صحراب احجي عربوں کے ساتھ اولا دعریف کے ہاں ہے کوچ کر گیا جو منداس میں غلہ تلاش کیا کرتے تھے اور ہم نے رجب • 12ھ میں کوچ کیااورالدوین تک جوالزاب کی اطراف میں ہے صحرامیں جلے پھر میں پیقو ب بن علی کے مدد گاروں کے ساتھ اکٹل کی طرف گیااور میں نے انہیں فرفار کی اس جا گیرمیں پایا جس کی حد بندی اس نے الزاب میں کی لیجی لیان ان کے ساتھ کوچ کر گیا بہاں تک کہ ہم قنطینہ کے میدان میں اس کے پاس ازے اور اس کے ساتھ حاکم قنطینہ امیر ابراہیم بن سلطان ابوالعیاس بھی اپنے خیمہ گاہ اور پڑاؤ میں موجود تھا' این میں اس کے پاس حاضر ہوا اور اس نے مجھے رضامندی سے بڑھ کر اینے حسن سلوک اورعزت سے حصہ دیا اور مجھے قسطینہ جانے اور میرے اہل کواپنے احسان کی کفالت میں تھیرانے گی اجازت دی تا کہ میں تھم کراس کے باپ کے حضور پہنچ جاؤں اور لیقوب بن علی نے میرے ساتھ اپنے بھینچ ابودینار کواس کی قوم کی اک جماعت کے ساتھ بھیجا۔

ابن خلدون كا سلطان ابوالعباس كے ياس جانا: اور ميسلطان ابوالعباس كے ياس جلا كيا اور وہ ان دنوں فوجوں کے ساتھ تونس سے بلادالجرید کی طرف گیا تھا تا کہ ان کے شیوخ کوفتنہ کے ان تختوں سے اتارے جن پروہ براجمان تھے پس میں اسے سوسہ کے باہر ملاتو اس نے مجھے خوش آ مدید کہاا در مجھے مانوس کرنے میں کوئی گوتا ہی نہ چھوڑی اور اپنے امور مهمه میں مجھ سے مشورہ کیا پیمراس نے مجھے تونس واپس ججوادیا اور وہاں اپنے نائب کو جواس کا غلام فارج تھا اشارہ کیا کہوہ گھراور وظیفہ اور جارہ مہیا کرے اور بہت احسان کرے اس میں اس سال کے شعبان میں تونس چلا گیا اور سلطان کی عنایت ے بوے آ رام اور آسائش میں رہا اور میں نے اہل اور اولا دکواطلاع بھیجی اور میں نے اس آسائش کی چراگاہ میں ان کو اکٹھا کردیا اور سفرختم کردیا اور سلطان کی غیر حاضری طویل ہوگئی یہاں تک کہاس نے بلا دالجرید کوفتح کرلیا اور ان کی جماعت نواح میں چلی گئ اوران کے سردار یجیٰ بن بملول بھی چلا گیااورا پنے دا مادا بن مزنی کے ہاں اتر ااور سلطان نے بلا دالجر پدکو اپنے بیٹوں میں تقلیم کردیا پس اس نے اپنے بیٹے محمد المخصر کوتو زرمیں اتارااور نفطہ اور نفزادہ کواس کے مضافات میں شامل کیا اوراپنے بیٹے ابو بکر کو قفصہ میں اتارا اور مظفر ومنصور ہو کر تونس کی طرف واپس آ گیا پس وہ میرے پاس آیا اور اس نے ا بنی ہم نشین اور خلوت کے مشورے کے لئے مجھے قریب کیا جس سے ہمرازوں کو تکلیف ہوئی اور سلطان کے پاس چغلیاں کرنے میں مشغول ہو گئے مگروہ چغلیاں کامیاب نہ ہوئیں اوروہ امام الجائع اور مفتی اعظم مگر بن عرفہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے اوراس کے دل میں جب ہے ہماری شیوخ کی مجالت میں مرسی میں ملاقات ہوئی تھی ایک الجھا ہوا نکشتھااوروہ اکثر اس پر میری فوقیت کا اظہار کرتا تھا اگر چہوہ مجھ سے عمر رسیدہ تھا' پس بیکتہ اس کے دل میں سیاہ ہو گیا اور اس کے دل سے الگ منہ ہوا اور جب میں تونس آیا تو اس کے اصحاب اور دیگر لوگوں میں سے طالب علم مجھ پر ٹوٹ پڑے جو مجھے سے علمی استفادہ کرتا عاجے تصاور میں نے اس بارے میں ان کی ضرورت بوری کردی تواسے یہ بات شاق گزری اور و و ان میں سے بہت سوں کو بھگانا چاہتا تھا مگر وہ نہ مانے تو اس کی غیرت شدت اختیار کر گئی اور اس کے ساتھ ہی اس کے پائیں مرازوں کی میٹنگ ہوئی اور انہوں نے سلطان کے پاس میری چغلی کرنے اور مجھے ملامت کرنے پر اتفاق کیا اور اس دوران میں سلطان اس بارے میں ان سے احراض کئے رہااوراس نے مجھے پورے انہاک کے ساتھ اس کتاب کی تالیف کا مکلف کیا کیونگہ وہ علوم حالات اور فضائل کے حصول کا برواشائق تھا ہیں میں نے اس میں بربر اور زنانہ کے حال کھمل کر لئے اور ووثوں حکومتوں کے طالات اور اسلام سے ماقبل کے جو حالات مجھ تک پہنچے میں نے انہیں لکھا اور میں نے ان کا ایک نسخ مکمل کر کے اس کی لا بسری میں بھیج دیا اور جن ہاتوں ہے وہ سلطان کو ہرا میختہ کرتے تھے ان میں یہ بات بھی شامل تھی کہ میں اس کی مدح نہیں كرتا اور ميں نے شعروشا عرى كوبھى كلينتہ چھوڑ ديا تھا اور فقط علم كے لئے فارغ تھا اور وہ اسے كہتے كہ اس نے تيرى سلطنت كو حقیر بھتے ہوئے شعروشاعری کورک کیا ہے کیونکہ اس نے جھے شیل با دشاہوں کی بہت مدح کی ہے اور یہ بات بھے ان کے مرازوں میں سے ایک دوست کے ذریعے معلوم ہوئی ہیں جب میں نے اسے کتاب دی اور اے اس کے نام کا تاج پہنایا تو ال روز ميں نے اسے پرتصيدہ سايا جس ميں اس كى مدح سيرت اور فتو حات كا ذكر كيا اور شعر كے انتها ہے معذرت كى اور كتاب كواس كي خدمت ميس تحفية جيج پراس كي نوازش چاي تو ميس نے كہا:

'' کیا تیرے دروازے کے موامسافر کے لئے کوئی امیدگاہ ہے یا آرزووں کے لئے تیر جے من سے گریوٹ اسا

كرنے كى كوئى جگه اور اور وہى ہے جس نے تجے جدائى يرايسا شايا ہے جيسے تيز اور ميقل تلوار اشائى جاتى ہے دہ دنیا کا تھکا نداور آ رزوں کی چرا گاہ ہے اور بارش وہاں ہوتی ہے جہاں چیکنے والا بادل ہواور خواصورت بلند محلات ہوں جن کے سامنے ستاروں کے پھول جھکتے اور استھے ہوئے ہوں جہاں سفید ختے مہمان توازی کے كئے اٹھائے جاتے ہول اوران كى اطراف صندل (خوشبودارلكرى) ميمكتی ہول جہال عزت كے ليے اس کے میدانوں میں رکھ ہوا ورسائیہ وجے یتلے نیز ماوٹاتے ہوں جہاں ایسے نیز میوں قریب ہے کہ ان کی لکڑی پیلی اور دوسری بارخون پلانے کے پتے فکالنے لگ بڑے جہاں مردان کارزار کو گھوڑے سے روشی کی جگه دورتک جانے سے جھا دیں جہاں روش چمروں کوحیانے ڈھانیا مواوران کے پہلوؤں میں کشادہ روئی ، وکتی ہو جہاں شرول باوشاہ اوروہ لوگ جمع ہوں کہ جن کے پڑوس میں رہنے اور مھانہ کرنے سے آ دی محفوظ ہو جاتا ہے مہدی کے بیروکار بلکہ توحید کے بیروکارمفصل خط لائے جنہوں نے اپنی عزت کی عمارات کوتقو کی گیا بنیاد پر بلند کیا ہے ان کے بلند کرنے اور بزرگی کی بنیا در کھنے کے کیا کہنے بلکدر حمان خدا کے مدد گاروں نے ان کی محبت کواس کی مخلوق کے دل میں ڈال دیا ہے پس وہ اس وجہ سے بلنداور فضیلت والے ہو گئے میں وہ ایسے لوگ ہیں جن کا باب ابوحفص ہے اور تجھے کون بتائے فاروق ان کا جداوّل ہے وہ ایسانسب ہے جیسے نیزے کی گانھیں ٹیڑھی ہوں اور ان کوسیدھا کرنے والا آیا ہووہ زمانے کی جماعت کا سردار ہے گویا وہ فیمر کا تاج جو عاندول سے جزابوا ہے وہ پرائے اور فع لوگون پرفضلیت لے کیا اور اگروہ امرمقرر کرتے تو تو ان سے زیا ده عرت والداور نظل موتا اور انہوں نے محقد سرحدوں کی چوٹیوں برعمارات بنا میں اور تیری بلند محارت زیادہ مضبوط اور طویل ہے اور میں بلندیوں کے سمندر میں گھنے والے سے کہتا ہوں اور رات بڑی تاریک ہے اس نے تاریکی کے غولوں پرحملہ کیا اور وہ ان سے نہیں ڈرتا اور اس کا نیز ہروشن چراغ ہے وہ نیز ول کے اوپر النے لینے والا ہے گویاوہ خیال ہے جوبستر کی اطراف سے لگا ہواہے وہ آسودگی کے راستوں سے کامیابی جا ہتا ہے اور وہ اس کی وہ مرمبزی جا ہتا ہے جس پر قحط نہیں آتا اور سوار یوں کو آتا م دے وہ ایک ایسے بخشش کرنے والے پرقابویا بھی ہے جوآ سودہ آومیوں کی طرح دیتا ہے اور بہت دیتا ہے اس کے اخلاق کے کیا کہنے وہ بخشش میں كريم بے وہ باغ كى طرح بے جے عمدہ شاوا بى سلام كہتى ہے بدامير المؤمنين وين وونيا ميں مارے امام اور پاہ گاہ میں برابوالعباس بہترین ظیفہ میں اور اس کا جھے خصائل جو نمایاں میں اس کی گواہی دیتے یں وہ وشنوں کے غلبہ کے وقت اللہ سے مرد ما نگتا ہے اور اپنے رب کی مدد پراتو کل کرنے والا ہے وہ آ رام کے ساتھ بلندیوں کی جانب باوشاہوں سے سبقت لے گیا ہے اور اگروہ بلندیوں کی طرف سبقت کریں تو تُو مالکوں ہے بلنداورا کمل ہے توایے قدیم کے ساتھ ان کے قدیم کو قیاس کر کپس اس بارے میں امروائ ہے انہوں نے تبہاری قوم کی اچھی طرح اطاعت کی اوروہ دین کا نا قابل تکست کرا ہے تلمسان سے یو چھے جہال رُنا چھی موجود ہیں ان سے قبل بنومرین بھی تھے جیسا کنفل کیا جاتا ہے اور اندلس سے اس کے شہروں کے متعلق پوچھ جب وہ مانوس اور اہل ہول کے تو تجے بتا کیں گے اور مراکش اور اس کے محلات سے بیا تیران کے محتذرات پوچے والے کو جواب دیں گےا ہے وفادار بادشاہ جس نے دلوں کو بحرویا ہے اور مثال بیان کر نے سے بالا ہے اورزیان نے کی اچھی طرح ہلاکت ہوگئ ہے لیں وہ زم پڑ گیا ہے حالا تکدوہ تھکا ماندہ اور عاجز تھا اور اس کی خرول

ہے جمعیت پریشان ہوجاتی ہے اور ان کی خلافت ضائع ہونے سے بلندہوگی اور گلوق نے اپنے دلوں کو تیری طرف چھردیا ہے اور انہوں نے تھے سے اصلاح احوال کی امید کی ہے جب میں نے اس کے بلاوے کا جواب دیا تو جلدی سے جنگ اور مہلت دینے والے عزم کے ساتھ اس کے پاس گیا اور میں نے نہ مزنے والے سرش کو مطبع بنا لیا اور بہل نہ ہونے والی مشکل کو آسان کرلیا اور میں نے نافر مانی طبائع کو زم کرلیا سرش کو مطبع بنا لیا اور بہل نہ ہونے والی مشکل کو آسان کرلیا اور میں نے علال کرلیا تھا اس سے انہیں ہٹادیا میں مدال کرلیا تھا اس سے انہیں ہٹادیا میں مدال کرلیا تھا اس سے انہیں ہٹادیا

اورصولداوراس کی قوم کے حملہ سے ذویب دوڑتا ہے اور معقل حملہ کرتا ہے اور مہلبل نے جس احسان کی ابتدا کی ہے۔ ا ہے اسے پورا کرتا ہے اور وہ اس کے بعد مہلہل بنا ہے۔''

اس جگد صولہ سے مراد صولہ بن خالد بن حزہ اولا دابواللیل ہے اور ذویب اس کاعم زاد احمد بن حزہ ہے اور معقل عربوں کی ایک پارٹی ہے جوان کی حلیف ہے'اور مہلہل' بڑہلہل بن قاسم ہیں جوان کے ہمسر اور مدمقابل ہیں پھروہ عربوں کے اوصاف کی طرف رجوع کرتا ہے۔

''لوگ ان کی شان سے تعجب کرتے ہیں وہ صحرا میں رہتے ہیں اور ان کے قبیلے کومطیع سوار یوں نے پھینگ دیا ہے انہوں نے علاقوں پر گنبد بلند کئے ہیں اوران کے پاس کم مودرازیشت گھوڑے اور کیکدار نیز ہیں اور ہر بلند اورسكريزون والے يانى كى طرف ياس راجمائى كرتى ہے اور وہ اس سے يانى پيتے ہيں وہ ايا قبلہ ہے جن ك پينے كى چيز سراب ہاوران كارز ق مواہ جے آئى من غرق بهادراور تلوار كئے جاتى بو و وقبيله چيل بے میدان میں رہتا ہے اوران کے درے جدائی کی دوری ہے کہ وہ سفر کرجا ئیں یا آجا ئیں اور وہ بادیشین ہونے کی وجہ سے باوشاہوں کوڈراتے تھاوراب وہ آسودہ حال ہو گئے ہیں پس تو بدوی ہو گیا ہے اور آسودگی کی طرف توجینیں دیتا اور ندمحلات کے سائے میں پناہ لیتا ہے اور نہ بے ہودگی کرتا ہے اور بسااوقات تھے سے دوپیرمصافحہ کرتی ہے اور کبھی تو اس میں جھنڈون کے اہرانے سے سامیہ حاصل کرتا ہے اور جب باریک کمر مگوڑئے جنگ کے روز تا زہ خون کا جام دیتا ہے تو جہنانے سے وہ دوبارہ جام بلاتا ہے ہمار مے بتھیاروں کی جهنكار عزت كے معاملات ميں ہوتی ہے اور اس قتم كے كاموں ميں ان كا استعال بہت اچھا ہوتا ہے وہ صحرا كے اندرونے کو پھاڑ دیتے ہیں اور ضوبال مخروری آتی ہے اور ندان کی طرف جرار لشکر راہ یا سکتا ہے اور اس سے او پر فوجین اینا دامن تصیفی بین اور طویل گندم گول نیزون میں تبختر کے ساتھ چلتی بین اور جب بے بیتھیا را وی عار بیتہ ہتھیار ما نگتا ہے تو وہ اس میں ہے ہر ہتھیار بند کے ساتھ انہیں مارتے ہیں اور ہر گندم گوں نیزے کے ساٹھاجس کی ٹہنی کیکدار ہوتی ہے اور ہر تلوار کے ساتھ جس کا کنارہ لٹکا ہوتا ہے یہاں تک کہ وج فوج منتشر ہو گی اورانیس بے وطن کرنے والے ہواتیزی کے ساتھ لے گئی اور وہ مصائب میں پڑ گئے پھر تیرے احسان نے انہیں ماکل کیا اور اس کے بعد وہ عزت کے لئے جھک گئے اور تونے اہل جرید کو ٹاکام کر کے اکھیڑ دیا اور جن تعلقات کوانہوں نے قائم کیا تھا تو نے انہیں توڑ دیا اور تونے اس کے شہروں اور اس کی سرحدوں کو حکومت کے کے ایک ہار بنایا جونو حات کے ساتھ کھل جاتا تھا اس تونے نفاق کے پیدا ہونے کی جگہ کو بند کیا اور تیری تلوار کی وهارنیل اچنتی اور ند تیراعزم رک سکتا ہے تو نے ایک قابل خوف خود داری اور سیاست کے ساتھ اسے رو کا جو فرات کی طرح روال دواں ہے اور زمانداوراس کا مزہ اس کے لئے شیرین ہوگیا حالانکہ اس سے بل اس سے

حظل بھی کڑوا ہوگیا تھا پی مخلوق ایک ہشار بردگ اور خوش اخلاق مالک کے ساتھ جا ملی اور دلول نے رضامندی کے ساتھ اس کی مطابقت کی اور طفل و جوان اس میں برابر ہو گئے اے مالک! زمانے اور زمانے کو گول کو گول بیابانی سے ڈرا جا تا ہے اور نہاس کے میدان میں بچوں والا شیر حملہ کرتا ہے اور بھٹ تیتر کی جماعتوں کی طرح بھاعتیں ہر ویرانے کو اور نہاس کے میدان میں بچوں والا شیر حملہ کرتا ہے اور بھٹ تیتر کی جماعتوں کی طرح بھاعتیں ہر ویرانے کو طور نہ آتی ہیں اور انہیں گھی ہوئی کلائی والاخوفر دونہیں کرتا ہیں وہ ذات پاک ہے جس نے تیجے سر بلند کیا اس نے آرزووں کو بیدار کر دیا ہے اور بے زبور گردن کو دوبارہ زبور بہنا دیا ہے گویا دنیا ایک دلہن ہے جو نوبسور تی حطوں میں نازواداسے چلتی ہے اور اس کے عدل سے شہروں کے ذمیں دوز قید خانے کھلے میدان بن گئے ہیں اور ان میں کوئی بھول تھلیاں نہیں اور اس کے عدل سے شہروں کے ذمیں دوز قید خانے کھلے میدان بن گئے ہیں اور ان میں کوئی بھول تھلیاں نہیں اور اس کے عدل سے شہروں کی روشنی دگنی ہوگئی ہے اور اس نے میری نگاہ سے تجاب اٹھا دیا ہے اور اس نے تنظیہ حقیقت کود کھ کیا ہے۔

اوراس کی مدح سے عذر کرنا ہوا کہتا ہے:

اے میرے آقا! میری سوچ کم ہوگئ ہے اور طبع کند ہوگئ ہے اور ہرچیز مشکل ہوگئ ہے میری ہمت خفائق کو پانے کے لئے بلند ہوتی ہے اور ان کے ادارک سے رکتی ہے اور الگ تھلگ ہو جاتی ہے اور میں رات خوائی طبعت سے کشاکش کرتا رہتا ہوں اور وہ رواں ہونے کے بعد گہری ہو جاتی ہے اور میں اس حال میں شب گزارتا ہوں کہ کلام میرے دل میں خلجان پیدا کرتا ہے اور نظم اور قوانی بھائے بھرتے ہیں اور جب میں کوشش کر کے اس سے مفوطلب کرتا ہوں تو اس کا کام نقادوں پرعیب لگا تا ہے اور وہ ذلیل ہو جاتے ہیں اور ایک سال کی کان بھائے ہوائی ہو جاتے ہیں اور سیک ہوں ایک سال کی کان چھان کے بعد میر سے شعر میں کوئی ایسا قول نہیں جس پرعیب لگایا جاسے اور اسے چھوڑ اجا سکے بیں میں شاعروں سے چھپ جھپ کراسے بچاتا ہوں کہ وہ میر اشعرا یک مخفل میں جمع نہ ہوں اور ہیدوں اور ہیونا اختیار کرنے والا برابر ہے اور اگر میرے افکار سے جا رہا ہوں کو چھاند تی ہوئے اور نظمی کرتے ہوئے آئیں تو تو آئیس قبول کرے سے بیان کے لئے فخر کا باعث ہوگا ور میں بلیغ شاعر ہوں گا۔

اوراس کی لائبریری میں مؤلف کی جو کتاب تھی اس کے متعلق کہتا ہے:

ز مانداورا ال زماند جو تیری طرف چلے آتے ہیں اس میں ایی عبر تیں ہیں جن کی فضیات کو انصاف پہند قبول کرتا ہے وہ صحا کف ان لوگوں کی با تو ل کا ترجمہ ہیں جنہوں نے ترقی کے مداری طے کئے پس تو ان سے مفصل اور مختصر طور پر بیان کرتا ہے اور تو تیا بعث مخالقہ اور ان ہے سلطے کے شمود اور عاد اول کے اسرار کو بیان کرتا ہے اور ملت اسلام یہ کے قائم کرتے والے محر بول اور تربر بول کا ذکر کرتا ہے تو نے پہلے لوگوں کی تمام کتابوں کی شخص کی ہے اور جو با تیں ان ہے رہ گئی تھیں ان کا تو نے ذکر کیا ہے اور تو نے غریب کلام کو اس طرح نرم کیا ہے گویا تو نے نواج کو بیان گیا ہے اور وہ میر نے نطق کے لئے آسمان ہو گیا ہے اور تو نے اسے اپنے ملک کے کئی تاب ان ہو گیا ہے اور تو نے اسے اپنے ملک کے کئی کئی کے کئی آسمان ہو جاتی ہیں تھم بخدا تو نے جو پچھ بیان کیا ہے اس میں بچھزیادتی میں برامضبوط ہے کیا ہے کہ پی پینا اختیار کرنے والا خلاف واقعہ بات کرے اور ہر فضیات اور حقیقت کا وہ برما یہ ہے اور لوگ خواہ بدل چاکیں وہ اختیار کرنے والا خلاف واقعہ بات کرے اور ہر فضیات اور حقیقت کا وہ برما یہ ہے اور لوگ خواہ بدل چاکیں وہ میں وہ ا

اس کی خوبی کوجائے ہیں اور تیرے پاس حق ہے جو ہمیشدا مور میں مقدم ہوتا ہے پس باطل کہنے والا کیا دعو کا کر سکتا ہے اور اللہ نے جو پچھے تجھے عطا کیا ہے اس کے اوپر کوئی خوبی نہیں پس تو مرضی کے ساتھ فیصلہ کر ہے تو بہت عادل ہے اور اللہ نے تجھے بندوں کے لئے زندہ رکھا ہے اور تو ان کی پرورش کرتا ہے اور اللہ انہیں پیدا کرتا ہے اور تیری نگرانی ان کی کفالت کرتی ہے۔

اور جب میں اس کی سوسہ کی چھاؤنی سے تونس کی طرف واپس لوٹا تو مجھے وہاں قیام کی حالت میں اطلاع ملی کہاسے راستے میں ایک پیاری نے آلیا ہے اور اس کے بعد اُسے شفا ہوگئی تو میں نے اسے اس تصیدہ میں مخاطب کرتے ہوئے کہا:

زمانے کے چیرے ترشروہونے کے بعد مسراے اور تکلیف کے درمیان سے رحت ہمارے پاس آگی اور خوشخریوں کی بیشانیاں سیاہ ہونے کے بعد چک اٹھیں اور قافلے کے حدی خوانوں نے انہیں روش کر دیا ہے اور انہوں نے روش انگارے سے تاریکیوں کو بھاڑ دیا ہو گا وہ مخلوق میں ہمیشہ کے باغات ہیں اور قبروں والے بھی ان سے امیدیں رکھتے ہیں اور ان سے مخلوق کی گویا وہ مخلوق میں ہمیشہ کے باغات ہیں اور قبروں والے بھی ان سے امیدیں رکھتے ہیں اور ان سے مخلوق کی اور مناس محلتے پھرتے آئی میں مختلے کا میں مختلے کی میں مختلے کا میں مختلے کی میں اور مناس کے بالمقابل جاتے ہیں وہ کون موار ہے جو کی سے مواری کی حالت میں ملا اور وہ مانوں ہم نشین کے باس لے گیا اور وہ اللہ کی خاطر سفارش کرنے والا ہے اور مانوس ہما میں ہماری مناس کے باس کے گیا اور وہ اللہ کی خاطر سفارش کرنے والا ہے اور مانوس ہما ہمیں ہماری وہ ان کی اور وہ شکل بھاری اور تکلیف سے شفاما نگا ہے۔

تونس کی جامع زیتونہ کے امام اعظم کے متعلق کہتا ہے:

اے ابن خلافت اور جولوگ اکے نورے راوح ت کے مٹنے کے بعد راوح ت پر چلتے ہیں۔ وہ اپ عرم سے دین تو یم کی مدد کرنے والا ہے اس کی امامت نے بغیر نگ ہوئے اسے نکال دیا ہے اور اس نے دو پہر اور اندھر سے کی لذت میں آرز ووں اور آرز ووں کی لذات کو چھوڑ دیا ہے اس نے سیاست سے بری حالت کی تگہبانی کی اور وہ اچھے یا لک اور سیاست وان کی لیب میں آگئی اور وہ ایک شر ہے جواچے بچوں کی رکھ کی تھا خات کرتا ہے پہاں تک کہ انہوں نے بری محقوظ جھاڑی کی پناہ کی اور خاتات والے مقامات وہماں کے اس کے نیا ہی اور خاتا کہ ان کی چوشوں کو نیز و چھو یا میں ناز وخرہ کرتے ہیں اور صحرا میں طسم وجدیس کے فن پر مہر بانی ہیں اور کہنگی نے ان کی چوشوں کو نیز و چھو یا ہیں ناز وخرہ کرتے ہیں اور صحرا میں طسم وجدیس کے فن پر مہر بانی ہیں اور کہنگی نے ان کی چوشوں کو نیز و چھو یا ہمارے نیوں واروا کی گئی اور اگر تو ہمارے دین کی تھا یت کا فیل ہے اور اگر تو ہمارے دین کی تھا یت کا فیل ہے اور اگر تو ہمارے دین کی تھا یت کا فیل ہے اور اگر تو ہمارے دین کی تھا یت کا فیل ہے اور اگر تو ہمارے دین کی تھا یت کا فیل ہے اور اگر تو ہمارے دین کی تھا یت کا فیل ہے اور اگر تو ہمارے دین کی تھا ہے ور اگر تین اور اس میں اور شری تا ہے ور کہنے ہیں اور جس تو تو اس کی تھا ہم کرتا ہے تو سے جس کا الے نہیں ہوگا ہمارے چروں سے تیل چرے تیزی طرف بلند ہوتے ہیں اور جس کو تو سکر کرتا ہے اور وجب تو تو کی کو سکر کرتا ہے اور وجب کا ان میں جب تو سفر کرتا ہے تو خوش بختی کی گئی اور وہ کی بیان کرتے ہیں لیس تو اپنی حکومت سے پر آئی دلائل مطابقت کرتے ہیں تو دہ می سائی اور تو کی بیان کرتے ہیں لیس تو اپنی حکومت سے پر آئی

حکومت کونواز اور دشنوں کو برے عذاب سے شفادے اور میں شرمندگی کے ساتھ اس کی خدمت میں ایک دوشیزہ کو جو ہر نفیس زیور سے آرات ہے پیش کرتا ہوں اس نے بچے معذور خیال کیا ہے طالا نکہ اس کا شباب اور نورمٹ چوکا ہے اور اس کے منتخ کے ساتھ اس نے بڑھا ہے گئی گوروش کر دیا ہے اور اگروہ نوازش نہ ہوتی جو آپ نے بھی پرکی ہے تو میں اس کے بعد بطروس کا فرماں پر دار تہ ہوتا خدا کی فتم میر سے ساتھ جدائی کا مقابلہ نہ رہا' ہاں پھی منے ہوئے نشانات رہ گئے ہیں جن کے پاس سے میں گزرتا ہوں زمانے نے اس اوب کے بارے میں مجھ سے خیانت کی ہے جسے میں نے مجمعوں اور دروس میں پڑھا تھا کی اس نے میری فرع پر تمل کیا اور مامن کوخوف زدہ کیا اور میری تو ہا اور دروس میں پڑھا تھا کی اس نے میری فرع پر تمل کیا اور مامن کوخوف زدہ کیا اور میری تکلیف کودور کرتی ہے۔

چغل خوروں کی شکامات میں اضافہ پر ہمرازوں نے ہرنوع کی چغلیوں میں اضافہ کر دیا اور جب وہ ابن عرفہ کے پاس جاتے تو وہ انہیں مزید بھڑ کا تا یہاں تک کہانہوں نے میرے اس کے ساتھ سفر کرنے کے بارے میں سلطان کو بھڑ کا ویا اور تونس کے نائب قائد فارح کو جوسلطان کے موالی میں سے تھاتلقین کی کہوہ میرے اس کے ساتھ تھہرنے سے برمیز کرے کیونکہ وہ اپنے معاملے میں مجھ سے خائف تھا اور انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ابن عرفہ سلطان کے پاس اس کی شہادت دے بیمان تک کماس نے اس کے پاس گواہی دی کہ میں فریب گاری ہے اسے قبل کرنے کی سازش کررہا ہوں اور اس کے ساتھ سفرکرنے کا حکم ویا تو میں نے انتثال امر میں جلدی کی اور مجھے یہ بات گراں گزری مگر مجھے اس کے سواکوئی جارہ بھی نہ تھا کیں میں اس کے ساتھ گیا اور تبسہ پہنچے گیا جوافریقہ تلول کے وطن کے درمیان ہےاوروہ اپنی فوج میں نیچے اتر اموا تھا اوراس کے عرب توالع تو زر کی طرف تھے کیونکہ ابن بملول نے ۳ ۸ے پیش اس برحملہ کیا تھا اورات اپنے بیٹے کے ہاتھ سے چھین لیا تھا پس سلطان اس کی طرف گیا اور اس نے اسے وہاں سے بھگا دیا اور دوبارہ اپنے بیٹے اور اس کے مد د گاروں کو و ماں لے آیا اور جب وہ تبسہ سے تیار ہوا تو اس نے مجھے تونس واپس کر دیا اور میں نے الریاطین کی جا گیر میں قیام کیا جس کے ملحقہ نوح میں میری کھیتی ہے یہاں تک کرسلطان مظفر ومنصور ہوکروا پس لوٹا اور میں نے تونس تک اس کی مصاحب کی اور جب م م عصر کا شعبان آیا تو سلطان نے الزاب کی طرف مارچ کرنے کاعزم کیا کیونکہ اس کے حاکم ابن مزنی نے ابن یملول کواییے پاس پناہ دی تھی اوراس کے بڑوں میں رہنے کے لئے کام کیا تھا پس مجھے خوف ہوا کہ وہ پہلے سال کی طرح میرے بارے میں وہی کام کرے گااور بندرگاہ پراسکندر ریے تا جروں کا جہاز کھڑا تھا جسے تا جروں نے اپنے مال ومتاع سے تجردیا ہوا تھا اوروہ اسکندر بیک طرف روانہ ہونے والا تھا اس میں سلطان کے سامنے پیش ہوااور میں نے فرض کی ادا لیگی کے لئے اس سے اپناراستہ چھوڑنے کے بارے میں توسل کیا تواس نے مجھے اس کی اجازت دے دی اور میں بندرگاہ کی طرف چلا گیااوراعیان حکومت وشبراورطالب علم میرے پیھےٹوٹ پڑتے تھے اس میں نے انہیں رخصت کیااورنصف شعبان ۸ ۸ کے پیر کوسمندر پرسوار ہو گیا اور انہیں چھوڑ کروہاں چلا گیا جہاں اللہ کی جانب ہے میرے لئے بہتری تھی اور میں آٹارعکم کی تجدید کے 

albergalist Lander political servicing parameter of the proper that a separate by the amount of

### مشرق كى طرف سفركرنا اورمصر كا قاضى بننا

جب میں نصف شعبان م کے حاوات اس سے جلاتو ہم نے تقریباً جالیس را تیں سمندر میں قیام کیا چرہم عیدالفطر کے روز اسکندر ریکی بندرگاہ پر آئے اور اس وقت بنی قلا دون کی بجائے ملک الظاہر کے تخت نشین ہونے بردس را تنس گزر چکی تھیں اورہم انظار میں تھے کیونکہ وہ اطراف شہرکوا ہے لئے مخصوص کرتا تھا اور میں اسکندر پیمیں اسباب عج کی تیاری میں لگار ہا مگر اس سال ج كرنامقدر نه تقاليل ميں كيم ذوالقعده كوقا بره چلا گيا اور ميں نے دنيا كاكناره اور بستان علم اور مشر اقوام اور بشرى چیونیوں کا بل اور ایوانِ اسلام اور تخت شاہی دیکھا' جس کی فضا میں ایوان اور محلات جیکتے تھے اور اس کی اطراف میں خانقا ہیں' مدارس اور فوجیس جگرگاتی تھیں اور اس کے علاء کے جاندا ورستارے روثن تھے اور اس نے دریائے نیل کے کنارے پرایک نہراور آسانی یا نیوں کے نکالئے کی جگہ بنائی جس کے پہنے والے یانی سے سیراب ہوا جاتا تھااوراس کے چشمے سے پھل اور بھلائی ان کے باس آتی تھی اور بیں شہر کی گلیوں سے گزراوہ گزرنے والوں کی بھیڑے بیتر سے پتھیں اوراس کے بازار نعتوں ہے جھرے ہوئے تھے اور ہم مسلسل اس شہر کے متعلق اور اس کی آبادی کی درازی مدت اور اس کی وسعت احوال کے متعلق گفتگوکرتے رہے اور ہم نے جن شیوخ واصحاب سے ملے خواہ وہ تا جرشھے یا جاجی ان کی باثنیں اس کے بارے میں مخلف تھیں اور میں نے قاس کی جماعت کے سر دار اور مغرب کے بڑے عالم ابوعبد اللہ المقری سے بوچھا کہ بیقاہرہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا جواسے نہیں جاتا وہ اسلام کی عزت کونیس بیچاتا اور میں نے بجایہ کے بڑے عالم شخ ابوالعباس بن ادریس ہے بھی یبی بات بوچھی تواس نے کہا کہاس کے باشندے بادلوں سے آئے ہیں لینی بہت زیادہ ہیں اور ہمارا ساتھی فاس کی فوج کا قاضی فقیہ کا تب ابوالقاسم البرجی سلطان ابوعنان کی جانب سے ملوک مصرے پاس سفارت سے واکسی براور ہ 200 میں قبر مبارک کواس کا پیغام نبوی پہنچانے کے بعد سلطان ابوعنان کی مجلس میں حاضر ہوا' تو میں نے اس سے قاہرہ کے متعلق یو چٹا تو اس نے کہا میں مختر آبیان کرتا ہوں کہ انسان جو پھے سوچا وہ اسے خیالی صورت کے بغیر 'برمحسوس سے وسعت خیال کے لئے قاہرہ میں دیکھے گا کیونکدوہ ہر خیل چیز ہے وسیع تر ہے ہیں سلطان اور حاضرین حیران رہ گئے اور جب میں اس میں داخل ہوا تو میں نے گئ دن وہاں تیام کیا اور طالب علم مجھ پر باوجود قلیل البھاعت ہونے کے استفادہ کے لئے تو ت پڑے اور أنبول نے مجھے عذر کا موقع نہ دیا۔

جامع از ہر میں ابن خلدون کا بیڑھانا: پس میں جامع از ہر میں تدریس کے لئے بیٹھ گیا پھر سلطان سے ملاقات ہوئی قواس نے میری و جوئی قواس نے میری و جوئی قواس نے میری و جوئی کی اور اپ صدقات سے بھے بہت وظیفہ دیا اور اہل علم کے ساتھ اس کا بھی سلوک تھا اور میں اپنے اہل اور اولا دکا تونس سے آنے کا منتظر رہا اور سلطان نے اس رشک سے کہ میں اس کے پاس آؤں انہیں سفر کرنے سے روکا پس میں نے سلطان معرکوان کا راستہ چھوڑنے کے لئے اس کے پاس سفارش کرنے گو کہا تو اس نے اس بارے میں اس سے گفتگو کی پھر طلاح الدین بن ایوب کے ایک وقت مدر سراتھ کے کا ایک استاد فوت ہوگیا تو اس نے اس کی جگھے تدریس کا کام سونی دیا'اس دوران میں سلطان ایک وسوسہ کے باعث اپنی حکومت کے مالکیوں کے قاضی سے ناراض ہوگیا اور اسے معزول کرویا اور وہ غداج سے کی تعداد کے لحاظ سے چوتھا تھا جن میں سے ہرا یک مالکیوں کے قاضی سے ناراض ہوگیا اور اسے معزول کرویا اور وہ غداج سے کی تعداد کے لحاظ سے چوتھا تھا جن میں سے ہرا یک

اس خطرگی آبادی کی وسعت کے لحاظ ہے ان کی نیابت میں حکام ہے ممتاز ہونے اور مقد مات کے ارتفاع میں قاضی القضاۃ ، بننے کا مدمی تھااور شافعیہ کا قاضی مشرق ومغرب کے مضافات اور صعید اور فیوم میں اپنی ولدیت کے عموم اوریتا کی اور وصایا کے اموال میں آزادانہ غور وفکر کے لحاظ ہے ان کی جماعت کا سر دارتھا اور کہا جاتا ہے کہ ولایت کے ساتھ سلطان کا قدیم تعلق سرانہ میں سرانہ ہوتھ

ہاور بیصرف اس کے لئے ہوتی تھی۔

قاضى مالكى كى معزولى بس جب اس نے ١٨ ٨ عير من قاضى مالكى كومعزول كيا توسلطان نے مجھے اس كا ال سجھے ہوئے اورمیری شہرت کو بلند کرنے کے لئے چن لیا اور میں نے زبانی اسے سے اس کام سے چھکارا پانے کے لئے بات کی مگراس نے بیات قبول ندکی اورائے ایوان میں مجھے طلعت دیا اورائے برے خواص میں سے ایک کو بھیجا جس نے مجھے دونوں محلوں کے درمیان مدرسه صالحیہ میں حکومت کے مقام پر بٹھا دیا گیل میں نے اس مقام محمودی ؤ مددار یوں کوادا کیا آور میں نے مقدور بھرا حکام الی کے لئے کوشش کی اور مجھے اللہ کے بارے میں کسی ملامت نے گرفت نہ کی اور نہ جاہ وسلطنت نے مجھے اس سے بے رغبت کیا میں دونوں جھکڑنے والوں کو برابر قرار دیتار ہااور وسائل وسفار شات ہے اعراض کرتے ہوئے کمزور کے حق کو حکمین سے وصول کرتا رہا اور دلائل کے بننے کی طرف دلجمعی ہے مائل رہا اور گواہوں کی عدالت کے بارے میں غور کرتا رہا' پس ان میں نیک فاجر کے ساتھ اور طیب خبیث کے ساتھ ملا ہوا تھا اور حکام "عفیذ کرنے سے رکتے تھے اور جو بات انہیں اچھی کگتی اس میں تجاوز کرتے کیونکہ وہ فریب کاری کے ساتھ اہل شوکت سے تعلق رکھتے تھے ان کی غالب اکثریت امراء سے على ہوئی تھی جوقر آن کے معلم اور نمازوں کے امام تھے اور وہ ان پر انصاف کوخلط ملط کردیتے تھے اور وہ ان کے متعلق نیک گمان رکھتے تھے اور قاضوں کے ہاں ان کی صفائی دے کرجاہ وعزت میں ان کے حصد دار بنتے اور ان کا تقرب حاصل کرتے تھے لیں ان کی بیاری بڑی پیچیدہ ہوگئ تھی اور لوگوں کے درمیان ترویر ونڈلیس ہے مفاسد پھیل گئے تھے اور میں نے بعض تفاسد ہے مطلع ہوکر شخت سزائیں دیں اور میں نے اپنے علم کی بنا پران کی ایک پارٹی پرجرے کی اور میں نے انہیں شہاوت ديين سے روك ويا اوران ميں قاضو ب كے لئے كتابين لكھنے اوران كانشتوں يروشخط كرئے والے بھى تھے اوروه دعاوى كَ لَكُمانْ كَ عَمَا مِر مَصَاوِران كواحكام كَ تَحْرِير كرن اوران كي شرط كي توفيق ميں جوالجھن پيش آتي وہ اس كے لئے امراء ے کام لیت اس وجہ سے انہیں اپنے ہم طبقہ لوگوں پرفضیات حاصل ہوگئ تھی اور وہ اپنی جاہ وعزت کی وجہ سے قاضو ں کے خلاف واقعہ باتیں سناتے تھاس طرح وہ متوقع سزاہے نے جاتے تھاوران میں ہے بعض نے اپنے قلم کوعدالت کوالجھن ڈالنے کے لئے مسلط کیا ہواتھا اور وہ فقہی اور کتابی وجہ ہے اس کے حل کی طرف راہ یا لیتا اور جب بھی جاہ اور عطیے کا داعی اسے اپنی طرف بلاتا توبیاس کی طرف جلدی ہے جاتا اور خصوصاً کثر یے خلوق کے باعث وہ عطیات اس شہر میں انتہائی حدود ے تجاوز کر گئے تھے ہیں وہ شہر میں مقرر کر دہ مختلف مذاہب کے باعث معروف دمشہور نہ تھے اور چو تھن شہر میں بڑج و تملیک کا مخار ہوتا وہ اس پرشرط عائد کرتے اوران احکام کو دیوانہ کر کے اسے جواب دیتے جنہوں نے تلاعب اور رکاوٹ سے بیچنے کے لئے بند بالد حتا تھا اس سے اوقاف میں خرائی تھیل گئی اور املاک وعقو دمیں دھو کہ راہ یا گیا' پس میں اس کے قلع قمع کے دریے ہوگیا جس سے وہ مجھ سے ناراض ہو گئے پھر میں غرب کے مفتوں کی طرف متوجہ ہوااور حکام ان کے کثرت معارضہ اور خاصمین کوان کے تلقین کرنے اور فیصلہ کے بعدان کے فتو کی دینے سے حیران تقے اوران میں پیچھا صاغر بھی تھے جوطب اور عدالت کے دامن سے وابستہ تصاور جونمی وہ فتوے اور تدریس کے مراتب تک پہنچتے تو وہ ان مناصب پر براجمان ہو جاتے اورانہیں بے اصولی باتوں سے حاصل کر لیتے اور بغیر کسی سنداور اہلیت کے ان کو جائز کر لیتے اور اس شہر میں فتوی کا قلم آزاد

تھااور ہرخالف اپنارسہ کھنیتا اوراس کے کنارے سے ایک حصہ پکڑ کراینے خالف پر فتح یانے کا قصد کرتا اور مفتی اختلاف کے شور وغل کے تتبع میں اس کی مرضی کے مطابق اسے فتوے دے دیتا۔ پس فناوی متعارض اور متباقض ہو جاتے اور اگر فتو ہے ' فیصلہ کے نافذ ہونے کے بعد ہوتا تو شور وغل بڑھ جاتا اور ہذا ہب میں بہت اختلاف پایا جاتا اور انصاف مشکل تقا اور یہ شور و غل ختم ہوتا نظر نہ آتا تھا پس میں نے تھلم کھلا اعلانِ حق کیا اور جاہلوں اور خواہش کے بندوں کی نگام ھینجی اور انہیں ایر یوں کے بل واپس کردیا اوران میں مغرب ہے آنے والے جمع شدہ لوگ بھی تھے جو کسی معروف شیخ کی طرف منسوب نہ ہوتے تھے اور نہ ہی سی فن میں ان کی کوئی کتائے تھی انہوں نے لوگوں کو نداق بنایا ہوا تھا اور انہوں نے عز توں کو گالیاں دیتے اور عور توں کو جمع کرنے کے لئے مجالس بنائیں پس انہیں میری بات نے ناراض کر دیا اور ان کوجید ہے بھر دیا اور وہ مجھ سے غصے ہو گئے اوراً بي قبيل كَ لوكوں كَم ياس عِلى كَ جَوزاويشن اورعبادت كے لئے خص ہو چكے تقيما كروہ اس كے ذريعے جاہ و عزت حاصل کریں اور اللہ پرجرائت کریں اور بسااوقات می دارمجور موکران کے پاس فیصلہ کے لئے جاتے توجو کچھ شیطان ان کی زبانوں پرالقاء کرتااش کے مطابق بیلوگ فیصلے کرتے اوراس سے وہ اصلاح کا جواز نگا گئے اور دین انہیں جہالت کے ساتھا حکام الہیہ سے معرض ہونے سے ندرو کتا کیں میں نے ان کے ہاتھوں کی ری کو کاٹ دیا اور اللہ کے حکم کونا فذکر دیا اور وہ اللہ کے پچھاکا مندآئے اوران کے زاویے متروک ہو گئے اور ان کے وہ کوئیں جن سے وہ ڈول نکالتے تھے ویران ہو گئے اور دہ میری بے آبر و کی اور جھوٹ بول کرمیرے لئے نئی مصیبت پیدا کرنے کے لئے احتوں سے مُنقق ہو گئے اور اس جھوٹ کو لوگول میں پھیلانے لگے اور تیرے بارے میں سلطان سے فریا دکرنے لگے مگروہ ان کی بات نہ منتا اور جس بات ہے مجھے یالا پڑا تھا میں اس بارے میں اللہ ہے تواب کی امیدر کھتا تھا اور جاہلین سے اعراض کرتا تھا اور میں طبیعت کے پورے زوراور انصاف کی جبتی اور حقوق کو چیز آنے اور باطل کی عادت ہے پہلو تھی کر کے مضبوطی کے ساتھ سید ہے راہ پر چلنے والا تھا اور جب مجھے جاہ وعزیت کا جذبہ تھو کا دیتا تو میں تنی کے ساتھ اس سے رکتا مگر میرے ساتھی قاضوں کا یہ حال نہ تھا نین انہوں نے میری اش بات کوا تیمانه مجھا اور مجھے دعوت دی کہ میں ا کابر کی رضا میدی اور اعیان کی رعایت میں ان کی متا بعت کروں اور ظاہری صورت میں یا مخالف کو دور کرنے کے لئے جاہ کے تن میں فیصلہ کر دوں حالانکہ غیر کے وجود کے ساتھ حاکم پر حکم متعین نہیں ہوتا اوروہ جانتے ہیں کہوہ اس کی مدرکررہے ہیں اور کاش مجھے معلوم ہوتا کہ ظاہری صورت میں ان کا کیاعذر ہوگا جب انہیں اس کے خلاف علم ہوگا اور حفزت نبی کریم عظیم فرماتے ہیں کہ میں جس مخض کے حق میں فیصلہ کروں اور وہ اس کے بھائی کاختی ہوتو میں اس کے حق میں آگ کا فیصلہ کروں گا۔ پس میں نے حق کی کفالت کرنے اور حق کو پورا کرنے اور جس نے مجھے میر کا م سونیا تھا اس کے ساتھ وفا کرنے سواہر بات ہے اٹکار کر دیا پس سب لوگ میرے خلاف ہو گئے اور جو تحص بے قراری کے ساتھ بیری مدد کے لئے آواز دیتا اس کے بھی خلاف ہوجاتے اورلوگ جھے ملامت کرنے لگے اور انہوں نے ان گواہوں کوجن کو گواہی ہے روک دیا گیا تھا' سایا کہ میں نے اپنے علم جرح پراعتا دکرتے ہوئے ان کے بارے میں بلا وجہ فیصلہ دیے دیا ہے حالانکہ بیا جماع کا قضیہ ہے کیں لوگوں کی زبانیں جل پڑیں اور شور بلند ہواا در بعض نے اپنی غرض کے تحت میرے خلاف فیصلہ کرنے کا ارادہ کیا ہی میں نے توقف کیا اور خالفین کومیرے خلاف برا میختہ کیا اور اس نے اس معاملے میں غوروفکر کرنے کے لئے قاضوں اورمفتیوں کوجمع کیا ہیں بیر حکومت سونے کی طرح خالص ہوگئی اور سلطان کوان کی حقیقت معلوم ہوگئ اور میں نے ان کوذلیل کرنے کے لئے ان کے بارے میں حکم الی نافذ کیا اور وہ غصے ہو کر چلے گئے اور انہوں نے سلطان کے دوستوں آور حکومت کے بڑے بڑے آ دمیوں سے سازش کی اور ان کے سامنے ان کی جاہ وعزت کے جانے اور

ان کی سفارشات کے روہونے کو بری طرح بیان کرتے اورجھوٹ بولتے ہوئے کہتے کدایمی باتوں کا حامل رضا مندی ہے نا آشنا ہے اور اس جھوٹ کومیری طرف بوی بوی باتیں منسوب کر کے مشہور کرتے جو تھل مزاج اور راست روآ دی کو بھی بھڑ کا دیتی ہیں اور وہ اینے ممکن انوں کومیرے خلاف بھڑ کاتے اور میرے بازے میں ان کے دل میں بغض بھرتے اور اللہ ان کو بدلہ دینے والا سے اِس ہر جانب سے میرے خلاف بکشرت شور وغل پیدا ہو گیا اور میرے اور ارباب حکومت کے درمیان فضاتار یک ہوگی اور میرے اور اہل اور اولا دکو بھی میری سے معیب پنجی وہ مغرب سے متنی میں آئے جے شدید تیز ہوانے آلیا اور وه غرق ہوگئی اور گھر والے اور بیچے اور موجود ہ اشیاء ضائع ہو کئیں' پس مصیبت اور گھبراہٹ بڑھ گئی اور زہد کی طرف میلان بورھ گیا تیں میں نے منصب سے علیحد کی کا ارادہ کیا اور میں نے جس خیرخواہ سے اس بات کے بارے میں مشورہ لیا اس نے باوشاہ کی ملامت اور ناراضکی کے خوف سے میرے ساتھ اتفاق نہ کیا اور میں آس ویاس کے راستے پر حمران وسششدر کھڑارہ گیااور جلد ہی مجھے لطف ربانی نے آلیااور سلطان کی نگاہ شفقت کے احسان نے مجھے کھیرلیااوراس نے اس عہدہ کے جھوڑنے کے لئے میراراستہ صاف کر دیا جس کا بوجھ اٹھانے کی میں سکت نہیں رکھتا تھا اور نہ ہی ان کے خیال کے مطابق اس کی رضا مندی کو جانتا تھا لیں میں نے اس عہد ہ کواس کے حامل اول کوواپس کر دیا اوراس نے مجھے اس کی گر ہ کھول کرآ زاد کر ہا ہیں میں چلا اور سب لوگ افسوس اور دعا کے ساتھ تعریف کرتے ہوئے میری مشابعت کر رہے تھے اور نگاہیں مجھے مہر بانی کے ساتھ دیکھی تھیں اور امیدیں میری واپسی کے بارے میں سرگوشی کرتی تھیں اور میں آسودگی کے ساتھ پہلے کی طرح اس کی نعت کی چرا گاہوں میں خوش حال ہو گیا اور جس عافیت کے متعلق رسول کریم علی نے اپنے رب سے سوال کیا تھا اس کی عنایت کے تحت نذریس علم یا کتاب پڑھنے اور تذوین و تالیف کے لئے اللہ ہے امید کرتے ہوئے قلم کو کام میں لانے اور بقیہ عرکوعیادت میں گزارنے اور سعادت کی رکاوٹ کودور کرنے کے لئے مصروف ہو گیا۔

# سِفرادا نَيْكَى جَج

پھر علیحدگی کے بعد میں تین سال تک تھہرار ہا اور میں نے ادائیگی فریضہ کاعزم کر لیا پس میں نے سلطان اورامراء کو چھوڑ دیا اورانہوں نے کفایت نے زیادہ اعانت کی اور زاوراہ دیا اور میں نصف دمضان ہیں جھوکو تا ہرہ ہے ہوسویز کی غربی جانب طور کی بندرگاہ کی طرف گیا اور وہاں ہے دس شوال کو سمندر پرسوار ہوا اور ہم ایک ماہ میں الیتج پنچے پس ہم نے قافلہ ہے جانب طور کی بندرگاہ کی طرف گیا اور وہاں سے میں نے ان کے ساتھ کہ تک رفافت کی اور آ والحجہ کو اس میں داخل ہوا اور اس سال میں نے فریضہ علی اور اور ہاں سے میں نے ان کے ساتھ کہ تک رفافت کی اور آ والحجہ کو اس میں داخل ہوا اور اس سال میں نے فریضہ خیر میں اور وہاں بھر ہی اور وہاں پہلی ہواؤں نے تعمیل روک لیا اور ہمیں سمندر کی شرقی جانب سرکر نے کے سوار ہوائی میں ہوگیا گیر ہم اس طرف کے اعراب کے ساتھ صعید کے دارالخلاف تو س شہر علی آئے اور وہاں ہم نے بھر دن آ رام کیا گھر ہم دریائے نیل میں سوار ہوکر مصراً نے اور ایک ماہ میں وہاں پنچے اور جمادی میں آئے اور وہاں ہم نے بھر دن آ رام کیا گھر ہم دریائے نیل میں سوار ہوکر مصراً نے اور ایک ماہ میں وہاں پنچے اور جمادی میں ان کے متعلق اسے بتایا تو اس نے میری ہاتوں کو جھی طرح قبول کیا اور میں نے وہاں اس کے احریات کے حود حاسمیں کیا اور جب میں الی جو میں از آ تھا میں نے وہاں اس نے میری ہاتوں کو جھی طرح قبول کیا اور میں نے وہاں اس کے احریات کے حود حاسمیں کیا اور جب میں الینج میں اترا تھا 'میں نے وہاں اس کے احریات کے حود حاسمیں کیا اور جب میں الینج میں اترا تھا 'میں نے وہاں اس کے احریات کے حقود تیا میں کیا اور جب میں الینج میں اترا تھا 'میں نے وہاں اس کے احریات کے حقود کیا دور وہاں ہوں کے شہوار اور وہاں ہیں میں انہوں کے میں اور وہاں ہوں کے شہوار اور وہاں ہوں کے میں الیا تو سے میں الیا تو سے میں الیا تھا وہ میں اور اور اور کیا توں کو اور میں اور وہاں ہوں کے حقود کیا تھا کہ دور اور کیا توں کو میں اور وہاں ہوں کے میں کی کھر اور کے کہ کیا دور وہاں ہوں کے میں اور وہاں ہوں کے میاں کیا کہ کیا دور وہاں ہوں کے میں کی کی کی دور اور کیا کہ کو کی کو کی کو کی کو کی کی کی کو کی کی کی کی کو کی کی کو کی کی کی کی کور کی کی کو کی کی کور کی کی کی کی کور کی کی کی کور کی کی کی کور کی

بازار بلاغت کورونق بخشنے والے ابواسحاق ابراہیم الساحلی سے ملاقات کی جس کا داوا طولی کے نام سے مشہور ہے وہ جے ک کئے آیا تھا اور اس کے پاس حاکم غرنا طرسلطان ابن الاحمر کے پرائٹویٹ سیکرٹری اور ہمارے دوست وزیر کبیر اور عالم ابو عبداللہ بن زمرک کا خطاتھا جس میں اس نے مجھلظم ونثر میں مخاطب کیا اور صحبت کے زبانوں کا ذکر کیا ہے جس کامتن رہے:

نجدى عملدارى پرچيئنے والے بادل سے پوچيؤوه مسكرايا تو ميرى پليس فم سے نمناك موكني اس نے ریت کے موڑ پر میری حویلیوں پرخوب بارش برسائی اور باولوں نے دور فے اس پر بہت پانی بہایا اے مرور سوار یوں کو ہا تکنے والو اانہیں چھوڑ دووہ تشداور مرگر داں ہو کرنجد جائیں گے اور ان کے سانسوں کوصبا کے ساتھ ندسونکھو کیونکہ شوق کی آئیں اس تم کی سوار یوں ہے آئے بڑھ جاتی ہیں انہیں مشق نے تیر کی طرح چھیل دیا ہے اور سخت زمین نے انہیں دور دراز ورانے کی جاب گرا دیا ہے'ان سے میں جران ہوں کہ عشق مجھ سے کیسے کشاکش کرتا ہے حالا تکہ ان کاغم وشوق میراغم وشوق نہیں ہے اور اگر انہیں غذیب و بارک کے درمیان کے پانیوں نے شوق دلایا ہے جو بان اور رئد کے درختوں کے گھنے سائے میں بیں تو مجھے ان کی جھاڑ یوں کے عائدوں نے شوق دلایا ہے اور انہوں نے کوچ کے روز ترم کی ہو کی شہی میں بات کی اور قبیلے سے حیموں میں كَتْنَ إِلَى الْوَرْقَ إِلَى الرَّوْلَ مِن الْعَدِ كَا حِالْدَ إِلَا مِن اللَّهِ عَلَى الرَّوْلِ مِن اللَّهِ عَلَى الرَّوْلَ مِن اللَّهِ عَلَى الرَّوْلَ مِن اللَّهِ عَلَى الرَّوْلُ مِن اللَّهِ عَلَى الرَّوْلُ مِن اللَّهِ عَلَى الرَّوْلُ مِن اللَّهِ عَلَى الرَّوْلُ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الرَّوْلُ مِن اللّهِ عَلَى الرَّوْلُ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَى الرَّمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّمْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمُ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّلَّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ ہیں اور کننے بی نیز وں نے نازک قد والوں کوشکت دی ہے اور رامہ کے باشندوں سے احتیاط اختیار کروؤوہ کزوراورچیم بیاررکھتے ہیں اورشیر کی طرح حملہ کرتے ہیں اورقیس قبیلے کی نگاہوں کے تیروں سے عمر اعشق سے پاک ول کو تکلیف دی جاتی ہے اور باغ حسن کی خوشبوضا کع ہوگئ ہے مگر دخسار سے سرخی کے سوا پھرضا کع نہیں ہوااور نگاہوں کی نرگس نے آنسوؤں کوموتی بنا کرچھوڑ اپس اس نے گلاب سے گلاب کے پھول کامنقش باغ بنا دیا اور کتنی ہی شاخوں نے اپنے جیسی شاخوں سے معانقہ کیا اور ہر کوئی شوق سے دوسرے سے مدد ما گئی تقى وه رخصت كرنا فتيح تقاجس نے باغ حسن كے لا تعداد عاس كو مارے سامنے نماياں كرديا اللہ تعالی ليلی كا لحاظ كرے اگر ميں اس كارات جانا ہوتا تو ميں سواريوں كے پاؤں تلے اپنارخبار بچھاديتا اوراس نے مجھے اس حال میں شوق دلایا کہ خیال آنسوؤں کوخوف زدہ کررہاتھا اور رات کے جھاگ دارسمندر میں تیررہاتھا اور زلفوں کو حرکت دینے والے جیکنے والے چہرے کوایسے نکالا جیسے وہ میان سے میقل گر کی چیک دارتلوار نکالیا ہے ادراس نے اپ تھر نے کی جگہ تاریکی میں شوق کا ہاتھ بلایا اس میں نے صری جو پخت گرہ لگائی تھی اسے کھول دیااور پسلیوں کی حرکت نے روح کو بے چین کردیا جو صح کے وقت جا در کے ملنے کی چغلی کرتی ہے اور وہ بیارا ٹھے کھڑا ہوا جس نے اپئی چا دروں کو لپیٹ لیا تھا اور اس نے بچھ باتٹیں فراز سے نثیب کی طرف بھیجیں ہاں جنگل میں ایک بلندآ واز دینے والا تھا جے عشق کا کچھ پنة نہ تقا مگراس نے وعدہ پرمیرے غموں کو آواز دی اللہ تعالیٰ لیکا کی رات کوشاد کام کرے میری آتھوں کو نینزمیں آتی اور اس شب جب ماتی منی کو گئے تو اس نے منی کو میرے ارادے کے مطابق قریب کردیا اور میں نے وہاں اپنی آرزوؤں سے زیادہ حاصل کیا اور وز دیدہ نگاہی كے سواكوئي حيار شرفاا ورشكايات بارے بھرے ہوئے موتيوں كى طرح متفرق ہوگئيں اور اس كے بعد زمائے نے جو گناہ کیا میں نے اسے بخش دیا سوائے اس گناہ کے جواس نے میری مالگ پر بڑھانے کو لا بھایا۔اس بر صابے سے میں نے اپنی جوانی کی خوبی کو پہچانا اور ہمیشہ ہی خالف کی خوبی کو خالف چیز سے پہچانا جاتا ہے اور

جس نے شب جوانی میں مراہی حاصل کی عقریب بوصاید کی صبح اسے بیدار کرے ہدایت کی طرف کے آئے گی اوراہمی عشق مرایت کے راستوں سے الگ نہیں ہوا اور نہ بی عشق کے راستوں پرارادہ چا ہے میں اولین عشاق کی مدے جوگز رہے ہیں آگے بور سالیا ہوں اور دل کا چوتھا حصہ فم کے سواہر چیز سے خالی ہو گیا بارابوزيد تحصي كايات بين جنهين توف دوركرديا باورتومير ودنون بيؤل زيداور عركاتهم عرفيل ہے مجھا پی زندگی کے متعلق اطلاع دے اور تو ہمیشہ صاحب فضیلت رہے کیا تجھے بھی میرے جیہا شوق ہے اور تیرے تکلیف دن شوق نے کتنی بار مجھ پر جملہ کیا لیس شوق کے ہاتھ میرے چھمات کوروش کرنے لگے اور ہوا تک نے ٹیلوں کی زلفوں میں ہاتھ پھیرا اور گہوارے میں بیج تک خوف زدہ ہو گئے 'تیرے دخسار کے ساتھ منج میرے سامنے آتی ہے اور اس میں حیاء شفق کی طرح ظاہر ہوتا ہے اور روش سورج نے تیرے چہرے گئے دھو کے سے مجھے وہم میں ڈالا اللہ تیرے چہرے کورد کرنے سے محفوظ رکھے اور تیرا چہرہ آ تکھول میں چاشت سے زیادہ روٹن ہے اور تیرا ذکر شفا کے بارے میں شہد ہے زیادہ شیریں ہے اور توافق کی بلندی میں ایک سورج ہے ہم تیرے قرب برندا ہیں اور تو دورسے دیکھتا ہے اور غم میں اس کی آ تکھ سورج کونیس دیکھتی اور خدی آشوب چیم میں سورج کی روشنی فائدہ دیتی ہے وہ اس قوم سے ہے جنہوں نے بزرگی کواپنی آنکھوں کی طرح بچایا بھے انہوں نے مال کومباح کرویا جے بخش کے لئے لوٹا جاتا ہے اور جب وہ کی دن پانی پر مدردی کے لَتَ جمع ہوتے ہیں تو وہ بزرگی کے گھاٹ پر ہی جمع ہوتے ہیں اور جب انہوں نے ان کے فریادی کو مدد دیتے ہوتے حملہ کیا تو وہ نشیب وفراز میں آ گ جلاتے ہیں اور انہوں نے تعریف کے بعد صفل شدہ تلوار اور دراز گردن گھوڑے کے سواکو کی ذخیرہ جمع نہیں کیااور قابل تعریف آ دمی نے غنیمت کونشیم کیا جو کم موخوشما گھوڑوں کی ایال تک بھی' کیا تو بھولا ہے مگر ہماری ان را توں کو نہ بھولنا جن میں ہم نے دونوں آ تکھوں کو جنت خلد سے ا چک لیا اور ہم جوانی کی آزادی میں راتوں کی سوار یوں پر سوار ہو کر آسودگی کے ساتھ لذات کی حد تک گئے ' پس اگر ہم نے وہاں بیاموں کوگر دش نہیں دی تو ہم وہاں انس کے شیریں گھاٹ پر وار وہوئے ہیں اور میں تجھے مغرب میں ملا اور تو اس کا رئیس تھا اور تیرا ورواز ہر داروں کے جمع ہونے کی جگہ ہے کی تو نے موانست کی یہاں تک کدمیں نے مسافرت کی شکایت نہ کی اور تونے دوئتی کی یہاں تک کدمیں نے کھونے کی در دمندی کو محسوس ند کیا اور میں شکر بیا دا کرتا ہوا اپنے علاقے کولوٹ گیا اور میں نے اس کے قابل تعریف اخلاق اور خویوں والے حسب کوآ زمایا بہال تک کداے سمندرتو مارے پاس سمندریار کرے آیا اور میں نے مشقت ك بعد مددى زيارت كاه كى زيارت كى اوروه فاقد كے باوجود نعتوں سے زياده لذيذ موتى ہے اور بہلوتى كے باوجود خوش گواروسل سے زیادہ مرغوب ہے اور اگریہ بات بری ہے کہ تو نے جدائی کے ساتھ اپنا کجاوہ اٹھایا ہے اور اس کے عوض تو نے دوست اور تیز رفار اونٹ لیا ہے تحقیق مجھے اس بات نے خوش کیا ہے کہ تو نے بلنديون كے افق برخوش بختى كود يكھا ہے اورتو مشرق كے افق پر ہدايت كاستاره بن كر طلوع مواہے اور تو وعده كے ساتھ انوار كے ساتھ آيا ہے اور سوارياں ان كے سرواروں كولے كرچلتى ہيں اور ان پراليے تير ہيں جنہوں نے مقصد کے نشانے پر تیر مارا ہے اس کے گھر کی طرف جاتا کہ تو دیکھی بھالی جگہوں کی زیارت کرے کیونکہ عہد كى عدى سے دہاں جريل آتا ہے جب مشكلات كى رات جيا جاتى ہوتو تو ہمارے لئے روشى كے واسط

چقماق جلاتا آتا ہےاور جب تواس کی ضرورت کے لئے سواروں کے ساتھ کوچ کرتا ہے تو تو قرب و بغدین نقس کوسلام کرتا ہے اور جہاں تونے مجھ سے عہد کیا تھا میں بادشاہ کے دروازے پر جاہ وعزت کے سابوں کو دراز کئے ہوئے ہوں اور عہد کو مضبوط کر رہا ہوں اور میں کتابوں اور کا تبوں کے شکر انشاء پر دازی ہے تیار کر رہا ہوں اور ان کے پیش کرنے میں میری خوش قسمتی ہے اور ہم امام محمد سے نہر مبر ہ کے در از سائے میں بناہ لیتے ہیں اور جب اس کی برکت سے سخاوت کاسمندررواں ہوتا ہے تو اس سے نشیب وفراز میں طوفان آ جا تا ہے اور ہم امیدگی کشتیوں پر سوار ہوگرا حیان کی طرف گئے بخش کے سمندررو کئے ہے نہیں دکتے میری جانب سے انصار كوصدق اورايفائ عهد كم متعلق كون بيغام يبنجائ كااور خليفه كواس كرب في في كا جايال وي بي جنہیں خوش بختی تھینے لائی ہے اور تھے ہے درے مرح وستائش کے باغات کی خوشبوکی لیٹ ہے اور جب ہمسر کی جانب سے مخاوت صف بستہ ہو کی ہے تو وہ لیٹ فوقت لے جاتی ہے اور اگر ای تعریف کی خوشبو سے لیے تو مشک کہتی ہا ہے جمسر تیرے کیا کہنے اور بادلوں کی فضایس جوصاف پانی ہے وہ گہوارے کے پہلو میں تھوسے زیادہ واضح نه تفااور مسكرات بھول كے دانيون پر جوهنم پڑى ہے دہ ميرى تعريف اور محبت سے زياد ہ صاف وروش نہیں اور نہ بی چودھویں کا چاندا پی تکیل کے تاج کے ساتھ میری مجت سے زیادہ روش اور میری تعریف سے زیاده چلنے والا ہےا ہے ابن خلدون تو امام ہرایت بن کرزئدہ رہےاورتو بمیشر ہی دنیا کی جنت خلد میں رہے۔

دراس نے اس قول کے ساتھ رقصیدہ مینجایا:

ميرے آتا تا تا تا الله اور خزان رؤسائے اسلام اور حاملين سيوف وافلام كوشرف بخشے والے اور خواص كے جمال حکومتوں کے جوہر بادشاہوں کے دوست خلفاء کے منتخب بلندی کے راز فاضل بگانہ قدوۃ العلماء ججة البلغاءالله تم کوشاندارزندگی دےاور فخر کا جھنڈا باندھےاور فضل کے مینارکو بلند کرےاؤر بزرگ کے ستون کو اٹھائے اور سیادت کے نشانات کو واضح کرے اور سعادت کی شعاعوں کوچھوڑے اور انوار ہدایت کو بہائے اور محامد کی زبانوں کو چلائے اور معارف کے افق کوروش کرنے اور عنایت کے گھاٹ کوشیریں کرنے سلام کے تجا کف کے ماتھ میں تجھے ناطب کرتا ہوں اور تیری شان بلند ہے اور تیرے فضل کامطلع بہت روش ہے اگر چیہ كمرئ كاتعریفی سلام كم ہے اور تیرے نشان كی اجاع نہیں كی جائتی يہ گونگا سلام ہے جو واضح نہیں اور گنگیا ہے ہے جس سے وضاحت کرنے والی عربی نفرت کرتی ہے رہے جا او کی جہالت ہے جس کے حروف پر بلندی منطبق نہیں ہو یکی اور پوشید گی نے اس کے نشانات کو منادیا ہے اور اس کے گھوڑے کے نشانات جاہ ہو چے ہیں ' اگرچہ دونوں سلاموں ہے بھی بھی سوار میاں دوڑی ہیں اورا پلی نے حرکت کی ہے مگر اسلام کے تمغے ہے ان دونوں کو کیا نسبت جونب کے لحاظ سے فخر میں اصل ہے اور سبب کے لحاظ سے فخر میں اصل ہے اور سبب کے لخاظ سے شرع سے زیادہ ملانے والے سے ہے ہی بہتر یہ ہے کہ ہم مجھے وہ سلام کہیں جو اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں اپنے رسولوں اور انبیاء کو کہا ہے اور اس کے پڑوس میں ملائکہ نے اس کے دوستوں کو کہا ہے اس میں کہتا ہوں تم پرسلامتی ہووہ اللہ کی رحمت کے باول جیجے گا اور محامہ کے پھولوں کی کلیاں صحائف ہے کھول دے گا اور بر کات کو ساتھ لے گا جواس ہے اچھے مقام کی ہوں گی اور میں علم و دین کے ساتھ کر وش حالات کے متعلق نیا سوال کروں گا جس کے انوار سے ہدایت پانے والوں کے جداغ روش ہوتے ہیں اللہ اس کی بہتری میں

اضافركر اوراس كاميابي مصروشاس كراء اوروه فلاح كالتبائ كرسا اورين اقراركم تايون كالميراء یاں چوتعظیم ہے میں ہر گھڑی اس کی بلندی پر پڑھتا ہوں اور خوش اعتقادی ماہ تمام کے چیر شائے تھا کیاں است دور کرتی ہے اور میں تیرے روثن ہاتھ سے تعریف کے صحائف نشر کرتا ہوں اس کے باوجوداے آتا اور کے مخاطب کرنے کے بارے میں میرے سامنے خلف راستے پیدا ہو گئے ہیں اورا گرمیں آپ کے ہو کیرفضل اور خالص نسب میں اثر انداز ہونا شروع کردوں توقعم بخدا مجھے معلوم نہیں کہ تیرے فخر کی کوئی بیعت سے ظلم دور ہوتا ہادر تیری ثناء کے کون سے سمندر میں قلم تیرتا ہے بات بہت بری ہاورسورج و پوراورلباس سے افکار کرتا ہے اور اگر میں فراق کی شکایت کروں اور شوق میں تجاوز کروں اور سرکنڈے کی توک سحا کف کی ہا گوں کو گرائی موئی سیابی کے ساتھ رنگ سے رنگ دیتی ہے اور تیرے سوا جولوگ میں وہ اس کے ساتھ گفتگو کرنے میں کاغذوں کےمیدان میں سرکنڈوں کے گھوڑے دوڑاتے ہیں جوابداغ واختراع کی انتہاء پرمشتولی ہوتے ہیں الى يغم ب جوروتا ب اورفراق ب جوشكايت كرتاب إلى الله تعالى ميرى خوابش كو جانبا ب كديش تيرى خبروں سے مسکراتی بجلیوں کے دانتوں کا سامنا کروں اور تیرے پاس پیغام لے جاؤں حتی کہ سانسوں کے سفیروں کے ساتھ بھی لے جاؤں اور اس پیشانی کی سفیدی کوسورج کے چیرے اور بادلوں کی چیک میں و میموں اور میں نے آپ کی طرف اپنی جملہ کتب اور قصا کد بھیج ہیں اور شدوہ کیا تصیدہ جوان بھوا ہر کوعیب لگا تا ہے جنہیں سمندر نے اپنے لئے مخصوص کرلیا ہے اللہ تعالی ان کی ارواح کو پاک کرے اوران کے بارے میں تحجے بوااجردے اور وہ ایک سوپیاس اشعارے زیادہ ہے بچھے معلوم نہیں وہ آپ کو پہنچا ہے یا ضائع ہو گیا ہے اورمسافت کی دوری سے اس کا پہنچنا مشکل ہو گیا ہے اور سو غطن سے مجھے خیال آتا ہے کہ اس کے مقابلہ میں آپ سے پچھ صادر نمیں ہوااور میں آپ کے ارادے کی بھلائی سے واقف ہوں آوراش وقت سے واقف ہوں جب ہم نے اس مشرقی افق میں عجیب پایا تھا اور مجھے آپ کی جانب سے کوئی کتاب نہیں ملی اگر چہ میں جانتا ہوں کہ ان میں سے دو کتا ہیں اس مغربی افق میں ضائع ہوگئی ہیں۔

اوراس خطیس اشارہ موجود ہے کہ اس نے حاکم مصر ملک الظاہر کی مرح میں تھیدہ بھیجا تھا اور وہ مجھ سے تقاضا کرتا ہے کہ میں اسے موقع ملنے پرسلطان کے سامنے پیش کروں اور وہ حزہ کے قافید میں ہے جس کا مطلع بیہے ؟ جب چک داربادل نے آواز دی تو کیا آنسوگر ہے یا موتی '

اوراس نے خط کے عمن میں قسیدہ بھیجا اور عذر کیا کہ اس نے اس کی کا پی کا نقاضا کیا ہے ہیں میں نے ہمزہ کھا اور اس کا قافیہ الف تھا اوراس نے کہا کہ اس کا حق بیتھا کہ اس کا قافیہ الف تھا اوراس نے کہا کہ اس کا حق بیتھا کہ اس کا قافیہ الف تھا اور اس نے کہ درمیان آسان ہوجا تا ہے اور حف اطلاق اسے واؤیمان کرتا ہے اور یفن کا مقصی ہے اگر پہن شیوخ کا قول ہے کہ جو محض آسانی کے ساتھ اوانہ کرسکا ہواس کی لفت میں اسے ہر حال میں الف لکھا جائے گا گریکوئی بات نہیں اور اس نے جھے مذکورہ قسیدے کو مشرق خط میں لکھنے کی اجازت دی تا کہ اس کا پڑھنا ان پر آسان ہوتو میں نے ایسا تی کیا اور میں نے اصل اور اس کی کا پی سلطان کو پیش کی اور اسے اس کے پرائیویٹ سیکرٹری نے پڑھا اور اس میں سے جھے بچھیجی واپس نہ کیا اور میں نے اور میں نے ایسا کہ ہوگیا اور اس خط میں اور میں نے اُسے سلطان کے ساتھ ایسان کو بیش کی کوشش نہ کی تو وہ میر نے ہاتھ سے ضائع ہوگیا اور اس خط میں اور میں نے اُسے سلطان کے ساتھ بوگیا اور اس خط میں

ا کے قصل تھی جس میں اس نے مجھے وزیر مسعود بن رحو کے حال سے متعارف کر وایا تھا جواب زمانے میں مغرب کا خود مخار امیر تھااوراس نے ان کے خلاف جو بغاوت کی اور ایکے احسان کی ناشکری کی اسے بھی بیان کیا تھااور وہ اس میں بیان کرتا ہے کہ مسغودین رخونے بیں تمال اندلس میں آ سودگی کے ساتھ دنیا کی قیادت کرنے ہوئے اور جاہ وعیش کو پیند كرتے ہوئے تيام كيااورا سے عثان كے بيۇل كى مجت كى اجازت دى كى جيدا كرآ ب كواس كى انشاء يردازى کی کتب کی تحریر سے معلوم ہو چکا ہے جو جبل الفتح میں الحضر ۃ کے باشندوں کے لئے لکھی تھی لیں وہ مملکت پر قابض ہوگیا اور دنیا کو حاصل کیا اور سلطان مرحوم کی کمزوری کے باعث مغرب کی امارت میں منفر دہو گیا مگرید حقوق کے اٹکار سے ہوا اور اس کی بلند مجور' تلخ ہوگئ اور اس نے آئی کھال کی سیابی پر نافر مانی کی سیابی کو فضیلت دی اور سبتہ سے سازش کی اور اس کے باشندوں کی فرمان برداری ختم ہوگئی اور انہیں گمان ہوا کہ قصبہ ان کے لئے قائم نہیں روسکتا اور اس کے قائد شخ الالبہ نے محاصرہ کوتوڑ دیا اور کھلی جنگ کی اور ابوز کریا بن شعیب جو جنگ کو پھڑ کانے والا تھا جنگ میں ثابت قدم رہااوراس نے اندلس کے لئے مدد مانگی اور جلد ہی اسے جبل اور مالقہ سے مددل گئ اور پے در پے مدد ملنے لگی اور اہالیان شیرخوف ز دہو گئے اور اس کے شرفاء واپس آ کے اور قصبہ میں داخل ہو گئے اور اہالیانِ شہر نے اپنے پر وسیوں سے مدد مانگی اور ان کے پاس بھی ای طرح مد دا آگئی پھر صالحین نے اس مقام کی محبت میں وخل دیا اور جنگ بند ہوگئی اور اس دوران میں انہوں نے دوبارہ

غداري كى اور حالات نے دستمرد ارسلطان ابوالعباس كوقصبه آنے كى دعوت دى أوربيكه وه و بال سے بنى مرين

وغیرہ کی رغبت کے باعث مغرب چلا جائے حالانکه سلطان ابوسالم مرحوم کے بیٹے نے بی تم کواسیے گھر کی

رياست دي هي اورايخ مرد گارون اور دوستون پرتهيس فضيلت دي هي ـ اوراس کے بعدایک اورفصل بھی جس میں اس نے مصر ہے کتابوں کا تقاضا کیا تھا اور وہ اس میں بیان کرتا ہے کہ اگر یوری تفییر کا بھیجنامکن نہ ہوتو میرے آقا کو میربات پیند ہے کہ فاتحہ کے بارے میں نضلائے وقت اوران کے اشیاخ کا کلام جس قدر ہوسکے مجھے جھیجا جائے کیونکہ میں اس کی تفسیر میں وہ کچھ کھنا جا ہتا ہوں جس سے مجھاللہ کے ہاں نفع کی امید ہواور آپ جانتے ہی ہیں کرمیرے پاس وہ تفیر موجود ہے جے عثان النجانی نے بھیجا تھا جو طبی کی تالیف ہے اور تفسیر ابوحیان کا پہلا جز و بھی ہے اور اس کے اعراب کا مخص اور ابن ہشام کی کتاب المغنی بھی ہے اور میں نے برا ہ کے بارے میں ساہے جوامام بہاءالدین ابن تقبل کی تفسیر ہے مگر مجھے بسملہ کے سوا کچھ نہیں مل سکا اور ابو حیان نے اپنی تغییر کے دیباچہ میں بیان کیا ہے گہ اس کا شخ سلیمان النقیب یا ابوسلیمان تھا جھے اب معلوم نہیں کہ اس نے بیان کے بارے میں دو بڑو کی کتاب تصنیف کی تھی جے

اس نے اپنی کتاب تغییر کیر کامقدمہ بنایا تھا'یں اگرمیرے آقاقوجید کرسکیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور کتاب میں متعدد اغراض کے بارے میں دیگر نصول بھی ہیں جن کے ذکر کرنے کی اس جگہ ضرورت نہیں پھراس نے خطاکوسلام پرختم کیا اور اپنانام لکھا محدین بوسف بن زمرک اور اس کی تاریخ ۲۰ محرم ۹ ۸ کھیے ہے۔ اورغرنا طرکے قاضی الجماعة الوالحس علی بن الحن النبی نے مجھے کھھا الحمد ملتد والصلوٰ قوالسلام علی سید نا دمولا نامحمد رسول اللہ المسيميت والفت کے لحاظ سے ميرے بيکنا آ قا اور قرب و

بعد میں روح کے ہمراز اللہ تہمیں زندہ رکھے اور تہمارے سیادت کو پورا بدلد دے اور جب چائد ڈوب جائیں تو تمہاری سعادت کا چائد جبیں زندہ رکھے اور تہمارے سیادت کو پورا بدلد دے اور جب چائد ڈوب جائیں تو تمہاری سعادت کا چائد جبیت اسے سلام کے بعد تمہیں سلام کہتا ہوں اور غرقا طربے جو محبت آپ سے پیدا ہوئی تھی میں اس کا آخر ارکر تا ہوں اللہ آپ کے زکر سے اسے سنوارے اور اس کی خوشوہ ہم کئی تی رہ کی گئی تھی اور جس کی گئی کو آپ نے نہر دو اشت کیا تھا اس سے تمہاری تا خیر کی اطلاع ملی تو میں نے مثال کے طور پر وہ شعر پڑھا جو ہمارے شخص ابوالقاسم کے قضاء کے کام سے علیجہ ہونے پر کہا تھا۔

ابوالحن بن الجیاب نے اپنے دوست شریف ابوالقاسم کے قضاء کے کام سے علیجہ ہونے پر کہا تھا۔

جب لوگ تیری بلندی شان سے ناواقف ہوں تو تیرا جان انہیں ایچانہ گے اوراگرا سے اپناسید ھارستہ ملیا تو وہ ہمیشہ تیری آگ کا قصد کرتی اور بخشش طلب کرتی۔

پھر مجھے تمہاری علیٰدگی کی کیفیت کا حال معلوم ہوا کہ وہ سلطان مؤید سے بے رغبتی کے باعث ہو کی تھی پس میں لوٹا اور میں نے ان اشعار میں تمہار سے مشاہدات کو پایا ہے۔

ا سے تفاوت اور بشارت کے چاند اللہ تیرا جائی ہوتو نے احکام میں فخر کے مقام کو حاصل کیا ہے گر تو نے نوقو کی کے باعث ان سے استعفاہ یا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ بیصالحین کا طریق ہے اور تو سلامتی کے اس داستے پر چلا ہے جے تو نے حشر و نشر کے لئے پند کیا ہے اور تن بات بیہ ہو کھا نے عزت کا وہ کام تیر ہے ہر کیا ہے جس سے تو عر بھرا لگ نہیں ہوسکتا اور وہ شب وروز کے گزرنے کے باوجود حدت میں زیادہ ہوتا جاتا ہے اور دوشن ستار سے چلتے رہتے ہیں اور وہ نہیں چلتا اور جو احوال کود کھے گا ان کے درمیان و زن کر سے گا اور خوا حوال کود کھے گا ان کے درمیان و زن کر سے گا اور خوا اور الکو کھے گا ان کے درمیان و زن کر سے گا اور خوا حوال کو جھے گا ان کے درمیان و زن کر سے گا اور خوا و اللہ ہو در تا ہو گا اور خوا و اللہ ہو تا ہو ہو ت

تہارے مقاصد کی بہت تعریف کی اور آپ کی خوبصورت محبت اور سیج اعتقاد ثابت ہو گیا اور اس نے آپ کی تعریف میں این مجلس کو آباد کیا۔ تعریف میں این مجلس کو آباد کیا۔

پھراس نے سلام کے ساتھ خطاختم کیا جواس کے کا تب علی بن عبداللہ بن الحن نے لکھا تھا اوراس پرصفر و مے بھی تاریخ ڈ الی تھی اوراس میں اس کا اپناتح برکر دوا کیے ملفوف تھا جس میں اس نے اچھا کھنے میں کوتا ہی گی تھی اس کامتن میرتھا ۔ سیدی رضی اللہ عنکم وارضا کم

اللہ تعالیٰ آپ کواپی آرز دول میں کامیاب کرے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ میرا پی ملفوف خط میری اپنی تحریم میں نہیں ہے اس وقت میں عارضہ چھم کی مبتلا ہوں اور آپ کو صحت کا ملہ حاصل ہوا ور آپ کی سخاوت اپنی تحریم میں بازل ہوئے والے فتند کا اضطار رہتا ہے اللہ اس کا خاتمہ کرے اور اس کے ملک کو پرامن بنا دے اور ان کے امیر واٹن کی خدمت کا بہتر حصة اس کے اور اس کے مزد کاروں کے ملک کو پرامن بنا دے اور ان کے امیر واٹن کی خدمت کا بہتر حصة اس کے اور اس کے وزیر اور اس کے مشورہ کے مدد گاروں کے لئے نمایاں ہوا ہے جس کاروکنا مربون ہے اور اس نے انہیں پا بجولاں رکھا ہوا ہے یہاں تک کہ سبعہ شہر کے خلاف بعناوت ہوا ور اس حصہ کا قائد ایک مجمئی ہے جسے مہند کہتے ہیں اور قضیہ کے بارے میں بڑا تر دو بیدا ہوگیا یہاں تک کہ نقد رہے نے سلطان ابوالعباس کی روائل کو نمایاں کیا جسے اللہ نے دوسرے جسے میں فرج بن رضوان کی صحبت عطا کی اور سواروں سے جو بچھ معلوم ہوا ہے اس کے مطابق یہی بچھ ہوا ہے اب بات کرنے کی گھڑائش نہیں۔

پھرائی نے خطاکوئتم کیا اگر چرائی تالیف کی اغراض سے خارج ہیں گرمیں نے انہیں صرف اس لئے لکھا ہے کہ ان میں ان واقعات کی تحقیق پائی جاتی ہے حالانکہ وہ اپنی اپنی جگہوں پر بیان ہو چے ہیں اور بسا اوقات تحقیق اس مقام سے ان کی سختیق کا مختاج ہوتا ہے اور فریضہ ج کی اوائیگ کے بعد اللہ کی مہر بانی میں گھرے ہوئے قاہرہ والیس آگیا اور سلطان سے ملا اور سلطان محصابی مشہور ومعروف میں سلوک اور عنایت سے ملا اور سلطان کو مصیبت نے آلیا جس سے اللہ نے اسے آز مایا اور اسلطان محصابی مشہور ومعروف میں سلوک اور عنایت سے ملا اور سلطان کو مصیبت نے آلیا جس سے اللہ نے اسے آز مایا اور اس سے درگر رکیا اور اس کے انہا تھا اور اس نے دوبارہ اسے تحق حکومت پر بھایا کہ اس کے بندوں کے مفاد پر غور کرے اور زیب میں مشخول ہوگیا اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مہر بانی کے عطیات سے متعارف کروائے اور ہم پر اپنی پر دہ پوٹی کے دامن کو در از کرے اور اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مہر بانی کے عطیات سے متعارف کروائے اور ہم پر اپنی پر دہ پوٹی کے دامن کو در از کرے اور انگالی صالح پر ہمارا خاتمہ کرے اور یہ ہمر باتی خری قول ہے اور جس غرض کے لئے میں نے یہ کتاب لکھنا جائی تھی وہ پوری انگل صالح پر ہمارا خاتمہ کرے اور یہ ہم پر اپنی پر دہ پوٹی کے دامن کو در آز کرے اور اللہ تعالیٰ صالح پر ہمارا خاتمہ کرے اور یہ ہم پر اپنی پر دہ پوٹی کے دامن کو در آز کرے اور انگل صالح پر ہمارا خاتمہ کرے اور یہ ہم پر اپنی پر دہ پوٹی کے دامن کو در آز کرے اور ہم پورگ

والله الموفق برحمه للصواب و الهادى الى حسن المآب و الصّلوة والسّلام على سيّدنا و مولانا محمّد و على المستدنا و مولانا محمّد و على آله و الاصحاب و الحمد لله ربّ العلمين.

A proper of the first of the property of the first of the property of the prop